

علاء اللينت كى كتب Pdf قائل يين حاصل 2 2 2 "PDF BOOK "نقير حتى" چین کو جوائی کری http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسے حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چینل طیلیرام جمائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى ثاباب كتب كوكل سے اس لاك المنافع المناف https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقالے اور وال مطابری الاسب حسن مطالي







امام مُحَى لَدِيْنَ إِنْ زَكْرِيَا بِنْ شَرَفِ نُووِي لِللهِ المَامِمُ مُحَى لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُله

الوحمزه مُفتِي خَلْفِ حَبِيال خِيثِينِي

النا نَاصِر حُسَين قادري عطاري

يوست كاركيد من عزني سريك مراكيد من عزني سريك اردوبازار و لاجور مور دوبازار و لاجور مور دوبازار و الاجور دوبازار 2042-37352795 فيكس 042-37352795 فيكس 042-37352795

# جمله حقوق سجق ناشر محفوظ ہیں



امًا مِمْ حَمَالَةِ يَنَالَىٰ أَكِرُيَا مِنْ شَرَفِ نُووِي لِلَّهِ

الوممزه مُفِتِي خَلْقِيرَ جَبِيالِ خِيثِينِي



الأنا نَاصِر حسكن قادري عطاري

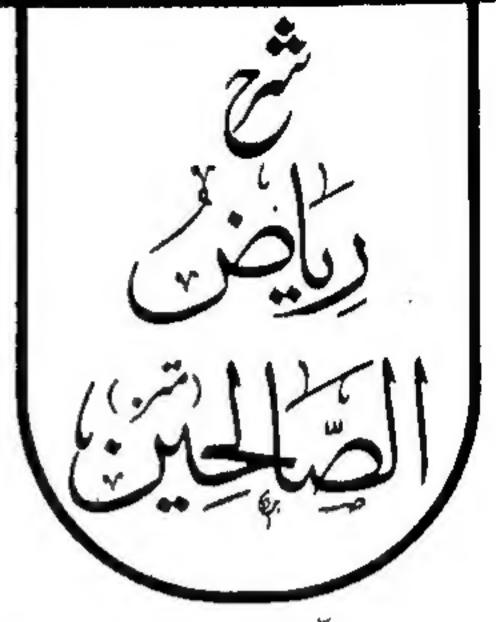



باراول مسمد ماري 2015ء

ير نشرز تصف صديق يرنظرز

ناشر چومېدرېغلام رسول مياں جوادرسول ميال شنرادرسول

نبت المسلم



Jelle 1

فيصل معيد اسلام آباد Ph: 051-2254111

E-mail: millat\_publication@yahoo.com

0321-4146464 دوکان تمبر 5- مکسنٹر بیواردوباز ارلامور 646464-0321-9h: 042-37239201 Fax: 042-37239200





## فهرست

| منح  | عنوانات                               | منح | منوانات                                        |
|------|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 47   | تبوك كا چشمه                          | 21  | كِتَابُ الْإِخْلاَصِ                           |
| 47   | روی فشکر ڈر حمیا                      |     | 1- تمام اعمال أقوال ظاهري                      |
|      |                                       |     | اور پوشیره میں نیت کو                          |
| _    |                                       |     | خالص كرنے كابيان                               |
| 48   | رشته دارول پرصدقه كرنے كا تواب        | 22  | تولیت کے چروف کے نسبت سے اخلاص کے 6 نعنائل     |
| 49   | صدقد كرنے والول پرعرش كاسابي          | 24  | مخلص مؤمن کی مثال                              |
| 50   | كيانالدارك لي صدق ليناجائز ب؟         | 25  | مخلِص کون؟                                     |
| 50   | غير ستحق نے زكوۃ لے لى تو؟            | 31  | كعبد كي عظمت                                   |
| 52   | عشره مبشره                            | 34  | قِبله رُوتِحوكنے والا چیش امام                 |
| 52   | وصيت ين نقصان يبيي في دالى چندصور تنس | 34  | كعيد ك كعيد كى إة في كرت والا كوظرامام موسكاب! |
| 53   | وصيت كذريع نقصان بنجان كايك صورت      | 35  | بيلي اجرت                                      |
| 54   | وميت مين عدل كو پيش نظر ركها          | 36, | اجرت مدین                                      |
| 54   | وصیت کرنے کی نصلیت                    | 36  | كفار كانفرنس                                   |
| 55   | سائل نعتبية                           | 381 | اجرت رسول كاوا قعه                             |
| 56 ' | بنجوں کی جگہ                          | 39  | اجرت مدينه ايك ابم سنك ميل                     |
| 57   | للمحر بيضنه والي غازى                 | 40  | اجرت کے بعدقریش کی تباہی                       |
| 57.  | الجيحي صورتيس اورسيرت                 | 40  | مسلمان ایک دن شہنشاہ ہول کے                    |
| 58   | و نیایس کفار ہے مشابہت                | 41  | فتح مکہ کی پینٹیکوئی                           |
| 59   | حکایت                                 | 43  | المجمى نيت برثواب                              |
| 59   | اخلاص كي حقيقت                        | 44  | غزوهٔ تبوک                                     |
| 60   | اخلاص كى ابميت اورفضائل               | 44  | غزوهٔ تبوک کاسب                                |
| 62   | مسلمان كافتل                          | 45  | فوج کی تیاری                                   |
| 64   | با جماعت تماز کی فضیلت                | 46  | تبوك كوروا تكى                                 |

| فهرسه | 4                                   |    | شرح رياض الصالحين (اوّل)                  |
|-------|-------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 91    | عمزاه سے توبہ                       | 65 | 25 مرتبه قمازادا کی                       |
| 104   | غزوهٔ تبوک                          | 66 | بنرے کاارادہ                              |
| 104   | غزوه تبوك كاسبب                     | 67 | مناه کااراده ترک کرنے پرنیکی ملنے کی صورت |
| 106   | سی توبہ کے کہتے ہیں؟                | 70 | وسيله                                     |
| 107   | احكام فغتهتيه                       | 70 | وسيله ك معنى                              |
| 107   | ندامت بوتواليي بو                   | 70 | وسیلہ کیا ہے؟                             |
| 108   | ائن آدم کی ترص                      | 71 | اعمال صالحه كا دسيله                      |
| 109   | مال کی محبت                         | 71 | صالح بزرگ کی دعا کا دسیلہ                 |
| 110   | لا لح كاعلات                        | 73 | ولا دت ہے بل توسل                         |
| 111   | سيِّدُ ناوستَى كا قبولِ اسلام       | 73 | إمام مموسي كاظم رضى الله عنه كاوسيله      |
| 112   | 3-مبر كابيان                        | 73 | 2- توبہ کے بیان میں                       |
| 113   | طبهارت وصفائی کی اہمیت              | 75 | توبه کی شرا نظ                            |
| 114   | تصوَّف كاعظيم مَدَ في تُسخه         | 76 | توبدواستنغفار                             |
| 114   | حقيقت صبر كابيان                    | 77 | سب توبه کرد                               |
| 115   | مبر جميل کي تعريف                   | 78 | . دعائے سیدُ الاستغفار اور اس کی فضیلت    |
| 116   | غناكيا ہے؟                          | 79 | الله تعالى كى محبت                        |
| 117-  | صبراور قناعت كي دولت                | 79 | معافی مانگناتواللد کو پستدہے              |
| 119   | صبراور فمازے مدد چاہو               | 79 | استغفار کے عنی                            |
| 119   | حینتی عورت<br>مینتی عورت            | 80 | سب خوبیاں اللہ عُرِّ وَجَلَّ کے لئے       |
| 119   | آ ز ماکش میں صبر                    | 81 | ورواز ہ تو بہ کے کے کھلا ہوا ہے           |
| 120   | جت کیا ہے؟                          | 83 | موت کے دفت ایمان لا ناتفع مندہیں          |
| 121   | عین موت کے وقت                      | 84 | حضرت سَيْدُ نالقمان عكيم كي نفيحت         |
| 123   | حضرت زينب رضي الله تعالى عنها       | 86 | علم سیکھنا فرض ہے                         |
| 124   | جس کاایک بچیمرجائے اس کا تواب       | 87 | این آوازیست کریں                          |
| 125   | تین بچوں کےانقال پرصبر کرنے کا تواب | 88 | ا پی اوار پست کریں .                      |
| 129   | أصحاب الأخذ ودكيمظالم               |    | محبت فاعلامت<br>موزوں پرمسح کرنے کے مسائل |

| ال المالية الم | ,    |                                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|
| سب ہے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر؟                                                                               | 129  | بخارے شفاء کا ایک اور نسخہ                        | 147  |
| مصيبت پرمبركرنے كا تواب                                                                                        | 130  | یانی کے پانے کروف کی است سے مخارے دانی علاج       | 147  |
| عَبْر كرنے كاطريقه                                                                                             | 131  | یا کیز گی کا ذریعه بخار                           | 148  |
| مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا                                                                                      | 132  | قيامت ميس مصيبت ز ده لوگول كا جروتواب             | 149  |
| تعزیت کرنے کا تواب                                                                                             | 132  | كييند منو ره يل مرف كالواب                        | 150  |
| تعزیت کابیان                                                                                                   | 132  | حضربت خباب بن الارت رضي الله تعالى عنه            | 152  |
| عبر کرو                                                                                                        | 135  | على ہوئى بديني                                    | 152  |
| نوحه كرنے واليول كے ليے وعيد                                                                                   | 135  | مصائب پرمبرقرب الهي عُزِّ وَجَلَّ كَاذِر يعه      | 153  |
| نو حدکیا ہے؟                                                                                                   | 135  | سركار مدينه بسلى الله تعالى عليه وسلم كي سُخَا وت | 154  |
| طأعون                                                                                                          | 136. | مبرد سخاوت کی فضیلت                               | 155  |
| طاعون كاسبب                                                                                                    | 137  | غصے کے دنت صبر کرنے کی فضیلت                      | 155  |
| طاعون كانتكم                                                                                                   | 137  | تيامت م مصيبت ز ده لوگول كااجرو ثواب              | 156  |
| طاعون میں بتلاء ہو کرمرنے والے کا ثواب                                                                         | 137  | یچ کی موت پر مبر کا ج                             | 161  |
| آ تکھیں بہت بڑی تعمت ہے                                                                                        | 1,38 | غصر کب ارتبا اسم                                  | 162  |
| ہر حال میں اللہ عز وجل کا شکر ادا کرتے                                                                         | 139  | غصے میں انسان کی حالتیں                           | 163  |
| بيارى اورصبر                                                                                                   | 140  | توت غضب مل تفريط                                  | 163  |
| بیاری کے فضائل                                                                                                 | 141  | توت غضب مين افراط                                 | 164  |
| ظلم كرنے والے كے لئے دُعاء بدايت                                                                               | 142  | غصه کا علاج                                       | 165  |
| ظلم يرصبر                                                                                                      | 142  | غصے کےعلاج کی چندصورتیں                           | 166  |
| مسلمانون برمظالم                                                                                               | 142  | غصه پینے کاانعام                                  | 167  |
| سب سے زیادہ مصیبت ؤوہ                                                                                          | 144  | غلام آ زادکرد یا                                  | 1-67 |
| مصيبت كي تحكمت                                                                                                 | 145  | سيدنا عبداللدين مسعود رضى الثدنعالي عنه كي نصيحت  | 167  |
| سارامعا مله بجلائی ہی بھلائی                                                                                   | 145  | فضيلت جلم                                         | 168  |
| بخار کی فضیلت                                                                                                  | 146  | زی کی فضیلت                                       | 169  |
| بخار کا ثواب                                                                                                   | 146  | بى اسرائيل كاايك گنهگار                           | 169  |
| بخار کا ژوحانی علاج                                                                                            | 147  | عفوو درگزر کی فضیلت کا بیان                       | 171  |
|                                                                                                                |      |                                                   |      |

| The state of the s |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہر چھوٹے بڑے گناہ کو ہر گز ہلکانہ جانو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173                                                                                                                                                                                   | مك كے ميلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تم کس کی نافر مانی کررہے ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174                                                                                                                                                                                   | نيكيوں كے ذريع مالدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ایک عابد کی سخاوت اور یقین کامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174                                                                                                                                                                                   | معل قصل کہاں ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اینے نقس کا محاسبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174                                                                                                                                                                                   | حکام کے ظلم پرمبر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فكرآ خرت كرنے والاخوش نصيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175                                                                                                                                                                                   | عغودعا نيت ما تنكنے كا تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فَكَرِآخِرت كَيْنُوا مُد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 176                                                                                                                                                                                   | الله عز وجل كى راه ميں جہاد كا تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سائھ سال کی عبادت ہے بہتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176                                                                                                                                                                                   | جنت مکوارول کے سابیہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| معجمداركون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177                                                                                                                                                                                   | 4-مدق كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ايمانِ كاش كي نشاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178                                                                                                                                                                                   | دل میں حق اور زبان پر کج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| یا کچ لا کوش سے پانچ احادیث کا انتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178                                                                                                                                                                                   | بكول سے سے بولئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بیوی کے آ داب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178                                                                                                                                                                                   | روئے زمین کاسب سے بڑاعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بہترین شوہردہ ہے!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180                                                                                                                                                                                   | مشنته بالني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6- تقوى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 181                                                                                                                                                                                   | نامه میارک اور قیصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دين كي سمجھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182                                                                                                                                                                                   | ہرقل کے پاس انبیاء کی تصاویر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| علم كى نصيلت كم بارك شراقوال محابدتا بعين رضي الندمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184                                                                                                                                                                                   | شهادت ملنے کا آسان طریقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عورتول كافتنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 184                                                                                                                                                                                   | برسول جلق میں تیر چبھار ہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186                                                                                                                                                                                   | سورج پلث آیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187                                                                                                                                                                                   | سورج تفهر حميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آگ پرمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188                                                                                                                                                                                   | كيرُ ول كي قيمت صدقه كردي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حضرت سيدناع بدالله بن عبد المطلب منى الله عند كى ياكدامتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 188                                                                                                                                                                                   | 5-مراقبه کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خواہشات کے نقاضے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194                                                                                                                                                                                   | مناه کے فور آبعد نیکی کرنے کا تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مسائل فعهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 195                                                                                                                                                                                   | اليخصاخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قشم کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 196                                                                                                                                                                                   | الله عز وجل كاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| امام اعظم رضى الله تعالى عنه كي قشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 197                                                                                                                                                                                   | تم كونفع نهيس پهنچاسكتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اللهُ عُرَّ وَجَلَّ كَا حُوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197                                                                                                                                                                                   | مناه کبیره اور صغیره میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خوف فدا كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 198                                                                                                                                                                                   | مناوصغيره كب كفر موتاب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تم من کی نافر مائی کررہے ہو؟  ایک عابد کی خاصت اور یقین کامل  ایک عابد کی خاصہ  اگر آخرت کرنے والاخوش نصیب  ما گھر سال کی عبادت ہے بہتر  ایمان کامل کی نشائی ۔  ایمان کامل کی نشائی ۔ | 174 ترسی کی نافر مائی کرر ہے ہو؟  174 ایک عابد کی خاوت اور گفین کا کل ایک خاصہ 174 ایک قبل کا کاسیہ 175 ایک قبل کی خاصہ 175 ایک قبل کی خاصہ 176 ایک کی آخرت کرنے والا خوش نصیب 176 ایک کی آخرت کی فوائد 176 کی ایک کی آخرت کی فوائد 176 کی ایک کی آخرت کے فوائد 177 کی ایک کی آخل کی آخرا کی کرنے 178 ایک کی آخل کی شانی 178 ایک کی آخرا کی کرنے 178 ایک کی آخرا کی کرنے 178 ایک کی آخرا کی کرنے 178 ایک کی آخرا کی گئی کا کہ ایک کی آخرا کی گئی کے آخرا کی گئی کی آخرا کی گئی گئی کی آخرا کی گئی کی آخرا کی گئی کی آخرا کی گئی کی آخرا کی گئی گئی کی گئی کی گئی کی گئی گئی کی گئی گئی کی گئی گئی کہ گئی کی گئی گئی کی گئی گئی کہ گئی گئی کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئ |

| *** |                                                 |     |                                                  |
|-----|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 258 | مشكلات برثابت تدى                               | 224 | بجھے اللہ تعالیٰ کے سواکسی کا خوف نہیں           |
| 259 | 1 14                                            |     | 7-يقين اورتوكل كابيان                            |
| 261 |                                                 | 227 | بدفالي ليئا                                      |
| 261 | اطاعت البي عُزَّ وَجَلَ يرجيشكي                 |     | حبربارى تعالى                                    |
| 262 | 9-الله تعالى كي عظيم مخلوقات مين غور وفكر كريا  | 230 | تُوكُلُ كِمُتعلق اسلاف كاقوال                    |
| 263 | 10-ئىكيون كى طرف جلدى كرنا                      | 230 | توكل كدرجات                                      |
| 264 | ايمان كى ابميت اورمؤمن كى قضيلت                 | 231 | دەزندەپ                                          |
| 265 | میک اعمال میں جلدی کرلو                         | 232 | حفرت ابراجيم عليه السلام كاتوكل                  |
| 265 | دل پرسیاه نکته                                  | 233 | حفرت ابراجيم عليه السلام كااعلان توحيد           |
| 266 | صدقہ کے فضائل                                   | 234 | الله عز وجل يرتوكل فرض عين ہے                    |
| 267 | محبوب ترين مال                                  | 234 | تصبح وبليغ كلام كرنے والامتوكل الردھا            |
| 268 | بجلائی کے کامول میں سیقت                        | 238 | غزوه غطفان                                       |
| 268 | جہادیں محصید ہوئے کا تواب                       | 239 | غزوه ذات الرقاع                                  |
| 270 | شوق شهادت                                       | 240 | الله پر توكل كيون؟                               |
| 271 | البين مال سے زيا ده استے وارث کے مال سے محبت    | 241 | كامل توكل موتوجنگل مين بحى رزق ال جاتا ہے        |
| 272 | ہم بھی مسکین میں                                | 243 | باؤضوسونے كا تواب                                |
| 273 | ابود جانه کی خوش تصیبی                          | 243 | جبتم بستر پر لیٹنے لکو                           |
| 274 | لكڑى كى تكوار                                   | 244 | بسر پرآ كر پر صحاف والے وظا كف كا تواب           |
| 275 | حجاج بن يوسف تعفى ظالم                          | 246 | الله عزوجل بعار عاته ع                           |
| 276 | موت کے ذکر کی فضیلت                             | 247 | غاړور                                            |
| 280 | فاشى خىبركون موكا؟                              | 249 | محمرے نکاوتو پہنیال کروجیے دنیاسے جارہے ہو       |
| 280 | جنگ خيبر كاسبب                                  | 250 | رائے سے تکلف دہ چرز دور کرنا                     |
| 281 | مسلمان خيبر علي                                 | 250 | محرے نکلتے وقت پڑھی جانے والی دعائیں             |
| 281 | 11- مجاہدہ کے بیان میں                          | 252 | فرض عين ، فرض كفاميه مجمود اور مذموم علوم كابيان |
| 283 | تغلی عبادت نه کرنے والے سے نفرت کرنا کیسا؟      | 253 | را عِلْم كَ مشقتول بين صبر پرانعام               |
| 284 | بروز قیامت فرائض کی کی اوائل سے پوری کی جائے گی | 256 | 8-استقامت كابيان                                 |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |     |                                                  |

|   |      |                                                      |                   | س ري العداعي العدام                     |
|---|------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|   | 318  | ایک مال تک رونے ہے تھ وم دے                          | 288               | دنیا آخرت کی کھیتی ہے                   |
|   | 320  | حضرت الوذر مفارى رضى اللد تعالى عنه                  | 288               | صحت اور فرصت کا فریب                    |
|   | 321- | جنگل می گفن                                          | 289               | سرور کا نکات کی عبادات                  |
| 1 | 321  | 12-آخرى عرض تكيال زياده كرف كابيان                   | 290               | رضا پرداضی                              |
| - | 323  | فرشتے کامدائیں                                       | 292               | آخری عشره                               |
|   | 325  | تلم كى فىنىيلت                                       | 292               | زوچه کو جگانا                           |
| T | 326  | علم دین پڑھنے اور پڑھانے کی نمٹیلت                   | 292               | جہنم ہے آزادی                           |
|   | 328  | لقح مک                                               | 294               | سب سے الفنل آ دی                        |
|   | 329  | کمه پرحمله                                           | 294               | ہر بھلائی کی اصل                        |
|   | 329  | تاجداردوعالم في الله تعالى عليه وسلم كا مكه بس داخله | 295               | راضى برضائے اللى رہے والاعابد           |
|   | 330  | مكه يس حضور صلى الله تعالى عليه وملم كى قيام كاه     | 297               | مال كالحكم نفس يركران                   |
| 1 | 330  | 1 . 14 h = 1 101 = 36. 1                             |                   | محاسبہ کرنے والاخوش نصیب ہے             |
|   | 331  |                                                      |                   | ہماری سائسیں امانت ہیں                  |
|   | 332  | سركارعليه الصلوة والسلام كادصال                      | 299               | الله تعالیٰ کی بیان کرنا                |
|   | 333  | 13- بجلائی کے راستوں کی کثرت کابیان                  | 299               | د نیا کی منطاس                          |
|   | 333  | جلائی کے راستوں کی کشرت کا بیان                      | 302               | مَاز مِن طويل قيام كرف كا تواب          |
|   | 334  | يك عابدك خاوت اور يقين كامل                          | 302               | قیام کے سائل                            |
|   | 336  | فبوب سے ملاقات کا وقت قریب آگیا                      | 303               | بند ہے کا مال                           |
|   | 338  |                                                      |                   | فرشتول کی صدائمیں                       |
|   | 338  |                                                      |                   |                                         |
|   | 339  |                                                      |                   |                                         |
|   | 339  | کلیف ده چیز مثاریناصد قه                             | 310               |                                         |
|   | 340  |                                                      |                   | و زقی بدی                               |
|   | 342  |                                                      | 316               |                                         |
|   | 343  |                                                      | 317               |                                         |
|   | 34   | گتمه صدقه کرنے کی برکت<br>سب                         | <u>्</u><br>। 318 | يت كے تين أو وف كى نسبت سے 3 شركى احكام |
|   |      | A                                                    | ~                 |                                         |

Laboration in the

| = |     |                                               | 3   | ر عرف ما بصف حين دادي                |
|---|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
|   | 369 | یاری نعمت ہے                                  | 344 | الله تعالی کی خُفیه تدبیر            |
|   | 370 | ر بھلائی صدقہ ہے                              | 344 | رو تکنے کھڑے کر دینے والی دِ کابیت   |
|   | 372 | ر شق میں کھیتی                                | 347 | نیکی کی دعوت و بے والے خوش نصیب      |
|   | 373 | واب جاربي                                     | 347 | نجرا درعشاء کی تماز کی اہمیت         |
|   | 374 | جنت میں مہمان خانہ                            | 348 | اند میری رات میں مسجد کوجائے کا تواب |
|   | 374 | جا ندى كالباس                                 | 348 | مسجد سے محبت                         |
|   | 375 | مسجد کوآبا د کرنے کا تواب                     | 350 | ول خوش كرتے كى تصليت                 |
|   | 378 | قرض دینے کا تُواب                             | 350 | الخفہ دیے والے کے آواب               |
|   | 378 | بحر فراد                                      | 350 | تخفہ لینے والے کے آ داب              |
|   | 380 | آگ ہے بیخے کا بہترین طریقہ                    | 351 | حياء ايمان كي شاخ                    |
|   | 381 | عجيب خواب                                     | 351 | راستے سے تکلیف وہ چیز                |
|   | 381 | ایک تقمه صدقه کرنے کی برکت                    | 353 | ياني صدقه كرو                        |
|   | 382 | کھانا کھا کرکیا پڑھیے                         | 353 | كنوال كهدوانا ,                      |
|   | 383 | یانی پینے کی سنتیں اور آ داب                  | 355 | رائے کا کا نٹا ہٹائے نے بخشش کرادی   |
|   | 383 | سارى سَلْطَنت كى قيمت أيك گلاس بإنى           | 356 | مسلمانوں کے حقوق                     |
|   | 384 | دودن میں ایک مار کھانے کی پسند کا اظہار       | 357 | نماز جمعه کی فضیلت                   |
|   | 384 | دن میں ایک بار کھا تا                         | 357 | وضاحت                                |
|   | 385 | برمسلمان مبلغ ہے                              | 358 | نماز جمعه حجبوژ دینا                 |
|   | 385 | ہرایک اپنے اپنے منصب کے مطابق نیکی کی دعوت دے | 358 | خطبه کی شرا نظ                       |
|   | 385 | 14-عبادت میں میاندروی اختیار کرنا             | 359 | خطبه کی سنتیں                        |
|   | 387 | جب تفك جا ؤ                                   | 362 | كامل وضو                             |
|   | 387 | جنت میں ہمیشگی                                | 363 | چىكىدارنشا <u>ن</u>                  |
|   | 389 | ہر مہینے میں تین دن کے روز ہے                 | 365 | حقوق العبادية ثرتا                   |
|   | 390 | نقلی روز دن کابیان                            | 366 | جهادا کبر                            |
|   | 198 | اسلام اورسادهو کی زندگی                       | 366 | نماز کے لئے معجد کی طرف چلنے کا تواب |
| 3 | 392 | دل اندھے ہوجائیں گے                           | 368 | نماز فجر وعصر کی اہمیت               |
|   |     |                                               | -   |                                      |

| _ فهرست | 10                                            | l     | (0)(0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 415     | انكمال كالمقصد                                | 394   | نبوت کے اجزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 416     | رات اپناور د بھول کیا                         | 395   | جسمانی اعضاء کی گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 416     | ایک عجیب در د                                 | 395   | رحمتول کی برسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 417     | مفلسی و تنگدی دور کرنے کاور د                 | 396   | ذ وق عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 418     | محبت البيء وجل كے حصول كاظريقه                | 396   | سيدُ ناابويز يدعليه رحمة الله المجيد كاذوق عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 419     | کهان بین وه لوگ؟                              | 398   | میت عبادت کے باوجودغلیہ نیند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 420     | عاشت کے نضائل<br>عاشت کے نضائل                | 398   | استے وردست محروم رہ جانے والے کا تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 421     | 16-سنت ادراس كيآ داب كابيان                   | 399   | نماز کومختصرر کھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 425     | فضول سوالات سے بچو                            | 400   | حقوق العباد ندادا كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 426     | وعظ وفیحت کے بے شارفوا کد ہیں                 | 401   | راستول میں بیٹھنے کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 428     | (1)واجب                                       |       | استادكاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 428     | (2)مسخبه                                      | 406   | روز ہے کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 428     | (3)ماده                                       | 406   | انبياء ليبم السلام كاروزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 428     | (4) کروہ                                      | 407   | مبيدان جهاد سے قرار ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 428     | رة) محرسه                                     |       | خوف خداع وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 429     | سول مى الله عليه وللم كى اطاعت سعادت كى علامت | 409   | آخرت بيس كامياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 430     | موشهبیرو <b>ل کا تواب</b>                     | 409   | جنت کے باغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 431     | بيدهے ہاتھ ہے کھا تمیں پئیں                   |       | ( آخرت میں امنه.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 431     | نيطان كاطريقته                                | 1     | اللد تعالى كى تائيدو مدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 431     | يد هے بی ہاتھ ہے لیں اور دیں                  | 410   | الله عزوجل کے بہندیدہ بندے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 431     | ركام مين الثاماتھ كيون؟                       |       | عبادت کے نو حصے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 432     | را چېره بگر جائے                              | 411   | زياده بولنے والے کی غلطيال بھی زيادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 433     | h (1)                                         | 411   | مندمیں پتقر کئے رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 434     | منرت عمر فاروق اعظم كي صفون يرتوجه            | o 411 | سب القال عمل المساحد القال المساحد القال المساحد القال المساحد القال المساحد القال المساحد الم |
| 436     | ps 2 1                                        | ĩ 411 | 15-اعمال کی نگہبانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 436     | نے ، جا گئے کے 15 مرکز نی پھول                | 414   | استقامت كماتهمل مروري ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                    | ()   | (0)/(0)                                              |
|------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 46   | سلمان خيبر چليه 9                                  | 440  | المتب معطفي ملى اللدنغالي عليه وآله وسلم يرخصوصي كرم |
| 47   | سلای کشکر کامیڈ کوارٹر 0                           | 440  | امت کے مم خوارآ قا                                   |
| 47   | 0, 0, 4, 0, 1                                      | 440  | الله تعالیٰ کی رحمت اور نیک اعمال                    |
| 474  | 21- يىلى اورتقو كى پرتعاون كابيان                  | 441  | لقرير حميا                                           |
| 474  | _                                                  | 442  | آواب طعام (یعن کھانے کے آواب) کابیان                 |
| 475  | ارش کے سائے میں                                    | 445  | مرتدلوگ                                              |
| 476  | مسلمان بھائی کی حاجت روائی                         | 446  | خلافت صديق اكبر كيسات مرتد قبائل                     |
| 477  |                                                    | *447 | م عمر سبعتني جا                                      |
| 47.8 | رب تغالی کا انعام عظیم                             | 447  | بچوں کو کھیلنے کا موقع بھی دیجئے                     |
| 479  |                                                    | 448  | حبلتی پنفر                                           |
| 479  | A to the state of                                  | 449  | 17-الله مسيح عم كي اطاعت كابيان                      |
| 480  | امانت دارعاملِ زكوٰ ة اورخزا تجي كا تواب           | - 4  | اطاعت دفر ما نبرداری کا انعام                        |
| 481  | 22-څيرخوابي                                        | 452  | حن کوئی اور مجھداری                                  |
| 482  | مسلمان کی خیرخواہی                                 | 453  | 18-بدعتوں سے روکنے کا بیان                           |
| 485  | تولوگوں کے لئے بھی وہی پیند کرے                    | 458  | سیدناعر باض بن سرار میدکی حدیث                       |
| 485  | اہے مسلمان بھائیوں کی حاجتیں بوری کرنے کا تواب     | 459  | 19-جس نے اچھا یا براطریقنہ جاری کیا                  |
| 487  | 23- نیکی کے علم وینے اور برائی ہے نع کرنے کا بیان  | 461  | بدعت                                                 |
| 489  | محستسب کے آواب کابیان                              | 462  | سب ہے پہلا قاتل ومقتول                               |
| 489  | حضورسيدناغوث الأعظم كي دالدمحترم كااحتساب          | 464  | 20- ئىكى كى رەپنمانى كابيان                          |
| 489  | جنگی دوست لقب کی وجه                               | 465  | نیکی کی دعوت                                         |
| 491  | اینے مسلمان بھائی کونفیحت کرنا                     | 466  | نیکی کی دعوت و بے والے خوش نصیب                      |
| 493  | الزائي جَمَّكُرْ اكرنا                             | 466  | لا کھوں نیکیاں اور لا کھوں گناہ                      |
| 493  | جَمَّكُرُ الرّك كرنے كا تواب                       | 467  | مناه کی ترغیب دینے والی پرانفرادی کوشش               |
| 495  | اجتماعي طور پر چيش آنے والے نقصانات                | 468  | جنگ خيبر                                             |
| 495  | ان نقصانات ہے بیخے کا طریقہ                        | 468  | غزوهٔ خيبرکب هوا؟                                    |
| 497  | بادشاہوں کو نیکی کی دعوت دینااور برائی ہے منع کرنا | 469  | جنگ خيبر کاسب                                        |
|      |                                                    |      |                                                      |

| 1          | 538 | ظالم كومُبلَت ملتى ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 499                                              | 7. 21. 7. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 539 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 499                                              | میاجوج و ماجوج<br>پیرسند کی ک <b>ب تو نے گی ؟</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -          | 539 | آگ کی بَیر یاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500                                              | ید عند کی مبوتے ہیں ہے۔<br>میرانی کی جائیں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| }-         | 539 | سنجوی کا انجام<br>سنجوی کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 501                                              | م سامن المجال المال ا<br>من الميضي كم آواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| }-         | 541 | ظالم ہے مظلوم کا اور ابور ابدلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 501                                              | ے بین می <u>سے سے اور ب</u><br>یا میں نیکی رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u> </u> - | 544 | مسلمان کانل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 501                                              | ع یا تین رهما<br>" طیف وه مشے دُ ورکرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| +          | 546 | کسی کی زمین تاحق لیما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 502                                              | ماریم کے مسائل<br>مارم کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| +          | 548 | عارضى غيش وعشرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 503                                              | ، بن كا قطب أعظم<br>• بن كا قطب أعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| +          | 549 | سير نا الودرداءرض الله تعالى عنه كي نفيحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 504                                              | مین با مصیب<br>عرش کا سابیه ملے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -          | 549 | شير ماد بودردا ور المدلق المحت | 504                                              | سونے کی انگوشی مردکوتر ام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| }          | 550 | حضرت ضبيب بن عدى رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 505                                              | سونے کی انگوشی سننے والے پر اِنفرادی کوشش<br>سونے کی انگوشی سننے والے پر اِنفرادی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 550 | 2 19 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 505                                              | حضورسيدعالم صلى الله نتعانى عليه وسلم كال ختيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 551 | ولی کے گستاخ کا عبر تناک انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                | جراًت مند منظ اور ظالم حكمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 552 | 4 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | دل کی دع مجھی مقبول<br>دل کی دع مجھی مقبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 552 | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | جراًت مندحا جي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 553 | . (12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | بادش و کے بیٹے کی توبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 553 | 6. 6 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | زبان ننگ کرسینے پر آممی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 555 | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                | رہ ہے۔<br>24-جونیکی کا تھم کرے یابرائی سے رو کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 555 | 3 4 1 4 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                | 25-ا، نت کی ادا میکی کاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 556 | 76. 4 .1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | آگ کے دو بہاڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | یانی کے چند قطروں کا وبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 556 | * Jus. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>                                     </del> | سب ہے مشکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 557 | 3,26,6,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | شفاعت مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 562 | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 535                                              | ميراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 563 | 11/ (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 6. (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 56: | -1-1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del>-   -</del>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 56  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230                                              | المحادث المحاد |
|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 598 | صد کے مراتب                                                      | 566 | قرض بہت ہی بڑا ابو جھ ہے                         |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 598 | جوده اینے لیے بہندکرتا؟                                          | 567 | مجھے نیا دہ کون عدل کرنے کاحق دارہے؟             |
| 599 | ظالم کوظلم ہے رو کئے کی فضیلت                                    | 568 | حقوق العباوية زرتا                               |
| 600 | مظلوم کی مدد کرنے کی نصیلت                                       | 568 | حقوق العباد نها دا كرنا                          |
| 600 | دریائے ٹیل کے نام ایک خط                                         | 571 | فتل ناخق کی ندمت پراُ حادیث مبارکه               |
| 603 | سلام کاجواب دیے کی سنتیں اور آ داب                               | 573 | نیک سیرت داما د                                  |
| 604 | حضرت سيمنا ابو بكرصد بن رضى الله ك فضائل                         |     | 27-مسلمان كى حرمتوں كى تعظيم كابيان              |
| 607 | 28-مسلمانوں تے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم                          |     | انحوت ومحبت سيحقوق                               |
| 608 | اللهُ عُرِّ وَجُلُ كَ صِفات مِ مصف                               | 575 | ببلاعق                                           |
| 608 | ائے بھائی کی پردہ پوشی کرنے کا تواب                              | 578 | المام شافعی کاسونا بھی مسلمانوں کے نقع کے لئے ہے |
| 609 | أيك آكھ والا آقى                                                 | 580 | مسلمان دوسر مسلمان معصمت كرفي والاجوتاب          |
| 610 | معرفت کی با تنبی ا                                               | 185 | بچوں سے محبت شبحتے                               |
| 611 | مضرم المالة عليه والمراكم المارك لأقتار يُت عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ | 583 | سيدناصديق اكبركي ابتي بيثي يرشفقت                |
| 614 | سُواری کے جانور پر بھی لعنت مت کرو                               | 583 | ایٹار کرنے والی مال                              |
| 614 | 29-مسلمانوں کی ضرور بات بوری کرنا                                | 583 | ز مین دانول پررحم کر د                           |
| 615 | جنت کی واد بول نیں                                               | 585 | مُمَاز مِين طويل قيام كرنے كا تواب               |
| 616 | عيب بوشي كي معلق 3 فرامين مصطّف على الدعليه وسلم                 | 585 | سجدے کٹرت سے کرنامجی انسل ہے                     |
| 616 | تكليف دوركرنے كا ثواب                                            | 585 | آپ صلی الله تغالی علیه وآله وسلم کی نماز         |
| 617 | تنگدست كومهات دين ياال كرفن من يري كي كرف كاثوب                  | 586 | أتمت يرحضورصلى التدتعالى عليبه وتملم كى شفقت     |
| 618 | 30-سفارش كابيان                                                  | 588 | ا دىپ سرگارسلى الله نعالى عليه كالبه وسلم        |
| 619 | مسلمان بھائی کی سفارش کرنے کی فضیلت                              | 589 | فجرادا كرنے كا ثواب                              |
| 621 | اطاعت رسول                                                       | 592 | اینے مسمان بھائیوں کی حاجتیں بوری کرنے کا تواب   |
| 621 | 31-لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کابیان                             | 595 | تکبر کے کہتے ہیں                                 |
| 622 | عدل کی تعریف                                                     | 595 | مری کوچھارت سے مت دیکھو                          |
| 623 | الصاف كے ساتھ كى كردو                                            | 596 | بیع نجش کردہ ہے<br>ابنا بحق کردہ ہے              |
| 625 | لوگوں کے درمیان کے کرانے کا تواب •                               | 597 | حسد کی بیاری                                     |
|     |                                                                  |     |                                                  |

| مرح رياض الصالحين (ادّل) |
|--------------------------|
|--------------------------|

•

| 1 | 4 |
|---|---|
|   |   |

| 636 | ایک ہزار پیاے ادنث         | 626 | مجعوث ہے متعلق مسائل                        |
|-----|----------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 637 | ظالم ادر متنكبرلوگ         | 627 | حديث سيِّدُ مُناعا نشهرضي الله تعالى عنهما  |
| 638 | کافر کی نیکی               | 628 | حديث سيِّدُ نا ابوقاً ده رضى الله تعالى عنه |
| 640 | روکن چېره                  | 628 | قرض بہت ہی بڑا ہو جھ ہے                     |
| 642 | بوسیرہ کیٹر دن دالے        | 630 | مصطفيضني التدتعالي عليه وآله وسلم كعقلام    |
| 643 | موتيون كى كرسيان           | 631 | 32- فقراء كمز وراوركم نام مسلمانون كي فضيلت |
| 644 | اغنیاءے چاکیس سال پہلے     | 634 | فقراءاوران كى مجالس كوحقيرينه جانو          |
| 648 | مظلوم کی بردعائے بہتے رہو  | 634 | فقراء کے فضائل پراحادیث مبارکہ              |
| 648 | محافظتِ حقوق كى فضيلت      | 635 | اغنیاء سے سلے جنت میں واخل ہونے والے        |
| 648 | مظلوم کی مدد کرنے کی فضیات | 636 | جنت میں فقراءزیادہ ہوں کے                   |



#### انتشاب

منج بخش فيض عالم مظهر نور خدا نا قصال رابير كالل كالملال رار بنما

فقط:

کے از غلام غلامانِ فیض عالم علامہ ابوتر اب محمد ناصر الدین ناصر المدنی عطاری قلنابارسوراناية خِهُ لَفَاء لِي الرَّالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فرا الحالي ا حادیب مصطفے کی اثاعت ادر تعلیم دینے والوں کے لیے اساعت ادر عمر میں میں میں اساعت اور حم فرما بم نے عرض کی اے اللہ میرے جالت بینوں پر رحم فرما بم نے عرض کی یار سُول الله آپ کے مانٹین کون بیں ؟ آپ نے فرایا وہ لوگ ہومیرے بعد آئیں گے میری صرتیں بیان کریں گے اور لوگوں کو میری مدیوں کی تعلیم دیں گے۔

المترعب والترهيب بج ١١٠ ص ١١٠

# عرضِ ناشر

الحمد للله کدادارہ پروگر بیبوبکس کے قیام سے لے کراب تک ہم کار پردازان ادارہ ہمت وقت اور ہر آن ای کوشش ہی مصروف رہتے ہیں کداس ادارے سے تم ہیات اوراد بیات پر بہترین کتب اپنے کرم فریا حضرات کی خدمت ہیں پیش کی جائمیں۔

الله تعالیٰ کے فضل وکرم اور نبی رحمت صلی الله علیه وآلہ وسلم کی نگاور حمت اور قار کین کرام کے تعاون ہے ہم آج کک اسی نصب انعین کی تحیل میں مشغول ومعروف رہے ہیں اور اب تک ہم نے اپنی جومطبوعات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان کی پہند یدگی اور قبولیت نے اس راہ میں ہمیں اور زیادہ سرگرم عمل بنادیا ہے اور اب تک وی کنب کے اصل متون یا ان کے تراجم کوموجود والسل کی رہنمائی کے لیے پیش کرنائی ہمارا مقعم و داور نصب العین بن گمیا ہے۔ انشا و اللہ اہم اس راہ میں اور زیادہ سرگری سے اپنے قدم اُنھا تھیں گے۔

آ فآب رسالت سے اقتباس شدہ بدایت کا ذریعہ آیات قر آنی اورا حادیث رسول ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر فکر آخرت کا میں تقاضا ہے کہ انسان ایسے عقائد و خیالات اورا ممال کو اپنا ئے جن پر اللہ تعالیٰ تاراض نہ ہو بلکہ راضی ہواور بیان ہار گا ورسالت کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں۔

ای بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کا ادارہ پر دگر یہ وہکس نے انسانیت کی قلاح و بہبود کے لیے بہت ہی ٹادر کتا بل شائع کی بین میں ہوئے۔ اس حبان سیح ابن خزیر مسند حمید کی سنن ابوداؤ وشریف مؤطا امام مالک مؤطا امام محد مثرح مسندامام انتظم شرح ایم محمد کا استان میں السالحین (ترجمہ) احیاءالعلوم تاریخ انخلفاءاور دیگر اوارہ خریدار حضرات کی ڈیمانڈ بورک کرنے بیں معروف میل ہے۔

ای حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے حدیث شریف کی عظیم اور مستند کتاب ' ریاض الصالحین' کی عام فہم اور سلیس شرح اینے کرم فرماؤں کی خدمت میں چیش کی ہے۔

ان عظیم کتاب کے ترجمہ کی خدمت کوسرانجام دینے والے مترجم مختق معروف ندجی اسکالرا بوتمز و مفتی ظفر جبار چشتی زیدمجد ۂ ہیں اوراس کی آسان اور سلیس شرح کرنے والے علامہ ابوتر اب محمد ناصر الدین ناصر المدنی عطاری ہیں۔ انشاء اللہ بیسلسلہ آھے جاری دہے گا۔ ہم نے اپنی مطبوعات کو صن موری ہے آ راستہ پیراستہ کرنے ہیں ہم کی کوتا جی ہے کام نہیں لیا ہے جس قدر ہم کائن ہو سکا اور جماعتی حسن سے اپنے کرم فر ماؤں کی خدمت ہیں چیش کیا ہے اور آپ نے ہماری اس کوشش کو سراہا ہے۔ اس نصب العین کے تحت چیش نظر کتاب "شرح ریاض الصالحین" کو بھی ہمر پور طریقے سے حسن معنوی کی طرق حسن ظاہری ہے آ راستہ کرنے ہیں بے اعتمال کی نہیں برتی ہے۔ امید ہے کہ پیرکراں ما بیرکتاب ہماری دیگر مطبوعات کی طرح آپ سے شرف قبول حاصل کرے گ۔ آخریس گزارش ہے کہ جب آپ اس عظیم کتاب سے استفیادہ کریں تو اپنے لیے دعا کرتے ہوئے ہمارے ادارہ کے متمام لوگوں کے لیے بھی ضرور دعا مانکیں۔

> والسلام! ميال غلام رسول ميال شهباز رسول ميال جواد رسول ميال شهزاد رسول

> > **\*\*+**\*\*

## ابتدائيه

اس بات میں کوئی مختل بیس کر ایک مسلمان اپ رب عزوجل کی رضا و توشنودی اپ رب عزوجل کی عبادت اوراس کے مجبوب واتائے غیوب ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و تعلیمات پر عمل کے ذریعہ بی حاصل کرسکتا ہے جوا ہے رب عزوجل کی رضا یانے میں کا میاب ہو حمیا ورحقیقت وہی و نیاوآخر کی مجلا ئیال وکا میابیاں یانے میں کا میاب ہو حمیا۔

بلاشہ ہمارے نبی کریم ورجیم آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مے مہارک اقوال وافعال ہمیرت وکردار، اخلاق ومعاملات، طلب حق کے متلاشیوں کے لیے نور ہدایت ہیں۔

ہمارے اسلاف و بزرگان وین کی زندگی کے انمول کھات نبی کریم رؤف ورجیم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیب کے مختلف پہلوؤں کواُ جا گرکر نے اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان وارشادات کو پھیلانے میں صرف ہوئے اور اس طرح انہوں نے زندگی کے ان کھات کو بیش قبت بنا کرا ہے لیے سرمایہ آخرت بنالیا، یقینا انہوں نے میظیم ویٹی کا محض رضائے الہی پانے اور جذبہ اصلاح اُمت کی خاطر کیا، ای لیے بارگا والہی میں ان کی میظیم ویٹی خدمت البی مقبول ہوئی کہ قیامت تک کے لیے اگا والہی میں ان کی میظیم ویٹی خدمت البی مقبول ہوئی کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلول میں ناکی عظمت و مقبدت تعش ہوئی۔

ان ہی ہزرگوں میں سے ایک عظیم ہزرگ امام ایوز کریا یجی بن شرف نو وی علیہ رحمۃ اللہ القوی ہیں جنہوں فے نبی ہر کہ ا نے نبی کریم ردُ ف ورحیم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اقوال وافعال کواپٹی گرانقدرو مایہ نازتصنیف لطیف بنام' ریاض الصالحین' میں انتہائی عمدہ واحسن انداز میں جمع فرمایا ہے اور راوی سے سالکین کے لیے شعل راہ کا انتظام فرمایا ہے۔

بزرگ موصوف کی اس عظیم دینی خدمت اور اس کے صلہ میں انہیں ملنے والی عزیمیں کراشیں اور آخرت کے لیے جمع اس کے حالم ہونے والے اجروثو اب کے خزانے اس قدر قابل رشک ہیں کہ حقیر پڑتفیم کو ان رحمتوں اور برکتوں میں پچھ حصہ پانے کا جذبہ وشوق بیدار ہوا اور ذہمی بنا یا کہ اس ماریٹا زتھ نیف کی شرح لکھی جائے محرفوراً اپنے بے وقعتی و کم علمی کا حساس ہوا اور قلم اُنھانے کی جرائت نہ ہوئی محمر موز بروز بروز بروز بروز یو کیا گیا گیا کہ اس ماریٹا زتھ نیف کی شرح کے ذریعے مسلمانوں کو نہا بت قیمتی علمی خزانے سے مالا مال کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ دب عزوجل کی رحمت پر بھروسہ اور نجی کریم روف ورجم صلی القد علیہ فیمتی علمی خزانے سے مالا مال کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ دب عزوجل کی رحمت پر بھروسہ اور نجی کریم روف ورجم صلی القد علیہ وآلبوسلم کی نظر کرم کی اُمیدر کھتے ہوئے قلم اُٹھانے کی جرائت کی اور تو جہ مرشدے آسانیاں پیدا ہوتی ہلی کئیں اور ہول نے سند وجل یہ نظر کرم کی اُمیدر کھتے ہوئے قلم اُٹھانے کی جرائت کی اور ای کا درائی طرح حقیر پُرتفھیم سے دب عزوجل نے اپنے مجبوب کے مہارک اقوال وافوں سند عزوجل بند اپنے مسلمانوں تک پہنچانے کا کام لے لیا۔اے کاش اوو اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول ومنظور فر مالے ورز دین کا کام تو وہ اپنے فاست بندوں ہے بھی لے لیتا ہے۔

اک تالیف میں کوشش کی تی ہے کہ ہر حدیث کی وضاحت دیگراهادیث مبارکہ کے ذریعہ کہ اور عام فہم اندازیں کے جائے۔ جائے۔ ساتھ بی بینحیال بھی رکھا گیاہے کہ انداز اصلاحی ہواس کے علاوہ چندادر خصوصیات بھی اس شرح میں شامل ہیں؛

اکثرآیات و آیدی مختصراً محرمستند تغییر بیان کی می ہے۔

احادیث مبارکه کی تشریح سبل اور عام فہم انداز میں کی گئی ہے۔

- امام نو دی رحمة القد القوی شافعی مسلک سے منے لبندا جہاں جہاں فقہی مسائل بیان کیے گئے وہاں شافعی مؤتف کے بچائے احتاف کا مؤتف بیان کیا گیا ہے۔
   بچائے احتاف کا مؤتف بیان کیا گیا ہے۔
  - 💠 آیات مهار که واحاد مب کریمه اور دیگر عبارات دجزئیات کی تخریج کی می ہے۔
- جہاں جہاں بھی آیات مقد سے بیان کی گئیں ان کا ترجہ امام بل سنت مجد دِ دین وملت مولا ناشاہ امام احدر ضاف ن عیہ الرحمة الرحمن کا ترجمہ قر آن کنز الایمان شریف ہے لیا گیا ہے۔

◄ کئ مقامات پرحسب ضرورت مفیدمواد شامل کیا گیا ہے۔

الحمدلنداحسانه! اپن خصوصیات کے سبب ریاض الصالحین کی بیشرح نه صرف طلباء بلکه استاذ وعلماء سے لیے بھی ہے صد مفید ثابت ہوگا۔

الله عزوجل سے دعاہے کہ اپنے محبوب ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدیقے اور اپنے ہیاروں کے وسلے سے نقیر کی اس کاوش کو قبول فرما کر آخرت میں ذریعۂ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!

> علامها بوتراب محمد ناصرالدين ناصرالمد ني عطاري فاضل جامعة المدينة محلستانِ جو بر' كراچي

ا خلاص کا بیان نہایت رحم والا ہے ا خلاص کا بیان تمام اعمال اقوال ظاہری اور پوشیدہ میں نیت کو خالص کرنے کا بیان

بِسْمِ اللهِ الْرِّحُنْنِ الرَّحِيْمِ 1-كِتَابُ الْإِخْلاَصِ

٢- بَابُ الْإِخْلاَصِ وَاخْضَارِ النِّيَّةِ فِيُ
 ٢- بَابُ الْإِخْلاَصِ وَالْخَضَارِ النِّيَّةِ فِيُ
 ٢- بَابُ الْاَخْمَالِ وَالْاَقْوَالِ وَالْاَخْوَالِ
 ٢- بَابُ الْاَحْمَالِ وَالْاَقْوَالِ وَالْاَخْوَالِ
 ١ الْبَارِزَةِ وَالْخَفِيَّةِ

شرح: سلف صالحین کی عادت مہارکہ یں اخلاص تھا۔ وہ ہرایک عمل میں اخلاص کو مدنظرر کھتے ہتے اور ریا کا شائبہ می ان کے دلوں میں پیدائیں ہوتا تھا۔ وہ جانتے ہے کہ کوئی عمل بجز اخلاص مقبول بیں۔ وہ لوگوں میں زاہد عابد بننے کے لئے کوئی کا منیں کرتے ہے ۔ انہیں اس بات کی بچھ پر واہ نہ ہوتی تھی کہ لوگ انہیں اچھا بجھیں کے یا برا۔ ان کا مقصود کھن من منا ہوتا ہے جی سوانہ و تعالی ہوتا تھا۔ ساری دنیا ان کی نظروں میں تیج تھی وہ جانتے ہے کہ اخلاص کے ساتھ مل قلبل مجمی کا فی ہوتا ہے ، محرا خلاص کے ساتھ مل قلبل مجمی کا فی موتا ہے ، محرا خلاص کے سوارات دن بھی عہادت کرتا رہے تو کسی کام کی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مواذر ضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مواذر ضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مواذر ضی اللہ تعالی عند کو جب یمن بھیجا تو فر ما یا:

اخلص دينك يكفك العمل القليل.

كداسية دين مين اخلاص كر يخصي تعوز اعمل بحي كافي موكار (السعدرك على المعجمن ،كتاب الرقاق ،انحديث: ١٨٢٢، ج٥ مي ٣٣٥)

اوران لوگوں کوتو بہی تھم ہوا کہ اللّٰہ کی بندگی کریں پرے ای پرعقبیرہ لاتے ڈیک طرف کے ہو کر اور نماز

قائم کریں اورز کو ۃ دیں اور پیسیدھادین ہے۔

قَالَ اللهُ تَعَالَى وَمَا أَمِرُوْا إِلَّا لِيَعْهُدُوا اللهَ مُخْلِمِ يُنَالُهُ اللهُ تَعَالَى وَمَا أَمِرُوْا إِلَّا لِيَعْهُدُوا الله مُخْلِمِ يُنَ لَهُ الذِيْنَ \* حُنَفَاءً وَيُقِينُوا الطَّلُوةَ وَيُرْتُوا مُخْلِمِ يُنَ لَهُ الذِيْنَ أَنْ حُنَفَاءً وَيُقِينُوا الطَّلُوةَ وَيُرْتُوا الطَّلُوةَ وَيُرْتُوا الطَّلُوةَ وَيُنُ الْقَيِّمَةِ ٥ الزِّكُوةَ وَذِيْنُ الْقَيِّمَةِ ٥ الزِّكُوةَ وَذِيْنُ الْقَيِّمَةِ ٥ الزِّكُوةَ وَذِيْنُ الْقَيِّمَةِ ٥

شرح: اساتذہ ابنے بچوں کا ذبن بنائمیں کہ ہرجائز کام اللہ تعالی کی رضا کے لئے کریں۔ حضرت عبداللہ بن مرورضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ انہوں نے آقائے مظلوم، مرور معصوم، حسن اخلاق کے بیکر، نبیوں کے تاجور بخبوب رَب اللہ تعالی اسکی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جوشن لوگوں میں اپنے مل کا چرچا کر بھا تو خدائے تعالی اس کی (ریاکاری) لوگوں میں مشہور کردے گا اور اس کوذلیل ورسوا کر بھا۔

(شعب الاجمان، باب في اخلاص العمل نشده .. الخي والحديث ٢٨٢٢، ج٥ من ٣٣١)

الله کو ہرگز ندان کے گوشت تینجے ہیں ندان کے خون ہاں۔ ارکی پر ہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے خون ہاں ارکی پر ہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے ہوئی ان کو کے رہے بس میں کرویا کہتم اللہ کی برائی بولو

وقَالَ اللهُ تَعَالَى لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَا وَهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ \* كَذَٰلِكَ سَخْهُمَا كُمُ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَلَكُمْ \* وَبَثِي الْمُحْسِنِيْنَ ٥٠ لَكُمُ لِتُكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَلَكُمْ \* وَبَثِي الْمُحْسِنِيْنَ ٥٠ لَكُمُ لِتُكْبِرُوا اللهُ عَلَى مَا هَلَكُمْ \* وَبَثِي الْمُحْسِنِيْنَ ٥٠ لَكُمُ لِتُكْبِرِيْنَ اللهُ عَلَى مَا هَلَكُمْ \* وَبَثِي الْمُحْسِنِيْنَ ٥٠ لَهُ اللهُ عَلَى مَا هَلَكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا هَلَا لُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا هَلَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اس پر کهتم کو ہدایت فر مائی۔اوراے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو۔

تم فرمادو كه أكرتم الب جى كى بات چھپاؤ يا ظاہر كرو اللّٰهُ وسب معلوم ہے اور جانتا ہے جو بچھ آسانوں ہیں ہے اور جو پچھیز ہن ہیں ہے اور ہر چیز پر اللّٰہ كا قابو ہے۔ قُلُ إِنْ تُخْفُوا مَا إِنْ صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ \* وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ٥

مثر ت: سرکار والا عبار، بے کسول کے مدوگار صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے: اے لوگو! اللہ عز وجل کے اللہ عبال قبول فرما تاہے جواس کے لئے اخلاص کے ساتھ کئے جاتے اخلاص کے ساتھ کئے جاتے ہیں اور مید مت کہا کروکہ میں نے بیکام اللہ عز وجل اور دشتہ داری کی وجہ سے کیا ہے۔

(سنن الدارقطني كماب الطبارت ، باب النية ، الحديث: ١٣٠، ج ١ بس ٢٣)

جس طرح کیڑے سے میل کچیل صاف کرنے کے لئے اعلیٰ فتم کا صابن یا سرف استعال کیا ہوتا ہے اس طرح ریا گاری کی ضد ہے۔ اس طرح ریا کاری کی ضد ہے۔ اس طرح کے اعلیٰ میں درکار ہے۔ اخلاص ریا کاری کی ضد ہے۔ اِس عظیم دولت کو یانے کے لئے اس کے فضائل پرغور سیجئے:

### تبولیت کے چھروف کے نسبت سے اخلاص کے 6 نضائل

(1) قران عليم مين ارشاد بوتا ہے:

مَنْ كَانَ بُرِيْدُ حَمَّاتُ الْأَخِرَةِ نَوْدُ لَهْ فِيْ حَرَيْهِ \* وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرَّقُ الدُّنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا \* وَمَالَهْ فِي الْأَخِرَةِ مِنْهَا \* وَمَالَهْ فِي الْأَخِرَةِ مِنْهَا \* وَمَالَهْ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيْبِ ﴿

ترجمه کنزالایمان: جو آخرت کی کینی چاہے ہم اس کی کھیتی بڑھا کیں اور جود نیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے چھودیں گے اور آخرت میں اس کا چھ حصہ نبیس ۔ (ب۵ الٹوری: ۴۰)

مُغُمْرِ شہیر علیم الله معنوت مفتی احمہ یار خان علیہ رحمۃ الحقان اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: (جوآخرے کی تھتی چاہے) یعنی القد عز رجل) کی رضا اور جناب مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم کی خوشنووی چاہے، ریا کے لئے اعمال نہ کرے (ہم اس کی تھتی بڑھا تھی) یعنی اسے زیادہ نیکیوں کی تو فیق دیں گے، نیک کام آسان کردیں گے، اعمال کا تواب ہے حساب بخشیں گے۔ (اور جو دنیا کی تھتی چاہے) کہ تھن دنیا کمانے کے لئے نیکیاں کرے، عزت وجاہ کے لئے عالمی، حاجی ہوا کے لئے عالم، حاجی ہے اور آخرت میں اس کا بچھ دھے نہیں) کیونکہ اس نے آخرت کے لئے مقان کی بھی معلوم ہوا کہ دیا کا ارثواب سے محروم دہتا ہے محرشر عائی کا کر درست ہے، ریا کی منازے درخ فی الدُین آئی ہوئے کی قیدلگائی۔ (نوز العرفان ہی سے دریا کی منازے درخ فی الدُین آئی ہوئے کے اللہ کا اس کے ایک الدیا کا درست ہے، ریا کی منازے فرض ادا ہوجائے گا محرفواب نہ معلوم ہوا کہ دیا کا دواب سے محروم دہتا ہے محرشر عائی کا مرثواب نہ سے گائی لگائی۔ (نوز العرفان ہی سے دریا

(2) نور کے پیکر ،تمام نبیوں کے سُرُ وَرصنَّی انتُدنعالی علیہ وآلہ وسلّم کافر مانِ عالیثان ہے: اپنے دین میں مخلص ہوجا و بھوڑ ا عمل بھی تمہار سے لئے کافی ہوگا۔ (المعدرک، کتاب الرقاق، الحدیث ۲۹۲۷، ج۵م ۳۳۵)

(3) حضرت سیرنا اُئس رضی الله تعالی عندیدوایت ہے کہ حضور رحمتِ دوعالم ، نورجِسم سلی الله تعالی علیه والدوسلم کافر ہان عالیشان ہے: جو دنیا ہے اس حال میں مرا کہ اللہ عَرَّ وَجُلَّ کے لئے اپنے تمام اعمال میں تخلص نقاا درنماز ، روز سے کا یا بند تھا، اللہ عُرَّ وَجُلِّ اس سے راضی ہے۔

(الستدرك، باب خطبة الني صلى الله تعالى عليد وسلم في جمة الوداع، قم الحديث ٣٣٣٠، ج٣٩٥، معنقطاً)

(4) حسنرت سیرناانس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ الله عَزِّ وَجَانَ کے حبیب صلی الله تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب آخری زمانہ آئے گاتو میری الله تقین گروہ میں بٹ جائے گی۔ ایک گروہ خالصا الله عَزِّ وَجَانَ کی عہادت کریگا اور تیسرا گروہ اس لیے عہادت کریگا کہ دہ لوگوں کا مال ہڑپ کرجائے۔ جب الله عَزِّ وَجَانَ بروز قیامت ان کواٹھائے گاتولوگوں کا مال کھاجائے والے سے فرمائے گا: میری عزت اور میرے جانل کی قتم! میری عبادت سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ عرض کریگا: تیری عزت اور تیرے جلال کی قتم الوگوں کو دکھا تا۔ الله عَزَّ وَجَانَ فرمائے گا: ای کوئی نیکی میری یا رگاہ میں مقبول نہیں ، اسے دوز ن تیرے جلال کی قتم الوگوں کو دکھا تا۔ الله عَزَّ وَجَانَ فرمائے گا میری عزت اور میرے جلال کی قتم! میری عہادت کرنے والے سے تیرا کیا اردے کوئو بہتر جانا کی قتم! میری عہادت سے تیرا کیا اردے کوئو بہتر جانا ہے ، میں نے تیری رضا سے تیرا کیا ارشا د فرمائے گا: میرے بندے نے کہا ، اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔

(الجم الاوسطار قم ۵۰ ۱۵ ان ۱۳ مس ۳۰)

(5) حضرت سیّد ٹانس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور پاک ،صاحب اُولاک ،سیّا ہِ افلاک صلّی اللہ تعالی علیہ فلہ وسلّم نے فرمایا کہ جس کی نیت آخرت کمانا ہوتو اللہ عُرَّ وَجَلَّ اس کی غنااس کے دل میں ڈال دے گا اوراس کی منظر قات کو جمع کر دے گا اوراس کے پاس دنیا ذلیل ہوکر آئے گی اور جس کی نیت دنیا طبی ہوتو اللہ عُرُ وَجُلِّ فقیری اس کی آئے ہوں کے بیت دنیا طبی ہوتو اللہ عُرُ وَجُلِّ فقیری اس کی آئے ہوں کے سامنے کر دے گا اور اس کے باس دنیا گندہ کردے گا اور اس کے پاس آئے گی اتی جتن اس کے لیے کہ میں گئی۔ (مشکا ذائھ ان جم الرقاق، باب الریاء والسمعة ،الحدیث، ۲۵ اس جم ۲۲۷)

منگیم الاُ منت حضرت مفتی احمد بیار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: یعنی اخلاص واسے کورب تعالیٰ
و لی استغناء بھی بخشا ہے اور اس کی متفرق حاجتیں بیجا جمع بھی فر ماویتا ہے کہ گھر بیٹھے اس کی سماری ضرور تیس پوری ہوتی رہتی
ہیں ۔ ضرور توں کے پاس وہ نہیں جاتا ، ضرور بیات اس کے پاس آئی ہیں۔ جواللہ عَرَّ وَجَلَ کا ہوجاتا ہے اللہ عُرُّ وَجَلَ اس کا
ہوجاتا ہے۔ جس جانور کو کیلے (کھوٹے) سے باندھ دیتے ہیں اس کی ہرضرورت وہاں ہی پہنے جو تی ہے۔

وُنیا ہے مراد دنیا دی نعمتیں بھی ہیں اور دنیا کے **لوگ بھی لیعنی دنیا اور دنیا داراس کے** پاس خادم بن کرحامنری دیتے ہیں جيها كهاوليا والله كے آستانوں پر ديكھا جار ہاہے۔شعر وه كه إس دركا بمواخلتي خدا أس كي بموتى وه كه إس درسي بيمر النذأس يع بمركما

فقیری سے مراد ہے لوگوں کی مختاجی، ان کا حاجت مندر ہتاہے ان کے دروازوں پر دھکے کھانا انکی خوشامہ یں کرنا یہ لیعنی اس کا دل پریشان رہے بھی روٹی کے پیچھے دوڑے گانجمی کپڑے کی فکر میں مارا مارا پھرے گانجمی دیگر صروریات کے سیے پریشان پھرے گااللہ اللہ عَزَّ وَجُلَّ کرنے کا وفت ہی نہ پائے گا ریجی تجربہ سے ثابت ہے۔ لینی اس کی ایسی دوڑ دعوب ے اس کی دنیا میں اضافہ نہ ہوگا کواس کی پر میٹانیوں میں ہی اضافہ ہوگاد نیا آئی ہی ملے گی جتنی مقدر میں ہے۔

(يزا ۋالناچ، يى يەس ١٣١)

(٢) محموب رَبُ العزت بحسنِ انسانيت عَرَّ وَجُلَّ وَمِلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليثان ہے: اگرتم ميں ہے كو كي هخص کسی ایسی سخت چٹان میں کوئی عمل کر ہے جس کا نہ تو کوئی در داز ہیوادر نہ ہی روشندان ، تب بھی اس کاعمل ظاہر

ہوجائے گااور جوہوتا ہے ہو کر دیسے گا۔ (السندلالامام احمد بن حنبل مندا بی سعید خدری والحدیث: • ۱۱۲۳، ج ۴ میں ۵۷) تحكيم الامت حضرت مولا تامفتي احمد بإرخان تعيمي عليه رحمة الله ألغي ال حديث كيحجت لكهيته بين: ال فر مان عالي كا مقصديه بها كرتم رياكر كے اپنے تو اب كيوں بربادكرتے ہوتم اخلاص سے نيكيال كروخفيه كروالله تعالى عماري نيكيال خود بخو د لوگوں کو بتادے گالوگوں کے دل تنہیں نیک مائے لکیں ہے۔ بینہایت ہی نجُڑ ب ہے بعض نوگ خفیہ پڑھتے ہیں لوگ خواه کواه انہیں خوال کہنے لگتے ہیں، ر ن ہر نیکی کا نور چہرے پرنمودار ہوجا تا ہے۔جس کا دن رات مشاہدہ ہور ہاہے الوك حضور خوث باك خواجدا جميرى كوولى كتيت بين كيونكدرب تعالى كبلوار باب بيب إس فرمان عالى كاظهور

(مِرْ الْهُ الْمِنَاجِيِّ ، ج ٤ ، ص ٥ ١١)

مخلص مؤمن کی مثال

قران باک میں مخلص مؤمن کی مثال ان الفاظ کے ساتھ دی گئے ہے:

وَمُثُلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ ٱنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ **اَصَابَهَا دَابِلٌ فَاتَتُ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ \* فَإِنْ لَمْ يُصِبُّهَا وَابِلٌ فَطَلُّ \* وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ ۞** ترجمه کنزالا یمان: اوران کی کہاوت جواپنے مال اللہ کی رضا چاہئے میں ٹرج کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کواس باغ کی سے جو بھوڑ (ریتلی زمین) پر ہواس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میوے لا یا پھرا گر زور کا مینھ است نه بهنچ تواول کانی ہے اور اللہ نشد رے کام و مکھ رہاہے۔ (پسمالبقرۃ:٢١٥)

حضرت صدرالاً فاضِل سيِّدُ نا موليُّنا محمد تعيم الدين تمراد آبادي عليه رحمة الله المادي تَحْدَ ابْنَ العرفان مِس اس كے تحت

کھتے ہیں: کہ بیمؤمن خلص کے اعمال کی ایک مثال ہے کہ جس طرح بلند خطہ کی بہتر زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے خواہ بارش کم ہو یا زیادہ! ایسے ہی بااخلاص مؤمن کا صدقہ اور اٹھاق خواہ کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا تا ہے اور وہ رتمہاری نیت اورا خلاص کوجا نتا ہے۔ (خزائن العرفان)

مخلِص کون؟

انسان خلص كب موتاب ال بارك من اسلاف كرام دحمة الله تعالى عليم كي چندا توال ملاحظه مون:

(1) حضرت سیدنایک بن معاذر حمد الله تعالی علیه سے سوال ہوا کہ انسان کب مخلص ہوتا ہے؟ فرما یا: جب شیر خوار بچہ ک طرح اُس کی عادت ہو۔ شیر خوار بچہ کی کوئی تعریف کر ہے تو اُسے اچھی نہیں گلتی ادر مُذمّت کر ہے تو اُسے بُری نہیں معلوم ہوتی ۔ جس طرح وہ اپنی تعریف و قدمّت سے بے پرداہ ہوتا ہے۔ اِس طرح انسان جب تعریف و فدائت کی پرواہ نہ کرے تو گلص کہا جا سکتا ہے۔ (اَخلاق النا لجسنین مطہوعہ مکتبة اللہ بنہ باب اللہ یہ کرا ہی)

(2) حضرت ذوالنون مصری علیدرحمة الله القوی ہے کسی نے پوچھا که آدی کس وقت میں کے کہدہ و مخلصین میں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ اعمالِ صالحہ میں پوری کوشش ضرِف کردے اوراس کو پسند کرے کہ میں معزز نہ مجھا جاول۔ (عبیدالمغترین ہس ۲۳)

(3) کسی امام سے پوچھا تمیا بخلص کون ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فر مایا بخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں اس طرح جیبیا ہے جس جس طرح اپنے تمناہ جیمیا تاہے۔

(4) ایک اور بزرگ رحمة الله تعالی علیه سے عرض کیا تمیا: اخلاص کی اِنتها کیا ہے؟ توانہوں نے ارشا دفر مایا: وہ یہ کہم لوگوں سے تعریف کی خواہش نہ کرو۔ (الزواجر،الکبیرة الثانیة الشرک الامغر۔۔۔۔۔الخ،خاحمة فی اله خدص، ج اہم ۴۰)

امیر المؤمنین ابوطفی حضرت عمر بن خطاب سے روابت ہے کہ میں نے رسول امند کو فرماتے ہوئے ساائلال کا دارو مدار نیتوں پر ہے ادر برشخص کے لئے دی وہی ہے جس کی وہ نیت کرے تو جس کی اجرت اللہ عزوجل اوراس کے رسول صلّی اللہ توالی عدید وآلہ وسلّم کی طرف ہوگی تو اس کی جمرت اللہ عزوجل ، ور اس کے رسول صلّی اللہ توالی علیہ وآلہ وسلّم ہی کے لئے ہاور مسلم کی جمرت اللہ علیہ وآلہ وسلّم ہی کے لئے ہاور جس کی ہجرت این کے جاور جس کی ہجرت این کے جاور حسل کی ہجرت این کے حاور حسل کی ہجرت این کے حاور کے کہا ہے ہوگی تو اس کی ہجرت این کی طرف ہے گئے ہاور کی ہجرت این کی طرف ہے ہوگی تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے ہوگی تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے ہوگی تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے ہس کی ہم سے ہم سے ہس کی ہم سے ہس کی ہم سے ہ

اِلَيْهِ مُتَّفَقُّ عَلَى صِعَتِهِ رَوَاهُ اِمَامًا الْمُعَدِّدُيْنَ. أَبُو عَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ بَرَدِزْبِهُ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلَمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْقُشَيْرِيُ النَّيْسَابُورِيُّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا فِي صَعِيْحِهِمَا الَّذِيْنِ هُمَا أَصَحُ الْكُتبِ الْهُصَنَّفَةِ.

طرف اس نے ہجرت کی ۔اس مدیث کی صحت پراتھاق ہے۔اس کومحد ثین کے دواماموں لیتی امام ابوعبدالتدمجر بن اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردز بدانجھی ابخاری اور الوالحسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري نيشا پوري ن المكاليك ميح مين روايت كما بهاور ميردونوں كما بين تمام تصنیف شدہ کتب احادیث میں سب سے زیادہ سے کتابیں ہیں۔(نوٹ:ابتدائے کتاب میںاں صدیث کاال لیے ذکر ہے ٔ تا کہ جے نیت پر تنبیہ ہو۔ )

تخريج حديث: (صيح بخاري باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسدم جاص، رقم: ١ صيح مسلم باب قولهُ صلى الله عليه وسلم انما الإعمال بالنيات ج اص ١٠٠٠ من ١٠٠٠ سأن نسأني باب النية في الوضوء ج اص ١٠ رقم: ١٠٠ سنن ابود إود باب فيما عني به الطلاق بالنيات جاص١١، رقم: ٢٢٠٠ سنن ابن ماجه باب النية جاص١٦ رقم: ٢٢١٠ مسلداماً هر احدين حنيل مسلاعر بن الخطاب رضى الله عنه جاص٠٠٠ رقم الحديث: ١٦٨)

مشرح حديث: مير ك قاعلى حضرت، إمام أبلسنت موللينا شاه امام أحمد رضا خان عليه رحمة الزحمن فمآؤى رضوبيه طدى صَفْحة ١٥٥ تا٢٥٢ پرفرمات بين: مالدارك ليصدقد لينا جائز بي يانبين؟

الجواب: صدقه دا جبه مالدار کولیهٔ حرام ادر دینا حرام، ادر اس کے دیئے ادا نه ہوگا، ادر نا فله ما نگ کر مالدار کولیهٔ حرام اور بے مانتے مناسب نہیں جبکہ دینے والا مالدار جان کردے ادر اگر وہ مختاج سمجھ کردے تولینا حرام ،اور اگرینے کے لیے اسپے آپ کومختاج ظاہر کیا تو دوہراحرام، ہاں وہ صدقات نافلہ کہ عام خلائق کے لیے ہوتے ہیں اور ان کے لینے میں کو کی و تست نبیں وُ وغی کو بھی جائز ہیں جیسے حوض کو پانی، سقایہ کا پانی، نیاز کی شیرین ، سرائے کا مکان، پل پر سے گز رے۔ حدیث میں ہے بی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فر ماتے ہیں:

نية المومن خير من عمله رواة البيه قي عن انس والطيراني في الكبير عن سهل بن سعد رضي

مسلمان کی نیت اس کے مل سے بہتر ہے۔اسے بیٹی نے حضرت انس رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے،طبر افی نے جم كبير ميل حضرت مهل بن سعدرضي الله تعالَى عنه سے دوايت كيا۔ (ت)

(العجم الكبيرمرويات بل الساعدي، حديث ٢٩٥٢ مطبوعة المكتبة الفيصلية بيروت ١٨٥)

اور بیننگ جوملم نیت جانتا ہے ایک ایک تعل کو اپنے لئے کئی کئی نیکیاں کرسکتا ہے مثلاً جب نماز کے لئے مسجد کو چلا اور صرف یمی قصد ہے کہ نمرز پڑھوں گا تو بیٹک اُ س کا پیچلنامحمود، ہرقدم پر ایک نیکا تھیں گے اور دُوسرے پر گناہ محوکریں کے

مر، لم نیت اس ایک بی فعل میں اتی بیتیں کرسکتا ہے۔

(1) امل مقصود یعنی نماز کوجا تا ہوں۔

(۲) خانه خدا کی زیارت کرول گا۔

(۳) شعاراسلام ظاهر كرتاهون

(۳) دامی الله کی اجابت کرتا ہوں۔

(۵) تحية المسجد پڙھنے جا تا ہول۔

(۱) مسجد ہے خس وخاشاک وغیرہ ڈورکروں گا۔

(2) اعتکاف کرنے جاتا ہوں کہ ندہب مفتی بہ پراعتکاف کے لئے روزہ شرطنہیں ادرایک مراعت کا بھی ہوسکتا ہے جب سے داخل ہو باہر آنے تک اعتکاف کی نیت کر لے انتظار نماز وادائے نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی اُٹواب یائے گا۔

(٨) امرالهي خندوا زينتكم عندكل مسجد (ايني زينت لوجب محدين جاؤ-ت) اتنثال كوج تابول-

(القرآن ۱/۷۳)

(٩) جووبال علم والاسلے گاأس مصائل يوچيون گادين كى باتيس سيكھول گا۔

(١٠) جاہلوں کومسئلہ بٹاؤں گادین سکھاؤں گا۔

(۱۱) جوعلم میں میرے برابر ہوگا اُسے علم کی تکرار کروں گا۔

(۱۲)علاء کی زیارت \_

(۱۶۳) نیک مسلمانو ل کاویدار

(۱۲۳) دوستول سے ملا قات۔

(١٥) مسلمانوں ہے میل۔

(١٦) جورشته دارملیس کے اُن سے بکشادہ پیشانی ال کرصلہ رحم۔

(۱۷) ابلِ اسلام کوسلام \_

(۱۸)مسلمانوں ہےمصافحہ کروں گا۔

(19) أن كے سلام كا جواب دُول گا۔

(۲۰)نماز جماعت میں مسلمانوں کی برکتیں حاصل کروں گا۔

(۲۲ و۲۲) مسجد مين جائة نظية حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم يرسلام عرض كرول كا: بسه ابتد لحد دنله والسلام

على رسول الله-

(۲۳ و ۲۳) دخول و قروج مین حضور و آلی حضور و از و این حضور پر درود بیجول گا۔ اللّهم صلّ علی سیدن المعتد و علی ال سیدنا معتد و علی از و اج سیدنا معتد -

(۲۵)ل رکی مزاح پُری کروں گا۔

(٣٦) اگر کوئی تمی والاملانتزیت کروں گا۔

(٢٧) جس مسلما نول كو جيينك آئي اوراس نے الحمد لله كہا أے يرحمك الله كهوں گا۔

(۲۹و۲۸) امر بالمعرّوف ونهي عن المتكركرول گا\_

( • ۳ ) نمازیوں کے دضوکو یانی ڈوں گا۔

(۳۲ و ۳۲) خودمؤ ذن ہے یامسجد میں کوئی مؤ ذن مقرر نہیں تو نیت کرے کہ اذان دا قامت کہوں گااب اگریہ کہنے نہ پایا دُوسرے نے کہددی تا ہم اپنی نیت پراذان وا قامت کا ثواب یا چکا

فقدوقاع اجراعل الله (الله تعالى اسے اجرعطافر مائے گا۔)(العرآن ١٠٠/١)

(٣٣) جوراه بمفولا موگاراسته بتاؤل گا\_

(۳۴) اندھے کی دستگیری کروں گا۔

(۳۵) جنازه مِلا تونماز پڑھوں گا۔

(٣٦)موقع پاياتوساتھ دفن تک جاؤں گا۔

(٣٤) دومسلمانول ميں نزاع ہوئی توحتی الوسع صلح کراؤں گا۔

(۳۹ه ۳۹) مسجد میں ج تے دفت د ہے اور نکلتے دفت بائی پاؤں کی تقذیم سے اتباع سنت کروں گا۔

( • ٣) راہ میں جولکھا ہوا کاغذ پاؤں گا اُٹھا کر ادب سے رکھ دوں گا الی غیر ذلک من نیات کثیرۃ تو دیکھے کہ جوان ارادوں کے ساتھ گھرسے مجد کو چلا دہ صرف حسنماز کے لئے نہیں جا تاسیان چالیس • ٣ حسنات کے لئے جاتا ہے تو گویا اُس کا میہ چلنا چالیس • ٣ نیکیاں ہوگا۔
اُس کا میہ چلنا چالیس طرف چلنا ہے اور ہرقدم چالیس قدم پہلے اگر ہرقدم ایک نیکی تھا اب چالیس • ٣ نیکیاں ہوگا۔
ان طرح قبر پراذان دینے والے کو چاہئے کہ ان پندرہ فیتوں کا تفصیلی قصد کرے تا کہ ہر نیت پر جُدا گاند تُواب پائے اور ان کے ساتھ یہ بھی ارادہ کہ ججے میت کے لئے دُعا کا تھم ہے اس کی اجابت کا سبب حاصل کرتا ہوں اور نیز اُس سے پہلے عمل صالح کی تقدیم چاہئے بیادب دعا بجالاتا ہوں

الی غیر ذرن مهایست خرجه العارف النبیل والله الهادی الی سواء السبیل (ان کے علاوہ دوسری نیمیس جن کو عارف اور عمدہ رائے استخراج کرسکتی ہے اللہ تعالٰی ہی سیدھی راہ دکھاتے والا ہے۔ت) بہت لوگ اذ ان تو دیتے ہیں مگران منافع و نیات سے غافل ہیں دہ جو کچھ نیت کرتے ہیں اُسی قدریا تھیں گے۔

فانها الاعمال بالنيات وانهالكل امرئ مانوى -

(اعمال كانواب نيتوں سے بى ہے اور برخص كے لئے وہى كھے ہے جس كى اس نے نيت كى ۔ ت

(مكلوة المصافح نطية الكاب مطبوعة بالى د بل ص ١١)

یہ جاکیس نیتیں ہیں جن میں چیبیس ۲۷ علماء نے ارشادفر مائیں اور چودہ ۱۲۷ فقیر نے بڑھائیں جن کے ہندسوں پر خطوط کھنچے ہیں ۱۲ منہ(فاذی رضویہ کُڑ جہے ۵ ص ۱۷۷۵-۲۷۷)

سیدناا مام غزالی علیه رحمة الله الوالی اور علامه ابن عبدالسلام رحمة الله تعالی علیه نیم ایسی محفی کے بارے میں اختکاف کیا ہے جوابیخ کل سے ریااور عبادت دونوں کا قصد کرتا ہے۔

سیدنااما مغزالی علیه رحمة الله الوالی ارشادفر ماتے ہیں: اگر دنیا کی نیت غالب ہوتواسے کوئی تواب نہیں ملے گااوراگر آخرت کی نیت غالب ہوتواسے تواب ملے گااوراگر دونول نیتیں برابر ہوں تب بھی تواب نہیں ملے گا۔

جبکہ علامہ ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ؛ گذشتہ احادیث مبادکہ کی وجہ سے اسے مطلقا کوئی ٹو اب نہیں طبح کا مثلا جس نے کوئی ایسا جمل کیا جس میں کی کو میرائٹر یک تھیرایا ہیں اس سے بیزار ہوں اور وہ عمل اس کے لئے ہے جہاں نے نئر یک تھیرایا ہیں اس سے بیزار ہوں اور وہ عمل اس کے لئے ہے تھے اس نے نئر یک تھیرایا ہے بہدا اوالی نے اس حدیث پاک جس بیتاً ویل کی ہے کہ جب ووٹوں تصدیر ابر ہوجا تھی یا ریا کا قصد رائح ہوتب بیتھ ہوگا۔ امام غزالی علیہ روہ اصل ٹو اب کوئیں روکتی ، اس است کی تصریح کرتا ہے کہ ریا اگر چرام ہے گر ٹو اب کی نیت کے غالب ہونے کی صورت ہیں وہ اصل ٹو اب کوئینیں روکتی ، اس لئے آپ رحمۃ النہ تعالی علیہ نے ارشاد فر مایا : اگر کی عبادت کا لوگوں پر ظاہر ہوتا اس کی نشاط ہیں اضافہ اور ٹوت پیدا کرتا ہے اورا گر لوگوں پر اس کی عبادت نہ چھوڑتا مجرا گر چراس کی نیت ریا تک کی ہوتو ہمارا گمان ہے کہ اس کا اصل پر اس کی عبادت نے ہوگا ، ریا ء کی مقدار کے مطابح اس سے سیا گا جباد ورتوں کا نواباں ہوتو ہوہ شرک ہے جوافلام کو اس سے تعلی کی موتو ہوں کا نواباں ہوتو ہوہ شرک ہے جوافلام کا ممان کے قول کے منائی ہے : اگر وہ اپنے صد قداور نماؤ سے اجرا اور توریف ووٹوں کا نواباں ہوتو ہوہ شرک ہے جوافلام کوئی اللہ تعالی عباد اس بات پر والات کرتی ہیں کہ ریا کا ریا ہی سے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنبا سے جوروایات نقل کی ہیں وہ اس بات پر والات کرتی ہیں کہ ریا کا ریے لئے بلکا کوئی ٹو اب نہیں ، البندا علام ماری عبد السلام رحمۃ اللہ تو اللہ علی کا کلام ہی دائے ہے۔

الغرض! اگرعبادت کے ذریعے مہاح ریا کا قصد کیا جائے تواس کا تواب مرے سے ہی ساقط نہ ہوگا کواسے عبادت کی نیت کے مطابق اجر نے گا اگر چینیت کمزور ہی کیوں نہ ہواورا گروہ حرام ریا کا قصد کرے توبی تو اب سرے ہی سے ختم ہو جائے گا جیسا کہ گذشتہ بہت می احاد یہ مہار کہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں ، نیز اللہ عزوجل کا بیفر ، بن عالیشان:

فَتَنْ یَّعْمَالُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا تَیْرَةً \*

ترجمهٔ کنزالایمان: توجوایک ذره مجمر کی لکرےائے دیکھےگا۔ (پ30،الزلزال: (7)

اس پردارات نبیس کرتا کیونکہ ترام قصد کی وجہ ہے گمل کی گوتا ہی نے اجر کے ماقط ہونے کو واجب کردیا،الہٰذااس کے سئے خیر کا ایک ذرہ بھی نہ بچااتی لئے آیت کریمہاہے شامل نہیں۔

یا در کھئے! بندہ جب اخلاص کے ساتھ عبادت شروع کرے چھراس پرریا کاری کے اسب بالماہر ہوں، اگریہ اب عمل بورا ہوجانے کے بعد ظاہر ہوں توعمل میں کوئی اثر نہ ڈالیں گے کیونکہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ بورا ہو چکا ہے، الہذا بعر میں طاری ہونے والی ریا کاری کے اسباب اس پر اس وقت تک اثر انداز نہوں گے جب تک بندہ اپنے مل کے اظہار اور اے بیان کرنے میں تکلف سے کام نہ لے۔اگروہ ریا کاری کا قصد کرتے ہوئے تکلف کرے توا، مغزالی علیہ دممۃ اللہ الوالی ارشا دفر ماتے ہیں: میخوف میں ڈالنے والی بات ہے۔ جبکہ اخبار وآثار لیعنی روایات اس بات پر دار لت کرتی ہیں کہ ر یا کاری عمل کو ہر باد کر دیتی ہے، چیچھے گز رچکا ہے کہ سیدتا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بعد میں طاری ہونے والے اسباب کومل کے تواب کو باطل کرنے سے بعید قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ نے قرین قیاس بات یہ ہے کہ جومل اس نے تمل کر لیا اس پراسے ثواب و یا جائے گا اور اللّٰہ عز وجل کی اطاعت میں کی جانے والی ریا کاری پراسے عقاب ہو گا اگر چہ یہ ر یا کاری ممل کمر لینے کے بعد کی جائے اور آگر ممل کے دوران ریا کاری بیدا ہوادر ممل محض ریا کاری کے لئے ہوتو میمل کو برباو سافاسد کردیتی ہے اور اگر محض ریا کی نیت نہ ہو مگر قربت کی نیت پر ریا کا تصد غالب ہوا در قربت کی نیت مغلوب ہوتو اس صورت میں عبادت کے فاسد ہونے میں علم مرام حمیم اللہ تعالی کوتر دد ہے، امام حارث محاسبی رحمة اللہ تعالی عدید ک رائے میں عبادت فاسد ہوجائے گی۔ جبکہ ہمار سے نزویک اس صورت میں سب سے سکھ آول میہ ہے کہ اگر عمل میں ریا کا اثر ظاہر ندہو نظم خالص دین نیت ہے کیا گیا ہولوگوں کے اس عمل پراطلاع سے بندے کو خوشی حاصل ہوتی ہوتو اصلی نیت کے باتی رہنے اور عمل کو کمل کرنے کی نیت کے بائے جانے کی وجہ ہے کمل فاسد نہ ہوگا. ورا گرصورت حال بدہو کہ اگر نوگ موجود نه ہوتے تو بندہ اپنی نماز تو ژ ڈ الٹا تو ایسی نماز فاسداور داجب الاعادہ ہے، اگر چیفرض نماز ہی کیوں نہ ہو۔

( اَلزَّوَا جِرْعَنْ اِخْتَرَافِ الْكَبَائِدِ مُوْلف شِيخَ الاسلام شهاب الدين امام احمد بن حجراله كي الشافعي عليه رحمة الله القوى الُهُ تو تي ١٩٤٣هـ ا

روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک لئکر کعبہ معظمہ پر حملہ کرے گاتو جب میدانی زمین میں ہوں گے تو ان کے اگلے یجھلے سب کو دھنسا دیا جائے گا میں نے عرض کی یارسول اللہ الن کے اگلے یجھلوں کو کیسے میں نے عرض کی یارسول اللہ الن کے اگلے یجھلوں کو کیسے دھنسا یا جائے گا ان میں سود آگر بھی ہوں گے وردہ بھی جو دھنسا یا جائے گا ان میں سود آگر بھی ہوں گے وردہ بھی جو

(2) وَعَنْ أَمِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَمِّرِ عَبْنِ اللّهِ عَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُ فَإِذَا كَانُوْا عِنْهُ وَمَنْ الْكُغْبَةَ فَإِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاء مِنَ الْرُوسِ يُغْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ . بِبَيْدَاء مِنَ الْرُوسِ يُغْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ . قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ يُغْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَقَيْهِمْ وَقَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ اللّهِ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ اللّهُ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ اللّهِ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ اللّهِ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ اللّهِ وَاخِرِهِمْ وَقِيْهِمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ اللّهُ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ اللّهِ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ اللّهِ اللّهِ مِنْهُمُ اللّهُ اللّهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ اللّهِ مِنْهُمُ اللّهُ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

اس لشكر سے نہيں فرما يا كه دهنسايا تو سارے الكلے كي الشكر سے نہيں فرما يا كه دهنسايا تو سارے الكلے كي پہلوں كو جائے گا چرا بئ نيتوں پر الشائے جائيں سے۔ (مثنق عليہ) ميالفاظ بخارى كے ہيں۔

قَالَ: يُخْسَفُ بِأُوَلِهِمْ وَأُخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِتَامِهِمْ مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ مِذَالُفُظُ الْبُخَارِيّ.

تخريج حدايدف: (صبح بمارى بأب ما ذكوفى الاسوق جوص ومن رقم: ١٠١٠ صبح ابن حبان بأب اخبارة صبى الله عليه وسده ذكر الخبر الهدامض قول من تلى كون الخسف في هذه الامة جوص ١١٠٠ رقم: هوده فوائد العراقيين للنقاش بأب المعد على النيات صره رقم: هه مستد اسعاق بن راهوية بأب مايروى من ازواج النبي صلى الله عليه وسله صنه رقم: ويد بهد جبك بري روايت بكرتر في من كراته مندرج ذيل كتب ش كراته وود بي مسلم بأب الخسف بألجيش الذى يوم البيسة جوص ١٠١٠ رقم: ٢١٠٥ مسند امام احدن حديث السيدة عائشه رضى الله عنها جوص ١٠١٠ رقم: ٢١٠١ مسند امام احدن حديث السيدة عائشه رضى الله عنها بيده مسند امام احدن حديث السيدة عائشه رضى الله عنها بيده مسند امام احدن حديث السيدة عائشه رضى الله عنها وجود منده و المديدة المديد

شرح حدیث: حکیم الاً مُت مصرت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الحنان ال حدیث کے تخت لکھتے ہیں۔ یہ واقعہ قریب قیامت ہوگا کہ ایک بڑالشکر بربادی خانہ کعبہ کے لیے مکہ معظمہ پرحملہ کرے گا اور دھنسایا جائے

مج بعض شارحین نے فر مایا کہ بیروا تعد ہو چکامہدی موعود شاہ سفیان شاہ مصر کے زمانہ میں محرحت میں بات ہے۔ م

(ان میں سودا گربھی ہوں گے )اسواق یا توسوقہ کی جمع ہے بمعنے رعا یا اور کام کاج والے یا سوتی کی جمع ہے بمعنی یا زار میں رہنے والے سودا گر سوال کا منشاء میہ ہے کہ مجرم تو ان میں سے بعض ہیں سز المی سب کو کیونکہ اس کشکر میں تجارتی کا روبار کرنے والے سپاہیوں کے خدمتگا راور کھانا وغیر ہ پکانے والے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جوجبڑ الائے گئے ان کی نیت صلے کی نہتی ۔

(پراہی نیتوں پراٹھائے جائیں گے) یعنی چونکہ ان لوگوں نے بھی اس انظر کی تعداد بڑھائی ان کی اس جرم پرامداد
کی ادر مجرموں کے ساتھ دہاں لیے یہ بھی سزا کے ستی ہوگئے، دب تعالٰی فرما تا ہے: "وَا تَقُوا فِنْ تَنَةُ لَا تُصِیدُ بَنَّ
الَّذِیْنَ ظَلَمُوا مِنْکُمُ خَاصَّةً وَاعْلَمُوَا اَنَّ اللَّهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ"۔ معلوم ہوا کہ بروں کی امداد کرنا بھی
برا، باں پھر قیامت میں بیفرق ہوجائے گا کہ ان میں سے مؤمن مؤمنوں کے زمرے میں اٹھیں سے اور کافر کافروں کے مساتھ۔ (مرا قالمناجی، جسم ۲۰۱۹)

پاک ہے وہ ذات جس نے کعید مشر فہ کوامن اور عزت والا گھرینا یا اور اس میں رہنے والے ان نوں اور جانوروں کو امان دی اور آب زم زم کے ساتھ خاص کیا اور مقام ابراہیم علیہ السلام کوفرض وواجب اور نوافل کی اوا لیکی کے لئے قائم کیا اور سعی کے لئے صفاومروہ کا انتخاب فرمایا۔

كعبه كي عظمت

من بنی منکرم، نور بختم ، نناو بن آ دم سلی الله تعالی علیه وآله وسلم کافر مان معظم ہے: جب الله عزوجل نے حضرت آ دم علیه الله م کوجنت سے اُتارا توارشا دفر مایا : مبس تمبار بساتھ ایک تھراً تارد ہا ہوں ، اس کے گردای طرح طواف کی ج نے گا

جس طرح میر ے عرش کے گردطواف کیا جاتا ہے اور اس کے پاس ای طرح نماز پڑھی جائے گی جس طرح میر سے عرش س رب پر سے ہے۔ پھر جب طوفان نوح کا زمانہ آیا تواسے اُٹھالیا گیا، انہیا وکرام علیم انصلوٰ قوالسلام اس کا جج تو کیا ترتے تھے تکراس کی جگہنیں جانتے تھے، پیمرالند عزوجل نے حضرت سید نا ابراہیم (علیدلسلام) پر استے فعا ہر فر ہیا تو انہوں نے اسے پانچ پہاڑ وں کے ماوں سے تعمیر کیا: وہ پہاڑ (۱) جبل الحراء (۲) جبل عبیر (۳) جبل لبنان (م) جبل الطير اور (۵) جبل انخير ميں،لبذاتم ہے جتنا ہو سکے اسے تفع اٹھالو۔

(الترغيب والترهيب وكتاب التج ، باب الترغيب في الج والعرة ---- الخ ، الحديث: ٩ • ١١ م ٢ وم ٢٥)

حفرستوستِدُ نا وجب بن منتِدر حمة القدتعالي عليه ارشادفر ماتے ہيں: حضرستوستِدُ نا آ دم على مبينا وعليه الصلو ة واسلام منع کے پہاڑ پرسوسال سجدے میں روتے رہے بہاں تک کہ آپ کے آنسوسرندیب (سیون ہسری لنکا) کی وادی میں ہیم سنے تو اللہ عَزُ وَجُلَّ نے اس وادی میں آپ علیہ الصلو قاد السلام کے آنسوؤں سے دار چیٹی اور لُونگ وغیرہ کی فصلیں ای تی کی اوراس وادی پس مور پیدا کئے۔ پھرحصرت سیّدُ ناجبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے ادرعرض کی: اپناسرِ انور اٹھا ہیئے ، انڈ عرَّ وَجُلَّ نِيْ السِلْوِ وَ وَالسَلَامِ) كُوبِخُنُ دِيا ہے۔ آپ عليه الصلُّو وَ والسّلام نے إينا سرا تھايہ پھر خانه كعبه كے پاس آ کرطواف کیا، انجی طواف کے سات چکر کمل نہ کئے نتھے کہ آپ علیہ الصلو ۃ والسلام انسوؤں میں ہمیگ گئے۔

(موسوعة للإمام ابن افي الدنيا، كمّاب الرقة والبيكاء، الحديث ٢٢ ١١، ج ١٣٩٥)

حضرت سبِّدُ ناوہب بن منتبدر حمة الله تعالی علیه قرماتے ہیں، تو رات شریف پیں ہے کہاللہ عزَّ وَجَلَّ بروزِ قیامت اپنے مات لا کھمقر بفرشتوں کو بھیجے گا، جن میں ہے ہرایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی۔اللّٰدعر وَجَالَ فر مائے گا: جا وَ! اور بیت اللّه شریف کوان زنجیروں میں باندھ کرمحشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، ان زنجیروں سے باندھ کر تھینچیں کے اورایک فرشتہ پکارے گا:اے کعبۃ اللہ! چل تو کعبہ مبار کہ کہے گا: میں نہیں چلوں گاجب تک میراسوال پورانہ

فضائے آسانی سے ایک فرشتہ پکارے گا: تو سوال کر۔ تو کعبہ عرض کریگا: اے اللّٰدعزُّ وَجَلَّ ! تو میرے پڑوں میں وفن مؤمنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف کو ایک آواز سٹائی دے گی: میں نے تیری درخواست قبول فر ما

حضرت سبیدُ نا وہب بن منبدر حمتہ اللہ تعالی علیہ فر ماتے ہیں: پھر مکہ کے مُردوں کواُ ٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے۔وہ سب احرام کی حالت میں کعبہ کے گر دجمع ہو کر تلبیہ ( یعنی لبیک ) کہدرہے ہوں گے۔ پھر فر میتے کہیں سے : ا ہے کعبہ!اب چل ۔ تو وہ کیے گا: میں نہیں چلوں گا یہاں تک کہ میری درخواست قبول ہوجائے۔ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشته پکارے گا: تو ما نگ، تجھے دیا جائے گا۔تو کعبہ شریف کمے گا:اے اللّٰہ عرِّ وَجَلَّ! تیرے گنہگار بندے جواکٹھے ہو کر ؤور ذور سے غبار آلود ہو کرمیر سے پاس آئے۔ انہوں نے اپنے الل دعیال اور احباب کوچھوڑا۔ انہوں نے فر ما نبر داری اور زیارت کے شوق میں نکل کرتیر ہے تھم کے مطابق مناسک کچے اوا کئے۔ تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت تبول فر ماء ان کو قیامت کی تھبرا ہے ہے اس میں رکھا در انہیں میرے گردجمع فر مادے۔

(احياه علوم الدين، كمّاب اسرارانج ، الباب الثّاني ،ج ا بس ٢٣٣ م بخضر )

کعہ کی تو بین کرنے کا فرو مُرتدہے۔ میرے آقاعلی حضرت، امام آبلسنت، مولینا شاہ امام آحمد رّضا خان علیہ رحمة الرجمٰن فرماتے ہیں؛ حضرت سیّد ناابویز ید بسطای رضی اللہ تعالی عند نے تمی بسطای کے والد رَجمُنهَا اللہ تعالی سے فرمایا: چلو اس خفس کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو بتام ولایت مشہور کیاہے۔ وہ خفس ترجم عناس ومشہور زُبدتھا، (یعنی عقید تمندوں کا اس کے پاس جُوم رہتا تھا اور دنیا سے برخبتی بی آس کی شہرت تھی) جب وہاں تشریف لے گئے اِتّفا تا اُس نے تبلہ کی اُس کے باس تعموکا، حضرت سیّد ناابویز ید بسطای رضی اللہ تعالی غذفورا وائیس آگے اور اس سے سلام علیک نہ کی اور فرمایا: یوخس مرف تعوکا، حضرت سیّد ناابویز ید بسطای رضی اللہ تعالی غذفورا وائیس آگے اور اس سے سلام علیک نہ کی اور فرمایا: یوخس مرسول اللہ تعالی علیہ فرمانی اللہ تعالی علیہ کے آواب سے ایک ادب پرتوائین ہے ٹیس جس چیز کا اِدِ عا (یعنی دعویٰ کرنا) رکھتا ہے مرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ فرمانی درضویں 2مس وی کی اور ایس میں جس چیز کا اِدِ عا (یعنی دعویٰ کرنا) رکھتا ہے اس مرکیا ایمن ہوگا۔ (الزمان المنظیرین مولا کے دوران کی درضویں 2مس کی اور کرنا کا دوران کی دوران کے دوران میں ہوگا۔ (الزمان المنظی اللہ المنا کو کو کا کان موسین 21م و 530 کو کا کہ دوران کی د

اور دومری روایت میں ہے ، فرما یا: میشن شریعت کے ایک ادب پر توامین ہے ہیں اَسرارِ اِلہٰتِہ ( یعنی اللّٰہ عَوَّ وَحَال کے راز دں ) پر کیوں کرامین ہوگا! ( اَینام 292 مابینام 540 )

تھوکتے ونت اگر خانہ کعبہ کی تو بین مقصود ہوتو ایسا شخص کافیر ومُرتَد ہو گیا لیکن یہ کسی مسلمان سے مُنتَّفوَ ر(مُ۔ تَ۔مَو۔وَر)نبیں (یعنی مسلمان کے بارے میں ایسا گمان نبیں کیا جاسکتا)اورا گرتحقیر کی قیت نہ ہوتو کافیر نہ ہوگا گر پھر بھی قبلہ زوتھو کئے سے بچن جاہئے۔

حفرت سبِّذ ناابويزيد بسطاى رضى الله نغالي عنه فرمات بين: اگرتم كمي فخف كوايسي كرامت ديا كميانجي ديكهوكه بواير

عارزانو بین سکتا ہے تب بھی اُس سے فریب (دھوکا) نہ کھانا جب تک کہ فرض وواجب ، مکروہ وحرام اور محافظ میت خدودواً دار شريعت ميں اس كا حال نه در مكھ كو۔ (أبينا م 38، ابينا م 540)

قبله ژوتھو کئے والا پیش امام

رسول كريم، رءُون رَجيم عليهِ أَفْضَالُ الصَّلُوةِ وَالتَّسليمِ نِهِ ايك يَخْصُ كُودِ يَكُها كَهُ أَس نِهِ قِبله كَاطرف منه كريم م بي تو آب منى الند تعالى عليه والهوسكم في ما يا: لا يُصَيِّلُ لَكُمْ كه ميتمباري جماعت نه كرائي أن من بحرجماعت رانے کا ارادہ کیا تولوگوں نے اُس کوئٹ کیا اوراُس کوخبر دی کہرسول کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ کا لہ دسکم نے تمہارے پیجے ٹماز يرجنے ہے منع فرما يا ہے۔ پھرمُنصُور بِسرا يا نور ، فيض تنجور ، شاہ غُرُور ، صلّى اللّٰد تعالىٰ عليه فاله وسلم كى غدمت ميں بيرواتِعه پير مواتوآپ ملى الله تعالى عليه والهوسلم نے فرمايا: بال (ميس نے منع كيا ہے) إنك أذيت الله ورسوله ركزين ( قبله کی طرف تھوک کر ) اللہ اور اس کے رسول کو ایذ اءدی۔ (سُنن اُی دَاد ، دِجْ 1 م 203 مدیث 481 )

کعیے کے کعیے کی بے اقربی کرنے والا کیونکرامام ہوسکتا ہے!

حضرت نقيبه اعظم مخليفة اعلى حضرت علامه موللينا ابو يوسف محمه شريف كوثلوي عليه رحمة الله القوى مذكوره بالا حديب یاک کے تحت فرِ ماتے ہیں: یہاں سے معلوم کرلیہا جائے کہ دین میں ادب کی کس قدُر مَرُ ورت ہے۔ اور سرور عالم علی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے قبلہ شریف کی ہے ا ذہلی کرنے کے سبب منع فرمایا کہ میخص ٹمازنہ پڑھائے۔ توجومخص سرسے یاؤں تک بے ادب ہو ہمرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ کالبوسلم کے حق میں گنتاخ ہو ، اُنگٹہ وین کی بے اوّ لی کرتا ہو ، حضرات مشامُخ پر طرح طرح سے تمسنح کرے۔کیاا بیا مخص امام بننے کا شرعاحق رکھتا ہے؟ ہر گزنہیں۔(اَ فلاق التالحین م 13)

مُفترِشهيرطليم الْأَمَّت حضرت مِفتى احمد يار فان عليه رحمة الحنَّان مُذكوره جديث ياك كے تحت فرماتے ہيں: خيال رے كه ميدا ما م صحابي يضيح كمر إيّنفا قاان سے ميزخطا بوگئ پيرتوبه كرلى كيونكه كوئي صحابي فاسِق نبيس، جب إيّنفا قاخطا يراه مت ہے مَعرُ ول كرد يا حميا توجان بوجه كريدا ذ في كرية والاخر ورمَعرُ ول كرديا جائيًا۔ (مراة ج1 ص459)

حضرت عائشه صديقه رضى اللد تعالى عنها يروايت ہے کہ بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: فتح مکہ کے بعداب ہجرت نہیں لیکن جہاداور نیت یاتی ہے پھر جب تم كوجہاد كى وعوت كى جائے تو فورا جہاد كے لئے نكل یرو۔ (متنق علیہ) (نوٹ: دور ہجرت کے بعد ابتدائی سالوں میں ہجرت مکہ لازم تھی اور فنح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں۔)فتح کمہ کے بعد اس کے متعلق فرمایا کہ

(3) وَعَنْ عَائِشَةُ رضى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا هِجُرَةً بَعُلَ الفَتْح، وَلَكِنَ جِهَادٌ وَيِيَّةُ ﴿ وَإِذَا اسْتُنفِرُتُمْ فَانْفِرُوا مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ. وَمَعْنَاهُ: لَا هِجُرَةً مِنْ مَّكَّةَ لاَنَّهَا صَارَتُ دَارَ إِسُلاَمِر

#### اب ال جررت كي ضرورت جيس كيونكداب وه دارالسلام بن چكاہے۔

تخريج حديث (صيح بخاري بأب لا هجرة بعد الفتح بحصور قد مهد صيح مسلم بأب الهبايعة بعد فتح مكه على الاسلام والجهاد والخير ج اص ١٠٠٠ رقم: ٣٠٠٨ سأن دار مي بأب لا هجرة بعد الفتح بحص ١٠٠٠ رقم: ١١٥٠ سأن ترمني بأب مأ جاء في الهجرة بح ص١٠٠٠ رقم: ١٠٥٠ المعجم الكيور احاديث عبد الله بن عباس جرد ص١٠٠٠ رقم: ١٠٠٠٠)

شرح حديث: حكيم الأمّت حضرت مفتى احمد ما رخان عليه رحمة الحنّان لكيمة إلى .

لین فتح مکہ کے بعد مکہ معظمہ سے بھرت کر جانا ضروری نہیں کے نکہ اب مکہ معظمہ میں شرکین نہیں ، اب وہاں مسلما نوں
کو فہ بی آزادی ہے یہ مطلب نہیں کہ کی جگہ ہے بھی بھرت نہیں ہوگی۔ لبذا بیعد بیٹ ان اعادیث کے خلاف نہیں۔ جن
میں ارشاد ہے کہ بھرت تا قیامت جاری ہے۔ خیال رہے کہ دارالکفر سے جہاں اسلامی آزادی بالکل نہ ہو، بھرت کر جانا
فرض ہے بشرطیکہ طاقت ہو اور جہالت کی جگہ سے علم کی جگہ گنا ہوں کی جگہ سے تو ہہ کی جگہ بھرت کر جانا مستحب
ہے۔ (مرقات)

لین اگر جہاد ہمی فرض ہوجائے اور اسلامی حکومت کی طرف سے اعلان عام ہوتو جہاد کے لیے لکانا فرض ہے ہے تھم وجو بی ہے اور اس وقت کے لیے سے کہ جب جہاد فرض میں ہو چکا ہوا س لیے صیفہ جمع ارشاد ہوا لینی سب نکل جائ ، رب فرما تا ہے:" اِنْفِدُ وَا خِفَا فَا وَیْرُفُ اللّٰهِ اللّٰهِ " نیال رہے کہ نیت مراو ہے از روے جہاد کرنا یا اراد کی جہاو۔ (مراة النائج، عام سے مراو ہے از روے جہاد کرنا یا اراد کی جہاو۔ (مراة النائج، عام سے مراو ہے از روے جہاد کرنا یا اراد کی جہاو۔ (مراة النائج، عام سے مراو ہے از روے جہاد کرنا یا اراد کی جہاد۔ (مراة النائج، عام سے مراو ہے از روے کے جہاد کرنا یا اراد کی جہاد۔ (مراة النائج، عام میں سے مراو ہے اللہ واللہ کی میں سے مراو ہے اللہ واللہ کی جہاد کرنا یا اراد کی جہاد۔ (مراة النائج، عام میں سے مراو ہے اللہ واللہ کی اللہ واللہ کی دورائی النائج کی میں سے مراو ہے اللہ واللہ کی دورائی کر دورائی کی دورائی کی

## ببلي جحرت

کفارمکہ نے جب اپنے ظلم وستم سے مسلمانوں پرعرمریز حیات تنگ کر دیا توحضور رحمت عالم صلی انڈر تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کوحبشہ جا کرپزاہ لینے کا تھم دیا۔

اعلانِ نبوت کے پانچویں سال رجب کے مہینے میں گیارہ مرداور چار عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ان مہاجرین کرام کے مقدس نام حسب ذیل ہیں۔

(۲۰۱) حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عنداین بیوی حضرت فی فی رقید رضی الله تعالی عنها کے ساتھ جوحضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ (۳۰۳) حضرت الوحد بیفہ رضی الله تعالی عنداین بیوی حضرت سبله بنت سیل رضی الله تعالی عنها کے ساتھ۔ (۲۰۵) حضرت الوسلمہ رضی الله تعالی عنها سطے تعالی عنها سطے ساتھ۔ (۲۰۵) حضرت الوسلمہ رضی الله تعالی عنها سطے ساتھ۔ (۸۰۷) حضرت عامر بن ربیدرضی الله تعالی عنداین وجہ حضرت کیلی بنت الی حشمہ رضی الله تعالی عنها کے ساتھ۔ (۹) حضرت زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنها۔ (۱۱) حضرت عبدار حن

بن عوف رضی الله تعالیٰ عند\_(۱۲) حضرت عثمان بن مظعون رضی الله تعالیٰ عند\_ (۱۳) حضرت ابوسره بن الی مهم ا عاطب بن عمر ورضی الله نتعالی عنبها\_ (۱۴) حضرت سهیل بن بیضاء رضی الله تعالی عنه\_(۱۵) حضرت عبدالله بن مسعود رضی - ماطب بن عمر ورضی الله نتعالی عنبها\_ (۱۴) حضرت سهیل بن بیضاء رضی الله تعالی عنه\_(۱۵) حضرت عبدالله بن مسعود رضی التدنعالي عنه\_(شرح الزرقاني على المواهب، المجرة الاولى الى الحسيشة ، ج ا بن ٢٠٥٠ ٥٠ ٢٠٥٠)

کفار مکہ کو جب ان لو گوں کی ججرت کا پتا چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لئے ان کا تعاقب کیالیکن پر لوگ کشتی پرسوار ہوکر روانہ ہو چکے ہتھے۔اس لئے کفار ناکام واپس لوٹے۔ بیرمہا جرین کا قافلہ حبشہ کی سرز مین میں <sub>اترکر</sub> امن وامان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ چندونوں کے بعد نا گہاں بی خبر پھیل می کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے بي خبران كرچندلوگ عبشه ہے مكه لوث آئے تگريهال آكريتا جلا كه ميخبرغلط تھي۔ چنانچ بعض لوگ تو پھر عبشہ جلے سمج تمريج لوگ مکہ میں روپوش ہوکرر ہے گئے لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا ادر ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے سنكے توحضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے چرلوگول كوحبشه حلے جانے كائتكم ديا۔ چنانچه حبشه سے داپس آنے والے اور ان كے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل تر اِسی (83) مرواوراٹھارہ عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔

(شرخ الزرقاني على المواحب، أتنجرة الاولى الى الحسيشة وجارس ١٠٥٠٣٥) (والمواحب اللدنية مع شرح الزرقاني، المجرة الثامية الى الحسيشة . . . الخ ، ج ٢ بص ٣١) (وشرح الزرقاني على المواهب، باب دخول الشعب . . . الخ ، ج ٢ بص ١٢)

مدیندمنوره میں جب اسلام اورمسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل می توحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائمیں۔ چنانچے سب سے پہلے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔اس کے بعد سیکے بعد دیگر ہے دوسرے لوگ بھی مدیندرواندہونے سکے۔ جب کفار قریش کو پہنہ چلاتو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی مرحجے ہے جھپ کرلوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے محابہ کرام مدینه منوره ملے سے ۔ صرف وہی مصرات مکہ میں رہ سے جو یا تو کا فروں کی قید میں ستھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور ستھے۔ حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كوچونكه المجى تك خداكى طرف سة ججرت كالحكم نبيس ملاتها اس لئة آب صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے اور حصرت ابو بکر صدیق اور حصرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنبما کو بھی آپ نے روک لیا تفا۔للبذابیدونوں شمع نبوت کے پردانے بھی آپ بی کے ساتھ مکہ میں تھیرے ہوئے تھے۔

جب مکہ کے کا فروں نے بیدد کیچے لیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مدد گار مکہ ہے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے اور مدینہ جانے والے مسلمانو ل کوانصار نے اپنی پٹاہ میں لےلیا ہے تو کفار مکہ کو بیخطرہ محسوں ہونے لگا کہ کہیں ایسا منه ہو کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بھی مدینہ ہلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پرچڑھائی نہ کر دیں۔ چنانچہ اس بھر ہ کا دروازہ بند کرنے کے لئے کفار مکہ نے اپ وارالندہ ہ (پنچائت گھر) ہیں ایک بہت بڑی کا نفرنس میں منعقد کی ۔ اور یہ کفار مکہ کا ایساز بروست ٹمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور با از شخص شقاجواں کا نفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابوسفیان ، ابوجہل ، عتب جبیر بن مطعم ، نفر بن حارث ، ابو البخر ک ، ذمعہ بن اسود ، علیم بن حزام ، اُمیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ تمام سردار ان قریش آئی کھل بیں موجود تھے۔ شیطان لیمن بھی کمبل اوڑھے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آئی اور نے سردار ان قریش کے سردار دوں نے نام ونسب بوچھا تو بولا کہ بین شخ مجد ہوں اس لئے اس کا نفرنس میں آئی بول کہ میں شخ مجد ہوں اس لئے اس کا نفرنس میں آئی بول کہ میں شخ مجد ہوں اس لئے اس کا نفرنس میں آئی بول کہ میں شخ مجد ہوں ان کے اس کو بھی بیش کردوں۔ یہ سین کر قریش کے سردار دوں نے اس کو بھی اپنی ان کو اہتر کی نے اور ایک کی اور وائی شروع ہوگئ ۔ جب حضور صلی انڈ تعالی علید وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو الو ابو المین میں شریک کر لیا اور کا نفرنس کی کا رروائی شروع ہوگئ ۔ جب حضور صلی انڈ تعالی علید وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو کے این کے ہاتھ یا وال با ندھ دو دو اور ایک سوراخ سے کھانا پائی ان کو دے وائی کی دورائی کی کہا کہ بیرائے الے گی اور دوائی جاتھ یا وال با ندھ دو داورایک سوراخ سے کھانا پائی ان کو دے وائی کی ان کو بیل کران کو تید سے تھڑا لیس گے۔ دورائی جان کی جو ان کی کھیل کران کو تید سے تھڑا لیس گے۔

ابوالاسودر بید، بن عمر و عامری نے بید مشورہ و یا کدان کو مکہ سے نکال دوتا کہ بیکی دومرے شہر میں جا کر رہیں۔ اس طرح ہم کوان کے قرآن پڑھنے اوران کی تبلیخ اسلام سے نجات ل جائے گی۔ بین کرشنج مجدی نے گز کر کہا کہ ' ری اس رائے پرلعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ جمہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے کلام میں کتنی مشھاس اورتا ثیروول شی ہے؟ خدا کی مشم ااگرتم لوگ ان کوشہر بدر کر کے چیوڑ دو گے توبہ پورے ملک عرب میں لوگوں کوقر آن سناسنا کرتمام قبائل عرب کو اپنا تا اپنے فرمان بنالیس سے اور پھرا ہے ساتھ ایک عظیم شکر کو لے کرتم پر ایسی بنار کر دیں گے کہتم ان کے مقابلہ سے عاجز ولا چار ہو جا کہ گے اور پھر بجز اس کے کہتم ان کے غلام بن کر دجو کھے بنائے نہ بنے گی اس لئے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔

ابوجہل بولا کہ صاحبوا میرے ذہن ہیں ایک رائے ہے جواب تک کی کوئییں سوجھی ہیں کرسب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیات کے ساتھ بوچھا کہ کہیے وہ کیا ہے؟ توابوجہل نے کہا کہ میری رائے ہیے کہ برقبیلہ کا ایک مشہور بہادر تنوار نے کراٹھ کھڑا ہواور سب یکبارگی تملہ کر کے ٹھر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کوئل کر ڈالیس۔ اس تد ہیر ایک مشہور بہادر نوار نے کراٹھ کھڑا ہواور سب یکبارگی تملہ کر کے ٹھر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کوئل کر ڈالیس۔ اس تد ہیر اس نوباشم اس خون کا برلہ لینے کے لئے تمام قبیلوں سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پردہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنوباشم اس خون کا بدلہ لینے کے لئے تمام تعرفون بہا لینے پرراضی ہوجا تھی گے اور ہم لوگ ال جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم اداکر دیں گے۔ ابوجہل کی ہے خونی تمام تھڑ خودی مارے خوتی کے انتخال رائے سے تک بید ہیر بالکل ورست ہے۔ اس کے سواادر کوئی تجویز قائل قبول نہیں ہوسکتی۔ چنا نچے تمام شرکا ء کا نفر تن سے انتخال رائے صدائہ تحدول نے آن ان کردیا اور مجل شور کی برخاست ہوگئی اور ہرخص ہے خوفاک عزم لے کرا ہے اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند قدول نے آن

مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

وَاذْ يَنْكُنُ بِكَ الَّذِيْنَ كَغَرُدُ الِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوْكَ أَوْ يُخْرِجُونَ \* وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللهُ \* وَاللهُ خَيْرُ اللهُ \* وَاللهُ خَيْرُ اللهُ \* وَاللهُ خَيْرُ اللهُ خَيْرُ اللهُ خَيْرُ اللهُ كَيْرُ (ب الانفال: ٢٠)

(اے مجبوب یاد سیجیے) جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کروہ سیجے کہ آپ وقید کردیں یا ہا گردیں یا ہے۔ شہر بدر کرویں یا لوگ خفیہ تدبیر کروہ ہاتھا اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سے مبتر ہے۔ شہر بدر کرویں یا لوگ خفیہ تدبیر کروہ ہاتھا اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر کروہ ہے مبتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی ؟ الصفحہ پراس کا جلوہ دیکھیے کہ کس طرح اس نے اپنے حبیب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی حفاظت فرمائی اور کفار کی سماری اسکیم کو کس طرح اس قادر قیوم نے منہ س فرمادیا۔

(السيرة المنوية لا بن عشام ، بجرة الرسول ملى القد مليد يملم بس ١٩١ \_ ١٩٠٠)

## بجرست رسول كاوا قعه

جب کفار حضور صلی الله تعالی علیه و سلم کے آل پر اتفاق کر کے کا نفرنس ختم کر پچے اور اپنے اپنے گھروں کوروانہ ہو مجھے تو حضرت جبریل امین علیه السلام رب العالمین کا تھم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب! آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ابجرت کر کے مدیرن تشریف لے جائیں۔

چنانچے بین دو پہر کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے محرقت ابو بر صدیق رنسی اللہ تعالی عنہ سے محروالوں کو برنا دو پچومشورہ کر تا ہے۔ حضرت ابو بر صدیق رنسی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بیا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان یہاں آپ کی اللہ تعالی عنہ اسے عضور صلی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا کہ اسے ابو بر اللہ تعالی نے جھے بجرت کی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی ہو چھی تھی ) حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا کہ اسے ابو بر اللہ تعالی نے جھے بجرت کی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی ہو چھی تھی ) حضور صلی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اجازت فرمادی ہے۔ حضرت ابو برصد اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کی درخواست منظور فرمائی۔

قربان! جھے بھی ہمرائی کا شرف عطافر ما ہے ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وملم کی آئد آئد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پیطا چکی تھی اور عور توں بچوں تک کی زبانوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جرچا تھا۔ اس لئے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لئے انتہائی مشاق و بح قرار ستھے۔ روز انہ بن سے سنگل نکل کرشہر کے باہر سرا بیا انتظار بن کر استقبال کے لئے تیار دہتے تھے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت وافسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوث جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ د کھے کرواپس جاتھے کہ تا گہاں ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تا جدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے ترب آن بہتی ہے۔ اس نے باآ واز بلند پکارا کہ اے مدینہ والوالوتم جس کا روز انہ انتظار تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے ترب آن بہتی ہے۔ اس نے باآ واز بلند پکارا کہ اے مدینہ والوالوتم جس کا روز انہ انتظار

کرتے تھے وہ کاروانِ رحمت آسمیا۔ بیس کرتمام انصار بدن پر ہتھیار سےا کراور وجدوشاد مانی ہے بے قرار ہوکر دونوں عالم کے تا جدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لئے اپنے تھروں سے نکل پڑے ادر نفرہ تکبیر کی آ وازوں سے تمام شہر محونج اُٹھا۔ (مدارج اللہوت ہشم دوم، باب چیارم، ج۲ ہم ۱۳ ملضا)

خیال رہے کہ حضورانور کی بجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں رہتا بہتر تفااور بجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے مکہ معظمہ میں رہنامسلمان کوئع ہو گیا ہجرت واجب ہوگئ اور فتح مکہ کے بعد وہاں رہتا تو جائز ہوا تکر مدینہ منورہ میں رہناانصل قرار پایا کہ یہاں حضورانورسلی اللہ علیہ وسلم سے قرب ہے ای لیے زیادہ ترفضائل مدینہ پاک میں رہنے کے آئے ہیں۔

هجرت مريندايك اجم سنك ميل

ججرت مدينه بغز واست اورفدائيت كى تاريخ كاليك البم سنك ميل ہے۔ مرفر دخى اور جانا رمى كى نہ جائے كس قدر ليمتى · داستانیں اس واقعہ سے مربوط ہیں۔ تسام ازل نے ہجرت مدینہ کوان گنت شرف عطافر مائے ہیں۔ بیشرف بھی ازل سے اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ آئندہ کیل ونہار کی گردشوں کا شاریجی اس سے ہوگا۔ آخصرت ماہنے پیلے کی مکہ مرمہ ہے ہجرت اور مكه مسامانوں كى انتقال آبادى اكرچەظا برى طور پر قريشى مكه كى ايذا رسانيون كے سبب سے تھى ، مكر در حقيقت خالق کا نظات نے اسپے پہند بیرہ وین ، وین اسلام کی عظمت وشوکت اور سیادت کا سکہ بٹھانے بوراس کی ضیاء یاش کرنوں سے مارے عالم کومنور کرنے کے لئے جو دفت متعین کیا تھا اس کا آغاز ای ججرت مدینہ سے ہوا۔ ہجرت مدینہ سے ریمی ثابت ہوا کہ اسلام اپنی دیگر خصوصیات کے علاوہ ایک ممل سیاسی نظام بھی رکھتا ہے جو اسلامی ریاست وسلطنت کی بنیاد ہے، نیز اں کی تعلیمات دیگر مذاہب اور دنیا میں معروج نظاموں کی طرح محض تخیلاتی یا کاغذی و کتابی نہیں بلکہ برطرح ہے قابل قبول، قابل عمل اورلائق نفاذ ہیں۔ ہجرت سے قبل مسلمان کے بیس کمزور حالت میں نتھے، انہیں نہ مذہبی آ زادی حاصل تھی، بندان کے پاس سیاس اقتدار موجود تھا اور نہ معاشی اعتبارے ان کو بے فکری ، اطمینان اور سکون حاصل تھا۔ برطرح کا اختیار اور کمل اقترار دشمنول اور مخالفین کے پاس تھا۔ تدن اور معاشرت کے لوازم سے بھی مکہ کے مسلمان محروم ہتھے۔اس لئے یہاں رہ کروہ اسلام کے سیاسی ومعاشرتی نظام کی تفکیل کے بارے بیں ہوج بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے برعکس مدینه منورہ میں خالق کا نئات نے ایسے اسباب مہیا کردیئے تھے جوائ کام کے لئے ضروری اور مناسب تھے۔ مدینہ منورہ میں جولوگ ابتداء میں مسلمان ہوئے ، دوان قبائل سے تعلق رکھتے تھے جن کے پاس اس یاست کی زمام کار پہلے ہی ہے موجودتھی اور ان پر کسی دوسرے کا کوئی تسلط نہ تھا۔اس لئے ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو کمل انداز میں بیرموقع ملا کہ وہ ایک نے معاشرے کی تشکیل دیں جس کی بنیاد خالص اسلامی اصولوں پر استوار ہواور جوزندگی کے تمام مراحل میں دور جاہیت ہے يكسر مختلف اور ہرلحاظ مص منفرد وممتاز ہو۔ وہ معاشرہ اس عالم گيروموت كانمائندہ ہوجس كى خاطرمسلمان گزشته 13 سال سے خالفین اسلام اور دشمنان دین کی مختلف البجت اور مختلف النوع سازشیں مصیبتی اور مشقتیں برداشت کرتے جلے

آرہے تھے۔

# ہجرت کے بعد قریش کی تباہی

حضورا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بے سروساہ ٹی کے ساتھ ہجرت فرہائی تھی اور صحابہ کرام جس سمپری اور ب سے عالم میں مجھ عبشہ کھے مدینہ چلے گئے تھے۔ان حالات کے بیش نظر بھلاکسی کے حاشیہ خیال میں بھی بیا آسکا تھا کہ
یہ بے سروساہان اور غریب الدیار مسلمانوں کیا تا فلہ ایک دن مدینہ سے اتنا طاقتور ہوکر نکلے گا کہ وہ کفار قریش کی تا تا بل سنج عسکری طاقت کو جس نہ س کرڈ الے گا جس سے کا فروں کی عظمت وشوکت کا چراغ گل ہوجائے گا اور مسلمانوں کی جان میں وشمن منحی بحر مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہلاک و ہر باوہ و جا بھی گے۔لیکن خداوند علام النجوب کا مجبوب دانائے غیوب مل انٹر تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت سے ایک سال پہلے ہی قرآن پڑھ پڑھ کراس خبر غیب کا اعلان کرد ہاتھا کہ

اگروہ تم کومرز مین مکہ سے تھبرا بچے تا کہ تم کواس سے نکال دیں تو وہ اہل مکہ تمہارے بعد بہت ہی کم مدت تک باقی رہیں گے۔(بنی امرائیل)

# مسلمان ایک دن شہنشاه بول کے

بھرت کے بعد کفار قریش جوتی انتقام میں آپے سے باہم ہوگئے اور بدر کی شکست کے بعد تو جذب انتقام نے ان کو پاگل بنا ڈالا تھا۔ تمام قبائل عرب کوان لوگوں نے جوثی دلا دلاکر مسلمانوں پر یاغار کردیئے کے لئے تیاد کردیا تھا۔ چنا نچہ مسلمان آٹھ مرس تک خونر پر لوائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جس میں مسلمانوں کو تنگ دی ، فاقد مسی بہتی وخونر پر ہی ہتم قسم کی حوصلہ شکن مصیبتوں سے دو چار ہوتا پڑا۔ مسلمانوں کو ایک لھے کے سکون میر نہیں تھا۔ مسلمان خوف و ہراس کے عالم میں راتوں کو جاگ جاگئی میں راتوں کو جاگ جاگ کر دفت گزارتے تھے اور دات رات بھر رحمت عالم کے کا شانہ نبوت کا پہرہ و دیا کرتے تھے لیکن میں اس پریشانی اور بے سروسامانی کے ماحول میں دونوں جہان کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کا بیا اعلان نشر فر مایا کہ مسلمانوں کو خلافت ارض لینی و بین و و دنیا کی شہنشاہی کا تاج بہنا یا جائے گا۔ چنانچے غیب داں رسول نے اپنے دکش اور کرمسلمانوں کو خلافت ارض لینی و بین و دنیا کی شہنشاہی کا تاج بہنا یا جائے گا۔ چنانچے غیب داں رسول نے اپنے دکش اور شیر سی لہجہ میں قرآن کی ان روح پر دوراور ایمان افروز آیتوں کو بھی الاعلان تلاوت فرمانا شروع کرویا کہ

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا مِنْكُمُ وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَغَلِقَنَّهُمُ فِي الْآرُضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ تَهْلِهِمْ " وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضْ لَهُمْ وَلَيْهَ يِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنَا "

(به١٨٠ التور: ٥٥)

تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور ممل صالح کیا خدانے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کوز مین کا خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس کے اس کے جیسا کہ اس کے اس کے بہلے لوگول کو خلیفہ بنایا تھا اور جو دمین ان کے لیے پینند کیا ہے اس کو سنتکم کر دے گا اور ان کے خوف کوامن سے بدل دے گا۔ (سورہ نور)

مسلمان جن ناساعد حالات اور پریشان کن ما حول کی تشکش پیس جنلاتے ان حالات پیس خلافتِ ارض اور دین و و نیا کی شہنشائی کی عظیم بشارت انتہائی حیرت نا کے خبرت کی مجلاکون تھاجو یہ سوچ سک تھا کہ مسلمانوں کا ایک مظلوم و ہے کس گروہ جس کو کفار مکھ نے طرح طرح کی اؤیتیں دے کر کچل ڈالا تھا اور اس نے اپناسب پچھ چھوڈ کر مدیند آ کر چند نیک بندوں کے زیرسا مدیناہ کی تھی اور اس کو یہاں آ کر بھی سکون واطمینان کی فینر نصیب نہیں ہوئی تھی بھلاا کیک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس محروہ کو ایسی شہنشائی مل جائے گی کہ خدا کے آسان کے پنچے اور خدا کی زیبن پر خدا کے سواان کو کسی اور کا ڈرند ہوگا۔ بلکہ ساری و نیا ان کے جاہ و جلال سے ڈر کر لرزہ برائدام رہے گی گر ساری و نیا نے دیکھ لیا کہ یہ بشارت پوری ہوئی اور ان مسلمانوں نے شہنشاہ بن کر دنیا پراس طرح کا میاب حکومت کی کہ اس کے سامندن تھام مقدن حکومتوں کا شیرازہ بھر مسلمانوں نے شہنشاہ بن کر دنیا پراس طرح کا میاب حکومت کی کہ اس کے سامند دنیا کی تمام مقدن حکومتوں کا شیرازہ بھر میلیا ہوگئے کیا اب بھی کسی کو اس پیشین ۔ میلیا اور تمام سلطانی کے پرچم عظمت اسلام کی شبنشائی کے آگے سرگوں ہو گئے کیا اب بھی کسی کو اس پیشین ۔ میلیا اور تمام سلطین عالم کی سلطانی کے پرچم عظمت اسلام کی شبنشائی کے آگے سرگوں ہو گئے کیا اب بھی کسی کو اس پیشین ۔ میلیا تو کسلمانوں کے کہ اسلمانی کے کروڑویں حصہ کے برابر بھی ختک و شبہ ہوسکتا ہے۔

فنتح مكه كي پيشگوني

حضور اقدس کی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کرمہ ہے اس طرح ججرت فرمائی تھی کہ دات کی تاریکی میں اپنے یا یفار کے ساتھ نکل کر فار ثور میں رونق افروز رہے۔ آپ کی جان کے دشمنوں نے آپ کی حلاش میں سرز مین مکہ کے چے چے کو چھان مارا اور آپ ان دشمنوں کی نگا ہوں ہے چھیتے اور بیچتے ہوئے غیر معروف راستوں سے مدینہ منورہ پہنچے۔ ان حالات میں بھلا کسی بھر وقت راستوں سے مدینہ منورہ پہنچے۔ ان حالات میں بھلا کسی بھر وقت روتے ہوئے اپنے بیار ہے وطن مکہ کو خیر باد میں بھلا کسی بھر وقت ہوئے اپنے بیار ہے وطن مکہ کو خیر باد کہنے والا رسول برحق ایک دن فاتح مکہ بن کر فاتحانہ جاہ وجلال کے ساتھ شہر مکہ میں اپنی فتح سبین کا پر جم لہرائے گا اور اس کے دشمنوں کی قر ہرفوج اس کے دشمنوں کی قر ہرفوج اس کے دشمنوں کی قر ہرفوج اس کے دا سے اس چیشین گوئی کا اعلان فرما یا کہ

إِذَا جَاءَ نَصْمُ اللهِ وَ الْفَتْحُ ٥ وَ وَ كَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ ٱفْوَاجًا ٥ فَسَيِّحُ بِحَبُّهِ وَبِّتَ وَ اسْتَغَفِيْهُ \* إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ٥ (ب٣٠ النصر: ١٦٠)

جب الله كى مدداور فنخ ( مكه ) آجائے اور لوگول كوتم ديكھوكه الله كے دين بيل فوج فوج داخل ہوتے ہيں تو اپنے رہب الله كى مدداور فنخ ( مكه ) آجائے اور لوگول كوتم ديكھوكه الله كے دين بيل فوج فوج داخل ہوتے ہيں تو الا رہب كى نثا كرتے ہوئے أس كى پاكى بولو اور اس سے بخشش چاہو بے شك وہ بہت تو بہ قبول كرنے والا ہے۔ (سور وهمر)

چنانچریه تین و ف رف بدرف پوری بون کو ۸ جیش مکد فتح بو میااورآب ذاتی مکد بون کی دیشیت سے افراق کی سین کے جاو د جانال کے سرتھ مکہ ترمہ کے اندر داخل ہوئے اور کھیہ معظمہ میں داخل ہوکر آپ نے دوگاندادا فریا یا اور ال فون درنون اسلام سروائل مونے لکے حالائکداس سے آبا اکا ذکا لوگ اسلام قبول کرتے ہتے۔

عفرت سيديا ونس بن ما لك كى والدوحفرت سيد تناياً م سنيم رضى القد تغانى عنبها نيف عرض كى: يارسول المتدعر وجل مِم الند تعالى عليه وآله وسلم! مجمع ومحدوميت فرمايي . توآپ منى الند تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: منه مول سي بجرت أر لو( یعنی انبیں چھوڑ دو ) کیونکہ بیرسب سے افغنل بجرت ہے، فرائض کی پابندی کرتی رہو کیونکہ بیرسب سے افغنل جہادے اور الندمز وجل كاكثرت سے ذكركرتى رہوكيونك التدعز وجل كى بارگاہ ميں كوئى بندہ ذكر سے زيادہ ص يدو شے لے كرما خرنير

موسكا \_ (الجم الكبير الحديث: ١٣١٠ من ٥٠ من ١١٠ الما أني العبد ولها الآل الله الله الله الله الله الله والله وسكم يسع وفر كا معترب سيدنا ابو ذر رضى الله تعالى عند ين سير المبلغين ، وَحَمَةً المعتمين مثل الله تعالى عليه وآله وسلم يسع وفر كا : يارسول الإندعز وجل وصلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم! كون ى بجرت (يعنى بجرت والله) الضل بين؟ تو آب ملّى الته تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: جو كنابول سي بجرت كرت بيل-

( مي اين حيّان ، كما ب البردالعدلة ، باب ذكرالاستياب للمر مهدددالي ، الحديث: ٣٢٣م بي ١٩٥٠) حفرِت سيد تامُعُظِل بن يُسارون الله عنه عنه معروى ب كرحضور بإك ، صاحب لولاك، سيّاح افلاك ملى الله تعالى عايدة لهوستم في النادز ماند كودنت عبادت كرناميرى طرف بجرت كرني كاطرت ب-

(مسلم، كتاب الفتن ، ياب فضل العياوة في العرج ، رقم ٢٩٣٨ ، يم ١٥٤٩) حضرست ابوعبدالشدجابر بن عبدالشدانصياري دمني التد عنه ہے روایت ہے کہ ہم ایک غز وہ میں نبی اکرم صلّی اللہ تعالى عليه كالهوسكم كماته متصآب صلى الله تعالى عليه فالبوسكم في ارشاد فرمايا ب ينك مدينه منوره مين يجم ایسے لوگ مجمی بیں کہ جتناتم نے مغرکیا اور واویاں طے کیں دہ تمعارے ساتھ ( نواب میں حصہ دار ) ہتھے۔ ان کے مرض نے ان کورو کا۔اور ایک روایت میں ہے کہ وہ تواب میں حصدوار ہیں۔(ملم) امام بخاری نے بیہ حدیث حضرت انس رمنی الله عنه کی روایت سے اس طرح بیان کی ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی القد تعالیٰ علیہ

(4) وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللَّهِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْإنصاريّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالًا مَا سِرُتُمْ مَسِيْرًا، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًّا. إلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ حَبْسَهُمُ الْمَرَضُ . وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِلاَّ شَرَّكُو كُمْ فِي الْآجْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ \* ورَوَاهُ الْبُخَارِيُ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزُوَةٍ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ <u>ٱقْوَامًا خَلْفَنَا بِالْمَدِيْنَةِ مَا سَلَكُنَا شِعْبًا وَلاَ وَاديًا.</u> اِلاَّوَهُمْ مَعَنَا؛ حَبَسَهُمُ الْعُنْرُ. فالبوسلم کے ساتھ فردو کا جبوک سے لوٹ رہے سنے تو آپ نے ارشاد فرما یا جمارے مجھے مدینہ منورہ میں مجھ لوگ ایسے بین کہ جم جس کھائی یا وادی میں معروف سنر عول وہ امارے ساتھ شریک اجر ہیں ان کو ہمارے ساتھ آنے سے عذر نے روکا ہے۔

تخريج حلايه ، (صيح مسلو باله دواب من حسبه عن الفزومرض جانس ولي الده مسلا امام اجد بن حنول مسلا المام اجد بن مسلا السين مالك جاسه واله دواب وقم الحديث الادام مصنف ابن ابي شهبه باب ما حفظ ابوبكو في غزوة تبوك جراص المه وقم المدين المام المدين المام وقم المدين المام وقم المدين المام والمدين المام والمدين المدين المدين

شرح مدیث: اچھی نیت پرتواب

شریعت میں مؤمن کی اچھی نیت کی اس قدر اہمیت ہے کہ اچھی نیت پر بلامل کے بی او ابل جاتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ و دلوگ اچھی نیت کی وجہ سے اجر حاصل کرد ہے ہے۔

مَنْ هَمْ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْبَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ

تر جمه: جوخص کسی نیکی کااراده کریے لیکن اسپر کسی وجه سته کمل نه کریسکے تواس کیلئے اتنابی تواب لکھ جا تاہے۔ (میم مسلم جلدادل میں ۱۵،۲ کتاب الایمان)

حضرت سُیْدُ مَا عبدالله بن عمرو (رضی الله تعالی عنه ) سے مروی ہے آپ (رضی الله تعالیٰ عده ) فرماتے ہیں:
مَن كَانَتِ الدُّهُ ثِيَا نِيَّتَهُ جَعَلَ الله فَقُمَ الله بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ فَارَقَهَا اَرْغَبَ مَا يَكُونُ فِيهَا وَ مَن تَكُنِ
الْأَخِرَةُ نِيثَتَهُ جَعَلَ الله تَعَالى غِنَا أَيْ فِي قَلْمِهِ وَجَهَعَ عَلَيْهِ صَيْعَتَهُ وَ فَارَقَهَا اَزْهَ مَا يَكُونُ فِيهَا
الْأَخِرَةُ نِيثَتَهُ جَعَلَ الله تَعَالى غِنَا أَيْ فَي قَلْمِهِ وَجَهَعَ عَلَيْهِ صَيْعَتَهُ وَ فَارَقَهَا اَزْهَ مَا يَكُونُ فِيهَا
الله خِرَة وَفَى دَيْهَا وَمَن تَكُولُ فِيهَا
رَجَم : جَوْفُ دَيْ الله وَمِن مَن الله وَمِن الله الله وَمِن الله وَمِن مَن الله وَمِن الله وَمِن مَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَا الله وَمِن الله وَمُ وَمِن الله وَمَا الله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَا مِن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمُن الله وَمَن الله وَمُن الله ومُن الله ومُن الله ومَاله ومُن الله ومُن الله ومُن الله ومَا الله

حضرت سيد تناام سلمه (رضى الله تغالى عنها) سے روايت ہے كه آپ رضى الله تعالى عنها فرياتی ہيں كه حضور تا جدار مدينه راحت قلب سينه سلى الته تعالى عليه واله وسلم في ايك تشكر كا ذكر فرما يا جوجنگل ميں دھنسا ديا جائے گاتو ميں نے عرض كيايا رسول الله صلى الته تعالى عليه واله وسلم ان ميں وولوگ مجى ہوئے جنہيں زبر دسى لا يا ممياہے، اور وہ لوگ بھى ہوئے جواجرت پرازیں سے؟۔آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے قرمایا ان سب کاحشر انکی بیتوں کے مطابق ہوگا۔

(المعددك، جسم، اسهم كآب الخون)

ایسے بی حضرت سنیدُ نَاعمر فاروق (رضی الله تعالی عنهٔ) ہے دوایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں آقائے دوجہان رحمت عالمیان صلی امتد تعالی علیہ والہ وسلم سے ستاء آپ صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

اِتِتَا يُقْتَتَلُ الْمُقْتَتِلُونَ عَلَى النِّيَّاتِ

ترجمه: لزنے والے این این نیتوں پرلزتے ہیں۔ (میزان الاعتدال جمہ ۲۰۲۹، ترجمہ ۱۳۸۳)

روایت میں آتا ہے کہ جو محض جن نیت پرزندگی گزارے گا قیامت کے دن ای پراٹھا یا جائے گا، چٹا نچہ دھنرت سَیْدُ نَا جابر (رضی اللہ تعالیٰ عنهُ ) نبی اکرم ،نور مجسم ، تا جدار عرب دعجم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم ) سے روایت کرتے ہیں :

يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ

ترجمہ:ہربندےکواُسی(نیت) پراٹھایا جائے گاجس پروہ دنیا سے کیا۔(میمسلم،ج ہمں ۱۳۸۷، کتاب الجنة) وور پر تنوک

تبوک مدینداورشام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو ندینہ سے چودہ منزل دور ہے۔ بعض مؤرخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعہ کا نام ہے اور بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمہ کا نام ہے۔ ممکن ہے بیسب باتم میں موجود ہوں!

بیغز وہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سغر، ہواگرم، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف بشکر کی تعداد بہت زیادہ اس لیے اس غز وہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دئی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غز وہ کوجیش العسر ق (تنگ دئی کا لشکر) بھی کہتے ہیں اور چونکہ منافقوں کو اس غز دہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی۔ اس وجہ سے اس کا ایک نام غز وہ فاضحہ (رسواکر نے والاغز دہ) بھی ہے۔ اس برتمام مؤرضین کا اتفاق ہے کہ اس غز وہ کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رجب میں جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔

(مدارن النبوت بشم سوم، باب نم، ج٢م، ٣٣٠هـ٣٣ والمواهب اللدنية ونثر ح الزرقاني، باب ثم غزوة تبوك، ج٣م، ص١٥ ـ ١٤ملخصاً) فر• و ۵ شبوك كاسنب

عرب کاعشانی خاندان جوقیصر دوم کے زیراثر ملک ٹا صبیر حکومت کرتا تھا چونکہ وہ عیمائی تھااس لیے قیصر روم نے اس کواپنا آلہ کاربنا کر مدینہ پرفوج کشی کاعزم کرلیا۔ چنانچہ ملک شام کے جوسودا گر روغن زینون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے۔ اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل خم وجذام اور عسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف جے چاتھ اور رومیوں ک اسلام دشمنی کوئی دھکی چھی چیز ہیں تھی اس لیے ان خبروں کوغلط مجھ کرنظر انداز کردیے کی بھی کوئی دج نہیں تھی۔ اس لیے حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا تھم دے دیا۔

لیکن جیسا کہ ہم تحریر کر بھے ہیں کہ اس وقت تجازِ مقدس ہیں شدید قبط تھا اور بے پناہ شدت کی گرمی پر رہ تھی ان وجو ہات سے لوگوں کو گھر سے لکنا شاق گر ررہا تھا۔ مدینہ کے منافقین جن کے نفاتی کا بھانڈ ایھوٹ چکا تھا وہ خود بھی فوج ہیں شرامل ہونے سے جی چراتے سے اور دومروں کو بھی منع کرتے سے لیکن اس کے با دجو دہیں ہزار کا انشکر جمع ہو گیا۔ گران تمام مجاہدین کے لیے سوار یوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا تی کھن مرحلہ تھا کیونکہ لوگ قبط کی وجہ سے انتہا کی مفلوک الحال اور پریشان سے ۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی المداد طلب فرمائی۔ اس طرح اسلام ہیں کسی کار فیر کے لیے چندہ کرنے کی سنت قائم ہوئی۔

(المواهب اللديمة وشرح الزرقاني وباب فم غزوة تبوك وج مه م ١٨ ٢٥ ٢

#### فوج کی تیاری

رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کا اب تک بیطریقه تفاکنز وات کے معاملہ بیل بہت زیادہ راز واری کے ساتھ تیاری فریاتے ہے۔ یہاں تک کے عسا کر اسلامیہ کوعین وقت تک یہ بھی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جاتا ہے؟ مگر جنگ جوک کے موقع پر سب بچھا دخلام علائیہ طور پر کیا اور یہی بتادیا کہ جوک چلنا ہے اور قیصر روم کی فوجوں سے جہا وکرتا ہے تا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کرلیں۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جیسا کہ لکھا جا چکا دل کھول کر چندہ دیا مگر پھر بھی پوری فوج کے لئے سوار یوں کا انتظام نہ ہوسکا۔ چنا نچے بہت سے جانباز مسلمان ای بنا پراس جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہ ان سکے پاس سفر کا مامان ہیں تھا رہوگ در بار درسالت میں سواری طلب کرنے کے لئے حاضر ہوئے مگر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تو ہے لوگ اپنی بے مروسامانی پراس طرح بلبا کردو سے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوان کی آہ دزاری اور بے قراری پروجم آگیا۔ چنانچے قرآن مجید گواہ ہے کہ

وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا اَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمُ قُلْتَ لَآ آجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ` تَوَلَّوْا وَ اَعْيُنُهُمُ تَغِيُّفُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ 0 (بِ" التوبة: ٢٠)

اور ندان اوگوں پر پیچھ ترج ہے کہ وہ جب (اے رسول) آپ کے پاس آئے کہ ہم کوسواری دیجئے اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں تو وہ والی گئے اور ان کی آئھوں ہے آ سوجاری ستھے کہا کہ میرے پاس ٹرچ نہیں ہے۔ (سورة التوب) کے افسوس ہمارے پاس ٹرچ نہیں ہے۔ (سورة التوب)

(مدارج النبوت بشم مهم، باب تمم، ج٢م، ٢٠ الم ١٥ ١٥ المواهب اللدنية وشرح الزرقاني مهاب فم غزوة تنوك، ج٢م، ٢٥ - ٢٥)

## تبوك كوروانكي

ببرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیس بزاد کالشکر ساتھ لے کر تبوک کے لئے روانہ ہوئے اور مدینہ کالم ولتی ہلانے
کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی حسرت وافسوس کے
ساتھ عرض کیا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کیا آپ جمعے مورتوں اور بچوں میں چھوڑ کرخود جہاد کے لئے تشریف
لئے جارہے بیں تو ارشاد فر مایا کہ

ٱلْا تَرُضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِيْ مِمَنْ إِلَٰهِ هَارُوْنَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ بَيِّ بَغْدِيْ

( بلاري چې ۲ من ۱۳۳۳ غز د کا ټوک )

کیاتم اس پرراضی نہیں ہو کہ تم کو جھے ہے وہ نسبت ہے جو حصر مت ہار دن علیہ السلام کو حصر منت موی علیہ السلام سے ساتھ تھی تمریبہ کہ میر ہے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

یعنی جس طرح حضرت مولی علیه السلام کوه طور پر جاتے وفت حضرت ہار دن علیه السلام کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھالی کے لئے اپنا خلیفہ بنا کر منے ہتھے اس طرح میں تم کو اپنی امت سونپ کر جہاد کے لئے جار ہا ہوں۔

مذینہ سے چل کر مقام ہنیۃ الوداع بیں آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ پھرفوج کا جائزہ لیا اور فوج کا مقدمہ، میمنہ، میسرہ وغیرہ مرتب فرمایا۔ پھروہاں سے کوچ کیا۔ منافقین شم شم کے جھوٹے عذر اور بہانے بنا کررہ گئے اور مخلص مسلمانوں میں سے بھی چند حضرات رہ گئے ان میں بیر حضرات شعے، کعب بن ما لک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربع، الوضیقمہ، ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان میں سے ابوضیقہ اور ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو بعد میں جا کرشریک جہاد ہو گئے لیکن تین اول الذکرنہیں گئے۔

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عند کے پیچھے دہ جانے کا سبب بیہ دوا کہ ان کا ادنٹ بہت ہی کمز در اور تھ کا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو چند دن چارہ کھلایا تا کہ دہ چنگا ہوجائے۔ جب روانہ ہوئے تو وہ پھر راستہ میں تھک تریا۔ مجبور أو ہ اپناسامان اپنی پیٹھ پرلا دکر چل پڑے اور اسلامی کشکر ہیں شامل ہو گئے۔

(المواهب الملدية وشرح الزرقاني، باب ثم غزوة تبوك، جسم من ۸۱\_۸۲ ، ۸۸)

حضرت ابوضیتمہ رضی اللہ تغالی عنہ جانے کا اوادہ نہیں رکھتے ہتھے گروہ ایک دن شدید گری میں کہیں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے چھپر میں چھٹر کا ؤکر رکھا تھا۔ تھوڑی دیراس سایہ داراور ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے پھر نا گہال ان کے دل میں حضور صلی اللہ تغالی علیہ وسلم کا خیال آگیا۔ اپنی بیوی ہے کہا کہ بیہ کہال کا انساف ہے کہ میں تو اپنی چھپر میں ٹھنڈک اور سایہ میں آرام و چین سے بیٹھا رہوں اور خداعز وجل کے مقدس رسول صلی اللہ تغالی علیہ وسلم اس و معوب کی تمازت اور شدید لوک تو شہر وں میں سفر کرتے : و نے جہاد کے لئے تشریف لے جارہے ہوں ایک دم ان پر ایسی ایمانی غیرت سوار ہوگئی کہ تو شہ

کے لئے تھجور لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔لٹنگر والوں نے دور سے
ایک شتر سوار کودیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا کہ ابوضیعمہ ہوں سے اس طرح بہمی کشکر اسلام بیس بینج مسکئے۔
ایک شتر سوار کودیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فر رہ بوک ،ج م م ۸۲ مرح الزرقانی علی المواحب، باب فم فرزة بوک ،ج م م ۸۲ مرح الزرقانی علی المواحب، باب فم فرزة بوک ،ج م م ۸۲ مرح الزرقانی علی المواحب، باب فم فرزة بوک ،ج م م ۸۲ مرح

تبوك كاچشمه

جب حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوک کے قریب میں پنج تو ارشا دفریا یا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل تم لوگ جوک کے چشمہ
پر پہنچو کے اور سوری بلند ہونے کے بعد پہنچو کے لیکن کو گی تخص وہاں پنچ تو پائی کو ہاتھ نہ لگائے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں پنچ تو جو تے کے تسے کے برابراس میں ایک پائی کی دھار بہہ دہی تھی۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس
میں سے تعوز اسا پائی منگا کر ہاتھ منہ وصو یا اور اس پائی میں گل فرمائی۔ پھر تھم دیا کہ اس پائی کو چشمہ میں انڈیل دو۔ لوگوں نے میں سے تعوز اسا پائی موجشہ میں ڈالا تو چشمہ سے زور دار پائی کی موٹی دھار بہنے تی اور تیس ہزار کالشکر اور تمام جانور اس چشمہ کے پائی سے سیراب ہوگئے۔ (المواحب اللہ دیت وشرح الزرقانی ، باب تم غزدہ جوک می میں میں

حضورا قد س الله تعالی علیه وسلم نے تبوک میں پہنچ کر نظر کو پڑاؤ کا تھم دیا۔ محر دور دور تک روی لشکروں کا کوئی پنا نہیں چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے قیصر کوخبر دی کہ دسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیس ہزار کالشکر کے کر تبوک بیس آرہے ہیں تو رومیوں کے دلوں پراس قدر جیبت چھامئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ لکل سکے۔ (مدارج النبوت بشم سوم بابنم، جسم میں ۴۳ مختر)

رسول انتدسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیس دن تبوک بیس قیام فر ما یا اور اطراف وجوانب بیس افواج البی کا جلال و کھا کر اور کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کرید بینہ واپس تشریف لائے اور تبوک میں کوئی جُنگٹ نہیں ہوئی۔

حضرت ابویز یدمعن بن یزید بن اضن رضی الله عندے دوایت ہے کہ میتینوں بیٹا ابپ واداصی لی ایل عندہ سے دوایت ہے کہ میتینوں بیٹا ابپ واداصی لی ایل فرماتے ہیں: میرے باپ نے صدقہ کی نیت سے پچھ وینار نکا لے اور مسجد بیں ایک آ دمی کے پاس (مستحقین کے لیے) رکھے۔ حضرت معن کہتے ہیں بیس مسجد میں آیا اور اس آ دمی سے وینار لے کر اپنے والد کے پاس آ یا اور اس آ دمی سے وینار لے کر اپنے والد کے پاس آ یا انہوں نے کہا انڈ کی قتم میں نے تیرااراوہ بالکل نہیں

(5) وَعَنْ آئِ يَزِيْنَ مَعْنِ يُنِ يَزِيْنَ بِي الْأَخْنَسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ، وَهُو وَالْبُولُا وَجُلّهُ الْأَخْنَسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ، وَهُو وَالْبُولُا وَجُلّهُ وَجَلّا اللّهِ عَنْهُمْ، وَهُو وَالْبُولُا وَخَرَجَ كَنَالِهُمْ صَعَابِيُونَ، قَالَ: كَانَ آئِ يَزِيْنُ آخُرَجَ كَنَالِهُمْ يَعْلَى يَعْلِي الْمُسْجِلِهِ يَعْمَلُ اللّهِ مَا إِيَّاكَ يَتَصَلَّى اللّهِ مَا إِيَّاكَ فَيْمُكُ فَا اللّهِ مَا إِيَّاكَ أَرْدُرُكُ مَا إِيَّاكَ أَرْدُرُكُ مَا إِيَّاكَ وَسَلْمَ، فَقَالَ: وَاللّهِ مَا إِيَّاكَ وَسَلْمَ، فَقَالَ: وَاللّهِ مَا إِيَّاكَ وَسَلْمَ، فَقَالَ: لك مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْلُهُ وَلَكَ مَا وَسُكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْلُهُ وَلَكَ مَا وَسَلْمَ، فَقَالَ: لك مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْلُهُ وَلَكَ مَا

ٱخَذُت يَامَعْنُ رَوَالُا الْبُعَارِ يُ

کیا پھر میں بیرسول اندمنگی اللہ تعالیٰ علیہ طالہ وسلم کی بارگاواقدی پتاہ میں لایا تو آپ نے ان کے والد سے فرمایا تیرے لیے تیری نیت کا تو آب ہے اور مجھ سے فرمایا: آسے معن! تو نے جو دینار لیے ہیں وہ تیرے فرمایا: آسے معن! تو نے جو دینار لیے ہیں وہ تیرے فیل ۔ (بناری)

تخريج حديث (صيح البخارى بأب اذا تصنى على ابنه وهو لا يشعر جنص، وقم: ١٣٢٢ سان الكيزى للبريق.

بأب الرجل يخرج صدقته إلى من ظنه من اهل السمان جيص مهرقم: ١٣٠٢٠ سان الدار مي بأب ما يجب في مال سوى الزكوة جنص اغرار قم: ١٣٠١ مسند امامر احد بين حنيل حديث معن بن يزيد السلبي جنص ١٠٠٠ وقم: ١٩١٩ المعجم الكبرر من اسهم معن بن يزيد السلبي جنص ١٠٠٠ وقم: ١٩١٨ المعجم الكبرر من اسهم معن بن يزيد السلبي جنوب السلبي جناص ١٩٠١ وقم: ١٩٢٠ وقم: ١٩٢٠)

# شرح حدیث: رشنه دارول پرصدقه کرنے کا تواب

الندتعالی ارشا دفر ما تاہے،

عَالَتِ ذَا الْقُرُبِلَ حَقَّمُ وَ الْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ \* ذَٰلِكَ غَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجُهَ اللهِ \* وَ أُولَئِكَ عَيْرٌ لِللَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجُهَ اللهِ \* وَ أُولَئِكَ عَيْرٌ لِللَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجُهَ اللهِ \* وَ أُولَئِكَ عَيْرٌ لِللَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجُهَ اللهِ \* وَ أُولَئِكُ عَيْرٌ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْدُ لِللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مُولِكُ مُنْ وَاللَّهِ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلِكُ مَا لِللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهِ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلِلْكُونُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهِ مُنْ وَلِكُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللّهِ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهِ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ وَاللّهِ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّ

۔ ترجمہ کنزالا بمان: تورشتہ دارکواس کاحق دواور مسکین اور مسافر کو بیر ، ہے ان کے لئے جواملد کی رضا چاہتے ہیں اور انہی کا کام بنا۔ (پ21،الروم:38) اور فرما تاہے:

وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنُ اَمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِي وَ الْمَلْبِكَةِ وَ الْكِتْبِ وَ النَّبِيِّنَ وَ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْعُرْبِي الْبَالَ عَلَى حُبِهِ ذَوِى الْعُلُوةَ وَاللَّا الْعُرْبِي وَ الْمَالِكِيْنَ وَ الْمَالِكِيْنَ وَ الْمَالِكِيْنَ وَ الْمَالِكِيْنَ وَ الْمُلُوةَ وَاللَّهُ وَاللْلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَا اللللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

ترجمہ کنزالا یمان : ہاں اصل نیکی بیرکہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغیروں پر اور اللہ کی محبت میں اپناعزیز مال دے رشتہ داروں اور بیٹیموں اور مسکینوں اور راہ گیراور سائلوں کو اور گردنیں چھوڑا نیں جھوڑا نیں اور نماز قد نم مسلم محاور آئو ہوں اور اینا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور ختی میں اور جہاد کے وقت ، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پر امیز گار ہیں۔ (پ2، البقرة: 177) مور وفق میں اور جہاد کے وقت ، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پر امیز گار ہیں۔ (پ2، البقرة: 177) مور وفق میں اور جہاد کے وقت ، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پر امیز گار ہیں۔ (پ2، البقرة: 177)

قُلُ مَا ٓ النُفَقَتُمُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْآقَ إِينَ وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابُنِ السَّبِيلِ \* وَمَا تَفْعَلُوْا

مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ٥

ترجمه کنزالایمان:تم فرماؤجو کچه مال نیکی میں خرج کروتو وہ مال باب ادر قریب کے دشتہ دار دں اور بیمیوں اور مختاجوں اور راہ گیر کے لئے ہے اور جو بھلائی کروئے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ (پ21: ابتر 215: 215) رسول انور ، صاحب کو ژمنگی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیتان ہے:مسکسین پر صدقہ کرنے میں ایک ہی معدقہ ہے جبکہ دشتہ داروں پر صدقہ کرنے میں دوصد قے تیں ،صدقہ اور صلہ دخی۔

(جامع الترمذي ابواب الزكاة وباب ماجاه في معدقة على ذي الترابة والحديث ٢٥٨: بس ١١١١)

حضرت سیدنا ابواُمَا مَدرضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ شہتٹا و مدینہ قرارِ قلب وسینہ، صاحب معظر پسینہ، ہاعث تُوول سکینہ، فیض تخبینے صلّی اللّه تعالیٰ علیہ وَالہ وسلّم نے فر ما یا ، رشتہ دار پر کئے جانے والے صدقہ کا تُواب دو گنا کردیا جاتا ہے۔ (امعم اللیم، رقم ۲۰۲۳)

حضرت سیدناسکنان بن عامد رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبید ل کے تمز قرر، دو جہاں کے تا نبخور، سلطان بخر و برصلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے فر مایا ، سکین پرصد قد کرتا ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار پرصد قد کرنے میں دو صد قے تیں ،صدقہ اورصلہ رخی ۔ (ابن فزیر، کتاب الزکاۃ، باب استبات ابتاء الم ۱۰۰۱ فی ، رقم ۲۳۸۵، جسم ۲۷)

حضرت سیدنا ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت ہے کہ سر کار والا عَبار ، ہم ہے کسوں کے مددگار ، فینچ روز شخار ، دو
عالم کے مالک دمخیار ، صبیب پروردگار صلّی اللہ تعالیٰ علیہ گالہ وسلّم نے فر مایا ، وہ ویٹار جوتو اللہ عزوجل کی راہ میں فرج کرے
اور وہ ویٹار جوتو کسی غلام کو آزاد کرنے میں فرج کرے اور وہ ویٹار جوتو کی مسکین پرصد قد کرنے میں فرج کرے اور وہ
ویٹار جوتو اپنے محمر والوں پر فرج کرے ان میں سب ہے ذیادہ اجر والا ویٹار وہ ہے جوتو اپنے محمر والوں پر فرج کرتا ہے۔
ویٹار جوتو اپنے محمر والوں پر فرج کرے ان میں سب ہے ذیادہ اجر والا ویٹار وہ ہے جوتو اپنے محمر والوں پر فرج کرتا ہے۔
(میٹار جوتو اپنے محمر والوں پر فرج کرے ان میں سب ہے ذیادہ اجر والا ویٹار وہ ہے جوتو اپنے میں اندوں کی میں اور وہ وہ بنا اللہ اللہ اللہ میں اور وہ میں اور وہ میں وہ وہ میں وہ وہ میں وہ وہ میں وہ

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ نمی مُلکّرَ م ، نُورِ بُحثُم ، رسول اکرم ، شہنٹا و بنی آ دم ملی اللہ تعالی علیہ کا لہ وسلم نے فر ما یا کہ بندے کے میزان میں سب سے پہلے اس کے اپنے محمر والوں پر فرج کئے گئے مال کور کھا جائے گا۔ (الجم الاوساء رقم ۲۰۳۵) کا۔ (الجم الاوساء رقم ۲۰۳۵)

صدقه كرنے والوں برعرش كاسابير

مست المسترث المعتبه بن عامروض الله تعالى عند الدوايت بكرسيّدُ المُلِعَنين ، رحْمَةً لِلْعَلَمِين الله تعالى عليه وآله وسلم كافر مان ولنشين به بن عامروض الله تعالى عند الدول الله والله وسلم كافر مان ولنشين بن بنده أي صدَ ق كرمائ بين بوگايبال تك كه لوگول كافيمله و جائد

(السندللامام احمد بن منبل محديث عقبة بن عامر الجعني والحديث ١٥٣٦، ق٦ م ١٢١ مغيومًا)

حضرت سبّد ناعبدار من بن سمرور منى الله تعالى عند بروايت ب، آپ منى الله تعالى عند فريات بي كه مهنشاه خوش

خِصال، پیکرِځسن و جمال، دالمع رخج و مُلال، صاحب مجودونوال، رسول بے مثال، بی بی آ منه کے لال صلی القد تعال ملیه داله وسلم ورضى الله تعالى عنها جارے پاس تشریف لائے اور ارشاوفر مایا: میں نے گذشته رات ایک عجیب خواب دی سے۔ (اس مدیث میں ریمی ہے) میں نے اپنی امت کے ایک مخص کودیکھا وہ اپنے چہرے کو آگ کے شعلوں ہے ہی ۔ کی كوشش كرر ہاتھا ہى اس كاصدقد آيا اور اس كے مرير سابيا ورچېرے كے لئے ستر (ليعنى ركاوث) بن كيا\_

( جمع الزوائد ، كماب التعيير ، الحديث ٢٣ ما ١١، ٢٥ ع م ١١٥ م)

## كيامالدارك كيصدقه ليهاجائز هي؟

مدقه 2 قسم كا بوتائب، صدقه واجبه اور تا فله مدقه واجبه مالدار كولينا حرام إدراس كودينا بهي حرام ہے اوراس كودييخ سے ذکو ہ مجمی ادا نہ ہوگی۔ رہاصد قد نا فلہ تو اس کے لئے مالدار کو ما تک کر لینا حرام اور بغیر ، نظے ملے تو مناسب نبیں جبکہ دینے والا مالدار جان کر وے اور اگر مختاج سمجھ کر دے تولینا حرام اور اگر لینے کے لئے ایپے آپ کو مختاج ظاہر کیا تو دومراحرام۔ ہاں وہ صد قامتِ نا فلہ کہ عام مخلوق کے لئے ہوتے ہیں اور ان کو لینے میں کوئی ذِلت نہ ہوتو دہ غنی کولینا بھی جائز ہے جیسے مبیل کا یانی ، نیاز کی شیرینی وغیرہ۔ ( فآدیٰ رضوییکڑ جہ ج ۱۰ میں ۲۲۱)

غير مسحق نے زکوۃ لے لی تو؟

غیر مستحل نے زکو قالے لی، بعد میں پشیمانی ہوئی تو اگر دینے والے نے غور دفکر کے بعد زکو ہ دی تھی اور اُسے اس کے مستخل نه ہونے کامعلوم نیس تھا تو زکو ۃ بہر حال ادا ہوئی لیکن اس کولینا حرام تھا کیونکہ بیز کو ۃ کامستحق نہیں تھا غیر ستحق مال پرحاصل ہونے وال ملکیت ملک ضبیث کہلاتی ہے اور اس کا تھم یہ ہے کہ اُتنامال صدقہ کردیا جائے۔

حضرت سعد بن الي وقاص رمنني الله عنه ہے (6) وَعَنَ آبِي إِسْعَاقَ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ مَّالِكِ بْنِ أَهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهُرَةً بْنِ كِلِأَبِ بْنِ مُرَّةً بنِ كعبِ بْنِ لُؤَيِّ الْقُرَشِيِّ الزُّهريِّ رّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. آحَدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُوْدِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ قَالَ: جَأَّ فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَعُوْدُنِي عَاٰمَ خَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشُتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرْى، وَانَا ذُوْ مَالِ وَلا يَرِثُنِيُ إِلاَّ ابْنَةٌ لِنْ. آفاً تَصَدَّقُ بِثُلُتَىٰ مَاٰلِيْ ۚ قَالَ: لَا ، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا

روایت ہے جو کہان دس افراد میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دی تمی .. (رضی الله عنه) که ججة الوداع کے موقع پر شدید مرض کی وجہ سے رسول التد صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم میری عیادت کوتشریف لائے میں ن عرض كى: يارسول الله (صلّى الله تع لى عليه واله وسلم )! میری شدت مرض آب پرعمیال ہے میں ، لدار ہول اور میری دارت صرف ایک بیٹی ہے تو میں کیا اپنا دوتہائی م**ال صدقه کردول فرمایا نبیس به میں نے عرض کیا: ی**ارسول

رَسُولَ اللهِ وَقَالَ: لا . قُلْتُ: قَالقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَقَالَ: القُلْتُ وَالقُلْتُ كَفِيْرٌ آوْ كَبِيرٌ اِتّك اِنْ تَلَا وَرَقَتِك اغْنِيا وَالقُلْتُ كَفِيْرٌ آوْ كَبِيرٌ اَوْ كَبِيرٌ اِتّك اَنْ تَلَا هُمْ عَالَةً يَتَكَفّفُونَ النّاس، وَانّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغي يَتَكَفّفُونَ النّاس، وَانّك لَنْ تُنْفِقَ مَا تَغْعَلُ فِي فِي يَها وَجُه اللهِ الاَّ إِحْرَت عَلَيْهَا حَتَى مَا تَغْعَلُ فِي فِي يَها وَجُه اللهِ الاَّ إِحْرَت عَلَيْهَا حَتَى مَا تَغْعَلُ فِي فِي يَها وَجُه اللهِ اللهِ الْجَلَّقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الله (صلى الله تعالى عليه كالبروسلم)! آ دها مال فرمايا: مبين - ين في عرض كيا: يارسول الله (صلى الله تعلى عليه كالهوسلم)! أيك تهائي آب نے فرمايا: أيك تهائي بہت ہے یا فرما یا بڑی مقدار ہے تیرے لیے اپنے ور ثاء کوتو تگر جھوڑ تا ان کوفقیر جھوڑ نے سے سکھا ہے کہ وہ لوگوں ے ماسکتے پھریں تم جو پھی ہی اللہ کی رضا کے لئے خرج کرویبال تک کہ دہ لقمہ جواپٹی ہیوی کے منہ میں ڈالو اس پر بھی حمہیں اجر ملے گا میں نے عرض کی: یارسول اللہ (صلى الله تعالى عليه فالموسلم )! مين الين سائفيون سي پیچھے چپوڑ دیا جاؤں گاآپ نے فرمایاتم ورجہ کے اعتبار ے ہرگز پیچھے نہ چھوڑے جاؤ کے اور ( زمانہ کے انتہار ہے) اگر ان کے بعد تک زندہ رجوتو اس میں تمھار ہے کے فری ہے ال کے بعد جو تمل بھی تم اللہ کی رضا کے کے کرو مے اس سے تمعارے درجہ اور مرتبہ میں اضافہ ہ د گاا درامید ہے کہ شمصیں پیچھے رہنے کا موقعہ ملے گا یہاں تک که ۱ ری وجہ نے پچھانوگوں (بینی مسلمانوں) کو فائده ، وگا اور پچھاورلوگوں ( یعنی کفار ) کونقصان ہوگا یا اللَّه مير ہے صحابہ کے لئے ان کی ہجرت ( کا تواب ) پورا فرما وہ ایڑیوں کے بل نہ پکٹیں (یعنی مکہ میں ان کی وفات نہ ہو) کیکن معد بن خولہ پر انسوس ہے کہ ان کے مكه مين فوت مونے كے وجہ سے رسول الله صلّى الله تعالیٰ عليه كالبوسلم افسول كاأظهار قرمار بيستص (الاستيعاب) (شغن مديه)

تخریج حدیث: (صیح البخاری باب رقی النبی صلی الله علیه وسلم سعد بن خولة جاص.۲۹ رقم: ۲۹۱، صیح مسلم باب انوصیة بالثلث جمص۲۰۰۹ رقم الحدیث: ۳۲۹۱ مسئد الی یعلی مسند سعد بن ابی وفاص جمص۲۰۱ رقم: ۲۰۱۸ مسندالشامیین للطورانی حدیث الزهری عن عامرین سعن جمعی ۱۳۱۰ رقم: ۱۳۱۹ موظاً امام مالك باب الوصیة فی الثلولا تتعدی جنص ۱۸۹۰ رقم: ۱۸۲۷)

# شرح مدیث:عشره مبشره

حضورعب الصلوة والسلام كور اصحاب وه بيل جن كيبيتى (جنتى) بونے كى دنيا بيل خبر دي دى مى ان كور الله مي الله تعالى عنهم بيل باقى حضرات كاساء گرامى به بيل دهنرت طلى ، حضرت زير معشرت عبد الرحمن بن عوف ، حضرت سعد بن الى وقاص ، حضرت سعيد بن ذيد ، حضرت ابوعبيده بن جراح رضوان المذتى لى عنيهم الجمعين احاد يث بي بعض اور صحاب كرام كوجى جنت كى بشارت دى كئى ہے چنا نچه خاتون جنت حضرت فاحمه ذر برار في المدتعالى عنها كے حق ميں وار د ہے كہ وہ جنت كى بيبيوں كى مردار بين اور حضرت امام حسين رضى الندتو لى عنها كے حق ميں وار د ہے كہ وہ جوانان بہشت كے مردار بين اى طرح اصحاب بدراورا صحاب بيعة الرضوان كرتي ميں ميں جنت كى بيشار تين بيل كرتے اصحاب بدراورا صحاب بيعة الرضوان كرتي ميں ميں جنت كى بيشار تين بيل كي بيشار تين بيل كرتے الله تعالى عنها رہوں ہيں ۔

# وصيت مين نقصان ببنجان والي چندصورتين

علامہ ابن عادل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا نیا در کھو! وصیت میں نقصان پہنچانے کی چند صورتیں ہیں: (۱) ثلث مال سے زائد کی وصیت کرتا (۲) اجنبی کے لئے تمام یا بعض مال کا اقر ارکرنا (۳) ورثاء کو وراثت ہے محروم کرنے کے لئے ایسے قرض کا اقر ارکرنا جس کی کوئی حقیقت ندہ و (۴) یہ اقر ارکرنا کہ فلاں پرمیر اجوقرض تھا وہ میں نے وصول کرلیا ہے (۵) ورثاء کو مال سے محروم کرنے کے لئے کوئی چیز نہایت کم قیمت میں نیج دینایا بھاری قیمت ادا کر کے کوئی چیز خرید تا اور (۲) ثلث مال کی وصیت اللہ عز وجل کی رضا کے لئے نہیں بلکہ ورثاء کو وراثت سے محروم کرنے کے لئے کوئی چیز خرید تا اور (۲) ثلث مال کی وصیت اللہ عز وجل کی رضا کے لئے نہیں بلکہ ورثاء کو وراثت سے محروم کرنے کے لئے کرنا ۔ یہ تمام صورتیں وصیت میں نقصان پہنچانے میں واضل ہیں۔

2) حضرت سید تا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہماہے مروی ہے کہ سرکار والا تئبار، بے کسوں کے مددگار سلّی اللہ تعالی علیہ دآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے:اگر کوئی شخص 70 برس تک جنتیوں جے اعمال کرتار ہے، پھراپئی وصیت میں جانبداری سے کام لے تو اس کا غاتمہ برے کمل پر ہوگا اور وہ جہنم میں داخل ہوگا اور کو کی شخص 70 سال تک جہنمیوں جے اعمال کرتارہے پھراپئی وصیت میں عدل ہے کام لے تو اس کا غاتمہ اجھے عمل پر ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا گا۔ (المندلا مام احمر بن شبل مندالی ھریر قالہ یو تا کہ دیت اعمال کرتا ہے جسے اعمال کرتا ہے ہو اپھراپئی وصیت میں عدل ہے کام لے تو اس کا غاتمہ اجھے عمل پر ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہو گا۔ (المندلا مام احمر بن شبل مندالی ھریر قالہ دیت الا میں ہے۔ اس مال

(3) شفیچ روز شمر، دوعاکم کے مالک ومختار باؤن پروردگار عزوجل وصلّی الله تعالیٰ علیه وآله وستم نے ارشاد فرمایا: جس نے ابتدعز وجل کی فرض کر دومیر اشکا فی الله عزوجل جنت سے اس کی میر اش کاٹ دے گا۔

( کنزالعمال، کتاب الغرائض، تیم الاقوال، الفصل الاول فی نصله در در الخ، کوریت: ۹۵ ۱۰، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۰ م ۱۰ اس آیت مبارکه کے بعد الله عزوجل کا فرمانِ عالیتنان: تِلَك مُحدُّةِ کُه الله اس پرولالت کرتا ہے، اور فرمانِ بارک

تعالی و من یعص اللہ و رسید تا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عبد کے مطابق وراشت کے بارے میں ہے،
یزموت کے دوت اللہ عزوجل کے حکم کی مخالفت مخت خدادے پر ولائت کرتی ہے جو کہ کیم و گذاہوں میں ہے ہے۔
علامہ ذرکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ہی مسلک اپنایا کیو تکہ متاخرین علاء کرام رحمیم اللہ تعالی میں ہے کی کافر مان ہے
کہمیں نے علامہ ذرکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا مجموعہ دیکھا ، انہوں نے تقریبا علامہ ابن عادل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ای فیکہ کم میں نے تقریبا علامہ ابن عادل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی
فیکورہ کلام ذکر کیا اور علام ذرکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اے ذکر کرنا بھی جمیب ہے کیو نکہ علامہ ابن عادل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسے ذکر کرنا بھی جمیب ہے کیو نکہ علامہ ابن عادل رحمۃ اللہ تعالی علیہ
نے وصیت کی ایک تبائی سے زائد جو صور عیل مطلق بیان کی تیل وہ ہمارے مسلم تو اعد کے مطابق نہیں کیو نکہ وہ ہمار سے
نزد یک فقط مکروہ ہیں حرام نہیں چہ جائیکہ وہ کبیرہ ہوں ، البت اگرور تا ء کو محروم کرنے کی دیست ہوتو اس کا حرام ہونا ہا لکل ظاہر
ہوائی وصیت کو کیر ہیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی ظلم اور عداوت کی بناء پر تبائی مال سے زیا دہ میں وصیت کر ہے تو ایسی صورت
میں اس وصیت کو کیر ہی قرار دیتا بعید نہیں کیو نکہ اس میں ورثاء کو نقصان کیا پیا جا رہا ہے خصوصاً اسے وقت میں جب
میں اس وصیت کو کیر ہی قرار دیتا بعید نہیں کیو نکہ اس کی تعادت بھی ، فساء عقل اور انہ کی جرائت پر واضح میں درثاء کو نقصان کیا بی نیا میں فیل اور انہ کا خاتمہ برئے کل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں دائل ہے ، اس کے اس کا خاتمہ برئے کل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں دائل ہے ، اس کے اس کا خاتمہ برئے کل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں دائل ہو جاتا ہے۔

وصیت کے ذریعے نقصان پہنچانے کی ایک صورت

وصیت کے ذریعے نقصان پہنچانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں وغیر ہ پر ایسے خض کو پر ورش کے لئے مقرر کرنے کی وصیت کر نے کی وصیت کر رہے کی وصیت کر رہے ہارے میں وہ جانتا ہو کہ بیٹے خص ان کا مال کھا لے گایا صحیح طریقے سے تضرف نہ کرنے کی وجہ سے ان کے مال کوضائع کر بیٹھے گا۔ میر کی بیان کر دہ یہ باسمیں ان دواحاد یہ ہم مبارکہ سے لی ممئی ہیں :

(4) پہلی حدیث مبارکہ کوامام ابن ماجہ دھمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح روایت کیا ہے: آ دم 70 برس تک جئتیوں جیسے عمل کرتار ہت ہے بھرا پنی وصیت میں نمیانت کرمیٹھتا ہے تواس کا خاتمہ برے مل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور کوئی آ دمی 70 برس تک جہنمیوں جیسے محل کرتار ہتا ہے بھرا پنی وصیت میں انصاف سے کام لیت ہے تواس کا خاتمہ اجتمع کم پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔

(مغن ابن ماجة والواب الوصاياء باب الحيف في الومية والحديث: ٣٨٠٨، ٩ ١٣٣)

(5) دوسری حدیث پاک کوامام ابن ما جدر حمد الله تعالی علیہ نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے: جوابیے وارث کی میر اث سے بھا گے گاالتہ عز دجل بروز قیامت جنت سے اس کی میر اث کاٹ دے گا۔

(منتن ابن ماينة ، الواب الوصاياء باب الحيف في الوصية ، الحديث: ٢٠٠٣ بس ٢٢٩٣ )

پہل عدیثِ پاک کی تابید حضرت سید ناابو ہریرہ دخی اللہ تعالیٰ عنہ۔۔مروی یہ عدیثِ پاک بھی کرتی ہے جسے اہام ایودا وَداوراہام تر مَذی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہائے روایت کیا ہے کہ، (6) )اخلاق کے پیکر بنیوں کے تاجور ،نحبوب آبِ اکبرعز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر ماین مرمز عورت 70 برس تک الله عز وجل کی فر ما نبر داری کرتے میں ، پھر جب ان کی موت کا دنت آتا ہے تو وصیت میں نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کے لئے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت سید ناابو ہریرہ رضی الند تعالی عنہ سایہ آیت میار که تلاوت فرمانی:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوْصُونَ بِهَا آوُ دَيْنِ \* وَ إِنْ كَانَ رَجُلْ يُؤْرَثُ كَلْلَةً آدِ الْمُزَا ةُ وَلَذَا أَوْ أَخْتُ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ \* فَإِنْ كَانُوا ٱكْتَرَمِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْطَى بِهَا اَوْ دَيُنِ \* غَيْرَ مُضَاّرٌ \* وَصِيَّةً مِنَ اللهِ \* وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ o تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ \* وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُه يُذْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّهُرُ لِحَلِدِيْنَ فِيْهَا \* وَذَٰلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ترجمه كنز الايمان:ميت كي وصيت اوردين تكال كرجس ميں اس نے نقصان نه پہنچايا ہوبيداللد كاارشاد ہے اور انتدعكم والاحكم والأسهدي الله كى حديس مين اورجو حكم مان الندادر الله كرسول كاالله است باغول ميس ل جائے گاجن کے میے نہر س روال ہمیشدان میں رئیل کے اور میں ہے بڑی کامیا بی۔ (ب،النما،:12\_13) ( جامع الترخدي، ابواب الوصايا، باب ما جاء في العنراد في الوصية ، الحديث: ٢١١٤ بس ١٨٦٣ سبعين برستين }

# وصيت ميس عدل كوپيش نظر ركهنا

وصیت میں عدل کو پیش نظر رکھنا چاہے۔ دوسری شِن کی تفصیل توبیان ہو چکی ہے جبکہ پہلی شق اس حدیث پاک ہے

(7) سرکارا بدقرار، شانع روز شارصگی الله تعالی علیه وآله وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: کسی مسلمان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وصیت کی جاتی ہے تواسے کوئی حق نہیں کہ وہ 2یا 3 راحیں اس طرح گزارے کہ اس کے پاس وصیت لکھی م و کی شهرو .. ( منج مسلم، کمّاب الوصية ، باب دمية الرجل مكتوبة عنده والحديث: ٩٦٢ م ٢٠٤٠ م

حضرت سيد نا عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فرمات بيل : جب سيميل في حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے بید حدیث پاکسنی میری کوئی رات ایسی نبیس گزری جس میں میرے پاس دصیت نکھی ہوئی ندر کھی ہو۔ (المرجع انسابق بحت الحديث:۴۰۷)

(8) سر کاریدینه، راحت تلب وسینه منگی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: جو وصیت کر کے مراد ہ سنت پر مرااور تقوی وشهادت پرمراادرمغفرت یا فته بهوکرمرابه (سنن این ماجه به ایواب الوصایا، باب الحث ملی الوصیة ، الحدیث :۱۰ ۲۲۰م ۲۲۳ ) (9) نبي مُكُرَّم، نُورِ بحسَّم صلَى الله تعالى عليه وآله وسلَم كافر مانِ معظم بي جمروم بي وهخص جود صيت يمروم بو\_ (المرجع السابق الحديث: ٢٠٥٠م ٣٦٣٩)

(10) رسول اکرم، شہنشاہ بن آ دم منگی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: دصیت ترک کردینا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب اور تباہی کا باعث ہے۔ (اعم الاوساء الحدیث:۵۳۲۳، جم بس ۱۲۲)

اگریہ حدیث مبارک درجہ محت تک جائے تواس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ دصیت تڑک کرنا کمیر ہ گناہ ہے اور یہ حدیث پاک اس مخص پرمحمول ہوگی جو جانتا ہے کہ دصیت نہ کرنا اس کے مال پر ظالموں کے قابض ہونے اور در ٹا ۔ سے مچھن جانے کا سبب ہے گا۔

(11) نبی کریم ار و و رحیم سنی الله تعالی علیه وآله و سلّم کا فرمانِ عالیثان ہے: آ دی کا اپنی صحت اور زندگی میں ایک ورہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 ورہم خرج کرنے ہے سکھاہے۔

(سنن الي داؤد، كماب الوصايا، باب ماجاء في كراهية الناضرار في الوصية ، اكديث ٢٨٦٦، من ١٣٣٥)

مسائل فقهبته

وصیّت کرنا جائز ہے قرآن کریم سے ،حدیث ٹریف سے اور اجماع امت سے اس کی مشروعیت ثابت ہے۔ حدیث شریف میں وصیت کرنے کی ترغیب دی مئی ہے۔

(بدائع المسنائع، كمّاب الوصايا، ج6 م 422 جوهره نيره ج2، وبدائع ج7 م 330)

شریعت میں ایصاء لینی وصیت کرنے کا مطلب میہ ہے کہ بطور احسان کی کواپنے مرنے کے بعد اپنے مال یا منفعت کا مالک بٹانا۔ (تبیین از عالمگیری ج6 م 90 الفتادی المعندیة ، کتاب الوصایا ، الباب الاول فی تغییر حاد . . والخ ، ج6 م 90)

وصیت کارکن ہیہ ہے کہ بول کیے بیس نے فلال کے لئے اسٹے مال کی وصیت کی یا فلاں کی طرف میں نے بیہ وصیت کیا۔ (النتادی انعمندیة ،کتاب الوصایٰ،البالول فی تغییر ھا... ؤلخ ،ج6م،00میط السرنسی از عالکیری ج6م،90)

وصیت میں چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ (1) موجی لینی وصیت کرنے والا (2) موجی الدینی جس کے لئے وصیت کی جائے (3) موجی ہے ہیں جس کے استادی العددیة ، کآب وصیت کی جائے (3) موجی ہے ہیں جس کی جائے (4) وصیت کی جائے (4) وصیت کی جائے (3) موجی ہے ہیں ہے ۔ استادی العددیة ، کآب الوسایا البب الاول فی تغییرہا ۔ فی جی میں 90 کا اید عمالی میں 90 کا اید کی اور یکی باق ہے مسئلہ ؛ وصیت کرنا مستحب ہے جب کہ اس پر حقوق اللہ کی اور یکی باقی تہ ہو، اگر اس پر حقوق اللہ کی اور یکی باقی ہے دیں ان کے لئے جیسے اس پر کھی نماز ول کا اور کرنا باقی ہے بالس پر حج فرض تھا اور اند کیا یا روزہ رکھنا تھا ندر کھا تو ایسی صورت میں ان کے لئے جیسے اس پر کھی نماز ول کا اور کرنا باقی ہے بالس پر حج فرض تھا اور اند کیا یا روزہ رکھنا تھا ندر کھا تو ایسی صورت میں ان کے لئے وصیت کرنا واجب ہے ۔ ( تبیین از عالمگیری ج ، 6 می 90 وقدوری ، در مخان روز الانتاوی العمدیة ، کاب الوصایا ، الباب ، لا ، ل فی تغیر ما . . . الحج میں 90)

مسئله: وصيت جارتهم كى ہے۔

- (1) واجبه جيے زكرة كى وصيت اور كفارات واجبه كى وصيت اور صدقد، صيام وصالوة كى وصيت \_
  - (2) مباحد، جیسے وصنیت اغذیا کے لئے۔

(4) اس كے علاوہ كے لئے وصيت مستحب ہے۔ (الدرالنظاروروالحتار، كماب الوصایا، ن10 م 354)

مسئلہ: جس کے پاس مال تھوڑا ہواس کے لئے افعال سے کدوہ دصیت نہ کرے جب کہ اس کے وارث موجود ہوں اور جس میں اور جس میں اور جس محفی کے افعال سے بیاری میں اور جس محفی کے بیاری میں ہواس کے لئے افعال سے کہ وہ اپنے شکٹ مال ( یعنی تہائی مال ) سے زیادہ کی وصیت نہ کر سے ۔ (ردائحتاری ۶۰ برائع ج ۶ برنزائے المفتی ناز عالمیری ج ۶ بس 90) (الفتادی الصندیة ، کتاب الوصایا، الباب الدول فی تفریرہ،،، الح بر ج ۶ بس 90)

(7) وَ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْلَى بْنِ صَنْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى آجَسَامِكُمُ، وَلاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى آجَسَامِكُمُ، وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلكَنَ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمُ . رَوَاهُ مُسَلَمٌ . رَوَاهُ مُسَلَمٌ .

آخر يج حلايث (صبح مسلم: بأب تحريم ظلم البسلم فضله واحتقارة ودمه وعرضه جاص١١٨٠ رقم: ١٠١٠ كتاب التواضع والخبول لابن ابي الدنيا مسه رقم: ٥٠ مسئن امام احدبن حنبل مسئن ابي هريرة رض الله عنه جاص١٨٠٠ رقم: ١٨١٠ مسئن اسماق بن اهويه بأب ما يروى عنه عطاء بن ابي مسلم عن ابي هريرة ص١٥٠٠ رقم: ١٠١١)

### شرح مديث: نِتَجْول كي حِكْم

امام غزالی مذیر رحمته الثدا**لوالی حدیث پاک کی شرح بی**س فرمایتے ہیں کہ اور وہ دلوں کواس لئے ویکھتا ہے کہ یہی بغیول کی جگہ ہے چنانچ پسر کارد و عالم صلی الثد تعالی علیہ والہ وسلم کا فر مان عبرت نشان ہے:

جب بندہ اُ تی می گرتا ہے تو فرشتے اے ( لینی اُن اعمال کو ) مہر لگائے ہوئے محیفوں میں لے کراہ پرجاتے ہیں اور اسکے مل رب کا نتات ( عزوجل ) کے حضور چیش کردیتے ہیں۔اللہ (عزوجل ) فرما تا ہے اس معجفے کو پھینک دو کیونکہ اس میں جو مل ہے اس میں میں میری رضا کی بنیت نہیں گئی۔ پھر فرشتوں کو تھم دیتا ہے کہ اس محتف کیلئے فلال فلال بات لکھدو، وہ عرض کرتے ہیں، اے جاری میں بنے اس کام کی بنیت کی میں تہت کی بنیت کی بنیت

ايك اورمقام پر بيار ب محبوب وانائ غيوب منز قاعن النو بصلى الله تعالى عليه والدو ملم ادشاه فرات بن : النّاسُ ازبعة وَجُلُ اتناهُ اللهُ وعزوجل عِلْمَا وَ مَالاً فَهُو يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ فَيَقُولُ وَجُلْ لَوْ اتنانِ اللهُ تَعَالى مِثْلَ مَا اتناهُ فَعَمِلْتُ كَمَا يَعْمَلُ فَهُمَا فِي الْاَجْرِ سَوَاء وَ وَجُلُ اتناهُ اللهُ تَعَالى مَالا يُونيتِهِ عِلْما فَهُو يَتَخَفِّظُ بِجَهْلِهِ فِي مَالِهِ فَيَتُولُ وَجُلُ لَوْ اتّالِى اللهُ مِثْلَ مَا اتناهُ عَيِلْتُ كَمَا يَعْمَلُ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاء

ترجمہ: لوگ چارتسم کے ہیں: ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں اللہ (عزوجل) نے علم اور ہال عطافر ہایا تو وہ اپنے مال میں علم کے مطابق عمل کرتے ہیں دوسرا شخص کہتا ہے اگر اللہ (عزوجل) نے جھے اسکی مثل دیا ہوتا تو ہیں کھی اس کی طرح عمل کرتا ، لیں ان دونوں کا اجرا یک جیسا ہے دوسرا دہ شخص ہے جسے اللہ (عزوجل) نے مار دیا اور علم نہیں دیا وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مال کوفضول کا موں ہیں خرج کرتا ہے تو ایک اور شخص کہتا ہے کہ اگر اللہ (عزوجل) بھے بھی مال دیتا تو ہیں بھی اس کی طرح خرج کرتا تو مید دونوں گناہ میں برابر ہیں۔

(سنن ابن ماجیص ۳۲ سوابوا ب الزهد )

#### محمر بينحف واليازي

ای طرح صرت سیرنانس بن مالک (رضی الله تعالی عنه ) کی حدیث مبارکه ہے کہ جب نبی اکرم، شاہ بنی آ دم سل الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم غزوہ تبوک کیلئے تشریف لے گئے تو فر ما یا ہم جو بھی وادی طے کرتے ہیں یا کسی ایس جگہ کو بر باد کرتے ہیں جسکی وجہ سے کفار کو غصہ آئے یا ہم داہ خدا ہیں مال خرج کرتے ہیں یا ہم بھو کے ہوتے ہیں تو مدینہ طیبہ ہیں بھی کچھ لوگ ہیں جوان تمام با توں ہیں ہمارے مما تھ شریک ہوتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ دسلم وہ کیسے؟ جبکہ وہ تو ہمارے مما تھ منہیں ہیں۔ فرما یا ،انہیں عذر نے روک رکھا ہے۔

(سنن كبري للبينتي جلد ٩ بس ٢٣، كتاب انسير )

## الجھیصورتیں ادرسیرت

تحکیم الامت حضرت سیّد تامفی احمد یارخان تعیی علیه رحمة الله القوی اس حدیث کے تحت فر ماتے ہیں: بینی تمہاری المجھی صورتیں جب سیرت سے خالی ہوں ظاہر باطن سے خالی ہوں ، مال فیرات وصد قات سے خالی ہوں تو رب تعلی اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ اے مسلمانوں صورت بھی المجھی بناؤ سیرت بھی المجھی ہے کہ اللہ جھے کر واور صورت بھی ان اس کی کی بناؤ ، یا مطلب میہ کہ درب تعالی فقط صورت نہیں دیکھا سیرت بھی دیکھا ہے اور اس صدیث واور صورت بھی ادر اس کی کی بناؤ ، یا مطلب میں ہی کہ درب تعالی فقط صورت نہیں دیکھا سیرت بھی دیکھا ہے اور اس صدیث میں دیکھی سے مراد کرم وحمیت سے ویکھنا ہے ، مطلب وہ بی ہے کہ تمہارے دلوں تملوں کو بھی دیکھا ہے۔ خیال رہے کہ کوئی شریف آدی گندے برتن میں اچھا کھا تانہیں کھا تا ، دب تعالی صورت بگاڑ نے والوں کے ایکھا بمال سے بھی خوش نہیں ہوتا شریف آدی گندے برتن میں اچھا کھا تانہیں کھا تا ، دب تعالی صورت بگاڑ نے والوں کے ایکھا بمال سے بھی خوش نہیں ہوتا

من تشده بقوم فهو منهدر (مرآة المناجع شرح مثلوة المعنى ٤٥٠مم ١٥٥م مطبوعه فيا والقرآن)

علیم الامت حضرت سیّدُ نامفتی احمد یارخان تعیمی علیه رحمة الله القوی اس حدیث کے تحت اسلامی زندگی می مزید فرمت بین الدرجی بیش کردیں جو کہ وہ بیان کرتے ہیں (نیک عمل ندکر نے پر)اورجی سے ابن مجبور یوں کا اظہار کرتے ہیں۔ خدا ول کو دیکھتا ہے۔ شکل کو بیس ویکھتا، دل صاف چاہے حدیث میں ہے: إِنَّ اللهَ لَكُنْ فُلُو اللهُ عَلَيْ اللهُ تعالیٰ تمہارے چیرے بیس بلکہ تمہ رے دل دیکھتا ہے۔ لاکن نظور الی صُور کھ بیاں۔ معالیٰ میں اللہ تعالیٰ تمہارے چیرے بیس بلکہ تمہ رے دل دیکھتا ہے۔) سے عذر پڑھے لکھے مسلمان کرتے ہیں۔

( صحیح مسلم، کتاب البروافصلة بـ - - - - الخ، بإب تحريم ظلم السلم - - - - ، الخديث ۲۵۶۴ م ۱۳۸۵)

جواب: اپھاصاحب اگر ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں دل کا اعتبار ہے تو آپ میرے گر کھانا کھا ڈیا شربت ہیؤ اور میں نہایت عمدہ باوام کا شربت یا عمدہ بریانی کھلا وک پلا وک گر گلاس یا رکائی میں اوپر کی طرف خوب اچھی گندگی پلیدی لگا دون ۔ آپ اس برتن میں کھالو گے؟ ہرگز نہیں کیوں جناب! برتن کا کیا اعتبار؟ اس کے اندر کی چیز تو اچھی ہے جب تم برے برتن میں اچھی غذائیں کھاتے پیتے دب تعالیٰ تمہاری بُری صورتوں کیا اعتبار؟ اس کے اندر کی چیز تو اچھی ہے جب تم شریف بڑھوتو لطف جب ہے کہ مند میں قرآن شریف ہو۔ اورصورت پرائی گائی ہوا گرتمہارے مند قرآن ہوا دورون میں فروجھوٹے ہو۔ بادشاہ کی آئی گھر اور گھر کا دروازہ وونوں میں فروجھوٹے ہو۔ بادشاہ کے آئے کیلئے گھر اور گھر کا دروازہ وونوں میں فروحد برٹ کیونکہ بادشاہ دروازے ہوئوں سنجہ نوحد میں شیطے گائی طرح قرآن شریف کیلئے دل اورصورت وونوں سنجہ نوحد برٹ کے معنی یہ ایس کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہاری صورتوں کوئیس دیکھا بلکہ صورتوں کے ساتھ دل کوئیمی دیکھا ہا کہ اس کے معنی میں برٹ جو تو گھر مر پر چوٹی کان میں جنیوا اور پاؤں میں وحوتی باندھ کرنماز پڑھن جائز ہونا چاہے تھا، عال ککہ وحوتی کان بھی جنیوا اور پاؤں میں وحوتی باندھ کرنماز پڑھن جائز ہونا چاہے تھا، عال ککہ وقتی ہوتو بھر مر پر چوٹی کان میں جنیوا اور پاؤں میں وحوتی باندھ کرنماز پڑھن جائز ہونا چاہے تھا، عال کھر ختی ہوتا جو تی کھیا ، زیار باندھنا کفر ہے۔

# دنیا میں کفار ہے مشابہت

نی کریم رہ وف رخیم ملی اللہ نتحالی علیہ ڈالہ وسلم نے ارشاد فر مایا : جو کسی قوم سے تنکبُہ ( ٹینی مشرببت ) کرے گا تووہ انہی میں سے ہوگا۔ (ابود وُر برکتاب اللہاس، الحدیث اسوم میں جو ہیں ۲۲)

حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة المئان ال حدیث کے تحت لکھتے ہیں: لینی جوشخص و نیا میں کفار، فاس و بدکار کے سے ہاس پہنے، انگی کی شکل بنائے ،کل قیامت میں ان کے ساتھ اٹھے گا اور جوشقی مسلمانوں کی شکل بزئے انکالب ک پہنے وہ کل قیامت میں انبٹاء اللہ (عزوجل) متقبول کے زمرہ میں اٹھے گا خیال رہے کہ کسی کی صورت بزنا تکئیہ ہے ورکس کی سیرت اختیار کرنا تخلق ہے یہاں تھے فرما یا گیا ہے۔

#### دكايت

غرق فرعون کے دن سارے فرعونی ڈوب مسئے مگر فرعو نیوں کا بہر و پیانے کیا۔ موٹی علیہ السلام نے بارگا والی میں عرض ک: مولی میہ کیوں نئے کہا؟ فرمایا: اس نے تمہارا روپ بھرا ہوا تھا، ہم محبوب کی صورت والے کوبھی عذاب نہیں دیتے۔ ( مرقات) مسلمان کو چاہیے کہ نماز وروز ہوغیرہ عہاوات میں بھی اچھوں خصوصاً اچھوں سے اچھے بینی محبوب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا لہ وسم ) کی نقل کرنے کی نیت کرے دل کے یانہ لگے شکل تو حضور کی بن جاتی ہے۔ ان شاءاللہ (عزوجل) اصل کی برکت سے خدا ہم نقالوں کوبھی بخش دے گا۔ (ہزاؤ المنائج، نا ۲ ہیں ۱۰۹)

(8) وَعَنَ آئِي مُوسَى عَبْدِ اللهِ بِنِ قَيْسِ اللهِ بِنِ قَيْسِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سُيْلَ رَسُولُ اللهِ الْأَشْعَرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَعَاعَةً وَيُعَاتِلُ مِيَّاءً أَيْ ذَلِكَ فِي سَيِيلِ وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَيْ ذَلِكَ فِي سَيِيلِ وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَيْ ذَلِكَ فِي سَيِيلِ الله؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنَ الله؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنَ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِيهُ اللهِ هِي الْعُلْيَا، فَهو فِي سَيِيلِ اللهِ مُتَقَقَى عَلَيْهِ.

حضرت ابد موئی عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ ہ لہ وسلم سے کی ایسے آ دی کی بابت سوال کی علیہ وشجاعت کے اظہار کے لئے لڑے اور جوغیرت کے لئے لڑے اور جوغیرت کے لئے لڑے اور جوغیرت کے لئے لڑے والا یا کاری کے لئے لڑے؟ ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ ہالہ وسلم نے فرما یا: جس نے صرف اس لیے لڑائی کی کہ اللہ کا کلمہ بی بلند ہوجائے تو وہ بی اللہ کی راہ میں شار ہوگا۔ ( متنق علیہ ) بلند ہوجائے تو وہ بی اللہ کی راہ میں شار ہوگا۔ ( متنق علیہ )

المخوية حدايد المستدرك الماكم المستدرك الماكون كلهة الله هى العلياء جاص ١٠١٠ ومستدرك الماكم المناكم المحتوية حدايد المائد المائ

# شرح مديث: اخلاص كي حقيقت

ا ظلاص اسے کہتے ہیں کہ تیرا ہر کمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو، نہ لوگوں کی تعریف وتوصیف کی تجھے خواہش ہوا در نہ ہی مذمت و ہرائی کی پرواہ ہو۔

یہ بات المجھی طرح تبجھ لو! کہ دیا کاری لوگوں کی (طرف سے اپنی) تعظیم وتو قیر (کی خوابش رکھنے کی وجہ) ہے بیدا بوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تُوتمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طاقت وقدرت کے سامنے مُحرِّ خیال کرے اور یہ گان کرلے کہ انھیں جمادات کی طرح نفع ، نفصان بیٹچانے میں (سوائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے) کوئی اختیار نہیں۔ اور جب تک تُو ایہ نہیں کر رہا ، مجھے ریا کاری جیسی خطرتا کی اور بُری بیاری سے نجات نہیں السکتی۔

# اخلاص كي ابميت اورفضائل

الشرعز وجل فرما تاہے:

وَ مَا أَمِرُوْ الرَّالِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ \* حُنَفَاءَ وَيُقِيِّمُوا الصَّلُوةَ وَيُوتُوا الرَّكُوةَ وَ ذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيْمَةِ

ترجمه كنز الايمان: اوران لوگول كوتو يهي علم مواكه الله كى بندگى كريس زے اى پرعقيده لات ايك طرف كے ہوکراورنماز قائم کریں اورز کو ة دیں اور بیسید **حما**دین ہے۔ (پ30 الهية:5) اور فرما تاہے:

إِنْ تُخْفُوا مَانِ صُدُو رِكُمُ أَوْ تُثِدُدُونُ يَعْلَمْهُ اللهُ \*

ترجمهٔ کنزال بمان: اگرتم اینے جی کی بات چیپاؤیا ظاہر کرواللہ کوسب معلوم ہے۔ (پ بنق ال عمران ِ: 29) حفنرت سيدناضحاك بن قيس رضي الله تعالي عنه سے روايت ہے كہ سيّد المبلغين ، رَحْمَة لينعلمين صلّى الله تعالى عليه ال وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک دنعالی فرما تاہے کہ میں شریک سے پاک ہوں لہذاجس نے میرے ساتھ کسی کوشریک تلم ایا تو وہ میرے شریک کے لئے ہے۔اے لوگو! اپنے امکال میں اخلاص پیدا کرو کیزنکہ انٹد تعالیٰ صرف اخلاص کے ساتھ کئے جانے والے اعمال ہی کو تبول فر ما ہٹا ہے۔ ( مجمع الزوائد كمّاب الزحد، باب ماجاء نی الریاو، رقم ١٥٣ ١٤، ج ١٠ م ٥٧ س

حضرت سیدنا تو بان رضی الثدنتالی عندفر ماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمز وَر، دو جہال کے تا بنور، سلطان بحرو برصلی الند تعانی علیہ کالہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا بخاصین کے لئے خوشخبری ہے کہ وہی ہدایت کے جراغ ہیں النمی کی وجہ سے آ ز مائش کی ہرتار کمی مجیث جاتی ہے۔

(الترخيب والتر نيب، كمّاب البعث واحوال يوم القيمة وباب الترخيب في اله خلاص ... الخ ورقم ١٠ ج وم ١٠٠٠) حضرت سيد نا ابن عمر رضى الثد نعالى عنهما فرمات بين كه مين له ثين سيشهنشاهِ خوش خِصال، مبيكرِ حُسن و جمال،، دافيع رنج و تلال، صاحب بجود ونوال، رسول بيمثال، بي بي آمند كےلال صلّى الله تعالیٰ عليه کاله وسلّم کوفر ماتے ہوئے سا،تم ہے بچھلی امتوں میں سے تین تخص سفر پر نکلے رات گز ارنے کے لئے انہوں نے ایک غارمیں پٹاہ لی، اچا نک پہاڑ ہے ایک چٹان تحری اور اس نے غار کا دہانہ بند کر دیا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے سکتے سکتے ہمبیں اس چٹان سے صرف بیہ بات نج ت دلاسکتی ہے کہتم اپنے نیک اتمال کے دسلے سے انڈعز وجل کی بارگاہ میں دعا کرو۔

تو ان میں ہے ایک شخص نے عرض کمیا، اے اللہ عز وجل! میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں ان سے پہلے نہ ا پینے گھر والوں کو دور دھ پلاتا اور نہ ہی اپنے مولیٹیوں کوسیراب کرتا تھا۔ ایک دن چارے کی تلاش میں مجھے بہت دیر ہوگئ اور میں ان کے سونے سے پہلے دالی ندآ سکا تو میں نے ان کے لئے دودھ دوہااور ان کوسوتے ہوئے یا یا تو میں نے ان ے پہلے اپنے گھر والوں کو دود ہدیا نااور مویشیوں کومیراب کرنا پہندند کیا۔ چنانچہ میں برتن کے کرنجر ردثن ہونے تک ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتار ہا۔ ایک روایت میں ہے کہ میر ہے ہیچ میرے قدموں میں پہلنے رہے پھر جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دود ہے اپنا حصہ پیا، تو اے اللہ عزوجل اگر میں نے بیٹل تیری رضا کی طلب میں کیا تھا تو ہم سے اس چنان کی مصیبت کودور فر مادے تو وہ چنان تھوڑی مرک گئی گرنگلنے کا راستہ نہ بنا۔

رسول التدسل الله تعالی علیه وآلد وسلم نے فربایا کہ ان بیس ہے دوسر ہے فض نے عرض کیا ، اسے اللہ عزوجل امیری

ایک چیاز او بہن تھی وہ جھے سب لوگوں سے زیادہ پہند تھی۔ بیس نے اس کے ساتھ برائی کا ادادہ کیا تو وہ میرے قابو بیس نہ

آئی یہاں تک کہ ایک سال وہ تنگ دی میں جٹلاء ہوئی تو میرے پاس آئی تو میں نے اسے ایک سو بیس دینار تنہائی میں

ملاقات کرنے کی شرط پر دیئے تو وہ راضی ہوگئ ۔ پھر جب میں نے اس پرقابو پالیا تو وہ کہنے گئی ، میں تیرے لئے طلال نہیں

مرام کام سے باز آجا۔ تو میں اس کے ساتھ زیا کرنے سے دک گیا۔ جب میں اس سے دور ہوا اس وقت بھی وہ سب لوگوں

میں مجھے ذیادہ پیند تھی اور میں نے جو سونا اسے دے ویا تھا ای کے پاس رہنے دیا ، اسے اللہ عز وجل! اگر میں نے بیٹمل

میری دھا کے لئے کیا تھا تو ہم سے اس مصیبت کو دور فر ماد ہے جس میں ہم جٹلا ہیں۔ تو چٹان مزید سرک گئی تکر باہر نکلنے کا

داستہ اب بھی ٹیش بن سکا۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا کہ تیسر ہے تف نے عرض کیا ، اساللہ عزوجل! میں نے پہولوگوں کو اجرت پر رکھا تھا اور ان سب کوان کی اجرت اوا کردی۔ گرایک شخص ایت اجرت میر ہے پاس چھوڑ گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت تجارت میں لگا دی حتی کہ اس کا مال کثیر ہوگیا۔ پھر وہ پھے عرصہ بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری اجرت بھے دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تو یہ جو اونٹ ، گائے ، بمریاں اور غلام دیکھ دیا ہے بیسب تیری اجرت ہے۔ وہ کہنے لگا ، اس اللہ عزوجل کے بندے! میرے ساتھ مذاق نہیں کر دہا۔ تو وہ سارا اے اللہ عزوجل کے بندے! میرے ساتھ مذاق مت کر تو میں نے کہا ، میں تبہار سے ساتھ مذاق نہیں کر دہا۔ تو وہ سارا باللہ ایک کرلے گیا اور اس میں سے بچھ نہ چھوڑا ، اے اللہ عزوجل! اگر میں نے بیٹل تیری رضا کے لئے کیا تھا تو ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے۔ جس میں ہم جنزا ہیں۔ تو چٹان بالکل ہے گئی اوروہ غارسے با برنکل آگے۔

(مسلم، كمّاب الذكروالدعاء، باب قعد اصحاب الغار ثلاثة ، رثم ١٩٧٨م ١٥٥ ١٩٠)

شہنشاہ خوش خصال، پیکر خسن و جمال صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیتان ہے: مسلمانوں کا ایک محروہ جہاد کرتے ہوئے جب ایک بیابان علاقے میں پنچے گاتواس گروہ کے اگلے بچھلے لوگ زمین میں وصنس جائیں سے ۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ عزوجل وسلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم! ان کے الگول، پچھلوں کوزمین میں کیسے وصنسا یا جائے گاھ لانکہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے موجی اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جوان میں سے نہیں ہوں گے؟ واقع رقع وظل ، صاحب بجودونوال مسلّم ان کے ساتھ الی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: ان کے اولین و آخرین کوزمین میں وصنسادیا جائے گا پھر انہیں ان کی نیتوں پر صلّی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: ان کے اولین و آخرین کوزمین میں وصنسادیا جائے گا پھر انہیں ان کی نیتوں پر

أنها ياج ك كار (سيح الخارى، كتاب البيوع، باب ماذكر في الاسواق، الحديث: ٢١١٨، من ١٢٥)

، . نحبوب زبُ العزت، محسنِ انسانیت عز وجل وصلّی اللّٰد نعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فر مانِ عالیثان ہے : تعجب کی بات ہے کہ میری اُمت کے پچھ ہوگ قریش کے ایک شخص کی (ہلا کت کی) خاطر بیت اللہ شریف کا قصد کریں مے جس (یعن صرت رے امام مہدی رضی الآمدتعانی عنہ )نے بیت اللّٰہ شریف میں پٹاہ لے رکھی ہو گی لیکن جب وہ لوگ ایک بیابان میں پہنچیں م ۔ . انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ہم ( یعنی میجا بہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ) نے عرض کی: یا رسول التہ عزوجل وصلّی امند تعالی عدیہ وآلہ وسلّم اِراستے میں بھی پچھاورلوگ بھی تو قافلے کے ساتھ ال جاتے ہیں ( تو کمیا وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہوجا نمیں گے؟ )شہنشاہِ مدینہ،قرارِ قلب وسینہ کی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادفر مایا: ہاں!ان میں مقاومجور بھی ہول گے اورمسہ فربھی، وہ سب یکبارگی ہلاک ہوجا تیں مے ادر پھر ( قیامت کے دن )مخلف جگبول سے ظاہر ہول کے،اللہ عز وجل انہیں ان کی نیتوں کے مطابق أٹھائے گا۔

( ميچ مسلم ، كمّاب النتن ، باب الخسف بالجيش - - - - - الخ ، الحديث : ۲۲۳۳ ، م ۱۱۷۷)

حفرت ابوبكره نفيع بن حارث تقفى رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی ائتدتعی کی علیہ والہ وسلم نے فرمایا: جب دومسلمان تلواریں سونت کر آمنے سامنے ہوتے ہیں' تو قاتل ومقتول دونوں جہنمی ہیں میں في عليه والمرابع الله (ملى الله تعالى عليه والبوسلم)! قاتل کاجبنی ہونا تو واضح ہے کیکن مقتول کس طرح جبنی ہے و فرمایا وہ بھی اپنے مسلمان ساتھی کو قتل کرنے پر حريص تقا- (متنق مليه) (9)وَرَعَنْ آبِيْ بَكُرَةً نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِبِ الشَّقَفِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: إِذًا ٱلتَّقَى الْمُسْلِمَان بِسَيْفَيْئِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ، قَالَ: إِنَّهْ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج حديث: (صيح البخاري باب تول الله تعالى ومن احياها جوس الم 1415 مميح مسلم بأب اذا تواجه المسلمان بسيفها جاص١٠٠٠ رقم: ٣٢٣ سان الكيزى للبيها في بأب النهي عن القتأل في الفرقة جاص، ١٠ رقم: ١٠٠٢٠ سان نسائی باب تحرید القتل ج اص ۲۱۵ وقم: د۱۵۸ معجم لابن عساکو ص ۲۰۲۵ قم: ۲۰۲۵)

شرح حديث: مسلمان كالمل

مسلمان کا خون ناحل کر تا ہیجی جہنم میں نے جانے والا گناہ کبیرہ ہے۔حدیث شریق میں ہے کہ دینا کا ہلاک ہوجاتا الله کے نز دیک ایک مسلمان کے آل ہوئے سے ہلکا ہے۔ (تغیر فزائن العرفان میں ۱۵، النہار: ۹۳) قرآن مجيدين ہے كہ

رَمَنْ يُغْتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَبِّدًا فَجَرَآؤُهُ جَهَنَّمُ عَالِدًا فِيْهَا وَغَفِيبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظَيُّانَ

تر جمه کنزالا بیان: اور جوکوئی مسلمان کو جان بوجه کرتن کرے تواس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس بیس رہے اور القد نے اس پر خصنب کیا اور اس پرلعنت کی اور اس کیلئے تیار رکھا بڑا عذاب۔ (پ۶۰ النما ،:93)

دوسري آيت جن بيارشادفرمايا كه

وَلاتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ \* ذَٰلِكُمْ وَضُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥

ترجمه کنزالایمان: اورجس جان کی الله نے حرمت رکھی ہے است ناحق شدمار دیے ہمیں تھم فرمایا ہے کہ مہیں مقل مور (پ8 الماند)

اب اس مسمون کے بارے میں چند حدیثیں مجی پڑھ لیجے جو بہت رفت انگیز وعبرت خیز ہیں۔

حعزت ابوسعید وحسزت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمائے روایت ہے کہ اگرتمام آسان وزین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہوجا تھی تو اللہ تعالیٰ ان سب کومنہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال و سے گا۔

(سنن التريذي، كمّاب الديات، إب الحكم في الدمائ ، الحديث ١٠٠ ١٠٠ ج ١٣٠٠)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر ما یا کہ (قیامت کے دن) مقتول کی رگوں سے خون بہتا ہوگا اور وہ اپنے قائل کے سرکا اگلا حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے خداعز وجل کے حضور حاضر ہوگا ، اے میرے پر وردگا ر! اس نے مجھ کوئل کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ عرش تکسس کرخداعز وجل کے در بار میں اپنا مقدمہ پیش کر بھا۔

(سنن التر مُدَى ، كمّاب التغيير ، باب ومن سورة النساء ، الحديث • ٣٠ • ٣٠ ج ٥ ،ص ٢٣)

حضرت ابوالدردا وضى الله تعالى عند بروايت برسول الله سلى الله تعالى عليه فاله وسلم نے فرما يا كه مركناه كى بارے ميں أميد بركان بخش دير كال بخش دير كال بين جوشرك كى حالت ميں مركميا اور جس نے كسى مسلمان كوجان بوجھ كوئل كر ديا أن دونوں كونيس بخشے كار (مفكرة المسائع ، كتاب القصاص ، النصل الثانى ، الحديث ٢٨٩، ٢٨٠ من الى دادد ، كتاب النتن دالمام ، باب في تعليم في المورث كالم من الحديث ١٤٠٠ من ١٠ من

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے فرمایا کہ جو محض ایک مسلمان کے تل میں مدوکر ہے اگر چہوہ ایک لفظ بول کر بھی مدوکر ہے تو وہ اس حال میں (قیامت کے دن) اللہ عزوجل کے دربار میں حاضر ہوگا کہ اس کی دونوں آتکھوں کے درمیان پیکھا ہوگا کہ بیالند عزوجل کی رحمت سے مایوس ہو جانے والا ہے۔ (سن این باجہ کتاب الدیات، باب التعلیظ فی تش (مسلم) ظلما ، الحدیث ۲۱۲، تے ۲۳ میں ۲۲ میں حضریت ابو ہر برہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التُدمني الله تعالى عليه فاله وسلم في ارشاد فرما يام و كى با جماعت نماز بازاراور تمرين ادا كى جانے والى نماز سے بیں اور چھ درجہ فوقیت رکھتی ہے۔ کیونکہ جب کول الچی طرح وضو کرے اور پھرمسجد میں صرف نماز کے ارادہ سے حاضر جوادر اس کے اٹھنے کا سبب مرنب نماز ہو اس کومسجد میں داخل ہونے تک ہرقدم پر ایک ورجہ بلندی نصیب ہوتی ہے ادر اس کا ایک گناہ منا دیا جاتا ہے اور مسجد میں داخل ہوئے کے بعد جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہے نماز میں ہی شار ہوتا ہے اورتم میں جو تمازی بعد از نماز وہاں جیفا رہے سمی کو اذیت نہ وے۔اے اللہ اس پررحم فرما 'اے اللہ اس کی بخشق فرما'اس کی توبہ قبول فرما۔اس وقت تک فریشتے اس کے کئے وعا کرتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ بے وضونہ مو۔(متنق ملیہ) حدیث مذکورہ کے الفاظمسلم کے ہیں اور رسول التُد ملِّي الله تعالى عليه واله وسلم كا فرمان لفظ "ينهزه" ياء حااورزاء كفتر كماته بالكامعن ہے تماز اس کواس کے گھرسے اٹھائے۔

(10) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الرَّجلِ فِيُ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صِلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعاً وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً، وَّذْلِكَ أَنَّ أَحَلَهُمْ إِذَا تَوَضًا فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ. ثُمَّ أَتَّى الْمَسْجِلَ لَا يُرِيْلُ إِلاَّ الصَّلُوةَ. لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلَاةُ: لَمْ يَغْطُ خُطُوَّةً إِلاَّ رُفِعَ لَهْ بِهَا دَرجَةٌ، وَّحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْقَةٌ حَتَّى يَنْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّالُوةِ مَا كَانَتِ الصَّالُوةُ هِي تَخْيِسُهُ، وَالْهَلا يُكُّهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِ كُمْ مَا دَامَ فِي فَهْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ، يَقُوْلُوْنَ: اللَّهُمَّ ارْ حَنْهُ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهْ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ، مَا لَمْ يُغْدِفُ فِيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَهٰذَا لَفُظُ مُسْلِمٍ وَّقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْهَزُهُ هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ وَبِالزَّايِ: أَيْ يُخْرِجُهُ وِيُنْهِضُهُ.

تخريج حديث: (صيح البغارى باب ما يكرة من الخلاع في البيع جاص وقم الحديث: ٢١١٠ صيح مسلم باب فضل الصلاة الجمعة وانتظار الصلاة جاص عنه وقم: ١٥٣٠ السان الكبزى للبيهة في باب ما جاء في فضل البشي الى المسجد للصلاة جوص و مردة مسئد المام اجروب عنها مسئد اليه هويرة رضى الله عنه جوص و مرقم. ٢٠١٠ مصنف ابن الي شيبة باب من قل من النظر الصلاة فهو في الصلاة جوص و مرقم: ٢٠٠٠)

<u>شرح مدیث: باجهاعت نماز کی فضیلت</u>

حضرت سبید نا مبیدالله بن عمر قؤ اریر می ملیدر حملة الله الغی فرماتے ہیں: میں نے بمیشہ عشاء کی نماز ہا جماعت ادا کی ،گر افسوس! ایک مرتبہ میر می عشاء کی جماعت فوت ہوگئ۔ اس کا سبب سیہوا کہ میرے ہاں ایک مہمان آیا ، میں اس کی خاطر مُذَا رَات (مہمان نوازی) میں لگارہا۔فراغت کے بعد جب مسجد پہنچا تو جماعت ہو پکی تھی۔اب میں سوچنے لگا کہ ایسا کون سامل کیا جائے جس سے اس نقصان کی تلاقی ہو۔ یکا یک مجھے اللہ کے بیارے حبیب ،حبیب لبیب عَرَّ وَجَلَّ وَسَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیفر مان عالیثان یا وآیا کہ باجماعت نماز ،منفر دکی نماز پر اکیس در ہے نصیات رکھتی ہے۔اس طرح پہیں اور ستائیس ورجے نصیات کی حدیث بھی مروی ہے۔

( ميح البغاري، يكناب الاذان، بإب فتل صلاة الجماعة والحديث ٦٣٧ ٩٣٠ بس٥٢ بم ٥٢ بم احد ما عدى وعشرين )

شل نے سوچا، اگر میں ستائیس مرتبہ نماز پڑھلوں توشا یہ جماعت فوت ہوجائے ہے جو کی ہوئی وہ پوری ہوجائے۔ چنانچ، میں نے ستائیس مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر جھے نیند نے آلیا۔ میں نے اسپے آپ کو چند گھر سواروں کے ساتھ ویکھا، ہم سب کہیں جار ہے ستھے۔استے میں ایک گھڑسوار نے مجھے سے کہا، تم اسپے گھوڑے کو مشلقت میں نہ ڈالو، بے شک تم ہم سے نیس ال نسکتے ۔ میں نے کہا: میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں ال سکتا؟ کہا: اس لئے کہ ہم نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی ہے۔ (عیون ایکا یات مؤلف: امام ابوالفر جمعہ الرحن بن علی جوزی طیرومۃ الثدائقوی)

حضرت سبّدٌ ناعبدالله بن عمروض الله تعالى عنهما سے مردی ہے کہ حضور پاک، صاحب کولاک، سبّاح افلاک صلّی الله تعالی علیه والہ وسلّم ارشاد فرماتے ہیں: با جماعت نماز اداکرنا، تنها نماز پڑھنے سے ستائیس در ہے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ (میح ابغاری، کتاب لا ذان، باب فضل ملا 1 ابحدیث ۱۳۵۸، جا ہم ۲۳۲)

عام روایات میں یہی ہے کہ نماز باجماعت برنسبت تنہا کے 70 ورجے زائد ہے ۔ گربنض روایتوں میں ستائیس ورج بھی آیا ہے۔ نایک روایت میں ۲ ساور ہے بھی وارد ہے۔ بعض میں ۵۰ بھی۔ علماء نے اس کی مختلف توجیہات کی بیں۔ سب میں عمدہ توجید یہ ہے کہ بینمازی اور وفت اور حالت کے اعتبار ہے مختلف ہے۔

( نزمة القارى شرح ميم ابخارى، ج٢، ١٤٨)

25 مرتبه نمازادا کی

اما ماعظم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے شاگر دحضرت سیّد ناحجہ بن ساعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوٹیس برس کی عمر
پائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روز انہ دوسور کعت نظل پڑھا کرتے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں : مسلسل 4

برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ مجھی تکبیر اُڈ کی فوت نہیں ہوئی۔ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا۔ اس دن ایک وقت کی
جماعت چھوٹ کی تو میں نے اس حیال سے کہ جماعت کی نماز کا ۲۵ گنا تو اب زیادہ ملی ہے۔ اس نماز کو میں نے اس کیے علیہ مرتبہ پڑھا۔ پھر جھے پچھے فودگی آگی۔ تو کسی نے خواب میں آکر کہا، ۲۵ نمازی تو تم نے پڑھ لیس محرفر شتوں کی مین کا کیا
کرو ہے؟ (تہذیب احبذیب برن آئیم ، من اس میر ، القم ۱۵۲۲ ، جدیں اللہ ۱۵

حضرت ابوالعهاس عبدالله بنعماس بنعبدالطلب

(11) وَعَنُ آبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ

1- يَتَابُ الْإِخْلاَمِ

رضى الندعنيم سے روایت ہے کہ رسول ابتد مل ابند تول عليه كاله وسلم البيخ ربّ العزت جل جلاست رداين كرت بي كماللد تهارك وتعالى في نيكيال اوركنا وم كروية بمران كوداش كرديا توجس نيكى كاراده كي مچروه کام نه کیا توالله تبارک تعالیٰ اس کی اسپنے پاس ہری يكى لكه ليتاب اور اگراس نے كار خير كااراد وكيا اور پراو كام كرليا تواس كودس كناست في كرسات سوكنا تكهير اس سے بھی بڑھ کر تواب لکھ لیتا ہے اور اگر گناہ کا اران كيا پيمرنه كيا توايندتهارك وتعالى اپنے ياس بوري نيك كو ليتاب ادراكراس كارشر كااراده كميااور پھروه كرليا توالله تعالی اس کواسے پاس صرف ایک کناه لکھ لیتا ہے۔

بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ رضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَّسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قِيمَا يَرُونَى عَنْ رَّبِّهِ، تَبَارَكَ وَتِعَالَى قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كُتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيْقَاتِ ثُمَّ بَيِّنَ ذٰلِكَ، فَمَنَ هَمَّ رِعَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْبَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْكَا حَسَنَةٌ كَأَمِلَةً. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَيِلُهَا كُتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبُعه مِأْنَةِ ضِعْفِ إِلَى أَضعَافِ كَثِيْرَةٍ قَانَ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ تَعَالَى عِنْلَا حَسَنَةً كَامِلةً. قَانَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَهَهَا اللهُ سَيِّئَةٌ وَّاحِلَةً مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

تخريج حليث (صيح البعاري بأب من هم بحسنة اوبسيئة جوس ١١١٠ رقم: ١٩٩١ صيح مسلم بأب اذا هم لعب محسنة كتبت جاص١٨٠ رقم: ١٥٥ مسندامأم احداين حنيل مسندعيدالله بن عباس جرص١٦٠ رقم: ٢٨٢٨ شعب الإيمان فضل فيما يجاوز الله عن عبادة ج اص٢٠٠ رقم: ٣٢٠ جامع الإحاديث للسيوطي إن البشددة مع الهيزة ج اص١٠٠ رقم: ١٩١٥) **شرح حديث:** مفسرشهير، خليفهُ اعلى حضرت ،صدرالا فاضل ،سيد محد تعيم الدين مراد آبادي عليه رحمة الثدالهادي تغير خزائن العرفان میں فرماتے ہیں: یعنی ایک نیکی کرنے والے کودس نیکیوں کی جز ااور یہ بھی حدونہایت کے طریقہ پر نیس ملکہ الله تعالی جس کے لئے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے۔ایک کے سات سوکرے یا بے حساب عطافر مائے۔اصل میہ ہے کہ نیکیوں کا تواب محض فضل ہے۔ یہی مذہب ہے اہل سنت کا اور بدی کی اتن ہی جزا، بیعدل ہے۔

حضرت سفیان بن عیبیندر حمته الله تعالی علیہ ہے یو چھا گیا کہ ملائکہ بندہ کا ارادہ کس طرح ککھتے ہیں؟ یعنی وہ فرشتے جو نیکی بدی لکھنے پر مامور ہیں جب کسی بندہ نے نیکی یا بدی کا ارادہ کیا اور ابھی عمل نہیں کیا تو وہ ارادہ کو کس طرح معلوم کر لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتاہے تو اس سے کمتوری کی می خوشبونکتی ہے اور وہ خوشبو سے معلوم کر لیتے ہیں کہاں نے نیکی کا ارادہ کیا اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بدیونکتی ہے تو ان کومعلوم ہوجا تا ہے کہ اس نے بدی کا ارادہ کیا ہے۔ میں کہتا ہول بہال ارادہ سے عزم معم مراد ہے۔

(حتبيه المغترين الهاب الأة ل مابعد الذنب شر م 55 ملخفا)

جوعز معمم نہ ہو وہ اکھائیں جاتا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہے کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے اعمال صالحہ پہاڑوں کے برابر ہتھے پھر بھی وہ غرال نہیں ہے لیکن اب اراوہ حال ہے کمل پچے بھی نہیں اور اس پرغرال ہو۔ خدا کی تشم اہماری یا تیمی تو زاہدوں کی جی اور ہمارے کام منافقوں کے کام ہیں۔

( تتبيية لمكترّ ين الباب الدوّل البعد الذنب شر م 56)

# مناه کااراده ترک کرنے پرنیکی ملنے کی صورت

ا کاروایت سے معلوم ہوا کہ انڈ عَرِ قَضِلُ کی عطا ہے کرا آگا تیمین داوں کی بیتیں بھی جان لیتے ہیں۔انڈ عَرَ وَجَلُ کا کُتَا بِرْاکرم ہے کہ نیکی کی صِرف نیت کرتے پرایک نیکی کا تواب ل جاتا ہے اور اگر بندہ گناہ کی ضِرف نیت کرتے پرایک نیکی کا تواب ل جاتا ہے اور اگر بندہ گناہ کی ضرف کے جہیں لکھا جاتا مُنی کہ اگر گناہ کا ارادہ ترک کروے تو اِس پرایک نیکی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات یا درہے کہ برائی کا ارادہ ترک کرنے والے کو نیکی ای صورت میں لمتی ہے جبکہ خوف خدا کی وجہ سے ایسا کرے اگر کسی مجبوری کے تحت گناہ سے باز رہا تو اُس کو نیکن نیس ملی گی۔ (ما فودار تنہم ابغاری جو م 782)

مدزالشر بعد، بدزالطًر بقة مفرت علامه ولينامفتي محمدام وعلى اعظمى عليه رحمة الشدالقوى مكتبة المدينة كي مطبوعه بها م شريعت معنه 16 منځ 258 پرفرمات إلى : معصيت كااراده كيا تحراس كوكيانبيس تو مخاه نبيس نعيم اس ميس بحى ايك تشم كا ثواب ہے، جبكہ بير بحوكر بازر باكه بير گذاه كا كام ہے بہيں كرتا جا ہے۔ احاديث ہے ايسا ہى ثابت ہے اور اگر گذاه كے كام كا بالكل بكااراده كرليا جس كوعزم كہتے ہيں تو يہى ايك گذاه ہے اگر چہتى گذاه كا عزم كيا تفااے نہ كيا ہو۔

(عالىكىرىن5 بمب352)

جب فرشتول كابيمقام بيتوآقا كى كياشان موكى!

جب کراماً کا جبین کودل کی باتول کا حال معلوم ہوجاتا ہے تو ان فِرِ شتوں نہاری کا نئات کے والی سر کا رعالی ملّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلّم ہے کسی کے دل کی بات کیسے تھی روسکتی ہے! میرے آتا اعلیٰ حضرت رحمتہ اللّٰہ تعالیٰ علیہ بارگاہِ رسالت میں عرض کرتے ہیں۔

مرعن پرہے بڑی گزردل فرش پرہے بڑی نظر

مَلْکُو ت ومُلُک بیس کو تی شیخ بیس و ه جو تجھ پہیجیاں نہیں (صدائق بخشش شریف)

حضرت الوعبد الرحمن عبد الله بن عمر بن خطاب رضی الله عنیم روایت کرتے ہیں کہ بین نے رسول الترصنی الله نعالی علیہ فالہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سن: تم سے بہلے کسی امت کے تین آ دی سفر پر شھرات آ رام کے لئے غار

(12) وَعَنْ أَنِ عَبْدُ الرَّحْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اِنْطَلَقَ ثَلَاقَةُ نَفْرِ مُثَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ حَثَى أَوَاهُمُ الْمَبِينُتُ اللهَ عَالَى عَارِ

میں داخل ہوئے پہاڑے ایک چٹان اڑھک کر سی اور غار کا مند بند ہو کمیا اٹھوں نے آپس میں کہا کہ ان کوہی چٹان سے صرف ای صورت میں نجات ال سکتی ہے کہ دو اسية اسية اعمال صالحه ك وسيله سن الله تعالى كى بركاو میں دعا کریں چتانچہ ان میں سے ایک نے کہا یااللہ ميرے والدين بہت بوڑھے تھے ميں ان سے بہلے ا پیلی ادلاد اور خدام کسی کودوده نه پلاتا نتما (میں بحریاں چراتا تھا) ایک (دن ہتوں کے لئے) درختوں کی تلاش میں بہت دورنکل میا میں ان کے سونے کے بعد ہی شام كووالى پلٹاشل دود مدوسر کران كے ياس لايا اور وہ سوئے ہوئے منتے جمعے ان کو جگانا نا گوار ہوا اور ان سے بهلے انل دعیال ادر خدام کو دودھ دینا بھی گوارا نہ ہوا تو میں دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے ان کے بیدار ہونے كا بنتظرد ہا۔ بيبال تك كەفجر ہوگئ حالانكە بىچ ميرے قدمول میں چیختے چلاتے رہے تی کہ فجر طلوع ہو کی اوروہ بیدار ہوئے انھول نے اپناشام والا دودھ کا حصہ نوش کر لیا یا اللہ! اگر میں نے بیکام تیری رضامندی کے لئے کیا ا تو اس چٹان والی مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما اس دعا پرچٹان تھوڑی س سرک می کیاں اسے لکاناممکن نہ تفاد دسرے نے کہا: یااللہ! میری چیاز ادبہن تقی وہ میری بہت جینی کی اور دوسری روایت میں ہے وہ مجھے اتی محیوب تھی جتنی محبوب کوئی عورت کسی مرد کے لئے ہوسکتی ہے میں نے اس سے استے ارادہ کا اظہار کیا اس نے ميري مرادكو پورانه كياتا آ تكدايك قيط والا سال آياوه میرے پاک اپنی احتیاج کو لے کرآئی تومیں نے اسے

فَلَعْلُونُهُ فَالْحَلَرَتْ صَغْرَةً بِّنَ الْجَبَلِ فَسَلَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ. فَقَالُوْا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيْكُمُ مِنْ هَٰذِيهِ الصَّغْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَيُوانِ شَيْعَانِ كَبِيْرَانِ، وكُنْتُ لَا أَغْيِقُ قَبْلَهُمَا أَفَلًا وَلاَ مَالًا، فَنَأَى إِن طَلَبَ الشَّجَرِ يَوْمًا فلم آرِحُ عَلَيْهِمَا حَتَّى ثَامًا، فَعَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَلُ ثُهُمًا تَلْيُمَنِّنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَهُمَا وَأَنْ أَغْمِيَّ قَبْلَهُمَّا آهُلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَلَحُ عَلَى يَدِينُ ٱلْتَظِرُ اسْتَيْقَاظُهُمَّا حَتَّى بَرِقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَحَيَّ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبا غَبُوقَهُمَا. ٱللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابِيِّغَاءِ وَجُهِكَ فَقَرِّجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هٰلِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَة مِنْهُ. قَالَ الْأَخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتُ لِيَ الْهَةُ عَمِّ. كَانَتُ آحَبُ النَّاسِ إِلَّ - وَفِي رِوَايَةٍ: كُنْتُ أُحِبُّهَا كَأَشَدُ مَا يُعِبُ الرِّجَالَ النساء - فَأَرَدُقُهَا عَلَى نَفُسِهَا فَامُتَنَعَتُ مَنِينَ حَثْنَى ٱلنَّتَ بِهَا سَنَةٌ مِّنَ السِّنِيْنَ فَهَا ۚ ثَيْنُ فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِعْةَ دينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَّ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَلَوْتُ عَلَيْهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا قَعَنْتُ بَيْنَ رِجُلَيْهَا. قالتُ: اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ الاَّ يُحَقِّمُ ، فَالصَّرُفُتُ عَنْهَا وَهِيَ آحَبُ النَّاسِ إِلَى وَتَوَكِّبُ النَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيتُهَا. اَللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْرَخَاءَ وَجُهِكَ فَأَفْرُخُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ. قَانَفَرَجَتِ الصَّخُرَةُ غَيْرَ انْهُمُ لَا يَسْتَطِينُهُونَ مِنْهَا. وَقَالَ الشَّالِثُ: اللَّهُمَّ السَّاجُرُتُ الْمُرُونَ مِنْهَا. وَقَالَ الشَّالِثُ: اللَّهُمَّ السَّاجُرُتُ اجْرَاءٌ وَاعْتِ تَرَكَ اجْرَاءٌ وَاعْتِ تَرَكَ اللَّهِ الْمُوالُ وَاعْتِ تَرَكَ اللَّهِ الْمُولُ وَهُمْ عَيْرَ رَجُل وَاحِي تَرَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ایک مومیس دیناراس شرط پردیئے کدوہ جھے اپنے آپ پر قدرت دے اس نے تسلیم کیا جب میں اس پر قادر ہو گیا ایک اور روایت میں ہے جب میں اس کے دونوں یاؤں کے درمیان جیٹا تو ہوئی اللہ سے ڈرداور مہر کو تا تن نہ تو ڑ میں شدت ومحبت خواہش کے باوجود اس سے پھر آیا اور دیا ہوا سوتا ای کے یاس چھوڑ دیا۔اے اللہ! اگریں نے بیکام تیری رضا کے لئے کیا " تو ہم کواس معيبت سے نجات عطافر ماتو چٹان اور بہث می کيکن وہ اس سے (اب ہی) نکل نہ سکتے سے تیرے نے کہا: اے اللہ ایس نے مجمور دورر کے سب کومیں نے ان ک طے شدہ مزد دری وے دی لیکن ایک مزد ورا پنی اجرت لے بغیر چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کا کارو بار کیا اس ہے بکٹرت مال جمع ہو گئے وہ ایک مدت کے بعد آیا اور كنے لكا اے اللہ! كے بندے ميرى اجرت مجھے اداكر میں کہا جو پچھ اونٹ گائے کریاں اور غلام نظر آ رہے الله بيسب تيرى اجرت إلى في كها: الداك ہندے مجھ سے مذاق نہ کرمیں نے اپنی سنجید کی کا اظہار كياتووه سب يحوبا نك كرف الراس ع يحوي إلى ندج ورا اسداللد! اكريكام ميس في تيرى رضاك لئ کیاتو ہم کواس مشکل سے خلاصی عطافر ما'یس فورا چٹان مث من اور تعنول چان سے نکل کر چلنے کیے۔ (منن مدیه)

تخريج حدايت (صيح المعارى بأب من استأجرا اجورا فارك الإجور اجود جاص، وقر: ١٢٤٢ صيح مسلم المورد المحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الاعمال جوص وقم: ١٢٤٥ مسند احدد بن حنبل مسند عبدالله بن عمر جوم الغار الثلاثة والتوسل بصالح الاعمال جوم وقم: ١٢٥٥ مسند احدد بن حنبل مسند عبدالله بن عمر الغار الثلاثة والتوسل بصالح و ١٢٥٠ منه بعد عن الزهرى عن سألم جوم ١٢٥٥ رقم: ٢١٥٠ مهم الزوائد لنهيامي بأب منه في البرد جدص و ١٠٥٠ رقم: ٢١٥٠)

#### م**رح مدیث:** وسیله

عزیزان ملت قبل اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ وسیلہ کی شریعت مطہرہ میں کیا حقیقت ہے ضروری خیال کرتا ہوں کہ لفظ وسیلہ کی شریعت مطہرہ میں کیا حقیقت ہے ضروری خیال کرتا ہوں کہ لفظ وسیلہ کی تشریح کر دی جائے۔ وسیلہ مصدر ہے باب ضرب یضر ب سے تقرب حاصل کرنے کے معنی میں اور وسیلہ کے لفوی معنی مرتبہ۔ درجہ۔ سبب۔ تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہیں (ملاحظہ ومعباری) للفات۔ قاموں۔ لمان اعرب) وسیلہ کے معنی

وسیلہ کے شرک معنی اطاعت اللی اعمال صار کے سے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے: یا تیکھا الّذِیْنَ اَمَنُوْا اتّنَقُواللّٰهَ وَابْتَنَعُوْا اِلَیْهِ الْوَسِیْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِیْ سَبِیْلِهٖ لَعَلَّکُمْ تُفیلِحُوْنَ (بارہ) سہ اللّٰهِ الْوَسِیْلَةَ وَ جَاهِدُوا فِیْ سَبِیْلِهٖ لَعَلَّکُمْ تُفیلِحُونَ (بارہ) س اے ایمان والواللہ سے ڈریتے رہواوراس کی طرف تینچنے کا دسیلہ تلاش کرتے رہواوراس کی راہ میں جہاد کیا کرو ، تاکیم نجات یا و۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے با تفاق بہی فرمایا ہے کہ حقیقت میں آدمی کا وسیلہ اس کے نیک اعمال میں۔نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔

# وسیله کیاہے؟

چنانچة تغييرجامع البيان ميں

الْوَسِينُكَةُ أَى الْقُرْبَاةُ بِطَاعَتِهِ

لینی وسیلہ سے مرادعبادت کیساتھ اللہ تعالی کی قربت تلاش کرنا ہے اور تفسیر جلا لین میں ہے:

ٱلْوَسِيْلَةُ مَا يُقَيِّ بُكُمْ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهِ

لینی اس کے تقرب کا دسیلہ وہ اطاعت ہے جو انٹد کے نز دیک کرے۔

تغير فازن مي ب:

ٱلْوَسِيْلَةُ يَعْنِى أَطْلُبُوْ النَّهِ الْعُربَ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضَى

لیعنی وسیله سے مراد ہے کہ بذریعہ عمیادت اور نیک کاموں کے اللہ نتعالی کا قرب تلاش کرو۔

ا مام الدنیا فی تفسیر حافظ ابن کثیر دحمته الله علیه فی این مایهٔ ناز کماب ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں فر مایا ہے۔ وسیلہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا نام ہے اس میں کسی مفسر کوانت لاف نہیں۔

اورتفسير مدارك ميں ہے:

ٱلْوَسِيْلَةُ فِي كُلُّ مَايَتَوَكَّلُ بِهِ آئَ يَتَقَرَّبُ مِنْ قَرَابِيتِهِ-

يعنى وسيلهاس كام كوكهتي بين جسكه ساته الله تعالى كاقرب عاصل مو\_

تغمير کبير ميں ہے:

فَالْوَسِيْلَةُ فِي الْيَقْ يُتَوَسَّلُ بِهَا إِلَى الْمَقْصُودِ فَكَانَ الْمُرَّادُ طَلَبُ الْوَسِيْلَةَ إِلَيْهِ فِي تَحْسِيْلِ مَرْضَاتِهِ وَ ذَٰلِكَ بِالْعِمَادَةِ وَالطَّاعَاتِ

وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعہ سے منزل مقصود تک پہوٹیا جائے پس اس دسیلہ سے مراد دہ سیلہ ہے جو القد تعالی کی رضاحاصل کرنے میں کام آئے بیدوسیلہ عمیادت اور طاعت کے ساتھ ہوتا ہے۔

بیتمام حوالے اس آیت کی تغییر پرمتفق بین کہ دسیلہ سے مرادا عمال صالحہ بیں جواللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہو سکیس اب ہم لفظ دسیلہ کی مزید تشریح اللہ تعالی سے کلام ہی سے پیش کرتے ہیں۔

ٱولَيِكَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَيْنَتَعُونَ إِلَى رَبِيهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَابُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَا إِهُ يولوك جن كو بكارت بين وه خود الله لتعالى كى طرف وسيله وصوند تع بين جوان مين بهت نزد يك ساور الله كى

رحمت کی امیدر کھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔(پارہ٥١)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جوکوئی اللہ سے زیادہ نز دیک ہے اتنابی وہ اللہ کی طرف زیادہ وسیلہ کا طالب ہے مثلاً نی کریم مل تاریخ اللہ نتی کی بہت نز دیک ہیں اب دیکھنا ہے ہے کہ کون سما وسیلہ ہے جس کے طالب نبی کریم مل تاریخ ک ہیں۔

#### اعمال صالحه كاوسيليه

اعمال صالحہ کوانڈ تعالی کی ہارگاہ میں اجابت دعا کا دسیلہ تھیرا کر دعا کرنی بھی ٹابت ہے چٹانچہ احایث معاح میں ہے کہ تین مخص غارمیں میں گرجانے کی مصیبت میں جتلا ہو گئے ہتھے تو انہوں نے کہا:

أنظروا اعتالا عبنتنوها للله صالحة فادعوالله بهالعله يغيهها

لین تم این انگال صالح کودیکھو پھران کے ذریعے سے اللہ تعالی سے دعا کروٹنا یداللہ تعالی اس کو ہٹا دے۔ جیسا کہ نہ کورہ بالاحدیث مہارکہ۔

صالح بزرگ کی دعا کاوسیلہ

صالح بزرگ کی حیت مبار کہ بیں ان سے دعا کراتا اور ان کی دعا کو اللہ تعالی کی بارگاہ بیں اجابت دعا کا وسیلہ تھہرات جائز ہے چنانچہ بیبتی میں روایت ہے کہ جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم مائی تالیج ہے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مائی تائیج میرے دانت میں درد ہے اس سے جھے سخت تکلیف پہوٹے دی ہے جناب نبی کریم مائی تائیج نے اپنے وست مبارک کوان کے اس رخسار پردکھا جس میں درد تھا اور آپ نے سات باردعا کی۔

ٱللَّهُمَّ اذْهَبْ عَنهُ سُوئٌ مَا يَجِدُدد الحديث،

اللہ تعالی نے ان کوای وقت شفاوی کہ امجی وہ وہاں سے ہے بھی نہیں تھے اور بخاری میں ہے سیر ناائس سے مردی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک و نیم آئی نے بھی نہیں تھے ای حالت میں ایک و یہاتی نے عرض کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک و نیم آئی نے ۔ بی کریم مائی نیم آئی نظید و سے دسے اللہ من نظیم ایک و یہاتی نے عرض کیا ہے مولی اللہ من نظیم کیا ہے ۔ بی کریم مائی نظیم کے آپ مائی نظیم اللہ تعالی سے بارش کی دعا ما تکئے ۔ بی کریم مائی نظیم کے ایک دوس سے بارش کی دعا ما تکئے ۔ بی کریم مائی نظیم کے دعا فر مائی تو اس وقت بارش شروع ہوگئی اور آئندہ جھرتک ہوتی رہی مجرد دسرے جھر میں مکانوں کے کریم کی شکایت کی می تو آپ من نظیم کے دعا فر مائی جس سے بارش دک گئے۔

زنده غریب مباجرون سے دعا کرانا:

ان روایتوں سے واضح طور پر ٹابت ہو گمیا کہ زندہ نیک انسان سے دعا کرانامسنون امر ہے اور نبی کریم مؤند ہے۔ متعلق سیح روایتوں میں آیا ہے:

أَنَّ النَّبِئُ مَالِكَ لِمَالِكُ كَانَ يَسْتَغُرِّحُ الْمُهَاجِرِيْنَ

لیتنی ٹی کریم ملائٹلاکیٹر خودغریب مہاجرین سے فتح اسلام کی دعا کردایا کرنے ہتے۔ چنانچہ ملاعلی قاری حنق رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں:

لِطَلَبِ الْفَتْحِ وَالنُّصْرَةِ عَلَى الكُفّادِ مِنَ اللهِ تَعَالِ

لینی آنحضرت مل فالیا نیم عرباه ی دعا کوفتح اسلام کا دسیله تغیراتے ہے۔

سيدناعمرفاروق رضى الشعندي عاكرانا:

نیز صدیث میں ہے کہ جب جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمرہ کرنے کی اجازت چاہی تو آئے نے اجازت ہے ۔ ارفر مایا

لآياأنِئ مِنْ دُعَايُك

اسے میرے بھائی! جمیں این دعاسے فراموش نہرنا۔

اويس قرنى رحمدالله عدعا كرانا:

نی کریم صلی الله علیه دسلم نے محابہ کرام رضی الله عنیم سے فر ما یا تھا کہتم اولیں قرنی رحمہ الله سے دعا کرانا چنانچہ محابہ کرام رضی اللہ عنیم نے اولیں قرنی رحمبہاللہ سے دعا کروائی۔(این جریر)

أيك وفعدرسول أكرم على الله عليه وملم في مايا

اِئْتَايَنْصُرُ اللهُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِضُعْفَائِهَا بِنَعُوتِهِمْ

الله تعالى مددكرتا باس امت كفريول كى دعاســ

ان حدیثول سے ثابت ہوا کرمسلمان کو اسپینمسلمان بھائی سے دعا کروانا جائز ہے اور فاصل مفضول سے بھی دعا

کرواسکتاہے۔ ولادت سے بل توشل

(المعتدرك، كمّاب آيات رسول الله ماب استنفارة دم عليه السلام والحديث ٢٨٦ م، ج ١٩٩٥ ، وعليم ١٥، جنفير

حضرت امام شافق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب سی مسئلہ کاحل میرے لئے مشکل ہوج تا تھا تو میں بغداد جا کر حضرت امام شافق رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مہارک کے پاس اگراسیٹے اور خدا کے درمیان مدوح کی مہارک قبر کو دسیلہ بنا کردعا ما تکتا تھا تو میری مراد برآتی تھی اور مسئلہ کل ہوجا یا کرتا تھا۔

(الخيرة ت الحسان والفصل الخامس والثلاثون في ياوب ما تمدمعه في مماندا ع بس ٢٠١٠)

إمام مموسي كاظم رضى الثدعنه كاوسيله

ا بنے زمانے میں حنابلہ ( یعنی نقة منبلی کے پیردکاروں ) کے شیخ امام خلآل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : مجھے جب بھی کوئی معاملہ در پیش ہوتا ہے ، میں امام موکی کاظم بن جعفر صادق (رضی اللہ تعالی عنبما ) کے مزار پر صاضر بوکر آپ کا وسیلہ پیش محاملہ در پیش ہوتا ہے ، میں امام موکی کاظم بن جعفر صادق (رضی اللہ تعالی عنبما ) کے مزار پر صاضر بوکر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری مشکل کوآسان کر کے میری مراد مجھے عطافر مادیتا ہے۔

( تاريخ بغداد، باب ماذكر في مقابر إفداد الخصوصة بالعلما ووالزميد، ج ص ١٣٣١)

توبہ کے بیان میں

علماء نے فرمایا: ہر گناہ سے تو بہ واجب وضروری ہے آگر ممناہ کا کوصرف حقوق اللہ سے ہے حقوق العبود سے تبین توصحت تو بہ کے لئے تین شرائط ہیں: 2-بَابُ التَّوْبَةِ

قَالَ الْعُلَبَاءُ: اَلتَّوْبَهُ وَاجِبَةٌ مِّنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَإِنْ كَالْتِ الْمُعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى لاَ تَتَعَلَّى يُعَقِّ اَدَمِيّ فَدَهَا ثَلاَقَةُ شُرُوطٍ:

آخَدُهَا: أَنْ يُقلِعَ عَنِ الْمَعْصِيّةِ وَالشَّانِ: آنَ يَندَمَ عَل لِعَلِهَا

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَعْزِمَ أَنْ لأَ يعْوُدُ إِلَيْهَا أَبُدًّا. فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الشَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْهَتُهُ.

وإن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّى بِأَدَمِي فَشُرُ وْطُهَا اَرْبَعَةُ: هٰذِهِ الشَّلَاثَةُ. وَأَنْ يُبْرَأَ مِنْ حَتِّي صَاحِبِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مَالًّا أَوْ نَعْوَهْ رَدَّهْ اِلَّيْهِ. وَإِنْ كَالَّتِ حَلَّا قَنْفِ وَنَعُوَدُ مَكْنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَنَهُ وَإِنْ كَأَلَّتُ غِيْبَةُ أَسْتَعَلَّهُ مِنْهَا. وَيَجِبُ أَنْ يُتُوْبُ مِنْ جَمِيْعِ النَّنُوْبِ. فَإِنْ تَابَ مِنْ يَغْضِهَا صَمَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْلَ ٱهْلِ الْحَقِّ مِنْ ذَٰلِكَ اللَّنْبِ وبَقِيّ عَلَيْهِ الْبَاتِيْ. وَقَالَ تَظَاهَرَتُ دَلَائِلُ الْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَإِجْمَاعِ الْأُ مُنَّةِ عَلَى وُجُوْبِ الْتُوْبَةِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَتُوْبُؤا إِلَى اللَّهِ جَوِيْعًا آيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ) (الزر:31)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمُ ثُمَّ ثُوَّبُوْا

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا آتُنِّهَا الَّذِينَ امْنُوا تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا) (التريم:8).

مفتِرشهير،خليفة الليحضرت،صدرالا فاضل سيدمحرنعيم الدين مرادآ بادي عليه رحمة الله الهادي تغيير خزائن اعرف بيس اس آیت مبارکہ کے تحت فرمائے ہیں: لیخی توہم صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں خاہر ہواور اس کی زندگ طاعتوں اور عبادتوں ہے معمور ہوجائے اور وہ گنا ہوں ہے مجتنب رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور دوسرے

(۱) گناه ہے ہٹ جائے۔

(2)اہے کیے پرشرمندوہ د\_

(3) كناه كي طرف نه لوشن كا پخته اراده كريا أركولي ایک شرط موجودنه و کی تو توبه در ست ند بهوگی

اور الركمناه كالسكوحقوق العيادية ووجارترائها بل تين جو خدكوره بين اور چوكى شرط يد ب كدخل وال كي سه برى الذمه موجائ تفصيل يدكه ووحل مال دغیرہ سے متعلق ہے تو وہ والیس کرے اور اگرتہست کناہ وغیرہ نگانے ہے متعلق ہے تو اپنے آپ کو حد کے لئے چین کرے یااس ہے معانی مانے اور اگر غیبت وغیرو ہو تو پھر بھی معانی مائے۔ تمام گناہوں سے توبدلازم ہے لیکن اگر جزوی طور پر بعض مناہوں سے توبہ کرے تو محت توبه بين الحتلاف ها بال حق كيز ديك ال قدر کک درست ہے اور ہاتی پرتوبہ لازم ہے وہ توبہ تک یندے کے ذمہ میں رہیل سے وجوب توب پر کتاب وسنت اوراجماع امت كے دلائل بكثرت بيں۔ اور الله کی طرف توبه کرد اے مسلمالو سب کے

سب ال اميد پركتم فلاح يا دَ-

اہے رب سے معافی ہاتگو بھراس کی طرف توبہ

اسے ایمان والواللہ کی طرف ایسی توبہ کر وجوہ سے کوتھیجت ہوجائے۔ اصحاب نے فرمایا تو ہر 'نصوح وہ ہے کہ تو یہ کے بعد آ د**ی پھر گ**ناہ کی طرف نہ لوئے جبیما کہ نگلا ہوا دود ہے پھرتھن میں واپس نہیں ہوتا۔

یا در کھئے کہ شعنڈی آئیں بھرنے ، میا ، اپنے گالوں پر چیت مارنے ، میا ، اپنے ناک اور کا ٹول کو ہاتھ لگانے ، میا ، اپنی زبان دائتوں تلے دبالینے ، میا ، سر ہلاتے ہوئے تو بہ تو بہ تو بہ کی گردان کرنے کا نام تو بہ نیس ہیں ہے بلکہ بچی تو بہ سے مرادیہ ہوتے ہوئے رب سے بلکہ بچی تو بہ سے مرادیہ ہوئے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافر مائی جان کر اس پر نا دم ہوتے ہوئے رب سے معافی طلب کرے اور آئندہ کے لئے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے ، اس گناہ کے از الد کے لئے کوشش کرے ، یعن نماز قضا کی تھی تو اب اواجی کرے ، چوری کی تھی یارشوت کی تھی تو بعد تو بہ وہ مال اصل مالک کوشش کرے ، یعن نماز قضا کی تھی تو اب اواجی کرے ، چوری کی تھی یارشوت کی تھی تو بعد تو بہ وہ مال اصل مالک میا ور ثام ) کے نہ سلنے کی صورت میں اصل مالک یا ور ثام ) کے نہ سلنے کی صورت میں اصل مالک کی طرف سے راہ خدا میں صدقہ کر دے ۔ علی ھذا القیاس!

(ما خود ٔ از فرآ دگی رضویه، جلد ۱۰ ، نصف اول ، ص ۹۷ )

حضرت سید نا ابن عماس رقسی اللہ تعاعنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن گئ تو بہ کرنے والے ایسے ہوں سے جن کو سمان ہوگا کہ وہ تو بہ کرنے والے بین ، حالا نکہ وہ تو بہ کرنے والے بین ، حالا نکہ وہ تو بہ کرنے والے بین ، حالا نکہ وہ تو بہ کرنے والے بین ہوگا کہ وہ تو بہ کا طریقہ اختیا رنہیں کی ، ندامت نہیں ہوگی ، گنا ہول سے دک جائے کا عزم نہیں کیا ، جن پرظلم کیا ہے ان سے معاف نہیں کرایا اور ندان کوحق دیا بشرطیکہ ممکن تھا ، البتہ اجس نے کوشش کی اور نا کا می کی صورت میں اہل حقوق کے لیے استعفار کیا ، تو امید ہے کہ املہ عزوج الل حقوق کے لیے استعفار کیا ، تو امید ہے کہ املہ عزوج ل اہل حقوق کو راضی کر کے اسے چھڑا لے گا۔

توبد کی شرا کط

شرح فقدا کبر میں ہے: مشائخ عظام نے فرمایا کہ تو ہد کے حمین ارکان ہیں۔(۱) ماضی پرندامت۔(۲) حارمیں اس گناہ کو چھوڑ دینا۔(۳) اورمستقبل میں اس کی طرف شاہو شنے کا پختہ ارادہ۔ بیہ شرا نظائس وقت ہوں گی کہ جب بیہ تو بہ ایسے گناہوں سے ہوکہ جو تو بہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوں جیسے شراب بینا۔

اوراگرانندنتعالی کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پرتوبہ کی ہے جیسے نماز ،روزے اور ذکوۃ تو ان کی تو بہ یہ ہے کہ اول ان میں کی پرنادم وشرمندہ ہو پھراس بات کا پکاارادہ کرے کہ آئندہ انہیں فوت نہ کریگا اگر چے نماز کواس کے وقت سے مؤخر کرنے کے ساتھ ہو پھرتمام فوت شدہ کونضا کرے۔

اور اگرتوبان گناہوں پرتھی کہ جن کا تعلق بندوں سے ہے، ہیں اگر وہ تو بہ مظالم اموال سے تھی توبہ تو بہ ان چیز وں کے ساتھ ساتھ کہ جن کو ہم حقوق اللہ میں پہلے بیان کر چکے ہیں ، مال کی ذمہ داری سے نکلنے اور مظلوم کو راضی کرنے پر موتوف ہوگی ، اس صورت کے ساتھ کہ یا تو ان سے اس مال کو حلال کروالے (یعنی معاف کروالے )یا انہیں لوڑ دے، یہ (اگر دہ نہ ہوں تو ) انبیں (وے کہ )جوان کے قائم مقام ہوں جیسے وکمل یا وارث وغیر ہ۔

حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں سے دسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوفر مائے میں سے رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوفر مائے موسے سنا: اللہ کی جشم میں ہردن اللہ تعالی سے سنر سے زیادہ مرتبہ توبہ واستنفار کرتا ہوں۔ (بناری)

(13) وَعَنْ آنِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُولُ: وَالله وَالله وَسَلَّمَ، يَعُولُ: وَالله وَإِنِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعُولُ: وَالله وَإِنِّ اللهُ وَآتُوبُ إِلَيْه فِي الْيَوْمِ وَالله وَإِنِّ الله وَآتُوبُ إِلَيْه فِي الْيَوْمِ اللهُ وَالْوَبُ إِلَيْه فِي الْيَوْمِ اللهُ وَالْوُبُ إِلَيْه فِي الْيَوْمِ اللهُ وَالْوُبُ إِلَيْه فِي الْيَوْمِ اللهُ وَالْوُبُ إِلَيْه فِي الْيَوْمِ اللهُ وَالله وَالْوُبُ إِلَيْه فِي الْيَوْمِ اللهُ وَالله وَلَهُ وَلَا اللهُ وَالله وَلَا الله وَالله وَله وَالله وَلّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَلمُواللّه وَلمُواللّه و

تخريج حدايث درانى لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم المديدة صيح الهفارى بأب استغفار الذي على الم على الله وسلم في اليوم اليوم المديدة وسلم في اليوم بعض المديدة الذي المديدة الذي المديدة وسلم في اليوم بعض المديدة المديدة الديدة المديدة المديدة المديدة بالمديدة المديدة بالمديدة المديدة المدي

شرح حديث: توبدواستغفار

آتو بہ داستغفار روز ہے نماز کی طرح عبادت بھی ہے ، اس لیے حضورا نورصلی اللہ تغالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر عامل استخفار مورز ہے نماز کی طرح عبادت بھی ہے ، اس لیے حضورا نورصلی اللہ تغالیٰ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں سمنا ہ آپ کے اشتھ یا بیٹمل ہم گنا ہمار ہے اس کے اللہ ہم کوگٹ کمنا ہ کر کے تو بہ کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کر کے تو بہ کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کر کے تو بہ کرتے ہیں۔ ہیں۔

زابدال ازگناه توبه كنندعار قال ازعبادت استغفار (مراة الناجي، جهرم ۳۵۳)

صدیث شریف یس ہے کہ جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے دوتا ہے اور اپنے ما لک وجوب حقیق عُوْ وَجُلُ کی الله عُرِی الله عُری الله عَری الله عَری الله عَلی الله عُری الله عَری الله عَلی الله عَری الله عَری الله عَلی الله عَری الله الله عَری الله الله الله عَری الله عَری الله الله عَری الله الله عَری الله عَری الله عَری الله عَری الله الله عَری الله عَری الله الله عَری الله الله عَری الله الله عَری الله عَری الله الله الله عَری الله الله عَری الله الله عَری الله الله الله ا

نے گناہوں ہے معافی چاہی اور ہم نے اُسے دھ کاردیا؟ کیونکہ میں سب ہڑ ہو کر خطا کال کو بخشنے والا ، سب سے بڑھ کر عیوں کی پردہ بوتی کرنے والا ، سب سے بڑھ کرمصیبت ( دوں کی مدوکر نے والا ، گرید وزاری کرنے والے پر سب سے زیادہ مہریان اور سب سے زیادہ غیبوں کی خبرر کھتا ہوں۔ اے میرے بندے! میرے در پہ کھڑا ہوجائیں تیرانام اپنے وستوں میں لکھ دوں گا، سحری میں میرے کلام سے لطف اندوز ہوئیں تجھے اپنے طلب گاروں میں شامل کردوں گا، میری بارگاہ میں حاضری سے لذت حاصل کر میں تجھے لذیذ (پاکیزہ) شراب پلاک گا، غیروں کو چھوڑ دے ، نقر کو لازم پکڑ لے،

( آثر ومن العَا كِن فِي الْمُوامِنَةِ وَالرُّ قَا كِنْ مُعبِنِفا لَيْنَ فَحَنِب حَرِينَةِ اللهِ ثَعَالَى عَلَيْهِ أَسْعَوْ فِي ١٠٠هـ)

حضرت اغربن بیارمزنی رضی الندعنه منه روایت منه که رسول الدسلی اللد تعالی علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! الله کی طرف توبه واستغفار کروپس بے کیک بیس ایک دن بیس سومر تنه توبه واستغفار کرتا ہول۔

(14) وَعَنِ الْأَغَرِ بِنِ يَسَارِ الْمُرَثِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا آيُهَا النَّاسُ، تُوْبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغُفِرُونُهُ، فَانِّى يَا آيُهَا النَّاسُ، تُوْبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغُفِرُونُهُ، فَانِّى يَا آيُهُ وَاسْتَغُفِرُونُهُ فَانِّى اللهِ وَاسْتَغُفِرُونُهُ فَانِي اللهِ وَاسْتَغُفِرُونُهُ فَانِي اللهِ وَاسْتَغُفِرُونُهُ فَانِي اللهِ وَاسْتَغُفِرُونُهُ وَالْمُ اللهِ وَاسْتَغُفِرُونُهُ وَالْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَالسُتَغُفِرُونُهُ وَالْمُ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الخريج حديث (صيح مسلم بأب استحباب الاستغفار والاستكفار منه جوهن ١٠٠ رقم: ١٠٠٠ سان الكنزي للساق بأب كم يستغفر في اليوم ويتوب جوهن ١٠٠٠ رقم: ١٠٠٠ مسند امام احدين حنبل حديث رجل من المهاجرين جوهن ١٠٠٠ رقم: ١٠٢٠ مسند امام احدين حنبل حديث رجل من المهاجرين جوهن ١٠٠٠ رقم: ١٨٣٠ مصنف ابن ابي شيبة بأب ما ذكر في الاستغفار ، جوهن و الم ١٨٣٠ شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجباعة للالكالي بأب ما روى عن الدي صلى الله عليه وسلم في تقديم التوبة عن المعاصى جوهن ١٥٠٠ رقم: ١٥١٨)

### شرح مديث: سب توبه كرو

الله عَزُ وَجَلُ فِي ارشاد قرمايا:

ترجمة كنزالا يمان: اورالله كي طرف توبدكروسب كيسب (ب18مانور:31)

اس آیت سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تو برگرنا تمام لوگوں پر واجب ہے بیاس لئے کہ کوئی بھی انسان اعضاء یا خیالات کے گز ہوں سے خالی بہت ہوتا اوراس کی کم از کم صورت اللہ عزّ وَجُلّ کی ڈات سے غافل ہوتا یاس سے توجہ کا ہٹ جاتا یا کم ہوجانا ہے اورا نبیاء کرام علیم السلام اورصدیقین رحمیم اللہ البین کی بیشان ہے کہ وواس سے بھی تو ہر کرتے ہیں۔

ذل کو مجت اللی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ آلہ وسلم سے معمور کرنے کی جدو جبد ہر مسلمان کی اولین ترجیح ہوتا چاہیے۔

مجت کے راستے پر چنے کی ابتد اتو بہتے ہوتی ہے۔ سابقہ گنا ہوں کا اعتراف کر کے کرید وزار کی اور ندامت وشر مندگی سے اللہ سے معانی با گن اور گنا ہوں سے ہمیشہ کیلئے برات کرنا تو بہ ہے۔ اللہ کے حضور عام مسلمان کا اعتراف گناہ کرنا تو بہ کہلا تا

ہے، جبکہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی توب اللہ سے اظہار محبت ہے۔ نظر آنے والے گنا ہوں کا علاج نظر آنے والے ا اعمال سے کیا جاتا ہے۔ رات کی تاریخی میں مصلے سے دوئی لگا کر اللہ سے معافی ما نگنا اور کرید وزاری کرنا ہی برسے اعمال سے چھٹکارے کی سبیل ہے۔

## دعائے سیّدُ الاستغفار اور اس کی فضیلت

وعائے سید الاستغفار میں مشغول رہنا جا ہے اوروہ میہ ہے:

اللهم أنت رَبِّ لاَ إِللهَ إِلاَ انت، حَلَقَتَ بِنَى وَانَا عَبْدُكَ وَانَا عَلَى عَهْدِكَ وَدَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اعْدُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُو لَكَ بِنِعْمَةِ فَى وَابُو بِنَى فَاغْفِرُ لِلْ فَانَّهُ لا يَغْفِرُ اللَّهُ تُوبَ إِلاَ انتَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ أَبُو لَكَ بِنِعْمَةِ فَى وَابُو بِنَى فَاغْفِرُ إِلَى فَانَّهُ لا يَغْفِرُ اللَّهُ تُوبَ إِلاَ انتَ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَا اللهُ مُوبَ إِلاَ انتَ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ الللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَلِلْمُوا وَلِي الللللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَل

اس کی فضیلت میر ہے کہ جو تحص ان کلمات کوشام کے وقت پڑھے پھر اس مرجائے تو جنت میں جائے گااور می کو پڑھے پھراسی دن مرجائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ (سمجے ابخاری، کتاب الدعوات، باب مایقول اذاام جی ،انحدیث ۲۳۲۲ میں ۵۳۲)

حضرت ابوحزہ الس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ فالمہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اللہ بندے کی توبہ پراس سے زیادہ خوش ہوتا جتنا بندہ جس نے جنگل بیں اپنا اونٹ مم جونے کے بعد پالیے۔ (متعق علیہ) اور مسلم کی روایت میں سے لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ تر می جس سے صحرا میں سواری کا جانور کھانے پینے کے سامان کے ساتھ کم جوجائے وہ اس کی بازیابی سے مایوس مامان کے ساتھ کم جوجائے وہ اس کی بازیابی سے مایوس اور کسی درخت کے سامیہ میں لیٹ جائے اس دوران سامان کے ساتھ کی سواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کے پاس کھڑی ہو ہے۔ اس کی مواری اس کی پار تھام کے پار تھام کے پی کہ خوجائے کی دوران مواری اس کی پیس کی کہ دوران مواری اس کے پی کہ خوجائے کی دوران مواری اس کی پی کہ دیات میں کہ دوران مواری اس کی پیس کی کہ دوران مواری اس کی پیس کی کہ دوران مواری کی دوران کی دوران مواری کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران

( 15) وَعَنْ أَنِ خَمْزَةَ آنَسِ بُنِ مَالَكٍ الْأَنصَارِيّ عَادِمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ آفَرُحُ بِتَوْبَةِ عَبْيهِ مِنْ احْدِدُ مُسَقَطَ عَلْ بَعِيْرِهٖ وَقَنْ اَضَلَّهُ فِي اَرُضٍ فَلَا إِنَّهُ المُسْلِمِ: اللهُ اَشَلُ فَرَحًا مُتَّقَقَّ عَلَيْه. وَفِي رِوَايَةٍ الْمُسْلِمِ: اللهُ اَشَلُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْيهِ حِنْنَ يَتُوبُ النّهِ مِنْ آحَدِدُ كُمْ كَانَ مِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ وَقَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

اے اللہ! تو میرا بندہ ہے میں تیرارت ہوں خوتی کے جوش میں غلط بیانی کر کمیا (ادراسے پہتہ میں نہ چلا۔)

مِنُ شِنَّةِ الْفَرَحِ .

# الندنعالي كي محبت

الله تعالَى ایند تعالَى این برمبر بان ہے کہ وہ گناہ کے بعدائ ہے معافی ہائیس تو وہ معاف کر دیتا ہے اور پھرا سے لوگوں سے بیار بھی کرنے لگ جا تا ہے کہ انہوں نے گناہ ترک کر کے میری طرف رجوع کیا ہے۔ اب ذراغور کریں کہ جس کواللہ تعالٰی کی محبت حاصل ہوجائے تو وہ کہ تا خوش نصیب ہوگا کہ کا تناہ کی سب سے بڑی طاقت اس سے محبت کرتی ہے۔ لہذا جو انسان گناہوں میں لت بت ہوں ان کیلیے الله عزوج کی وخوش کرنے کا صرف تو بدکا راستہ ہے۔ جب گنہ کا رتو بہ کریں گے تو الله عزوج کی انسان گناہوں میں لت بت ہوں ان کیلیے الله عزوج کی وخوش کرنے کا صرف تو بدکا راستہ ہے۔ جب گنہ کا رتو بہ کریں گے تو الله عزوج کی انسان گناہوں میں لیا ہالے کروے گا۔ الله عزوج کی انہ عزوج کی انداز وجل کو داخی کر این جا ہیں ہے۔

معافی ما نگنا توالٹدکو پسند ہے

۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو ہر بر و سے فرماتے ہیں فرمایا رسول ائٹد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگرتم محناہ نہ کروتو اللہ تہمیں لے جائے اور ایسی قوم لائے جو محناہ کریں پھر معافی ماتکمیں تو اللہ انہیں بخشے۔ (مسلم)

مفتى احمد يارخان تعيى رحمة الله تعالى عليه اس كي شرح مي فرمات بين:

اس مدیث کا مقصد لوگون کوگناه پردلیر کرنائیس بلکتوبه کی طرف ماکل کرنا ہے لینی اے انسانو ااگرتم مجم فرشتوں کی طرح سارے ہی معصوم ہے گناه ہوتے توکوئی قوم ایسی پیدا کی جائی جفلطی و خطاء سے گناه کرلیا کرتی پھرتو ہر تی اسے رہ تعالی معاف کرتا کیونکہ خلقت رہ بتوائی کی صفات کا مظہر ہے اور جسے رہ کی صفت خفار مجمی ہے۔ رزاقیت کا ظہور رزق دمر ذوق سے ہوتا ہے خفاریت کی جلوه گری گناه اور گنہ گار سے ہوتی ہے۔ جو بہ صدیث دیکھ کرگناه پردلیر ہوا در پھر گناه کر ہوا اور بہال ذکر گناه کا ہے نہ کہ گفر کا خلاصہ بہ ہے کہ اے گئی اررب کی رشت سے دیوں نہ ہو بینا مکن نہ ہو بینا مکن اور زین کی تاہ نہ ہو بینا مکن اور زین کے سے مراد بلاک کرنائیں ہے بلکہ آئیس آسانوں پر پہنچا دینا فرشتوں کے ساتھ رکھنا اور زمین پر دومری تو م قابل گن ہ کو بسانا مراد ہے۔ (بزاؤ المنائج ہے جو ہم ۵۵۷)

استغفار کے معنی

استغفار کے معنی ہیں گزشتہ گنا ہوں کی معافی مانگنا اور توبہ کی حقیقت ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لیما یا زبان سے

مناہ نہ کرنے کا عہد استغفار ہے اور دل سے عہد تو ہداستغفار غفر سے بنا بمعنی جمپانا یا چھلکا و پوست، چونکہ استغفار کے بیں۔ تو ہدے معنے رجوع کرنا، اگر بیری تعلی کی مغت ہو اسے استغفار کہتے ہیں۔ تو ہدے معنے رجوع کرنا، اگر بیری تعلی کی مغت ہو اس کے معنی ہوتے ہیں ارادہ عذاب سے رجوع فر مالیہا اور اگر بیر بندے کی صفت ہوتو اس کے معنی ہوتے ہیں گناہ سے اطاعت کی طرف بغیبت سے حضور کی طرف لوٹ جانا۔ تو بستی جہدے کہ بندہ گزشتہ گناہوں برارہ ہوں تو تعلی موں تو تعلی ہوں تو تعلی ہوں تو تعلی ہوں تو تعلی ہوں آتو تعلی ہوں تو تعلی موں تو تعلی کرے اور جس قدر ہوسکے ای قدر گزشتہ گناہوں کا عوض اور بدلہ کردے ۔ نمازیں ہوں تو تعلی کرے ، کسی کا قرض رو گیا ہے تو اوا کردے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کرتو ہا کمال بیرے کہ دل لذت گناہ و گناہ و کا جول جائے۔

حضرت ابدموی عبدالله بن قیس اشعری رضی الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله الله وسلم في فرما يا كه الله تعالى رات ك وقت ابنا باته كهيلا تا مي تا كه دن ميس مناه كرف والا توبه كرف اور دن كورات ميس مناه كرف والا توبه كرف مناه كرف والا توبه كرف مناه كرف والا توبه كرف في الله تا مي كدرات ميس مناه كرف والا توبه كرف ميسلم له سورج كرم خرب سے نكاني كل والا توبه كرف ميسلم له سورج كے مغرب سے نكاني كل

تخريج حليت (صيح مسلم باب قبول التوية من الذنوب ج اص ۱۹۰۰ رقم: ۱۲۵ سان البربقي الكيزي باب قبول توبة الساحر ج ص ۱۲۰ رقم: ۱۲۰ مسلد امام اجد بن حنيل توبة الساحر ج ص ۲۶۰ رقم: ۲۲۰ مسلد امام اجد بن حنيل حديث الساحر ج ص الاشعرى دهى الله عنه ، ج اص ۱۹۰۰ رقم: ۱۹۵۰ مسند عبد بن حيد تشه حديث الى موسى ج اص ۱۱۰ رقم: ۱۹۵۸)

### شرح مديث: سبخوبيان اللهُ عَرَّ وَجَلَّ كَ لَتَ

ترجمه كنزالا يمان: ادرائ محبوب جبتم سے ميرے بندے جھے يو چين تو ميں نز ديك ہوں۔

مغسرهم يرم خليفة اعلى حصرت مصدرالا فاضل سيدمحر تعيم الدين مرادآ بادى عليه رحمة اللدالها دى تغسير خزائن العرفان ميس اس آید مبارکہ کے تحت فر ماتے ہیں: اس میں طالبان تن کی طلب مولی کا بیان ہے، جنہوں نے عشق اللی پراہے حوائج کو قربان کردیا۔وہ اسی کے طلب کار ہیں، انہیں قرب ووصال کے مڑوہ سے شاد کام فرمایا۔ شان نزول: ایک جماعت صحابہ نے جذبه عشقِ اللي مين سيدعالم صلى الله عليه وآله وسلم سے دريافت كيا كه جارارب كهان سه؟ اس پرنويدِ قرب سے سرفراز كركے بتايا كيا كماللہ تعالى مكان سے ياك ہے۔جو چيزكى سے مكانی قرب ركھتی ہے دواں كے دوروالے سے ضرور أحد ر کمتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے۔ مکانی کی بیشان نہیں۔منازل قرب میں رسائی بندہ کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسراتی ہے۔ دوست نزویک ترازمن بمن ست۔وی عجب تر کیمن از دے دورم۔

(17) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حضريت الوجريره رضى الله عند ساروايت بك سورج کےمغرب سے تکلنے سے پہلے توبہ کر لی اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرنائے گا۔ (منم)

قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَأَبَ ورسول الله ملى الله تعالى عليه كالهوسلم نے فرما يا: جس نے قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّبْسُ مِنْ مَّغْرِبِهَا تَأْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ رَوَالُّامُسْلِمُ.

تخريج حلايت : (صيح مسلم بأب استعباب الاستفقار منه جوس ۱۹۰۹ رقم: ۱۳۹۱ صيح ابن حبان بأب التوبة چاص١٦٦٠ رقم الحديث: ١٦٦ مستن امام احدين عنبل مستن الي هريرة رضى الله عنه جهص ١٦٠ وقم: ١٩٠ مستن الحارث بالألى متى تقيل التويه جاص ١٠٠٥ رقم: ١٠٠٥ اتحاف الخورة المهرة للبوصيري كتأب علامات النبوة جءص ١١٠٠ رقم: ١١٠٥) مرح مديث: درواز وتوبه كے لئے كھلا ہوا ہے

حضرت سیدنا زربن حمیش رضی الله عند فرمات بین که بین حضرت سیدتا صُفُوان بن غسّال رضی الله عند کے پاس . موزوں پر سے کے بارے میں سوال کرنے کے لئے کمیا (پھرایک حدیث مبارکہ ذکر کی ،اس کے بعد فرماتے ہیں )، میں نے بوچھاتورسول الله صلی الله تعالی علیه دآله دسلم نے فرمایا که آدمی قیامت کے دن ای کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔رسول الله صلی القد علیہ وسکم جمیں بیرحدیث بیان کرتے رہے بیماں تک کہ آپ صلی اللہ تعد کی علیہ وآلہ وسم نے مغرب کی طرف کے ایک درواز سے کا ذکر قرمایا: جس کی چوڑائی کی مسافت ۲۴ یا ۵ سال ہے۔ (اس حدیث مبارک کے ایک روای سفیان رحمة الله تعالیٰ علیه فرماتے ہیں وہ دروازہ ملک شام کی طرف ہے۔ )اللہ عز وجل نے اسے اس دن پیدا فرمایا تھ جس دن زمین وآسان کو پیدافر ما یا تفااور جب تک سورج اس دروازے سے طلوع ندموجائے، یہ توبہ کے لئے کھلارہے گا۔ (جامع الترغدي، كمّاب الدعوات، باب في نصل التوبة ، رقم ٣٥٣١، ج٥، ص١١٥)

ایک روایت میں ہے کہ رسول الند سلی اللہ نعالی علیہ وآلہ وسلم جمعیں بیان فرمائے رہے بیہاں تک آپ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے مغرب کی طرف ایک درواز و بتایا ہے جس کی چوڑائی کی مسافت ۵۰ سال ہے وہ اس وقت تک بندنہیں ہوگا جب تک سورج اس کی طرف ہے طلوع نہ ہوجائے اور اس کا ذکر اللہ عز وجل کے اس فرمان میں ہے، یور یکانی بغض ایتِ دَیّات لَا یَنْفَعُ نَفْسًا اِیْسَانْهَا

ترجمه كنزالا يمان: جس دن تمهار مدب كي ووايك نشاني آئے كي كى جان كوايمان لانا كام ندر مع

حفرت سیدنا ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نور کے پیکر ،تمام نبیوں کے نمڑ قدر دوجہاں کے تانور سطال بحر و بُرصلی اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلم نے فرمایا ، جنت کے آٹھ دروازے جیں ،سمات دروازے بند ہیں ادرایک درواز وسور و

کے مغرب سے طلوع ہونے تک توبہ کے لئے کھلا ہوا ہے۔ (طبرانی کبیرمندابن مسعود، رقم ۲۵ ۲۰۱، ج۱، م ۲۰۱)

مُفَترِ شهير عليم الأمّنة حفرت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الحنّان اس حديث كتحت لكهة بي

شاید بہاں توبہ سے مراوکفرسے توبہ ہے بین آفاب کے پچتم سے نکلنے پر سارے کفار ایمان تبول کرلیں ہے کراں وقت کا ایمان قبول نہ ہوگا کیونکہ ایمان بالغیب نہ رہا، گنا ہوں سے توبہ آس وفت بھی تبول ہوگی جسے غرغرہ کی حالت میں کؤ سے توبہ قبول نہ ہوگا کیونکہ ایمان بالغیب نہ رہا، گنا ہوں سے توبہ قبول نہ توبہ قبول نہ ہونا تو قر آن کریم سے ثابت ہے اور توبہ قبول نہ ہونا حدیث سے ثابت ہوں وفوں نہ ہونا حدیث سے ثابت ، دونوں برحق ہیں کہ اس وقت کا ایمان قبول نہ ہونا توقر آن کریم سے ثابت ہے اور توبہ قبول نہ ہونا حدیث سے ثابت ، دونوں برحق ہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم! (المات ومرقات)

سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا ہے قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی ،جس سے ہم فض کونظر آئے گا کہ اب زمین وآسان کا نظام درہم برہم ہوا چاہتا ہے اور اب قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیرٹیس ہے۔ اس نشانی کو دیکہ کر گوں پرخوف و ہراس طاری ہوجائے گا مگر ہے اس عالم کی نزع کا وقت ہوگا ،جس طرح نزع کی حالت میں تو بہ قبول نہیں ہوتی ، اس طاری ہوجائے گا مگر ہے اس عالم کی نزع کا وقت ہوگا ،جس طرح بزی بڑی بڑی نشانیاں اور بھی ہوتی ، اس طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ اس قسم کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں اور بھی آمسے میں میں اس کو اس کے لئے مسلم اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لئے تیاری کرنے کی تو فیق عطافر یا تھیں اور قیامت کے دن کی دسوائیوں اور ہولنا کیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔

(18) وَعَنْ أَنِي عَبْدِ الرَّحْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةً الْمُعْبُدِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهُ عَزَّوجَلُ يَقْبَلُ تَوْبَةً الْمُعْبُدِ مَا لَمْ يُغَرِّغِرُ رَوالُهُ الرِّرْمِنِينُ، وَقَالَ: عَدِينَتُ حَسَنْ. وَقَالَ: عَدِينَتُ حَسَنْ.

حضرت ابوعبد الرحمن عبد الله بن عمر بن خطاب رضی الله عنی اکرم صلّی الله تعالی علیه الله و الله علیه الله و الله علیه الله و الله

تخريج حدايت (سان ترمدي بأب ف فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله جاص، مورقم: ٢٥٢٠ مسند

امام احدين حليل مستدعين الله بن عمر : جوص ١٩٦٠ رقم الحديث ١٦٦٠ مستداين اليعدومن حديث الشاميين ص ١٩٨٠ رقم العديث: ١٩٠٠ الفوائد البعللة لإن زرعه الدمشاني ص ١٠ رقم العديث: ١٨٧)

شرح مدیث: موت کے دفت ایمان لا ناتفع مندنہیں

اہلِ حق کا مذہب ہے : موت کے وقت غرخر کی آواز ٹنگلنے کے عالم میں یا عذاب دیکھتے وقت ایمان لا نا نفع مند نہیں۔ کیونکہ اللہ عز وجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْهَانُهُمْ لَمَّا دَادًا بَأْسَتًا \* سُئَتَ اللهِ الَّيِقُ قَدَّ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ \* وَ خَيِهَ هُنَالِكَ الْكُفِيُونَ۞

ترجمه کنز الایمان: توان کے ایمان نے انہیں کام نددیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا اللہ کا دستورجواس کے بندوں میں گزر چکا اور وہاں کا فرکھائے میں رہے۔ (پ24،المؤمن:85)

بال حضرت سيدنا يونس على مينا وعليه المسلولة والسلام كي قوم ال علم مستثنى هي كيونكه اللدعز وجل كا فرمان عاليشان

إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ " لَنَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنُهُمْ عَذَابَ الْحِزْيِ فِ الْحَلِّوةِ الدُّنْيَا وَمَنْعُنُهُمْ إِلْ حِدْنِ 0 ترجمهُ كُنْرِ الايمان: بال يوس كي توم جب ايمان لائت جم في ان سے رسوائی كاعذاب دنيا كى زندگى ميں مثا ويا اورايك وقت تك أنهيں برتے ويا۔ (ب11، يوس 98)

کیونکہ اس میں استنا متعلی ہے اور وہ عذاب دیکے کرایمان لائے متعے اور پینف مفسرین کا قول ہے اور اس استنا می وجہ رہے کہ بیاس توم کے نبی کا اعز از اور خصومیت تھی لئندااس پر قیاس نبیس کیا جا سکتا۔

(ألوّ ذالاعن الحيرَ السّالَة إلهُ مُؤلف في الاسلام فيهاب الدين الم احمد بن جراكي المستى الثالق عنيدمة الله التوى النوّ في سام 14 هـ) مُفَترِ شهير صَكِيع الْمُ مُت حضرت مفتى احمد يارخان عليدر حمة الحنّان اس حديث كتحت لكصة بين:

نزع کی حالت کو جب کدموت کے فرشتے نظر آجا کی غرخرہ کتے ہیں۔ اس وقت کفر سے توبہ قبول نہیں کونکہ ایمان

کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے اب غیب مشاہرہ ش آگیا ای لیے ڈویئے وفت فرعون کی توبہ قبول نہ ہوئی گر گنا ہوں
سے توبداس وقت بھی قبول ہے آگر توبہ کا خیال آجائے اور الفاظ توبہ بن پڑیں۔ ای لیے مرقات نے یہاں فرہ یا کہ مبد سے
مراو بندہ کا فرہے کہ غرغرہ کے وقت اس کی توبہ قبول نہیں، رب تعالٰی فرما تا ہے: حقی اِ فَا صَعَفَ مَا اَسْعَوٰتُ قَالَ اِنْ تُنْهُتُ
النُّنَ اللہ لِنهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ مُولِ ہُوں کہ ملک الموت ہم مرنے والے کونظر آتے ہیں مؤمن ہویا کا فرے خیال رہے کہ قبض روح
یا کا کی طرف سے شروع ہوتا ہے تا کہ بندہ کی اس حالت میں ول وزبان چلتے رہیں، گنہگار توبہ کرلیں، کہا سنا معاف
کرالیں، کوئی وصیت کرئی ہوتو کرلیس۔ یہ بھی خیال رہے کہ غرغرہ کے وقت گنا ہوں سے توبہ کے معند ہیں گزشتہ گنا ہوں پر

شرمندہ ہوجانا، اب آئندہ کناہ نہ کرنے کا عہد بیکار ہے کہ اب تو دنیا سے جارہا ہے گناہ کا وقت ہی نہ یا سکے گا کریہ وہ اس وقت کی قبول ہے کہ رب تعافی غفار ہے۔

حصرت سبيدُ نالقمان حكيم كي تفيحت

حفرت سَیِدُ نالقمان حکیم علیہ رحمۃ اللہ الرحیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے بیٹے! موت ایسامعاملہ ہے کہ تم نیں جانے وہ کب تنہیں پہنچے، اس کے اچانک آنے سے پہلے اس کی تیاری کرلو۔

تعجب کی بات ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ تو تع ہو کہ ایک تشکری ( لیعنی سپائی ) آکراسے پانٹی جھڑیاں مارے گا، تواس کی زندگی بے کیف و بے سرور ہموجائے گی ، پس جب ہر خص جانتا ہے کہ اس کے پاس ملک الموت علیہ السلام آئیس مے ، تو اس کی زندگی بے مزہ کیوں نہیں ہوتی۔

ج نناج ہے اسکرات موت کی حقیق تکلیف صرف وہی مخص جان سکتا ہے جس نے اُسے چکھا ہوا ورجس نے اُسے نہیں چکھا وہ ان تکالیف پر تیاس کر کے اُسے جان سکتا ہے جو اُسے پہنچی ہوں یامردد ں کو حالتِ نزع میں سختی بر داشت کرتے ہوئے دیکھ کراس سے استدلال کرسکتا ہے اور قیاس کی صورت بدہے کہ وہ جان لے کہ ان تکا نیف میں روح کو بہت کم ورو ہوتا ہے اور موت وہ درد ہے جومرف روح کو پہنچاہے اوراس کی تمام اعضاء میں شدّت ہوتی ہے تو بیدر دکش قدر عظیم ہوگا، کیا آپ نہیں دیکھتے ؟ جب آگ جسم کوجلاوے تواس کا در دزخم سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بیروح کے تمام اجزاء کو پہنچتی ہے اورموت کی سختی میں درد کے باوجود بھنے و پکار کی آواز نہیں نکلتی، کیونکہ اس کی تکلیف دل پر غالب آجاتی ہے اور تمام اعضاء کااحاطہ کرلیتی ہےتواس سے ہرعضو کی توت ختم ہوجاتی ہے، یہاں تک کے مدد طلب کرنے کی توت بھی ہاتی نہیں رہتی۔ موت کی سختی عقل کوبھی ڈھانپ لیتی ہے اور پریشان کردیتی ہے، زبان کو گونگا کردیتی اوراعضاء کو کمزور کردیتی ہے۔ موت کے دفت انسان چاہتا ہے کہ رو ئے ، چلا ئے اور مدد طلب کر کے سکون حاصل کرے کیکن وہ ایسانییں کرمکی اور اگر میجه قوت باتی رہتی ہے توزور کے نکلتے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرا ہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کارنگ بدل کر میالا ہوجا تا ہے، یہاں تک کہاس سے مٹی کارنگ ظاہر ہوتا ہے جواس کی اصل قطرت ہے اور روح کواس کی تمام رگوں سے تھینچ لیاجا تاہ، پھر درجہ بدرجہ اس کے بدن میں موت واقع ہوتی ہے، پہلے اس کے قدم مُصندُ ہے پڑتے ہیں پھر پند لیاں پھررانیں۔اور ہرعضویں نئ بختی اور حسرت پیدا ہوتی ہے جتی کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے اس وقت اس کی نظرو نیا والوں ہے پھرج تی ہے اور اس پرتوب کا درواز ہند ہوجا تا ہے۔

بر ربات ہے۔ سرکار والا عُبار، ہم بے کسول کے مددگار، شعبی روزِشار سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا قرمانِ والاشان ہے: جب تک غرغر وُ موت کی کیفیت پیدانہ ہو بندے کی تو ہو قبول کی جاتی ہے۔

(جامع الترخرى، كماب الدعوات، بإب الن الله التهالل العبد مالم يغرغر، الحديث ٢٠٠١م، ٣٥٣ م

حضرت زربن حبيش رضى القدعند سے روایت ہے كه ميں موزوں برس كا مئلدور يافت كرنے كے لئے حضرت صفوان بن عسال رضى الله عنه كى خدمت ميس حاضر ہواتو آپ نے فرمایا:اے زر کیے آتا ہوا میں نے طلب علم كى غرض بيان كى آب فرمايا: فريست طالب علم كى طلب پرخوش موكراس كے ليے اسينے پر بجھات ہیں۔ میں نے عرض کیا: پیشاب یا خانہ کرنے کے بعد موزوں پرس کا مسلدمیرے لیے باعث تشویش ہے اور آب نی اکرم ملی الله تعالی علیه فاله وسلم کے محابہ میں سے بیں میں آپ کے پاس یہ بوجھنے کے لیے آ یا ہوں كدكياآب في من رسول المد صلى الله تعالى عليه كالهوسكم كو اس بارے میں مجھ ذکر فرماتے ہوئے سنا؟ فرمایا: ہاں۔ آب میں علم فرمائے منے کہ جب ہم حالت سفر میں مول تو تین دن رات ہے پہلے اسے موز ہے نہ اتاریں بشرطیکه جنابت نه مواور پیشاب یا خانه اور نیند سے طہارت حاصل کرنے کے لئے موزے اتارنے کی ضرورت جبیں پھر میں نے عرض کیا: کیا آپ نے رسول الله صلى الله تعالى عليه والهوسلم كومحبت ك بارے ميں وليحة قرمات ومدئه سناه فرمايا ہاں ہم آپ مسلی الند تعالی عليه فالبوسلم كساته وأيك مغربين يتصربماري موجودكي میں ایک دیہاتی نے رسول الله صلّی الله تعالی علیه واله وسلّم كويلند آواز من يكارااك محمه "تورسول الله (صلّى الله تعالیٰ علیہ ڈالہ وسلم ) نے بھی ای تبجے میں فر مایا کہ میں ادھر ہول میں نے اس د مباتی سے کہا: تم پر افسوس ہور ہا ب كرتم نى اكرم صلى الله تعالى عليه كالهوسلم كے پاس مو

(19) وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبِّيْشٍ، قَالَ: ٱتَّيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَسُأَلُهُ عَن الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَقَالَ: مَا جَاءً بِكَ يَا زِرُّهُ فَقُلْتُ: إِبْتِغَاءُ الْعِلْمِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَضَعُ آجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَى مِمَا يَطْلُبُ. فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَلْ حَكَّ فِي صَلَرِيْ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّانِ بَعْلَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَ كُنْتَ امْرَأَ فِنْ آضْمَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِنْتُ اَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَلُ كُرُ فِي ذَٰلِكَ شَيْعًا؛ قَالَ: نَعَمَ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُتًا سَفَرًا - أَوْ مُسَافِرِيْنَ - أَنْ لاَّ تَأْذِعَ خِفَافَنَا فلاَئَةَ آيَامٍ وَّلَيالِيَّهُ \* نَّ إلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ. لَكِنْ مِنْ غَائطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. فَقُلْتُ: هَلَ سَمِعْتَهُ يَلُكُو فِي الْهَوْي شَيْئًا ، قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ، فَبَيْنَا نَخُنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَائِعٌ بِصَوْتٍ لَّهُ جَهُورِي: يَا مُعَمَّدُ. فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُوًّا مِّنَ صَوْتِهِ: هَاؤُمَ فَقُلْتُ لَهُ وَيُعَكَ ! اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَلْ نُهِيْتَ عَنْ هِلَا! فَقَالَ: وَاللَّهِ لِا اَغُضُضُ قَالَ الْاَعْرَائِ: ٱلْمَرْمُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يِلْحَقّ عِهِمْ ؛ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱلْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَتَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ: فَمَا زَالَ يُحَدِّ ثُنَا حَتَى ذَكَرَ بَالَهُا مِنَ الْمَغُرِبِ مَسِيْرَةُ عَرْضِهِ أَوُ يَسِيْرُ الرَّاكِ فِي عَرْضِهِ أَرْبَعِيْنَ أَوْ سَبُعِيْنَ عَامًا قَالَ سُفْيانُ آحَدُ الرُّوَاةِ: قِبَلَ الشَّامِ خَلَقَهُ اللُّهُ تَعَالَى يَوَمَر خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْإِرْضَ مَفْتُوخًا

والانكداس بات سے ملع كميا عميا ہے ( يعنى سمير يهال آ داز بلند كرنے كى ضرورت نہيں ) اس نے كہا: الله كى فتم! میں تو آواز بہت نید کروں گا دیماتی نے آپ (ملى الله تعالى عليه فاله وسلم ) ست يوجها كه كوئي أ دي كمى توم سے محبت كرتا ہے اور ان سے مل ندر كاتوني أكرم صلَّى الله تعالى عليه واله وسلَّم نے فرمایا: آ دی جس ے محبت کرتا ہے روز حشر ای کے ساتھ ہوگا پھر آ ب (منى الله عنه) جمين احاديث سنات رب يهال تك كه آب نے جانب مغرب ایك دروازه كاذكركيا كهاس كى چوڑائى سوار كے لئے جالبس ياسترسال كا فاصله ہے۔ال حدیث کے راویوں میں سے ایک سفیان ہیں سكتے ہيں كه وه دروازه ملك شام كى طرف ب ي (حصرت سفیان کی رہائش کے اعتبار سے تھا کہ ان کی ریائش ملک عراق میں تھی تو ملک شام ان کے مغرب میں داقع ہے) تو اللہ تعالیٰ نے اس کوآ سان اور زمین کی پیدائش کے وقت سے کھول رکھا ہے بیسورج کے مغرب ے طلوع ہونے تک بند نہ ہوگا' تو یہ کے لیے کھلا رہے گا۔ اس حدیث کو امام تریذی دغیرہ نے روایت کیا اور • فرمایا که بیرهدیث حسن سیح ہے۔

لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْنَى حَتْنَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِغْهُ. رُوّالُهُ الزِّرْمِذِينَى وَغَيْرَةٍ وَقَالَ: حَدِيْتَ خَسَنَّ صَوِيْحٌ.

تخريج حليث (سان ترمذي يأب في فضل التوية والاستغفار بعنصورة وقم: والمع الاصول لابن اليرا اليرا اليرا المرع الرابع في مدة البسح جدص ١٩٠٠ وقم: معردة المسح لمن لمس الخفين جاص ١٩٠٠ وقم: الفرع الرابع في مدة البسح جدص ١٩٠٠ وقم: الكيري للبيهة في بأب وخصة البسح لمن لمس الخفين جاص ١٩٠٠ وقم: ١٩٠٠ معرفة الصحابة لابي نعيم من ١٢٠٠ صعيح ابن خزيمه بأب الدليل على أن لالبس أحد الخفين قبل غسل جاص ١٠٠ وقم: ١٩٠٠ معرفة الصحابة لابي نعيم من اسمه صفوان بن عسال البرادي جنص ١٣٠٠ وقم: ١٣٠٠ ومدوقة المحابة لابي نعيم من

شرح مدیث: علم سیکھنا فرض ہے

حضرت سيّد نا أنس رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كہ حضور پاك، صاحب أو لاك، سيّاح افلاك صلّى الله تعالى عليه

البوسلم ارشادفر ماتے ہیں:طَلَبُ اَحِلُم قرِینَفَۃ علی کُلِیَ مسلم یعنی علم کا حاصل کرنا ہرمسلمان مرد (وعورت) پرفرض ہے۔ (شعب الایمان میاب فی طلب العلم والحدیث:۱۹۲۵،ج۲،م ۲۵۳)

ہرمسلمان مردعورت پرعلم سیکھنا فرض ہے، (یہاں)علم ہے انگذ رِضرورت شرق مسائل شراد ہیں البذاروز ہے نماز کے مسائل سرور یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض جیض ونفاس کے ضروری مسائل سیکھنا ہرعورت پر ، تنجارت کے مسائل سیکھنا ہر تا جر پر ، تنجارت کے مسائل سیکھنا ہرتا جر پر ، تنجارت کے مسائل سیکھنا جم کو جانے والے پر عین فرض ہیں لیکن وین کا پوراعالم بننا فرض کفایہ کہ آگر شہر ہیں ایک نے اداکر دیا توسب بری ہوسکتے۔ (ما فردَ ازمرا قالمناجی میں ایس ۲۰۱)

### ا پی آوازیست کریں

اللدعز وجل اس طرح البية ني ك تعظيم ك تعليم ديدماب:

لَّالَيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَرْفَعُوا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهْ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِهَعْضِ اَنْ تَحْبَطَ اعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ٥

ترجمه کنزالایمان: اے ایمان والو ا اپنی آ دازیں او نجی نہ کرداس خیب بتانے والے (نبی) کی آ واز سے اور ان کے حضور بات چلا کرنہ کبوجیے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں رے عمل اکارت نہ ہوجائیں اور تہہیں خبرنہ ہو۔ (پ26ء کجرات: 2)

اس آیت کریمہ بیس بھی اللہ عزوجل نے اہل ایمان کواپنے مجبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم کا ایک عظیم اوب سکھایا
ہے کہتم میرے مجبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ فالمہ وسلم کے سامنے ہولئے جس بھی بااوب رہو، ان کے حضور ہلکی آواز جس با تیس
کرو، اگرتم نے زورز ورسے چیج کران کے حضور ہات کی تو لورے عمل رائیگاں کردیے ہا تیس سے فرکر میں بڑے سے
بڑے جرم کا ارتکاب عنداللہ معاف ہوسکتا ہے مگر دب تعالیٰ اپنے محبوب صلی انلہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم کی بے او بی اور سمتا فی
معاف نہ فرمائے گا۔

حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عند بلند آواذ سنے اس آیت کے بعد انیس تھم ہوا کہ اس بارگاہ میں اپنی آواز پست کریں وہ انتہائی ادب اور خوف کی وجہ سے خانہ شین ہوگئے، بارگاہ نبوی میں جب حاضر نہ ہوئے توحضور صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے ان کی غیر حاضری کا سبب حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا ، یہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے پڑوی سخے انہوں نے جاکر حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو کہا میں تو ووز خی ہوگیا میری ہی آواز رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم کے سامنے میں است سے زیادہ بلند ہوتی تھی ۔ حضرت سعد نے رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالی عدیہ فالہ وسلم کے سامنے ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تول قالی کردیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے فرمایا : نہیں ، ان سے کہدووہ جنتی کے سامنے ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ دووہ جنتی

الله عزوجل ان لوگول كومراه ريا ہے جورسول الله عزوجل وصلی الله تعالی عليه الله وسلم كے سامنے اینی آوازیں پرت رکھتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولِيكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ تُلُوْبَهُمْ لِلتَّقَوٰى ﴿ لَهُمُ مَغُفِرَةٌ وَاجُرْعَظِيمٌ ٥

ترجمہ کنزالا یمان: بے تنک وہ جوالئ آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کادل اللہ نے پر ہیزگاری کے لیے پر کھالیا ہے ان کے لیے بخشش اور بڑا اثواب ہے۔ (پ26، انجرات: 3)

آیت کریمہ لا تَذَفَعُوْآ اَمْمُوَاتَکُمْ کے تازل ہونے کے بعد حضرت فاردق اعظم رضی اللہ عندادر درمرے می بہ کرام علیہم الرضوان اس قدر دهیمی آواز سے باتیں کرتے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ فالبہ دسلم کو دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے توقعم کھالی تھی کہ میں رسول اللہ عز دجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم طرح باتیں کروں گا، جیسے سر گوشی کی جاتی ہے۔ ان حضرات کے بارے میں بیآیت کریمہ نازل ہوئی اوران کوسراہا حمیا جو با اوب بیں اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم کی بارگاہ میں آوازیں پست رکھتے ہیں۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم کی جناب پاک میں کس قدر باادب رہتے ہے۔ حضرت مولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنداس کا نقشہ صحیحتے ہوئے فر ماتے ہیں: جس دفت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم گفتگو شردع فر ماتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم کے اصحاب اس طرح سرجھکا لیتے جیسے ان کے سروں پر پر ندے ہوں۔

محبت کی علامت

ایک مخص نے رسول بے مثال، نی بی آمند کے لال صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض کی: یا
رسول الله عزوجل وصلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم! آپ صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کا اس مخص کے بارے میں کیا دیال ہے جو
سے محبت کرتا ہے مگر (تقوی ومل میں) اس کے برابر نہیں؟ تو آپ صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم نے ارشاد فرما یا
جو میں سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔

( من ابخاری، كمّاب فضائل امحاب الني، باب طامة الحبّ في الله ، الحديث: ١٦٩٩ بم ٥٢٠)

اورعلاء کرام فرماتے ہیں: بندے کی اللہ عَرَّ وَجُلَّ ہے محبت کی علامت میہ ہے کہ اللہ عَرَّ وَجُلَّ جس ہے مجت کرتا ہے بندہ اسے اپنی محبوب ترین چیز پرتر جے دیتا ہے اور بکٹر ت اس کا ذکر کرتا ہے، اس میں کوتا بی نہیں کرتا اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے کے بجائے بندے کوتنہائی اور اللہ عَرَّ وَجُلَّ ہے مناجات کرنا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔

مُوزّوں پرمسح کرنے کےمسائل

جو من موزہ بہتے ہو ۔ آگرؤضو میں بجائے یاؤں دھونے کے سے کرے جائز ہے اور بہتر یاؤں دھوتا ہے

بشرطیکہ سے جائز سمجے۔ اوراس کے جواز میں بکٹرت مدیثیں آئی ہیں جوقریب قریب تو از کے ہیں ،ای لیے امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواس کو جائز نہ جائے اس کے کا فرہوجانے کا اندیشہ۔ امام شیخ الاسلام فرماتے ہیں جواسے جائز نہ مانے کمراہ ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندے المسنّت و جماعت کی علامت دریافت کی کمی فرمایا: تَفْضِیْلُ الشَّینَ خَیْنِ وَحُبُّ الْخَنْتُیْنِ وَمَسُمُّ الْخُفَیْنِ

لیعنی حضرت امیر المومنین ایو بمرصدیق وامیر المومنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عمما کوتمام صحابه سے بزرگ جا ننااور امیر المومنین عثانِ غی وامیر المومنین علی مرتضی رضی الله تعالی عنعما ہے حبت رکھنا اور مُوز وں پرمسے کرنا۔

(غنية المتلي بْعل في السح على الخلين بم ١٠)

اوران تینوں با توں کی تحصیص اس لیے فر مائی کے حصرت کوفہ میں تشریف فر ما سے اور وہاں رافضیوں ہی کی کشرت تھی تو وی علامات ارشاد فر ما کیں جوان کا رو ہیں۔ اس روایت کے بید عنی نہیں کے صرف ان تین باتوں کا پایا جانا شتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ علامت شے میں پائی جاتی ہے، شے لازم علامت نہیں ہوتی جیسے حد مرف مجیح بخاری شریف میں وہا بید کی علامت فرمائی: ۔ ( ( سِنْیَا هُمُ الشَّحْلِیْتُی ) ان کی علامت سرمنڈ اتا ہے۔

( معج ابخاري، كتاب التوحيد، باب قرارة الغاجر... إلخ ، الحديث: ٢٦١هـ ٢٠ م ١٩٥٥)

اس کے بیم مین نہیں کہ سرمنڈانا ہی وہائی ہونے کے لیے کائی ہے اور امام احمد بن منبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ول میں اس کے جواز پر مجھ خدشہ نہیں کہ اس میں جالیس سحابہ سے مجھ کو صدیثیں پہنچیں۔

(غنية المتني بمل في السح على الخفين مِن ١٠١)

مسئلہ انجس پر سل فرض ہے وہ مُوزوں پر سے نہیں کرسکتا۔ (الدرالخار، کتاب الطبارة، ہاب السی علی انفین، ج ا، من ۵۵ م مسئلہ ۳: عور نیس بھی سے کرسکتی ہیں۔ (الفتادی العندیة ،الباب الخامی فی اسے علی انفین، الفصل الثانی، ج ا من ۲۰۱۱) مسلح کرنے کے لیے چند شرطیس ہیں جس کی تفصیل کے لئے بہارشریعت حصد دوم کا مطالعہ فر ما تیں۔

حضرت ابوسعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم صنی الله تعدی علیہ فالہ وسلم نے فرمایا بتم سے پہلے لوگوں میں ایک آ دی علیہ فالہ وسلم نے فرمایا بتم سے پہلے لوگوں میں ایک آ دی تھا جس نے ننانویں جا نیس فل کیس پھرعلاقہ کے بڑے عالم کے متعلق استفسار کیا اس کوایک را بہ کا پتہ بتایا گی وہ اس کے پاس جا پہنچا اور پوچی کہ میں نے ننانویں قبل میں جا پہنچا اور پوچی کہ میں نے ننانویں قبل کے کیا اس کی تو بہ قبول ہوسکتی ہے؟ تواس نے جواب

(20) وَعَنُ آئِ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُلْدِ يِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنْ نَبِى اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ: اَنْ نَبِى اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ: اَنْ نَبِى اللهُ صَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ فِيهَنَ كَانَ قَبْلَكُمُ رَجُلُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ فِيهَنَ كَانَ قَبْلَكُمُ رَجُلُّ قَتَلَ يَسَعَةً وَيَسْعِنِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ المُلِ الْأَرْضِ، فَلُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: اِنَّهُ قَتَلَ اللهُ مِنْ تَوْبَهِ، فَقَالَ: اِنَّهُ قَتَلَ يَسْعَةً وَيَسْعِنِينَ نَفْسًا فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَهِ، فَقَالَ: اِنَّهُ قَتَلَ يَسْعَةً وَيَسْعِنِينَ نَفْسًا فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَهِ، فَقَالَ: لَا اللهُ عَنْ اَعْلَمِ الله اللهُ عَنْ اَعْلَمِ الله اللهِ مَنْةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ الله اللهِ مَنْةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ اللهِ اللهِ مَنْةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

دیا: نہیں۔ (اس کوغصہ آیا) تو اس نے اس کوبھی قبل کر کے اپنے مقتولین کی گنتی سو پوری کر دی پھرعلاقہ کے کی بڑے عالم کے متعلق بوچھا پس اس کوایک عالم دین کا ید بتایا میااس کے پاس مراس نے سوال کیا کہ اس نے سوجا نیں قمل کیں ہیں کیااس کی توبہ قبول ہوسکتی ہے ال عالم نے جواب دیا: "ہال" اور بندہ اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ کرسکتا ہےتم فلال علاقے میں ملے جاد وبال يحداوك الله لتعالى يعبادت عس معروف بين توان کے ساتھ ل کرعمادت کراورائے ای علاقے کی طرف مجمی نه لوثمایه بری زمین ہے وہ چل پڑا جب نصف راہ طے کرلیا تو اس کوموت آئٹی تو اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشنے جھکڑ پڑے رحمت کے فرشتول نے کہا کہ بداللہ تعالی کی طرف صدق دل سے توبه كرتے ہوئے آيا اور عذاب كے فرشتوں نے كها: كماس في مجي كوئى فيكي فيس كمائى چران كے ياس ايك فرشته صورت انسانی میں آیا اس نے ان کی جائی تسلیم کر لى اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں طرف کی زمین کا فاصلہ ماہج جس کے قریب تر ہواس کی طرف شار ہوگا کی کش کی گئی تو جس زمین کے ارادہ سے چلاتھا اس کے قریب یا یا عمیا تو اس كور حمت كفرشتے لے گئے۔ (منن مليہ) سيج كى ايك اورر دایت ہے کہ وہ نیک بندوں کی یا کے سرف ایک بالشت قریب تفاتو ای کوان میں سے بنادیا عمیا۔ اور سیح کی اور روایت بی بھی بی پس اللہ تع کی نے ایک طرف والى زمين كودور ، ونے كا اور دوسرى جانب والى زمين كو قریب ہونے کا تھم دیا اور فر مایا ان کے درمیان کا فاصلہ الْاَرُضِ فَدُلُّ عَلَى رَجُلِ عَالِمٍ لَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ فَهَلَ لَّهُ مِنْ تَوْبَاتٍ الْقَالَ: نَعَمْ، ومَنْ يَّعُوْلُ بَيْنَهُ وبَيْنَ الْتَوْبَةِ ؛ انْطَلِقْ إلى أَرْضِ كُلَا وكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَناسًا يَّعْبُدُونَ اللَّهُ تَعَالَى فَاعْبُ اللَّهَ مَعَهُمْ، وَلاَ تَرْجِعُ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوْءٍ، فَأَنْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقِ أَتَأَةُ الْمَوْتُ. فَاخْتَصَمَتُ فِيْهِ مَلَاثِكُةُ الرَّحْمَةِ ومَلاَثِكَةُ الْعَذَابِ. فَقَالَتُ مَلَائِكُةُ الرِّحْمَةِ: جَمَّاءَ تَأْثِبًا، مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَانَى. وَقَالَتُ مِلَاتِكُهُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعُمِّلُ خَيْرًا قَطَّهُ فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ أَدْمِي لَجَعَلُونُ بَيْنَهُمُ- أَيْ حَكَمًا - فَقَالَ: قِيْسُوْا مَا بِيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَّى أَيَّتِهِمًا كَانَ أَكُنَّى فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوا فَوَجَدُونُ أَدُنَّى إِلَى الْأَرْضِ الَّذِي أَرَادَ. فَقَبَضَتُهُ مِلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ مُثَفَقَى عَلَيْه. وَفِي رِوَايَةٍ في الصَّحِيْح: فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّاكِيَّةِ آقْرَبَ بِشِيْرٍ فَهُولَ مِنْ أَهْلِهَا . وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحِ: فَأَوْتَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَّى هٰنِهِ آنُ تَبَاعَدِي ۚ وَإِلَّى هٰنِهِ آنُ تَقَرَّفِي لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ تَقَرَّفِي اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيِ ﴿ وَقَالَ: قِينُسُوا مَا بِينَهُمَا، فَوَجَدُوْكُا إِلَى هٰذِهِ ٱقْرُبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ . وَفِي رِوَايَةٍ: فَنْأَى بِصَنْدِ بِالْغُوَهَا .

ما پوچنانچه وه صالحین والی ماکی طرف ایک بالشت زیاده قریب تفااس بنا پراس کی مغفرت ہوگئی اور ایک روایک روایت میں ہے کہ وہ مرتے دم سینے سے اس سے کی طرف تعوز اسما ماکل ہوا۔ (مسلم)

تخویج حلیت : (صبح بخاری باب حدید الغار ج اس ادر مدید مسلم باب قبول توبه القاتل وان کثر قتله ج اس او به السان الکوری للبیه فی باب اصل تحرید القتل فی القرآن ج اس، رقم: ۱۹۱۵ صبح ابن حدال تحدید القتل فی القرآن ج اس، رقم: ۱۹۱۵ صبح ابن حدال جاس او به السان الکوری للبیه فی الفران ج اس او به ۱۹۱۵ صبح ابن حدال جاس او به التوبه اتحاف الخود البیرة للبوصوری کتأب علامات النبوة ج اس او به ۱۹۱۵ به بهراه م منادی شرح ابناری شرح د دوره بالامتن مدید فقل فر ایا صبح البخاری باب حدید الغار ج اس ادر قم الحدید: ۱۹۱۰ به موجود سادی

### شرح مديث: كناه ية

حضرت سنیدُ نا ابن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے: الله عزوجل کے محبوب وانائے عُمیو برمنز وعن العیوب مسلم معلی الله تعالی علید و له وسلم کا قروان ترحمت نشان ہے: اکتئائیٹ مین اللّذنب کنٹ لّا ذَنبَ لَد یعنی کناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیانہیں۔ (سنن ابن ماجہ بعدیث: 4250مبر 2735)

رحت الى كى اميدركمنا واجب بـ

الله تعانی کی طرف سے رحمت و کرم کی امیدر کھنا جم پر واجب ہے، جب کہ اس معاسے میں ما یوسی انسان کو کفر تک پہنچا دیت ہے۔ کیونکہ اللہ تعانی نے ارشا و فر مایا، لا تقنطوا من دحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعانی کی رحمت سے تا امید نہ ہو، بے تنگ اللہ تعانی تمام محناہ بخش دیتا ہے۔

(ترجمه و کنزالا کمان ب 24 - الزمر 53)

اک فرمان عالیشان کی روشی مین مرموقع پراللہ تعافی ہے۔ کو ل کی کا امیدی رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے آ قاصلی اللہ تعافی علیہ وآلہ وکلم نے بھی اس معاملے میں تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر ضی اللہ تعافی عند فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ اللہ تعافی عند فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ مرتے دم تک اللہ تعافی ہے اچھا کمان رکھنے کے فوائد اللہ تعافی ہے ہر معاملے میں مرتے دم تک اللہ تعافی ہے اچھا کمان رکھنے کے فوائد اللہ تعافی ہے ہر معاملے میں المجھا کمان رکھنے کے فوائد اللہ تعافی ہے ہر معاملے میں المجھا کمان رکھنا، نہ صرف آیت مبارکہ ہے ثابت شدہ واجب پڑتل پیرا ہونے کی سعادت دلوائے گائس دیگر بہت ہے ایسے فائد ہے جنہ فائد ہے آپ کی خدمت فائد ہے جنہ فائد ہے آپ کی خدمت فائد ہے جنہ فائد ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ،گزارش ہے کہ اللہ تعافی علیہ وآلہ واللہ ہے کہ برخمنی کو چاہئے کہ اللہ تعافی ہے سے کہ برخمنی کو چاہئے کہ اللہ تعافی ہے سے تعافی ہے ۔ (شرح العدود) وضاحت: یعنی جب بندہ ہے کہ برخمنی کو چاہئے کہ اللہ تعافی ہے حداث کی جنت کی قیمت ہے۔ (شرح العدود) وضاحت: یعنی جب بندہ

1-كِتَابُ الْإِخْلاَحِ الله تعالٰی ہے اچھا گمان رکھے گاتو اللہ عزوجل کی رحمت ہے بعید ہے کہاہے مایوس فرمادے۔ کہذا جب انسان ابنی خطاؤں ا ے باوجوداللد تعالی ہے مغفرت اور جنت کی امید**لگائے گاتو ا**للہ تعالی اسے میدونوں چیزیں عطافر مادے گاتو کویا پی<sup>س</sup> عن بی جنت کی قیمت تابت ہوگا۔(2)حضرت عبداللہ ابن مسعود (رضی اللہ تعالی عنہ ) فر ماتے ہیں کہواللہ! بندہ اللہ تعالی ہے جواچھا گمان رکھے گا، املان تعالٰی اسے **پورافر ماد ہے گا۔ (شرح الصدور) وضاحت: نذکورہ فر مان عالیشان میں دنیا۔۔**۔ یا۔۔۔ آخرت کی کوئی قید نبیں ہے۔ گویا کہ اللہ تعالٰی سے دنیا یا آخرت میں سے جس کے بارے میں بھی نیک ممان رکھا جائے، وہ اسے پورا فرما دے گا۔ان فوائد کو حاصل کرنے کے لئے تمیں چاہیے کہ اپنے رب کریم ہے ہمہ دفت اچھا گمان ر کھنے کی سعاوت حاصل کر کے اس کی مذیدر حمقوں کے ستحق بنتے رہیں۔امیدر حمت ،اللہ تعالی اور اس کے حبیب (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم) کی رضا کے عین مطابق ہے اگر احادیث مبارکہ کا قدید مطالعہ کیا جائے تومعلوم ہوجائے خود الله تبارک و تعالی اوراس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جاہتے ہیں کہ بندے اللہ تعالی سے ہرگز ہرگز مایوس نہ ہوں، یہی وجہ ہے کہ پیارے آقاصلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر اللہ تعالٰی کی رحمت کی زیاد تی کو بیان فر ما کر بندوں کو مایوی كى دلدل سے نكا لئے ۔۔۔ يا۔۔۔ بيانے كى كوشش فر مائى ہے۔مثلاً:

(1) مروی ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال كا حساب كون كريكا به إلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرما يا ، الله تعالى حساب فرما ي كاراس نعرض كى مكياوه خود مى حساب فرمائے گا؟ آقاصلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے جواب ديا، مال مين كروه اعرابي منت لكا۔ آقا صلی الله تعالی عدید وآلیه وسلم نے وجد در یافت کی توعرض کرنے لگا کد، بیس اس لئے بنس رہا ہوں کہ کریم جب غالب ہوتا ہے تو وہ بندے کی تقصیر معاف فر مادیتا ہے ادر حساب آسانی سے لیتا ہے۔ رحمت دوی کم صلی اللہ لتعالی علیہ وآلہ دسلم نے فر ما یا اعرابی نے سے کہا، رب کریم سے زیادہ کوئی کریم نہیں ہے، بیاعرابی بہت بڑا فقیداور دانش مند ہے۔

(2) ایک مقام پرسرور عالم ملی الله تعالی علیه دآله وسلم نے ارشاد فرمایا ، الله تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ اگر میرا بنده آسان بھر کے گناہ کرے ، پھراستغفار کرے اورمغفرت کی امیدر کھے گا تو میں اس کو بخش دوں گا اور اگر بندہ زمین بھر کے گناہ كرے ترجمي ميں اس كے داسطے زمين برابر رحمت ركھتا ہوں۔ (منداما م احمد بن عنبل)

(3) سلطان مدينه على الله تعالى عليه وآله وسلم كا فرمان عاليثان بكر الله تعالى في تمام عالم كو پيدا كرنے كے بعد فرمايا، میری دحت ،میرے غضب پرسبقت لے گی۔(انتجم الکبیرللطبر انی)

(4) پیارے آتاصلی التد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ، حق تعالی اینے بندوں پراس سے زیادہ مہربان ہے، جتنی ماں ، اپنے ين پرشفقت كرتى ہے۔ (بخارى)

(5) سرکار دوعالم صلی الله تعانی علیه وآله وسلم کاارشاد مبارک ہے کہ، الله تعانی قیامت کے دن اس قدر، رحمت فرمائے گاجو کسی کے خیال میں بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اسٹ کی رحمت کی امید میں اپٹی گردن اٹھائے گا۔

(الدرافىغور)

(6) نورمجسم، شاہ بن آ دم سلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ، اللہ تعالٰی کی 100 رحمیں ہیں، 99 رحمیں اس نے قیامت کے لئے رکھی ہیں اور و نیا ہیں فقط ایک رحمت ظاہر فرمائی ہے۔ ساری تخلوق کے دل اس ایک رحمت کے باعث رحمت کا بعث رحیم ہیں۔ مال کی شفقت و محبت اپنے ہی پر اور جانوروں کی اپنے بیچے پر مامتا، اس رحمت کے باعث ہے۔ قیامت کے دن ان ننانو ہے رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے تخلوق پر تفتیم کیا جائے گا، اور ہر رحمت آسان وزمین کے طبقات کے برابر ہوگی۔ اور اس روزسوائے ازلی بد بخت کے اور کوئی تباہ نہ دوگا۔ (مسلم)

(7) سرورکونین سلی املد تعانی علیه وآله وسلم نے ارشاد فر بایا کہ، جس جنتیوں جس سے آخری داخل ہونے والے جنتی اور دوز فیوں جس سے نکلنے والے آخری فخض کو جانا ہوں کہ وہ فخض ہوگا جسے قیامت کے دن لا یا جائے گا اور کہا جائے گا در کہا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ پیش کئے جا کی گا اور کہا گا اور کہا جائے گا کہ تو نے فلال دن فلال گناہ اور فلال گناہ کے؟ وہ انگار کی ہمت نہ کرے گا اور کہا گا، پالی اور وہ اپنے گا کہ تو نے فلال دن فلال گناہ اور فلال گناہ کے؟ وہ انگار کی ہمت نہ کرے گا اور کہا گا ہاں! اور وہ اپنے بڑے گنا ہوں سے ڈرر ہا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ وہ بھی فیش کردیئے جا کیں ۔ اس سے کہا جائے گا کہ تیں وہ کہ تیرے لئے ہرگناہ کے بدلے میں نیکی ہے۔ تب دہ کہ گا کہ میں نے تو اور بڑے بڑے گناہ بھی تو کئے ہیں وہ یہاں نظر نہیں آ رہے؟ حضرت ایو ڈروشی اللہ تعالٰی عنے فر ماتے ہیں کہ میں نے آ قاصلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سے کہا اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم کی مسکرا ہے کہ باعث داؤھی چک گئیں۔ (مسلم)

(8) حضرت سعیدابن ہلال رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ فرماتے ہیں کہ دوقعضوں کوجہنم سے باہر لا یا جائے گا۔ حق تعالٰی ارشاوفرمائے گا جوعذاب ہم نے دیکھا وہ تھا رہے ہی مملوں کے سبب سے تھا، ہیں اپنے ہندوں پرظلم نہیں کرتا ہوں۔ پھران کو دوبارہ جہنم میں ڈالے جانے گا۔ ان میں سے ایک شخص رُنچیریں پڑی ہونے سے باوجوو، جلدی جلدی، دوزخ کی طرف جائے گا اور کہنا جائے گا۔ کہ بیں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈرگیا ہوں کہ اب اس تھم کو پورا کرنے میں کوتا ہی نہیں کرسکتا۔ اور دوسرا کے گا کہ یا الی ایس نیک گمان رکھتا تھا اور جھے امیر تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد، دوبارہ دوزخ میں ڈالنا، تیری رحمت گوارانہ کرے گی۔ تب اللہ تعالٰی کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا تحکم دے دیا جائے گا۔ (احیاء العلوم) جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان تمام احادیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اللہ تھان ورحم والا ہے لبذ االیے عظیم وکر یم رب کی بارگاہ راہ فرار امیان سے نہیں جائے قرار بنائی چاہئے۔

حعنرت كعب بن ما لك مؤلفة كي بيني عبد الله جوان کے نابیٹا ہوجائے کے بعدان کی رہنمائی کرتے تھے۔ حضرت کعب بن ما لک مظارے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ غزوہ تبوک کے موقع پررسول اللہ 🌯 سے پیمے رہ کئے اس واقعہ کے بیان کی ابتداء میں مفرت کعب من النائد المركبا بل كى غزوه من رسول الله الله الله الله الله الله ىنەر يالىكىن غز دۇ تبوك بىس رە كىيا يان غز دە بدر بىس شايل شه دوا تفالیکن اس میں عدم شمولیت کی بنا پرکسی کو پچھے نہ کہا عمیا کیونکہ رسول اللہ 🍇 اور مسلمان قریش کے قافیہ تجارت کا تصدکر کے لکے نتھے اللّہ تعالی نے محض اپنی قدرت ہے فریقین کوجمع کر دیا حالانکہ فریقین کا آپس میں کوئی حل شدہ پروگرام نہ تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے وفتت جب ہم انصار جنگ کا رسول اللہ 🆀 کے ماتھ اسلام كامعابده كررب يتصال عظيم موقع يريس موجود تفا-لوگول بين اگرچه بدر كاچ چهزياده تفاليكن مجهج تو عقبه ثانيه والى حاضرى زياده كراب قدر اورمجوب بـ غزوهٔ تبوک میں رسول اللہ ﷺ ہے میر الیکھے رہنا یوں ہوا كهاس موقع يرمين باتي اوقات گذشته كي نسبت زيادو طاقتوراورخوشحال تھا میں اس سے پیچھےرہ میا حالانکہ اس وفت میرے پاس ووسوار بال جمع ظہراوراس ہے پہلے میں بھی دوسوار بول کا ما لک نہ تھا رسول الند 🍇 کا عام طور پرطریقه بیتھا کہ غزوہ کے سلسلے میں توریہ کرتے بعنی (جہاد کی تیاری کا حکم فر ماتے مقام جہاد کا نام نہ لیتے اور وشمن کے جاسوسوں کومغالطہ ڈالنے کے لئے کسی ادر جگہ کا ذکر کرتے) کیکن اس غزوہ میں چونکہ گری بشدت

(21) وَعَنْ عَبْدِ اللهُ بُنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، وَّكَانَ قَائِدَ كَعُبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ بَ**نِيْهِ حِنْنَ** عَمِيَ. قَالَ: سَمِعُتُ كَعْبَ بِنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ يُعَيِّثُ بَعَدِيْدِهِ حِنْنَ تَعَلَّفَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ تَبُوْكَ. قَالَ كَعُبُ: لَمُ اَتَخَلَفُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ **وَسَلَّمَ فِي** غَزُوةٍ غَزَاهَا قَتُطُ اِلاَّ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي قُلُ تَخَلُّفْتُ فِي غَزُوَةِ بَدُيرٍ، وَّلَمُ يُعَاتَبُ آحَدٌ تُخَلُّفُ عَنْهُ: إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ يُرِيْلُوْنَ عِيْرَ قُرَيْشِ حَثَّى جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُمْ وبَيْنَ عَدُوهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيْعَادٍ. وَلَقَلُ شَهِنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِنْنَ تَوَاثَقُنَا عَلَى الْإِسْلاَمِ، وَمَا أَحِبُ أَنَّ لِيْ بِهَا مَشْهَدَ بَدُرٍ، وَ اِنْ كَانَتْ بَدُرٌ آذَكُو فِي النَّنَاسِ مِنْهَا. وَكَانَ مِنْ خَبَرِئْ حِنْنَ تَخَلَّفُتُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوك أَنِيْ لَمْ أَكُنُ قَتُطُ أَقُوٰى وَلاَ أَيِّسَرٌ مِنْنَيْ حِيْنَ تَخَلَّفُتُ عنه في تِلْك الْغَزْوَةِ. وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلُهَا رَاحِلَتُيْنِ قَطَّ حَتَى جَمَعُتُهُمَا فِي تِلْك الْغَزُوقِةِ وَلَمُ يَكُنُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْنُ غَزُوَّةً اِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا حَثَّى كَانَتَ تِلْكَ الْغَزُوتُهُ فَغَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيْدٍ وَّاسۡتَقۡبَلَ سَفَرًا بَعِيۡنًا وَّمَفَازًا، وَّاسۡتَقۡبَلَ عَلَدًا كَثِيْرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْمِمِيْنَ أَمْرَهُمُ ليتَأَهَّبُوا يُرِيْلُ غَزْوَةً اِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ.

تمعى دور دراز سغر اورصحراؤل كاسمامنا تغما اور كثير التعداد وحمن سے مقابلہ تھا چنانچے رسول اللہ 🖨 نے محابہ کو کھل کر بتادیا تا که وه اچمی طرح تیاری کریں اور اس جانب کی مراحت كردى جهان كااراده تفااس وتت رسول الله کے ساتھ مسلمان بکثرت ہتھے اور ان کے ناموں کا با قاعده رجس نه تهاحضرت كعب كهتم بين كثرت تعداد كا بيرحال تھا جو کوئی مجھی چھینا چاہتا وہ مہی سمجھتا کہ اگر دحی نہ اترے تو میرے متعلق کسی کوغیر حاضری کاعلم نہ ہوگا۔ رسول الله ٨ ال غزوه يرفك جبكه كال اورسائ عمده ہو بچے اور میر اطبعی میلان ان کی طرف تھارسول الله کے ساتھ عام مسلمانوں نے تیاری کی میرا ہر صبح نحیال ہوتا کہ رسول اللہ 🚇 کے ساتھ تیاری کر لوں گالیکن تیاری کے بغیرلوٹ جاتا اور میں اس سوج میں رہتا کہ مجھے اس پراختیار ہے جب جاہوں گا روانہ ہوجاؤں گا' تو میری میمی کیفیت ربی تا آئکه رسول الله مسلمانوں کوساتھ لے کرسغر جہاد پرروانہ ہو سکتے اور ہیں نے اس وقت تک کوئی تیاری نہ کی تھی پھر میں صبح سویرے آتا اور تیاری کے بغیر واپس پلٹ جاتا میری یمی سستی رہی اور کچھ محاہرین میدان کا راز میں پہنچ سکتے میں نے کوج کااراوہ کیا کہ ان تک جاملوں کاش میں ایسا كرليمًا 'اس كے بعد ميں ايبانہ كرسكا۔رسول اللہ 🖨 كے نکلنے کے بعد میں جب نکاتا تو ممکین ہوجاتا کیونکہ جو بھی سامنے آتا یا تو منافق ہوتا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے كرورى كى وجد سے معذور ہوتا تبوك تيني سے بہلے رسول الله 🍇 نے میرانام تک لیاو ہاں پہنچ کر ذکر کی جبکہ

فَغَرَاهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيْدٍ وَّهَ اسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا، وَّاسُتَغُبَلَ عَلَدًا كَثِيْرًا، فَهَلَى لِلْمُسْلِمِيْنَ آمُرَهُمْ ليتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزُوهِمْ فَأَخْبِرُهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيْلُه وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ الله كَثِيْرُ وَالْ يَمُهُمُ كِتَابُ حَافِظٌ (يُرِيْدُ بِذَٰلِكَ الدِّيْوَانَ) قَالَ كَعُبُ: فَقَلَ رَجُلُ يُرِينُ أَنُ يُتَغَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ آنَّ ذٰلِك سَيَعُفَى بِهِ مَا لَمْ يَأْزِلُ فِيْهِ وَمَيْ مِنَ اللَّهِ وَغَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْك الْغَزُوَةُ حِنْنَ طَابَتِ اللِّهَارُ وَالظِّلَالُ. فَأَنَا اِلَيْهَا أَصْعَرُ، فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُسُلِبُونَ مَعَهُ وطَفِقُتُ آغُدُوًا لِكُنُ ٱلْجَهَرَ مَعَهُ. فَأَرْجِعُ وَلَمْ آقُضِ شَيْئًا، وَّآقُولُ فِي نَفْسِي: آكَا قَادِرٌ عَلَى ذَٰلِكَ إِذَا اَرَدُتُ مَا لَكُمْ يَوَلُ يَتَمَادُى فِي خَتَّى اسْتَبَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادِيًّا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ ٱقْضِ مِنْ جِهَازِ يُ شَيْعًا، ثُمَّ غَلَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمُ اتَّضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلُ يَكَاٰذَى بِي خَتَّى ٱسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزُو، فَهَمَمْتُ أَنُ أَرُتَحِلَ فَأَدْرِكُهُمْ، فَيَا لَيْتَنِيُ فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرُ ذَٰلِكَ إِنْ فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ في النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزُنُنِي آتِي لَا أَذِي لِيَ أُسَوَّقًهُ إِلاَّ رَجُلًا مَّغُمُوْصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاتِ. آوُ رَجُلًا حِكَنَّ عَلَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَكُ كُرُنِيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَيُوْكَ. فَقَالَ وَهُوَ

آپ محابہ کے درمیان تشریف فرما ہے کہ کعب بن مالك نے كميا كيا؟ قبيله بنوسلمه ميں سے ایک آدی نے كہا يارسول الله ( ﴿ )! اس كواپنى چادرول اور كندهول ير تظر ڈالنے نے روک لیا ہے حضرت معاذ بن جبل مثینہ ك فتم الهم في السين من منطائي اي ديمي تورسول الله الله خاموش رہے ای دوران رسول اللہ 🏙 نے ایک سفیر یوش ریکتنان سے آتا ہوا دیکھا تو رسول اللہ 🖀 نے اس كے سابير کو خطاب کر کے فر ما يا تو ابوضيّمہ ہوجا تو وہ ابوخيّمہ انصاری ہی ہتھے روای صحالی ہیں اجھوں نے ایک ٹویہ (چارکلوچیمیانوے کرام) تھجورصد قدی فی منالقین نے تحقیرا طعنه زنی کی (تو الله تعالی نے ان کے صدته کی قبولیت نازل فرمانی) حضرت کعب نے کہا جب مجھے رسول الله ﷺ کی جوک سے دالیس آنے کی اطلاع ملی تو مجھ پرغم چھا گیا میں جھوٹے بہائے سوینے لگا اور کہا کس طرح بات كرك بين رسول الله ﷺ كى تارائلى سے بچول گا اس سلسلہ میں اسیے سمجھدار رشتہ دارول سے رائے کینے لگا اور جب میہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ 🕯 آ بہنچ تو مجھ سے باطل حجیث کیا مجھے یقین ہو گیا کہ میں مسى تھوٹ كے ساتھ اس جرم سے نجات نہ ياسكوں گا' تو میں نے آپ ﷺ سے سی بولنے کا فیصلہ کرلیا اور رسول الله الله الشيف إن المريقة مبارك به تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہل مسجد ہے کرتے ال میں دورکعت پڑھ کرلوگوں سے ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے جب آپ نماز سے فارغ

جَالِسُ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ: "مَا فَعَلَ كَعْبُ أَنْ مَالِكِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ يَنِيْ سَلِمَةً: يَارَسُولَ اللهِ حَبَسَه بُرُدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ . فَقَالَ لَهُ مُعَادُبُنُ جَبَل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بِئْسَ مَا قُلْتَ ! وَاللَّهِ يا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرَ "ا. فَسَكَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَيَيْنَا هُوَ عَلَى ذْلِكَ رَأَى رَجُلًا مُّبْيِضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُنَّ آبَا خَيْثَهَةً"، فَإِذَا هُوَ أَبُوْ خَيْثَهَةً الْإِنْصَارِ يُ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ الْتُنْهُرِ حِنْنَ لَهَزَّهُ الْمُنَافِقُونَ. قَالَ كَعْبُ: فَلَنَّا بَلَغَنِيُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدُ تُوجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُؤكَ حَضَرَنِي بَنِّي. فَطَفِقْتُ أَتَذَكُّو الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَ أَخُرُجُ مِنْ سَخَطِه غَلَا ا وَأَسْتَعِيْنُ عَلَى ذَٰلِكَ بِكُلِّ ذِيْ رأي مِّنَ أَهُلِيْ. فَلَمَّنَا قِيْلَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ أَظُلُّ قَأْدِمَ " ا، زَاحَ عَنِي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِي لَنُ اتَّجُوَ مِنْهُ بِشَيْئِ آلِكَا، فَأَجْمَعْتُ صَلْقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا، وَّكَانَ إِذَا قَيِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَا بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَّسَ لِلنَّاسِ. فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءًهُ الْمُخَلَّفُوْنَ يَغْتَذِرُوْنَ اِلَيْهِ وَيَخْلِفُوْنَ لَهُ، وَكَانُوُا بِضْعًا وَّثَمَانِيْنَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمُ وَبَأَيَعَهُمْ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمْ وَوَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، حَتَّى جِئْتُ. فَلَتَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ. ثُمَّ قَالَ: "تَعَالَ". فَجِنْتُ آمُشي حَثْي

جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَقَالَ لِيْ: "مَا خَلَّفَك؛ ٱلَّمْ تَكُنّ قَدِ الْمَتَعْتَ ظَهُرَكَ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّى وَاللَّهَ لَوْ جَلَسْتُ عِنْكَ غَيْرِكَ مِنْ آهُلِ النُّدُيَّا لَرَايُتُ أَنِّي سَأَخُرُ جُ مِنْ سَغَطِهِ بِعُنْدٍ ، لقَدْ أَعْطِيتُ جَنَلًا وَلَكِينِي وَاللَّهِ لَقَلُ عَلِمْتُ لَؤَنَّ حَنَّاثُتُك الْيَوْمَ حَدِيْتَ كَنْبِ تَرْضَى بِهِ عَيْنَ لَيُوْشِكُنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَى، وَإِنْ حَدَّ ثُتُكَ حَدِيْتَ صِدُقِ تَجِدُ عَلَى فِيْهِ إِنِّي لاَ رُجُو فِيْهِ عُقْبَى الله عَزَّوَجَلَّ. وَالله مَا كَانَ لِيْ مِنْ عُلْدٍ. وَ اللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقُوٰى وَلاَ أَيْسَرُ مِنْي حِيْنَ تَغَلَّفْتُ عَنْك. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آمَّا هٰنَا فَقَلُ صَلَّقَ. فَقُمْ حَتَّى يَقْضِي اللَّهُ فِينَك . وَسَارَ رِجَالٌ مِّن بَنِي سَلِمَةً فَاتَّبَعُونِ فَقَالُوا لِيُ: وَاللَّهِ مَا عَلِمُنَاكَ ٱذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبُلَ هِ لَهَ الْقَلْ عَجَزْتَ فِي آنَ لِأَ تَكُونَ اعتَلَدُتَ إِلَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِمَا اعْتَلُو إِلَيْهِ الْمُخَلِّفُونَ، فَقَلْ كَأَنَ كَأَفِيْكَ ذَنْبَكَ اِسْتِغُفَارُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَيِّبُوْنَنِينَ خَثَّى اَرَدُتُ اَنُ آرْجِعَ إِلَّى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَذِبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلُ لَقِي هٰذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ؛ قَالُوا: لَعَمْ. لَقِيَة مَعَكَ رَجِلُانِ قَالُا مِثْلُ مَا قُلْتَ. وَقِيْلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيْلَ لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمَا ، قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْجِ الْعَهْرِيُّ. وَهِلاَلُ ابْنُ أُمَيَّةً الْوَاقِفِيُ ۚ قَالَ: فَلَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْشَهِلَ ابَدُوا فِيْهِمَا أَسُوَةً، قَالَ:

ہوئے تو پیچھے رہنے والے بہانے بناتے ہوئے قسمیں اٹھاتے ہوئے حاضر ہوئے وہ ای (۸۰) سے چھاو پر متصر سول الله الله على في ان كے ظاہر كو تبول فرمايا ان كو بیعت فرمایا اوران کے لیے استغفار کیا اور ان کے باطنی حال کواللہ کے سپر دکیا جی کہ جب میں نے عاضر ہو کر سلام عرض کیا: رسول الله الله علی نے ناراضکی کے انداز سے عبسم فرمایا اور پھرآب نے جھے تریب آنے کی اجازت مرحمت فرمائی میں چلتے ہوئے رسول اللہ 🍇 کے سامنے آ بیشا فرمایا مجھے کس نے چھے رکھا؟ کیاتم نے سواری خريد نه لي تحلي ميس في عرض كي: يارسول الله ( & )! الله كانتهم إجن اكر آب كسواكسي اور دنيا دار كے ياس جیفا ہوتا تو میں بھتا کہ اس کی ناراضکی سے بہانہ بنا کر نكل سكول كالبكن الله كي فتم! مجمع معلوم هي كما أكريس جموثی بات کر کے آپ کی ٹاراضکی سے آج نکل جاؤں توعنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو (حقیقت پرمطلع کر کے ) تاراض کر دے گا اور اگر میں آپ کی جناب میں ایس بات کردل جس ہے آپ مجھ پر ناراض ہوں ' تواس میں الله عزوجل كي طرف سے التھے انجام كى توقع ہے اللہ كى فشم!ميراكونى عذرنبيس الثدكي تشم ميس كمعى اتنا طاقتوراور خوشحال ندتها جتنااس موقعه يرتها جب ميس ويحصيره كمياتو ر سول الله 🕸 نے فرمایا: بہرحال اس نے سجی بات کی تم کھٹرے ہوجاؤیہاں تک کہ انٹد تعالی لحد رے متعلق فیصلہ فر مائے۔ بنوسلمہ قبیلہ ہے کچھ لوگ چل کر میرے ياس آئے مجھے كہ كئے كماللد كى تسم الممين اس سے قبل تمھارے کی متناہ کاعلم نہیں جس طرح دوسروں نے

رسول الله المستح مما من بهائد عائدة م بهاند ما يُع الرايبا كرتے تورسول اللہ اللہ كا استغفار تحوار كا ففار مجى معافى كے ليے ہوتا دانته و دیجھے ملامت كرت م ميال كك كديس في خيال كيا كدرسول الذي كالريا میں حاضر ہوکر بہانہ تراش لوب اور بہلی بات کی تنزی<sub>ر</sub> كركول بجريس في ان سے بوجھا كريدوا تدكى اور ے بھی بیش آیا تو افھول نے بتایا کہ ہال! دواور آرا تمجی ہیں انہوں نے مجمی جبیرا تو نے کہا یک کہا تھ اوران و سنرے جبیا جواب عطا ہواہے میں نے بوجھا وہ روکون بين بتايا حميا كدوه مراره بن رئيج اور بلال بن اميه واتلى ہیں حصرت کعب سمتے ہیں جو تھی انہوں نے ان دومار ک بدری بزرگوں کا نام لیا جومیرے پیشوا کی حیثیت رکھتے تحے تو میں اپنی بات پر پخته ہو گیا رسول اللہ 🔒 نے سیجیے رو جانے والول میں سے ہم تمین کے ساتھ تنظو ے ممانعت کر دی گئی ہم ہے لوگ اجنی بن سکتے یابال مے بہاں تک کدمیرے کیے بید جگہ ہی بدل کی بدو ز بین ندر بی جس کو میں جانتا تھا یہاں تک پیچاس راتیں بوری ہو کئیں ایس میرے دوسائقی او عاجز ہو کر محرول میں روتے ہوئے گیرہے میں ان میں زیادہ جوان اور طاقتور تغامسلمانول كےساتھ بإجماعت نمازاداكرتا إبر تكاتا بازارون مين كجرتا مجه سے كوئى بات ندكرتا من ر سول الله 着 کی بارگاہ اقدیں میں حاضر ہوتا سلام عرض كرتاجب نمازك بعدآب تشريف فرما موت ادرائ ول میں سوچنا کہ کیا آنحضور نے لبان مقدس کوسلام کے جواب میں جنبش دی ہے یا تہیں پھر میں آ پ سے قریب

شرح رياض الصالحين (اول) فَيَضَيْتُ حِنْنَ ذَكَرُوهُمَا أِنَّ وَنَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِنَا آيُّهَا الثَّلاّ ثَهُ مِنْ بَكْنٍ مَنْ تَغَلُّفَ عَنْهُ. فَاجْتَنْبَنَا النَّاسُ - أَوْ قَالَ: تَغَيَّرُوْالَنَا - حَتَّى تَنَكُّرَتْ لِي فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَيَا هِيَ بِالْكِرُونِ الَّذِينَ آغِرِفُ، فَلَيِثْنَا عَلَى ذَٰلِكَ خَمْسِتُنَ لَيْلَةً. فَأَمَّا صَاحِبَانَ فَاسُتَكَانَا وَقَعَلَا فِي مُيُوْتِهِمَا يَبُكِيَانِ. وَآمَّا انَا فَكُنْتُ آشَبُ الْقَوْمِ وَآجُلَدُهُمْ فَكُنْتُ آخُرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلُوةَ مَعَ الْمُسْلِمِثْنَ وَأَكُلُوفُ فِي الْإِسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّبُنِي آحَدٌ. وَأَنِّي رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فَيُ فَهُلِيهِ بَعُدَ الصَّلُوةِ. فَأَقُولُ فِي نَفْسِيْ: هَلُ حَرَّكَ شَفَتَيُهِ بِرَدِ السَّلَامِ اللهِ اللهِ لاَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله وَأُسَارِقُهُ النَّظَرِّ، فَإِذَا ٱقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَىَّ وَإِذَا الْتَفَتُ نَعْوَهُ أَعْرَضَ عَنِي حَثَّى إِذَا طَأَلَ ذَٰلِكَ عَلَىٰٓ مِنْ جَفُوةِ الْمُسْلِمِيْنَ مَشَيْتُ خَثَى لَسُوَّرُتُ جِدارَ حَائِطَ أَنِي قَتَادَةً وَهُوَ ابْنُ عَيْ وَأَحَبُ النَّاس إِلَىٰٓ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَىٰٓ السَّلَامَ. فَقُلُتُ لَهْ: يَا آبًا قَتَادَةً. ٱنْشُرُكَ بِاللهِ حَلَّ تَعُلَّمُنِيُ أَحِبُ اللَّهَ وَرَسُوْلَة صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَسَكَّتَ. فَعُلْتُ فَنَاشَلُتُه فَسَكَّتَ. فَعُلْتُ فَنَاشَلُتُهُ فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ لَفَاضَتَ عَيْنَايَ. وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرُتُ الْجِدَارَ. فَبَيْنَا اَنَا اَمُشِي فِي سُوقِ الْمَدِيْنة إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ تَبَطِ أَمُلِ الشَّامِ مِنْ قَيِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيْهُ فِإلْهَدِيْنَةِ يَقُولُ: مَنْ يَّنُلُ عَلَى كَعُبِ بْنِ مَالِكٍ، فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيِّرُونَ لَهُ

إِلَّ حَلَّى جَاءً لِي فَلَغَعَ إِلَّ كِتَابًا فِن مَّلِكِ غَسَّانَ وَكُنْتُ كَانِهُا. فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا يَعْدُ فَإِنَّهُ قَلْ بَلَغُما أَنَّ صَاحِبَكَ قُلَّ جَفَاكَ وَلَمْ يَهْعَلُكَ اللَّهُ بِنَادٍ هَوانِ وَلا مَضْيَعَةٍ ، فَأَلْحَقُ بِنَا ثُوَاسِكُ، فَقُلْتُ حِلْنَ قَرَأَكُهَا: وَهٰذِةِ أَيْضًا ثِنَ الْبَلاَءِ نَتَيَنَّهُتُ بِهَا الْتَتُنُورَ فَسَجَرُتُهَا. حَتَّى إِذًا مَضَتْ اُرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَبْسِنْنَ وَاسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْهِ فَعَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَآتَك، فَقُلْتُ: أَطَلِّقُهَا أَمْر مَاذَا آفْعَلَ، فَقَالَ: لاَ. بَلِ اعْتَزِلْهَا فلا تَقْرَبُّنْهَا، وَأَرْسَلَ إلى صَاحِبَى بِمِثُلِ ذٰلِك. فَقُلْتُ لامْرَائِي: أَكْتِينَ بِأَمْلِكِ فَكُونِيْ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هٰذَا الْأَمْرِ. فَهَاءَ تِ امْرَاتُهُ هِلاكِ بْنِ أُمَيَّةً رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ هِلِالَ بُنَ امَيَّةً شَيْخُ ضَائِعٌ لَّيْسَ لَه خَادِمٌ، فَهَلُ تَكُرَهُ أَنْ ٱخْلُمَهُ؛ قَالَ: ﴿لَا وَلَكِنْ لِأَ يَقْرَبَنَّكِ · فَقَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ مِنْ حَرَّكَةٍ إِلَّى شَيْمٍ. وَّوَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِيْ مُنْذُ كَانَ مِنْ آمْرِةٍ مَا كَأْنَ إِلَّى يَوْمِهِ هٰلَا۔ فَقَالَ لِي بَعْضُ اَهْلِيْ: لَو اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَ أَيْكَ فَقَلُ آذِن لِإِمْرَ أَيَّا هلِال بْنِ أَمَيَّةَ أَنْ تَغُدُمَهُ ؛ فَقُلْتُ: لِا أَسْتَأَذِنُ فِيُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَا يُلْدِيْنِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأَذَنُهُ، وَاكَا رَجُلُّ شَابٌ؛ فَلَبِثُتُ

بى كمورے موكر تمازير متااور آب كوچورى چورى ديكما جب شي تماز ش متوجه موتاتو آب 4 محصد يمية اور جب من آپ کود کمتا تو آپ نگاه مجمر لیتے بہال تک کے جب مسلمانوں کی ہے دخی کاعرمہ طویل ہو کمیا توہیں این بھازاد بھالی ایوقادہ کے باغ کی دیوار بھلا تک کر الدر کیادہ میرے ایتھے دوست تنے میں نے انہیں سلام كيا اوران كوبلايا اورائلد كالشم إانبول في جواب شدويا میں نے کہا: اے ابوتادہ مجھے اللہ کی تسم جواب دے کیا تحجیم علم نہیں ہے کہ جس اللہ اور اس کا رسول 🌲 سے محبت كرتا بول توده خاموش رہے بيس نے دوبار وقتم وے كر بوچھا وہ پھر خاموش رہے میں نے پھر انبیں فتم دی تو انہوں نے تیسری بار صرف بیر کہا کہ اللہ اور رسول ( 🏝 ) زياده جانيس توميري آئلميس بهه پژيں اور ميں مجرد بوار ے اہرا مما اب اس دوران کہ میں مدید منورہ کے بازاريس بمررباتماا جاكك علاقدشام كاايك ياني نكالنے كا مام مخفس جويد بيندمنوره مين غله بيجيزاً يا تفا كهدر بانها' مجھے کون کعب بن مالک کے بارے بتائے گا' لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا وہ میرے پاس آیا اور اس نے شاہ عنسان کی طرف سے ایک خط مجھے دیا میں لکھنا يرهناجانا تقامين في يرحاس مي لكهاتها ما بعد إجمير خبر ملی ہے کہ تھھا رہے ساتھی (لیعنی رسول اللہ 🚇 ) تم پر ظلم كررہ جي تجھے الله نعالی نے ذلت وخواري اور ضائع ہونے کے لئے نہیں بٹایاتم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمحاری ممکساری کریں کے میں نے میہ پڑھ کر کہا ہے بھی آ زمائش سے ہیں نے ارادہ کے ساتھ اس کوتنور میں

ۋال كرجلا ديا جب بچاس ميں چاليس دن كر سيكےاور جارے متعلق سلسله وی منقطع رہا تو اچانک رسول انته & كا قاصد آيا اس في كهارسول الله الله كا آب ك کیے علم ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہوجاؤ میں نے بوجی طلاق دے دول یا کیا کرون اس نے کہا صرف علیدہ ہوجااور اس کے قریب نہ جانا میر ہے ساتھیوں کی طرف مجى يمي پيغام بھيجا ميں نے ابني بيوى سے كہا كداسيے الل کے باس ملی جا بہاں تک کدائندرت الد لمین اس بارے فیصلہ فرمائے۔حضرت ہلال بن امید کی بیوی اس بارے میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا يارسول الله ( على )! بالال بوزها ب بلاك مونے والا ہاں کا کوئی خادم بھی نہیں تو کیا میرااس کی خدمت کرنا آپ کونا پتو ہے فر ما یا نہیں لیکن وہ تیرے قریب نہ آئے اس نے عرض کیا: اللہ کی قسم اس میں کسی شے کی طرح كى كوئى حركت نبيس الله كي قشم! جب سته اس كابير معاملہ ہوا ہے ہر وقت روتا ہی رہتا ہے ( تو اس کو اجازت مل منی) اب میرے گھر والوں سے پچھالوگوں نے جھے کہا کہ تم بھی جا کررسول اللہ ﷺ سے اپن بوی کے بارے اجازت طالب کرو کیونکہ ہلال بن امید کی یوی کو خدمت کی اجازت بل تنی ہے میں نے کہا میں تو ال بارے میں رسول اللہ ﷺ اجازت طلب نہ کروں گا كياخبرجب إجازت طلب كرون تورسول التد المجيح كيا جواب دین کیونکه میں جوان ہوں تو اس حال پر مزید وں رائیں گزریں اب ہمارے ساتھ کلام منع ہونے پر پچاس رات ممل ہو چکیں پیاسویں رات فجر کی

بِنْلِكَ عَشَرَ لَيَالِ فَكَمُلَ لَنا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نُهِيَ عَنْ كَلاَمِنَا، ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاَّةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْدَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِّنُ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَّا، قَدُ ضَاقَتُ عَلَىَّ نَفُسى وَضَاقَتُ عَلَىَّ الْأَرْضُ يِمْنَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحْ أَوْفَى عَلَى سَلْعِ يُّقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكِ ٱبْشِيْ فَخُرُدْتُ سَاجِدًا، وَّعَرَفْتُ أَنَّهُ قَلْ جَاءً فَرَجٌ. فَأَذَّن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللهِ - عَزَّوَجَلَّ - عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى صَلَاةً الْفَجْر فَلَهَبَ النَّاسُ يُبَيِّرُ وُنَنَا. فَلَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيّ مُبَيِّيْرُوْنَ وَرَكض رَجُلْ إِلَىّٰ فَرَسًا وَسَعٰى سَاعِ ثِينَ ٱسۡلَمَ قِبَيۡنِ، وَٱوۡفٰى عَلَى الْجَبَلِ. فَكَانَ الطَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَأَّ فِي الَّذِيثِي سَمِعْتُ صَوْتُه يُبَيِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْيَ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِيشَارَتِهِ، وَاللهِ مَا آمُلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَيُنِهِ وَّاسُتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسُتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ اتَأَمَّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَقَّانَي التَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهِيِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُوْلُونَ لِيُ: لِتَهْنِك تَوْبَهُ الله عَلَيْك. حَتْى دَخَلْتُ الْمَسْجِلَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ. فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُهَزُولُ حَتَّى صَافَّحَتِيْ وَهَنَّانِيْ. وَالله مَا قَامَر رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ فَكَانَ كَعُبُ لِاَّ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عيثه وشائم فأل وهُو يَؤُوُكُ وجُهُه وَنِ السَّرُ وَرِ: المور وهم مر عليك مل وللأثك أمُّك فَهُأَسُهُ: أَوْنَ عِدْدِكَ بِأَرْسُولَ اللَّهِ أَمْرُ فِيْ عِلْدِ اللَّهِ أَمْرُ فِيْ عِلْدِ اللَّهِ قَالَ: لا بَلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَرَّوَ مَلْ . وَكَانَ رَسُولُ اللوصل الله عَدَيه وَسَلَّمَ إِذًا سُرَّ اسْتَمَارٌ وَجُهُهُ مَنَّى كَأَنَّ وَجُهَهُ لِمُلْعَةً لَتَرِ وَكُنَّا نَعْرِفُ لَاكَ مِنْهُ. فَلَمَّا جَلَسْتُ بَنِيَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ مِنْ تُؤتِينُ أَنْ أَلْخَلِعَ مِنْ شَالِيْ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَّى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المسك عَلَيْك بَعْضَ مَالِك فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ. فَغُلْتُ: إِنِّي أَمْسِكَ سَهْبِي الَّذِينَ بِغَيْرَر. وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَائِي بِالصِّدْقِ. وَإِنَّ مِنْ تَوْتِينُ أَنْ لِأَ أُحَيِّثَ إِلاَّ صِنْقًا مَّا بَقِيْتُ. فَوَالله مًا عَلِمْتُ آحَدًا مِنَ الْمُسْلِيدِينَ آبُلاهُ اللهُ تَعَالَى فِي صِنْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُذُ ذَكَّرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحُسَنَ عِنَا اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهِ مَا تَعَتَّنْتُ كِنْهَةً مُّنْذُ قُلْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّى يَوْمِيَ هٰلَا، وَإِنِّي لَاَرْجُوْا آنُ يَخْفَظَيٰ اللَّهُ تَعَالَى قِيمًا بَقِيَ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (لَقَنْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ) حَتَّى بَلَغَ: (الَّهُ عِهِمْ رَوُوفٌ رَّحِيْمٌ وَّعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا حَثَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ) حَتَّى بَلِّغَ: (اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ) (التربة 119-117)

أمازيل في المستركم لي الإلال الله مسالك المست اوالي شالله طالرال لمرائع الررياتها جي لمراثر آن یاک بیل اور ب لدمجھ پر میری جان مک سی جمد پر ز شن ایک فرانی نے ہاہ جود بھک ہو کھی تیں نے سلم يهازير يد مدكرة وازوية والكال وازي جوبلندة واز ست كهدر بالتخااست كعب بن ما لك منتج مبارك و من سجده میں کر پڑااور عن لیا کے فراخی آئٹی۔ پس رسول الله 🦚 نے نماز تجر کے وقت او کوں کو القد عز وجل کی بارگاہ میں ہماری توبہ قبول ہوئے کے بارے میں بتایا لوگ ہمیں میار کہاد وسینے بلے میرے ساتھیوں کی طرف مهارك ديين والي محت اورايك آ دى محوز ا دور اكر آيا اوراملم تنبیله کا ایک آ دی میری طرف دوڑ! بہاڑ پر چڑھ كرآ وازلكا دى اس كى آ واز محوز ك سے تيزيمى جب میرے یاس وہ آیاجس کی آواز میں نے سی اور جمعے خو خرى دے رہا تھا تو ميں اے نے ايے تن كے كيرُ الله خوش موكر دائد وسيئه اس وقت مين اور سکیٹروں کا مالک ندتھا پھر میں نے کپڑے ادھار ماسکے اور پہین کر رسول اللہ 🍇 کے پاس ملاقات کے ارادہ ے چلا لوگ جھے گروہ در گروہ سکتے اور توبہ پر مہارک دیتے اور کہتے کہ اللہ تع کی کے تجھ پر توبہ قبول کرنے کی مبارک ہو جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ 🏔 تشریف فرما ہتھ آ پ کے اردگرد نوگ جیٹے ہتے تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ کھڑے ہوئے اور تیز جلتے ہوئے ميرے ياس آكر مصافحه كيا اور مجھے مبارك وى والله مہاجرین میں ہے حضرت طلحہ کے علاوہ کوئی اور نہ کھٹر اہوا

اور حفزت کعب حفزت طلحہ کے اس (احمان دالے) كام كومجعى منه مجلولتے حضرت كعب كہتے ہيں جب ميں چېره مبارک خوشی سے چیک رہا تھا اور آپ نے فرمایا: تیری بیدائش کے آئے والے دونوں میں سب دن کی شمیں مبارک ہو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ( ﴿ ﴾ اِبِهِ آبِ كَي طرف ہے ہے یا اللہ تعالیٰ كی طرف سے فرمایا بلکہ اللہ عزوجل کی طرف سے ہے اور جب رسول الله 🦀 خوش ہوئے تو آپ کا چیرۂ اقدس یوں چك ريا موتاجس طرح جاند كالكرا مواور تهيس استامركا علم تفاجب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض كيا: يارسول الله ( 4 ) إميرى توبه ميس ساء الله كمين الشدادراس كرسول كى طرف صدقه كرت بوسة اسيخ مال سےنکل جاؤں فرما یا اپنا کچھ مال روک لویچمعارے ليه حكا ہے شل نے عرض كيا: پھر ميں اپنا خيبر والاحمه روك كيتا مون اوريس في عرض كيا: يارسول الله ( 4 )! مجھے اللہ تعالی نے سے کی بر کمت سے مجات دی ہے اور ميرى توبريدب كرجيشه سيج بولول كاالتدك فتهم ميراعلم میں کوئی ایسامسلمان مہیں جس کواللہ تعالیٰ نے صدق کوئی يراتنا برا انعام ديا بموابيها احيما انعام جو الله تعالى نے میری آنائش پررسول الله ﷺ کے ساتھ سے بولنے پر مجصے عطا کیا جب سے میں نے رسول اللہ 🍇 کی بارگاہ میں ریوش کیا:اس کے بعد بھی بھی میں نے ایک جھوٹ کا ارادہ نہ کیا اور آئندہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی توقع ہے حضرت کعب کہتے ہیں اس اللہ تعالی نے یہ

آیت اتاری " تحقیق الله تعالی نے تی علیدالسلام پراور ان مہاجرین دانعہار کی توبہ قبول فر مائی جنھوں نے تھی کی محمری میں آپ کی پیروی کی بیآ یت آپ نے روف رحيم تك تلاوت كي اوران تين پرجن كامعامله مؤخر كميا حمیا تھا یہاں تک کہان پرزمین فراخی کے باوجود تنگ ہو حَمَّىٰ اس كو'' تَحُوْ لُنُوا مَعَ الصَّادِ قِيْنَ '' تَكَ تلاوت كما\_ حفرت كعب كيت بي الله كي قسم! بدايت اسلام کے بعد میری نظر میں مجھ پر اللہ تعالی کا سب برا انعام میرارسول الله 🖨 کی بارگاہ میں سیج کہنا ہے کہ میں جموٹ بیان کر کے ہلاک ہونے والوں سے نہ ہوا جبیما كتيموث بولنے داسلے بلاك موسئ الله تعالى نے جب وی اتاری تو ان کوسب سے برے لفظ سے ذکر فرمایا ارشاد ہے: "عنقریب وہ تمہارے کیے اللہ کی قسمیں المائمي مے جبتم ان كى طرف بائو سے ان كامتعمد بير ہے کہتم ان سے اعراض کر دتوتم ان سے روگر دانی کرلووہ پلید ہیں ان کا ٹھکا ناجہنم ہے ان کے گنا ہوں کا بدلہ اللہ کی فتمين تم كوراضي كرنے كے لئے اٹھائيں تو اگرتم ان ے راضی ہوجا و تو بھی اللہ تعالی ان فاستوں سے راضی

قَطُ بَعْلَ إِذْ هَلَانَ اللهُ لِلْإِسْلامِ اعْظَمَ فَيُ نَفْسِينَ
مِنْ مِلْفِي رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَّ لاَ
اكُونَ كَلَبُولَهُ فَالْمِلِكُ كَمَا هَلَكُ الّمِيْوَةِ وَسَلّمَ انَّ لاَ
الله تعالى قال للّيفِي كَلَمُوا حِنْنَ الزّلَ الْوَعَى شَرّ الله تعالى: (سَيَحُلِغُونَ بِاللهِ مَا قَالَ لاَ عَنْهُمُ اللهُ تعالى: (سَيَحُلِغُونَ بِاللهِ مَا قَالَ لاَ عَنْهُمُ اللهُ تعالى: (سَيَحُلِغُونَ بِاللهِ عَنْهُمُ النّهُ مَا وَهُمُ جَهَدَمُ اللهُ اللهُ

قَالَ كَعُبُ: وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهِ عَلَى مِنْ يَعْمَةٍ

قَالَ كَعُبُ: كُنَّا خُلَفْتَا آيُّهَا الثَّلاَ ثَهُ عَنْ آمَرِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْنَ حَلَفُوا لَهْ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغُفَرَ لَلهُ مَا يَعَهُمْ وَاسْتَغُفَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمْ وَارْجَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَنَا لَهُمْ وَارْجَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَنَا لَهُمْ وَارْجَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَنَا لَهُمُ وَارْجَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَنَا خَلْى قَتْمَى اللهُ تَعَالَى فِيهِ بِلْلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فَيْهِ بِلْلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَكُنْ النَّهُ لَعَالًى وَكُنْ النَّهُ لَعَالًى ذَكْرَ وَعَلَى الثَّلُ اللهُ تَعَالَى فَيْهِ إِلْمُولُ وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ اللهُ لَكُمْ النَّذِي فَيْ الثَّلُ اللهُ اللهُ

ہمارے معاملے کو آپ کا مؤخر کرنا مراد ہے جس کی نسبت اٹھائی نقطع اور عزر مناز کے سنے انھائی نقطع اور عزر میں اٹھائی نقطع اور عزر میں اٹھائی نقطع اور عزر میں کیے ہتھے (متفق علیہ)

ایک دوایت میں بیہ ہے کہ نی اکرم کے غروز ہوگئی کے لئے جمعرات کے دن نگلے اور آپ جمعرات کے دن نگلیا اور آپ جمعرات کر آپ کا یہ تخرات کر آپ کا یہ تخرات کے دن نگلیا اور آپ جمعرات میں ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ سفر سے دن چاشت کے وقت تشریف لی میں کرتے جب آتے تو مسجد سے ابتداء فرہ تے اس میں دور کعت نماز پڑھ کر لوگول سے ملاقات کے لیے ف

مِثَا خُلِفْنَا تَغُلَّفُنَا عَنِ الْغَزُوِ. وَإِنْمَا هُوَ تَغُلِيْفُهُ إِيَّانًا وَّارْجَاؤُهُ آمُرَنَا عَمَنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَلَرَ إِلَيْهِ فَقَيِلَ مِنْهُ مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الْخَبِيْسِ وَكَانَ يُحِبُ آنُ يَخْرُجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الْخَبِيْسِ وَكَانَ لَا يَقْدِمُ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَبِيْسِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ لاَ يَقْدِمُ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَبِيْسَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ لاَ يَقْدِمُ مِنْ سَفَرٍ اللَّ نَهَارًا فِي الضَّخْيِ، فَإِذَا قَرِمَ بَلَا مَهَارًا فِي الضَّخْيِ، فَإِذَا قَرِمَ بَلَا مَهَارًا فِي الضَّخْيِ، فَإِذَا قَرِمَ بَلَا بَهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

جوک مدید اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدید سے چودہ منزل دور ہے۔ بعض مؤرض کا قول ہے کہ جوک ایک قلعہ کا نام ہے اور بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمہ کا نام ہے۔ ممکن ہے ہیں ہو باتیں موجود ہوں!

میرخز وہ شخت قبط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر ، ہوا گرم ، سواری کم ، کھانے پینے کی تکلیف بشکر کی تعداد بہت زیادہ ، اس میزو وہ شیس مسلمانوں کو بیل میں ہوا۔ طویل سفر ، ہوا گرم ، سواری کم ، کھانے پینے کی تکلیف بشکر کی تعداد بہت زیادہ ، سی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو چیش العمر ق (تنگ دئی کا سکر) بھی کہتے ہیں اور چونکہ منا فقوں کو اس غزوہ ہیں بیل میشر مندگی اور شرمساری اٹھائی پڑی تھی۔ اس وجہ ہے اس کا ایک نام غزوہ وہ فاضحہ (رسوا کرنے والاغزوہ) بھی ہے۔ اس پرتمام مؤرضین کا اتفاق ہے کہ اس غزوہ کے لئے حضور صلی التہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجی جھے جعرات کے دن روانہ ہوئے۔ (مدارج النویت بشم سوم، باب نم، جسم سے سے سے دن روانہ ہوئے۔ (مدارج النویت بشم سوم، باب نم، جسم سے سے سے دن روانہ ہوئے۔ (مدارج النویت بشم سوم، باب نم، جسم سے سے سے دن روانہ ہوئے۔ (مدارج النویت بشم سوم، باب نم، جسم سے سے سے دن روانہ ہوئے۔ (مدارج النویت بشم سوم، باب نم، جسم سے سے سے سے دن روانہ کا میں۔

غزوهٔ تبوک کاسبب

عرب کا عنسانی خاندان جو قیصرروم کے زیرا ٹر ملک ثنام پرحکومت کرتا تھا چونکہ وہ عیسائی تقداس لیے قیصرروم نے اس کواپنا آلہ کاربنا کرمدینہ پرفوج کشی کاعزم کرلیا۔ چٹانچہ ملک شام کے جوسودا گرروغن زیتون بیجنے مدینہ آیا کرتے تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جنع کردی ہے۔ اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل میں جندام اور عنسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف جر جا تھا اور رومیوں کی اسلام دھمنی کو کی ڈھکی چیچی چیز نہیں تھی اس لیے ان خبروں کو غلط بچھ کرنظر انداز کردیے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فوج کی نیاری کا تھم دے دیا۔

لیکن جیسا کہ ہم تحریر کر چکے ہیں کہ اس وقت تجانے مقدی بیس شدید قط تھا اور بے پناہ شدت کی گرمی پڑر رہی تھی ان وجو ہات سے لوگوں کو تھر سے نکلٹا شاق گزرر ہاتھا۔ مدینہ کے منافقین جن کے نفاق کا بھا نڈ ابھوٹ چکا تھا وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے بی چراتے ہے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہے لیکن اس کے باوجو دتیس ہزار کالشکر جمع ہو گیا۔ تگر ان تمام مجابدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا کیونکہ لوگ قبط کی وجہ سے انتہائی مفلوک الحال اور پریشان ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے تمام قبائل عرب سے فوجیس اور مالی امداد طلب فرمائی۔ اس طرح اسلام بیس کمی کا رخیر کے لیے چندہ کرنے کی سنت قائم ہوئی۔

(المواهب اللدئية وشرح الزرة بني ، إبثم غزوة تبوك ، ن ٣ ، ص ٧٨ \_ ٢ )

اس غزوہ میں جولوگ غیر حاضر رہے ان میں اکثر منافقین تھے۔ جب حضور صلی اللہ تع الی علیہ وسلم تبوک سے مدینہ والیس آئے اور مجد نبوی میں نزول اجلال فرمایا تو منافقین قسمیں کھا کھا کراپٹا اپٹا عذر بیان کرنے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے کوئی مواخذہ بیس فرمایا لیکن تین تخلص صحابیوں حضرت کعب بن مالک و ہلال بن امیہ ومرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ مکا بچاس دنوں تک آ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بائیکا نے رماوی اور ان تعینوں کی توبہ قبول ہوئی اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن کی آ بیت نازل ہوئی۔ (المواحب اللہ دیة وشرح الزرقانی، باہم غزوۃ جوک، جسم ہیں 2010 المواحد)

حفرت ابونجیرنون پرپیش اورجیم پرزبر کے ساتھ عمران بن حسین الخزائی ہے سے روایت ہے کہ جبینہ قبیلہ کی ایک عورت رسول اللہ کی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی یہ حالمہ بالزنائی ای سے عرض کیا: یارسول اللہ (گے)! مجھ ہے " حد" کا جرم سرز د ہو گیا ہے اس کا مجھ پر حکم قائم فرمائیں ۔ نی اگرم کی ہے اس کے سربراہ کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو اچھ طریقے ہے رکھو جب یہ بچیجنم دے لئے تو اس کو میرے پاس لا نااس نے ایس بچیجنم دے لئے تو اس کو میرے پاس لا نااس نے ایس بچیجنم دے لئے تو اس کو میرے پاس لا نااس نے ایس بھی کے جم

(22) وَعَنْ آَئِ نُجَيْد بَضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْجِيْمِ - عِمْرَانَ بَنِ الْخُصَيْنِ الْخُزَاعِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ جُهَيْنَةً آتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِي حُبْل مِنَ الرِّلْ فَقَالَتْ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِي حُبْل مِنَ الرِّلْ فَقَالَتْ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِي حُبْل مِنَ الرِّلْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اصَبْتُ حَلَّا فَاقِتُهُ عَلَى فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ مَلَّ وَلِيَّهَا فَقَالَ: الْحُسِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلِيَّهَا، فَقَالَ: الْحُسِنُ النَّهِ صَلَّى فَا فَا مَرَ بِهَا نَبِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَشُرَّتُ عَلَيْهَا فِيَائِهَا بَيْنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَشُرَّتُ عَلَيْهَا فِيَائِهَا لَيْهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَشُرَّتُ عَلَيْهَا فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَشُرَّتُ عَلَيْهَا فِي اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَشُرَّتُ عَلَيْهَا فَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهَا فَيُعَلَى فَا أَنْ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَشُرَّتُ عَلَيْهَا فَيْ الله عُمْرُ : تُصَلِّى عَلَيْهَا فَوْ مَنْ الله عُمْرُ : تُصَلِّى عَلَيْهَا فَا لَهُ عُمْرُ : تُصَلِّى عَلَيْهَا فَوْ مِنَا لَهُ عُمْرُ : تُصَلِّى عَلَيْهَا . فَقَالَ لَه عُمْرُ : تُصَلِّى اللهُ عُمْرُ : تُصَلِّى اللهُ عُمْرُ اللهُ عُمْرُ اللهُ عُمْرُ اللهُ عُمْرُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عُمْرُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

کیڑے اس کے جسم پر باندھ دیے گئے ہجرا آپ کے تکم پراس کورجم کردیا گیا ہجراس پر نماز جنازہ پڑھی تو حفرت عمر ھے ان عرض کیا: یارسول القد ( )! اس کے زنا کے باوجود آپ اس پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں فر ، یااس نے اتی تو ہی ہے کہ اگرستر (۲۰) اہل مدینہ میں تقییم کر دی جائے تو سب کو کائی ہوجاتی ۔ کیا تم اس کی یہ فضیلت نہیں دیکھتے کہ اس نے القدعز وجل کی رضاء کے لئے اپنی جان کو قربان کرویا۔ (سلم) عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَلُ زَنَتْ؛ قَالَ: لَقَلُ تَأَبُتُ تَوْبَةً لَّو قُسِمَتُ بَيْنَ سَيْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتُهُمْ، وَهَلُ وَجَلْتُ أَفضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتُ بِنَفْسِهَا بِلٰهِ-عَزَّوجَلَ-الرَّوَالُّهُمُسُلِمٌ.

### شرح مدیث: کی توبہ کے کہتے ہیں؟

اعلی حضرت، إمام البسنت، مجدود مین وملت، الشاه موفا نااحمد رضاخان علیه رحمة الرحمن فرماتے ہیں: سجی توبہ کے یمعن جیل کہ گناہ پراس لئے کہ وہ اس کے رہ عز وجل کی بلغر مانی تھی نا دم ویریشان ہوکرفوراً جھوڑ دے اور آئندہ بھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سبح دل سے بوراعزم (لیمنی ارادہ) کرے جو چارہ کا راس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجالائے۔

( فَأُوكُ رَضُوبِيهِ بِيَّا ٢ مِن ١٢١)

پی توباللہ عزوم نے وہ نفیس شیک بنائی ہے کہ جرگناہ کے ازالہ کو کافی وہ فی ہے۔ کوئی گناہ ایہ نہیں کہ بی توہ کے
بعد ہاتی رہے یہاں تک کہ شرک وکفر، پی توہ کے یہ عن بین کہ گناہ پراس لئے کہ وہ اس کے رب عزوجل کی نافر ہائی تعی
عادم و پریٹان ہو کرفورا ججوڑ دے اور آئندہ کجھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سیج ول سے پوراعزم کرے جو چارہ کاراس
کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجالائے مثلا نماز دوزے کے ترک یا غصب ، مرقہ، رشوت ، رباسے تو ہی توصرف آئندہ کے
لئے ان جرائم کا جیورڈ بنا کائی نہیں بلکہ اس کے ساتھ میہ بھی ضروری ہے کہ جونماز دوزے تاخہ کئے ان کی قضا کرے جو مال
جس جس سے جینا ، چرائی رشوت ، سود میں لیا آئھیں اور وہ نہ دہے ہول تو ان کے وارثوں کو واپس کردے یا معاف کرائے ،
بتا نہ چلے تو اتنا مال تقد تی کردے اور دل میں نیت د کھے کہ دہ لوگ جب طے اگر تقد تی پر داختی نہ ہوئے اپنے پاس سے
بتا نہ جلے تو اتنا مال تقد تی کردے اور دل میں نیت د کھے کہ دہ لوگ جب طے اگر تقد تی پر داختی نہ ہوئے اپن سے اس میں جسیر دوں گا۔ (فادی رضویہ بر 13 میں 14 میں نیت د کھے کہ دہ لوگ جب طے اگر تقد تی پر داختی نہ ہوئے اس عاد کردے اس میں جسیر دوں گا۔ (فادی رضویہ بر 13 میں 14 میں نیت د کھے کہ دہ لوگ جب طے اگر تقد تی پر داختی دور تی در بر 13 میں بر داختی دور بی کی میں بیت دیکھیں کی بیت در ان گا۔ (فادی رضویہ بر 13 میں بر 13 میں بر 13 میں بر 13 میں بر 14 میں نیت در کھی کہ دہ لوگ جب طے اگر تقد تی پر دائی کی میں بر 13 میں بر 13 میں بر 13 میں بر 14 میں بر 14 میں بیت بر 14 میں بر 14 م

احكام فقهتيه

صدایک تشم کی سزا ہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے کہ اوس میں کی بیشی نہیں ہوسکتی اس سے مقود لوگوں کو ایسے کام سے باز رکھنا ہے جس کی بیسزا ہے اور جس پر حدقائم کی گئی وہ جب تک توبہ نہ کرے تحض حدقائم کرنے سے پاک نہ ہوگا۔ (الدرالخاروردالمحتار، کاب الحدود تا ہم میں)

ندامت ہوتوالی ہو

بھرہ میں آیک نوجوان رہتا تھا جس کا نام رضوان تھا۔وہ اکٹر کھیل کوداور نافر مانیوں میں جتلار ہتا، آوارہ گردی اور سرکشی میں جتلار ہتا، رات بھرشراب کے نشے میں مست رہتا۔اس پر بربختی غالب تھی ادر شیطان نے اسے گمراہ کر رکھا تھا۔ ایک ون جب وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا اور نافر مان دوست بھی اس کے ساتھ شے کہ اس نے ایک نقیر دیکھ جو راستے پر چلتے چلتے چندا شعار گنگنار ہاتھا، جن کامغہوم کچھ ہوں ہے:

جب توکسی دن اہلِ زمانہ سے تنہائی میں ہوتو یوں نہ کہہ کہ میں خلوت میں ہوں بلکہ یوں کہہ کہ مجھ پر ایک تاہبان ہے اور اللّٰدعَرُّ وَجُلُّ کولمے بھر بھی غافل نہ جان اور نہ ہے گمان کر کہ اس پر کوئی چھپی بات پوشیدہ ہے۔

یہ بیعت ہمراکلام سنتے ہی توجوان رونے لگ کیا، اس نے نقیر کواللہ عَرِّ وَجَلَّ کا داسظہ دے کرکہا کہ وہ بیا شعار دوبارہ پڑھے۔ فقیر نے دوبارہ پڑھے۔ نوجوان نے اسے اپنی مجلس میں آنے کا اصرار کیا۔ چنانچہ، وہ چلا آیا، نوجوان کہنے لگا: یا سیدی! اللہ عُرُّ وَجُلُ کی شم! آپ کی آواز اور نغہ ہجلالگا۔ بہذا اپنے سیدی! اللہ عُرُّ وَجُلُ کی شم! آپ کی آواز اور نغہ ہجلالگا۔ بہذا اپنے نغول سے ہماری زندگی کو پاکیزہ کرود۔ چنانچہ فقیر نے چنداشعار پڑھناشروع کردیے، جن کامفہوم کچھ اس طرح ہے:

اللہ عُرُّ وَجُلُ کارز ق کھا کر بھی تُو اس کی نافر مانی کرتا ہے۔ جب تو اس کی مخلوق سے جُھپتا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسان! اللہ عُرُّ وَجُلُ کی نافر مانی سے نئے۔ توجو بھی گناہ کرتا ہے۔ جب تو اس کی مخلوق سے جُھپتا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسان! اللہ عُرُّ وَجُلُ کی نافر مانی سے نئے۔ توجو بھی گناہ کرتا ہے۔ دوہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جا نتا ہے۔

نوجوان پھررد نے لگا اور ہے ہوٹی ہوکرگر پڑا۔ جب اسے ہوٹی آیا تو اُس نے بڑاب کے برتن تو ڑوا لے اور فقیر کی طرف متوجہ ہوکرعرض کی: یاسیّدی ایما میری توبہ تبول ہوجائے گی؟ اُس نے جواب دیا: یہ رب عُرَّ وَجَن سے منع کی گھڑی ہے ، اُس تہ جواب دیا: یہ رب عُرَّ وَجَن سے منع کی گھڑی ہے ، اُس تہ جواب دیا: یہ رب عُرَّ وَجَن سے منع کی گھڑی ہے ، اُس تہ تیرے گناہ معاف کر دیے جہ میں تو تیرے گئی بڑی سعادت ہے! (لہٰ ذاتم بارگاہ اللہ عُرَّ وَجَالَ بیں جَی توبہ کراد) ۔ نوجوان نے پھر جِنِ اری ، اس پر خشی میرے لئے گئی اور زمین پر گر گیا۔ جب افاقہ ہوا تو عرض کرنے لگا: یاسیدی! کیا جھ سے گذشتہ گناہوں کا مؤاخذہ ہوگا؟ فقیر طاری ہوگئی اور زمین پر گر گیا۔ جب افاقہ ہوا تو عرض کرنے لگا: یاسیدی! کیا جھ سے گذشتہ گناہوں کا مؤاخذہ ہوگا؟ فقیر نے کہا: نیس ، اللہ عُرُ وَجَل کی شم ! خالص محبت کتن عمرہ ہے! جمین کے لئے دوری کے بعد لذَ سے قرب کتی انہی ہے! پھر قرب کے بعد جروفرات کی گھڑی کئی شدید ہے! اے (اللہ عُرَّ وَجَل سے کئے ہوئے) عہد محبت کو بھو لئے والے! تو نے قرب کے بعد جروفرات کی گھڑی کنٹی شدید ہے! اے (اللہ عُرَّ وَجَل سے کئے ہوئے) عہد محبت کو بھو لئے والے! تو نے اپ یا یا یہ دب عُرْ وَجَل سے معاملہ کیا پھر عُقلت کی میٹی فیند ہوگیا۔ تُو کس فضول کام میں مشغول ہے؟ اس سے تو نے کیا پایا؟

نہیں، بلکہ تو نے تو اپنا مقعود ضائع کر دیا۔ آج بی نیکیوں پر کمر بستہ ہو جااور گذشتہ گنا ہوں کو ترک کر دے اور درونی افتیر کر لے۔ تیرے سابقہ گنا و معاف کر دیئے جا میں گے۔ اس پر نوجوان کے آٹ و بہہ پڑے اور اس کے دوست بھی دونے کی کا دونے گئے پھر انہوں نے توبہ کی اور لباسِ زیب و زینت اُ تاریج پینکا نوجوان نے رہے بڑا و خبال کے حضور ہی توبہ کی اور اپنے پچھے بڑے افعال پر بے حد شر مسار ہوا۔ اس نے ساری رات آ ہ و بُکا ، گریہ و زاری اور حسرت و ندامت سے پچھاڑی کھیتے ہوئے نقیر کے باس کر اری ۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اسے پھر اپنے گناہ اور تا فرمانیاں یا و آگئیں۔ جن نچے، اس کے منہ سے ایک زور دارجی نگی اور آئکموں سے سیلِ اُخک رواں ہوگیا اور اس پر عشی طاری ہوگئی۔ جب فقیر نے اُسے ترکت دے کر تو وہ دنیائے فائی سے رفعت ہو چکا تھا۔

( اَلرَّ وَمَن الْعَائِق فِي الْهُوَاعِظِ وَ الرَّقَائِق مُعتِف الشَّيْخ فَتَنِب حَرِيْكِيْش رَحْمَة اللهِ تَعالَى عَلَيْم في مهم»)

حضرت ابن عباس علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے فرمایا: اگر آدی کے پاس ایک وادی سونے کی ہونے کی ہوتو وہ دو کی خواہش کرے گا اور اس کے منہ کومٹی ہی محر سکتی ہے اور جو تو بہ کر لئے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرما تا ہے۔ (متنق علیہ)

(23) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمّا أَنَّ رَبُولُ اللهُ عَنْهُمّا أَنَّ رَبُولُ اللهُ عَنْهُمّا أَنَّ لَا بُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ آنَ لِابْنِ رَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ آنَ لِابْنِ احْمَرُ وَادِيانِ احْمَرُ وَادِيا فِي احْمَدُ وَادِيانِ احْمَدُ وَادِيانِ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَلَنْ يَمُولُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَلَنْ يَمُولُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَلَنْ يَمُولُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ مُثَنَّقَ فَى عَلَيْهِ وَلَا النَّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ مُثَنَّقَ فَى عَلَيْهِ وَلَا النَّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ مُثَنَّقَ فَى عَلَيْهِ وَلَا النَّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ

حضرت سبّدُ ناابن عمر رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں: رسول اکرم، نورِ مجسّم ، نبی مختشم سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے میر سے جسم کے کسی حصه کو بکڑ کراز شا د فر ما یا: و نیا ہیں انک اجنبی اور مسافر کی طرح رہ اور اپنے آپ کوقبر والوں میں شار کر ۔ میر سے جسم کے کسی حصه کو بکڑ کراز شا د فر ما یا: و نیا ہیں انک اجنبی اور مسافر کی طرح رہ اور اپنے آپ کوقبر والوں میں شار کر ۔ (سنن ابن ماجۃ والواب الزمید و بابث اللہ بیٹ مادا ۴ میں ۲۵۲۵)

اے گناہوں کے تریص! انے موت کے جنگوں سے غافل! (ئن!) بقیناموت اچانک آ ہوئے گی۔ مال وگن ہی کا کسی عقل مند کا کام نہیں ۔ تو گناہوں میں جلدی کرتا اور تو ہر کو آئندہ سال تک مؤخر کرتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کے فئی کا (قرض کی ادائیگی کے معاطم نہیں ) ٹال مٹول کرنا ظلم ہے؟ اللہ عُرَّ وَجَلَّ نے تجھے جوانی ، صحت اور فراغت کی دوئت سے فئی کر دیا پھر بھی تو تو بہ میں ٹال مئول کرنا ہے۔ دُنیا پر بادشا ہت کرنے والے ، بڑے بڑے جابر اور لیڈر کہاں چلے گئے؟ بندوں پر بڑائی چاہنے والوں کو کیا ہوگیا؟ کہاں ہیں قاتل اور حملہ کرنے والے؟ اللہ عُرَّ وَجَلَ کی قسم! موت کے تیران سب بندوں پر بڑائی چاہنے والوں کو کیا ہوگیا؟ کہاں ہیں قاتل اور حملہ کرنے والے؟ اللہ عُرَّ وَجَلَ کی قسم! موت کے تیران سب بیوست ہو گئے ، وہ اب قبل گاہوں میں پڑے ہیں۔ اور موت نے انہیں فرش اور قالین کے بعد پچھا وگر پتھر کی سل اور

چٹان کے درمیان رکھ دیا۔

اللهُ عُزَّ وَجَلَّ كَا فَرِ مَانِ عِبرِت نَشَان ٢٠:

وَ جَاءَتُ سَكُمَ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ \* وَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ٥

ترجمه كنزالا يمان: اورا كى موت كى تنى تن كے ساتھ ، يہے جس سے تو بھا كتا تھا۔ (ب26 ، ق:19)

بعنی موت کی تختیوں کا سامنا، ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا اور بندے پراس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکا نہ ظاہر ہونا زبردست امور ہیں اور بیسکر است موت کے وقت ظاہر ہوں گے اور بین ہے، اس کو حضور بنی کرم، رسول محتشم سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسٹم نے ایمان بالغیب میں بیان فرما یا ہے۔ پھر اس کے بعد منکر نکیر کے سوالات کا مرحلہ ہے کہ میت کوقیر میں اُتا دے جانے کے بعد سب سے پہلے اس سے وو چار ہونا پڑتا ہے۔ اور موت کی سختیاں بیان ہو چکی ہیں اور یہ ہر خفص پراس کے اعمال کے مطابق ہوں گی۔

ان کوسکرات کہنے کی وجہ بیہ ہو گہاڑا دیتی اور ذہمن کو غائب کر دیتی میں جیسے مدہوش نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اوراس کی وجہ بیہ ہوگ کہ آدمی پراس کے اجھے برے اعمال اوران کی جزاموت کے وقت ظاہر ہوگی۔ فیبت کرنے والے کے ہونٹوں کوآگ کی تینجیوں سے کا ٹا جائے گا، فیبت سننے والے کے کانوں میں جہنم کی آگ کی تینیں پروٹی جا میں گی اور ظالم کا جسم ظرے کو جہنم کا کا جسم ظرے ہوکر ہرمظلوم کے پاس پہنچ جائے گا۔ حرام خور کوجہنم کا کا شنے وار درخت، زقوم کھانے کو و بیا جائے گا۔ حرام خور کوجہنم کا کا شنے وار درخت، زقوم کھانے کو و بیا جائے گا۔ اس طرح ویکن ویک وقت ہوگا اور میت کو ہے بعد ویکر سے گاران کی جزاومز اور کی جائے گا۔ ان سب کاظہور موت کی سختیوں کے وقت ہوگا اور میت کو ہے بعد ویگرے ان سے گزرنا ہوگا ، اور آخر میں اس کی روح قیف کی جائے گی۔ اللہ عُرِّ وَجَانَ ارشا وفر ما تا ہے:

لْلِكِ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَجِيْدُ ٥

ترجمه كنزالا يمان: بيب جس معتوجما كما تعاد (ب26، ق:19)

لین بدده موت ہے بی اُمیدوں اور دنیا میں زعرہ رہنے کی ترص کے سبب جس سے تو بھا کتا تھا۔

## <u>ال کی محبت</u>

ایک حدیث میں ہے کہ ابن آ دم پوڑھا ہوجا تاہے۔گراس کی دوچیزیں جوان رہتی ہیں ایک امید دوسری مال کی محبت۔ (صحح ابخاری، کتاب الرقاق، باب من بلغ سئین سنة ،رقم ۱۳۴۰مج یم بیس ۲۲۴)

لا کی اورترص کا جذبہ خوراک لباس ، مکان ، سامان ، دولت ، عزت ، شیرت ، غرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ اگر لا کی کا جذبہ کی انسان میں بڑھ جاتا ہے تو وہ انسان طرح طرح کی بداخلا قیوں اور بے مروتی کے کاموں میں پڑجاتا ہے اور بڑے سے بڑے گز ہوں سے بھی نہیں چوکتا۔ بلکہ بچے پوچھے تو ترص وطبع اور لا کیج در حقیقت ہزاروں گنا ہوں کا سرچشمہ ہے اس سے خدا کی بناہ مائٹن جا ہے۔ اس قبی مرض کا علائ میروق عت ہے بینی جو پھے فعدا کی طرف سے بندے کوئی جائے اس پر راضی ہو کر فعدا کا شکر ہو لائے اور اس عقیدہ پر جم جائے کہ انسان جب مال کے پیٹ جس رہتا ہے۔ اس وقت فرشتہ فعدا کے جم سے انسان کی چار پر لائے اور اس عقیدہ پر جم جائے کہ انسان کی روزی ، انسان کی نیک نصیبی ، انسان کی بنصیبی ، جب انسان کی فوشتہ تقدیر ہے۔ چیزیں لکھ ویتا ہے۔ انسان کی عمر ، انسان کی عمر ویتا ہے۔ انسان کی عمر ، انسان کی موجا واور یہ لاکھ سر ماروگر وہ کی طافی ہوجا واور یہ کہ اور جو میری تقدیر جس کو اور اگر کہ کہ کی کہ وجہ کر لائے کے قلعے کو ڈھا دو کہ جو میری تقدیر جس تھا وہ جھے طااور جو میری تقدیر جس ہوگا وہ آئندہ طے گا اور اگر کہ کہ کی وجہ سے قبلب جس تکلیف ہوا ورثف اوھ اور جو میرک رکفش کی لگام تھینج لو۔ اس طرح رفتہ رفتہ قلب جس قاعت کا اور جس میں تکلیف ہوا ورثف اوھ اور جھیٹ جائے گا۔

حفرت جابر رضی الله تعالیٰ عندے مروی ہے کہ رحمت عالم نورجسم ملی الله تعالیٰ علیہ فالہ دسلم نے ارشاد فرمایا: قناعت مجمی ختم نہ ہونے والاخز اندہے۔ ( کتاب الزمد الکیر والحدیث ۱۰۴ م ۸۸)

حضرت ابوہر برہ وہ انتہاں سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ سبحانہ تعالی دو آ دمیوں پر خوب راضی ہوگا کہ ایک دوسرے کولل کرتا ہے اور جنت میں دونوں جا کیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے دونوں جا کیں گے بیاللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئی ہوجا تا ہے پھر قاتل کی اللہ تعالیٰ تو بہ تبول فرماتا ہو وہ مسلمان ہو کرشہ پر ہوجا تا ہے۔ (متنی علیہ)

(24) وَعَنُ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَضْعَكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَضْعَكُ اللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى إلى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ آخِهُمَا اللهُ الله اللهُ اللهُ عَلَى الْفَالِ فَي سَبِيْلِ اللهِ اللهِ فَيُشْلِم اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِم فَيُشْلِم فَيُشْلِم الله عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِم فَيُشْلِم فَيُسْتَشْهَدُ مُتَّفَقَى عَلَيْهِ.

تخريج حليث (صيح البغاري باب الكافريقتل البسلم ثم يسلم فيسدد بعدويقتل جوص، رقم: ١٩٢١ صيح مسلم باب بيأن الرجل يقتل احدهما الاخريد فلان الجنة جوص، وقم: ٥٠٠٠ صيح ابن حيان باب فضل الشهادة جوص ٢١٥ رقم: ٢٦٢٠ سان سعيد بن منصور باب ما جاء في فضل الشهادة جوص ٢١٦ رقم: ٢٥٢٩ مسلمامام اجماب عنهل مسند الي هريرة رضى الله عنه جوص ٢٥٠٠ رقم: ١٩٢٤

مثر حمد بیث بینیم الاً مَّت حضرت مفتی احمد یارخان علیه دحمة الوئان اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

یہ قاتل ومقول دونوں ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جنت میں جاویں گے۔ خیال رہے کہ دنیا کی تمام مسلمانوں کی

ذاتی عداوتیں آخرت میں ختم ہوجاویں گی ، یوں ہی دنیا کی جسمانی محبیس بھی وہاں فٹا ہوجا عیں گی ، ایمانی عداوت ورحمت

باقی رہے گی ،مسلمان باپ کا فر بیٹے کوعذاب میں دیکھ کرخوش ہوگا اور اجنبی مسلمان دوسرے مسلمان کوعذاب میں دیکھ کر
ملول ہوگا ، اس کی سفارش دشفاعت کر کے اسے بخشوائے گا ، یونی وہ دومسلمان جود نیاوی معاملات میں ایک دوسرے کے
ملول ہوگا ، اس کی سفارش دشفاعت کر کے اسے بخشوائے گا ، یونی وہ دومسلمان جود نیاوی معاملات میں ایک دوسرے ک

د همن <u>تنب</u>ے وہاں دوست ہوجا تحی مے۔

ربفرما تاہے:

وَنَوَعْنَا مَا إِنْ مُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخُونًا عَلَى مُن يَعْلِيدُنَ اورجم نے ان کے سینوں میں جو کھے کیئے تنصرب مینج کئے آپس میں بھائی ہیں تختوں پرروبرد بیٹھے۔

اورفر ما تاہے:

ٱلْآخِلَاءُ يَوْمَيِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو ٓ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ـ

عمرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہول سے مگر پر میز گار۔ (الزفرف: ۲۷)

مفتِرشهير،خليفة اعليحضرت مصدرالا فامنل،ستِدمحرنعيم الدين مرادآ بادى عليه رحمة الثدالها دى تغسيرخزائن العرفان ميس

اس آیت مبارکه کے تحت فرماتے ہیں:

حضرت علی مرتضے رضی الثد نعالی عند سے اس آیت کی تغییر ہیں مروی ہے آپ نے فرمایا دود دست مومن اور دود وست كافر، مومن دوستوں ميں ايك مرجاتا ہے تو باركا و الى ميس عرض كرتا ہے يارب فلال جھے تيرى اور تيرے رسول كى فرمانبرداری کااور نیکی کرنے کا تھم کرتا تھااور مجھے برائی ہےرد کتا تھااور خبر دیتا تھا کہ بجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے ، یارب اس کومیرے بعذ تمراہ نہ کراوران کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فر مائی اوراس کا اکرام کرجیسا میراا کرام فر مایا، جب اس کامومن دوست مرجا تا ہے تو اللہ تعالٰی دونوں کو جمع کرتا ہے اور فر ما تا ہے کہتم میں ہرایک دوسرے کی تعریف کرے تو ہر ایک کہتاہے کہ بیا چھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھار قتل ہے۔ اور دو کا فر دوستوں میں سے جب ایک مرجا تا ہے تو دعا کرتا ہے، یارب فلاں مجھے تیری ادر تیرے رسول کی فرماں برداری سے منع کرتا تھا اور بدی کا تھم دیتا تھا ، نیکی سے روکتا تھاا درخبر دیتا تھا کہ بچھے تیرے حضور حاضر ہونانہیں ،تو اللہ تعالٰی فر ما تاہے کہتم میں سے ہرایک دوسرے کی تعریف کرے تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتاہے برا بھائی، بُرادوست، بُرار فیق۔

ستذ ناوحشى كاقبول اسلام

حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ نبی کریم نے حضرت سیدنا حمز ہ رضی القد تعی کی عنہ کوشہید کرنے والے وحشی بن حرب کے پاس اینانمائندہ بھیج کراسلام قبول کرنے کے لئے **ک**وت دی۔اس نے جواب میں بیکہلا بھیجا، آپ کیونکر مجھے اسلام کی طرف آمادہ کررہے ہیں جب کہ آپ کا دعوی ہے کہ قاتل ،مشرک اور زانی جہنم میں ڈالا جائے گا اور قیامت کے دن اس کے عذاب کو دو گنا کردیا جائے گا اور وہ ہمیشہ جہتم میں ڈکیل وخوار ہوتا رہے گا۔اور میں نے الن سب کاموں کو کیاہے، تو کیاان سب کے ہاوجود آپ میرے چھٹکارے کی کوئی راہ یاتے ہیں۔

اى وقت بيرآيت نازل بوكى:

اِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَ عَبِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنْتٍ \* وَكَانَ اللهُ عَقُوْرًا رَّحِيْمًا ٥

ترجمه کنزالایمان: مگرجوتوبه کرنے اورایمان لائے اوراچھا کام کرے توابیوں کی برائیوں کواللہ بھلائیوں سے بدل دے گااوراللہ بخشنے والامہر بان ہے۔ (الفرقان: ۷۰)

جب وحتی کواس آیت کے بارے میں پتہ چلاتھ اس نے اپنااشکال بیش کیا کہ نیک اعمال اور تو ہد کی شرط تو بہت کڑی ہے، عین ہے، عین ممکن ہے کہ میں اس کو پورانہ کر پاؤں۔اس موقع پر بیآیت نازل ہوئی، اِنَّ اللهَ لَا یَغْفِیْ اَنْ یُکُشِّمَ کَ بِیهِ وَیَغْفِیْ مَا دُوْنَ وَلِکَ لِیَنْ یَکْمَانُوْ

ترجمه کنزالایمان: بے شک اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور اس گفرے بنجے جو پچھ ہے جے چاہے معاف فرمادیتا ہے۔ (النسام: ۴۸)

اس آیت کون کروش نے کہا، میرے گمان میں بیرفدا (عزوجل) کی مشیت پر ہے جھے کیا پتہ کہ میری معفرت ہوگی بھی یانہیں؟ کیااس کے علاوہ کوئی اور بھی امیدافزاء بات ہے یانہیں؟ تب بیآیت نازل ہوئی: یا جہا دی الّذِیْنَ اَبْهَا فَوْاْ عَلْ اَنْفُیسِهِمْ لَا تَنْفَعْلُوْا مِنْ ذَحْهَةِ اللهِ

ترجمہ کنزالا پیمان: اے میرے وہ بندوجنہوں نے این جانوں پر زیادتی کی ،انڈ کی رحمت سے تاامید نہ ہو۔(زمر:۵۳)

میرین کر حضرت سیدنا وحشی بین حرب رضی الند تغالی عند نے کہا، اب ٹھیک ہے۔ اور دامین اسلام میں آسکتے۔ ( مجمع الزوائد، ج ۷،م ۲۲۳، رقم الحدیث ۱۳۳۳)

صبر کا بیان

اور الله تعالی کا ارشاد ہے: اے ایمان والومبر کرو اورمبر میں شمنوں ہے آ گےرہو۔

ادر الله تعالی کا ارشاد ہے: ہم تم کو کھے خوف ہوک اور مانوں جانوں اور کھلوں کی کی کے ساتھ آز مائیں اور کھلوں کی کی کے ساتھ آز مائیں گئے اور خوشخبری ہے مبر کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے: صبر کرنے والوں کو ان

کے اجر بغیر حماب کے دیے جا تم گئے۔

3-بَابُ الصَّبْرِ قَالَ اللهُ تَعَالى: (يَا آيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اصْدِرُوا

عن الله تعالى: ريا ايها البرين المنوا ال وَصَابِرُوا) (آل عمران: 200).

وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَيْ مِنَ الْخُوْفِ وَالْحُنْفِي مِنَ الْخُوْفِ وَالْحُنْفِينِ الْخُوْفِ وَالْحُنْفُسِ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْحَنْفُسِ الْخَوْفِ وَالْحَنْفُسِ وَالْمُفَوِّلِ وَالْحَنْفُسِ وَالْخَوْفِ وَالْحَنْفِينِ وَالْمُفَيْنِ الْحَالِمِ مِنْ الْحَالِمِ وَالْحَنْفِينِ وَالْمُفَرِقِ وَالْحَنْفِينِ الصَّابِرِيْنَ) (البقرة: 155)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (النَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ آجُرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ) (الزمر:10).

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَلِهَنْ صَهَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزُمِرِ الْأُمُورِ) (الشورى: 43)

وَقَالَ اللهُ، تَعَالَى: (اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ طَانَ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ) البقرة: 153، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَلَنَبُلُوتَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْهُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ) (محمد: 31). الْهُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ) (محمد: 31).

وَالْاٰيَاتِ، فِي الْاَمرِ بِالصَّدِّرِ وَبَيانِ فَصَّلهِ كَثِيْرَةٌ مَّعُرُوْفَةً.

الْكُشُعُرِيِّ رَضِّ اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْكَارِبِ بْنِ عَامِمِ الْكَفْعُرِيِّ رَضِّ اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَبْلُ اللهِ وَالْحَبْلُ اللهُ وَالْحَبْلُ اللهِ وَالْحَبْلُ اللهِ وَالْحَبْلُ اللهِ وَالْحَبْلُ اللهِ وَالْحَبْلُ اللهُ اللهِ وَالْحَبْلُ اللهِ وَالْحَبْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَالْحَبْلُ اللهُ اللهِ وَالْحَبْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَالْحَبْلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

اوراللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میر کرنا اور معاف کرنا ہمت دالے کا مول میں ہے۔

اورانٹدنغانی کاارشادہے: مبرادرنماز کے ساتھ مدد طلب کروبلاشہالٹدمبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اور الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم تم منرور آ زمائیں مے تا آ نکہ تم میں سے مجاہدین اور صبر کرنے والوں کوظا ہر کردیں۔

مبر کے تھم اور اس کی فضیلت کے بیان میں آیات بکٹرت معروف ہیں۔

تخريج حليث: (صيح مسلم باب فضل الوضوء جاص ١٠٠٠ رقم: ١٩٥٠ سان البربقي باب فرض الطهور جاص ١٠٠٠ رقم: ١٩٥١ سان البربقي باب فرض الطهور جاص ١٠٠٠ رقم: ١٩٠١ سان الدارمي باب ما جاء في الطهور جاص ١٠١٠ رقم: ١٩٠٠ مسلم احماد حديث حديث ابي مالك الاشعرى جهص ١٠٠٠ رقم: ١٢٠٠ رقم: ٢٠١٠ مصنف ابن ابي شيبة باب في المحافظة على الوضوء جاص ١٠٠٠ رقم: ٢٨٠)

مثرح حدیث: طهارت وصفائی کی ایمیت

یمارجہم میں نہ صحت مند د ماغ رہ سکتا ہے اور نہ سی کے دوح کام کرتی ہے۔ اس لئے کہ جم کی صفائی ہے دل و د ماغ میں بلند خیالات اور پاکیزہ تصورات جنم لیتے ہیں دل بھی اجھے اور نیک کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے اور عبادت تلاوت کی طرف رجوع ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس دور کے تدن کا اصل اصول صفائی ہے گر اس اہمیت کے جانے کے باوجود جد ید طرز تدن میں جسمانی طہارت کا کوئی ضابط عمل مقرر نہیں ہے اور نہ خیالات قاسد کی اصلاح کیلئے کوئی امول مدون ہے۔
ایک کہاوت ہے کہ صحت خوبصورتی ہے اور خوبصورتی بھی خوب صحت کی آئینہ دار ہے اس میں شک نہیں ہے کہا کہ صحت نہ و معاہب بیار کے مقابلہ میں بہتر ہوتی ہے اور میہ بات حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کئے بغیر حاصل نہیں ہوئی ۔
آدمی کی وجاہت بیار کے مقابلہ میں بہتر ہوتی ہے اور میہ بات حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کئے بغیر حاصل نہیں ہوئی ۔
اسلامی عقائد میں جوا بمیت تو حدید کی ہے وہی حیثیت عبادت میں طہارت کی ہے جیسے تو حدید کے بغیر کوئی عمل جوان نہیں ہوئی ۔
ویسے بی طہارت کے بغیر کوئی عبادت کا امل الاصول میں سے جیسے تو حدید کو فراب اعتقادات کا اصل الاصول سیجھتے ہیں اس طرح ہم تو حدید کو فراب اعتقادات کا اصل الاصول سیجھتے ہیں اس طرح طہارت پر اپنی عبادت کا دارو مدار مانتے ہیں۔

اب دیکھتا ہے ہے کہ طبارت ہے کیا؟ اور اسلام نے اس کے تعلق کیا احکامات دیے ہیں۔ عام طور پر طبارت کے مئی یا صفائی کے ہیں لیکن علامہ غزائی رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ نے لکھا ہے کہ اسلامی طبارت میں ظاہری وباطنی دؤوں شم کی نیاست سے آلودہ نہ ہو باالفاظ دیگرجم ہر شم کی نیاست سے آلودہ نہ ہو باالفاظ دیگرجم ہر شم کی نیاست سے آلودہ نہ ہو باالفاظ دیگرجم ہر شم کی نیاست سے پا کے شامل ہور جو بظا ہر نظر آئے ہیں بول و براز دغیرہ یا تھی ہو (جو بظا ہر نظر آئے ہیں بول و براز دغیرہ یا تھی ہو (جونظر نہ آئے) جیسے (حدث ہوا کا اخراج) ان تمام کو دور کرنے کا نام طبارت ہے۔ ای طرح جم کے علاوہ لباس اور مقام عبادت وغیرہ کی ہر شم کی نباست سے پاک ہونا شرط عبادت ہوئی ایسی طبارت کے بغیر عبادت ناقص اور نا قابل قبول ہے۔ طبارت باطنی کا زیا تعلق چونکہ والے سے ہاس لئے ادشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالٰی تبہارے دلوں کو دیکھتا ہے صور توں کو نہیں دیکھتا۔ یہ کہ خیالات کو نامہ عقائد سے پاک کیا جائے اسلام نے دل کی عقائد سے پاک کیا جائے اسلام نے دل کی طبارت کے ساتھ جسم اور لباس کی صفائی و یا کیزگی پر بہت زور و یا ہے اور ان وونوں کو پاک وصاف رکھنے کی تاکہ دور کا ہے۔ حلی کہ جسم اور لباس کی صفائی کو داخل عبادت قرار دیا ہے۔ اور ان وونوں کو پاک وصاف رکھنے کی تاکہ دور اور ہے۔

تصوُّ ف كاعظيم مَدَ ني سُخه

تخبیہ ای ملام مسترت سید نا امام محمد بن محمد غرالی علیہ دحمۃ الندالوالی فرماتے ہیں: جوشنص ول کو گناہوں کی آلود گیوں ہے باک نہیں کرتا فقط ظاہر کی طہارت ( یعنی صفائی ) اور ذیب و ذینت پر اکتفاء کرتا ہے اُس کی مثال اُس شخص کی ہے جو باوشاہ کوئد توکرتا ہے اور اینے گھر بار کو بائم سے خوب چکا تا ہے اور رنگ وروشن کرتا ہے گرمکان کے اندرونی حقے کی صفائی برکوئی توجہ نہیں دیتا۔ چنا بچہ جب بادشاہ اُس کے مکان کے اندرا کرگندگیاں دیکھے گا تو وہ ناراض ہوگا یا راضی میہ ہرذی شعور خور سمجھ سکتا ہے۔ (اِنیَاء الْنَاوُم ج اس 185 مُنَافِعا)

تقيقت صبر كابيان

سے برہبیت ہے۔ جان کیجے! صبرعلم ،حال اور عمل سے مرکب ہے، اس میں علم درخت کی طرح ،حال مہنیوں کی طرح اور عمل کھیل ک طرح ہے اور تونے جان لیا کہ صبر میں دینی مصلحت ہے اور بیابی قوت ہے جومبر کا تقاضا کرتی ہے اور بیصبری توعب دت ب بیتی اختیار کرنے سے یا جوت کورک کرنے سے ہوتا ہے اور اول وہ تمام احوال بی میری کی کی حتم کو اختیار کرتا ہے اور حدست بیں بڑھتا اور جہال تک عبادت بر مبر کرنے کا کہ وہ مباح کا موں بی جی میاندو وی اختیار کرتا ہے اور حدست بیں بڑھتا اور جہال تک عبادت بر مبر مسیل کو ہے تو یہ جاننا چاہیے کہ وہ اس پر مجمد و اس کے مقابلہ میں جمیدہ سعادت پائے گا اور عبادت پر مبر مسیل اسے ضرورت ہے کہ اسے نہ ظاہر کرے اور نہ بی دکھا وے کے ذریعے ضائع کرے اور مب سے بڑا مبر خواہشات نفسانیہ اور اس کے موجبات سے بچنا ہے جیسا کہ اس کا ذکر گزر چکا ہے اور وہ باتیں جن پر مبر کرنا لازی ہے یہ بیس کہ کوئی انسان اسے قول یا فعن کے ذریعے اندیت وے۔'

بعض محابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم فر ماتے میں : ہم کس مسلمان کواس دنت تک مؤمن ثار نہ کرتے ہتھے جب تک وہ اذبہت پرمبر نہ کرے۔اللہ عُزَّ وَجُلُّ نے ارشاد فر مایا :

ترجمه کنزالایمان: اورتم جوجمیس ستار ہے ہوجم ضروراس پرمبرکریں گے اور بھروسہ کرنے والون کواللہ ہی پر مجروسہ چاہے۔ (پ13)

اور بیرمبر بھی نفس نفل اوراس کے ختال پر اور بھی بدلے پر ہوتا ہے اوراس میں ایمان کا کمال ہے۔ صبر کی ایک دوسری قشم بھی ہے اور وہ بیہ ہے کہ ان چیز وں پر مبر کرنا جوانسان کے اختیار میں نہیں ،جس طرح بیماری کی مصیبت ،مینائی کا چلا جانا ، اعضاء کا خراب ہونا اور رشتے داروں کا فوت ہونا دغیر ہ۔

حضرت سیّد ناابن عباس رضی الله تعالی عنهماار شادفر ماتے ہیں :قر آن جید میں صبر کی عین صور عیں فہ کور میں : (۱) الله عزر قبل کے میں صور عیں نہ کور میں نہ کور میں : (۱) الله عزر قبل کے میں صور دوجات میں (۲) جو پکھاللہ عَرَّ وَجُلُ نے حرام کی ادائی پر صبر کرنا اور اس کے جو سودر جات ہیں (۳) مصیبت پر چہلے مدے کے وقت صبر کرنا اور اس کے توسودر جات ہیں (۳) مصیبت پر چہلے مدے کے وقت صبر کرنا اور اس کے توسودر جات ہیں (۳) مصیبت پر چہلے مدے کے وقت صبر کرنا اور اس کے توسودر جات ہیں۔ ہیں اس کے حدود میں کہا ہے تا کہ میں اس کے جو سودر جات ہیں (۳) مصیبت پر چہلے مدے کے وقت صبر کرنا اور اس کے توسودر جات ہیں (۳) مصیبت پر چہلے مدے کے وقت صبر کرنا اور اس کے توسودر جات ہیں۔

# مبرجميل كى تعريف

مبر جمیل بد ہے کہ مصیبت زدہ دومروں میں مجانا شرجائے اور اس مزل تک رسالی طویل مرت تک طویل ریاضت سے جوتی ہے۔ وَاللّهُ اَعْلَم ۔

(26) وَعَنْ آئِ سَعِيْدٍ سَعُدِ بَي مَالِكِ بَي سَالُكِ بَي مَالِكِ بَي مَالِكِ بَي سَنَانٍ الْخُنْدِي رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ نَاسًا مِّنَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ نَاسًا مِّنَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ نَاسًا مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِلَ مَا فَاعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِلَ مَا فَاعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِلَ مَا فَاعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِلَ مَا عَنْدَهُ فَاعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِلَ مَا فَاعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِلَ مَا عَنْدَهُ فَاعْطَاهُمْ مَا لَوْهُمْ حِنْنَ آنَفْقَ كُلُّ شَيْءٍ بِيَدِهِ: مَا اللهُ مَا فَاعْمُ مِنْ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

حضرت ابوسعید سعد بن یا لک بن سان خدری می سان خدری کی ایت ہے کہ چھوانصار نے رسول اللہ ہے ہے موال کیا۔ انہوں نے پھر مانگا موجود تو آپ نے عطافر مایا یہاں تک کہ آپ کے پاس موجود مال ختم ہو گیا تو آپ نے عطافر مایا یہاں تک کہ آپ کے باس موجود مال ختم ہو گیا تو آپ نے سے باس موجود

يَكُنْ عِنْدِى مِنْ عَيْدٍ فَكَنْ أَذْ عِرَاهُ عَلَّكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغُونُ يُغْدِهُ اللّهُ، وَمَنْ يَسْتَغُونُ يُغْدِهُ اللّهُ، وَمَنْ يَسْتَغُونُ يُغْدِهُ اللّهُ، وَمَنْ يَسْتَغُونُ يُغَدِهُ اللّهُ، وَمَنْ يَسْتَغُونُ يُغَدِهُ اللّهُ، وَمَنْ يَسْتَغُونُ يُعَلّمُ عَطَاءً عَمَارُوا يَتُعَمّرُونُ اللّهُ، وَمَا أَعْطِى أَحَلَّى عَطَاءً عَمَارُوا يَتُعَمّرُونُ اللّهُ، وَمَا أَعْطِى أَحَلَّى عَطَاءً عَمَارُوا يَعْمَلُهُ مِنْ الصّرِوعُ اللّهُ، وَمَا أَعْطِى أَحَلَى عَطَاءً عَمَارُوا وَاوَسَعَ مِنَ الصّرِوعُ اللّهُ مَنْ فَقَى عَلَيْهِ .

ے فرمایا میرے یاس جو مال اوتا ہے بین تم سنائے و دیس کرتا اور تم بین سے جوسوال سند جنا جا ہاں او اللہ اتعالی بچالیتا ہے اور جو اللہ اتعالی سنا خناطاب طاب کرے اسے اللہ اتعالی خن کرونتا ہے اور جو مبرا نعتیار کرتا ہے تو اس کو اللہ اتعالی صبر عطافر ما تا ہے اور مبرا نعتیار کرتا بہتر اور فراخ عطیہ کسی کونہ ویا کیا۔ (منان مایہ)

التعقف والصير جامس من رقم: ١٢١٤٠ صيح إن الرستعقاف إن البستالة جلدامس ٢٢١٠ رقم: ١٢١٤٠ مديح مسلم باب فضل التعقف والصير جامس ٢٠٠٠ رقم: ١٢١٤٠ صيح أن حيان بأب البستالة والإعلى وما يتعلق به من البكافأة والفناء جامس،١١٠٠ التعقف والصير جامس ٢٠٠٠ رقم: ١٢١٤٠ صيح أن حيان بأب البستالة والإعلى وما يتعلق به من البكافأة والفناء جامس،١١٠٠ المستالة والإعلى وما يتعلق به من البكافأة والفناء جامس،١١٠٠ المستالة والإعلى وما يتعلق به من البكافأة والفناء جامس،١١٠٠ المستالة والإعلى وما يتعلق به من البكافأة والفناء جامس،١١٠٠ المستالة والإعلى وما يتعلق به من البكافأة والفناء جامس،١١٠٠ المستالة والإعلى وما يتعلق به من البكافأة والفناء بعامل،١١٠٠ المستالة والإعلى وما يتعلق به من البكافأة والفناء بعامل،١١٠٠ المستالة والإعلى وما يتعلق به من البكافأة والفناء بعامل،١١٠٠ المستالة والإعلى وما يتعلق به من البكافأة والفناء بعامل،١١٠٠ المستالة والإعلى وما يتعلق به من البكافأة والفناء بعامل،١١٠٠ المستالة والإعلى وما يتعلق به من البكافأة والفناء بعامل،١١٠٠ المستالة والإعلى وما يتعلى به من البكافأة والفناء بعامل،١١٠٠ المستالة والإعلى وما يتعلى به من البكافأة والفناء بعامل،١١٠٠ المستالة والإعلى وما يتعلى به من البكافأة والفناء بعامل،١١٠٠ المستالة والإعلى وما يتعلى به من البكافأة والفناء بعامل وما يتعلى به من البكافأة والفناء بعامل وما يتعلى به من البكافأة والفناء بعامل وما يتعلى بعامل وما يتعلى وما يتعلى والماء والماء والفناء والفناء والماء وال

### شرح مديث: غناكيا ہے؟

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے میں : ہرون ایک فرشند آ واز دیتا ہے اسے ابن آ دم اِتھوڑ اجومہیں
کفایت کرے اس زیا دہ سے بہتر ہے جومہیں سرکش بنادے۔ (احیاء بلوم الدین برناب نام المال ، نام اس ۳۲۰)
حضرت سے طبن عجلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں :اے انسان اِتمہارا پید ایک بالشت کمعب ہے پھروہ تھے
دوز خمیں کیوں لے جاتا ہے۔

سی دانا ہے بوجھا سی کہ آپ کا مال کمیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ظاہر میں اچھی حالت میں رہنا، باطن میں میانہ روی اطن میں میانہ روی اختیار کرنا اور جو پچھالوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہونا۔

( إحيا معلوم الدين من من المناب ذم أنخل وذم حب المال ، ج ١٣٠٥)

حدیث شریف میں ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں: خاتم المسلین، رحمۃ للعالمین، شفیع المدنین، انیس الغریبین، مراج السالکین مجبوب رب الخلمین، جناب صادق وامینسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جولوگول سے ماستے حالئے حالانکدا سے پاس اتناہے جواسے بے پرواہ کردے تو قیامت میں اس طرح آئیگا کدا سکے سوال اس کے چبرے میں گھر چن یا خارش یا زخم ہو تھے، عرض کیا گیا نیا رسول اللہ! قدر غنا کیا ہے؟ فرمایا: پچاس درہم بیا اس قیمت کا سونا۔
علیم الامت مفتی احمہ یا رخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: یعنی اس کے پاس روز مرہ کی ضرور یہ سے مانا کیڑا ہے اور کوئی خاص ضرورت درہ بیش نہیں۔

(سنن أي دادد، كمّاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحدالغلى ، الحديث: ٢٢٢١، ج٢ مم ١٨٩)

## صبراور قناعت کی دولت

حضرت سيدنااحد بن حسين رحمة الله تعالى عليها فرماتے ہيں، ميں نے حضرت سيدنا ابوعبدالله محالمی عليه رحمة الله الولی کو يفرماتے ہوئے سنا:عيدالفطر کے دن نمازعيد کے بعد ميں نے سوچا که آج عيد کا دن ہے، کيا ہی اجھا ہو کہ ميں حضرت سيدنا واو د بن علی عليه رحمة الله القوی کی بارگاہ ميں حاضر ہو کر انہيں عيد کی مبار کباد دول ، آج تو خوشی کا دن ہے، ان سے ضرور ماہ قات کرنی چاہے۔ چنانچہ ای خيال کے پيش نظر ميں حضرت سيدنا داؤد بن علی عليه رحمة الله الول کے تھرکی جانب چل ديا۔ ووسادگی بند بزرگ خصاور ايک سادہ سے مکان ميں رہتے تھے۔ ميں نے وہاں پہنچ کر در دازہ کھنگھٹا يا اور اندر آئے کی اجازت چاہی تو انہوں نے جھے اندر بلالیا۔

جب میں کمرے میں داخل ہواتو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک برتن میں پھلوں ادر سبزیوں کے جھکے اور ایک برتن میں آئے کی بُور ( یعنی بھوی ) رکھی ہوئی تھی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے کھار ہے ہے۔ بید کھے کہ جھے بڑی جرت ہوئی، میں نے انہیں عید کی مبار کہا ور کی اور سوچنے لگا کہ آج عید کا دن ہے، ہر خص انواع واقسام کے کھانوں کا اہتمام کر رہا ہوگالیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج کے دن بھی اس حالت میں بیل کہ تھیکے اور آئے کی بھوی کھا کر گرزارہ کر رہ بیں۔ میں نہایت فی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہوا اور اپنے ایک صاحب شرقت دوست کے پاس پہنچا، جس کا نام جرجانی مشہور تھا۔ جب اس نے جھے و یکھاتو کہنے لگا: حضور! کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا ہے، اللہ عز وجل آپ کی مدوفر مائے ، آپ کو بہیشہ توش و ترم رکھے، میرے لئے کیا تھم ہے؟

میں نے کہا:اے جرجانی اِتمہارے پڑوی میں اللہ عزوجل کا ایک ولی رہتا ہے، آج عید کا دن ہے لیکن اس کی ہے حالت ہے کہ کوئی چیز خرید کرنہیں کھا سکتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجالوں کے تھیلکے کھارہے ہتے ،تم تونیکیوں کے معالم بہت زیادہ حریص ہو،تم اپنے اس پڑوی کی خدمت سے غافل کیوں ہو؟

مین کراس نے کہا: حضور ا آپ جس محض کی بات کردہے ہیں وہ دنیا دارلوگوں سے دورر ہنا پند کرتا ہے۔ میں نے آج صبح ہی اسے ایک ہزار درہم بھجوائے اورا پٹاایک غلام بھی ان کی خدمت کے لئے بھیجالیکن انہوں نے میرے درا ہم اور غلام کو یہ کہد کر دالیں بھیج دیا کہ جا واورا پٹا الک سے کہد یٹا کہ تم نے جھے کیا بچھ کرید درہم بھجوائے ہیں ؟ کیا میں نے تجھ سے ابنی حالت کے بارے میں کوئی شکایت کی ہے؟ جھے تمہارے ان درہموں کی کوئی حاجت نہیں، میں ہر حال میں اپنے پر دردگا رعز وجل سے خوش ہوں، وہی میر امقصو دواصلی ہے، وہی میر اکفیل ہے اوروہ جھے کافی ہے۔

اپے دوست سے یہ بات من کر میں بہت متنجب ہوااوراس سے کہا: تم وہ درہم مجھے دو، میں ان کی بارگاہ میں میہ پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ دہ قبول فرمالیں گے۔اُس نے فورا غلام کو تھم دیا: ہزار درہمون سے بھرے ہوئے دو تھلے لاؤ۔ پھراس نے مجھ سے کہا: ایک ہزار درہم میرے پڑوی کے لئے اورایک ہزار آپ کے لئے تخفہ ہیں۔ آپ یہ تھیرسا نذرانہ تبول فر مالیں۔ میں وہ وہ ہزار درہم لے کر حضرت سیدنا داؤد بن علی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مکان پر ہنچاور
دروازے پروسک دی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دروازے پرآئے اورا عمرہ بی ہے چھا: اے ابوعبداللہ کا فی اتم دوبارہ
کس لئے یہاں آئے ہو؟ میں نے عرض کی: حضور! ایک معاملہ در چیش ہے، ای کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے۔ بی انہوں
نے جھے؛ عراآنے کی اجازت عطافر مادی میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور پھر درہم نکال کران کے سامنے رکھ دیئے۔ بید کچھ کے
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فر مایا: میں نے تچھے اپنے پاس آنے کی اجازت دی اور تم میری حالت سے واقف ہو
گئے۔ میں آویہ مجھانھا کہ تم میری اس حالت کے امین ہو۔ میں نے تم پراعتماد کیا تھا، کیا اس اعتماد کا صلمتم اس د نیوی دولت کے ذریع دے دے دے دے ایک کوئی حاجت نہیں۔

حصرت سیدنا عبد الله محاطی علیه رحمت الله القوی فرماتی بین: ان کی میشان استفناء دکیر کریس واپس چلاآیا اوراب
میری نظرول پیل دنیه حقیر ہوگئ تھی۔ بیل اپنے دوست جرجانی کے پاس گیا اسے سارا ما جراسنا یا اور ساری رقم واپس کرویتا
چاہی تو اس نے یہ کہتے ہوئے وہ ورہم واپس کرویئے کہ اللہ عزوجل کی تشم! پیل جورقم اللہ عزوجل کی راہ بیل وے چکا اسے
کم می واپس نہ اوں گالہذا میا آئم اپنے پاس رکھواور جہاں چاہوخرج کرو۔ پھر پس وہاں سے چلاآیا اور میرے ول بیل مال
کی بالکل بھی محبت نہتی بیل نے سوچ لیا کہ بیس میراری وقم ایسے لوگوں جس تقسیم کردوں گاجوشد بدھ اجت مند ہونے کے
باوجود دوسرول کے سامنے باتھ نہیں پھیلاتے بلکہ صبر وشکر سے کام لیتے بیں اور اپنی حالت حتی الامکان کسی پر ظاہر نہیں
ہونے دیتے۔ (محبّط نُ الجوگایات مؤلف ایام ابوالفرج عبد الرحن بن طی الجوزی علیہ رحمت اللہ التوی التوفی ہے ہے۔

(27) وَعَنَّ أَنِّ يُعَنِى صُهَيْبٍ بْنِ سَنَانٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَبَّ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَبَّ للهُ عَبْرُ اللهُ وَمِن إِنَّ اَمَا يَتُهُ سَرًا لُهُ عَبْرُ اللهُ وَمِن اِنَّ اَمَا يَتُهُ سَرًا لُهُ مَا يَا لُهُ مَا يَا لُهُ مَا يَا لُهُ مَا يَا اللهُ وَانَ اَمَا يَتُهُ صَرًا لُهُ مَا يَتُهُ سَرًا لَهُ وَإِنْ اَمَا يَتُهُ صَرًا لُهُ مَا يَعُون اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا يَعْهُ مَا يَا لُهُ مَا يَعْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا يَعْهُ مَا يَعْمُ مَا يَعْهُ مِنْ يَعْمُ مِنْ يَعْمُ مَا يَعْهُ مَا يَعْمُ مَا يَعْهُ مَا يَعْهُ مَا يَعْهُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْهُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مِا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مِا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يُعْمُ مُعْمُ مُعْمُولُونَا مُعْمُولُوا مُعْمُولُوا مُعْمُوا مُعْمُوا مُعْمُولُوا مُعْمُولُوا مُعْمُولُوا مُعْمُولُوا مُعْمُ مُعْمُولُوا مُعْمُولُوا

تخریج حلیت (صیح مسلم باب البؤمن امر کله غیر، جوس ۱۹۹۰ رقم: ۱۹۱۲ المعجم الاوسط للطنوانی من اسهه علی جوس ۱۹۹۱ رقم الحدیدی: ۱۹۹۹ ستن الدارمی باب فی اسهام النبی، جوس ۱۹۷۸ رقم: ۱۸۳۲ مستد امامر احده بن حنیل حدیث صهیب بن سنان جوس ۱۹۹۹ رقم: ۱۸۹۵ حدید فی الفضل الزهری ص ۱۹۰۱ رقم: ۱۹۲۲)

## شرح حديث: صبراور نمازي عدد جابو

الشرعز وجل ارشادفرما تاہے:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّارِ وَالصَّلُوةِ \* وَإِنْهَالَكِيدُا الْاعَلَى الْخُشِعِينَ (بِ المعرة: ٥٠)

ترجمہ کنزالا بمان :اورصبراورنمازے مدد چاہواور بے شک نماز ضرور بھاری ہے گراُن پر (نہیں) جودل سے میری طرف جھکتے ہیں۔

شہنشاہ خوش خصال، پیکر خسن و جمال، دافع رخج و تلال، صاحب مجود و نوال، دسول بے مثال، بی بی آ منہ کال اسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و سلم کا فرمانِ فیشان ہے: مل صراط جہنم کی بشت پر دکھا جائے گا جس طرح پل نہر کے دائیں اوز بائیں کنارے پر نصب کیا جاتا ہے۔ اگر (گزرنے والا) مسلمان نمازی ہواتواس کی وائیں جانب ایک پردہ حائل ہوجائے گا اور اگر نہازی ما وار اگر منہ نہیں ایک پردہ حائل ہوجائے گا اور اگر نہازی ہواند صابرتو کی صراط عبور کرتے وقت جہنم کے شعلے اس کے پہلوؤں کو کھا ڈالیس مے تم مبرد نمازے مدد طلب کروتا کہ مواند صابرتو کی صراط عبور کرتے وقت جہنم کے شعلے اس کے پہلوؤں کو کھا ڈالیس مے تم مبرد نمازے مدد طلب کروتا کہ م

( فر أو انتخة إن ومُغرِّر من العلب الحزو المعرقف نقيرا بوالليث نصر بن محرسم تندى رحمة الله تعالى عليه المتوفي الايسامير)

#### جنتى عورت

حضرت سیدنا عطاء بن ابور باح رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله عنها نے مجھ سے فرما یا کہ کیا میں تہہیں اہل جنت میں سے کوئی عودت ندد کھا وک؟ میں نے عرض کیا ، ضرور د کھا ہے ئے فرما یا بیع بشی عودت ، جب بینی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے عرض کیا ، یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! مجھے مرگی کا مرض ہے جس کی وجہ سے میر ا سنزیعنی پردہ کھل جاتا ہے لہذا آب صلی الله علیہ وسلم ، الله عزوجل سے میر ہے لئے دعا سیجئے۔

رسول اکرم منگی اللہ تعالیٰ علیہ ہا لہ وسلم نے فر مایا ، اگرتم چاہوتو صبر کرواور تمہارے لئے جنت ہے اور اگر چاہوتو میں اللہ عزوجل سے تمہارے لئے جنت ہے اور اگر چاہوتو میں اللہ عزوجل سے تمہارے لئے دعا کروں کہ دہ تجھے عافیت عطافر مادے۔ تواس نے عرض کیا ، میں صبر کروں گی۔ پھرعرض کیا کہ میرا پر دہ کھل اگرے۔ پھر آ پ صلی انلہ علیہ وسلم نے اس کے لئے وعا فر مائی۔ (مجھے بخاری ، کمآب المرض ، باب نفل من یعر عمن الربح ، رقم ۲۵۵ ، جسم میں)

## آزمائش میں صبر

حفرت سیدنا ابوائما مدرضی الله عندے روایت ہے کہ آقائے مظلوم ،مرورِ معصوم ،حسن اخلاق کے پیکر ،نبیوں کے تاجور بمحبور سیدت البرصلی الله تعالی علیہ الله الله الله عزوج لتم میں سے کی کومصیبت میں مبتلاء کر کے آزما تا ہے تاجور بمحبوب تب کسی کومصیبت میں مبتلاء کر کے آزما تا ہے

سر سری کوئی اپنے سونے کو آگ کے ذریعے آزیا تا ہے تو جو اس آ زیائش میں خالص سونے کی طرح لکتا ہے ہوہ اس میں میں سے کوئی اپنے سونے کو آگ کے ذریعے آزیا تا ہے تو جو اس آ زیائش میں کم ترسونے کی مثل لکتا ہے تو یہ وہ تھی ہے جو مضل ہے جو اللہ عزوج اس آ زیائش میں سیاہ سونے کی مثل لکتا ہے بیروہی ہے جو آ زیائش میں جتلاء کیا گیا۔
شبہ میں جا پرتا ہے اور جو اس آ زیائش میں سیاہ سونے کی مثل لکتا ہے بیروہی ہے جو آ زیائش میں جتلاء کیا گیا۔
شبہ میں جا پرتا ہے اور جو اس آ زیائش میں سیاہ سونے کی مثل لکتا ہے بیروہی ہے جو آ زیائش میں جتلاء کیا گیا۔
(آجم الکہر، رقم ۱۹۸۸، جم ۱۹۸۸)

(28) وَعَنُ انْسِ رَضِى اللهُ عَنُهُ. قَالَ: لَمَّا لَقُلُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكُرُبُ، فَقَالَتْ فَاطِئةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: وَاكْرُبَ الْكَرُبُ، فَقَالَتْ فَاطِئةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: وَاكْرُبَ الْبَتَاهُ. فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى آبِيْكِ كُرْبُ بَعْلَ الْيَوْمِ الْبَتَاهُ. فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى آبِيْكِ كُرْبُ بَعْلَ الْيَوْمِ الْبَتَاهُ. وَقَالَ: يَا الْبَتَاهُ آجَابَ رَبًّا دَعَاهُ! يَا الْبَتَاهُ آجَابَ رَبًّا دَعَاهُ! يَا الْبَتَاهُ أَنِي جَنِيلًا فَلَكَ اللهُ عَنْهَا: وَلَيْ اللهُ عَنْهَا: وَلَيْ اللهُ عَنْهَا: وَلَيْ اللهُ عَنْهَا: وَلَا اللهُ عَنْهَا: اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهَا: اللهُ عَنْهَا: اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلُواتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

تخريج حن يدف (صيح بخاري باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته جوصه وقر الله مستدرك لما المحاكير كتاب الجنائز وسلم من المرائد الكرائي لليبهقي باب اهالة التراب في القبر بالمساحي جوص وسرة و الما مستدرة مستدرك مستدر عبدين حيد مستدرانس بن مالك صور و المحاسم والمحاسم والمحاسم

## شرح مدیث: جنت کیا ہے؟

پس جب موت کے وقت دل پر اہل وعیال، مال، مکان، زمین، دوستوں اور ساتھیوں کی محبت غالب ہوتواس تخفی کا مرکز محبت دنیا ہوگا چنانچہ دنیا اس کی جنت ہے کیونکہ جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں تمام محبوب جمع ہوں پس اس کی موت جنت ہے نکونکا اور اس کے اور اس کی خواہشات کے درمیان رکا وٹ کا تام ہے اور ایسے آ دمی کا حال مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ جس کے لئے اللہ تعالی اس کے ذکر معرفت اور فکر کے سواکوئی محبوب نہ ہوتو یہ دنیا اس کیلئے قید خانہ ہے کیونکہ قید

خانہ وہ ہوتا ہے جو تیدی کواس کی محبوب چیز ول کے حصول میں مانع ہو ہی اس کی موت محبوب کی طرف جانا اور تید خانے سے چھٹکا را حاصل کرنا ہے اور چو تحفق تید خانے سے آزاد ہوجائے اور اس کے اور اس کے مجبوب کے در میان تخلیہ ہوا ورکی متم کی رکا وٹ اور قرائی باتی نہ دہے اس کا حال میں پوشیدہ نہیں ہے ۔ تو ایس تخفس جب دنیا ہے رخصت ہوتا ہے تو موت کے بعد سب سے پہلے بہی فائد و حاصل کرتا ہے اور جو پچھ اللہ تعالی نے اپنے نیک بتدوں کے لئے تیار کر رکھا ہے وہ اس کے مطاوع ہے نہیں آئھ نے ویکھا، نہ کسی کان نے ستا اور خدی کسی ول میں اس کا خیال پیدا ہوا۔

اورجو پھے القد تعالی نے ان لوگوں کے لئے پیدا کیا جودینوی زندگی کوآخرت پرتر نیج دیتے ہیں اس پر راضی اور سطستن ہوتے ہیں ان کے لئے سر ا، زنجیریں اور بیڑیاں پیدا کیں اور طرح طرح کی ذلت الگ ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حالت اسلام میں عافیت کے ساتھ موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملادے۔

اوراس دعا کی قبولیت کی طبع ای وقت ہوسکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مجب حاصل کی جائے اور محبت خداوندی کے حصول کے لئے اس کے غیر کی مجت کو ول سے نکالنااور اللہ تعالیٰ کے سواج کو ہے لیے اس کے غیر کی مجت کو ول سے نکالنااور اللہ تعالیٰ کے سواج کو ہے لیے نی جاہ ومرتبہ ، مال اور وطن وغیرہ سب سے قطع عنہ کرنا منروری ہے۔ زیاوہ متاسب بہی ہے کہ ہم وہی دعا ما تکلیں جوتا جدار انبیاء نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منہ کرنا منروری ہے۔ زیاوہ متاسب بہی ہے کہ ہم وہی دعا ما تکلیں جوتا جدار انبیاء نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منہ کی گئی ۔

آپملى الله تعانى عليه وسلم في يون وعاما عى:

ٱللَّهُمَّ ٱرْثُرُقُنِيُ حُبَّكَ وَحُبُّ مَنْ أَحَبَكَ وَحُبُّ مِمَا يُقَنِّ بُنِي إِلْ حُبِّكَ وَاجْعَلُ حُبَّكَ أَحَبُ إِلَى مِنَ الْبَاءِ الْهَادِدِ

ترجہ: یا اللہ (عزوجل) الجھے اپن محبت عطافر ما اور ال کی بھی جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس مل کی محبت جو مجھے تیری محبت کو محبت ہو مجھے تیری محبت کے تیری کے تیری کے تیری محبت کے تیری کے تیری

#### عین موت کے وقت

خرض بیہ کے دموت کے دفت امید ، زیادہ ض ہے کیونکہ وہ محبت کوزیادہ اُبھارنے والی ہے اور موت سے پہلے علیمی خرض بیہ ہے کہ دو خواہ شات کی آگ کوزیادہ جلانے والا اور دل سے دنیا کی محبت کوزیادہ خواہ شات کی آگ کوزیادہ جلانے والا اور دل سے دنیا کی محبت کوزیادہ ختم کرنے والا ہے اک لئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

لاَيْمُوْتَنَّ أَحَدُ كُمُ إلاَّ دَيُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَيِّهِ

ترجمہ جم میں ہے کوئی شخص ہرگزنہ مرے مگروہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔ محمد م

(میچمسلم جلد۲م م ۳۸۷ کتاب الجنة )

الشرنعانى نفرمايا (مديث شريف عمل م): اناعِنْدَ ظَنِ عَهْدِى فِي فَلْيَظُنُّ بِي مَاشَاء

ترجمہ: میں اپنے بندے کی امید کے قریب ہوں تواب جیسی چاہے مجھے امیدر کھے۔

(متدامام احمد بن عنبل جلد ۴ ص ۱۵ سمر دیات انی بریره)

جب معنرت سیدنا سلیمان تیمی رحمہ اللہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فر مایا اے میرے بیٹے! مجھے سے رخصتوں کا بیان کرنا لارامیدیا دولانا تا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محسن ظن کے ساتھ ملاقات کروں۔

حفرت اسامه بن زید من سے روایت ہے: " جوكەرسول الله 🌦 كة زادكرده غلام محبوب اورمحبوب كے بينے عظامين كررسول اللہ اللہ كى ايك بينى نے آب كي خدمت اقدر ميل پيغام بعيجا كهان كابيڻا ونت اخير میں ہے آپ جمارے پاس تشریف لائیس تو رسول اللہ 🏖 نے سلام کھہ بھیجا اور ریہ پیغام بھیجا کہ بے فٹک ائلد کا بى ہے جواس نے ليا اور جواس نے ديا اور ہر چيز كا وقت اس کی بارگاہ میں مقررے تو صبر کر داور تو اب مجھوانہوں نے دوبارہ منتم دیے کر پیغام بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ 🦓 کھٹرے ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ ٔ حضرت معاذ بن جبل ٔ حضرت أبي بن كعب مصرت زيد بن ثابت اور پچھاور حصرات ﷺ بنتھ۔رسول اللہ 🐞 کی طرف بیجے کو پیش کیا گیا تو آپ 🕮 نے بیچے کو اپنی گور میں لیا اور اس کا سانس اکھٹرا ہوا تھا رسول انٹد 🏙 کی چشمانِ مقدس میں آ نسوآ کیے توحفرت سعد ﴿ إِنْ نَعْ عُرض کیا: یارسول الله ( ﴿ )! بيركيا؟ فرما يا: بيرحمت ہے القد تعالى اينے بندوں کے دلول میں اسے ڈال دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہاہے بندوں میں سے جن کے دلوں جاہے ڈال

(29) وَعَنْ أَبِي زَيدٍ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِقَةً مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِيَّة وَابْن حِيِّهُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَرْسَلَتْ بِنُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنَىٰ قَالِ الْحُتُعِيْرَ فَاشْهَدِنَا. فَأَرْسَلَ يُقْرِنِ السَّلامَ، وَيَقُولُ: إِنَّ يِلْهِ مَا أَخَذُ وَلَهُ مَا أَعْظَى وَكُلُّ شَيْعٍ عِنْلَا بِأَجَلِ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَا لِيُنَّهَا. فَقَامَ وَمَعَهُ سَعُلُ بْنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ، وَٓ أَنَّ بِنُ كَعْبٍ. وَّزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. وَّرِجَالَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمُ. فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ. فَأَقْعَدَة فِي جَبْرِهٖ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَاكُ فَقَالَ سَعُنُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هٰلَا؛ فَقَالَ: هٰذِه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِيُ قُلُوبِ عِبَادِةٍ . وَفِي رِوَايَةٍ: فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءً مِنْ عِبَادِةٍ وَائْمًا يَرْحُمُ اللَّهُ مِنْ عِمادِيهِ الرُّحْمَاءَ مُثَّفَقِّي عَلَيْهِ. وَمَعْنَى تَقَعْقَعُ: تَتَحرُكُ وَتَضْطَرِبُ ویتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ہے مرف رحم کرنے والوں پررحم فرماتا ہے۔ (متنق ملیہ) تقعقع: کا معنی حرکت کرنااور اکھڑنا ہے۔

تخريج حدايث زصيح البغارى باب قول الله تبارك و تعالى: "قل ادعوا الله أو ادعوا الرجن جاصهه، رقم:

مده، صيح مسلم باب البكاء على البيت جاص ١٠٠٠ رقم: ١٠١٠ الإداب للينظي، باب الصير، والاسترجاع مع الرخصة في
البكاء ص٥٠٠ رقم: ١٥١ مسلم امام احدين حنيل حديث اسامه بن زيلا جوص ١٠٠٠ رقم: ١١٥٢ مصنف ابن اني شيبة باب ما
رواة اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ص١٠٠٠ رقم: ١٥١)

شرح مديث: حضرت زينب رضي الله تعالى عنها

سیدسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ فالم وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں جواعلان نبوت سے دس سال قبل مکہ کرمہ میں پیدا ہوئیں بیدا ہوئیں اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے ان کو مکہ پیدا ہوئیں بیدا ہوئیں علیہ فالہ وسلم نے ان کو مکہ سے مدینہ بلالیا تھا مکہ میں کا فروں نے ان پر جوظم وسلم کے پہاڑتو ڑے ان کا ترات دوک لیا اور ایک بدنصیب کا فرجو بڑا ہی ظالم تھا ادادے سے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ سے باہر تکلیں تو کا فرول نے ان کا راستہ روک لیا اور ایک بدنصیب کا فرجو بڑا ہی ظالم تھا ہمار بن الاسوداس نے نیزہ مارکران کو اونٹ سے زمین پر گرادیا جس کے صدمہ سے ان کا حمل ساقط ہوگیا بید کھے کران کے ہمار کن نہ کو جو اگر چہ کا فرتھا ایک دم طیش آگیا اور اس نے جنگ کے لئے تیر کمان اٹھا لیا یہ اجراد کھے کر ابوسفیان نے درمیان میں پڑ کرداستہ صاف کرادیا اور بید یہ بینہ منورہ (گئیں۔

حضورا کرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے قلب کو اس واقعہ سے بڑی چوٹ آئی چنانچہ آپ نے ان کے فضائل میں ہے ارشا دفر مایا کہ۔

عَيُ الْفُضَلُ بَنَاتِي أُصِيْبَتُ نِي 0

سیمیری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت فضیلت والی ہے کہ میری طرف ہجرُت کرنے میں اتن بڑی مصیبت اٹھائی۔ ·

پھران کے بعدان کے شوہر مضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ ہے جہرت کر کے مدید آگئے اور وونوں ایک ساتھ رہنے گئے ان کی اولا دہیں ایک لڑکا جن کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا زندہ رہے ابن عساکر کا قول ہے کہ علی جنگ برموک ہیں شہید ہو گئے مصرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مضور صلی اللہ تعالی علیہ کالہ وستم کو بے حد محبت تھی باوشاہ حبشہ نے سلیماییں ایک جوڑ ااور ایک فیمتی آگوشی در بار نبوت ہیں جیجی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وستم نے یہ انگوشی مصرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کا لہ وسلم نے دیا الوشی مصرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی خوبصورت ایک ہار مصرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطافر مائی ای طرح کس نے ایک مرتبہ بہت بی بیش قیمت اور انتہائی خوبصورت ایک ہار

نذركيا توسب يبيال يہ جھتی جھتی كہ حضور صلی اللہ تعالی عليہ فالہ وسلم ہيے بار حضرت عاكشہ رضی اللہ تعالى عليہ فالہ وسلم ميے بار حضرت عاكشہ رضی اللہ تعالى عليہ فالہ وسے فرايوں جس جھ كوسب سے زيادہ بياراس كو پہنا ؤں گا جو مير ہے گھر والوں جس جھ كوسب سے زيادہ بياراس كو پہنا ؤں گا جو مير ہے گھر والوں جس جھ كوسب سے زيادہ بياران ہے گئے من فرال ديا ہے بيارا ہو گيا اور حضور صلی اللہ تعالی عليہ فالہ وسلم نے بير فرال ديا ہو گيا اور حضور صلی اللہ تعالی عليہ فالہ وسلم نے برک کے طور پر اپنا تهبند شریف ان کے فن جس و ہے و يا اور نماز جنازہ پر نھا كر خودا ہے مبارك ہا تھوں سے ان كو قبر جس اتاران كی قبر شریف ہی جن البی خرد اللہ ماران فی فرادوا دہ الکرام عليہ والميام، جمام مراسم البی جسم مراسم البی بینہ منورہ جس كا ايک بحيرم جائے اس كا تو ا

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بیس نے آتائے مظلوم، مرور معصوم، حن اخلاق کے پیکر بنبیوں کے تا جور بخبوب رَبِ اکبر سنّی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلّم کوفرماتے ہوئے سنا کہ میری امت بیس ہے جس کے دونیچ پیشوائی کرنے والے ہوئے (لیتی فوت ہو بچکے ہول گے) ،اللہ عزد جش النے سب اسے جنت میں داخل فرد کے پیشوائی کرنے والے ہوئے (لیتی فوت ہو بچکے ہول گے) ،اللہ عزد جش النے سب اسے جنت میں داخل فرد کے ام الموشین حضرت سید تنا عائشہ صدیقہ درضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اور جس کا ایک بچے پیشوائی کے لیے گیا ہو؟ تو ارتفاد فرما یا، اسکا بچے بھی اس کی پیشوائی کر دیگا۔ آپ نے پھرعوض کیا، آپ میلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس کی پیشوائی کر والی ادر وہ میر سے حیسا پیشواء ہرگزنہ یا سکیں گے۔

(جامع الترخدي، باب ماجاء في ثواب من قدم له ولدا؛ كيّاب البنائز، تم ١٠٢٣، ج٢، م ٣٣٣)

حضرت سیرناعبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مُکَرُّم ، نُورِجُسَّم ، رسول اکرم ، شہنشا ہا بی آرم ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرما یا ، جس شخص کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے وہ اس کے لئے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکا وٹ ہوئے ۔ حضرت سیرنا ابو ذروضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے دو بچے آگے کی بچے ہیں نرمایا اور دو بچے (مجمی) ۔ سیرالقراء جضرت ابی بن گغب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں اپنا ایک بچہ آگے جھیج چکا ہوں ۔ فرمایا اور دو بچے (مجمی) ۔ سیرالقراء جضرت ابی بن گغب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں اپنا ایک بچہ آگے جھیج چکا ہوں ۔ فرمایا اور ایک بحد (مجمی) ۔

منشر صفحات میں حضرت سیدنا ابوموئی اشعری رضی الله تعالی عندی حدیث گزر بھی ہے کہ رحمتِ ، لم ملی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سی شخص کا بچے انتقال کرجا تا ہے تو الله عزوجل اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے، کہ تم نے میر ب بندے کے بیچ کی روح قبض کر لی ؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ال تو الله عزوجل فرما تا ہے، کیا تم نے اس کے دل کا مکوا چین لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الی والله عزوجل فرما تا ہے، کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہا الله عزوجل فرما تا ہے، تو پھر میر سے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ، اس نے تیری حمد کی اور النّا لیٹھ واق اللّه عنوق پڑھا۔ تو الله عزوج لفرما تا ہے، میر سے اس بندے کے لئے جنت ہیں ، اس نے تیری حمد کی اور النّا لیٹھ واق اللّه عنوق پڑھا۔ تو الله عزوج لفرما تا ہے، میر سے اس بندے کے لئے جنت ہیں ایک گھر بنا وَاوراس کا نا م آبید نُّ الْحَیْدُ رکھو۔ (ابن ماجہ، کتاب البنائز، ماجاء ٹی ثواب من اصیب بولدہ، ۲۰۲۲ می ۲۰۷)

## تین بچوں کے انتقال پرصبر کرنے کا تواب

(مسلم بكتاب البروانصلة ، باب من يموت لدولد الخ ، رقم ٢ ٣٢٣ ، ص١١١١)

حضرت سیدنا ابوذررضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ میں نے سیّد المبلغین ، رَحْرَة لِلْعَلَمْ مِیْن صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلّم کو فرماتے ہوئے سنا ، جن مسلمان والدین کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے مرجا تیں اللہ عزوجل ان بچوں پررحم کرتے ہوئے ان کے والدین کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

(الاحسان بترتيب ابن حبان، كما ب البخائز ، بأب ماجاء في العبر وتؤاب الامراض، رقم ٢٩٢٩، ج ١٩٨٧)

حفرت صہیب ہے ہوا وارت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرما یہ جا دشاہ تھا اللہ کا ایک جا دوارت ہے ہوا دوارت ہے اللہ کا ایک جا دوارت ہے اس کا ایک جا دوارت اللہ بادشاہ کو کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں میرے پاس ایک بادشاہ کو کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں میرے پاس ایک لاز بھیج تا کہ میں اسے جا دو کی تعلیم دول۔ بادشاہ نے تعلیم سحر کیلئے ایک لاکا اس کے پاس بھیج دیا اس کی راہ پر ایک ایک ایک راہب رہتا تھا۔ لاکا اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کو اس کا کلام سن کر اچھا لگا وہ جب جا دوگر کے پاس بیٹھ جاتا راہب کے پاس سے گزرتا اور اس کے پاس بیٹھ جاتا راہب کے پاس سے گزرتا اور اس کے پاس بیٹھ جاتا دا ہو جب جا دوگر کے پاس بیٹھ جاتا راہب کو بیس بیٹھ جاتا دوراس کے باس بیٹھ جاتا در اہب کو بیس بیٹھ جاتا دوراس کے باس بیٹھ جاتا در اہب کو بیس بیٹھ جاتا در اہب کو دیکر کا ڈر ہوتو

(30) وَعَنْ صُهَيْب رَضِى اللهُ عَنْهُ؛ آنَ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ؛ آنَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ مَلِكُ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرُ فَلَمَّا كَيْرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّى قَدُ كَيْرُتُ فَابُعَثْ إِلَى عُلْامًا أُعَلِّمُهُ لِلْمَا أُعَلِّمُهُ اللّهِ عَلْامًا أُعَلِّمُهُ وَكَانَ فَى طَرِيقِهِ الشَّعْرَ، فَبَعتَ إلَيْهِ عَلَامًا يُعَلِّمُهُ وَكَانَ فَى طَرِيقِهِ الشَّعْرَ، فَبَعتَ إلَيْهِ عَلَامًا يُعَلِّمُهُ وَكَانَ فَى طَرِيقِهِ الشَّعْرَ، فَبَعتَ إلَيْهِ عَلَامًا يُعَلِّمُهُ وَكَانَ فَى طَرِيقِهِ إِلَا السَّلْحِرَ، فَقَعنَ إلَيْهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْبَهُ وَكَانَ إِلَيْ الرَّاهِ فِي عَلَيْمُهُ وَكَانَ فَى طَرِيقِهِ وَكَانَ أَنَّ السَّلْحِرَ، مَرَّ بِالرَّاهِ فِي وَسَعِعَ كَلامَهُ فَأَعْبَهُ وَكَانَ إِلَيْ الرَّاهِ فِي فَا كَبُهُ وَكَانَ أَنْ عَلَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِ فِي وَسَعِعَ كَلامَهُ وَالْمُهُ وَكَانَ فَى السَّاحِرَ مَرَّ إِللّهُ الْمِلْ وَسَعِعَ كَلامَهُ وَالْمُهُ وَكَانَ فَي السَّاحِرَ مَرَّ إِللّهُ الْمِلْ الرَّاهِ فِي وَلَا السَّاحِرَ مَرَّ إِلْوَاهِ إِلَيْهُ وَسَمِعَ كَلامَهُ وَالْمُهُ وَكَانَ فَا كَلَامُهُ وَكَانَ فَي كَالْمُ وَسَمِعَ كَلامَهُ وَالْمُ وَكُونَ إِلَيْهُ وَلَا الرَّاهِ فَاللّهُ وَلَا السَّاحِرَ مَرْبَهُ وَلَا الرَّاهِ فَلَى الرَّاهُ عَلَى السَّاحِرَ فَي السَّاحِرَ فَي السَّاحِرَ فَي السَّاحِرُ فَي السَّاحِرُ فَي السَّاحِرُ فَي السَّاحِرُ فَي المَّاعِلُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى السَّاحِرُ فَي السَّاحِرُ فَي الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَى السَّاحِرُ فَي السَّاحِرُ فَي السَّاحِرُ فَي السَّامِ وَاللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى السَّاحِرُ فَي السَّامِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى السَّامِ وَاللّهُ عَلَى السَّامِ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ السَامِ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

1- يَتَنَابُ الْإِعْلاصِ كېنا ممروالول نے روك ليا اور جب كھروالول كا دُر بہوتو کہنا جادوگر نے روک لیا ای طرح ونت گزررہا تھا کہ لڑ کے کا گزرایک بڑے جانور پر ہواجس نے لوگوں کا راسته بند کرر کھا تھا تو اس نے کہا کہ آج میں معلوم کرول گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب سواس نے ایک پھر المحايا ادرجانوركوبيركيدكر مارا استاللد! اكررابهب كاكام تیری بارگاہ میں جادوگر کی نسبت زیادہ پیارا ہے تو اس جانور کونل کردے تا کہ لوگ گزر سکیں۔ پھر مارتے ہی جانور ہلاک ہو گیا اور لوگ چلنے سکتے وہ راہب کے پاس آیااورآ کربتایارا مب نے کہا: بیٹا ابتم مجھ سے الفل ہواورتمہارامعاملہ جہاں تک پہنچا ہے میں و مکھ رہا ہوں حمهمين يقيينا امتحان مين ڈالا جائے گااگر تمهين آ زمائش ميں ڈالا گيا۔ميرا پنة نه بتانا بيلز كا مادر زاد اندھوں اور كوڑھ والول كو (اللہ تعالیٰ كے تھم سے) شفاء ياب كرتا اورتمام امراض ميالوكون كاعلاج كرتابا دشاه كاايك ابم درباری نابینا ہو کیا اس نے لڑے کا سنا تو بکٹرت بدیے لے کراڑ کے کے پاس آیا اور کہا کہ اگرتم مجھے شفاء دوتو میر سب تمہارا ہے۔ اوے بے کہا کہ میں کسی کوشفانہیں دیتا شفاءالله تغالی دیتا ہے تواگر الله تعالی پرایمان لائے تو میں دعا کرتا ہوں اور وہ تجھے شفاء عطا فر مائے گا۔ وہ ایمان کے آیا اور اس کو امتد تعالی نے شفاء عطافر ما دی اب وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس طرح بیٹھا جس طرح بیٹھا کرتا تھا باوشاہ نے اس سے بوچھا تمہاری نظرتم پر سے واپس کی اس نے کہا میرے رت نے بادشہ بولاکیامیر مصواتیراکوئی اوررت ہے؟اس نے جواب

النَّاسُ فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ آمر الرَّاهِ النُّهُمِّلِ فَاعَنَ عَبْرًا فَقَالَ: اللَّهُمِّرِ إِنْ كَانَ اَمَرُ الرَّاحِبِ اَحَبَ إِلَيْك مِنْ امَرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلُ خْذِةِ النَّاتَّةَ حَتَّى يَمُضِى النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ومَصَى النَّاسُ فَأَتَى الرَّاهِبُ فَأَلَى الدَّاهِبُ فَأَحْذَرُةً. فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيُّ بُنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَرِ أَفْضَلَ مِنِيُّ قَلُ بَلَغَ مِنُ امْرِكَ مَا أَزْى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَكَى، فَإِن ابْتُلِيتَ فَلَا تُنُلُّ عَلَىٰ ، وَكَانَ الْعَلَامُ يُؤْدِنُ الْآكْبَة وَالْاَبُوصَ وَيُنَاوِي التَّاسَ مِنْ سَأْيُرِ الْأَدُوَاءُ فَسَمِعَ جَلِيْسٌ لِلْهِلِكِ كَانَ قَلُ عَمِيَ. فَأَتَاه بَهَدَاما كَثِيْرَةٍ لَمُعَالَ: مَا هَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنَّ أَنْتَ شَفَيتَنِيْ، فَقَالَ: إِنِّي لَا اَشُغِي اَحَلًا إِنَّمَا يَشْغِي اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ امِّنْتَ بِاللَّهِ تَعَالَى دَعَوَتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ. فَأُمْنَ بِاللَّهِ تَعَالَى فَشْفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى. فَأَتَى الْهَلِك فَجُلُسَ إِلَيْهِ كُمَّا كَأَنَ يَجِلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رُّدْ إِلَيْكَ بَصَرُكَ؛ قَالَ: رَبِّيْ، قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي؛ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللُّهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلُ يُعَلِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْعَلَامِرِ، فَهِيء بِالغُلامِرِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَلُ بَلَغٌ مِنْ سِخْدِكَ مَا تُهْرَىء الْأَكْمَة وَالْآبُرَصُ وتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ! فَقَالَ: إِنِّي لَا ٱشْفِيْ آحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ تَعَالَى ۚ فَأَخَلَتُ فَلَمُ يَزَلُّ يُعَلِّبُهُ حَتَّى مَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ: فَجِيْحٌ بِالرَّاهِبِ فَقِيلً لَهُ: إِرْجِعُ عَنْ دِيُنِك، فَأَنِّي، فَلَعَا بِٱلْمِنْشَارِ فَوُضِعَ الْبِنْشَارُ فِي مَفْرِق رَاسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّالُهُ ثُمَّ جِنْيَ بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ فَقِيْلَ لَهُ: ارْجِعُ عَنْ

ویا: میرااور تیرارت الله ہے۔ بادشاہ نے اس کو کرفار کر لیا اورمزاعی دینے لگا یہاں تک کداس درباری نے اس الرك كے بارے میں بتاد یا لڑ کے كو بلا یا حمیا اس كو بادشاہ نے کہا بیٹا تیرا جادو جہاں تک سے کما ہے کہ تو ما درزاد اندمول اور كوژه وانول كوشقا ديتا يه اور فلال فلال کام کرلیزا ہے اس نے کہا کہ بین کسی کوشفانہیں دیتا شفا صرف الله تعالى ويتاب بادشاه في اس كو بكركر اذیت رسانی شروع کی تو اس نے راہب کا پہتہ بتا ویا اب راہب کو بلا یا حمیا اس کو دین سے لوٹے کے بارے میں کہا ممیا تو اس نے افکار کمیا اتو آرامنگوا کراس کے سر کی چوتی میں رکھ دیا اور اس کو دوحصوں میں کاٹ کررکھ ویا چر بادشاہ کے درباری کو بلایا عمیااس کو دین سے لوفي الما كي الواس في الكاركرديا تو آرااس كى چوٹی پررکھ کراس کے بھی دو جھے کر دیئے پھراڑ کے کو بلایا محمیا۔اے کہا گیا کہ اسپنے دین سے پلٹ آؤاس نے ا نکار کیا' تواس کواسیٹے ساتھیوں کے حوالے کر دیا کہاس كوفلان پہاڑ پر لے چلو چوٹی پرے كراگر دين حيوژ كر والیس آ جائے تو ٹھیک ورنداس کو بلندی سے گرا دینا۔ یں وہ اسے لے گئے جب وہ پہاڑ پر پنچ تولڑ کے نے كها: اے الله! توجس طرح جاہے مجھے ان سے كافى موجا یس پہاڑ پرزلز لے کی کیفیت بنی اور وہ سب نیچے گر گئے اورلڑ کا چلتے ہوئے با دشاہ کے پاس آپہنچا۔ بادشاہ نے کہا تیرے سماتھ والے کہال ہیں جواب ویا مجھے اللہ تعالی نے ان سے کفایت فرمائی ہے۔ باوشاہ نے ایک اور اپنے ساتھیوں کی جماعت کے حوالے اسے کیا اور کہا کہ

دِيْدِك، فَأَنِي، فَوَضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرِق رَآسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّالُهُ. ثُمَّ جِينَ بِالْغُلامِ فَقِيْلَ لَهْ: إِرْجِعُ عَنْ دِيْنِكَ، فَأَنِّي فَنَفَعَهْ إِلَّى نَقْرِ فِينَ أَضْمَابِهِ. فَقَالَ: اذْهَبُوْا بِهِ إِلَّى جَبِّلِ كُنَّا وَكُلَّا فَاصْعَلُوا بِهِ الْجَبَلِ، فَإِذَا بَلَغُتُمْ ذِرُوتَهُ فَإِنْ رَّجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَإِلاَّ فَأَطْرَحُونُهُ. فَنَهَبُوا بِهِ فَصَعِلُوا بِهِ الْجَبّلَ، فَقَالَ: اللّهُمَّ آكُفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرَجَفَ يهمُ الْجَبِلُ فَسَقَطُوا ، وَجَاءً يَمُشِيُ إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْهَلِكُ: مَا فَعَلَ آصْحَابُكَ؛ فَقَالَ: كَفَانِيَهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فَدَفَعَهُ إِلَّى نَفَرِ مِّنُ ٱصْعَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاجْمِلُونُهُ فِي قُرْقُورٍ وَّتُوسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ، فَإِنْ رَّجِعَ عَنْ دِيْدِهِ وَإِلاًّ فَاقْلِفُونًا. فَلَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ آكُفِيهِمْ رِمَا شِئْتَ، فَانْكُفَأْتُ يَهِمُ السَّفِيْنَةُ فَغَرِقُوْا، وَجَاءً يَمْشِيُ إِلَى الْمَلِكِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ آصَابُكَ، فَقَالَ: كَفَانِيْهِمُ اللَّهُ تَعَالَى. فَقَالَ لِلْهَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي خَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمُرُكَ بِهِ. قَالَ: مَا هُوَ؛ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعيدٍ وَّاحدٍ وَّتَصْلُبُنِي عَلَى جِذُعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتَى، ثُمَّ ضَعِ السَّهُمَ فِي كَبِي الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بسُم الله ربّ الْغُلاَمِ، ثُمَّ ارْمِني، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذُلِكَ قَتَلْتَني، فَجَهَعَ النَّاسَ فِي صَعيد وَاحدٍ. وَصَلَبَهُ عَلَى جِنْعٍ. ثُمَّ أَخَذَ سَهُمَّا مِّنْ كِنَانَتِه، ثُمَّ وَضَعَ السَّهَمَ فِي كَبِي الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِسُمِ اللهِ ربِّ الْعَلَامِ، ثُمَّ رَمَانُهُ فَوقَعَ فِي صُلُغِه، فَوَضَعَ يَكَاهُ فِي صُدُغِهِ فَمَاتَ افَقَالَ النَّاسُ:

1-كِتَابُ الْإِلَىٰ الْمُعْلَاضِ اسے کشتی میں بھا کر ممرے سمندر میں اے جا کر بوچھو ا گراین دین سیاوث آیخ تو در منت ور نداست زبودو جب دہ اس اڑے کو لے سے تواڑے نے جردعا کی اے اللہ! مجھے ان سے بچاجس طرح تو جائے الى دەسب دوب كئے ادرالا كاپيدل طلة موسك بادش کے پاس آ میا۔ بادشاہ نے اس سے کہا تونے اسیے ساتقیوں کے ساتھ کیا کیا۔ لڑ کے نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچایا ہے پھراس لڑکے نے بادشاہ سے کہا كهاب بإدشاه تومجه كومير بيائة بموية طريق ك ، كَنْ قَالَ مُدْكِر مِنْكُ كَارِ بِا دشاہ نے طریقہ یو چھ تواڑ کے نے کہا تو لوگول کو ایک میدان میں جمع کر جھے سولی دینے کیلئے مجود کے تنے پر پڑھا پھر میرے ترکش سے تیر نكال كركمان مين ركه" اوراز كے كرت الله ك نام ير" کہدکر تیر مجھ پر چلاتو نے جب ایسا کرلیا تو مجھے تل کر كاربادشاه نے لوگوں كوايك ميدان من جمع كرليا اور اڑے کو تھجور کے تنے پرسونی کیلئے چڑھایا اوراس کے تریش سے تیرنکال کر کمان میں رکھ کر کہا ''اوے کے رتِ الله کے نام پر'' پھر تیر چلا یا وہ لڑ کے کی کن پٹی پرلگا لڑکے نے اس پر ہاتھ رکھاا ورمر گیا عام لوگ بکارا تھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے پاس ِ آنے والا آیااں نے بتلایا تجھےجس چیز کاخطرہ تھاوہ کام ہوگیالوگ ایمان لے آئے اس نے حکم دیا کہ گلیوں کے کتارے پرخند قیں کھودی جائیں وہ کھودی کئیں اور ان ملی آگ بھڑ کا دی گئی۔ اور بادشاہ نے حکم دیا جو دین ہے نہ پھرے اس کوآگ میں ڈال دویا کہا کہ آگ

امَنَّا بِرَبِ الْعَلَامِ ، فَأَنَّ الْمَلِكَ فَقِيْلَ لَهُ: أَرَايُتَ مَا كُنْتَ تَعُذَرُ قَلْ وَالله نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَلْ امْنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالْأَخُدُودِ بِأَفُوالِا السِّكَكِ قَخُلَّتُ وَأُضْرِمَ فِيْهَا النِّيْرَانُ وَقَالَ: مَنَ لَّمْ يَرْجِعُ عَنْ دِيْنِهِ فَأَقْحِمُوْهُ فِيْهَا، أَوْ قِيْلَ لَهُ: اقْتَحِمْ فَهَعَلُوْا حَتَّى جَاءَ تِ امْرَاكُةُ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَّهَا. فَتَقَاعَسَتُ أَنُ تَقَعَ فِيُهَا، فَقَالَ لَهَا الْعُلَامُ: يَا أُمَّهُ اصْبِرِيْ فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ ! رَوَاكُ مُسْلِمٌ. ذِرْوَةُ الْجَبَلِ : أَعْلَائُهُ وَهِي -بِكُسُرِ النَّالِ الْمُعْجَمَة وَضَيِّهَا - وَ الْقُرُقُورُ: بِضَمِّ الْقَافَيْنِ نَوْعٌ مِّنَ السُّفُنِ وَ الْصَّعِيَلُ هُنَا: الْإَرْضُ الْبَارِزَةُ وَ الْأَخُلُودُ الشُّقُوقُ فِي الْآرُضِ كَالنَّهُرِ الصَّغير، وَ أُخْرِمَ : أَوْقِلَ، وَ الْكُفَّاتُ آيْ: إِنْقَلَبَتْ، وَ تَقَاعَسَتُ: تَوَقَّفَتُ وَجُبُنَتُ.

تخريج حديث (صيح مسلم بأب قصة اصاب الاختود والساحروالراهب جنص وقي وقي مسلد امام احدان حنيان مسلد امام احدان حنيل حديث صهيب بن سنان ص ١٠٠٠ وقي احدان حنيل حديث صهيب بن سنان ص ١٠٠٠ وقي احدان حنيل حديث صهيب بن سنان ص ١٠٠٠ وقي احدان حنيل حديث صهيب بن سنان ص ١٠٠٠ وقي ١١٠٠ وقي ١٠٠٠ وقي ١١٠٠ وقي ١٠٠٠ وقي ١٠٠ وقي ١٠٠ وقي ١٠٠٠ وقي ١٠٠ وقي ١٠٠ وقي ١٠٠ وقي ١٠٠ وقي ١٠٠ وقي ١٠٠٠ وقي ١٠٠ وقي ١٠٠٠ وقي ١٠٠ وقي ١٠٠ وقي ١

شرح حديث: أصحابُ الأخدُ ود كے مظالم

ال وا تعدكواللدتعالى في قرآن مجيد مين ال الفظول كراته بيان فرما ياند:

تُتِلَ آمُكُ بُو الْأَخُدُدُونَ النَّارِ ذَاتِ الْوَتُودِ (إِذْ هُمْ عَلَيْهَا تُعُودُ (وَ هُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْهُومِنِيْنَ شُهُودُ (بُ30 البروج: ٩.٩)

ترجمه کنزالایمان: کھائی دالوں پرلعنت ہووہ اس بھڑکتی آگ دالے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہتھے اور وہ خودگواہ ہیں جو پچھ سلمانوں کے ساتھ کرر ہے ہتھے۔

سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر؟

حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی الله عند فرماتے ہیں کہ بیں نے عرض کیا، یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! سب سے زیادہ مسیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ فرمایا، انبیاء پر پھران کے بعد جولوگ بہتر ہیں پھرائے بعد جوبہتر ہیں، بندے کواپتی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں بنتلا کیا جاتا ہے اگر وہ وین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور اگر وہ اپنداری کے مطابق اسے آزما تا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا مہتا ہوتا ہوتا ہے تو اللہ عزوج ل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزما تا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا مہتاہے یہاں تک کہ اس دنیا بی میں اسکے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

(سنن ابي ماجر، كمّاب الكنن ، باب العبر على البلاء، رقم ٢٠٠٠ ٧، ج٧، ٥ ٣١٩)

مجی اس کے تق میں مطاہے۔(میمسلم برناب الزحد والرقائق ماب المومن امر وکلہ خیر ، رقم ۱۹۹۹ میں ۱۵۹۸) حضرت سید تا ابو ہریر و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیّڈ المبلغین ، رَحْمَة تَسلَّم مُنین صلّی اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلم نے

قر ما یا که مومن کی مثال اس محیق کی طرح ہے جسے ہوا تھی ہلاتی رہتی ہیں اور مومن آفات بیں جنلار ہتا ہے اور منافق کی مثال

منوبر کے درخت کی طرح ہے جو کئنے تک بالکل نہیں ہا۔ (متداحد بن منبل مندابو ہریرہ، رقم ۱۸۱۹،ج ۳، سر۱۲۷)

حضرت انس معنی سے روایت ہے کہ نی اکرم ایک کورت کے پاس سے گزرے وہ قبر کے پاس موری تھی۔ آپ نے فرمایا: اللہ سے ڈراورمبر کراس نے آپ کو نہ پہنچاتا اور بولی مجھ سے جٹ جا میری معیبت تھے نہیں پہنچی پھر اسے بتایا گیا کہ وہ نی معیبت تھے نہیں پہنچی پھر اسے بتایا گیا کہ وہ نی اکرم کے سے در دولت پر حاضر اکرم کے سے تو دہ بی اکرم کے در دولت پر حاضر ہوکر اس کے حاضر ہوکر مورش کیا: میں نے آپ کوئس تائیس تھا تو آپ کے فرمایا! میر وئی ہے جو ابتدائے معیبت میں کر لیا فرمایا! میر وئی ہے جو ابتدائے معیبت میں کر لیا جائے۔ (متن ملیہ) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جائے۔ (متن ملیہ) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اسے کہ ایس کے ایس ہے کہ کی کیس ہے کہ کیس ہے کہ کیا کی کو کیا کہ کی کی کی کو کی کی کو کی کیس ہے کہ کی کی کر ایس ہے کہ کی کی کی کی کی کر ایس ہے کی کر ایس ہے کہ کی کی کر ایس ہے کر ایس ہے کی کر ایس ہے کی کر ایس ہے کی کر ایس ہے کر ایس ہ

(31) وَعَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِئُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِمْرَاوَ تَبْكُ عِنْكَ عَيْهِ، النَّبِئُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرَاوَ تَبْكُ عِنْكَ عَيْهِ، فَقَالَتْ: النَّيْكَ عَيْهُ، فَقَالَتْ: النَّيْكَ عَيْهُ، فَقَالَتْ: النَّيْكَ عَيْهُ، فَقَالَتْ: النَّيْكَ عَيْهُ، فَقِيْلُ لَهَا: فَإِنَّكُ لَمُ تُعْمِنُ مِنُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ بَأَبُ النَّيْقِ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ بَأَبُ النَّيْقِ النَّيْقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ بَأَبُ النَّيْقِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَعِنْ عِنْدَهُ بَوَالِيهُ إِلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَتُ مَا الصَّارُ عِنْدَ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَنْ الْمَا الصَّارُ عِنْدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَنْ الْمَا الصَّارُ عِنْدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الْمَا الصَّارُ عِنْدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الصَّارُ عَنْدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ المَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

تخريج حليف: (صبح البخاري بأب زيارة القبور بي صهرة وقم: ١٢٨٣ صبح مسلور بأب في الصبر على البصيبة عند الصدمة جاص ١٠٠٠ وقم: ١٠١٩ سأن ابو داؤد بأب الصبر عند الصدمة بي اص١٠١٠ وقم: ١٢١٣ مصنف ابن ابي شيبة بأب في الصدر من قال عند الصدمة جرص ١٠٠ وقم: ١٢٠٠٠ مسند عهدين حميد مسند انس بن مألك جرص ١٢٠٠ وقم: ١٢٠١٠)

شرح مديث: عبر كرن كاطريقه

مبرکرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آنبیاء کرام بھی الصلوۃ والسّلام اور دُصوصاً ہیں الانبیا مدینے والے مصطفے صلّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم پر آنے والے مصائب و آلام یاد کئے جا بیں۔ چُنانچہ میدانِ طائف میں زخی ہونے والے مطلوم آقاور پیٹھے معصوم مصطفے صلّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم کا فرمانِ وُ ھارس نشان ہے: جسے کوئی مصیبت پنچ اُسے چاہئے کہ ابنی صیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے کہ بے شک وہ (میری مصیبت) اعظم المصائب ( یعنی سب مصیبتوں ابنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے کہ بے شک وہ (میری مصیبت) اعظم المصائب ( یعنی سب مصیبتوں سے بڑھ کر ) ہے۔ (الجامع الکیر بلسنّۂ طی نے میں ۱۲۵ مدیث ۱۲۵ مدین ۱۲۳۳ دارالقربیروت)

## مصیبت کے دفت پڑھنے کی دعا

ترجمہ:اب اللہ اعز وجل مجھے اجر دے میری مصیبت میں اور میرے لئے اس سے بہتر قائم مقام بنا۔ سیدوام سلمہ رضی اللہ تغالی عنہا فر ماتی ہیں کہا ہے شو ہر کے وصال کے بعداس دعا کو پڑھتی تھی اور اپنے دل میں کہتی کہ ابوسلمہ رضی اللہ تغالی عنہ سے بہتر مسلمانوں میں کون ہوگا۔لیکن چونکہ ریار شا درسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم کا تھا اس لئے اسے پڑھتی رہی۔ (مدارج النہوت ہتم پنجم بیاب دوم، در ذکراز داج مطہرات دی، ج ۲۹، ص ۲۵٪)

# تعزيت كرنے كاثواب

حضرت سیدنا عبداللد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ تا جدارِ رسالت، شہنشا و نبوت، مخون جودوسخاوت، پیکرِ عظمت وشرافت، تحبوب تب العزت محسنِ انسانیت صلّی الله تعالی علیه فالہ وسلّم نے فرما یا، جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کریگااس کے لئے اس مصیبت زدہ جتنا تواب ہے۔

(سنن الترخدي، كماب اليمنائز، باب ما جاه في اجرمن عزى مصابا، رقم 20، م: ۲، ج ۲، ص ۳۳۸)

حضرت سیدنا تخر و بن حزم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمرُ قرر، دوجہاں کے تاہؤر، سلطان نحر و بُرصنی الله تعالی علیہ کا لہ وسلم نے فر مایا، جو بند ہُ مون اپنے سی مصیبت زوہ بھائی کی تعزیت کرے گااللہ عزوجا قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا رہنا ہے گا۔

(سنن این ماجه، کتاب البخائز و باب ماجاء فی تواب من عزی مصاباً ، قم ۱۹۱۱، ج۲ بس ۲۹۸)

حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ سرکارِ والا عَبار، ہم بے سوں کے مددگار، شغیج روز شہر، رو عالم کے مالک ومختار، حبیب پروردگار صلّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے فرمایا، جو کسی ایسی عورت سے تعزیت کرے گاجس کا بچہ م ہو گیا تو اللہ عزوجل جنت میں اسے ایک چاور پہنائے گا۔

(جامع الترمذي، كماب البخائز، باب خرفی نفل التعزیة ، رقم ۲۸۱، ۲۶ بس ۳۳۹)

## تعزيت كابيان

مسئلہ ا: تعزیت مسنون ہے۔ حدیث میں ہے، جوابیخ بھائی مسلمان کی مصیبت میں تعزیت کرے، قیامت کے دن ایند تعالیٰ اُسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔

َ (سنن ابن ماجه، أيواب ماجاء في البمتائز، باب ماجاء في تواب من عزى مصربا، الحديث: ١٦٠١، ج٢، ص ٢٦٨)

اس کوابن ماجد نے روایت کیا۔ ووسمری صدیث ترفری وابن ماجدیش ہے، جو کس مصیبت زود کی آخزیت کرے، اُست اُس کے شک اُواب سطے گا۔ وجائ الترفدی، اُواب ایمائز، باب ماجاء کی اُجرس من ک مصاباء الحدیدہ : 20-11، ج ۲، س ۱۳۸ مسئلہ ۲: تعزیت کا وقت موت ہے تین دن تک ہے، اس کے بعد کروہ ہے کہ تم تازہ ہوگا گر جب تعزیت کرنے والایا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود ند ہویا موجود ہے گرائے علم نیس تو بعد مس ترج نہیں۔

(الم برة الير 1، كتب السلاة الم باليمائز عن اسما) (دروالهجار ، كتب السلاة المطلب في كرامة الفيافة من أحل الميد ، ج ١٩٠٥) مسئله ١٠٠٠ فن است وشتر بحى تقريت جائز ہے ، محرافعل ميد ہے كدفون كے بعد بود بدأس وقت ہے كداوليائے ميت جزع وفز ع ندكر تے بول ، ورندان كي لئى كے ليے وفن سے ويشتر عى كرے ۔ (الجو برة الير ة ، كتاب السلاة ، باب البنائز عن ۱۵۱) مسئله ١٠٠٠ مسئله ١٠٠٠ مستخب ميد ہے كدميت كے تمام اقارب كو تعزيت كريں ، چيو في بڑے مرد وعورت سب كو مُكرعورت كو أس كے محارم عى آخر يت كريں ، چيو في بڑے مرد وعورت سب كو مُكرعورت كو أس كے محارم عى آخر يت كريں ۔ تعنور يت بين وحل كے اوراس كو اپنى رحمت بين وحل كے اور تم كو مبرروزى كرے اوراس معيبت پر ثواب مطافر مائے - ني ملى الله تعالى عليه وسلم في ان الفظوں سے تعزيت فرمائى ؛ مبرروزى كرے اوراس معيبت پر ثواب مطافر مائے - ني ملى الله تعالى عليه وسلم في ان الفظوں سے تعزيت فرمائى ؛

خداى كاب جوأس في لياد يا اورأس كنزويك برچيزايك ميعادمقرر كرماته ب

(النتاوى المندية اكتاب العلاة والباب الحادى والعشر ون في البنائزوج ام ١٦٧ وقيره)

مسئلہ ۵: مصیبت پرمبر کرے تو اُسے دوثواب ملتے ہیں، ایک مصیبت کا دوسرامبر کا اور جزع وفزع سے دونوں جاتے رہے۔ دردالحتار، کتار، ک

مسئلہ ٣: میت کے اعزو کا محمر میں بیٹھنا کہ لوگ ان کی تعزیت کوآئیں اس میں حرج نہیں اور مکان کے دروازہ پریا شارع عام پر بچھونے بچھا کر بیٹھنا بُری ہات ہے۔

(النتادى العندية ،كتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشر ون في البنائز ، وثما يتصل بذلك مسائل ، ج ا ، ص ١٦٧) (والدرالنخار ، كتاب العلاة ، مطلب في كربعة الفيالة من أعمل الميت ، ج ١٠٠٠ م ١٤١١)

مسئلہ 2: میت کے پروی یا دور کے رشتہ دارا گرمیت کے گھر والوں کے لیے اُس دن اور رات کے لیے کھا تالا نمیں تو بہتر ہے اور اُنھیں اصرار کر کے کھلائیں۔ (روالحتار، کتاب السلاۃ، باب ملاۃ البنازۃ، مطلب ٹی الثواب کلی اُلمصیۃ، ج ۱۲۵ (روالحتار، کتاب السلاۃ، باب ملاۃ البنازۃ، مطلب ٹی الثواب کلی اُلمصیۃ، ج ۱۲۵ (روالحتار، کتاب السلاۃ) مسئلہ ۸: میت کے گھر والے تیجہ وغیرہ کے دان وقوت کریں تو تاجائز و بدعت قبیحہ ہے کہ دعوت تو خوش کے وقت مشروع ہے نہ کہ میں مشروع ہے نہ کہ میں تو بہتر ہے۔

( فتح القدير، كمّاب العملاة، باب البمثائز فصل في الدن، ج٢، ص ١٥، طبعة مركز الل السنة بركات رض )

مسكد ٩: جن لوكول سے قرآن مجيد ياكلم يرطوب يا ان كے ليے بھى كھاناطيار كرنانا جائز ہے۔

(روالحتاد، كماب العملاة، باب ملاة البتازة ومطلب في كرنعة الفيلا من أعل المربع، ن مربع المناع

يعنى جب كمخبراليامو يامعردف بوياده اغنياموں۔

مسئلہ ۱۰ نہیج وغیروکا کھاناا کٹرمیت کے ترکہ سے کیاجا تا ہے، اس پس لیاظ منروری ہے کہ درشد میں کوئی تا بان نہ ہو ورنه بخت حرام ہے۔ معومی اگر بعض ورشہ موجود نہ ہول جب مجی نا جائز ہے، جبکہ غیر موجودین سے اجازت نہ لی ہواور مب بالغ بول اورسب كى اجازت سے بو يا مجھنا بالغ ياغيرموجود بول كر بالغ موجودا بے حصہ سے كرے توح جنبيں۔

(القتاوى الخامية ، كمّاب الحظر واللباحة ، ج ٢٠ بن ٢١٣، والفتاوي الرضوية ، ج بن ٢٩ بر فيرو)

مئلہ اا: تعزیت کے لیے اکثر عورتیں رشتہ دارجع ہوتی ہیں ادر روتی پیٹی نوحہ کرتی ہیں، انھیں کھانانہ دیا جائے کہ محمناه پر مدود يناسېيه (الفتاوي الرشوية ، ج٩ بس١٩٢)

مسئلہ ۱۱: میتت کے محمر والوں کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے رید کھانا مرف محمر والے کھائیں اور انسیں کے لائق بھیجا جائے زیا دہ نبیں اوروں کو وہ کھا تا ، کھا تا منع ہے۔ (النتادی الرضویة ، ج ۹ بس ۲۹۱) ا در صرف مہلے دن کھانا بھیجناسنت ہے، اس کے بعد کروو۔

(النتاوى الممندية ، كمّاب السلاق الباب الثاني عشر في المدليا والنسيا قات ، ج ٥ بس ١٣٣)

سله سا: قبرستان میں تعزیت کرتابد عت ہے۔

(ددالمتار، كاب العلاة ، باب ملاة البنازة ، مطلب في كنعة الفيانية من أحل الميد من ١٠٥٠) نن کے بعدمیت کے مکان پر آنا اور تعزیت کر کے اپنے اپنے تھر جانا اگر اتفا قاہوتو حرج نبیں اور اس کی رسم کرنا ست کے مکان پرتعزیت کے لیے لوگوں کا جمع کرنا دن کے پہلے ہو یا بعد ای وقت ہو یا کسی اور وقت خلاف یں تو گناہ بھی جیس۔

حوایک بارتعزیت کرآیاا۔۔دوبارہ تعزیت کے لیے جانا مکروہ ہے۔

(الدرالخآر كاب العلاة ، ياب ملاة الحازة ، ج ٣، ص ١٤٤)

ا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ حفرت الوہريرہ ﷺ ہے روايت ہے كەرسول ' الله و سَلَّمَ، قَالَ: يَقُولُ الله الله 🕮 نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: میرے اس ایمان دار بندے کی جزاء صرف جنت ہے۔جس مِنِ عِنْدِيثُ جَزَامُ إِذَا نَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ ے کے دنیا میں سب سے پیارے کو میں لے لوں اور وہ تواب كي اميدر كھے۔ (يواري)

أب العمل الذي يبتغي به وجه الله فيه سعد جوص ٥٠ رقم: ١٠٢٧ مسنده امام

٠٠٠٠ ويت اور.

(٢) جوآنسوآ نكھ اور دل سے ہوتو دہ اللہ كی طرف سے ہے اور رحمت ہے اور بوہ

سے ہے۔ (ملکوة ، کیاب البخائز ، رقم ۱۷۱۸، ج ۱، می ۱۸۸)

سے ہے۔ رسیب ہوجائے توعلم دین سے محروم اس معرادر آس پڑوں کی خواتین نوحہ کر سنے کولازم تعمور کر آ ا سرن بین ،اگرکوئی مسلمان بین ای مکرده کام میں ان کا ساتھ شددے تو اس پرطعن وشنیج کے تیر برسا کراس بیچاری کی خوب دل آزاری کی جاتی ہے۔الی خواتین یا در تھیں کہاس کی اُخر دی سز ایہت کڑی ہے جیسا کہ

حضرت ابوما لك اشعرى رضى الله عندروايت كرت بيل كهمرور عالم صلى الله عليه وسلم في مايا: نوحه كرف والى عورت اگر مدتوبہ کیے مرجائے تو قیامت کے دن اسے گندھک کی قیص ادر خارش کی چادر پہنائی جائے گی۔

(صحیح مسلم برکم البخائز ، رقم الحدیث م سهو بس ۲۵ م)

حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ سے روایت ہے۔ کہ انہوں نے رسول اللہ فل سے طاعون کے بارے میں دریافت کیا' توآپ نے فرمایا: بیدایک عذاب ہے۔ جس پر الله تعالی چاہتا اس کو بھیج دیتا کرتا ہے۔ اب ائيان دارول كيليئة اس كورحمت بناديا تمياسي بتوطاعون واقع ہونے کی صورت میں جو بندہ ایسے شہر میں مبر كرتے ہوئے تواب كى اميد پرتھېرار ہے اوراس يقين پررہے۔ کہمیرے لیے اللہ تعالیٰ نے جومقدر کردیا ہے ال کے سواجھے کچھ نہ ہوگا تو اس کے لئے شہید جیسااجر

(33) وَعَنْ عَأَئِشَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرُهَا أَنَّهُ كَانَ عَنَانًا يَّبُعَثُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يُشَاءُ فَجَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْهُوْمِنِيْنَ. فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُقَعُ فِي الطَّاعُونِ فَيَمُكُثُ فِي بِلدِةٍ صَابِرًا فَخُتُسِبًا يَعْلَمُ اللَّهُ لَا يُصِيِّبُهُ إِلاَّ مَا كُتَبَ الله لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الشَّهِيَّادِ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

ہے۔(بخاری) تخريج حليث: (صيح بخارى باب قل لن يصيبا الاما كتب الله لنا جسم ١٦١٠ رقم: ١٦١١ مسند امام احد حديث السيدةعائشه رطى الله عنها، جوص ٢٠١٠ رقم: ٢١١٨٠ سأن النسائي الكوري باب ثواب الصابر في الطاعون، جوص ٢١٠ رقم: ١٩٤٤ السان الكوزي للبيهةي بأب الوياء يقع بأرض قلا يخرج جهص١٦٠ رقم: ١٨٠ سبعون حديثاً في انجهاد لابن بطة الحنبل الفصل التأسع ص٠١)

شرح حديث: طاعون

ایک مہلک وبائی بیاری ہے جس کوڈا کٹر پلیکھتے ہیں اس بیاری میں گردن اور بعلوں اور کئج ران میں آم کی تصلی کے برابر کلٹیال نکل آتی ہیں۔ جن میں بے پناہ در دا درنا قابل بر داشت سوزش ہوتی ہے اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے اور آئھیں سمرخ ہوجاتی ہیں اور در دنا کے جلن سے شعلہ کی طرح جلنگتی ہیں اور مریض شدستِ در داور شدید بے چینی و بے قراری میں تزپ تزپ کربہت جلدمرجا تا ہے اور جس بستی میں بیوبا پھیل جاتی ہے اس بستی کی اکثر آبادی موت کے کھا ان جاتی ہے اور ہر طرف ویرانی اور خوف وہراس کا دور دورہ پھیل جاتا ہے۔

#### طاعون كاسبب

حضرت سيرنا ابو بكر بن ابوموك رضى الله تعالى عنهما فرمات إلى كه حضرت سيدنا ابوموى بينى مير ب والدصاحب رضى الله عنه الله تعالى عليه فاله الله عنه طاعون كا ذكر كيا حميا توفر ما يا كه بهم في حضور پاك ، صاحب كو لاك ، سيّا ب افلاك صنّى الله تعالى عليه فاله وسلّم سيه الله عنه الله عليه فالله عليه فالله وسلّم سيه الله عنه الله عليه وسلم في فرما ياكه يتمها رب دشمن جنول كه نيز به بي ادر به مهما در يه مهما وت به والم كياتو آب سلى الله عليه وسلم في فرما ياكه يتمها رب دشمن جنول كه نيز به بي ادر به مهما در كه شها دت به والمعمد كراب الله عمان باب الطاعون شهادة ، رقم ١٦٢، ٣١٩، م ١٩٠٨)

طاعون كأهكم

مسئلہ یہ کے جس بستی میں طاعون کی وہا پھیلی ہودہاں جانائیں چاہے اورا گراپنی بستی میں وہا آجائے تو بستی چھوڑ کر
دوسری جگہ بھا گنائیں چاہیے بلکہ طاعون کی وہا میں اپنی بستی ہی کے اندرخدا پر توکل کر کے مبر کے سرتھ رہنا چاہے اگر اس
یماری میں مرکمیا تو شہید ہوگا اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھا گئے دالے پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا کہ جہ د کے دن
میدان چھوڑ کر بھا گئے والوں پر گناہ ہوتا ہے اس لئے ہرگز ہرگز بھا گتائیں چاہے بلکہ اس بیاری میں صبر کے ساتھ اپنی ہی
بستی میں مقیم رہنا چاہے کہ اس پر خداد ند تعالی نے اجر وثو اب کا وعدہ فرمایا ہے۔

جس طرح طاعون سے بھا گناحرام ہے اوراس کے لئے وہاں جانا بھی نا جائز و گناہ ہے، احادیث صریحہ میں دونوں سے ممانعت فرمائی، پہلے میں تفذیر البی سے بھا گنا ہے تو دوسرے میں بلائے البی سے مقابلہ کرنا ہے اور اس کے لئے اظہار توکل کا عذر محض سفاجت ۔ توکل معارضہ اسباب کا نام نہیں۔

طاعون میں مبتلاء ہو کرمرنے والے کا ثواب

حضرت سيدنا عرباض بن ساربيدض الله تعالى عندسے روايت ہے كہ سيّد المبلغين ، رَحْمَة بِلَعْمَيْن صلَّى الله تعالى عليه خطرت سيدنا عرباض بن ساربيدض الله تعالى عندسے روايت ہے كہ سيّد المبلغين ، رَحْمَة بِلَعْمَ مِن مِن الله ، ہوكر مرخ والہ وسلّم نے فرما يا ، شهداء اورا بے گھرول ش مر نے والے ، ووثو آل الله عزوجل كى بارگاہ ميں طاعون ميں مبتلاء ہوكر مرخ والول كے بارے ميں جھڑ ہيں گے ۔ شہداء کہيں گے ، بير ليعنی طاعون ہے مرنے والے ) بھی ايسے بی قبل کے گئے جيے ہميں قبل کيا گيا جبدا ہے بستر ول پر مرف والے کہيں گے بيہ بھی ہمارے بھائی ہيں اور ہماری طرح اپنے بستر ول پر مرے دول پر مرے ۔ تواللہ عزوجل فرمائے گا كمان كے زخمول كی طرف و يكھواگر وہ مقتولين كے زخمول كی طرح ہوں تو بيا نہی میں سے ہيں اور ان كے ساتھ ہیں۔ جب ان كے زخمول كی طرف و يكھواگر وہ شہداء كے زخمول كے مشابہ ہو تگے۔

(سنن نسائی، کتاب اجهاد، ج ۱۹۹۳ سه)

آ تھوں کی بینا کی جاتے رہنے سے پڑھ کر کسی معیبت میں جنٹائیں ہواادرجس کی آ زمائش بینا کی سے محرومی کے ذریعے ہو اوروہ اللہ عزوجل سے ملنے تک اس پرمبر کرے تو اللہ عزوجل سے ملتے وقت اس پرکو کی حساب نہ ہوگا۔

(الترفيب والترهيب، كماب البنائز، باب في العبر ، رتم ٩٢، ج٧، ص ١٥٥)

حضرت سیدنا انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نوولِ سکینہ، فیض تخیینہ ملی الله تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے فرما یا کہ الله عزوجل فرما تا ہے، اے جبرئیل! میں جس بندے ی اوں تواس کا نواب میرادید ارادرمیرے محمر (لینی جنت) میں رہناہے؟

حضرت سیدنا اُنس رضی الله نعالی عند فرماتے ہیں کہ ہیں نے صحابہ کرام علیجم الرضوان کونور کے پیکر، تمام نبیوں کے مُرُ وَرِ، دو جہاں کے تاجُور، سلطانِ بَحر و پُرصلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم کے سامنے روتے ہوئے اور بینائی جلے جانے کی تمناکرتے ہوئے و یکھا۔ (اہم الاوسلا، رقم ۸۸۵۵، ج۲، ص ۲۰۰۷)

## ہر حال میں اللہ عزوجل کا شکرا واکر نے

حضرت سیدنا خالد بن ہامان علیہ دحمۃ الرحمٰن فر ماتے ہیں، جس نے حضرت سیدنا ابراہیم بن اسحاق حربی علیہ دخمۃ اللہ القوی کو بیفر ماتے سنا؛ ہرز مانے کے عقل مندوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جوتفقہ پر پر راضی نہیں وہ اخروی زندگی میں کامیاب نہیں۔

محویا میری قبیص مب سے زیادہ صاف قبیص ادر میری چادرسب سے گندی چادر ہو پھر کہی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ بید دونوں ایک جیسی ہوں اور جنب مجھی جھے بخار ہوا تو اپنی والدہ ، بہن ، بیوی ، اور بیٹی یہاں تک کہس ہے بھی اس کی مجھی شکایت نہ کی۔ اچھا آ دمی وہی ہے جو انپنے تم کو اپنی ذات تک محدود رکھے اور اپنے اہل وعیال کومغموم نہ کرے۔۔۔

ہم اپناغم کسی کو بتاتے نہیں خود جلتے رہتے ہیں کسی کوجلاتے نہیں

ایک مرتبہ میری بیٹی بیار ہوگئی، میری بیوی ایک مہینہ تک اس کے پاس رہ کراس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔اس مہینے ہمارا کھانے کا خرج ایک درجم اور ڈھائی دائق ہوا۔ میں تمام میں گیا اور ان کے لئے دو دائق ( یعنی درجم کے چھٹے جھے ) کا 1- كِتَابُ الْإِخْلاَحِ

سابن خریدار البذا بورے رمضان المبارک کے مہینے کا خرج ایک درہم اور ساڑھے چاردانق ہوالیکن ہم سنے اپنا بیرحال کی پر ظاہر نہ کیا۔

حضرت عطاء بن الى رباح سے ردايت ہے كر مجھے حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا: کیا میں تھے ایک جنتی عورت شدد کھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں فرمایا یہ كالمارنگ دالى مورت نبى اكرم 🍇 كى درگاه ميں حاضر مولی اوران نے عرض کیا: مجھے مرکی کے دورے پرتے ایں اور میں بےستر ہوجاتی ہوں۔آب اللہ تعالیٰ سے ميرے ليے دعا كريں فرما يا اگر جاہے تومبركراور جنت کی حقدار بن جا اور چاہے تو میں دعا کرتا ہوں عرض كرنے تكى: من مبركرتى ہوں پھرعرض كيا: مرض ميں بے پردہ ہوجاتی ہول اللہ تعالی سے دعا کریں کہ میں بے پردہ ندہوں۔ چٹانچہ آب نے اس کے لیے دعافر ما دی۔(متنق ملیہ)

(35) وَعَنْ عَطَاء بُنِ آبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ إِيْ ابن عَبانِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: الإ أُرِيْك إمْرَاقًا مِنْ آهُل الْجُنَّة؛ فَقُلْتُ: بَنَّي، قَالَ: هٰذِيةِ الْمَرُالَّةُ السَّوْدامُ أتتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي آتَكُشَّفُ، فَأَدْعُ اللَّهُ تَعَالَى لِي . قَالَ: إِنْ شَئْتِ صَبَرُتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ. وَإِنْ شَئْتِ دَعَوْتُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنُ يُعَافِيُكِ فَقَالَتُ: أَصْبِرُ، فَقَالَتُ: إِنِّي ٱتَكَشَّفُ فَادِعُ الله أَنُ لِأَ ٱتَكَشَّف، فَلَعَا لَهَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

تخريج حلايث : (صيح البغاري بأب فضل من يصرع من الريح ، جوص ١١٦ رقم: ١١٥٥ صيح مسلم بأب ثواب البؤمن فيما يصيبه من مرض جيرص١١، رقم: ١٦٥٦٠ المعجم الكبير للطوراني احاديث عيدالله بن عياس، جااص،١١٠ رقم: ١١٢٦٤ اطراف البستد البعثل للعسقلالي من اسمه عطاء بن ابي رياح جيص ١٤١٠ رقم: ١٥١٠ سنب الكبري للنسائي بأب ثواب من يصرع جاص ١٥٠ رقم: ١٩٥٠)

تترح حديث: بياري اورصبر

حَلِيمِ الْأَمْت حَفْرتِ مِفْقَ احِمِهِ مِارِفَانِ عليه رحمة الحنّانِ ال حديث كَيْحَت لَكِيمَة إِن :

اس میں اشارة معلوم ہوا کہ بھی بیاری کی دوااورمصائب میں دعانہ کرنا تواب اورصبر میں شامل ہے، اس کا نام خود تی نہیں،خصوصًا جب پنۃ لگ جائے کہ بیمصیبت رب کی طرف سے امتحان ہے تو ابر اہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ میں جاتے وقت اور حضرت حسین علیدالسلام نے میدان کر بلا میں دفعیہ کی دعانہ کی ،ورنہ عام حالات میں دوابھی سنت ہے اور وعاء بھی،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعا کی ہے اور صدیق اکبر نے مرض و فات میں دوابھی۔خیال رہے کہ مرن برت ر کھ کر جان دے دینا خود کئی ہے اور مشرکوں کی پیروی کیونکہ کھانا اور پانی دوائیں بلکہ زندگی کا مدار ہے۔

(*برڻا* ڏالهناجي، ڇه،هن ۸۰۲)

### بیاری کے فضائل

حضرت سيدتناعا كنشرض الشرعنها فرماتی جن كه خاتیم النرسکين، رَخْمَهُ اللَّعلمين، هفي المذنبين، انبيش الغريبين، سرائج السالكين، مُحبوب بربُ التعلمين، عناب صادق وامين صلَّى الله تعالى عليه كاله وسلّم نے فرما يا كه جب مؤمن بهارہ وتا ہے توالله عزوجل است كنابول سے ايسا ياك كرديتا ہے جسے بھٹی لوہ كردنگ كوصاف كرديتى ہے۔

(الترغيب والترحيب مكتاب البمّائز، بأب الترغيب في العبر ، رقم ٢٥، ج٠، م ١٣٠)

حضرت سيدنا عبدالله بن ضبيب رضى الله عندسة روايت بكه تا جداور سالت، شهنشا الله تواوت المهم على الله تعالى عليه المرافت ، شهنشا الله تعابير على الله تعالى عليه المرافت وشرافت ، محبوب رّب العزت ، محسن انسانيت صلّى الله تعالى عليه المروسلم في البيخ عابد كرام عليهم الرضوان سن فرها يا كهميا تم يسند كرت ، وكديك رسم عافيت كوخرور ليند كرت بين يتورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرها يا كرته الدي الله على الله تعالى عليه وآله وسلم في فرها يا كرته الدي الله عن كيا بجلائى ب كدالله عن وجل تهميل يا وفدكر ساء الترخيب والترخيب في العبر ، ج م م الاسان)

حضرت سيدتناعا كشرصد ليقدرض الله عنها فرماتي ہيں كديل نے نوركے بيكر، تمام نبيوں كئر قرر دو جہاں كتا ہؤر، سلطان بحر و بُرصلَّى الله تعالىٰ عليه في له وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا كہ جب مومن كي نس جرد هاتی ہے تو اللہ عزوجل اس كا ايک مناه مناديتا ہے ، اس كے لئے ايک نيكی لکھتا ہے اوراس كا ايک درجہ بلند فرما تا ہے۔ (اجم الاورام 10 مرح مرح مرد علی مرح مرح مرح مرد علی مرح الله علی مرح الله علی مرح الاعتمار ، ہم بے كسول كے مدد گار شفیع روز شار، ووعاكم كے حضرت سيد تا ابوموئي رضى الله عند فرماتے ہيں كہ مركار والا عبار ، ہم بے كسول كے مدد گار شفیع روز شار، ووعاكم كے مالک و محتار، صبيب پرورد گار صلّی الله تعالىٰ عليد فالم و شام نے فرما يا كہ جب بندہ بيار ہوتا ہے يا سفر كرتا ہے تو جوائل وہ تندر كی اوراقا مت كی حالت ميں كرتا ہے و عمل ہيں اس كے لئے لکھا جاتا ہے۔

( منى يخارى، كماب الجعاد، باب يكتب للمسافرشل ما كان، رتم ٢٩٩٧، ج٢، ص ١٠٨)

حضرت سیرنا ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آ قائے مظلوم ، سرور معصوم ،حسن اخلاق کے پیکر ، نبیوں کے تاجور بخیو ب ترب اکبر مثل اللہ تعالیٰ علیہ فالمہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مرض میں مبتلاء ہوتا ہے تو اللہ عز وجل اُس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بید جو برائی کرے اسے تہ کھوا ور جو ٹیکی کرے اس کے عوض ویں نیکیاں کھوا ور اِسکے اُس نیک محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بید جو برائی کرے اسے تہ کھوا ور جو ٹیکی کرے اس کے عوض وی نیکیاں کھوا ور اِسکے اُس نیک ملک کو جو بیتندری کی حالت میں کیا کرتا تھا اگر چہ بیاری کے دوران وہ اس ممل کونہ کرسکے۔

( يجمع الزوائد، كمّاب البخائز مباب ما يجرى على الريش ، رقم ١٨٨٣، ج٣٩، ٣٣)

حضرت ابوعبدالرحمن عبدالله بن مسعود هي سے روایت ہے کو گویا میں رسول اللہ کی کونبیوں میں سے کو گویا میں رسول اللہ کی کونبیوں میں سے کس نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے و کیور ہا ہوں۔ان

(36) وَعَنْ أَنِي عَبْدِ الرَّحْلِي عَبْدِ اللَّهُ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَأَنِّى ٱنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكَى ثَبِيًّا مِّنَ الْأَثْمِياَءِ

ا-كفات لإلملام پرانشد کی دخمتیں اور سلام نازل ہوان کو ن کر تور اس فون آلود کر دیا۔ دہ اسے چرسے سے خوان کوم نی

کرتے اور کہتے یا اللہ میری تو م کو بخش دسے کوئیں، ملائد ہو مبین جائے کہ میں کون ہوں۔ (تنقر علیہ) صَلُواتُ الله وَسَلَامُه عَلَيْهِ مِن مَرْيَة قَوْمُه فَأَدُمُولُه وَهُوَ يَمُسَحُ الدُّمَ عَنْ وَجُهِهِ. يَقُوْلُ: ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِيْ فَالْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مُتَّفَى عَلَيْهِ.

تخریج حلیث ، رصیح البغاری باب افاعرض الذی وغیرة اسب النبی صلی الله علیه وسلم جم من الله علیه و الله علیه وسلم جم من الله علیه وسلم حد الله علیه و الله علیه و الله عوم مسلم بأب غزوة أحلاج اص ٢٠٠٠ رقم: ١٠٠٠ المعجم الكبير للطيراني من اسمه سهل بن سعد الساعدي ع بعن ١٠٠ رقم: ١٠٠٠ صيبح ابن حبان باب الادعية جاص ١٠٠ رقم: ١٠٠٠ اطواف البسلد البعث للعسقلالي من اسمه شقيل ي سلبة جيس ورقم: ١٩٠٥ سان اين ماجه بأب الصور على البلاء ج ١٥٠٠ رقم: ١٠٠٥ و

شرح حدیث:ظلم كرنے والے كے لئے دُعاء بدایت

غروه أحُدين جب مدية كے سلطان، رحمتِ عالميان مردِر ذيثان ملى الله تعالى عليه فاله وسلم كه مبازك دنوان كوشبيدادر چېرة انوركوزخى كرديا كميا محرآب صلى الله تغالى عليه الهوسلم نے ان لوگوں كے لئے اس كے سوال كھ بھى نافر ، يا كە اللهم الحدِ قَوْمِي فَانَهُمْ لا يَعْلَمُونَ لِعِي اسك اللّهُ مَرُ وَجَلّ ميري توم كوبِرايت دي كيونكه ميداوك جمع جانع نبيل.

(التنف 10 ص 105 مركز الجسنّت بركات دخابنر)

ظلم يرصبر

حضرت سیرنا ابوکنُ شَدائمار برضی الله تعالی عند فرای بیل که میل نے سرکار واللا مُهار، ہم بے کسول کے مددگار، شکع روزِشَار، دد عالم کے ، لک ومختار، صبیب پروردگار ملی الله تعالی علیه کالہوسکم کوفر مائے ہوئے سنا، تین چیزول پر میں تشم الفاتا ہوں ادر میں تمہیں بناتا ہوں ہم اسے یا دکرلو کہ صدقہ مال میں بچھ کی نہیں کرتا اور جومظلوا اللم پر مبر کرتا ہے امتد تعال اس کی عزت میں اضافہ فریادیتا ہے ادرجو ہندوسوال کا درواز و کھولتا ہے اللہ عز دجل اس پر نقر کا درواز و کھول دیتا ہے۔

حضور رحمت عالم صلی ایند تعالی علیه وسلم کے ساتھ سماتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم وستم کے بہاڑ تو ڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اُنھی۔ بیآ سان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قبل کر ڈالیے تکر اس سے ان کافروں کے جوش انقام کا نشر بیس ، ترسکیا تھا کیونکہ کفاراں بات میں اپنی شان سیجھتے ہے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو بخرار الرح الزرقاني المواهب، املام مرة من المرم الزرقاني المواهب، املام مرة من المرم المرام مرة من المرم الم

دمترت ممارین پاسرومنی الله تعالی عند کوگرم گرم بالو پر چت کنا کر کفار قریش ای قدر مارتے ستھے کہ میر بے بوش ہو جاتے ستھے۔ ان کی والد و حضرت بی بی شمید رضی الله تعالی عنها کو اسلام لانے کی بتا پر ابوجہل نے ان کی ناف سے سینچایر نیز وہارا کہ بیشہید ہو گئیں۔ حضرت ممارضی الله تعالی عنه کے والد حضرت پاسروضی الله تعالی عنه بھی کفار کی مارکھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنه کو کفار مکہ اس قدر طرح کی افریت دستے اور ایسی ایسی مارد حارث کرتے کہ بیسمنوں بے ہوش دہتے۔ جب بی جمرت کرنے گئے تو کفار مکہ نے کہا کہتم اپنا سارا مال وسامان یہاں جھوڑ کر مدینہ جاسکتے ہو۔ آپ خوشی خوشی و نیا کی دولت پر لات مارکرا پنی متاع ایمان کوساتھ لے کرمدینہ چلے گئے۔

(شرح الزرقاني على المواجب، اسلام حزة ، ج ابس ٩٦ \_ سر ١٩ م مخقرا)

حضرت ابوقکیبہ رضی اللہ تعالی عدم مفوال بن امید کا فرکے غلام بھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے ہے۔ جب مفوان کوان کے اسلام کا بتا چلا تو اس نے ان کے گلے جس رسی کا بچندہ ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زبین پر ان کو چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جب ان کو کفار گھسیٹ کر نے جارہ سے راستہ جس اتفاق سے ایک گہریان نظر پڑا۔ امید کا فرنے طعنہ مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ تیرا خدا میں تونہیں ہے۔ حضرت ابوقکیہہ نے فرما یا کہ اسکا فرغضب ناک ہوگیا اور اس زور سے ان کا گلا گھوٹا کہ و اے ہوٹ ہوگیا اور اس زور سے ان کا گلا گھوٹا کہ و اسے ہوٹ ہوگیا اور اس زور سے ان کا گلا گھوٹا کہ و بھوٹ ہوگیا اور اس زور سے ان کا گلا گھوٹا کہ و

#### سب سے زیادہ مصیبت ذوہ

حضرت سیدنا سعد بن ابود قاص رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ، یارسولی الله صلی الله علیہ دسلم إسب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیس ؟ فرما یا ، انبیاء پر پھران کے بعد جولوگ بہتر ہیں پھرائے بعد جو بہتر ہیں ، بندے کواپئ و ینداری کے اعتبار سے مصیبت میں جنتا کیا جاتا ہے اگر وہ دین میں بخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور بوتا ہے تو الله عزوج ل اس کی وینداری کے مطابق اسے آزما تا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کداس دنیا ہی میں اسکے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

(سنن ابی ماجه کتاب الفتن ، باب العبر علی البلاء ، رقم ۲۶۳ س، جرم بر ۳۲۹)

حفرت ابوسعید اور حفرت ابوہریرہ کے نہایا:
اگرم کی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
مسلمان کو جو بھی تفکاوٹ بیاری عم' رنج' دکھ تکلیف
پہنچتی ہے۔ حتی کہ جو کا نئااسے لگتاہے۔ ان میں سے ہم

(37) وَعَنْ آنِ سَعِيْدٍ وَآنِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا يُصِيْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا يُصِيْبُ الْهُ سُلِمَ مِنْ تَصَبِ، وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمِّ، يُصِيْبُ الْهُ مُلِمَ مِنْ تَصَبِ، وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمِّ، يُصِيْبُ الْهُو كَهُ يُمَا كُهَا وَلا حَرْنٍ، وَلا اَذَى وَلا عَمِّ، حَثَى الشَّوْكَةُ يُمَا كُهَا وَلا حَرْنٍ، وَلا اَذَى وَلا عَمِّ، حَثَى الشَّوْكَةُ يُمَا كُهَا وَلا حَرْنٍ، وَلا اَذَى وَلا عَمِّ، حَثَى الشَّوْكَةُ يُمَا كُهَا وَلا عَمِّ، حَثَى الشَّوْكَةُ يُمَا كُهَا

الاَّ كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاتُهُ مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ وَ ايك كَ وجهت الله تعالَى اس كَ كناه منا دينا ب-الوَصَبُ: الْمَرَضُ. الوَصَبُ: الْمَرَضُ.

تخور بج حدايت. وصيح بخارى بأب ما جاء فى كفارة الهرض ج عص ٢٠٠٠ وقم: ١٠٢٥ صيح مسلم بأب ثواب المؤمن فها يصيبه من مرض ج عصواء وقم: ١٠٤٠ شعب الإيمان فعل فى ذكر ما فى الاوجاع والامراض ج عص ١٥٠٠ وقم: ١٨٢٩ سنن الكيزى للنسائي بأب كفارة المريض ج مص ٢٠٠٠ وقم: ١٨٠٠ أطراف المستدن المتعلى من اسمه طلحة بن نافع ج عص ١٠٠٠ وقم:

> شرح عدیث: مصیبت کی حکمت شرح عدیث: مصیبت

حضّوی اکرم، نویبخشم ، شاو بن آ دم ملی الله تعالی علیه فاله وستم نے فرمایا، که بنده کے لئے بلم اللی عَرِّ وَجَلَّ بیں جب کوئی مرتبہ کمال مُقَدَّرُ ہوتا ہے اور اپنے کمل سے اس مرتبہ کوئیں پہنچا تو اللہ عَرِّ وَجَلُّ اس کے جسم یا ہال یا اولا دپر مصیبت ڈالیا ہے کہر اِس پر مَبْر عطافر ما تا یہاں تک اسے اس مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے جواس کے لئے علم اللی جس مقدَّ رہو چکا ہے۔ ہے پھر اِس پر مَبْر عطافر ما تا یہاں تک اسے اس مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے جواس کے لئے علم اللی جس مقدَّ رہو چکا ہے۔ ۔ (سنن ابوداو، دُس ۱۲۳ رقم الحدیث ۱۴۰۰) .

یادر ہے مصیبت پرصبراللہ تعالی کی تو فیل سے ملتا ہے نہ کہ اپنی ہمت وجراًت سے اور صبر اللہ عز وجل کی بہت بڑی اعمت

مارامعامله بھلائی ہی بھلائی

حضرت سيدنا صبيب دوی رض الله عند سے دوايت ہے کہ حضور پاک، صاحب کولاک، سيّا بِ افلاک صلّی الله تعالیٰ عليه الم من من کے معاطے پر تعجب ہے کہ اس کا سادامعا ملہ بھلائی پر شتمل ہے اور بیصرف اُسی مومن کے عليہ اللہ و تنا ہے جہ خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے کونکہ اسکے تی جس بہی بہتر ہے اورا گر تنگدی بہنچی ہے تو عبر کرتا ہے تو یہ کی اس کے تی میں بہتر ہے۔ (صبح مسلم، کما بسالز حدوالرقائق، باب المومن امرہ کلا نے روایت ہے کہ سیّد المومن امرہ کا خوری الله تعالیٰ علیہ والہ و سلّم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ سیّد المبلغین ، رَشِمَة المبلغین ، رَشِمَة المبلغین منگی الله تعالیٰ علیہ والہ و سلّم نے

عرى رياس الم من كل منال ال يحيق كاطرح بي جيه والحي بالاتى دائن إين اورمون آفات مين مبتلار بتاب اورمنانق كرمايا كدمون كي منال ال يحيق كلطرح بي مند و المراد و منال من الديد و التروي المال كرمال الكرمال الكرم منوبر کے درمحت کی ظرح ہے جو کٹنے تک بالکل نہیں ہا۔ (منداحمہ بن عبل مندابو ہریرو، رقم ۱۸۱۹، جسم مردر)

حضرمت ابن مسعود منظما ست روایت ب کرمل ني اكرم 😩 كى بارگاہ ميں حاضر ہوا۔ آپ كو بخارتها ملى في عرض كيا: يارسول الله إلى بي كوشد يد بخار ب ، فرمایا: ہاں مجھےتم میں سسے دوآ دمیوں جتن بخار ہے۔ میں نے عرض کیا 'اس کی وجہ سے سے کہ آپ کیلئے دواجر ہیں۔ فرمایا: ہاں ایسا ہی ہے۔جس مسلمان کو کانٹا یا اس بڑھ کرکوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مثاتا ہے اور اس کے گناہ اس طرح مر جاتے ای جیما کہ درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ (منت مليه (وعك: بخاريا بخاركي كيكي

(38)وَعَنَ ابنِ مُسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوْعَكُ، فَقُلْتُ: يَأْرَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ تُوْعَكُ وَعُكًّا شَيِينًا، قَالَ: أَجَلَ، إِنِّي أَوْعَكَ كَمَا يُوْعَكَ رَجِلُأِن مِنْكُمُ قَلْتُ: ذَٰلِكَ آنُ لَكَ أَجُرُيْنِ؛ قَالَ: أَجَلَ، خْلِكَ كَنْلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمِ يُصِيبُهُ أَذَيَّ، شَوِّكَةٌ فَمَا فَوقَهَا إِلاَّ كُفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّنَاتِهِ، وَخُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كُمَا تَحْظُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَ الْوَعْكَ : مَغْثُ الْحُبَّى، وَقِيْلَ: الْحُبِّي.

تخريج حليث: (صيح بخاري بأب وضع اليدعل المريض ج عص١٦٠ رقم: ١٦٠٠ صيح مسلم بأب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض، ج مص ١٤١٠ و تم: ١٤١٠ سأن الكوزى للبيهقي بأب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعرة من الصبر ج بص٢٤٦٠ رقم: ١٢١٣ مسلل أبويعلى مسلك عبد الله بن مسعود ج ٢٥٠ ١٦٥ وقم: ١٢٥٥ مسلك أمام احمل بن حنيل مسلد عبدالله ين مسعود ج اصده مرقم: ١٩١١)

## شرح حديث: بخار كى فضيلت

بخار کی فضیلت کے بھی کمیا کہنے! حضرت سیّدُ نا ابو ہُر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر ما یا کہ ہی کریم ، رءُؤ ف رّجیم علَيهِ أَفْضَلُ الصَّلُوةِ وَالسَّمْ يَحْصُور مِن بِخَارِكا ذِكر كما عما توايك شخص نے بخار كو بُرا كہا۔ تا جدارِ رِسالَت ، ما وَنُكُّوت، محبوب ربُ العزّت عُزِّ وَجُلّ وصلى الله تعالى عليه فاله وسلّم نے فرما يا، بخار كو بُرانه كہو، اس ليے كه وه (مومن كو) كنا ہوں سے اس طرح ياك كرديتا ہے جيے آگ لوہ كى ميل (زنگ) كوصاف كرديت ہے۔

(مغن ابن ماجهج ۴ ص ۱۰ الم فحدیث ۳۴۹۹)

### بخار كالثواب

حضرت سيد نا اني بن گفب رضي الله عنه فر ماتے بيل كه بيل سنے عرض كيا، يارسول الله صلى الله عليه وسلم! بخار كا تواب كي ہے؟ ارشاد فرمایا، جب تک بخار میں جتلائف کے قدم میں در درہتا ہے اور اس کی رگ پھڑ کتی رہتی ہے اسے اسکے وض نیکیاں کئی رہتی ہیں۔ توحضر ستوسید ٹا ابی بن گئب رضی اللہ تعالی عند نے دعا کی ،اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے ایسے بخار کا موال کرتا ہوں جو بچھے تیری راہ میں جہاد کرنے ، تیرے گھر اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجد شریف کی طرف جانے سے ندر د کے۔اس کے بعد حصر ستوسید ٹا ابی بن گئب رضی اللہ تعالی عنہ کوروز اندیثام کے دقت بخار ہوجا یا کرتا تھا۔

(الترغيب والترحيب ، كماب البنائز ، باب الترغيب في العبر ...، الخ رقم ٨٢، ج ٧، من ١٥١٠)

حضرت سیدتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروی ہے کہ جوا یک رات بخار بیں بنتلاء ہوا اور اس پرصبر کرے اور اللہ عزوجل سے راضی رہے تو اسپنے گنا ہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔

(شعب الائيان، باب في العبر على المعايب بعن في ذكر... إلى مرتم ٩٨٦٨ ، ج ٧ ، م ١٦٤)

حضرت سيدتنا فاطمه مُحَرَ اعِيَّه رضى الله عنها قرماتى بين كه تا جداد رسالت، شهنشا وهُوت، مُحَرَ نِ جودوسخاوت، بيكرعظمت و شرافت، مُحبوب رَبُ العزت، مُحسن انسائيت صلَّى الله تعالى عليه كالهوسلم في انصارى ايك عورت كى عيادت قرمائى اوراس سے بوچھا كه كيسامحسوس كرر ہى ہو؟ تواس نے عرض كيا، بہتر! مگراس بخار نے جھے تھكا ديا ہے۔ تورسول الله سلى الله عليه وسلم في مايا، مبركرد كيونكه بخاراً دى كے كنا ہوں كواس طرح دوركرديتا ہے جس طرح بعثى او ہے كرزنگ كودوركرديتى ہے۔ فرمايا، مبركرد كيونكه بخاراً دى سے كان موں كواس طرح دوركرديتا ہے جس طرح بعثى او ہے كرزنگ كودوركرديتى ہے۔ فرمايا، مبركرد كيونكه بخاراً دى سے كان موں كواس طرح دوركرديتا ہے جس طرح بعثى او ہے كرزنگ كودوركرديتى ہے۔ الترفيب والترفيب والترفيب والترفيب والترفيب والترفيب في العبر ، وقم ١٥٠٥، وحدم من ١٥١٥)

بخاركا زُوحانی علاح

اعلی خصرت عظیم المرتبت مولا ناالشاه امام احمد رضا خان علیدر حمة الرحن ارشاد فرماتے ہیں: . سُؤرّه مُجَا دَلَة جُواَ عُمَا نَیسویں پاره کی پہلی سورت ہے بعد عَصْر حمین مرتبہ پڑھ کر پانی پروم کرکے پلایئے۔ سُؤرّه مُجَا دَلَة جُواَ عُمَا نَیسویں پاره کی پہلی سورت ہے بعد عَصْر حمین مرتبہ پڑھ کر پانی پروم کرکے پلایئے۔

بخاريب شفاء كاايك اورنسخه

جس کو بخار ہوسات بار سے دعا پڑھے ہشم اللہِ الْکَبُرِ اَعُوْ ذُیاللہِ الْتَفِلْمِ مِنْ شَرِّ کُلِّ عِرُ قِ نَعَادٍ وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ الْرَ مریض خودنہ پڑھ سکے توکوئی دوسرانمازی آ دی سات بار پڑھ کردم کردے یا پانی پردم کرکے پلا دے ان شاءاللہ تعالی بخار اترجائے گاایک مرتبہ میں بخارندا تر سے توبار بار میمل کریں۔

(المتدرك، كتاب الرقى والتمائم ماب رقية وخ الضرس دالاذن، رقم ١٣٢٣، ج٥ مس ٥٩٢)

یا نبی کے یا نجے کڑوف کی نسبت سے مجارے ۵مَدَ نی علاج

لايروُنَ فِيهَا شَهْسًا وَلَازَمُهَرِيْرًا

(ترتَحَدَ كنزالا يمان: نداس من رهوب ديميس كي نتصفر (ليني مردي) (پ٢٩ الدّ فر ١١١)

نمایاں کی محسوں ہوگی اور مریض شکون محسوس کر بگا۔ (ترجمہ پڑھنے کی ضَر ورمت نہیں)

يرُ ه كرياني بردم كرك بخاروا في كمنه يرجيمنني اربيج إن شاء الله عَزَّ وحَبَلَ مُخارجال بالسيَّم ا

پرطارة المركار تا مدار، مدینے کے تا جدار صلی الله تعالی علیہ فالم وسلم کو بخارتھا تو حضرت سیّد نا جرمیل امین علیہ اصلو قوانسور سی

بِسُمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءِ يُوفِيْكَ وَمِنْ شَيِّ كُلِّ نَفْسٍ أَدْعَيْنِ حَاسِدٍ \* اللهُ يَشْفِينُكَ بِسُمِ اللهِ

(ترجمہ:اللّهُ عُزَّ وَجَلّ كے نام سے آپ پردم كرتا ہول ہرأس بياري كيلئے جوآ پكوايذادي ہے اور دومرول ك شراورحسد کرنے والوں کی بُری نظر سے۔اللّہ عُرِّ وَجَلّ آپ کوشفاعطافر مائے۔ میں آپ پراللّہ کے مام سے ہم كرتا بول\_) (مسلم ١٢٠٧ رقم الحديث ٢١٨٦)

بخار کے مریض کومِز ف نمز بی میں دعا (اول آ فِرایک بار دُرُ و دشریف) پڑھ کر دم کر دیجئے۔

(٣) بخاروالا بكثرت يشير اللوالكينيز يرمتارب

(۵) حدیث پاک میں ہے، جبتم میں سے کی کو بخاراً جائے تو اُس پر تین دن تک سے کے ذفت ٹھنڈے پانی کے جمیلا مارے جائیں۔(اَلْمُنتَدُّرَک لِلحارِکم جسم ۲۲۳رقم اِلحدیث ۲۳۳۸)

# يا كيزگي كاذر يعد بخار

حضرت سيدنا جابر رضى الله عنه فرمات بي كه بخار نے شہنشاہ خوش خِصال، پيكر ځسن و جمال، واقع رنج و مال. ماحب بجودونوال، رسول بے مثال، بی بی آمند کے لال صلی الله تعالی علیه 8 لېوسلم کی بارگاه میں حاضری کی اجازت جائ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، کون ہے؟ اس نے عرض کیا ، پس بخار ہوں ۔ تو آپ صلی الله علیه وسلم نے اسے الی تر، زُ طرف جانے کا تھم دیا۔اللہ جانتا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ بخار میں جتلاء ہوئے۔ پھر جب ان لوگول نے رسول امذ س التدعليه دملم كى بارگاه ميں حاضر ہوكر بخار كى شكايت كى تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرما يا بمہيں كيا جا ہے؟ اگرتم جا بوتو ثبر الله عزوجل كى بارگاہ ميں دعا كروں كه وہتم سے بخاركو دور فرياد ہے اور اگر جا ہوتو بيتم ہارے لئے يا كيزگى كا ذريد تن جائے۔ان لوگول نے عرض کیا کیا میا ایسا کرسکتا ہے؟ فرمایا، ہاں!انہوں نے عرض کیا، پھرا ہے رہنے دیجے۔ · (الترغيب والترهيب ، كمّاب البحّائز ، باب الترغيب في الصر ، رقم ، ٨ ، ج مه م عند ا

(39) وَعَنْ آنِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَضَبَعُلُوا بِهِ عَيْرًا يُصَبِ مِنْهُ رَوَاهُ الْبُعَارِيْ . وَضَبَعُلُوا يُصَبِيهَ الصَّادِ وَكَسْرِهَا .

تخريج حليث، (صيح بخاري باب ما جاء في كفارة البرض ج اس ۱۰۰۰ رقم: ۱۰۱۰ صيح ابن حيان باب ما جاء في الصور ج وص۱۱۰ رقم: ۱۰۱۰ مسئد البن الكوري للنسائي كتاب الطب ج وص۱۲۰ رقم: ۱۰۱۸ مسئد البزار مسئد أبي هريرة رضى الله عنه و ۱۲۰۰ مسئد البزار مسئد أبي هريرة رضى الله عنه و ۱۳۰۰ مسئد المراد و ۱۳۰۰ مسئد الشهاب بأب من يردالله به خيرا يصيب منه ص۱۲۰۰ رقم: ۱۲۰۲)

شرح حدیث: قیامنت میں مصیبت ز دہ لوگوں کا اجروثواب

تفقیح الدنین، انیس الغریبین بسرامج السالکین صلّی اللّه تعالیٰ علیه وآله وسلّم کافرمانِ عالیتن سے: عافیت میں رہے والے لوگ جب مصبیت زرہ لوگوں کا اجر دیکھیں سے توتمنا کریں گے کہ کاش! ( دنیا میں ) ان کی کھال کوئینچیوں سے کا ث دیا جاتا۔ ( ہ مع التر مذی ابواب الزحد، باب ۵۸ بوم القیامة دندامة الحسن ----دائی، الحدیثِ: ۲۳۰۱، م ۱۸۹۳)

دیا جا ما - رج رب العلمین ، جناب صادق وامین عز وجل وسٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسٹم کا فرمانِ عالیش ن ہے : قیا مت کے من شہید کولا کر حساب کے لئے کھڑا کیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والے کولا یا جائے گا اور جساب کے لئے روک لیا جائے گا، پھر مصیبت زووں کول یا جائے گا تو ان کے لئے نہ میز ان نصب کی جائے گی ، اور نہ ہی اعمال نامے کھولے و تعیں کے لا پھر مصیبت زیادہ اجر نچھا در کیا جائے گا بہاں تک کہ عافیت میں رہنے والے اللہ عز وجل کی طرف سے عطا کروہ اتو اب دیکھ ان پر بہت زیادہ اجر نچھا در کیا جائے گا بہاں تک کہ عافیت میں رہنے والے اللہ عز وجل کی طرف سے عطا کروہ اتو اب دیکھ کر مید ان حشر میں اس بات کی تمنا کر میں گے کہ کاش! (ونیا میں) ان کے جسموں کو پیچیوں سے کا ن دیا جاتا ، حاامی اس)

تا جدار رسالت، شہنشاہ نیوت صلّی اللّہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جب اللّہ عزوجل کسی قوم سے محبت فرما تا ہے تواسے آز ماکش میں جبتلا فرما دینا ہے، پھر جو صبر کرتا ہے اس کے لئے صبر ہے اور جو جزع فزع کرتا ہے اس کے سئے جزع ہی ہے۔ (المنداد مام احد بن طنبل الحدیث: ۲۳۲۹۹، ۹۶ میں ۱۲۱)

مرکار مدیند، راحت قلب وسینه سلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کافر مانِ عالیتان ہے: الله عز وجل تمہیں آز مائش کے ذریعے اس طرح پر کھتا ہے، لہٰذااس سے نکلنے والے پچھلوگ ذریعے اس طرح پر کھتا ہے، لہٰذااس سے نکلنے والے پچھلوگ سفید چہک دارسونے کی طرح ہوتے ہیں، یہ دہ لوگ میں جنہیں الله عز وجل شبہات سے بچا تا ہے اور اس سے نکلنے والے سفید چہک دارسونے کی طرح ہوتے ہیں، یہ دہ لوگ میں جنہیں الله عز وجل شبہات سے بچا تا ہے اور اس سے نکلنے والے سیاہ پچھلوگ سیاہ بچھلوگ اس سے کھیلوگ سیاہ بچھلوگ سیاہ

سونے کی طرح ہوتے میں میدوولوگ میں جوآز ماکش میں جٹلامل ۔ (اعجم الکیر الحدیث: ١٩٨٨ء ن٥٨ مر١٧١)

(40) وَعَنْ أَنِس رَضِى اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَمَتَّكَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَمَتَّكَنَّ الْمُوتَ لَطُرِ أَصَابَهُ. فَإِنْ كَانَ لَا بُكَنَا لَا بُكَانَ لَا بُكَانَ لَا بُكَانَا لَا بُكَانًا لَا بُكَانًا لَا بُكَانًا لَا بُكَانًا لَا يَكُولُ اللهُ هَمَ الْحَيانُي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا إِلَى مُتَقَلِّى عَلَيْهِ. وَتَوْفَيْنُ إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا إِلَى مُتَقَلِّى عَلَيْهِ.

توجد ہے کہ عمر فاردق رضی اللہ عنہ نے دعامہ سے میں مرنے کی فرمائی تھی نہ کہ مرنے کی۔ مکیہ پڑنہ مُنوَّ رَوجی مرنے کا نواب

بنولیث کی ایک خاتون مضرت سیر تناعم بیئة رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ عزوجل کے محبوب، داتائے عُمیوب،
مُنزَّ وعُنِ الْعُیوب صلَّی الله تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم کوفر ماتے ہوئے سٹا ہتم میں سے جو لدینہ میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ
مدینے میں ہی مرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گااس کی شفاعت کی جائے گی یااس کے حق میں گواہی دی جائے گی۔
مدینے میں ہی مرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گااس کی شفاعت کی جائے گی یااس کے حق میں گواہی دی جائے گی۔
مدینے میں ہی مرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گااس کی شفاعت کی جائے گی یااس کے حق میں گواہی دی جائے گی۔
مدینے میں ہی مرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گااس کی شفاعت کی جائے گی یااس کے حق میں گواہی دی جائے گی۔

ایک روایت میں ہے کہ جو مدینہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہووہ دینہ میں ہی مرے کیونکہ جومدینہ میں مرے گا میں تیامت کے دن اس کی شفاعت کرونگا اور اس کے حق میں گواہی دول گا۔

(شعب الإيمان، باب في المناسك فنسل الجي والعرق، رقم ١٨٢م، ج٣٩٥م)

کے دن اس کی گواہی دوں گا یا اس کی شفاعت کروں گا۔ (طبرانی کبیرمنذ، رقم ہے ہے، جہم ہم میں)

حضرت سیدنا أنس رضی الله عند سے روایت ہے کہ خاتم النم رسکین ، رخمنہ اللغظمین ، شفیخ المدنبین ، البیش الغریبین ، سراج السالکین ، نحیوب رئ العلمین ، جناب صادق وامین صلی الله تعالی علیہ فالہ وسلم نے فرمایا ، جوشن وورموں (بعنی مدید منورہ اور مکہ معظمہ ) میں سے کسی ایک میں مرے گا قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا اور جوثو اب کی نبیت سے مدید میں میری زیارت کرنے آئے گا وہ قیامت کے دن میرے پڑوی میں ہوگا۔

(شعب الايمان، باب في مناسك فنل الحج والعرة ، رقم ١٥٨ ٣، ج٣، ص ٩٠٠)

اس صدیث کا مطلب بی ہی ہے کہ موئن کی زندگی بہر حال اچھی ہے کیونکہ انمال ای میں ہو سکتے ہیں۔ و نیاوی 
تکالیف جیسے بیاری یاغر بی وغیرہ کی وجہ ہے موت کی تمنا کرنا کروہ ہے، اس لئے کہ بیہ ہمبری اور تقدیر البی سے ناراضکی
کی نشانی ہے جبکہ دینی ضرر کے خوف سے موت کی تمنا کرنا کروہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی محبت اور اس کی ملا قات کے شوق میں
موت کی تمنا کرنا نیز اس دنیا کی تنگی اور پریشانی سے چھٹکا دا حاصل کرنے اور ملک آخرت اور جنت میں پہنچنے کیلئے موت کی
آرز دکرنا ایمان اور اس کے کمال کی نشانی ہے۔ (ماخوذ از العد المعات، بنا اس عمل)

(41) وَعَنَّ آئِ عبد الله خَبَّابِ بنِ الأرتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَكَّوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ متَوَسِّلٌ بُرْدَةً لَّهُ فِي ظَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ متَوَسِّلٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظَلِّ الْكُعْبَةِ، فَقُلْنَا: الرِّ تَسْتَنْصِرُ لَنَا الرِّ تَلْعُولَنا؟ فَقَالَ: قَنْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَلُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْرُرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا، ثُمَّ يُؤْفِى بِالْمِنْشَادِ

حفرت ابوعبداللہ خباب بن ارت ملائہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ اللہ کی خدمت میں دوایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ اللہ کی خدمت میں شکایت کی اور اس وقت آپ کعبہ کے سایہ میں چاور کا تکید لگائے ہوئے شخص ہم نے عرض کیا: کیا آپ ہمارے لیے ہمارے لیے مدوطلب نیس کرسکتے کی آپ ہمارے لیے ماطلب نیس کرتے تو آپ نے فرایا: تم سے پہلے کی وعاطلب نیس کرتے تو آپ نے فرایا: تم سے پہلے کی

آدى كولوگ بكره ليتے بى كر ها كھود كر د با دسيت ـ اى کے آرالاکر سرپرد کھ کر دو گڑے کردیتے۔ اور ہوے ک منگھیوں کے ساتھ اس کے گوشت ہڑیوں کو زخی کیا جاتا۔ بیتمام تکائیف!س کودین حق سے بارندر کا سکتیں۔ الله كي فتم الله تعالى اس دين والله كام كوضرور أورا فرمائے گا يہال تک كدا كيلا سوار صنعاء سے حضر موت تك تنها سفر كرے كا۔اے صرف الله كا ذر ہوگا يا اپن بكريوں پر بھيڑيے كا ڈر ہو گاليكن تم جلدي جاہتے ہو۔(بخاری) ایک روایت میں سے کے رسول اللہ جادر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ہمیں مشرکین كى طرف سے مخت اذيت پيني تھي۔

فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُخِعَلَ يَصْفَيْنِ. وَيُمْشَطُ بأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَعْبِهِ وَعَظْيِهِ. مَا يَصُدُّهُ ذُلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هٰذَا الْأَمُر حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكَ مِنْ صَنْعَا ً إِلَّى حَضْرَ مَوْتَ لِأَ يَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ وَالدِّئْبَ عَلَى غَنَيِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعجِلُوْنَ رَوَاهُ الْبُحَادِيُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ مُتَوَسِّنًا بُرُدَةً وَّقُلُ لَقِيْنَا مِنَ الْهُشْرِ كِنْنَ شُكَّةً.

تخريج حليث: (صيح البخاري بأب ما لقى النبى صلى الله عليه وسلم بج عص ٢٠١٠ رقم: ٢٨٥٧ مسلدامام احدين حنيل مسئل خياب بن الارت ج عص١٠٠ و تم: ١٠١٥٠ سنن الكوري للبيهةي بأب مبتداء الخلق ج ١ص٥ و رقم: ١٠١٥ سان ابوداؤد بأب في الاسير يكر لاعلى الكفر ، ج اص١٠٠ رقم: ١٩٥١ مسند الحبيدي احاديث خباب بن الارت ص٥٥ رقم: ١٥١)

مترح مديث: حضرت خباب بن الارت رضي الله تعالي عنه

ان كى كنيت ابوعبدالله ب- بيقلام يخصان كوقبيلة بن تميم كى ايك عورت ني خريد كرة زادكرديا تفااس يخ بيمي کہلاتے ہیں۔ابتداہی میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھااور کفار مکہ نے حضرت عمار و بل ل رضی اللہ تعالی عنبی کی طرح ان کو بھی طرح طرح کے عذا بوں میں جتلا کیا یہاں تک کہان کو کوئلوں کے اوپر لٹاتے تھے اور پانی میں اس قدرغوطہ دن تے ستھے کہ ان کا دم مینے لگنا اور میر ب ہوش ہوجائے مگر مبزواستقامت کا بہاڑ بن کر میرساری مصیبتوں اور تکلیفوں کوجھیلتے رہے اوران کے اسلام میں بال برابر بھی تذبذب یا تزلزل پیدائیں ہوا۔

حضور اقدس صلی اللہ نتعالی علیہ والہ وسلم کے بعد از وصال مدینہ منورہ ہے ان کا دل اٹھ گیا اور یہ کوفہ میں جا کرمقیم ہو گئے اور وہیں کے سبھیس ۲۷ برس کی عمر میں انتقال فر ما گئے۔

(الا كمال في اساء الرجال، حرف الحاء، صل في الصحابة ، ص ٥٩٢) (واسد النابة ، خباب بن امارت، ج٢ ، ص ١٣ امعنقطة)

امير المومنين حضرت عمر رضى الله تغالى عنه كوايك مرتبه صحابي رسول صلى الله تغالى عليه والبروسلم حضرت خباب رضى الله

امیر الموسنین رضی الند تعالی عند حضرت خیاب رضی الله تعالی عند کی مصیبت سنگر آبدیده ہو گئے اور فرمایا: اے خیاب رضی الله تعالی عند! کرتا اٹھا وَ! میں تمھاری اس چیٹھ کی زیارت کرون گا۔الله الله! بیچ پٹے کتنی میارک ومقدس ہے جومحبت رسول صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بدولت آگ میں جلائی می ہے۔ (الطبقات الکبری لابن سعد، خباب بن الدرت، ج ۱۳۳ م ۱۲۳)

مصائب پرصبر قرب الہیءً وَحَلَّ کا ذریعہ ہے

ایک هخص حضرت سیّدُ نامعروف کرخی رحمة الله تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض گزار ہوا: یاسیّد کی! جمعے بتاسیخ
کہ میں الله عَرَّ وَجَلَ کی بارگاہ تک کیے رسائی حاصل کرسکتی ہوں؟ تو آپ رحمة الله تعالی علیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک امیر کے
دروازے پر لے گئے۔وروازے پر ایک غلام کھڑا ہوا تھاجس کی ایک ٹا تک ٹوٹی ہوئی تھی۔آپ رحمة الله تعالی علیہ نے
اس غلام کی طرف اشارہ کیا اور اس مخص کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فر ما یا: اس کی شل ہوجا و بنود ہی اللہ عَرَّ وَجَلَ تک رسائی حاصل کر
لوسے۔(یعنی جس طرح یہ غلام ٹوٹی ہوئی ٹا نگ کے باوجود اپنے آ قاکے دروازے پر حاضر ہے اس طرح تو ہمی ہرحال میں
اپنے رب عُرَّ وَجَلَ کی رضا پر راضی رواور اس کی عبادت کرتارہ)۔

( الرَّدُونِ الْفَائِلِ فِي الْمُوَامِظِ وَالرَّ قَائِلَ مُصِيِّف الشَّيْخ شَعُيب رَبِيْفِيش رَخْمَةُ العبهِ مَعَالَى عَلَيْهِ ) ( الرَّدُونِ الْفَائِلِ فِي الْمُوَامِظِ وَالرَّ قَائِلَ مُصِيِّف الشَّيْخ شَعْيب رَبِيْفِيش رَخْمَةُ العبهِ مَعالَى عَلَيْهِ )

حضرت ابن مسعود رہے ہے۔ روایت ہے کہ جب خنین کے موقع پررسول اللہ اللہ نے علیمت کے حصہ میں سیجھ لوگوں کور جیجے دی۔ پس آپ نے اقرع بن حابس کو سواونٹ عطافر مائے اور عیمینہ بن حصن کوجھی استے ہی اور آپ نے عرب کے سروارلوگوں کو پچھزی دہ عطافر مایا اور حصہ میں ان کور جیجے دی تو ایک آ دمی نے کہا اللہ کی قشم میں عدل نہیں کیا گیا۔ اس میں اللہ کی رضا کا اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا۔ اس میں اللہ کی رضا کا

 ادادہ نیس کیا گیا۔ میں نے کہا: اللہ کی قسم! میں اس کی بات ضرور در سول اللہ کے کو بہنچاؤں گا میں نے حاضر ہو کا میں نے حاضر ہو کی بنچاؤں گا میں نے حاضر ہو کے جبرة اقدی کا رنگ غیر سے سرخ ہو گیا تو فر ما یا: اگر اللہ اور در سول عدل نہ کریں تو اور کون عدل کر سے گا؟ پھر آ ب نے فر ما یا: اللہ موکی علیہ اور کون عدل کر سے آئیں اس سے زیادہ اذبت دی گئی السلام پر رحم فرمائے آئیں اس سے زیادہ اذبت دی گئی اور افران ہوں نے کہا آئے کے بحد کوئی اور شکل سے آئی کا تا ہو کہا گئی اور شکل سے اور شکل سے اور شکل سے کمرہ کے سماتھ اس کا معنی سرخ کا کھی میں اور شکل سے کا کھی فران گا۔ (شنق میں) اور شکل سے کا کھی فران گا۔ (شنق میں) اور شکل سے کا کھی فران گا۔ (شنق میں) اور شکل سے کا کھی فران گا۔ (شنق میں) اور شکل سے کا کھی فران گا۔ (شنق میں) اور شکل سے کا کھی فران گا۔ (شنق میں) اور گاکھی فی در شرق میں) اور گاکھی فی اور شکل سے کا کھی فی مران کے کمرہ کے سماتھ اس کا معنی سرخ کی سے کا کھی فی اور گا

فَقُلُكُ: وَاللّهِ لَا عَبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ فَأَغُبَرُتُهُ مِمَا قَالَ، فَتَغَيَّرُ وَجَهُهُ خَتْ كَانَ كَالصِّرْفِ. ثُمَّ قَالَ: فَنَ يَعْبِلُ إِذَا لَمُ يَعْبِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَثَلَّ فَصَرَرَ . فَقُلْتُ: لاَ جَرَمَ لاَ أُوذِي با كُثَرَ مِن هٰذَا فَصَرَرَ . فَقُلْتُ: لاَ جَرَمَ لاَ ارْفَعُ إلَيْهِ بَعْدَها حَرِيْثاً . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: كَالصِّرُفِ هُوَ بِكُسُرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ: وَهُوَ صِبْعُ انْحَرُّ.

تخريج حبليث (صيح بخارى باب قول الله تعالى وصل عليهم ج ١٥٥١ وقي ١٢٢١ صيح مسلم باب اعظام المؤلفة قلوبهم على الاسلام بج ١١٥٥ وقي ١٢٢٦ صيح ابن حبان بأب ما جاء في الصور ج ١١٥١ وقي ١١٢١ مستدالي يعلى مستدعين الله عبدالله بن مسعود ج ١٥٥٠ وقي ١٢١٠ مستدالي مستدعين مسعود ج ١٥٠٠ وقي ١٢١٠ مستدالي و٢٩٠١

شرح حديث: مركار مدينه ملى الله تعالى عليه وسلم كي سخاوت

وّمِنْ عُلُومِك عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

فَإِنَّ مِنْ جُوْدِ كَ النُّدُيِّا وَضَرَّتَهَا

ے شک دنیا وآخرت حضور (صلی اللہ تعالی علیہ کا لہوسکم) کی بخشش ہے ایک حصہ ہیں اور لوح وہتم کے تمام علوجما کا <sup>ان</sup> بے شک دنیا وآخرت حضور (صلی اللہ تعالی علیہ کا لہوسکم) کی بخشش ہے ایک حصہ ہیں اور لوح وہتم کے تمام علوجما کا ان وَمَا يَكُونِ ( يَعِنَى كَذِشته وآينده )حضورِ (صلى الله تعالى عليه فالبوسلم ) كے علوم ہے ايك مكر ا-صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْك وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّك وَصَعْبِك وَبَارَكَ وَكُرَّمَ

حضرت سيدنا جابر رضى الله عنه ارشاد فرمات بين كه نبي اكرم صلّى الله تنعالى عليه وّالهوّستم نے فرمايا، (كامل) ايمان

صبراور سخاوت کا بی تام ہے۔ (مجمع الزوائد، کماب الایمان، باب فی تصال الایمان، بیا اس ۲۲۳، رقم: ۱۹۸) حضرت سبدنا ابن عمروش الله عندسے مروی ہے کہ دوجہاں کے آقاضلی الله تَعَالَیٰ علیہ قرالہ قسلم نے ارشادفر مایا ، دہ مومن جولوگوں سے میل جول رکھتا ہواوراُن کے تکلیف دینے پرصبر کرتا ہے،اُس مومن سے اِفضل ہے جولوگوں سے میل جول نہیں رکھیا اور اُن کے تکلیف پہنچانے پرصبر نہیں کرتا۔ (ابن ماجہ کماب افتن ، باب العبر علی البلاء، جہ ہم ۲۳، تم ۲۳، م حضرت سيدنا جابر بن عبدالله دضى الله عند سے روایت ہے كہ سيد العالمين صلّى الله تعالى عليه قراله وَسلم نے ارشاد فرما يا، جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معراج فرمائی تو آپ نے ایک مخص کونسق و فجور میں مبتلا دیکھا اور اُسکے لیے بددعا فر مائی تو وہ ہلاک کردیا گیا۔ بھرایک بندے کو دیکھا وہ بھی گناہ میں مبتلاءتھا آپ نے اُس کے لیے بھی بددعا فر مائی تو اللہ

تهارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی قر مائی اے میرے خلیل علیہ السلام! بے شک جس نے میری نافر مانی کی وہ میراہی بندہ ہے اور تبین باتوں میں ہے کوئی ایک اسنے میرے غضب ہے بچالے گی، یا تو وہ میری بارگاہ میں توبركاور ميں أسكى توبہ قبول كروں كايا بجروہ مجھے استغفار كريگا اور ميں أس كى مغفرت كردوں كايا اس كى نسل سے

اليے لوگ پيدا ہوں مے جوميري عبادت كريں كے۔اے ابراہيم إكما تجھے معلوم نہيں كەميرے ناموں ميں ہے بے شك میں صبور ( لیعنی بہت زیادہ حکم والا ) ہوں۔

حضرت سیدنا ابوموی اشعری رضی الله عندسے روایت ہے کہ نبی اکرم سکی الله تعکالی علیہ قرائہ قستم نے ارشا دفر ما یا کہ سی تکلیف دہ بات کوئن کرحکم کا مظاہرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ لوگ اُس کی طرف لڑ کا منسوب کرتے

بي ليكن الله تعالى چرنجى انهيس عانيت بخشا ہے ادر رزق عطافر ما تا ہے۔

حضرت ابومسعود رضی الله عنه ہے مردی ہے کہ جب تم اپنے کسی بھائی کو گناہوں میں مبتلا دیکھوتو اُس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ کہتم ہوں کہو، انٹداسے رسواء کرے ، انٹد اِس کا برا کرے۔ بلکہ بوں کہو، انٹد اِسکی توبہ قبول فر مائے اور اِسکی مغفرت فر مائے۔ ( کنز العمال، کتاب الاخلاق، باب نصلیۃ الصبر، رقم ۲۵۲۱، جسم ۱۱۳ بنیر قلیل)

غصے کے وقت صبر کرنے کی قضیات

حضرت سيدناابو ہريره رضي الله عند سے روايت ہے كه حضور سركار مدينه ملى الله تعالى عليه و اله وسلم نے ارشاد

فرمایا، پچھاڑو ہے والا زورآ ورنیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی الندعنہم نے عرض کیبیارسول الندشکی الند تکعالی علیہ والہ وَسَلَم اِنجِر ز درآ درکون ہے؟ فرمایا، وہ جوغصے کے دفت ایٹے نفس پرقابویا لے۔

(السنن الكبر ي كماب الشبادات، باب شبادة الل العصية ، ج ١٠، رقم ٢١٠٨٥ م ٢٩٥)

حضرت سیدناانس رضی الله عنه فرمائے ہیں کہ نبی اکرم منگی الله تکالی علیہ قرالہ وسلم پچھلوگوں کے پاس سے گزری توديكهاوه يتقرا تفان كامقابله كرري يقع حضور مرد ركونين من الله تعَالَىٰ عليه وّالهوَّهُم في ارشادفر ، يا ، يه كر بور هاي ؟ لوگ عرض گزار ہونئے ، یارسول الله مسلّی الله تعیالی علیه وَ الهو مسلّم! میدوه پتھر ہے جسے ہم زمانة جاہلیت میں زوراً در کا پتھر کہا كرتے ہے۔حضورصَلی اللّٰہ تَعَالٰی علیہ وَ البه وَسلّم نے ارشاوفر مایا ، کیا ہیں تہہیں تمہار ہے ہیں سے زور آورخص کے متعلق نہ یتا وَل؟ تم میں سے زیادہ زور آوروہ ہے جو غصے کے دمت السینظس پرزیادہ قابوپانے دالا ہے۔

(منداحد بمنداین عمرج۲، رقم ۲۳۲۹ بس ۵۸۷ بغیر قلیل) حضرت انس عظم سے روایت ہے کہ رسول کاارادہ کرتاہے تواس کو دنیا میں جلدی سزا دے دیتاہے اورجس کے ساتھ شرکا ارادہ فرما تا ہے تواس کے گنہوں کی سز اکوروک لیتا ہے اور قیامت کے دن اس کو پوری سزادیتا ہے۔اور نبی اکرم 🕸 نے فرمایا: مصیبت کے برا ہونے سے تواب بھی برا ہوجا تا ہے۔اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت فرما تا ہے تو ان کا امتحان بیتا ہے' جو راضى ہواس كے ليے رب كى رضا ہے اور جو ناراض ہو اس سے رت تعالیٰ بھی ناراض ہوجا تا ہے۔اسے تر مذی نے روایت کیا اور کہا کہ بیرحدیث مسن ہے۔

(43) وَعَنَ آبُسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُكُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللهِ بعبدِيةِ الْخَيْرَ عَجَلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي النَّانَيَا، وَإِذَا اَرَادَ الله يعبديو الطَّرَّ امْسَكَ عَنْهُ بِنَدْيِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيْهَةِ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عِظْمَ الْجُزَاءُ مَعَ عِظْمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبُ قَوْمًا ابْتَلاَهُمُ، فَمَنْ رَضِى فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّغُطُ رَوَاهُ الرِّرْمِيْنِيُّ. وَقَالَ: حَيِيْتُ

تخریج حلایت (سان ترمذی باب ما جاء فر الصروعل البلاء ج اص ۱۳۱۰ رقم: ۱۳۱۱ مستدرك لدما كم كناب الاهوال جوس ١٥١٠ رقم: ٢١٩٨ مستد الروياتي حديث عيد الله بيهم معقل المزني ص ٢٠٠٠ رقم: ١٨٨ مستد الي يعلى مستد انس مالك ج ٢٠٠٠ رقم: ٣٢٥٠ جامع الاصول لاين الير الباب العاشر في قضل البرض ج ٢٠٠٠ رقم: ١٣٠٠) شرح حدیث: قیامت میں مصیبت ز دہ لوگوں کا اجروثواب

شفيح المذنبين، انبيش الغريبين بمرائح السالكين صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كافر مانٍ عاليث ن ہے: « فيت ميں ر ہے

وا خاتا . ( جامع الترفذى «ابواب الزهد مياب ٨٥ يوم القيامة وعمامة المحسن . . . . . . . . . . . . الخ «الحديث ٢٠٠١» م ١٨٩٣)

ن بربت زیادہ اور ایستان کے ایک کا ایست کے کہ کا ایست کے کہ کا است کے ایست کے جاتے کا اور سام کا فرمانِ عالیتان ہے : قیامت کے دن طبید کولا کر حساب کے لئے روک لیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والے کولا یا جائے گا اور حساب کے لئے روک لیا جائے گا، پھر مصیبت زووں کولا یا جائے گا تو ان کے لئے نہ میں ان تعسب کی جائے گی، اور نہ بی اعمال نامے کھولے جائیں گے بلکہ ان پر بہت زیادہ اجر نجھاور کیا جائے گا یہ ال ہتک کہ عافیت بھی رہنے والے اللہ عزوج لی طرف سے عطا کر دہ تو اب دیکھ کرمیدانِ حشر میں اس بات کی تمنا کر بس کے کہ کاش! (ونیا میں) ان سے جسموں کو پیچیوں سے کا ان دیا جاتا۔

(المعم الكبير الحديث: ١٢٨٢ من ١٣٩)

رحمت کونین ، ہم غریبوں کے دلوں کے چینن سکی اللہ تعالی علیدوآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے:اللہ عز وجل جس سے مجلائی کاارادہ فرما تاہے اسے مصیرت و بلامیں مبتلافر ما دیتا ہے۔

(معج ابغاري كاب الرض ، باب ماجاء في كفارة الرض ، الحديث: ٥٦٣٥ م ٣٨٣)

تاجدار رسالت، شہنشا و تبوت سلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کافر مانِ عالیثان ہے: جب اللّٰدعز وجل کسی قوم ہے محبت فرما تا ہے تواسے آزمائش میں بتلافر ما دیتا ہے، پھر جو صبر کرتا ہے اس کے لئے صبر ہے اور جو جزع فزع کرتا ہے اس کے لئے جزع ہی ہے۔ (السندللامام احد بن عنبل، الحدیث: ۲۳۲۹، جو جس الا)

کے جزع ہی ہے۔(السندللامام احمد بن منبل الحدیث ۱۹۵۰ ، ۱۳ ، ۱۹۵۰) کخز ن جودوسخاوت، پیکرعظمت دشرافت صلّی الله تعالیٰ علیه داکلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے :الله عز وجل کے نز دیک بندے کا ایک مرتبہ ہوتا ہے جب وہ کسی عمل کے ذریعے اس تک نہ بنٹی سکے تواللہ عز وجل اسے ایسے حالات سے دو چار کرویتا ہے جواسے پسندنہیں ہوتے یہاں تک کہ وہ اس درج تک پہنٹی جاتا ہے۔

(صحيح ابن حبان ، كتاب البخائز ، باب ما جاء في العبر وثواب الامراض ، الحديث : ٢٨٩٧ ، ج ٣ ، ص ٢٣٨)

نحبوب تب العزت جسنِ إنسانية عزوجل وصلَّى الله تعالی عليه وآله وسلّم کافر مانِ عاليثان ہے: جب بندے کا الله عزوجل کے ہاں کوئی مرتبہ مقرر ہواور دہ اس مرستے تک سمی عمل سے نہ بنجے سکے تواللہ عزوجل اسے جسم، مال يا اولا دکی آز مائش ميں مبتلا فرما تا ہے پھراسے ان تکالیف پرصبر کی توفیق عطافر ما تا ہے پہال تک کہ دہ اللہ عزوجل کے ہال اپنے مقرر در ہے تک بنج جاتا ہے۔ (سنن ابی داؤد، کتاب البنائز، باب الامراض الکفر ہ۔۔۔۔۔الح ، الحدیث: ۳۰۹، ۲۰۹۹)

سرکار مدیند، راحت قلب وسید صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے: الله عز وجل تمہیں آزمائش کے ذریعے اس طرح پر کھتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اسپے سونے کوآگ پر پر کھتا ہے، لہٰذااس سے نکلنے والے بچھلوگ سفید چہکہ دارسونے کی طرح ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ میں جنہیں اللہ عز وجل شبہات سے بچاتا ہے اور اس سے نکلنے والے مر المرائی ان سے کم تر ہوئے تن میدوولوگ تن جو پھوٹنگ وشید میں جاتا ہوتے میں اور اس سے نگلنے والے پھولوگ ساو سونے کی طرح ہوئے تن میدوولوگ تن جوآز مائش میں جاتا تن ۔ (اجم الکیروالدیٹ: ۲۹۹۸، ۴۶، ۱۹۲۸)

(44) وَمَنَ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: كَانَ ابنُ لاَبِ طَلْحَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْتَكِيْ. فَخَرَجَ أَيُو طُّلُعَةً فَغُبِضُ الصَّبِيُّ. فَلَيَّا رَجَعَ أَبُو طَلَّحَةً. قَالَ: مَا فَعَلَ اللِّي وَالَّتِ أَمُّر سُلَّيْمِ وَهِيَ أُمُّر الصَّبِي: هُوَ أَسْكُنُ مَا كَأَنَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءُ فَتَعَثَّى، ثُمَّر أَصَابَ مِنْهَا. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيِّ فَلَمَّا أَصْبِتَ ابُوْ طَلْعَةً آلَىٰ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُهُ، فَقَالَ: أَعَرَّسُتُمُ اللَّيُلَةَ: قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمَا ، فَوَلَدَتُ عَلَامًا. فَقَالَ إِنْ الْوَ طُلْعَةَ: الْحِلْهُ حَتَّى تَأْتِي بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى ُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَعَتَ مَعَهُ بِتَهَرَاتٍ، فَقَالَ: أَمَعُهُ شَيْحٌ ، قَالَ: نَعَمْر، تَمَرّاتُ، فَأَخَذَهَا النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُضَغَهَا، ثُمَّ أَخَلُهَا مِنْ فَيُهِ فَهُ عَلَهَا فَمِي فِي الصِّبِي، ثُمَّد حَنَّكُهُ وَسَمَّاتُهُ عَبُلَ اللهِ. مُتَّفَقُ عُلَيْهِ.

حفرت انس مولی سے روایت ہے کہ حفرت ابوطلحه مثاثئ كاايك بيئك رتفاحفرت ابوطلحه بابريط كخ توبحية وت بوكميا جب ابوطله لو في توبحيه كا حال يو مجمايج كى مال حضرت أم سليم نے كہا وہ يہلے كى نسبت زيادہ سكون ميں ہے بھرشام كا كھانا بيش كيا۔ ابوطلحہ نے كھانا تنادل کیا پھراس کے ساتھ دظیفہ کر د جیت ادا کر کے فارغ ہو چکے توحضرت اُم سلیم نے کہا کہ نیچے کو دنن کرلو صبح ہوئی تو حضرت ابوطلحہ رسول اللہ 🖓 کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کی اطلاع دی توفر ما یا کمیاتم نے آج رات وظیفه زوجیت ادا کیا عرض کیا: بال آپ 🛍 نے دعا كي- اسك الله! ان ووتول كو يركت عطا فر، تو أنهول نے لڑ کا جنم دیا۔ (حضرت انس) فرماتے ہیں کہ جھے ابوطلحہ نے کہا کہ اس کو اٹھا کرنبی اکرم 🗳 کے یاں لے جاساتھ کھے مجوری مجی دیں تو نبی اکرم 🛍 نے فرمایا: کیاال کے ساتھ کچھ ہے۔عرض کیا: ہاں تھجوریں ہیں' تو ان کورسول اللہ ﷺ نے چبایا' پھرانے منہ سے نکال کر بیجے کے منہ میں ڈال کر تھٹی دی اور اس کا نام عبداللدركها\_ (منق ملي)

اور بخاری کی ایک روایت میں راوی ابن عینیہ فرمات بیں کہامیں نے فرمات بیں کہامیں نے ایک آدی نے کہامیں نے ایک آدی نے کہامیں نے اس حضرت عبداللہ کی اولاد میں نو بیٹے دیکھے۔ سب قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ کی اولاد۔ (بخاری)

وَفِيْ رِوَايَةٍ الْبُخَارِيْ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: فَقَالَ رَجُلُ مِّنَ الْاَنْصَارِ: فَرَايُتُ رِسْعَةَ اَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَلُ قَرَوُوا الْقُرُانَ يَعْنِىٰ: مِنْ آوُلادِ عَبْنِ اللهِ المَولُودِ. قَرَوُوا الْقُرُانَ يَعْنِىٰ: مِنْ آوُلادِ عَبْنِ اللهِ المَولُودِ.

مسلم کی ایک روایت میں بوں ہے کہ معربت الوطلحه كاحفرت أم سليم سن أيك بينًا فوت موكميا - تو حعرت أمليم نے محمر والوں كوكہا كدا بوطلى كومير سے سوا اس کے بیٹے کے بارے میں کوئی نہ بتائے۔ جب وہ آئے تو ان کوشام کا کھانا چیش کیا انہوں نے کھایا پیا پجر حفزت أم سليم اينے شو ہر كيلئے خوب بن سنور كر آ تحمين ادران سے جماع كيا۔ جب بيد يكھااب ابوطلحہ كماني كرحاجت سي فارغ بويط توكيارا سابوطلح الر میکه لوگ محمر والوں کو کوئی چیز ماسکنے پردیں چرجب وہ ا پئ چیز طلب کریں تو کیا دوسرے محمر والوں کوروکئے کا حق ہے۔ کہانہیں' توحصرت اُم سلیم نے کہا' پھراہیے بيني كونتواب مجحد حضرت انس كمنته بين حضرت ابوطلحه ٹاراض ہوئے کہ تو نے جھے بتایا تک نہیں یہاں تک کہ میں آ اورہ ہو گیا ہوں اب تونے بتایا ہے پھر چل کررسول الله الله على كاركاه مين حاضر جوسة اورعرض احوال كي تو رسول الله كل من فرما يا: الله تعالى سلم رى رات ميس برکت وے فرمایا کہ پس تو وہ حاملہ ہو کئیں۔ حضرت انس ﷺ کہتے ہیں جب وضع حمل کا وقت آیا' تو حصرت الوطلحة سفر مين رسول الله في كساته منتصادر حصرت أم سليم بهي ساته جس اوررسول الله ﷺ كاطريقة مقدسه بيه تفاكراً ب مفرست واليس مدينة منوره يس رات كوفت نہ آتے چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب تھہرے ادر حضرت اُم سلیم کو درد زه شروع ہو گیا۔ چنانچه حضرت ابوطلحه كوركنا يرا اور رسول الله ﷺ على كئے - كہا كم حضرت ابوطلحه نے دعا ک: یااللہ تو جانیا ہے کہ میں وَ فَي رواية لمسلم : مَأْتَ ابنُ لاَ بِي طَلْعَةُ مِنْ آمِر سُلَيْمٍ. فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: لاَ تُحَدِّثُوا آبَا طَلْحَةً بِلِيْنِهِ حَتَّى آكُونَ انَا أُحَدِّثُهُ فَهَآ ۖ فَقَرَّبُكِ إِلَيْهِ عَمَا ۗ فَأَكُلُ وَشَرِبَ لُمَّ تَصَنَّعَتُ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتُ تَصَنَّعُ قَيْلَ ذٰلِكَ فَوَقَعَ بِهَا لَ فَلَمَّا أَنْ رَّاتُ أَنَّهُ قَلُ شَيِعَ وَاصَابَ مِنْهَا، قَالَتُ: يَأَ آبَا طَلَّحَةً. أَرُأَيُّتَ لُو آنَ قَوْمًا آعَارُوا عَارِيَتَهُمْ آهُلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوْا عَارِيَتَهُمْ، اللَّهُمْ أَنْ يَمَّنَعُوهُمْ؛ قَالَ: لا، فَقَالَتْ: فَاحُتَسِبُ ابْنَكَ، قَالَ: فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: ثَرَ كُتِنِي حَتَّى إِذَا تَلْطَغُتُ، ثُمَّ أَخُرَرْتِنِي بِأَيْنِي إِ فَأَنْطَلَقَ حَتَّى اَنَّى رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَةُ يمًا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَارَكَ اللَّهُ فِي لَيُلَتِكُمَّا ، قَالَ: فَحَمَّلَتُ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهِي مَعَهُ. وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَكَى الْبَدِيْنَةَ مِنْ سَفَرِ لاَ يَظُرُقُهَا طُرُوقًا فَلَنُوا مِنَ الْبَدِيْنَة، فَضَرَبَهَا الْبَخَاضُ، فَأَحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طُلْحَةً، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: يَقُولَ ابُوْ طَلُحَةً: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَارَبِّ أَنَّهُ يُغْجِبُنِيْ أَنْ أَخْرُجُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا خَرَجَ وَادُّخُلَ مَعَهُ إِذًا دَخَلَ وَقَالِ اخْتَبَسُتُ مِمَا تَرْى، تَقُولُ أَمُّر سُلَيْمِ: يَا أَبَا طَلُحَةً، أَمَا آجِلُ الَّذِي كُنْتُ آجِلُ انْطَلِقُ، فَانْطَلَقُنَا أُ وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِيْنَ قَيِمًا فَوَلَدَتُ عَلَامَرًا. فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا آنُسُ. لَا يُرْضِعُهُ أَحَدُّ حَتَّى تَغُلُوًا بِهِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. وَذَكَرَ ثَمَامَ الْحَدِيْثِ.

تیرے محبوب کے ماتھ ہی مدینہ سے لگانا پند کرتا ہوں اللہ اللہ اللہ اللہ اور ساتھ ہی داخل ہونا پند کرتا ہوں ۔ اور جب وہ شہر مدینہ میں داخل ہوں اور میرے ہوں ۔ اور جب وہ شہر مدینہ میں داخل ہوں اور میرے ہوئی اور بولیں ابوطلحہ مجھے اب وہ کیفت محبور نہیں ہو رہی ابوطلحہ مجھے اب وہ کیفت محبور نہیں ہو رہی جو پہلے تھی اب چلو چنا نجے ہم سب چلے مدینہ مورہ میں آنے کے بعدائ کو در دڑہ ہوا اور انہوں نے اور کا جنم دیا ہوں اس اس کو کہ حداث کے دودھ پلانے سے قبل رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں کے دودھ پلانے سے قبل رسول اللہ کی کی بارگاہ میں کے دودھ پلانے سے قبل رسول اللہ کی بارگاہ میں کے دودھ پلانے سے قبل رسول اللہ کی بارگاہ میں کے دودھ پلانے سے قبل رسول اللہ کی بارگاہ میں کے دودھ پلانے سے قبل رسول اللہ کی بارگاہ میں کے دودھ پلانے سے قبل رسول اللہ کی بارگاہ میں کے دودھ پلانے سے قبل رسول اللہ کی بارگاہ میں کے کرآ یا۔ اور پوری حدیث ذکر کی

(مسلم)

التحريج حليث (صيح البخارى بأب من لم يظهر حزنه عند البصيبة ج اص ١٨٠٠ رقم: ١٢٠١ صيح مسلم بأب استحياب تحديك البولود عند ولادته ج اص ١٥٠ رقم: ١٢٠٥ صيح ابن حيان ذكر دعاء البصطفى صلى الله عليه وسلم لام استحياب تحديك البولود عند ولادته ج اص ١٥٠ رقم: ١٢٠٥ صيد ابن حيان ذكر دعاء البصطفى صلى الله عليه وسلم لام سليم ج اص ١٥٠ رقم: ١٨٠٤ المسلد البعتلى من اسعه محيد بن سيرين عن انس ج اص ١٠٠١ رقم: ١٢٠٠ مسلد الي يعل مسلد السين مالك ج اص ١٠٠١ رقم: ١٢٠٨٠ مسلد المام احد بن حديل مسلد السين مالك ج اص ١٠٠١ رقم: ١٢٠٨١)

مثر حسین : دور رسالت سراپا برکت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبی کامعمول تھا کہ جب ان کے گھرکوئی بچ پیدا ہوتا تو بیاست رحمتِ عالم ، نور بجسم ، شاہ بنی آ دم سلّی اللہ تعالی علیہ کالہوسلم کی بارگاہ میں لائے اور رسول اللہ سلّی اللہ تعالی علیہ کالہوسلم کی بارگاہ میں لائے اور رسول اللہ سلّی اللہ تعالی علیہ کالہوسلم کھجورا ہے دبمن اقدی میں چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیتے جسے تحسیری کہتے ہیں۔ یوں بچے کو لعاب دبمن کی برکتیں بھی نصیب ہوجا تیں۔ چنا نچہ

ام المؤمنين حفرت سيدتنا عائشة صديدة رضى الله تغالى عنها سے روايت ہے كہ لوگ اپنے زبوں كوتا جدارِ رسالت، شهنشاو نبوت، پيكرِ عظمت و شرافت بمحبوب رَبُّ العِزت بمسن انسانيت صلى الله تغالى عليه كاله وسلم كى برگاه اقدى ميں لايا شهنشاو نبوت، پيكرِ عظمت و شرافت بمحبوب رَبُّ العِزت بمسن انسانيت صلى الله تغالى عليه كاله وسلم ان كے ليے شير و بركت كى دعافر ماتے اور تحت نبيك فر مايا كرتے ہے۔ كرتے سے الله تعالى عليه كالم الله يدى عنه موجوم مسلم، كتاب الاوب، باب استحباب مسئل برائد يدى عنه موجوم مسلم ، كتاب الاوب، باب استحباب مسئل برائد يدى عنه موجوم مسلم ، كتاب الاوب، باب استحباب مسئل برائد يدى عنه موجوم مسلم ، كتاب الاوب، باب استحباب مسئل برائد يدى عنه موجوم مسلم ، كتاب الاوب، باب استحباب مسئل برائد ب

حضرت شید تنااساء بنت حضرت سید ناصدیق اکبررضی الله تعالی عنهمای مروی ہے کہ: وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آئیس تو مقام قبامیں ان کے ہاں ولا دت ہوئی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پید اہوئے ۔ فرماتی ہیں

دعرت سید نا ابوموی اشعری رضی الله نعالی عند بیان کریتے ہیں کہ میر ہے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہمیں اس کو لے کر الله عزومل سے تحدیب، دانا کے عُمیو ب ومُنَرَّ وَعَنِ الْعَیوب مِلَى الله تعالی علیه دالہ وسلم کی بارگا و میں حاضرہ وای آب ملی الله تعالی علیہ دالہ وسلم کی بارگا و میں حاضرہ وای آب ملی الله تعالی علیہ فالہ وسلم منے اس کا نام ابراہ بھر کھا با اور اسے مجبور ہے تھی دی۔ است میں الله تعالی علیہ فالہ وسلم منے اس کا نام ابراہ بھر کھا با اور اسے مجبور ہے تھی دی۔ است میں است میں است کے میں است کے میں است کا نام ابراہ بھر کھا با اور اسے مجبور ہے تھی دی۔ است میں اس کا نام ابراہ بھر کھا با اور اسے مجبور ہے تھی دی۔ است میں است کی ابور است کے میں اس کے میں دیں است کی بارگا ہو تا میں اس کا نام ابراہ بھر کھا با اور است کے میں دیں است کی میں دیا ہے اس کا نام ابراہ بھر کے اور است کھی دیں ہے۔ است کا نام ابراہ بھر کی ابور است کے میں دیں اس کے میں دیا ہے دیں اس کے میں دیا ہے دیں ابراہ بھر کی اور است کی میں دیا ہے دیں ابراہ بھر کی ابور است کھی دیا ہے دیں ابراہ بھر کی ابور است کے میں دیا ہے دیں دیا ہو تا ہے دیا ہے دیا ہو تا ہے دیا ہے دیا ہے دیں دیا ہے دیا ہے دیا ہو تا ہم ابراہ بھر کے دیا ہو تا ہم ابراہ بھر کی دیا ہے دیا ہو تا ہم ابراہ بھر کے دیا ہو تا ہو تا ہو تا ہم ابراہ بھر کی کی بارگا ہو تا ہم ابراہ بھر کی بارگا ہو تا ہم ابراہ بھر کی بارگا ہو تا ہم بھر کی بارگا ہو تا ہم تا ہم بھر کی بارگا ہے دیا ہو تا ہم بار ابراہ بھر کی در اب کے دور ہے کے دی بار کی بھر کی بارگا ہو تا ہم بھر کی بارگا ہو تا ہم براہ بھر کی بارگا ہو تا ہم بار ابراہ بھر کی بارگا ہو تا ہم بھر کی بھر کی بارگا ہو تا ہم بھر کی بھر کی بھر کی بارگا ہو تا ہم بھر کی بھر بھر کی بھر بھر کی بھر ک

ر مع إسلم كتاب الادب، إب التعاني المولاد وووال الخديد والخ والحذيد وبالمراه

حضرت سيد ناانس بن ما لک رضی الله تعالی عند بيان کرتے بين که جب حضرت ايوطلح انصاری رضی الله تعالی عند کے عيد الله رضی الله تعالی عند بيد ابوت توميس اسے لے کرخاتم الجرشين ، رقمت الغلمين ، هفي المدنيين ، البيس الغرسين ، مراج السالكين ، محبوب رب العلمين ، جناب صاوق و آجن صلی الله تعالی عليه والدوسلم کی خدمت اقدس ميں جاضر مواء اس مراج السالكين ، محبوب الله تعالی عليه والدوسلم ، و دراوز سے موت اپن الله تعالی عليه والدوسلم ، و دراوز سے موت اپن عرصی من الله تعالی عليه والدوسلم نفر مايا: کيا روشن الدوسلم الله تعالی عليه والدوسلم ، عرصی و الله و

. (ميح إسلم: كمَّاب الإدب، باب استحباب حسن يك المونود ووود أنح ، الحديث ١١٨٣ م ١١٨٣)

النی احادیث کی بناء پرمسلمانوں کا بیمعمول ہے کہ دہ اپنے بیجوں کی صالح وتقی مسلمانوں سے تحصُینیک کرواتے میں۔اگر مجور میسر منہ ہوتو شہدیا کسی بھی چیز سے تحسندیک کی جاسکتی ہے۔

بيح كى موت يرصبر كا اجر

امیر المؤمنین حضرت سیّد تا ابو بکر صدین رضی الله تعالی عند سے مروی ہے آپ رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضرت امیر ناموی بن عمران علی حین وعلیہ الصلوٰ ق والسلام نے بارگا ہے اللی عَرِّ وَجَلَّ میں عرض کی :اے میرے رب عَرِّ وَجَلَّ سیّد ناموی بن عمران علی حین وعلیہ الصلوٰ ق والسلام نے بارگا ہے اللی عَرِّ وَجَلَّ میں عرض کی :اے میرے رب عَرِّ وَجَلَّ بِی است اینے ابت اینے کیا جزاء ہے؟ الله عَرِّ وَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میں است اپنے ابوعورت اپنے کے کو ت بونے پر صبر کرے اس کے علاوہ کوئی سابید نہوگا۔
مابید حمت میں اس دن جگہ دوں گا جس دن اس کے علاوہ کوئی سابید نہوگا۔

(الترغيب في نفيا كل الأعمال وثواب ذلك لا بن شاهين ، باب لفنل من تبع البغازة مختمرا، الحديث ٨٠٨، ن، من ١٢٠٠)

ایک روایت اس طرح ہے کہ حضرت سیّدُ ناحسن رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے کہ حضرت سیّدُ ناموی علیہ السلام نے اسپے رب عُرِّ وَجَلْ اِجوعورت اپنے بیچے کے فوت ہونے پر صبر کرے اس اپنے رب عُرِّ وَجَلْ کی بارگا ہ میں عرض کی: اے میرے رب عَرِّ وَجَلْ اِجوعورت اپنے بیچے کے فوت ہونے پر صبر کرے اس کے بلئے کیا جزاء ہے؟ اللہ عُرِّ، وَجَلْ نے ارشا وفر ما یا: میں اسے اپنے سامید رحمت میں اس دن جگہ دوں گا جس دن اس کے علاوہ کوئی سامید نہ ہوگا۔

وَالصَّرَعَةُ : بضَيِّرِ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّاءُ وَاصْلُهُ الصَّرُعَةُ: صَادَ كَ بِيْنَ اورراء كَ فَتِي كَماتَهُ عرب وَالوَّلِ عَدُّرَدُ يَكُ اللَّاسِ عَنْ النَّاسُ كَيْدُوا . والول كنزد يك اللَّا مطلب عَ جُولوكول كوبكُرْت عِنْ النَّاسُ كَيْدُوا . فَيَا رُلِيًا ، و عَنْ النَّاسُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تخريج حليف (صيح بخارى: بأب الحقومن الغضب ج اص ۱۸۱۰ وقم: ۱۱۱۳ صيح مسلم بأب فضل من بملك نفسه عدد الغضب ج اص ۱۵۰ وقم: ۱۲۳ سان الكوري للنساق عدد الغضب ج اص ۱۵۰ وقم: ۱۲۳ سان الكوري للنساق بأب الشاعر يكثر الوقيعة في الناس ج اص ۱۸۰ وقم: ۱۳۵۳ مستد امام اجدادي حنيل مستد ابي هريرة وضي الله عنه ج اص ۱۳۰ وقم: ۱۳۵۳ مستد امام اجدادي حنيل مستد ابي هريرة وضي الله عنه ج

### شرح حدیث: غصه کب برا؟ کب اچهاہے؟

غصہ کے معاملہ میں یہاں میہ بات اچھی طرح مجھ لین کہ غصہ بندات خود ندا تچھا ہے نہ برا۔ درحقیقت غصہ کی اچھا کی اور برائی کا دارو مدارموقع اور کل کی اچھا کی اور برائی پرہے اگر بے کی غصہ کیا اور اس کے اثر ات برے ظاہر ہوئے تو بیغصہ برا ہے۔ اور اگر برحی غصہ کیا اور اس کے اثر ات ایجھے ظاہر ہوئے تو بیغصہ اچھا ہے۔ مثلاً کسی بھوکے بیاسے دودھ پہتے بچ

ے رونے پرتم کوغمہ آسمیااور تم نے بچے کا گلا تھونٹ دیا تو چونکہ تمہارا پیغمہ بالکل بی بے کل ہے اس لئے بیغمہ براے اور مرسى دا كوكود اكدا التي ونت و كيوكرتم كوعفسه أعميا اورتم نه بندوق چلاكراس دا كوكا خاتمه كرديا تو چونكه تمهارا بيغمه بالكل بر ریں۔ کل ہے۔ لہٰذابی غصبہ برانہیں بلکہ اچھا ہے۔ حدیث شریف میں جس غصبہ کی غدمت اور برائی بیان کی گئی ہے۔ بید دہی غصبہ ے۔ بیل ہواور جس کے اثر ات برے ہوں۔ بالکل ظاہر بات ہے کہ غمہ میں رحم کی جگہ بے رحی اور عدل کی جگہ شام شکر ہے۔ کی جگہ ناشکری ، ایمان کی جگہ کفر ، ہوتو بھلاکون کہرسکتا ہے کہ رینفصہ اچھاہے؟ یقیینا بینفصہ براہے اور بیربہت ہی بری خصلت ادر نہایت بی خراب عادت ہے اس سے بچاہر مسلمان مردوعورت کے لئے لازم ہے۔

غصے بیں انسان کی حالتیں

انسان بعض اوقات کسی کام کاارادہ کرتا ہے تو اس کی آتش غضب اتنا بھڑک اٹھتی ہے کہ اس سے انسان کے دل کا نون بھی کھولنے لگتا ہے، پھروہ خون بدن کی دیگر رگوں میں پھیل جاتا ہے اور جب د ماغ تک اس طرح پہنچتا ہے جیسا کہ کولآا ہوا پائی تو وہ خون و ہاں تھیلنے کے بعد چبرے میں بھی سرایت کرجا تا ہے ،جس سے اس کا چبرہ اور آ تکھیں سرخ ہوجاتی یں ،اور کھال کا ظاہری حصدصاف ہونے کی وجہ سے اپنے اندرموجودخون کی مرخی کوظا ہر کردیتا ہے،ابیااس ونت ہوتا ہے جب انبان سیمجھ کے کہ وہ اپنے مغصوب ( مینی جس پر غصر آیاس) پر قدرت رکھتا ہے، ورندا گرانسان کواپنے سے زیادہ طا تزر پر غصه آئے اور إنتقام كينے كى أميد بھى نه ہوتواس كا خون كھال كے ظاہرى جھے سے سمٹ كرول كے اندر چلاجا تا ہے اورالناخوف پیدا ہوجاتا ہے،جس سے اس کارنگ زرد ہوجاتا ہے اور اگر کسی ہم پلیخس پر غصر آئے اور اس پر قدرت پالینے میں تنک ہوتو اس کا خون مسلنے اور سمٹنے کے درمیان متر دوہوتا ہے،جس کی وجہ ہے بھی اس کا رنگ سمرخ ہوتا ہے اور بھی زرو، نیز دہ بے جینی محسوں کرتا ہے۔

ال تنصيل سے معلوم ہوا كەغصەرى قوت كامقام انسان كادل ہوتا ہے اوراس كامطلب بيرے كەخون كا كھولنا إنقام لینے کے لئے ہوتا ہے، بیتوت آتشِ غضب کے بڑھکنے کے دفت کسی ایڈاء پہنچانے والی چیز کو دور کرنے کی خاطر اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ اسے تکلیف دے میا پھراگر ایذاء پہنچ جائے تو اس کے بعد محض دل کے احمینان پانے یا گھرانتقام کینے کے لئے متوجہ ہوتی ہے، لہذا جذبۂ انتقام بی اس سے لذت پا تاہے اور اسے رو کتا ہے۔

غصه میں تفریط لیعنی اس قدر کم آنا که بالکل ہی ختم ہوجائے یا پھر میرجذبہ بی کمزور پڑجائے ،تو بیا یک مذموم صفت ہے کیونکدالی صورت میں بندے کی مُرُ وَّ ت اور غیرت ختم ہوجاتی ہے اور جس میں غیرت یا مروّت نہ ہووہ کی قتم کے کمال کا المناسبين ہوتا كيونكه ايساشخص عور توں بلكہ حشراث الارض (ليعني زيني كييز مے مكوڑوں) كے مشابہ ہوتا ہے۔ دعفرت سید تا مام شانق علیدر حمة الله الکافی کے اس قول کا یہی معنی ہے: جسے غصد دلا یا تمیا اور وہ غصر می ندآیا تورو کرما ہے ادر جسے رانسی کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ راضی ندہ واتو وہ شیطان ہے۔

الله عزوجل في معابد رام يهم الرضوان كي حيت اورشدت پران كي تعريف فرياتي موسئ ارشادفر مايا:

ترجمه كنزالا يمان بمسلمانول برترم اور كافرول برسخت \_ (پ6،الما كمة:54)

ترجمه كنز الايمان: كافرول برسخت بين اورآيس من زم ول ( پ 26 النج: 29 )

ای معاملہ میں غیصے کی اس کمی کا متیجہ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنے حرم یعنی محرم مورتوں مثلاً بہن یا ہوی وغیروں معین رچھاڑ کئے جانے کے معاملہ میں غیرت کی کا شکار ہوجا تا ہے، اور دوسرے یہ کہ گھٹیا اور کمینے لوگوں ہے ذات تنکیخے اور احساس کمتری میں مبتلا ہونے کا بھی احتمال ہے، حالا نکہ بیسپ اِنتہائی برااور قابل ندمت ہے، اگر اس کے تمرات غیرت کی اور پہروں کی کی طبیعت کے علاوہ کچھنہ ہول تو اس کے بارے نبی شہشاہ مدینہ تر او قلب وسینہ فیض محقینہ ملی اور پہروں کی کی طبیعت کے علاوہ کچھنہ ہول تو اس کے بارے نبی شہشاہ مدینہ تر او قلب وسینہ فیض محقینہ ملی اور پہروں کی کی طبیعت کے علاوہ کھی نہوں تو اس کے بارے نبی شہشاہ مدینہ تر او قلب وسینہ فیض محقینہ ملی اور پھروں کی محمد مان ہے:

کیاتہ ہیں سعد (رضی اللہ تعالیٰ عبنہ) کی غیرت پر تعجب ہے حالانکہ میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور الذعر وہل مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے اور اس کے غیور ہونے کی ایک علامت میہ ہے کہ اس نے بے حیالی کوحرام فریادیا ہے۔

(السندللايام احمد بن عنبل بمسندالكونيين ،الحديث: ١٨١٩ ، ج٢ بم مهم)

شہنٹا وِخوش خِصال، پیکر خبن و جمال ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافر مان عالیتان ہے: غیرت ایمان کا حصہ ہے۔ (اسنن الکبری للبہ فی برت ابرائی علیہ والرجل یخد التفام ۔۔۔۔۔۔ الخ والحدیث: ۲۱۰۲۳، ج ۱۰ بر ۲۱۸)

رسول بے مثال، نی نی آ مند کے لال صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیتان ہے: اللہ عز وجل اپنے غیرت مند بندوں کو کے فرما تاہے کیونکہ اللہ عز وجل خود بھی مسلمان کے لئے غیرت فرما تاہے، لہٰذا چاہے کہ وہ بھی غیرت مند ہو۔ (ایجم الاوسط، الحدیث: ۸۳۳۱، ح۲م من سما، بختر ز

توت غضب میں افراط ...

اس قوت میں افراط لینی اضافہ بھی نہایت خدموم ہے کیونکہ سے قوت انسان پر غلبہ باتی ہے تو وہ معقول ومنقول ہردو چیزوں کی سوجھ بوجھ سے عاری ہوجا تا ہے اوراس کے پاس کسی قسم کی دانش وگر اور اختیار نہیں رہتا بلکہ وہ ایک مفطر ( لینی سبخین ) اور مجبورت میں کا انسان بن جا تا ہے جس کا اضطرار یا تو اس کی ابنی طبیعت کا نتیجہ ہوتا ہے یا پھر دوسروں کی وجہ سے واضطرار کا شکار ہوتا ہے اور یا پھر میدونوں وجبیں ہوسکتی ہیں، وہ اس طررح کہ اس کی طبیعت اور فطرت ہی میں غضب وغلب اضطرار کا شکار ہوتا ہے اور کمال کا معترف ہوجائے جواسے بڑا جانتا ہوا ور اس کی شجاعت اور کمال کا معترف ہو یہ ہورا ہوا ہو، یا اس کا کسی ایس تحقیل سے اختلاف ہوجائے جواسے بڑا جانتا ہوا ور اس کی شجاعت اور کمال کا معترف ہو یہ ہو تا ہو۔ جب بھی آنشِ غضب شدید ہو کر بھڑک جائے تو وہ اس مختلف سے صرف ابنی تعریف کی توقع کرتا ہو۔ جب بھی آنشِ غضب شدید ہو کر بھڑک جائے تو وہ اس مختلف سے صرف ابنی تعریف بی کی توقع کرتا ہو۔ جب بھی آنشِ غضب شدید ہو کر بھڑک جائے تو وہ اس مختل

رجس کے اندر بیا گ بھڑک رہی ہوتی ہے، ہر تسم کی تقیمت سفنے، چھنے سے اے اندھااور بہر ہ کردیں ہے بلکہ اس حالت میں کے نور عقل کے بچھ جائے اور قتم ہوجائے کی وجہ سے تھیجت اس کے اِشتعال بین مزید اضافہ کرتی ہے کیونکہ ذماغ جو كذكر كاسر چشمه ب غصے كے بخارات اس تك يہني كرمحسوس كرئے كے معاون كو دھائي ليتے ہيں جس نے اس كى بهارت (لین مجھ بوجھ) تاریک ہوجاتی ہے بہال تک کہ اسے شیابی کے علاؤہ مجھ تظر نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات تواس کی منش غضب میں اتنا اضافہ ہوجا تا ہے کہ اس کے ول کی وہ رطوبت جس نے دل زندگی آیا تا ہے جتم ہو جاتی ہے تومتیجتا وہ فخص غصے کی زیادتی کی وجہے سے مرجا تاہے۔

- and a series of the series o جب بي المعسد كي جعلا بهث أوى برسوار بوتجائي تورسول الله تقلى الله تعالى عليه فالبوسكم في قرما يا كدان كو جاسم كه وہ نورانی وضوکرے۔اس کئے کہ بے ل اور مفتر عصد ولائے والا شیطان ہے اور شیطان آگٹ کے پیڈا کیا گیا گیا گیا گیا گیا يالى سے بچھ جاتی ہے اس لئے وضوع ضند کی آگ کو بچھا دیتا ہے۔

ادرايك عديث من نيمي آيائي كما كركفر في موقى كا حالت من عصراً جائة توا وي ويانت كذوراً بين حالت عمدار جائے گا۔ اور اگر بیلے کئے بھی عضدندار کے تولیف جائے تا کہ عصدتم ہوجائے ۔

(السندللامام احمد بن صنبل، مسندا بي ذر، رقم ۲۰ ۳۱۲، ج ۸ بس ۸۰)

المنات خصرت سلمان من صرفة المنات ہے كم يَيْنَ بِي ٱلْزُمْ ﴿ كَيْ بَارْكَاهِ لِينَ خَاصَرِ مُفَا دُولَ دَيْ إِبِينِ بين جَفَرُ رَنْهِ سِنْ الْنَ مِن سَهِ اللّه كَا جِهِرَهُ مرَّحْ موكَّيا اوراس کی گردن کی رکیس محول مین رسول الله الله فرمایا: مجھےایک کلمہ کا پنة ہے اگر میرؤہ کہہ لے تواس کی اعود بالله من الشيطن الوخيم توأل كاعصرُل جائے گالوگول نے اسے مُتَوَجِد کیا کہ نی اگرم 🏶 کا تھم ہے املد کی پڑاہ طلب كرشيطان كے شرے خوم ( ووٹے۔ ( متفق عليہ )

(46) وَعَنْ سُلَّمَانَ بَنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مُعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَلُانِ يَشْتَبَّانِ. وَأَجَلُهُمَّا قَلِي أَحْرَرُ وَجُهُهُ ، وَانْتَفَخَتُ أَوْدَاجُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لا عُلَمُ كَلِمَةً لَّوْ قَالَهَا لَلْهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ: آعُود بِاللَّهِ مِنْ الشَّيَّظِي الرَّجِيُمِ. ذَهَبُ منْهُ مَا يَجِلُ . فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: تَعَوَّدُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

تخریج حدیث (صیح بخاری باب مایتهی من السیاب واللعن ج عص مدرقم: معد مسلم باب قضل من ﴾ نملك نفسه عند الغضب ج ٢ص١٤٪ رقم: ١٨١٢ مسيقين امامر احمل بن حشيل حديث معادّ بن جُهل ج يص١٢١٠ رقم: ١٢١٦٠، الإداب للمهلق باب كظر الغيظ وترك الغضب صون رقم: ١٢٣ مستلدك للحاكم الفسير سورة ثم السجلة ج مصورة المداب المعجم الكوير من اسهه معاذين جيل جوس ١٢٠ رقم: ١٢٠٠٠)

### شرح مدیث: غصے کے علاج کی چندصورتیں

ان میں سے ایک میرے کہ دہ عمد فی جانے کے تواب سے آگاہ ہوجیا کہ گزر چکاہے پھراہنے آپ کوانڈ مُؤ رَجُاء کے عذاب سے ذرائے اور اپنے آپ کوانڈ مُؤ وَجُلُ مجھ پراس سے ذیادہ قدرت رکھتا ہے اور اپنے آپ کوانڈ آپ کے عذاب سے ذرائے کور یہ ہوئی رکھے کہ اللہ عُؤ وَجُلُ مجھ پراس سے ذیادہ قدرت رکھتا ہے اور اپنے آپ کوانڈ آپ کا اور غیر انجام سے ڈرائے کیونکہ دشمن بھی ای طرح اسے تکایف دینے پر کمر بستہ ہے۔ اس طرح بیطویل دشمن بمن جائے گی اور غیر کے وقت دوسروں کی شکل بگڑنے میں تو فور وقکر کرے اور اپنے آپ کواس پر قیاس کرے اور اور اور اور ای عظام رحمۃ اللہ توالی کرنے والے درندے کی طرح ہوتا ہے اور مجرد بارختص انجیاء کرام علی نمینا دعلیہ الصلؤ ہ والسلام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ توالی علیہ اجتمین (کے اُخلاق) کی نظیر ہوتا ہے۔

جب انسان غور کریگا تواسے معلوم ہوگا کہ اس کا غصراس وجہ سے کہ اس کا کام اللہ عُرِّ وَجَلَّ کی مشیّت کے مطابق ہوا ہے ، اس کے اراد سے کے مطابق نہیں ہوا اور اس وجہ سے احادیث مبارکہ میں وارد ہے کہ غصے کا آنا اللہ عُرُّ وَجَلُ ک ناراضکی کا سبب ہے ۔ جب تو نے ان امور کو جان لیا تو نجھ پر لازم ہے کہ غصے کے وقت آعُوڈ پاللہ مِن الشّيْطيِ الدّ جينيد پر ہے۔ بن آکرم صلّی اللہ تعالی عليه وآلہ وسلّم نے اس طرح تھم فرما یا کہ غصے کے وقت آعُوڈ باللہ پر حو۔

(منح ابخارى كماب الادب، إب الحدرمن الغضب والحديث ١١١٥ م ١١٥)

أمم المؤمنين حضرت سيّدَ بينا عا مُشبصد يقدرض الله تعالى عنها كوجب غصه آتا تو آپ سكى الله تعالى عليه وآله وسلم تأك بكر كرارشا دفر مات: إسب عويش (اسم عائشه كي تفغير)! يول كبو: اسب الله عزّ وَجَلّ! اسب محمسلى الله تعالى عليه وآله وسلم كر رب المير سبح كناه بخش د سب اور مير سب دل كي غصر كونتم فر ما اور مجمع كمراه كرني والسلي فالمرى و باطنى فتنول سيحفوظ فرما - (ممل اليوم والمليلة لا بن السنى ، باب ما يقول اذا خضب ، الحديث ٥٥ م من ١٥٢١) (ميخ مسلم ، تاب البنة ، باب عرض مقعد الميت من البنة والنار عليه - الحديث ١٤٠٥)

انسان کو چاہے کہ غصے کے وقت پر (مندرجہ بالا) الفاظ کے، کھڑا ہوتو من جائے اور بیٹھا ہوتو لیٹ جائے۔ چنانچاللہ سے خجوب، دانا نے غیوب، مُنز وہ عن الغیوب عَرِّ وَعَلَ وَسَلَّى الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا قرمانِ عالیثان ہے: بِشک غمہ ایک خبوب، دانا نے غیوب، مُنز وہ عن الغیوب عَرِّ وَعَلَ وصلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا قرمانِ عالیثان ہے: بِشک غمہ آلکہ ایک چنگاری ہے جودل میں بحد کی وجہ سے رگوں کے پھو لنے اور آئھوں کی سرخی کونیس و کھے ہیں جب آلک چنگاری ہے جودل میں بحد کی علیہ من الله علیہ واللہ علیہ من علیہ واللہ واللہ من جائے اگر اس طرح بھی غصہ تم نہ اور میٹھا ہوتو لیٹ جائے اگر اس طرح بھی غصہ تم نہ اور میٹھا ہوتو لیٹ جائے اگر اس طرح بھی غصہ تم نہ اور میٹھا ہوتو لیٹ جائے اگر اس طرح بھی غصہ تم نہ اور میٹھا ہوتو لیٹ جائے اگر اس طرح بھی غصہ تم نہ اور میٹھا ہوتو لیٹ جائے اگر اس طرح بھی غصہ تم نہ اور میٹھا ہوتو لیٹ جائے اگر اس طرح بھی غصہ تم نہ اور میٹھا ہوتو لیٹ جائے اگر اس طرح بھی غصہ تم نہ اور میٹھا ہوتو لیٹ جائے اگر اس طرح بھی غصہ تم نہ اور میٹھا ہوتو لیٹ جائے اگر اس طرح بھی غصہ تم نے خصر نہ ہے وضو یا غسل کرے کیونکہ یائی بھی آگر کو بچھا تا ہے۔

﴿ الله الرقدي الدواب الفتن ، باب ما أخرالني أصحابه كي موكائن الى يوم القيامة ، الحديث ٢١٩١م ١٨٤٧) (سنن الى واؤد، كماب (جامع التريدي الدواب الفتن ، باب ما أخرالني أصحابه كي موكائن الى يوم القيامة ، الحديث ٢١٩١م ١٨٤٧) (سنن الى واؤد، كماب الدوب، إب مايقال مندالغضب، الحديث ٢٨٨٣ / ٣٤٨٣ م ١٥٤٥)

(47) وَعَنْ مَعَاذِبُنِ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنَ كَظَمَ النَّهِ عَلَى اللهُ سُمُعَالَهُ عَيْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُنْفِلُهُ، دَعَاهُ اللهُ سُمُعَالَهُ وَنَعَالُى عَلَى رُوُوسِ الْحَلَاثِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى وَتَعَالَى عَلَى رُوُوسِ الْحَلَاثِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى وَتَعَالَى عَلَى رُوُوسِ الْحَلَاثِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى وَتَعَالَى عَلَى رُوُوسِ الْحَلَاثِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَعْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى وَتَعَالَى عَلَى رُوُوسِ الْحَلَاثِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى وَتَعَالَى عَلَى رُوُوسِ الْحَلَاثِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى اللهُ عَلَى رُولُوسِ الْحَلَاثِي مَا شَاءً رَوَالُا أَبُو دَاوُدَ يَعْمِينُ مَا شَاءً رَوَالُا أَبُو دَاوُدَ وَالْرَدُومِيْكُ وَالْحَارَةِ وَالْمَالَةُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ: حَدِيدُتُ حَسَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحَالِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

حضرت معاذبن انس فظائات روایت ہے کہ نی اکرم کے نے ارشاد فرمایا جس نے قدرت کے باوجود عصر فی لیا اس کو اللہ بزرگ وبرتر روز حشر سب انسانوں کے سامنے بلا کر بہند کی حوریں چننے کا اختیاد عطافر مائے گا۔ اس حدیث کو ابوداؤد اور ترفذی نے روایت کیا اور فرمایا میصدیث حسن ہے۔

الخريج حليث (سأن ابوداؤد بأب من كظم غيظا ج ٢٥٥١ وقم: عدد سأن ترمذى بأب فى كظم الغيظ ج ٢٥٥١ وقم: عدد سأن ترمذى بأب فى كظم الغيظ ج ٢٥٥١ وقم: ١٣٩٣ سأن الكولى للمدينة بأب ما على السلطان من القيام وج ١٩٠٨ وقم: ١٨٠٨ وقم: ١٨٠٨ سأن ابن ماجه بأب الحلم وج ١٣٠٤ وقم: ١٨٠١ وقم: ١٨٠٨ مسئد الى يعلى مسئده معاذبن السراج الص ١٨٠٠ وقم: ١٣٠٤)

شرح حديث: غصه پينے كاانعام

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دوجہال کے تاجور سلی اللہ تعالیٰ علیہ دا کہ دسلم کا ارشادِ پاک ہے: مومن کے خصہ پی لینے سے بڑھ کرکوئی گھونٹ اللہ عزوجل کی پارگاہ میں زیادہ بسندیدہ نبیں، اور جو خصہ نافذ کرنے پر قدرت کے باوجود خصہ پی لے اللہ عزوجل اس کے دل کوامن اور ایمان سے بھر دے گا۔ (سنن این ماجہ ابواب الزہد، باب الحلم، رقم ۱۸۱۱، ج ۲۴، ص ۲۳س) غلام آزاد کر دیا

امام جعفر صادق رضى الله تعالى عند كا يك غلام في ايك طشت بين آپ رضى الله تعالى عند كم اته وهلوات بوك ان پر پانى بها يا تووه بانى آپ رضى الله تعالى عند كر برول برجى جا گراء امام جعفر صادق رضى الله تعالى عند في است تيز نظر الله يا يا تعالى مند في الله يا تعالى الله يا يا تعالى الله تعالى عند في ما يا يا على الله يا يا تعالى الله تعالى عند في ما يا يا تعالى الله تعلى الله يا تعالى الله يا يا تعالى الله يا يا تعالى الله يا يا تعالى الله تعلى الله يا تعالى الله يا ي

تو آپ رضی الند نعالیٰ عنہ نے فر ما یا: جاء تو اللہ عزوجل کے لئے آزاد ہے اور میرے مال نیس سے ایک ہزار وینار تیرے ہیں۔ (بُحُرُ الدُّمُوعِ مؤلف امام ابوالفرج عبدالرحن بن علی الجوزی علیہ دحمۃ الثدالتوی) نیس

سيدناعبداللدبن مسعود رضى الثدنغالي عنه كي نصيحت

حضرت سيدناعبداللد بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات بين: سب سے برا كناه جموب بولنا ب اورمؤمن كوگالي دينا

الإنمان الإنمان الإنمان الإنمان الم سرت سے برکاری) ہے اور اس سے جھکڑ تا ناشکری ہے اور اس سے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت جیسے مستقلیں اس کے خون کی حرمت جیسے کا سے اور ج معافی جائے گااللہ عزوجل است معاف فرماد نے گااور جوغفے پرقابور کھے اللہ عزوجل اسے اجرعطافر ماسے گااور جومغفرت معانی جائے گااللہ عزوجل است معاف فرماد نے گااور جوغفے پرقابور کھے اللہ عزوجل اسے اجرعطافر ماسے گااور جومغفرت وان الله عزوجل است بخش وسه كااور جويني معييت يرصر كرسن الله عزوجل إنساس سن بهتر بدله عطافر وسناكا

﴿ يَجْرُ الدُّهُ مُوْرِعٌ إِمَامِ الِوالْقُرْجِ عَبْدَ ٱلرَّمْنِ بِنَ عَلَى الْجُورِي عليه رحمة الشّه القوى)

'(48) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعِي اللهُ عَدُهُ: أَنَّ مَا يَعَمُ اللهُ عَدُهُ: أَنَّ مَا مَا يَعَمُ اللهِ عَدُهُ اللهِ عَدَاللهِ عَدُهُ اللهِ عَدُهُ اللهِ عَدُهُ اللهِ عَدَاللهِ عَدُهُ اللهِ عَدُهُ اللهِ عَدَاللهِ عَدَاللهِ عَدْهُ اللهِ عَدْهُ اللهِ عَدْهُ اللهِ عَدْهُ اللهِ عَدْهُ اللهِ عَدْهُ اللهِ عَدْهُ اللهُ عَدْهُ اللهِ عَدْهُ اللهِ عَدْهُ اللهِ عَدْهُ اللهِ عَدْهُ اللهُ عَدْهُ اللهُ عَدْهُ اللهِ عَدْمُ اللهِ عَدْمُ اللهِ عَدْمُ اللهُ عَدْهُ اللهِ عَدْمُ اللهِ عَدْمُ اللهِ عَدْمُ اللهِ عَدْمُ اللهُ عَدْمُ اللهِ عَدْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَدْمُ اللهُ اللهُ عَدْمُ اللهُ اللهُ عَدْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْمُ اللهُ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِينَى ﴿ آبِلُ سَنْ بَارِكَاهِ بَي الكِرْمِ ﴿ مِن رَمِيتِ طلب كُرْمِ قَالَ: لَا تَغُضَبُ فَرَدُدُ مِوَارًا، قَالَ: وَإِ تَغُضَبُ آبِ اللهِ فَرِما يَا: عُمْدُن كِيا كُرابِ الْ إِرَار بِي وَفِر 

مست متخريج تعلليت (صعيع البعاري بال الحلوش الغط التي العاد المراد العدين عنها مسلال هريوة رضى الله عنه الج اص ٢١٦ وقم: ١١٠٠ أنحاف الخرية المهوقللبوضوري كتاب الادب ج سن، وقم: ١١٠٠ الافاد والمعاني من اسمه جارية بن قدامه رعى الله عده مسرقم: ١١١٠ سان ترمدى بأب ما جاء في كارة الغضب جاصده إلى and the first the second solution is the second of the sec

برن جديث ونفيليت رسم ورين والمراب المراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب . غصبه وغضب کے دفت اطمینان ہے دیے اور غصر کی شیدت پر قابو یا نے کا پام جسم ہے۔ اگر کوئی ایساسب یا یا جائے جس کی وجہ سے غصہ کرنا لازم ہوتو ایسا غصہ حکم کے منافی نہیں اورا گرکوئی اس سبب پربھی قابو پالے تو پیجی صم ہی میں تاہل ے۔ (الحدیقة الندیة ،الخلق البشر ون من الافلاق البتین المذمومة \_\_\_\_\_الخ، حاص ۱۳۸۸) ... ... المجاد المدينة المدر

حلم (لیتی طبعی برد باری) عصد فی جائے ہے اصل ہے کیونکہ غصہ پینے سے مراد تکلفا برداشت کرنااور تکلفار وہ رہنا ہے جبکہ میں برز دہاری عقل کے کامل ہونے کی دلیل ہے اور قوت غضب کا ٹوٹنا عقل کے وقت ہے اور اس کی ابتداء تکاما يرُوبِ ربعے سے بول ہے چربد عادت بن جاتی ہے۔ جیسا كد حسن أطاق كے بيكر، نبيوں كے تاجور، محبوب زب "أكبرغر وَجَالَ وصلى الندنعالي عليه وآله وسلم كافر مان ويتان بي علم سيطة بسي حاصل موتاب اور بروباري تكلفا برداشت مرک نے سے پیدا ہوتی ہے۔ جو تص بھلائی حاصل کرئے کی گوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے اور جوشر سے بچا جات ے اسے بحالیا جاتا ہے۔ (اعجم الاوسط ، الحدیث ۲۲۲۲، ج۲ بس ۱۰۳)

شهنشاه مدينه قرارقلب وسينده صاخب مغطر يسينة أباغنث نزول سكينه فيض تخيينه منكي ابتدتعه لي عليه وآله وسلم كافرمان ع لیشان ہے :علم حاصل کروا درعلم کے ساتھ سکون اور برد بازگی کھٹی طلب کڑو۔ ان کے لئے زمی اختیار کروجن سے سکھتے ہو اورجن کوسکھ تے ہواور متنکبرعلاء میں سے نہ ہوناور نہ تمہاری جہالت تمہاری بڑد باری پر غالب آجائے گی۔

ن (الكامل في ضعفاءالراجاًلُ لا بن عدى الرقم ١١٢٥،عبا دين كثير،ج٥،٩ ٢م٥)

(السندللامام احدين عنبل بُمستدالسيدة عائشة ،الحديث ٨١٨ ٣٨٨، ج٩ بص ٥ موسو، إذا أحب بديه: إذا أراد)

معرات آبو ہریرہ وہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ کے ارتباد فر ما آبا ایما تدار مرووز ن کوائل کے جان و مال اور اولا دھیں مضائی آئے آئے رہے ہیں بہاں تک اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ گنا ہوں ہے پاک ہو کہ چین ہو کہ چین ہو کہ جین ہو کہ چین ہو کہ جین اور میں اور ایت کیا اور میں اور میں اور میں اور ایت کیا اور میں او

المسر جاص ١٩٨٤ رقم: ١٩١١ والمستسرك للحاكم من أجاء في الصير على البلاء جاص ١٠٠٠ وقم المن مدير السيون باب ما جاء في المسيم المستفرد في المستفرد المس

مرح مديث: بن اسرائيل كاليك بمنهاد

بن اسرائیل میں ایک گنگار محضی تھا آئیوں بجون اس کے گنا ہوں اور نافر فائیوں کا سلسلہ بڑھتا جا اللہ عُورَ وَحَلَ اس پر اپنارزق اور احسان بھی بڑھوا تا جا تا۔ جب اس نے حضرت سپر ٹریا جوئی کلیم اللہ علی سینا وعلیہ الصلو قا والسلام گنا ہوں اور برائیوں میں ملوث رہنے والے کے لئے عذاب کا بنیان سٹاتھ کئے لگا :اے موٹ (علیہ اسلام)! میرا رب غو وَجَلَ کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ میں جب بھی گنا ہوں میں زیادتی کرتا ہوں آبو وہ جھے اپنا مزید فضل وقعت عطافر ما تا ہے۔اس کی ایں بات ہے آپ علیہ البلام بہت چران ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کو وطور پرمتا جات کے لئے حاضر ہوئے تو ہوئی کی: یا اللہ عُرَدُ وَجُلُ اِ تو جا نتا ہے جو تیر نے بافر مان بندے نے کہا ہے کہ جب بھی وہ یا گناہ کرتا ہے و تواس پر مزید احسان

فرما تا ہے۔ تواللہ عُزُ وَجُلُ نے فرمایا: اے موکی! میں اس کوعذاب دیتا ہول کیکن وہ جانتانہیں۔ دھزست سنیڈ ناموک علیہ بسر است المن المن المن بارگاہ سے دوری اور اسپے فضل وکرم سے محروی کا عذاب دیتا ہوں ، اپنی اطاعت سے غافل م این این مفرد مناجات کی لذت سے سلائے رکھتا ہوں اور سحری میں اینے عمّاب اور اینے دلنواز خطاب کی لذت مسير عروم كرويتا بهول مرسر ميزت وجلال كانتم! **ين اسي**ضرورا پنادردناك عذاب چكھاؤں گااورا پنے انعام واكرام كى زيادتي سي محروم كردول كا\_

پیارے اسلامی بھائی اِمناہوں میں مقابلہ کرنے والوں کودیکھ کہان کو بہت زیادہ مہلت دیے دی می اوران کوعذاب وسیئے میں جلدی نہ کی تنی بلکہ انہیں ڈھیل دے دی گئی مگروہ گناہوں کی لذات پرخوش ہیں حالانکہ یہی لذات ان کے لیغم كا باعث بن جائي كى ـ چنانچە، رتِ عظيم عُرَّ وَجَلَّ ارشادفر ما تا ب:

اَيَحْسَبُونَ اَتَبَانِيدُهُمُ بِهِ مِنْ مَّالِ وَبَيْرِينَ ٥ نُسَادِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرُتِ \* بَلُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ ترجمه کنزالایمان: کیابیزخیال کررہے ہیں کہ وہ جوہم ان کی مدد کررہے ہیں مال اور بیٹوں ہے۔ بیجلد جلدان کو ىجىلا ئيال دينة بين بلكەانېيىن خېرنېيى \_ (پ18 ،المؤمنون:56،55)

اک دن انہیں کس قدر رسوائی ہوگی جب اللّٰدعَرُّ وَجُلَّ انہیں ان کی بدا تمالیوں پرخبر دار فر مائے گا اور اللّٰهُ عُرُّ وَجُلَّ ہر چیز كاعلم ريحتے والا ہے۔

مناہوں کے بھیانک انجام پرخور کرو۔ کیسے لذہیں ختم ہوجائیں گی اور خامیاں باتی رہ جائیں گی۔ میں تہہیں اللہ عُرِّ وَجُلُّ كَ فَتَم دِیتا ہوں كە گناه كى طلب سے بچوكە بدیمیت برى طلب ہے اور اس كے اثرات چېروں اور دلوں پر كتنے برے ہیں۔ سُنجانَ اللّٰدعُرُّ وَجُلّ ! وہ بندہ کتنا خوش بخت ہے جس نے اسپے دِل کوصاف سنھرا کزلیا،ایپے نامیۂ اعمال کو گناہوں ہے پاک کرلیا اورا بنے ظاہر دباطن کواللہ عُزِّ وَجُلُّ کے لئے خالص کرلیا۔

(50) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا، حفرت ابن عباس کا سے روایت ہے کہ عیبنہ بن قَالَ: قَلِمَ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصْنِ، فَلَالَ عَلَى ابْنِ أَخِيْهِ حصن ایئے بھینچ حربن قیس کے پاس مہمان بن کرآئے الْحُرِّ بِنِ قَيْسٍ، وَّكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُكْذِيْهِمَ اور حراس جماعت میں ہے تھے جن کو حضرت عمر 🦚 عُمرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْعَابَ مَجَلِس اپنے قریب رکھتے ہتھے اور قرآن پاک کے علاء ہی عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوَا اَوَ حضرت عمر عظمًا کی مجلس ومشورہ والے ہتھے وہ جوان شُمَّانًا. فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ آخِيَهِ: يَأَ ابْنَ آخِيْ، لَك موں یا پختہ عمر عیدینہ نے اپنے بھینچ کو کہا کہا ہے بھینچ اِس وَجُهُ عِنْدَ هٰذَا الْأَمِيْرِ فَاسْتَأَذِنَ لِيُ عَلَيْهِ اميرك ياستم ذى قدر ہوميرے ليے اجازت طلب

قَاسُتَا ذَن فَاذِن لَهُ عُمُو فَلَمّا دَخَلَ قَالَ: هِي يَا الْكَفّابِ، فَوَاللهِ مَا تُعْطِيْنَا الْحِزْلَ وَلا تَعْكُمُ ابن الْخَفّابِ فَوَاللهِ مَا تُعْطِيْنَا الْحِزْلَ وَلا تَعْكُمُ فِينَا بِالْعَلْلِ فَعَضِبَ عُمُو رَضِى اللهُ عَنْهُ حَتّى هَمّ فِينَا بِالْعَلْلِ فَعَضِبَ عُمُو رَضِى اللهُ عَنْهُ حَتّى هَمّ أَن يُوقِعَ بِهِ. فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِهُنَ إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ لِنَه الْحُرُّ : يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِهُنَ إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ لِنَه بِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُولِ اللهُ تَعَالَى قَالَ لِنَه بِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُولِ اللهُ عَالَى قَالَ لِنَه بِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُولِ اللهُ عَالَى قَالَ لِنَه بِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُولِ اللهُ عَالَى قَالَ لِنَه مِنْ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّهِ مَا الْحَافِقِ وَامُورُ مِاللّهِ مَا اللهُ تَعَالَى وَاللّهُ مَا وَكَانَ وَقَافًا عِنْكَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَاللّهُ مَا لَهُ اللّهُ تَعَالَى وَقَافًا عِنْكَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَاللّهُ مَا كُنَا وَقَافًا عِنْكَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَاللّهُ مَا لَكُولُ وَقَافًا عِنْكَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَاللّهُ اللهُ تَعَالَى وَاللّهُ اللّهُ تَعَالَى وَقَافًا عِنْكَ كَتَابِ اللهِ تَعَالَى وَاللّهُ اللهُ تَعَالَى وَقَافًا عِنْكَ وَقَافًا عِنْكَ كَتَابِ اللّهُ تَعَالَى وَاللّهُ لَهُ اللّهُ مَعَالًى وَقَافًا الْهُ عَلَى وَقَافًا عَنْكَ وَقَافًا عِنْكَ وَقَافًا عَنْكَ كَتَابِ اللّهُ لَكَالَى وَقَافًا الْهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

کرو اجازت طلب کرنے پر حضرت عمر نے اجازت دے دی توعید آئے اور بولے: اے ابن خطاب! اللہ کی شم! توعید آئے اور بولے: اے ابن خطاب! اللہ کی شم! توعید کافی نہیں دیتا اور بم میں انصاف نہیں کرتا تو حضرت عمر وہا کہ کو خصر آیا آپ نے پھھزا دینے کا ارادہ کیا توح کہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کو فرایا ہے کہ معاف کرنے کا طریقہ اپنا و اور جا ہوں سے فرایا ہے کہ معاف کرنے کا طریقہ اپنا و اور جا ہوں سے روگردائی کرد اور (معاف نہ کرنا اور نیکی کا تھم نہ وینا) جا اول کا کام ہے۔ حرک اللہ کی کتاب کی حلاوت کرتے جا اول کا کام ہے۔ حرک اللہ کی کتاب کی حلاوت کرتے جا اور آپ احکام قرآئی پر تھیل جا اور آپ احکام قرآئی پر تھیل کے لیے خوب رکنے والے تھے۔ (بناری)

تخريج حليت (صيح بخاري بأب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بج عص، ١٠٠ رقم: ١٠١٠ مسند الشأميين للطبراني احاديث شعيب عن الزهري ص١١٠ رقم: ١١١٠ سان الكبزي للبيبةي بأب ما عليا لسلطان من القيام ج ١٤٠٠ من الاصول لابن الثير به ١٠٠٠ تفسير أبن الي حاتم قوله تعالى واعرض عن الجاهلين ج عص١١١ رقم: ١٥٠٠ جامع الاصول لابن الثير الكتاب الثاني في العفو والمعفرة ج عص١٠٠ رقم: ١٨٥٠ م

شرح مديث بعفو و درگز رکي فضيلت کابيان

عنوکامعنی بیہ کرکسی کے ذمہ انسان کاحق مواورات چھوڑ دے جیسے قصاص، مال یا تاوان چھوڑ دیا۔ بیمی صبر کی ایک اعلی متم ہے ہے۔ اللّدعَرِّ وَجُلِّ کا فر مانِ تصیحت نشان ہے: خُذ الْعَفْدَ

ترجمه كنزالا يمان: المصحبوب!معاف كرنااختيار كرو ـ (پ٥،الامراف: 199)

اللهرب العزت كافر مان حقيقت نشان هے:

ترجمهٔ کنزالا میان: اورا ہے مروو! رراز یا دودینا پر میزگاری سے نزدیک تر ہے۔ (پ2، ابترۃ: 231) حضور نبی پاک، صاحب کو لاک، سیاح افلاک سیّا کی اللّہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ والاشان ہے: اس ذات کی قسم بین ایسی میں میری جان ہے! تین چیزیں ایسی بیں کہ اگر میں قسم کھا تا توان پر کھا تا: (۱) صدقہ ہے مال کم

1-كِتَابُ الْإِعْلَاصِ سی روتا ہی صدقہ کیا کرو(۴) کوئی مخص کسی دوسرے کی زیادتی کواللہ عُڑ وَجَالَ کی رضا جوئی کے لئے معاف کردے و روز قیامت الله عَرِّ وَجُلُّ اس کی عزت میں اصافہ فرمائے گا اور (۳) جو تخص ایٹے اوپر سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ عُرٌّ وَجُلُّ الى بِرِي عَمّا فِي كادِرواز و كَول ديبايها .

( جامع الترقدي الواب الزحد على ما جاء شل الذي شل أربعة نفر ، الحديث ٢٣٢٥م ١٨٨١)

نبئ مُنكرً م ، نور مجسم ، رسول أكرم ، شهنشا و بن آدم صلى الله نعال عليه وآله وسلم كافر مان ذيبتان هے: عاجزي وانكساري بندے کے مرتبے میں اضافہ کرتی ہے ہیں تواضع اختیار کرواللہ عُرِّ وَجَلَّ تَہمیں رفعیت عطافر مائے گا، درگزر کرنا بندسے کی عزبت كوبزها بتاہے يس معاف كيا كروائلد عَرَّ وَجُلَّ تهبيل عزت عطافر مائے گا اور صدقه مال كوبرُ جا تا ہے يس صدقه كروايله

عَرِّ وَجُلُ بِمَ يِرِدِمَ فَرِ ما سِيرًا مَ اللهِ وَاللهِ وَجِهِ إِن كَ تَاجُور ، سلطان بحر و بُرصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلم كافر مان عاليثان

مَنْ دُعَاعِلَى مَنْ ظَلْبَه، فَقَدْ إِنْتُتَصَير

، يرترجمها جس نه اسين او پرظلم كريني وايك كيفلاف بددعا كياب بني اينا بدله ليايا ايسان ايسان ايسان ايسان ايسان

و الترندي كباب الدعوات، باب من دعاعلى من فلم التطرية الحديث التركي كباب من دعاعلى من فلم التطرية الحديث ٥٥٢ م

ر ، حضرت این مسعود و این است روایت ہے کہرسول الله: الله الماية يقينا ميرك بعد ترجيج بوك اور يج ا بیسے کا نم بیول کے جو تہین تا ما نوک ہوں گے انہوں نے عرض كيا: يارسول الله ( ﴿ ) أَ بَهِر بِهَارِ سِيمَـٰ لِيهِ آبِبِ كَا كِيا تھم ہے؟ قِر مانا جوحق تمہاز ہے ذمہ ہے وہ تم ادا کرنا اور جوتمهاراحق ہے وہ اللہ تعالی سے مانگنا۔ (متنق علیہ) اثرة: ﴿ ﴿ إِنَّ كَا مَطَلَبَ ہِے ﴾ باقیوں کومحروم کر کے کسی ایک

(51) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْلِي ٱلْرُبُّ وَأَمُورُ تُنْكِرُونَهُا الْحَالُوا الْمَالُوا الْمَالُوا الْمَالُوا الْمَا رَسُولَ اللهِ. فَمَا تَأْمُرُنا؛ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِيثُ عَلَيْكُمْ، وَتَسَالُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ مُتَّفَقَّى عَلَيْهِ. وَالْاَثْرَةُ: الْالْفِرادُ بِالشَّيْئِ عَمْنَ لَهُ فِيهِ حَتَّى.

حقداركوسارا يجهديه وينا تخريج حليث: (صيح البخاري بأب علامات الدبوة في الاسلام و حاص ١٠٠٠ و من ١٢٠٨ صحيح مسلور بأب الوفاء بهيعة الخلفاء الاوّل فالاوّل ج ٢صيد وقم: ١٨٨٦ صيح ابن حيان بأب طأعة الاثمة، ج ٢ص٢١١ ، رقم: ١٨٥٣ مسلم الي يعلى مسلام عبدالله بن مسعود جوص ١٠٠٠ رقم: ١٥١٥ عبيع الزوائل الهيشي بابق إيام الصورج، ص٥٥ رقم: ١٢٢٢٠)

شرح مدیث: مشک کے مللے

مری میں الیس الغریبین الغریبین الغریبین المراک السالکین صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: تین خفل مشک کے میلوں پر بھوں سے (راوی فرمات تنگ کہ) میر اگمان ہے کہ آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشا دفر مایا : قیامت کے دن (۱) دو غلام جس نے الله عز دجل اور اپنے دمیوی آقا کا کا حق ادا کیا (۲) دو مخلص جو کمی تو م کا امام بنا اور اس کی قوم اس سے راضی ہواور (۳) وہ مختص جو ہر دن اور رات میں یا نیج نماز وں کے لئے اذان کیے۔

تخريج حديث (صيح البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار اصدرورج اصادر رقم: ٢٠٩٢ صيح مسلم باب اعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام جاصاد رقم: ٢٢٩٣ الاحاد والبثاني ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للانصر ص١٠٠٠ رقم: ٢١٨٠ سنن ترمذي بأب في الاثرة وما جاء فيه جاص١٨٠٠ رقم: ٢١٨٠ سنن الكبرى للبيهقي بأب الصدر على اذى يصيبه جمص١٥١ رقم: ١٠٣٠)

### شرح مدیث: نیکیوں کے ڈریے مالدار

مندول کی نق تلنی آ بخرت کیلئے بیئت زیادہ نقصان دہ ہے، حضرت سیّدُ نا احمد بن تر بعلیہ رحمۃ الرّ بنزر مات بسرات کی نوگ نیکیوں کی کثیر دولت کئے دنیا سے مالدار رخصت ہوں مے گر بندوں کی حق تلفیوں کے باعث ایس : کئی نوگ نیکیوں کی کثیر دولت کئے دنیا سے مالدار رخصت ہوں مے گر بندوں کی حق تلفیوں کے باعث قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں کھوبیٹھیں گے اور یوں غریب و نا دار ہوجا کیں گے۔

(تنبية المُغَرِّر ين ص٥٥ دار المعرفة برداسة)

مسس. حضرت سیّدُ ناشخ ابوطالب محمد بن علی علیه رحمة الله القوی قُوْتُ الْقُلُوبِ مِن فرماتے ہیں: زیادہ تر (اسپے نہیں ، میا) دوسروں کے گناہ بی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں سے جو (حقوق البیباد خلف کرنے کے سبب)انسان پر ڈالدسیئے جائیں ہے۔ نیز بے شارافراد (این نیکیوں کے سبب نبیں بھیا) دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنّت میں داخل ہوجا کی کے۔ ( قُرتُ التَّلُوبِ جَ ٢ م ٢٩٢) ظاہر ہے دوسروں کی نیکیاں حاصل کرنے دالے ؤی ہوں سے جن کی دنیا میں دل آ زاریاں اور حق تلفیاں ہوئی ہوں گی۔ یوں بروزِ قیامت مظلوم اور دکھیارے فائدے میں رہیں گے۔

ابل فضل کہاں ہیں؟

حضرت سيد ناعمرو بن شعيب رضي الله عندروايت كرتے بين كه خاتم الغرسلين ، رَحْمَةُ اللَّعْلَمين شفيع المذنبين ، اليس الغريبين، مرائح السالكين، تحيوب ربُّ العلمين، جناب صادق والمين صلَّى الله تعالى عليه فالهوسكم نے فرما يا كه جب الله عزوجل مخلوق کوجمع فرمائے گاتوا یک منادی ندا کریگا،اہل فضل کہاں ہیں؟ تو پچھاوگ کھٹرے ہوئے جو تعداد میں نہایت قلیل ہو تئے۔جب بیجلدی سے جنت کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے ان سے ملیں گے اور کہیں گے ،ہم دیکھ رہے ہیں کرتم تیزی سے جنت کی طرف جارہے ہوتم کون ہو؟ تو دہ جواب دیں گے کہ ہم اہل ففنل ہیں نے رشتے کہیں سے کہ نہ راففل کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے، جب ہم برظلم کیا جاتا تھا تو ہم مبر کرتے تھے اور جب ہم سے برائی کا برتا ؤ کیا جاتا تھا تواہے برداشت كرتے ہے۔ پھران سے كہاجائے گا كەجنت ميں داخل ہوجا ؤاورا چھے كل والوں كا تواب كتاا جھا ہے۔

(الترغيب دانترهيب، كمّاب الاوب، باب الرفق، قم ١٨،ج٣٩٥) حكام كظلم يرصبركرنا

سلف صالحین کی عادت مبار کہ میں سے رہجی تھا کہ وہ جا کموں کے ظلم پر نہایت صبر کرتے تھے اور بڑے استقلال ے ان کی تکالیف کو برداشت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیہ تکالیف ہمارے گناہوں کی بہنسبت بہت کم ہیں۔حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله تعالیٰ علیه فرما ما کرتے ہے کہ تجاج ثقفی خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھا جو بندوں پر گنا ہوں کے موافق آیا۔ (تنبیه المغترین، الباب الاوّل مبرهم علی جورانحکام م 42)

سيدنا امام ايوصنيغه رحمة الشنعالي عليه فرما ياكرت ينع:

مکہ جب شجے ظالم بادشاہ کے ساتھ ابتلاء واقع ہوجائے اور اس کے سبب سے تیرے دین ہمی نقصان پیرا ہوجائے تو اس نقصان کا کئر ت استغفار کے ساتھ تدارک کراہیے لئے اور اس ظالم بادشاہ کے لئے۔

تخريج حليث (صيح البخاري بأب لا تمنولقاء العدورج اصاده وقم: ١٠٨٠٠ صيح مسلف بأب كراهية تمهيلقاء العدورج اص١٣٠٠ وقم: ١٩٢٩ سأن ابو داؤد بأب في كراهية تمني لقاء العدورج اص١٨٠٠ وقم: ١٩٢٢٠ مصنف ابن ابي شيبة بأب ما و ذكر في فضل الجهاد ج دص١٣٠٠ وقم: ١٩٨٥١ اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري كتأب الإمارة ج دص١١١٠ وقم: ١٤٠١٠)

<u>شرح حدیث:عفود عافیت ماشکنے کا ثواب</u>

حضرت سیدنا ابو بکرصدین رضی الله تعالی عند منبر پر کھڑ ہے ہوئے پھر رونے گئے اور فریایا، جب خاتم الگر سُلین، الله تعالی منبر برتشریف فرما ہوئے تو رونے گئے پھر آپ نے فرما یا کہ الله عزوجل سے عفوا ور الله الله عزوجل سے عفوا ور الله تعالی کے الله علی کا مال ہمارے درمیان منبر برتشریف فرما ہوئے تو رونے گئے پھر آپ نے فرما یا کہ الله عزوجل سے عفوا ور الله الله کی کا مالہ کا دیونکہ ایمان کے بعد کسی کوعا فیت سے سوکوئی چیز نہیں دی گئی۔

(جامع الترندي، كماب احاديث شي مباب (١٢٠) ، رقم ٣٥٦٩، ج٥، م ٣٢٧)

حضرت سيدنا ابوہريره رضى الله تعالى عندسے روايت ہے كه تا جدارِ رسالت ، شہنشا وِنُهوت ، مُحْزِ نِ جود وسخاوت ، ويكرِ

شريح رياض المصالحين (الآل) 176 في المسلمة الم عظمت وشرافت ، محمد بيرتب العزت ، محسن انسانيت صلّى الله تعبالي عليز فاله وسلم في فرما يا ، بنده اس سته انفلل ولي إعانها عظمت وشرافت ، محمد بير المعان المعا علمت وسرانت، عوب رب رب سران المعاقمة في الله في الله في المراج عن الله إلى تجهر المراج الله المعاقبة في الله في الله في المراج عن الله المعاقبة في الله في الله في الله في الله المعاقبة المراج الله المعاقبة المراج الله المعاقبة المراج الله المراج الم كرتا بول . (ابن ماجه، كماب الدعاء، بإب البرعاء بالجيورية ما ١٨٥ مريج بهم من ٢٤٠) .

روں در جاتے ہیں۔ اس عمر رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمز قرر، دوجہال سے تافنوں مربه المربيخ وبرسلى الله تعالى عليه فاليه وليم سفي فرمايا ، الله عز وجل بيب عافيت كاسوال كرنا است زياده محبوب بيري

( ترفیل، کانب الدموات، باب (۸۹) تم ۲۵۲۱، تاه الرموان، باب (۸۹) عفرت سیدنا انبی رضی الند تعالی عندے روایت ہے کہ ایک تخص نے سرکار والا تبار ، ہم ہے کسوں کے مددگار منبی روز شار، دوعائم کے مالک ومختار، حبیب پرورد گارصلی الله تعالی علیه کاله دسلم کی بارگاه میں حاضر ہوکر عرض کیا، یارسول الله صلى الله عليه وسلم إسب بي افتل دعا كون ي بي فرمايا، استخرب عروجل سے عافيت اور دنيا وا خرت كى بھرائى كابوال

كياكرون پيراس فخص بنے دوبر بدے دن حاضر ہوكر عرض كيا ، يا رسول الند تعالى عليه وآله وسلم سب الفل دعاكون ي ہے؟ فرِر ما يا ۽ اسپے رہيب عزوجل سيے عافيت اور دنيا و آخرت کې بھلائی کاسوال کيا کرو۔ پھرتيسر سے دن حاضر ہو کرائ نے

يجي سوال كياتورسول الندسلي الندنعالي عليه وآله وسلم نے بھراس كي مثل دعا بتائي پھرفر مايا، جب تجھے دنيا اور آخرت مي

عافيت الياجاب توتوكامياب موكيا- (ترزن بر)بالدوات رقم ١٥٥٣ وإب (١٩٩)ج٥٩٥)

اللدعز وجل كي راه مين جهاد كانواب

قرآن مجید مین کئی مقامات پرجهاد کے فضائل بیان کئے گئے ہیں، جنانچہ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجيد ميں كُنْ مقامات پرجهاد کے فضائل بیان کئے گئے ہیں، چنانچدادشادہوتاہے۔۔۔۔۔

· · · وَالصِّيرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرُاءِ وَجِينَ الْبَاسِ \* أُولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا \* وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ O اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت میں بین جنہوں نے اپنی بات سی کی اور نہی پر میزگار

جنت الوارول الكرام المركم المراكم المناسبة

حضرت سیدنا ابوبکر بن ابوموی اشعری رضی الله عنهمائے روایت ہے کہ میں نے اپنے والدگرامی کوفر ماتے ہوئے سنا كهرسول الله سنّى الله لتعالىٰ عليه ظ لهوسكم نف قرمايا، بينك جنت كے درواز ير مكواروں كے سائے ميں ہيں۔ توايك خسته حال بوسیدہ کپڑے بہنے ہوئے تحض نے کھڑے ہو کرعرض کیا، اے ابوحوی ! آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کوا کا طرح فرماتے ہوئے سناہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ تو وہ تخص اپنے ساتھیوں کے پاس آیااور کہنے لگا ہم پرسامتی ہو۔ اورا پنی تکوار کی میان تو ڈکر چینک دی۔اس کے بعد تکوار لے کر شمن پر حمله آور ہوااور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ (مسلم بممَّاب الإمارة مهاب ثبوت الجنة للشمير ، رقم ۱۹۰۲ م ۱۰۵۳)

معزت سیدنا أنس رضی الله عندے مروی ہے کہ تور کے پیکر، تمام نبیوں کے تر ور، دوجہاں کے تا بھؤر، سلطان بحر و رِ منى الله تعالى عليه والهوسلم اور آب كے امحاب رضى الله عنيم بدركى جانب رواند بوئ اور مشركين سے بہلے وہاں سنے۔ جب مشرکین وہاں پہنچے تو آپ ملی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے فرمایا ، اس جنت کی طرف بڑھوجس کی چوڑ اِئی زمین وآسان مبتی ہے۔ تو حصرت سیدنا عمیر بن محمام رمنی اللہ عنہ نے عرض کیا، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ایک جنت ک چوڑ ائی زمین وآسان جنتی ہے؟ فرمایا ، ہال۔وہ کہنے سکے ،خوب بہت خوب۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ دآ نہ وسلم نے فرمایا ،تم نے بہت خوب کیوں کہا؟ عرض کیا، یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! خداعز وجل کی تنم! ایسی کوئی بات نہیں میں نے توبیہ بات مرف اس امید پر کهی که بیس جمی جنت کاحق دار موجاوی\_

آپ نے ارشادفر مایا ، یقیناتم جنت کے حق دار ہو۔ یہ س کرانہوں نے اپنے تو شددان سے مجوریں نکالیں اور انہیں کھانے لگے پھرکہا،اگر میں اپنی محبوریں کھانے میں مشغول رہاتو میری زندگی طویل ہوجائے۔اور اپنی محبوریں سپینک کر مٹركين سے مقابلہ كرتے كرتے شہيد ہو كئے۔ (مسلم، كاب الامارة مباب ثبوت الجنة الله عيد ، رقم ١٩٠١ م ١٠٥٣)

### 4-بَأَبُ الطِّدُقِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا آتُنِهَا الَّذِيثُنَّ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ) (التوبة: 119).

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ) (الأحزاب: 35)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ)(فحيد:21)

وَآمَّا الْإَحَادِيْثُ:

(54) ٱلْأَوَّلُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: إِنَّ الصِّنِيَ يَهُدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرِّ يَهُدِي إِلَى الْجِتَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِدُقُ حَتَّى يُكُتَبَعِنُدَ اللَّهِ صِيِّيْقًا ـ قِ إِنَّ الْكَذِبَ يَهُدِئَ إِلَى الْفُجُودِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ عَهِدِئَ إَلَى النَّارِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُنِبُ حَثَّى يُكُتَبَ عِنْلَ

· صدق کابیان

الله تعالى في إرشاد فرمايا: اب ايمان والو: الله ے ڈرواور پچول کے ساتھ جو جا ذ۔

اورالله تعالى في ارشاد قرمايا: اور صدق والي مرداور فورتش به

اورالله تعالی نے ارشادفر مایا: اگروہ الله تعالی سے صدق کامعاملہ کرتے توان کے لیے جے ہوتا۔

اوراحاديث سيال:

پہلی حدیث: حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت ہے کوئی اکرم 🕸 نے ارشاد فرمایا: سیج نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آ دمی سیج بولتے بولتے اللہ کی بارگاہ میں صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے اور بلاشبہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف اور آ دمی جھوٹ ہو گئے ہو لئے اللہ تع کی کی

1- كِقَابُ الْإِلْمَالُامِ بارگاه میں کذاب (بڑامجموٹا) لکھ دیاجا تا نہے۔

الله كَنَّابًا مُثَّقَقَّ عَلَيْهِ.

تخويج معليت : رحميح بخارى باب قول الله تعالى بيابها المنان المدوااتقوا الله وكونوا مع الصادقين جاملان وقم: مده عميه مسلم به مسلم مهد به مسلم المنه المنه المنه المنه عميه مسلم المنه عميه مسلم المنه مسلم المنه مسلم المنه مسلم المنه المنه مسلم المنه المن

شرح حدیث: ول میں حق اور زبان پر سیج

حضرت سيّدُ نا ابوا دريس عائد الله خولا في عليه رحمة الله الوالي قرمات بين كه حضرت بيندُ نا موي كليم الله على مينادعم الصلوة والسلامنے بارگاہِ رب العزت میں عرض کی: اے میرے رب عزر قبل ! وہ کون ہے جوتیرے سامیہ رحمت میں ہوگا جس دن اس کے علاوہ کو کی سامیر نہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد قرمایا: جن لوگوں کا میں چرچا کرتا ہوں اور وہ مرا ذکرکرتے ہیں اور جومیری رضا کے لئے آپس میں محبت کرتے ہیں پس میں لوگ میزے عرش کے سائے میں ہوں مے جر ون أس كے علاوہ كوئى سابير نه ہوگا۔حضرت سيّدٌ ناموكى على نبينا دعليه الصلو ة والسلامنے عرض كى: اے ميرے پروردگار عُرْ وَجَلُ ا حظيرة القدس ( يعنى جنت ) ميں تيرے قرب ميں كون ہو گا؟ الله عُرُّ وَجَلَّ نے ارشاد فرمايا: وہ بندے جن ك آئیمیں زنا کے لئے ہیں اٹھنیں ( لینی برنگائی ہیں کرتے )، اپنے مال میں سود نہیں ملاتے ، اپنے فیصلوں پررشوت نیں کیتے ،ان کے دلول میں حق اور ان کی زبانوں پر سے ہوتا ہے۔(حلیۃ الاولیاء،الجزالعاشر،فزیمۃ العابد،ج م ہم ااس

بچول سے سے بو لئے انہیں بہلائے کے لئے جھوٹے وعبرے نہ سیجئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عز فرماتے ہیں کہایک دن نبی مُنکرٌ م،نورِ مجسّم ،رسول اکرم،شہنشاہِ بن آ دم سلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ فالہ وسلم ہمارے گھرشریف فرمانے كميرى دالده ف بحصاب باس بلات موسة كها كهادهم آؤين تهمين كهددون كي رسول اكرم صلى التدتعالى عليه لالوسلم نے دریافت فرمایا جتم نے اسے کیاد سینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی جیس اسے مجوردوں گی۔ آپ صلی الله تعالی عب كالهوسلم نے فرما يا: اگرتم اسے پچھندديتي توتمهار اايك جھوٹ لكھ ديا جاتا۔

(سنن الي دا دُور كمّاب الا دب ، باب في التشديد في الكذب ، الحديث ١٩٩١ م.ج مهم ٢٣٨٧)

### روئے زمین کاسب سے بڑاعالم

حضرت سیّد نا ابوز کر پارحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیّدُ نا امام محد بن ادریس شافعی رحمة الله تعالی عليه كوية فرمات سنا: جب بهم مكه مين مقيم في توجه ميري چوچي نے بنايا كه مين نے آج رات ايك خواب ديكھا ہے . ال نے کہا: سنا ہے ،کیاخواب ہے؟ توانہوں نے فرمایا: میں نے فلال کو پیر کہتے سنا کہ آج رات اہل زمین کا سب سے بڑاعالم فوت ہو گیا ہے۔ جب ہم نے حساب لگا یا تو وہ حضرت سپیدُ ناامام ما لک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا دن تھا۔

(علیة الاولیاء، ما لک بن انس، الحدیث ۱۹۳۸ من ۱۳۹۵ متر تحیب المدادک وتقریب السالک، باب ذکرون قدمالک، جابی ۱۸۵۸ محد حضرت سیّد تا بیش بن عبد الاعلی رحمته الله تفالی علیه فرمات بیس نے حضرت سیّد تا بیش بن عبد الاعلی رحمته الله تفالی علیه فرمات بیس نے حضرت سیّد تا بیش بن عبد الاعلی رحمته الله تفالی علیه کوعلاء کرام رحمته الله المسئلام کے ایک گروہ کے ساتھ بین و مکی کر بوجھا، حضرت سیّد تا امام مالک بن انس رضی الله تفالی عند کہاں جیس؟ تو انہوں نے بتا یا: ان کے درجات بہت بلند جیس میں و مکی کر بوجھا: وہ کیسے؟ جواب ملا: اُن کی تھائی کی بدولت۔

(التميد لابن عبدالبر، مقدمة المصنف، باب ذكرعيون من اخبار ما لك وذكر نفل موهد ، ج ا م ٢٥٠)

(55) القَّالِي: وَعَنَ آئِي مُعَنَّدٍ الْحَسَنِ بَنِ عَلِي الْمُ الْحَسَنِ بَنِ عَلِي اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُ مَا يُويُبُك وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُ مَا يُويُبُك إِلَى مَا لاَ يَرِيُبُك ، فَإِنَّ الصِّلْقَ طُمَّانِينَةٌ ، وَالْكنِب إِلَى مَا لاَ يَرِيُبُك ، فَإِنَّ الصِّلْقَ طُمَّانِينَةٌ ، وَالْكنِب رِيْبُك ، فَو يِفَتْحِ الْيَاءِ وَصَيِّهَا: وَمَعْنَاهُ وَلَهُ الرِّيُبُك ، هُو يِفَتْحِ الْيَاءِ وَصَيِّهَا: وَمَعْنَاهُ الرُّكُ اللهُ فَيْهِ . وَمَعْنَاهُ وَالْمِلْ الْى مَا لاَ تَشُكُ فِيْهِ .

 1-كِتَنَابُ الْإِنْحُلامِ

کے لیے بیرقاعدہ نہیں ہے، لہذا حدیثیں واسے ہے۔

سے بہ قاعدہ بیں ہے، ہداست ہوں ہے کام سے مطمئن ہوتا ہے اور مشکوک اشیاء سے قدرتی طور پر متر در ہوتا ہے۔ اور مشکوک اشیاء سے قدرتی طور پر متر در ہوتا ہے۔
ایسی مؤمن کامل کا دل سے کام و سے کلام سے مطمئن ہوتا ہے اور مشکوک اشیاء سے قدرتی طور پر متر در ہوتا ہے۔ ميال لمعات مين فرما يا كميا كم جب آينول مين تعارض معلوم بهوتا بهوتو حديث كي طرف رجوع كرواور حديثين محمد من المنازش في ال یہاں معات میں رویو یہ ہے۔ آئیں تو اقوال علاء کو تلاش کرواور اگران میں بھی تعارض نظر آئے تو اپنے دل سے فتو کی لواور احتیاط پرمل کرو، سیمر مند مرج کسری جد میں اطریق میں اور ایک اور ایک اور ایک اور احتیاط پرمل کرو، سیمرسا ا ین وا دان دل اور پا کیز ونفوس کے لیے ہیں۔ (لمعات مختصر ۱) اگر کسی کوجھوٹ سے اظمینان ہوا در گناہ سے خوشی ہونکیوں احکام صاف دل اور پا کیز ونفوس کے لیے ہیں۔ (لمعات مختصر ۱) اگر کسی کوجھوٹ سے اظمینان ہوا در گناہ سے خوشی ہونکیوں اس المراب تو وه دل کی آواز نبین بلکنفس اماره کی شرارت ہے، نفس اگر دل پرغالب آجائے تو بہت پریشان کرتا ہے اوزاگردل نفس پرغالب موتوسهان الله به بن حال عقل کا ہے۔ (برا : المناجع، جسم ۲۸۷)

مست. حضرت سیّدُ ناادریس حدادر حمة ِ الله تعالی علیه فر ماتے ہیں کہ ایک باز حضرت سیّدُ ناامام احمد بن عنبل رضی الله تعالی مز ج کے لئے کہ مکرمہ ذّا دّ هَااللّهُ شَرَ فَاوَّتَعْظِیمًا حاضر ہوئے۔ وہاں آپ رضی اللّٰد تعالٰی عنہ پر نظف دسی غالب آئی۔ آپ رضی الله لتعالی عند کے پاس ایک بالٹی تھی۔وہ آپ رضی اللہ تعالی عند نے کسی چیز کے بدیے ایک سبزی فروش کے پاس کروی رکھ دى - جب الله عرز وَجَلَّ نے آپ رضى الله تعالى عنه كى تنگ دى دُور فر ما دى تو آپ رضى الله تعالى عنه اس سزى فروش ك پاس آئے اور اسے رقم دے کر اپنی بالٹی کا مطالبہ کیا۔ سبزی فروش کھڑا ہوا اور ایک جیسی دو بالٹیاں حاضر کر دیں اور کئے لگا: مجھ پرآپ کی بالٹی مشنتبہ ہوئی ہے، آپ ان میں سے جو چاہیں لے لیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: مجھ پرمج معالمه مشتبه موسمیا ہے کہ کون ی بالٹی میری ہے؟ اللہ عُرَّ وَجُلَّ کی قسم ایس اسے بالکل نہ لوں گا۔ سبزی فروش نے کہا: اللہ عُرِّ وَجَالَ كَ فَتَم الله مِن مِن أَن كودينَ بغيرنه حِيورُول كا-آخركار دونول اس كوفروخت كر كرم مدقه كرن پررضائد بهوستنته و الله الماء الذيام احمد بن عنبل رضى الله تعالى عنه والحديث ١٥١٠ ١١٠ ج وم ١٨١، بنغير )

(56) اَلَقَالِكُ: عَنْ آيَ سُفْيَانَ صَغَرِ بُنِ حَرَبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ فِي قِطَّةِ هِرَقُلَ، قَالَ هِرَقُلُ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ - يَعْنِيُ: النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُوَ سُفْيَانَ: قُلُتُ: يَقُولُ: اغْبُنُوا اللَّهَ وَحُدَةً لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَّا تُرُكُوا مَا يَقُولُ ابَاؤُكُمْ، ويَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدُقِ، وَالْعَفَافِ، وَالصِّلَةِ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

تيسري حديث: حضرت ابوسفيان صخر بن حارث هی است روایت ہے کہ ہرقل باوشاہ والی کمی حدیث میں ہرقل نے کہا کہ وہ نبی لیعنی نبی اکرم 🐞 تنہیں کس بات كالحكم دية بين حضرت ابوسفيان كہتے ہيں كہ ميں أ كباده كہتے إلى كماللدا كيليكى عبادت كرواس كےساتھ مسی کوشریک نه بناؤجو با تنس تمهارے باپ دروا کہے منصا*ل كه چيوژ يواور وه جميل نماز 'س*يالی' يا كدامنی ادر صلدري كاتحكم دية بي - (منت عيه)

تخريج حديث، (صوبح البغارى بأب دعا الدي صلى فله عليه وسلم الناس اليا لاسلام جوسهم، رقم: ١٩٠٠ ميح مسلم باب كتاب الدي صلى فله عليه وسلم الى هرقل يدعوة الى الاسلام جوسه ورقم: ١٠٠٠ سان الكلاى البواقي بأب اظهار دين الدي صلى فله عليه وسلم عوسه وسلم وقم مده وسند امام اجداد حنيل مسند عبدالله بن البواقي بأب اظهار دين الدي صلى فله عليه وسلم عوسه و وصند وقم: ١٠٠٠ مسند امام اجداد و حنيل مسند عبدالله بن عبدالله بن عبدالله المن جوس ١٠٠٠ وقم: ١٠٠٠ وقم الاسول لاين البرا الفصل الثان قيا كان منها بعده معده جديده مدارق و ١٨٠٠٠ وقم المدهول الدي البرا الفصل الثان قيا كان منها بعده معده جديده المدهول الدي البرا الفصل الثان قيا كان منها بعده معده جديده المدهول الدي المدهول الدي المدهول الثان البرا الفصل الثان قيا كان منها بعده معده المدهول الدي المدهول المدهول الدي المدهول المدهول الدي المدهول المدهول الدي المدهول الم

غرح مدیث: نامهمبارک اورقیصر

حضرت وحیکبی رضی اللہ تعالی عنہ قیصر کے نام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس خط کے ربعری تشریف لے سکتے
اور دہاں قیصر روم کے گور زشام حارث عنمانی کو دیا۔ اس نے اس نامہ مبارک کو بیت المقدس بھیج دیا۔ کیونکہ قیصر روم ہر تل
ان دنوں بیت المقدس کے دورہ پر آیا ہوا تھا۔ قیصر کو جب بیمبارک خط طاتو اس نے تھم دیا کہ قریش کا کوئی آ دی سطتو اس کو اس کے جہ
ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ قیصر کے دکام نے تعاش کیا تو اتفاق سے ابوسفیان اور عرب کے بھی دومرے تا جرل گئے۔ یہ
بیا اور تخت کے گروارا کمین سلطنت، بطار قد اور احبار ورببان دغیرہ صف با عده کر کھڑے ہوگئے۔ اس حالت میں عرب
کے تا جروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا اور شاہی کل کے تمام دروازے بند کرد یئے گئے۔ پھر قیصر نے ترجمان کو بلایا اور
اس کے ذریعہ گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے قیصر نے بیسوال کیا کہ عرب میں جس جس خص نے نبوت کا دموی کیا ہما وروان سے جس جس جس میں جس میں جس جس خص نے اس کا دریا۔ پھر قیصر اور ابوسفیان میں ان کا سب سے آ سے کیا اور دوسرے عرب اور کوئی کیا ہے تا میں کوئی ناط بات کے تو تم گوگ اس سے آ سے کیا اور دوسرے عربوں کوان کا سب سے تربی کی میں قیصر نے ان کوسب سے آ سے کیا اور دوسرے عربوں کوان کا جس سے تربی کیا اور کہا کہ دور کیا کہ اور کیا کہ اور کوئی کیا ہم اور کہا کہ دور کے تھورا آگر ابوسفیان میں خوم کا کہ اس کا جوٹ نام ہر کردیا۔ پھر قیصرا ورابوسفیان میں جمال کیا ہم ورف نام ہر کردیا۔ پھر قیصرا ورابوسفیان میں جومالکہ ہوا وہ یہ ہے۔

تيمر: مرى نبوت كاخاندان كيسايي؟

السفيان: ان كاخاندان شريف ہے-

قيمر: كياس خاندان بس ان سے ملے بحى كى نيوت كا دعوى كيا تھا؟

الوسفيان: شبيس-

قیم: کیاان کے باپ داداؤں شن کوئی بادشاہ تھا؟

الوسفيان: تبيس-

تیم: جن لوگوں نے ان کا دین تبول کیا ہے وہ کمزورلوگ ہیں یاصاحب اثر؟

ابوسفیان: کمز درلوگ بین-

و قيمز: ان كتبعين بر مربي يا كلية جاربين؟

الوسفيان: برصة جارب إلى-

ener en Statutationers en 20 Table - M 1- يَتَابُ الْإِغْلِاصِ -------الإغْلِاصِ

قیمر: کیاکوئی ان کے دین میں داخل ہوکر پھراس کونا کاکرکے پلٹ بھی جاتا ہے؟

ابوسفيان: نهيس-

قيمر: كيانبوت كادعوى كرنے سے يہلے تم لوگ أنبيس جموثا مجھتے ہے؟

ابوسفیان: نہیں۔

قیصر: کیاوہ بھی عہد شکنی اور دعد و خلافی بھی کرتے ہیں؟

یسر بر سیر برای کا تونیس کی ہے لیکن اب جارے اور ان کے درمیان (حدید پیر) میں جوایک نیامعا ہرہ ہوا ہے معلوم نبیس اس میں وہ کیا کریں گے؟

قیصر: کیابھی تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی؟

ابوسفيان: بال-

قيمر: نتيجه جنّك كيار ها؟

ابوسفيان: مجمى بم جيتة بمعى وه-

قيصر: وهمهيس كن باتول كأتهم دية بين؟

الپوسفیان: وه کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا ک عمیادت کروکسی اور کوخدا کا شریک ناتھ ہراؤ، بنوں کو چھوڑ و،نماز پڑھو، چ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

( می درخاری، کماب بده الوی، پاب ۲ نالحدیث ۷ ، ج ایم ۱۰ س

اس سوال وجواب کے بعد قیصر نے کہا کہتم نے ان کوخا ندائی شریف بتایا اور تمام پیغیروں کا بہی حال ہے کہ ہیشہ پیغیرا بیسے خاندانوں ہی بھی سیدا ہوتے ہیں ہتم نے کہا کہ ان کے خاندان میں بھی کی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔اگر ایسا ہوتا تو میں کہد دیتا کہ بیشخص اور وں کی نقل اتارہ ہاہے۔تم نے اقر ارکیا ہے کہ ان کے خاندان میں بھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا ہے۔آگر مید بات ہوتی تو میں بھے لیتا کہ بیخض ایٹ آ باء واجداد کی بادشاہی کا طلبگار نے ہم مانے ہو کہ نبوت کا دعوئی کرنے ہے۔اگر مید بات ہوتی تو میں بھے لیتا کہ بیخض ایٹ آ باء واجداد کی بادشاہی کا طلبگار نے ہم مانے ہو کہ نبوت کا دعوئی کرنے سے پہلے وہ بھی کوئی جھوٹ نبیس بولیا علم وہ خدا پر کیوں کرجھوٹ باندھ سکتا ہے؟
سے پہلے وہ بھی کوئی جھوٹ نبیس بولیا تو جوخض انسانوں سے جھوٹ نہیں بولیا علم وہ خدا پر کیوں کرجھوٹ باندھ سکتا ہے؟
(سیرت مصطفی صلی اللہ تعالی غلیدا آندو سلم منے ۲۲۵۔۳۱۸)

ہرقل کے پاس انبیاء کی تصاویر

پھر برقل نے ہمیں باعزاز داکرام ایک مکان میں اتبارا، دونوں وفت عزت کی مہمانیاں بھیجنا، ایک رات ہمیں پھر بلا بھیجا، ہم گئے اس وفت اکیلاً بالکل تنہا بیٹھا تھا، ایک بڑا صند و قبیہ زرنگار منگا کر کھولا اس میں چھوٹے چھوٹے خانے تھے ہما خانے پر در واز ہ لگا تھا، اس نے ایک خانہ کھول کر سیاہ ریشم کا کیڑ اتبہ کیا ہوا ٹکالا اسے کھولا تو اس میں ایک سرخ تصویر تھی،

مردفراخ چیم بزرگ سرین کدایسے خوبصورت بدن میں ایم کمی گردن مجھی نه دیکھی تھی سرکے بال نہایت کثیر (بے ریش دو عبیوغایت حسن و جمال میں ) ہرگل بولا: انہیں بیجانتے ہو؟ ہم نے کہا: ندہ کہا: میآ دم ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھروہ تصویر ر کار دوسراخانہ کھولاء اس میں سے ایک سیاہ رہیم کا کیڑا نکالاء اس میں خوب گورے رنگ کی تصویر تھی ، مرد بسیار موئے سر یاندموئے قبطیاں، فراخ چیتم ، کشادہ سینہ، بزرگ سر (آتکھیں سرخ ، داڑھی خوبصورت) پوچھا: انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا: ند، کہا بینوح ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ پھراسے رکھ کراور خانہ کھولاء اس میں سے حریر سبز کا ٹکڑا نکالا اس میں نہایت عورے رنگ کی ایک تصویر تھی ، مردخوب چیرہ ،خوش چیم ، دراز بین (کشادہ بیشانی) ، رخسارے سے ہوئے ،سر پرنشان یری اریش مبارک سپیدنورانی اتصویر کی بیرحالت ہے کہ گویا جان رکھتی ہے، سانس لے رہی ہے (مسکرار ہی ہے ) کہا: ان ہے واقف ہو؟ ہم نے کہا: ند، کہا: بیابراہیم ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ پھراسے رکھ کرایک اور خانہ کھولا ، اس میں سے سبز ریشم کا یار چه نکالا ،است جو ہم نظر کریں تو محد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر منیز تھی ، بولا : انہیں بہچانے ہو؟ ہم رونے لگے اور کہا: یہ محدرسول الله صلی القد نتعالی علیہ وسلم ہیں، و و بولا جمہین اپنے دین کی قسم بیجہ ہیں؟ ہم نے کہا: ہال ہمیں اپنے دین کی تنم پرحضورا کرم کی تصویر پاک ہے کو یا ہم حضور کو حالت حیات دنیوی میں دیکھ رہے ہیں ، اسے سنتے ہی وہ انچیل پڑا ہے واس بوكيا سيدها كعرا موا بهربيني كياويرتك دم بخو دربا بجر مارى طرف نظراها كربولا: اما انه أحد الهيوت ولكني عجلته لا نظر ما عند كهر. (جامع الاحاديث بحاله ابن مساكر من معافى من عرادة بن السامت مديث ١٣١١ه ١٥ وارالفكر بيروت ٢٠٠/ ٦٣) ( دلائل النبوة للبيبتي باب ما دجد في صورة النبي مبلي الله عليه وكم ، دارالكتب العلميه ، جيروت ا / ٨٨ ، ٣٨٧ ) سنت هو ميه خانه سب خانول كے بعد تفا مر ميں نے جلدى كر كے دكھا يا كه ديكھول تمبارے ياس اس باب ميں كيا ہے، يعني اگر تر تيب وار دكھا تا آتاتو احمال تفاكه تصوير حضرت سي كے بعد د كھانے پرتم خواہ تؤاہ كہدو كه بيرجارے نبي كى تصوير ہے اس لئے ميں نے ترتب تطع كركے است پیش كيا كماكر ميدوي في موعود بين توضرور بيجان لو مح، بحد الله تعالى ايها بى موا، اور يبى و كيه كراس حرمال نعیب کے دل میں دروا تھا کہ حوال جاستے رہے اٹھا بیٹھادم بخو درہا۔

والله متم نور لا ولو كرا الكفرون (القران الريم ١١/٨)

والحديثة زب العلدين (الترآن الكريم ١/١)

(الله تعالى البيخ نوركوتا م فرمائيگا إگر چه كافرناليندكرين والحمد للدرب العلمين - ت

(57) الرَّابِعُ: عَنْ اَيْ ثَابِتٍ، وَقِيْلُ: اَيْ فَاهِتٍ، وَقِيْلُ: اَيْ شَعِيْدٍ، وَقِيْلُ: اَيْ الْوَلِيْدِ، سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ وَّهُو سَعِيْدٍ، وَقِيْلُ: اَيْ الْوَلِيْدِ، سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ وَّهُو بَعْدِي اللهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَعْدِي مَنْ اللهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ سَأَلُ الله تَعَالَى الشَّهَاكَةَ بِصِلْقٍ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ سَأَلُ الله تَعَالَى الشَّهَاكَةَ بِصِلْقٍ

جومی حدیث: حفرت ابو ثابت ابوسعید یا ابو ولید سهل بن حنیف بدری صحابی این سے روایت ہے کہ نبی اکرم کی نے ارشاد فرما یا جواللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ماتھ شہادت طلب کرتا ہے اس کوحق تعالیٰ شہدا کے ماتھ شہادت طلب کرتا ہے اس کوحق تعالیٰ شہدا کے

بَلَّغَهُ مَنَاذِلَ الشَّهَاء وَإِنْ مَّاتَ عَلَى فِرَاشِهِ رَوَالُهُ مراتب كَ بَهْ إِدَ عَالَمُ رَدِهِ وَوَا بِ بَرَبُ وَتَ مُسْلِمُ. مُسْلِمُ.

تخریج حدیث (صبح مسلم باب استحباب طلب الشهادة فی سهیال الله ج اصده و رقم: المه مستدران الله کم کتاب الجهاد ج اص ۱۹۶۰ و ۱۳۱۲ سان ایوداؤد باب فی الاستفار ع اص ۱۹۶۹ و ۱۹۶۹ سان این ماجد بزر اللهاکم کتاب الجهاد و اس ۱۹۶۹ و ۱۳۱۲ سان ایوداؤد باب فی الاستفار ع اص ۱۹۶۹ و ۱۹۶۹ سان این ماجد بزر اللهاکم کتاب الله سمان تعالی ج اص ۱۹۶۹ و ۱۹۶۹ سان الکوری للیدیاتی باب تمنی الشهادة و مساله اجمال و ۱۸۲۹ و ۱۸۲۸ و ترم

### شرح مديث: شهادت سلنے كا آسان طريقه

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ جو ہمیشہ تجی نیت کے ساتھ خدا دند تعالی سے شہادت حاصل ہونے کی دعا ما تکمارہ مجتو وہ خواہ کسی بھی بیاری میں اور کہیں بھی اور کسی حال میں بھی مرے گروہ قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا ہو گااوران تعالیٰ اس کوشہدا وکرام کے مراتب ودرجات عطافر مائے گا۔ سبجان اللہ سبحان اللہ۔

توجدے!

ال طرح كردل سے شہادت كى آمرز وكر ف برنبان سے دعا كرے اور بقدر طاقت جباوكى تيارى كرے بموقعه كى تاك بير مرتب موقعه كى تاك بير دعا كو بحى دعا كر مين نے اى بيل داخل فرما يا ہے۔ شبادت كا مرتبداس طرح عطا ہوگا كه يہ يكى تاك بير موگا، جو جنت بيل شهداء كے ساتھ در ہيگا۔ دب تعالى كى عطا جا دارے وہم وگان سے وراء ہے۔

(مراة المناتج، جن من ١٠١٣)

# برسول حلق میں تیر چیجار ہا

سسب بی جیوگیا، ان کے جیان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والدو سلم کی خدمت اقدی میں لائے۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والمدو سلم کی خدمت اقدی میں لائے۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدو سلم کی خدمت اقدی میں لائے۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدو سلم کی خدمت اقدی میں لائے۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہم اس تیرکو نکال ویں اور اگرتم کو شہادت کی تمنا ہوتو تم اس تیرکو نکلوائی جب بھی اور جہال کہیں بھی وفات یا کہ گرتم ہیدوں کی صف میں تمہادا شار ہوگا۔ انہوں نے ورجہ شہادت کی آرزو میں تیرنکلوا تا پند فرجہال کہیں بھی وفات یا کہ گرشہیدوں کی صف میں تمہادا شار ہوگا۔ انہوں نے ورجہ شہادت کی آرزو میں تیرنکلوا تا پند میں کیا اور اس حالت میں سر برس تک زندہ و رہے اور زندگی کے تمام معمولات یورے کرتے دے بہاں تک کہ لڑا کول میں کیا اور اس کی اس تیرکلی ہوت کی اس تیرکلی وجہ سے تکلیف بھی نہیں وہی تھی گئی سر برس کی مدت کے بعد سلے جو بہت زیادہ شہور ہے۔ (کن الممال کی بہت بڑی کر است میں ان کا وصال ہوگیا۔ بلاشہ بیان کی بہت بڑی کر است میں دانی بہت بڑی کر است میں دانی ہی نہت زیادہ مشہور ہے۔ (کن الممال کی بہت بڑی کر است الفیان میں نہ بیان کا دوسال ہوگیا۔ بلاشہ بیان کی بہت بڑی کر است میں دانی ہی نہت زیادہ مشہور ہے۔ (کن المال کی بالہ الفیان منائل المحاب مدافی ہیں خدی نہ میں الفیان میں نہ کی دوران کو بہت زیادہ مشہور ہے۔ (کن المال کی بالمال کی بہت میں المال کی بالے میں نہ کی دوران کو بال کی بالہ میں دیا کہ دوران کو بالموران کی بالموران کی بالہ کی بالمیں کی دوران کو بالموران کی بالموران کی بالموران کی دوران کو بالموران کی بال کی بالموران کی بالموران کر بالموران کی بالموران کی

(58) ٱلْخَامِسُ: عَنْ آبِيَّ مُرَيِّزَةًةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَزَا نَبِي مِنَ الْأَنْبِيَاءُ صَلَّوَاتُ اللَّهِ وَسَلَّامُهُ عَلَّيْهِمُ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتَّبِعُنِي رَجُلٌ مَّلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وْهُوَ يُرِينُ أَنْ يَبْنِيْ مِهَا وَلَمَّا يَبْنِ مِهَا، وَلَا أَحَدُّ بَنِّي بُيُوتًا لَّمْ يَرُفَعُ سُقُوفَهَا، وَلَا أَحَدُّ اشْتَرْي غَيَّا أَوُ غَلِفَاتٍ وَّهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلاكَها . فَغَرَا فَلَمَّا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةً الْعَصْرِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَٰلِكَ، فَقَالَ لِلشَّبْسِ؛ إِنَّكِ مَأْمُورَةً وَانَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ اعْبِسُهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ حَثَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُبَعَ الْفَنَائِمَ لَجَاءً ثُ - يَعْنِيُ السَّارَ - لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطِعَبْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا ، فَلَيْبَايِغْنِي مِنَ كُلِّ قَبِيلُةٍ رَّجُلُّ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُل بِيَدِم فَقَالَ: فِيُكُمُ الْغُلُولُ فَلْتُبَايَعُنِي قَبِيلَتُك، فَلَزِقَتْ يَهُ رَجُلَيْنِ أَوُ ثُلَاثَةٍ بِيَنْدِةٍ، فَقَالَ: فِيْكُمُ الْغُلُولُ، فَيَاوُوا بِرَأْسٍ مِّغُلَ رَأْسِ يَقَرَةٍ فِنَ النَّهَبِ فَوَضَعَهَا لَجَاءً بِ النَّارُ فَأَكَّلَتُهَا. فَلَمُ تَعَلَّ الْغَنَائِمُ لِآحَدٍ قَبُلَنَا، ثُمَّ آحَلَ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ لَيَّا رَأِي ضَعْفَدا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ. ٱلْخَلِفَاتُ بِفَتْحِ الْخَاءُ الْمُعْجَمَةِ وَكُنْمٍ اللَّامِ: خَمْتُ خَلَفِة وَّهِيَ النَّاَّقَةُ الْحَامِلُ.

یا نجویں حدیث: حضرت ابوہریرہ 🍩 ہے روایت ہے کہ دسول اللہ 🌯 نے قرما یا: انبیاء کیہم السلام میں سے ایک نبی غزوہ پر نکلئے تو انہوں نے اپن قوم کو فرمایا میرے ساتھ ایسا آ دی ند نظیجس نے سی عورت ے نکاح کیا ہواور ابھی اس نے اس کے ساتھ رات نہ گزاری ہواور وہ ایسا کرنا چاہتا ہوادراییا آ دمی بھی نہ نکلے جس نے د بواریں کھڑی کی ہوں اور ابھی حصت نہ ڈالی ہواور نہ ایسا آ دمی فکلے جس نے حاملہ ڈاچیال یا بكريان خريدي مول اوراس كوان كے بيج ديے ك انتظارہ و پھراس نبی نے جہاد کیا اور عصر کی نماز کے قریب اس بستی کے قریب جا پہنچے اور سورج کوفر ما یا تو بھی تھم خدا وندی سے روان ہے اور میں بھی تھم الی پر عمل پیرا ہول اے اللہ! اس کو ہمارے لیے روک وے توسورج رک ميايبان تك كدالله تعالى في مطافر مادى كالراموال غنیمت جمع کیے آگ آئی اوراس نے اس کونہ جلا یا فرمایا تم میں سے کوئی خیانت کرنے والا ہے ہر قبیلہ کا ایک آ دمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے تو ایک آ دی کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چیك حمیا فرما یا خیانت كرنے والاتم میں سے ہے لہذا تہارا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے چھرود یا تین آ دمیوں کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے جیث کیا۔فرمایا كتم نے نمیانت كی ہے۔ چنانچہ وہ گائے كے سرجيها سونا اٹھالائے وہ رکھا تو آ گ۔ آئی اور مال ننیمت کھا گئی ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمت کے مال صال ندیتھے مجر الله تعالى نے جارى كمزورى اور عاجزى كو و مكي كر ہارے لیے غلیمتوں کو حذل کر ویا۔ (منفق مدیہ) اس

تخريج حليث (صيح بفاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لكم الفنائم ج اص ١٠٠٠ رقم: ١١١٠ صيح مسلم بأب تعليل الفنائم هذا الامة عاصة ج عص ١٠٠٠ رقم: ٢١٥٣ صيح ابن حبان باب الفنائم وقسمه با مصيح مسلم بأب تعليل الفنائم هذا الامة عاصة ج عص ١٠٠٠ رقم: ٢١٥٣ صيح ابن حبان باب الفنائم وقسمه با مصبح المحال الفنائم وقسمه بالمحال المحال جاص ١٠٠٠ وقم ١٠٠٠)

مَثر ح حديث عليم الأمَّت حصر ستومفتي احمد يارخان عليه رحمة الحنّان ال عديث كي تحت لكهة بن: بحكم البي سورج تضهر كميا جب بيت المقدس فتح بوكيا تب دوبا، مدحضرت بيشع عليدالسلام كالمعجزه موار خيال رب كه یوشع علیہ السلام کے سواکسی نبی کے لیے سورج روکا نہیں گیا ہار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے ایک بارسورج روکا گیا اور ایک ہار لوٹا یا حمیا۔ چنانچہ بعدمعراج جب کفار مکہ نے حضور سے بوچھا کہ آپ نے ہمارا فلاں قافلہ راہ میں دیکھا ہوگا ، فرما یا ہاں بولے مکہ کب پہنچے گا فر ما یا بدھ کی صبح کو ، قا فلہ کو واپسی میں پچھاد میرہو کئی تو بدھ کے دن سورج کوروک لیا حمیاحتی کہ جنب قافلہ مکہ معظمہ پہنچا تب سورج طلوع ہوااورغز وہ خیبر کےموقع پر مقام صہباء میں بعد عصرحضور نے حضرت علی کے ز انو پرسرر کھ کرآ رام فر ما یا تھا، جناب علی نے نمازعصر نہ پڑھی سورج ڈوب کیا تب حضور کی دعا۔ سے سورج واپس ہوا،حضرت على نے تماز عصر پڑھى پھر ۋو با۔ ابن جوزى نے ان احادیث كوموضوع كہا مگر طحاوى نے مشكل الحديث ميں قاضى عياض نے شفاء شریف میں انہیں سیج کہا۔ابن المنذرابن شاہین نے ان کی سیج کی ،طبر انی نے جم میں بدسندحسن حضرت جابرے سورج روک کیے جانے کی حدیث نقل قربائی ہے۔ بہرحال آفاب کا رکنا حضرت بیشع علیہ السلام کے لیے ہوا اور رکنا اور واپس لوثنا ہمارے حضور کے لیے ہوا۔ وہ جوحد یث میں ہے کہ بوشع علیدالسلام کے سوائسی کے لیے سورج ندر کااس سے مراد حضور سے پہلے کے نبی ہیں۔(مرقات،اشعہ) نقیر نے مقام صہباء کی زیارت کی ہے جہال سورج لوٹا یا محیا تھا، یہ جگہ خیبر سے قریبا ایک میل دورجانب مدینه منوره ہے۔عام لوگ زیارت کرتے ہیں،اعلی حضرت نے کیا خوب فر مایا ہے۔شعر ا شارہ سے جاند چیردیا تھے ہوئے خور کو پھیرلیا گئے ہوئے دن کوعصر کیا بہ تاب وتواں تمہارے لیے (مِرُا وَالمَالِمَةِ فِي مِي مِنْ ٢٨٢)

مورج پلٹ آیا

حضورِ اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آسانی معجزات میں سورج پلٹ آنے کا معجز ہ بھی بہت ہی عظیم الثان معجز ہ ادر صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے۔ اس کا واقعہ سے کہ حضرت نی بی اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب منزل صہرا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ابناس

ا تدى ركھ كرسو كئے اور آپ پر وحى نازل ہونے لكى۔حضرت على رضى الله تعالى عنه سرا قدى كوا بن آغوش ميں نے بيضے رہے۔ یہاں تک کہسورج غروب ہو گیاا درآ پ کو بیمعلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازعصر قضا ہو گئی تو آپ نے بیده عافر مائی کیدیا اللہ! یقنیناعلی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں متصالبذا توسورج کو دالیس نوٹا دے تا کہ ملی نمیاز عمرادا کرلیں۔

حضرت لی بی اساء بنت عمیس کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آ تکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہواسورج بلث آیا اور بہاڑول کی چونیوں پر اور زمین کے او پر ہرطرف دھوپ بھیل گئی۔(المواہب اللدینة وشرح الزرقانی،باب،دالفنس له،ج۲ ہم ۳۸۵،۳۸۳)

حضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم كي ساني معجزات بين سي سورج پلث آنے كي مجزه كى طرح جيتے ہوئے سورج كالخبرجانا بهى أيك بهت بى عظيم مجز و ب جومعراج كى رات كزركردن من وتوع پذير موا - چنانچه يونس بن بكير في ابن انحق ہے روایت کی ہے کہ جب کفار قریش نے حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ دسلم سے اپنے اس قا فلہ کے حال ت دریا فت کے جوملک شام سے مکہ آرہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہارے اس قافلہ کو بیت المقدس کے راستہ میں دیکھا ہے اور دہ ہدھ کے دن مکہ آ جائے گا۔ چنانچے قریش نے بدھ کے دن شہرے باہرنکل کراپنے قا فلہ کی آ مدکا انتظار کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے نگا اور قا فلہ ہیں آیا اس و ذت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ البی میں دعا ما تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورج كوهمراد يااورايك كهرئ دن كوبرهاديا- يبال تك كدوه قافله آن يبنجا-

(الشفا وجعر مفية حقوق المصطفى يصل في انشقاق القمرومس الشّس من ايس ٢٨٥،٣٨٣)

واضح رہے کہ جس الشمس بعنی سورج کو گھرا دینے کا معجزہ مید حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ انبیاء س بقین میں سے حضرت نوشع بن نون علیہ السلام کے لیے بھی میٹجزہ ظاہر ہو چکا ہے جس کا وا تعدید ہے کہ جعد کے دن وہ بیت المقدس میں توم جبارین سے جہاد فر مارہے ہے تا گہاں سورج ڈو بے لگا اور بید خطرہ بیدا ہو گیا کہ اگر سورج غروب ہو گیا توسنیج کا دن آج ہے گا اور سنیج کے دن موسوی شریعت کے حکم کے مطابق جہا دنہ ہو سکے گا تواس وقت اللہ تعالی نے میک محمزی تک سورج کو چلنے سے روک دیا یہاں تک کہ حضرت پوشع بن نون علیہ السلام قوم جبارین پر فتح یاب ہوکر جہاد سے فارغ ہو گئے۔(حاشیۃ الجمل علی الجلالین دنفسیر الجلالین ،سورۃ المائدۃ ،تحت اللیۃ :۲۲ ،ج میں ۴۰۸ ملخصاً)

چھٹی حدیث: حضرت ابوخاںد حکیم بن حزام ﷺ ے روایت ہے کہ رسول اللہ 🚇 نے فرمایہ: خرید وفروخت كرنے والے اس ونت تك اختيار ہے ہيں جب تک وه حدا نه جو جا تمین تو اگر وه صدق ووضاحت کا

(59) السَّادِسُ: عَنُ آئِيْ خَالِبٍ حَكِيْمِ بُنِ حِزَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱلْبِيِّعَانِ بِأَلْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقًا وَبِيَّنَا مُؤرِكَ لَهُمَا فِي بَيْحِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وامن نہ چھوڑریں توان کے لئے ہیے میں برکمت ہوگی اور اگر انہوں نے جھوٹ اور کتمان عیب کا وطیرہ ا بنایا تو بچ کی برکت ختم ہوجائے گی۔ (متنز علیہ)

وَكَنَبَا مُحِقَتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

تخريج حلايث، (صيح البغارى بأب ما يمعق الكذب والكنان في البيع جنص، دقم: ١٠٨٢ صيح مسلو، بأب الصدق في البيع حليات جنص، المرقم: ٢٠٨٢ البعجم الكيورللطيراتي من اسمه حاطب بن الحارث بن معبر جنص، المرقم: ٢٠١٠ البعجم الكيورللطيراتي من اسمه حاطب بن الحارث بن معبر جنص، المرقم: ٢٠١٠ سان ابوداؤد بأب في خيار البتبايعين جنص ١٠٠٠ وقم: ٢٠١٦ سان ترملي بأب ما جاد في البيعين بالخيار مالم يتفرق.

ممرح حدیث: حلیم الأمنت حضرت مفتی احمد یارخان علیدر حمة الحنان اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تجارتی چیز ہیں عیب کوچھیا نامجی جرم ہے۔

چنانچے حضرت سیّد ناابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ تا جدا پر سالت، شہنشا و نبوت ، مخز نِ جودو خاوت، پیکرِ عظمت وشرافت ، محبوب رَبِّ العزت ، محسنِ انسانیت صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ فی لہ وسلّم غلہ کے ایک ڈییر پرگز رے تو اپناہا تھ شریف اس میں ڈال دیا۔ آپ صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم کی انگیوں نے اس میں تری پائی تو فرمایا: اے غلہ والے یہ کیا؟ عرض کی: یا رسول اللہ صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم اس پر بارش پڑئی۔ فرمایا: تو سیلے غلہ کو تو نے ڈیجر کے اُوپر کیوں نہ ڈالا تا کہ اسے لوگ دیکھے لیتے ، جودھوکا دے دہ ہم میں سے بیس۔ (مراہ المناجے، جسم ۲۷)

كيرول كي قيمت صدقه كردي

حضرت سیّد نااها م اعظم البوصنیفه رضی الله تعالی عنه برشه دالی چیز سے کھمل اجتناب فرماتے۔ آپ رضی الله تعالی عنه کی شرکیک تیجارت حضرت سیّد نااما م اعظم البوصنیفه رضی الله تعالی عنه میر کیمی تیجارت حضرت سیّد نااما م اعظم البوصنیفه رضی الله تعالی عنه میرے ساتھ تیجارت کو تے : اے حفص! فلال کپڑے میں کچھ یا سی تھیجے ہوئے فرما یا کرتے: اے حفص! فلال کپڑے میں کچھ یا سی مصرفیہ میں ہی تھیں ہوئے فرما یا کرتے: اے حفص! فلال کپڑے میں کچھ یا ہے۔ جب تم اسے فروخت کر وقع یا دھنرت سیّد ناحفص نے ایک مرتبه مال تجارت فروخت کیا اور پیچ ہوئے عیب بتانا مجلول گئے۔ جب امام اعظم رضی الله تعالی عنہ کو علم ہوا تو آپ رضی الله تعالی عنہ کو تم ہوا تو آپ رضی الله تعالی عنه نے تمام کپڑول کی قیت صدقہ کردی۔ (تاریخ بغداد، الرقم ۲۹۷۷) المعالی بن ثابت الوصدیدة التی ، ماذکر من جودا بی صنیحة وساحہ وسن عہدہ ، ج ۱۲ میں ۲۵ میومنی )

مرا قبه کابیان

الله تعالی نے ارشاد فر مایا: الله وه بے جو ته ہیں ال وفت دیکھا ہے جب تم حالت قیام میں ہوتے ہواور روا سجدہ کرنے والوں میں آنا جانادیکھا ہے۔ 5-بَابُ الْهُرَاقَبَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: (الَّذِيُّ يَرَاكَ حِنْنَ تَقُوُمُ وَتَقَلَّبَك فِي السَّاجِدِيْنَ) (الشعراء: 219-220). شرح: مفسر شبير ،معدرانا فامنس بخرالا مأمل معزرت علامه مولانامفتي نعيم الدين مرادآ با دي عليه رحمة امتدالها دي اس آیت مبارکه کے تحت فو این البر فان میں ارشادفر ماتے ہیں:

جب تم اپنے جود پڑھنے والے اصحاب کے احوال ملاحظہ فرمانے کے لئے شب کودورہ کرتے ہو۔ بعض مفترین نے کہامعنی میں کہ جب تم اہام ہو کرنماز پڑھاتے ہواور قیام ورکوع و بچود وقعود میں گزرتے ہو۔ بعض مفٹرین نے کہامعنی میر ين كه ووآب كا روش چيم كود كيمنا بينمازون مين كيونكه مي كريم صلى الله عليه وآله وسلم بس و پيش بيسال ملاحظ فرماتے ستھے اور معنرت ابوہریر ورمنی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے بخدامچھ پرتمہاراخشوع ورکوع تخفی ہیں میں تہمیں اپنے پس پشت دیکھا ہوں۔ بعض مغترین نے قرمایا کہ اس آیت میں ساجدین سے مؤمنین مراد ہیں اور معنی بیر ہیں کہ زمانۂ حضرت آ دم وحواعلیہا السلام سے لے کر حضرت عبد اللہ و آمنہ خاتون تک مؤمنین کی اصلاب وارحام میں آپ کے دورے کوملا جظ فرما تا ہے اس ے ٹابت ہوا کہ آپ کے تمام اصول آباءوا جداد حصرت آ دم علیدالسلام تک سب کے سب مؤمن ہیں۔(مدارک دجمل دغیرہ) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَهُوَ مَعَكُمُ أَيِّنَ مَا ادراللهُ تَعَالَى كاارشاد بي: وه اللهُ تَمَهار عالمَه ہےتم جہال بھی ہو۔

كُنْتُمُ) (الحديد:4)

شرح: مغسر شهير ،صدرالا فاضل بخرالا ماثل حضرت علامه مولا نامفتي تعيم الدين مرادآ بإدى عليه رحمة الله الهادي أس آيت مهاركه كي تحت فو اين البر فان من ارشادفر ات بن:

ا ہے علم وقدرت کے ساتھ عمو ما اور نصل درجمت کے ساتھ خصوصاً۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفَّى عَلَيْهِ شَيْحٌ في الأرض ولافي السَّمَاء) (ال عمران: 5)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (يَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْثُنِ وَمَا تَغْنِي الصُّلُورِ) (غافر: 19)

وَالْإِيَاتِ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةً مَّعْلُوْمَةً وَأَمَا

(60) فَالْأَوْلُ:عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا كَغَنُ جُلُوسٌ عِنْكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَّعَ عَلَيْنَا رَجُلُّ

اورالله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک الله تعالی بر ز بين وآسان کي کوئي چيز تفي نبيس-

اورانلەنتغالى كاارشاد ہے: بے شك تيرارت خفيه تقراني مي ہے۔

اورالله تعالی کا ارشاد ہے: الله خیانت کرنے والی آ تکھوں اور سینوں کے جھپے راز ول کو جا نتا ہے۔ ای باب میں بکثرت آیات ہیں۔اوراحاویث

پہلی حدیث: حضرت عمر بن خطاب 🦓 🤝 روایت ہے ایک دن ہم رسول اللہ 🦓 کی بارگاہِ اقد س میں بیٹھے نتھے اچا تک ہم پرایک آ دمی ظاہر ہوا جوانتہا کی

1- يكان الإغلام سفيد كيثرول والاانتهائي سياه بالول والاتفااس يرمؤ وو تفائد ہم سے کوئی اس سنے واقعت تھا یہاں تک کے ا اكرم كا كا ياركا وش النيخ زانوا ب المسكر انوول سے ملا کر بیٹھا اور اپنی ہتمیلیاں اپنے زانوؤں پر رکی ر عرض كيا: المع محد ( ) الجمع اسلام كي خردير ربول رمسول الله كى كوائى دى نماز تائم كرے زكوة او كريئ ومضان الميادك كروزي ركع ادراء بیت الله کے داسته کی استطاعت ہوتو حج کرے اس عرض كيا: آپ نے سي فرمايا: جميں تعجب ہوا كه خود يو جي ہے اور خود تقدیق کرتاہے اس نے عرض کیا: آ ہے جم ایمان کی خبردین فرمایا ایمان میہ ہے کہ تو اللہ پر اوراس کے فرشتوں اور کتا ہوں رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی بُری تقدیر پر ایمان لائے۔اس نے عرض کیا: آپ نے سے فرمایا پھرعرض کیا: مجھے احسان کی خبر دیں تو آپ فرمایا: احسان بیہ ہے کہ تواللہ نغالی کی عبادت یوں کر گویا که تواس دیکھتا ہے اگر تواس كونيل ديكها تووه تجهيد يكها ہے۔اس نے عرض كى: مجھے قیامت کی خبر دیں فرمایا جس سے قیامت کا سوال کیا جار ہاہے سائل اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا اس نے عرض كيا: جھے اس كى كچھ نشانياں بتا ديں فرمايا باندى اپئ ما لكه كوجنم دے كى اورتم ننگے ياؤں ننگےجسم والے تگ دست بکر ہوں کے جرواہوں کو دیکھو مے کہ بلند وبالاعمارات بنائمیں کے پھروہ چلا میا اور پھر میں کائی دیر مقبرارہا پھرآپ نے فرمایا: اے عمر جانے ہو کہ ال

شَدِيْنُ بَيَاضِ القِّيَابِ، شَدِيْنُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُزى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُّ. حَثَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسُلَلَ رُكْبَتِيهِ إِلَّى رُكْبِتَيهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَيْلَيْهِ ، وَقَالَ: يَا مُحَتَّدُ أَخُورِنِي عَنِ الْإِسلامِ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱلْإسلامُ: أَنُ تَشْهِدَ أَنُ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهِ وَأَنَّ مُحَتَّدًا رَّسُولَ اللهِ وَتُقِينَمَ الطَّلُولَا، وَتُؤْتِى الزَّكُولَا، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَعَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا . قَالَ: صَلَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَيِّقُهُ ! قَالَ: فَأَخْبِرِنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَثِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِرِ الْأَخِرِ، وَتُوْمِنَ بِالْقَلَدِ خَيْرِةٍ وَشَرِّةٍ . قَالَ: صَلَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرُنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ كَأَذَّك تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ: فَأَخْبِرِنِ عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْبَسُوُّولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخُبِرُنِيْ عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: أَنْ تَلِكَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا، وَآنُ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعًا ۗ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ . ثُمَّ الْطَلَق فَلَبِثُتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ، أَتَنُوحَى مَن السَّائِلُ ۚ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ۚ قَالَ: فإِنَّهُ جِبْرِيْلُ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ آمُرَ دِيْنِكُمْ ، رَوَاةُ مُسْلِمٌ. وَمَعْنَى تَلِدُ الْإَمَةُ رَبَّتَهَا أَيْ سَيِّدَتَهَا ، وَمَعْنَائُهُ: أَنُ تَكُثُرُ الشّرَارِينَ حَتَّى تَلِلَ الْإَمّةُ السَّرِيَّةُ بِنُتَا لِسَيِّدِهَا وَبِنْتُ السَّيِّدِ فِي مَعنَى السَّيِّى وَقِيْلَ غَيْرُ ذَٰلِكَ: وَ الْعَالَةُ : الْفُقَرَاءُ وَ الْعَالَةُ : الْفُقَرَاءُ وَوَوَلُهُ وَكَانَ ذَٰلِكَ ثَلَاقًا وَوَيُلًا وَكَانَ ذَٰلِكَ ثَلَاقًا وَوَيُلًا وَكَانَ ذَٰلِكَ ثَلَاقًا وَوَيُلًا وَكَانَ ذَٰلِكَ ثَلَاقًا وَ

سائل کون تھا میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جائے جی فرمایا: وہ جریل سے جو شہیں تمہارا وین سکھانے آئے ستھے۔ (سلم) بائدی ما لکہ کوجنم دے گ:
اس کا مطلب یہ ہے کہ بائدیاں بکٹرت ہوں گی اور بائدی ایک مطلب یہ ہے کہ بائدیاں بکٹرت ہوں گی اور بائدی این کا مطلب کی جی جنی متعدد اقوال ندکور ہیں۔ مالکہ ہی ہوئی اس کی توضیح جس متعدد اقوال ندکور ہیں۔ پیش نے ویکر معنی بھی ذکر کئے۔ الله کا کہ جائے ایک کا وقت مراو وست میان تین دن کا وقت مراو

-4

النوری بیاب فرض المحج حلیدی: (صیح مسلم باب معرفة الایمان والاسلام برج اص ۱۰۰ رقم: ۱۰۰ صعیح این غزیمه باب فرض المحج علی من استطاع الیه سبیلا برج اص ۱۰۰ رقم: ۱۰۰ سان الکوزی للمحه قی باب اثبات فرض المحج بیج نبس ۱۲۰ رقم: ۱۵۸۰ سان الکوزی للمحه قی باب اثبات فرض المحج بیج نبس ۱۲۰۰ رقم: ۱۲۰۰ الموداؤد باب فی القدد بیج اص ۱۰ رقم: ۱۵۳۰ مسلم المام احد بین حدیل مسلم عربی الخطاب براص ۱۰ رقم: ۱۲۰۰ مسلم المرح حدیث فرح حدیث فرح مدیث المرح حدیث المرح حدیث المحت بین المرح حدیث المحت بین المرح حدیث بین المرح حدیث بین المردی شخص المرد بین مردی شخص مین المردی مین مردی شخص مین المردی المردی مین المردی مین المردی مین المردی المردی مین المردی المردی مین المردی المردی المردی مین المردی المردی المردی المردی المردی المردی المردی مین المردی المردی

مزید فرماتے ہیں:

یعنی وہ مسافر نہ ہے ورنہ ان کے بال ولباس غبار میں ائے ہوتے۔ نیال رہے کہ حضرت جریل کے بال
کا ہے، کپڑے سفید (چے) ہوناشکل بشری گا اثر تھا ورنہ وہ خودنوری ہیں، لباس اور سیاہ بالوں سے بری۔ ہاروت ماروت
فر ختے شکل ان نی میں آ کر کھاتے پیتے بلکہ صحبت بھی کر سکتے ہے عصاموسوی سانپ کی شکل میں ہوکر سب پچھنگل کمیا
تھا، ایسے ہی ہمارے حضور نوری بشر میں کھا تا، بینیا، نکاح اس بشریت کے احکام ہے، روزہ وص ل میں نورانیت کی جوہ گری
ہوتی تھی، بغیر کھائے پیئے عرصة ورازگز ار لیتے تھے، آج صد ہاسال سے حضرت عینی علیہ انسلام بغیر کھائے جیئے آسان پر
جلوہ گرہیں یہ فورانیت کا ظہور ہے۔

آگمزيدفراتين:

اوروہ مدینہ کے باشندے نہ متھے درنہ ہم انہیں بہیا نے ہوتے جضورتو انہیں خوب بہیا نے متھے جیسا کہ اسکلے مضمون

ے ظاہر ہے کہ وہ آکر حضور سے بہت قریب بیٹے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے حضرت جریل کو پہچان لیا تھا درنہ پوچھے کہ تم کون ہوا دراس طرح ملکر مجھ سے کیوں بیٹھتے ہوا ور وہ آکر ایسے بیٹھے جیسے نمازی التحیات میں دوزانو بیٹھتا ہے۔ آج کل زائرین روضۂ مطہرہ پر نماز کی طرح کھڑے ہوگر سلام عرض کرتے ہیں اس ادب کی اصل بیر حدیث ہے۔ حضرت جریل نے قیامت تک کے مسلمانوں کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کا ادب سکھا دیا اور بتا دیا کہ نماز کی طرح یہاں کھڑا ہوتا یا بیٹھنا حرام نہیں ، ہاں سجدہ یارکوع حرام ہے۔

آ ميمزيدشرح كرتة بوئة فرماتة بين:

اسلام بھی ایمان کے معنی میں ہوتا ہے بھی اس کے علاوہ یہاں دوسرے معنی میں ہے، یعنی ظاہر کا نام اسلام ہے، باطنی عقائد کا نام اسلام ہے، بال شہارة واعمال کا ذکر ہوا۔ خیال رہے کہ اب حضور کو صرف یا محمد کہ کر پکارنا ترام ہے، رب فرما تا ہے: لا تَحْمَعُ لُوا دُعَامًا الوَّسُولِ الحے واقعہ غالبًا اس آیت کے زول سے پہلے ہوا یا فرشتے اس آیت سے علیحدہ ہیں۔ (مرقاة)

. کلمه پڑھنے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

کلمہ پڑھنے سے مرادسارے اسلامی عقائد کا مان لیما ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے یعنی پوری سورۃ فاتحہ نبذااس حدیث کی بنا پراب مینبیں کہا جاسکتا کہ تمام اسلامی فرقے مرزائی، چکڑالوی وغیرہ مسلمان ہیں کیونکہ یہ لوگ اسلامی عقائد سے ہٹ گئے۔

آ کے کے کلام کی وضاحت میں فرماتے ہیں:

اس میں بظاہر حضرت جبریل سے خطاب ہے اور در حقیقت مسلمان انسانوں سے ورنہ فرشنوں پرنماز ،روز و، جج وغیرو اعمال فرض نہیں ،رب فرما تاہے : وَیلٰهِ عَلَی النّایس جِنْحُ الْبَیْنِۃِ ۔ خیال رہے کہ یہ اعمال اسلام کا جزوئیں کہ ان کا تارک کا فرہوجائے ، یہاں کمال اسلام کا ذکر ہے ، تارک اعمال مسلمان توہے گر کامل نہیں۔

آ محمز يدفر مات قيامت والياسوال كي وضاحت بين فرمات بين:

کیونکہ پوچف نہ جانے کی علامت ہے اور تقدیق کرتا جانے کی علامت۔اس ہے معلوم ہوا کہ حضور سلی القدعلیہ وہ کم خشتہ تمام آسانی کتابوں سے واقف ہیں کہ دب نے حضور کے بارے میں فرمایا نفر حکی گیتا مَعَکُمْ اور خیال رہے کہ عن الایمان میں ایمان اصطلاحی مراوہ ہے اور ان تومن میں ایمان لغوی لینی ما نا الہذاری تحریف آئی بفتہ بھی نہیں اور اسمیل دور بھی نہیں ۔ تمام فرشتو ہی بنیوں ، کتابول پر اجمالی ایمان کافی ہے ، گو قرآن اور صاحب قرآن صلی الله علیہ وسلم پر تفصیل دور بھی نہیں ۔ تمام فرشتو ہی بنیوں ، کتابول پر اجمالی ایمان کافی ہے ، گو قرآن اور صاحب قرآن صلی الله علیہ وسلم پر تفصیل ایمان لازم ہے ۔ اس طرح کے جربری بھلی بات جو ہم کررہے ہیں ، اللہ کے علم میں پہلے ہی سے ہاور اس کی تحریر ہو چک ہے ، نقذیر کے معنی ہیں ۔ اندازہ ۔ نقذیر دوقتم کی ہے : مبرم اور معلق مبرم بیں تبدیلی نہیں ہو سکتی ، معلق دعاء ، اعمال وغیرہ ہے ، نقذیر کے معنی ہیں ۔ اندازہ ۔ نقذیر دوقتم کی ہے : مبرم اور معلق مبرم بیں تبدیلی نہیں ہو سکتی ، معلق دعاء ، اعمال وغیرہ ہے ۔

بدل بکتی ہے، اہلیس کی وعاسے اس کی ممر بڑو میٹی کھیالگ وہن المنظویت تعفرت آوم عابیہ السلام کی وعاسے واؤد علیہ السلام کی ممر بھائے ساٹھ سال کے سوبرس ہوئی۔ نقذیر کی پوری بحث اماری تغییر نیسرے پارے میں ملاحظہ کریں۔ احسان ہے متعلق فرماتے ہیں:

یعن رب نے فرمایا: لیگذین آخستُوا الْحُسْفی وغیرہ ان آیات میں احسان سے کیا مراد ہے جواب ملا کہ اخلاص عمل (اور بحیال کرکہ) آگر تو خدا کو ویکھتا ہے تو تیرے ول میں کس درجہ اس کا خوف ہوتا ادر کس طرح توسنجال کرعمل کرتا، ایسے ہی خوف کیسا تھ دل لگا کر درست مل کراور (سمجھ لوکہ) بول تو ہر دفت ہی جھو کہ دب تہہیں دیکھ رہا ہے مگر عہوت کی حالت میں تو خاص طور پر خیال رکھو، تو ان شاء اللہ عہادت آسان ہوگی، دل میں حضور دعا جزی پیدا ہوگی، آگھوں میں آنسوآ کیس حضور دعا جزی بیدا ہوگی، آگھوں میں آنسوآ کیس میں کے اللہ ہم سب کونصیب کر ہے۔ آمین!

قيامت والياسوال كي وضاحت يسفرمات بين:

کرس دن کس تارت اور کس مہینہ کس سال ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جبر ٹیل اجن کا پی عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ تعالی نے قیامت کاعلم دیا ہے کیونکہ جائے والے ہے ہی ہوچھا جاتا ہے۔ یہاں جبر ٹیل اجن حضور کے استحان یا اظہار جوز کے لیے تو سوال کر ٹیس دہ ہوئیں، بلکہ بید کھا نا چا ہے ہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کاعلم تو ہے گراس کا اظہار نہ فر ما یا ہو تعالی میں ہیں دوسر سے کہ حضور نے دوسر سے موتعوں پر قیامت کا دن بھی بتا دیا مہینہ بھی تاریخ مجم کے مہینہ بیں ہوگی اور خیال دے بہال علم کی ٹئی ٹیس ورنہ فرما یا جاتا الاعظم جس ٹیس جاتا بلکہ نہ یا دہ تا ہم کی ٹئی ہے، یعنی اس کا مجمعے ہے دیا دہ علم ٹیس مقصد ہو ہے کہ است جرائی این اور کھوں کا مجمعے ہوا دو قیامت کاعلم اسرار الہمیہ میں سے ہے بیا دار مجمعے ہوں فاش کراتے ہو حق ہوت ہے کہ اللہ تعالی نے حضور سلی اللہ علیہ دلم کو قیامت کاعلم بھی دیا (تفسیر صادی مار دو مور سے بیر تیل نے حضور سے بیروال کیا علم قیامت کی تحقیق ہماری کتا ہو جاء ایحق حصداول میں ملاحظہ کر وہ حضور سے بیرائی سے دوسر سے ہوال کیا علم قیامت ہی بیال حقام کر وہ حضور سے بیر تیل نے حضور سے بیروال کیا علم قیامت ہی بیال حقام کر وہ حضور سے کا تاریخ خور میں اس اسلام کو تیامت کی خبر دینا خلاف مصلحت ہے تو اس کی خصوصی علامت ہی بتاد ہے ہے۔ اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دیلم کوقیامت کی خبر دینا خلاف مصلحت ہے تو اس کی خصوصی علامت ہی بتاد ہے ہے۔ اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دیلم کوقیامت کی خبر دینا خلاف مصلحت ہے تو اس کی خصوصی علامت ہی بتاد ہے ہو سے اس سال سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دیلم کوقیامت کیا علم تھا، علامت ہی بات کے جوزی جاتی ہیں۔

توحضورصلی الله علیه وسلم نے علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

نینی ادلا دنافر مان ہوگی، بیٹا مال سے ایساسلوک کرے گا جیسا کوئی لونڈی سے تو گویا مال اپنے مالک کو جنے گی، اس کی اور بھی تفسیریں ہیں اور دنیا ہیں ایسا انقلاب آوے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے بن جا نمیں گے اور عزیر لوگ ذلیل ہوجا نمیں سے جیسا آج دیکھا جار ہا ہے۔ سکندر ذوالقرنین نے تھم دیا تھا کہ کوئی پیشہ ورا پنا موروثی پیشہ نہیں چھوڑسکتا تا کہ عالم کا نظام نہ جڑجا ہے۔ (دوجة اللموات) معلوم ہوا کہ کینوں کا اپنا پیشہ چھوڑ کراونچا بن جا ناعلامت قیامت ہے۔ اوراس سے 1- يَكَابُ لَإِنْمَارُ مِ

نظام عالم کی تباہی ہے۔

آ کے مزید فرماتے ہیں کہ

(مِزُاةُ المناجِيِّ، خَاصِّ)

دومری حدیث خضرت البوذر اور صرت البودر اور حفرت البوعبدالرحمن معاذین جبل عقاست روایت ہے کہ رمول اللہ علی ہواللہ سے ڈرواور کنا اللہ علی ہواللہ سے ڈرواور کنا اللہ علی کروییا کی اورلوگوں کے ماتو کے بعد نیکی کروییا کی کومٹا دے گی اورلوگوں کے ماتو حسن اخلاق سے بیش آیا کرویا ام ترفری نے اس کو دوایت کیااور کہا کہ بیصد بیث حسن ہے۔

(61) القَّانِ: عَنَ آنِ قَرِّ جُنْلُبِ بَنِ جُناكَةً وَالْنِ عَبْدِ اللهُ عَنْهُمَا، وَآنِ عَبْدِ اللهُ عَنْهُمَا، وَآنِ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اتَّقِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اتَّقِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اتَّقِ الله حَيْنَا كُنْتَ وَآتُهِ عِ السَّيِّعَةَ الْحَسَنَةَ مَنْحُهَا، الله حَيْنَا كُنْتَ وَآتُهِ عِ السَّيِّعَةَ الْحَسَنَةَ مَنْحُهَا، وَخَالِي النَّاسِ يَخُلُقٍ حَسَنٍ رَوَالْالرِّرُمِنِينَ، وَقَالَ: وَخَالِي النَّاسِ يَخُلُقٍ حَسَنٍ رَوَالْالرِّرُمِنِينَ، وَقَالَ: حَيْنِينَ فَعَلَيْهِ حَسَنَ رَوَالْالرِّرُمِنِينَ، وَقَالَ: حَيْنِينَ فَعَلَى عَسَنَ رَوَالْالرِّرُمِنِينَ، وَقَالَ: حَيْنِينَ فَعَلَيْهِ حَسَنَ رَوَالْالرِّرُمِنِينَ، وَقَالَ: حَيْنِينَ فَعَلَى عَسَلَى عَسَنَ مَنْ مَا السَّيْعَةُ الْمُرْمِنِينَ وَقَالَ: حَيْنِينَ مَا السَّيْعَةُ الْمُرْمِنِينَ وَقَالَ: وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُرْمِنِينَ وَقَالَ: وَالْعَالِي النَّاسِ يَخُلُقٍ حَسَنِ رَوَالْالرِّرُمِنِينَ وَقَالَ: عَلَى النَّاسُ يَخُلُقٍ حَسَنِ رَوَالْالرِّرُمِنِينَ وَالْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ: حَيْنِ مُنْ حَسَنَ وَالْمُ الْمُؤْمِنِينَ مُنْ مَسَلَى النَّاسُ الْعُلْمُ عَسَنَ وَالْعُلُولُ الْمُؤْمِنِينَ النَّاسُ الْمُؤْمِنِينَ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ النَّاسُ الْمُلْمُ عَسَنَ وَالْمُؤْمِنِينَ النَّاسُ الْمُؤْمِنِينَ مُنْ وَالْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْتَقَالَ الْمُؤْمِنِينَ النَّاسُ الْمُؤْمِنِينَ السَّيْعَةُ الْمُعْمَالُ عَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَالُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَالُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

تخریج حدید الدارمی باب ف صن الخار فی معاشرة الداس ج اصدد رقم: ۱۹۸۱ سان الدارمی باب ف صن الخوی جاب ف صن الخلی ج اصدا می دور در ۱۹۸۱ سان الدارمی باب ف صن الخلی ج اصدا می دور در ۱۹۱۱ مسلل امامر احدد بن حنیل حدیدی معاذ بن جیل ج دص ۱۹۲۱ رقم: ۱۹۱۱ البعد الصغیر للطارا فی من اسمه علی ص ۱۹۳۰ رقم: ۱۹۲۰ البعد الصغیر للطارا فی من اسمه علی ص ۱۹۳۰ رقم: ۱۹۳۰ مسلل این انجعدا ص ۱۹۳۰ رقم: ۱۹۸۹)

شرح حدیث: گناہ کے فور اُبعد نیکی کرنے کا تواب

الشعزوجل فرما تاہے،

إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُوبُنَ السَّيِّأْتِ

ترجمه كنزال يمان: بے شك نيكيال برائيول كومثادي بيں۔ (پ12 بعود: 114)

حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ تور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمز وَر، دو جہاں کے تابُور سلطانِ بحر و بُرصلی الله تعالیٰ علیہ 6 لہوسلم نے ارشاد فر مایا، بے فٹک گناہ کے بعدیمی کرنے والے کی مثال اس شخص کی الحر<sup>ن</sup> ہے جس کی تنگ زرہ نے اس کا گلا تھونٹ دیا ہو پھروہ نیک عمل کر ہے تواس زرہ کا ایک حلقہ تھل جائے پھر جب وہ دوسری نیکی کر ہے تواس کا دوسرا حلقہ بھی کھل جائے بہاں تک کہوہ زرہ زمین پر گرجائے۔

(منداحدین منبل بمندعقبه بن عامر، قم ۹ • ۱۲۱، ج۲ بس ۱۳۱)

حضرت سيرنا ابودَرْ دَاءرض الله عند فرمات بيل كه بيل نے عرض كيا ، يارسول الله صلى الله عليه وسلم! مجھے وصيت فرمائے۔فرما يا كه جسبتم كناه كروتواس كے بعد نيكى كرليا كروده اس كناه كومنادے كى۔ بيس نے عرض كيا ، يارسول الله سلى الله عليه وسلم! كيالا إللة الله كهنا بھى نيكى ہے؟ فرما يا كه يرسب سے افضل نيكى ہے۔

(المستداحد بن عنبل مسندا بودر وقم ۲۱۵۳۳ م ۸ م ۱۱۳ ۱۱۳)

#### التصاخلاق

الله بنده التصاخلاق سے روز و داراور عبادت گزار کا درجہ پالیتا ہے، نیز آخرت کے درجات اور جنت کے بالا خانوں کو پا لیتا ہے۔

ا بداخلاتی ایسا گناه ہے جس کی بخشش ہیں۔

الله بندوال ك وجهد جنم كسب ي فيل درج بن ينفي جاتاب.

ا چھا افلاق خطا و ای کواس طرح مجھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف کو پھلا دیتا ہے۔

الم خوش طلتی (باعث) برکت ہے۔

اخلاق المت کے دن لوگوں میں نمی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم سے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جس کا اخلاق سب سے اجھا ہوگا۔

🖈 مب سے افضل مؤمن وہی ہے جس کا اخلاق سب سے اچھاہے۔

🖈 میزان میں رکھے جانے والے اعمال میں حسن اخلاق سب سے افضل اور وزنی ہوگا۔

تیسری حدیث: حضرت ابن عباس کے پیچے روایت ہے کہ میں ایک دن نی اکرم کے کے پیچے سواری پرسوار تھا آپ نے فرمایا: اے لاکے میں تجھ کو سواری پرسوار تھا آپ نے فرمایا: اے لاکے میں تجھ کو کھے چیزیں سکھا تا ہوں تو اللہ کا خیال رکھ وہ تیرا خیال رکھ وہ تیرا خیال رکھ وہ تیجے سرمنے ملے گا' جب تو

وَاعْلَمْ: أَنَّ الْأُمَّةُ لَوِ الْجَتَهَعْتُ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْمٍ لَّمْ يَتْبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِن الْجَتَهُ عُوْلُكَ اللَّهِ يَعْمُ وَكَ بِشَيْمٍ لَّمْ يَضُرُّ وَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقُلامُ المَّتَبَعُوا عَلَى أَنْ يَعْمُ وَكَ بِشَيْمٍ لَّمْ يَعْمُ وَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقُلامُ بِشَيْمٍ قَدُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقُلامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ رَوَاهُ الرِّرْمِلِينُ، وَقَالَ: حَدِينَتُ عَسَنُ صَعِينَحُ - وَفِي رَوَايَةٍ غَيْرِ الرِّرْمِلِينُ، وَقَالَ: حَدِينَتُ حَسَنُ صَعِينَحُ - وَفِي رَوَايَةٍ غَيْرِ الرِّرْمِلِينُ، وَقَالَ: حَدِينَتُ السَّفَيْقِ مَعَى السَّعْمُ اللَّهُ فِي الرَّعْاءِ يَعْرِفُك مَسَنُ صَعِينَحُ - وَفِي رَوَايَةٍ غَيْرِ الرِّرْمِلِينُ وَقَالَ: عَدِينَتُ السَّفَيْقِ الرَّعْاءُ يَعْرَفُك مَن النَّعْرَفِي الرَّعْاءُ يَعْرِفُك اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى الرَّعْاءُ يَعْرِفُك مَن النَّعْرَفِي الرَّعْاءُ يَعْرِفُك اللهِ اللهِ وَمَا الْمَامِك لَمْ يَكُنَ الْمُعْوِفِك السَّلَمُ وَالْ اللهُ عَلَى السَّعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْ الْفَوْتَ مَعَ الطَّهُ وَالْ اللهُ وَالْ الْفَوْقِ مَعَ الْعُسُرِ يُسْرَا. وَانَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسْرًا .

مانظے تو اللہ ہے ما نگ جب مدد طلب کرے تو ابندے مد د طلب کراوریقین رکھ کہ اگر سب لوگ تھے کی بات كے ساتھ نفع رسانی پرمتنق ہوجا نميں تو وہ بچھے کے نفوزیر پہنچا کے مرمرف ای قدرجتنا اللہ تعالی نے تیرے ہے لكهديا بهواورا كرسب تيري ضرررساني براتفاق كرليس تو وه تجھے نقصان نہ پہنچا سکیس کے مگر ای قدر جتنا القد تعالی نے تیرے لیے نکھ دیا ہے قلم اٹھ کے محیفہ جات خٹک ہو بھے۔امام تر ندی نے اس کوروایت کیااور کہارور بن حسن ہے۔ تر مذی کے علاوہ کی روایت یوں ہے: تواللہ كاخيال ركه تواسے اپنے سامنے پائے گا' تو خوشمال میں ال كا داقف بن وه سختى ميں تيرا واقف بن جائے كا (مُراد بات قبول كرلے كا) اور يقين كرجو تجھے نہ بہجادہ بخجيج ببنجنيه والأنبئ ندتفا اورجو يهبنجا وه ربيخ والأندقاادر یقین کر مددمبر کے ساتھ ہے اور فراخی تکلیف کے ساتھ ہے اور تھی کے ساتھ آ سانی ضرورہے۔

تخويج حليف: (سان ترمذي باب ما جاء في وصية صلى الله عليه وسلم في القتال، جاص١٩٠١ رقم: ١١١٠ مستلاك للحاكم و دكر عبدالله بن عباس، جهص ١٩٠٠ رقم: ١٠١٠ اتحاف الخيرة البهرة لليوصيري: كتاب علامات النبوة باب تعرف ال الله في الرخا، جه ص١٩٠٠ رقم: ١٩١٤ مستدامام احدابن عنبل مسلا الله في الرخا، جه ص١٩٠٠ رقم: ١٩١٤ مستدامام احدابن عنبل مسلا عبدالله بن عباس، جه ص١٩٠١ رقم: ١١١٩ وقم: ١١١٩ وقم: ١١١٩ وقم: ١١١٩ وقم: ١١٢٩ وقم كاحق مرح عديث: الدعر وحل كاحق

حضرت سیدنا ابوعبیدہ تا جی علیہ دحمۃ اللہ البادی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدناحسن بھری عدیہ دحمۃ اللہ القول کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا: اسے ابن آ دم! تیرے لئے دنیا کشادہ کردی گئی تو تُو آخرت کے ممل سے غافل ہو گیا، تیرک موت قریب آن پینجی ، تجھے مل کرنے کا تھم دیا گیا۔ اللہ عزوجل کا حق سب سے افضل ہے وہ اسوفت تک تجھ سے راضی نہ ہوگا جب تک تو ان احکام کو پورا نہ کرے جو اس نے تجھ پر لازم کئے ہیں۔ اے ابن آ دم! جب تو لوگوں کو نیکی کا کام کرتا دیکھے تو ایسے کام میں تو ان پرسبقت لے جانے کی کوشش کر اور جب تو انہیں ہلاکت وہر بادی کے کاموں میں دیکھے تو ان ے اور ان کے اختیار کردوافعال سے کوسول دور بھاگ۔ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کوعا قبت پرتر جی دی ہی ووذلیل وخوار ہو سکتے۔

تم كونفع نبيس ببنجاسكتي

ساری دنیا لی رخم کونع نبیس بہنچا سکتی اگر کچھ پہنچائے گی تو وہ بی جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ
اللہ تعانی کا لکھا ہوا نفع دنیا پہنچا سکتی ہے۔ طعیب کی دواشفادے سکتی ہے سمانپ کا زہر جان لے سکتا ہے مگر بیاللہ تعانی کا طے
شد واس کی طرف سے ، حضرت ہوسف کی قبیص نے دیدہ ایتھو لی کوشفا بخشی ، حضرت عیسی مرد ہے ذندہ ، بیارا چھے کرتے ہے
مگر اللہ کے افران ہے۔

لکھنے ہے مرادلوح محفوظ میں لکھتا ہے اگر چہوہ تحریر قلم نے کی محرچو تک اللہ کے تھم سے کی تھی اس لیے کہا تھیا کہ اللہ نے الکہ اللہ نے اس کے کہا تھیا کہ اللہ نے اس کے اگر سارا جہال اللہ تھیا۔ مطلب قلامہ ہے کہ اگر سارا جہال اللہ تجہیں کوئی نقصان دے تو وہ بھی طے شدہ پردگرام کے ماتحت ہوگا کہ لوح محفوظ میں یوں بی تکھا جا چکا تھا۔ خلامہ رہے کہ حقیقی تاقع ، حقیقی ضار اللہ تعالٰی بی ہے دنیا اس کی مظہر ہے۔

(63) الرَّابِعُ: عَن أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ. قَالَ: وَنَكُمُ لَتَعَمَّلُونَ آعُمَالًا فَى آكَفَى فِي آعَيُنِكُمُ مِن النَّهُ عَنْهُ وَاللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم مِن الْمُوْبِقَاتِ. وَوَالُا اللهِ صَلَّى اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِن الْمُؤْبِقَاتِ. وَوَالُا اللهِ صَلَّى اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّم مِن الْمُؤْبِقَاتِ. وَوَالُا الْمُغَادِئُ. وَقَالُ: الْمُؤْبِقَاتُ: الْمُهْلِكُاتُ.

چومی حدیث: حضرت انس فی سے روایت ہے کہ آپ نے کہ ایسے کام کرتے ہوجوتہاری کہ آپ نظر جس بال سے باریک تر ہوتے ہیں ہم ان کاموں کو اسلامی بال سے باریک تر ہوتے ہیں ہم ان کاموں کو رسول اللہ ( کی حیات ظاہری) کے دور میں ہلاک کر دینے والے کاموں جس شار کرتے ہے۔ (بناری) اور کہا کہ مثویقات: ہلاک کرویئے والے کام کو کہتے ہیں۔

تخریج حزید ادمیع بخاری باب ما یتقی من محقرات الذوب ج ۱۳۰۰ در قم: ۱۳۹۲ مستد امام احدی مندل مستد این صنبل مستد ای سعید الانزی ج ۱۳۰۰ در قم: ۱۱۰۰۱ الاداب للبیهتی آباب من اجتراعل ارتکاب الذوبص ۱۹۰۸ رقم: ۱۱۰۸ مستد ابویعل مستد ان سعید الانوب ج ۱۳۰۰ رقم: ۱۲۰۸ مستد ابویعل مستد انسین مالك ج ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ رقم: ۱۲۰۳ مهم الزوائد للهیشی باب فی الکهائر ، ج ۱۳۰۰ رقم: ۱۰۰۱)

شرح حدیث: گناه کبیره اورصغیره میں فرق

عرض جمنا د كبيره وسغيره من كيافرق ٢٠

ارشاد: ممناه كبيره سات سوجين \_ (الجامع لاحكام القران للقرطبي بسورة النسام تحت الأية اسه، جسام ١١٢)

ان کی تفصیل بہت طویل۔ اللہ (عُرِّ وَعَلَی) کی معصیت جس تدریب کیرہ ہے۔ اگر صغیرہ و کبیرہ کو علیحدہ شار کرایا جائے تو لوگ صغائر (لینی صغیرہ گنا ہوں) کو ہلکا مجھیں گے، وہ کبیرہ سے بھی بدتر ہوجائے گا۔ جس گناہ کو ہلکا جان کر کر رہاوی کبیرہ ہے۔ اِن کے امتیاز کے لئے صرف اس تدرکا فی ہے کہ فرض کا ترک کبیرہ ہے اور واجب کا صغیرہ۔ جو گناہ ہے یا کی اور اِصرارے کیا جائے کہیرہ ہے۔ (ملنوظات اللی معزت منحہ ۱۳۷)

ميرك في طريقت المير اللسنت دامت بركاتهم العاليه كفرية كلمات كي بارب مين موال جواب مين لكيت إلى: مناوصغیرہ کب گفر ہوتا ہے؟

يهال ملفوظات اعلى حفترت حصته چبارُم صَفْحَه و369 تا 370 سے چند سُطور پیش کرتا ہوں جن میں معلومات کا بیش بر خُزانہ ہے۔ چُنامچے میر ہے آتا اعلیٰ حضرت ، امام اُنگلِ سنّت ، مُحبِرّ دِ دین ولمّت مولانا شاہ اَحمد رمنیا خان علیہِ زحمَۃُ الرمٰن فرمات بين: حضرت سيِّدُ ناامام محمة فرالى عليه رحمة الله الوالى نه لكها بي واجد ( يعني وَ جد كي نقالي سه وخد پيدا ، وتاب . تشهر ایعنی نُقّالی) کی صورت ریہ ہے کہ بہ تکلُف قر جد بنائے ( کہ) ہوتے ہوتے ( سیح قر جد مجمی) ہوجائے گا۔ ہال یہ نبتہ نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں ( کہ) یہ ریا ہے اور حرام ہے۔ عرض: ( کیا) صغیرہ کا اِستخفاف ( لینی ہاکا جانا) کیرہ ہے؟ ارشاد: (بلکہ) بعض اوقات صغیرہ کا اِستخفاف (لیتنی ہلکا جانتا) گفر ہوجائے گا جبکہ اس کا گناہ ہونافسر وریات دین ہے ہو۔عکماء فرماتے ہیں: کسی نے کوئی ممناہ کیا، اُس سے لوگوں نے کہا: توبہ کر۔ جواب دیا: چے گر دہ اُم کہ تؤیتہ تم ؟ ( لینی میں نے کیا کیا ہے جو توبہ کروں؟ اُس کا بیرجواب) کفر (ہے)۔ بہنت سے صَغائر ( لیعنی چھوٹے گناہ) ایسے ہیں جن کا معصیت ( نافر مانی ) ہونا ضروریات دین سے ہے مُثَلَا اُجُنَبیّہ سے مس تقبیل (لینی غیرعورت کو چھو نااور بوسہ لیہا ممناہ )مغیرہ ہے۔ إلَّا اللم مِن داخِل ہے مگر حلال جانے كا فر ہے ( پھر فر ما یا ) جس كو سمجھا كەربە بلكا مخناہ ہے فوراً صغيرہ ہے كبيرہ ہو كيا۔ اولیائے کرام ( رَجْمَهُم اللهٔ السّلام) فرماتے ہیں: اِس کناہ کودوسرے کناہ سے نسبت دیتا ہے کہ اُس سے چھوٹا ہے، پہیں و یکمنا کد گناه کس کا کرر باہے! اگر و یکمنا توریفرق ندکرتا۔ ( کفریکلات کے بارے میں وال جواب منی اے ۲)

(64) أَلْخَامِسُ: عَنْ أَبِي هُوَيْزَةً رَضِي اللهُ يَا يُحِينِ صديث: حضرت ابوبريره هُذَه بي عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَأَنِّي الْمَرُ مُمَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ. وَالْغَيْرَةُ : بِفَتْحِ الْغَيْنِ، وَأَصُلُهَا الْإِنْفَةُ.

اكرم 🖨 سے راويت كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا: الله تعالی غیرت والا ہے اس کے غیرت فرمانے کا سب یہ ہے کہ بندہ ای کے حرام کروہ کاموں کا ارتکاب كرك-(متنق عليه) اور الْغَيْرةُ بْنِين پرزبرك ماتھ ال كى اصل الأنفَة ب (اس كامعنى ب: خوددارى ادر بڑائی)۔

تخويج حليث (صيح بخاري بأب الغيارة ج اص ٢٠٠٠ وقم: ١٩٢٥ صيح مسلم، بأب غيرة الله تعالى وتحريد القواحش ج ٢ص٥٠١ و لم: ١١١١ سأن الكيرى للبيئتي يأب الرجل يتغن الفلاعر والجارية، ج ١٠ص١١٠ و لم: ١١٥٥٠ سأن توملين بأب ما جاء في الغيرة ج اصاعاد والم: ١١٧٨ جأمع الاصول لاين الير الكتاب الثاني الغيرة ج بص-٢٠٠ وقم: ١١٨٠

### شرح مدیث: برجیوتے بڑے گناہ کو برگز بلکانہ جانو

شہنشا وخوش خصال، پیکر کسن و جمال صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمان عالیشان ہے کہ اللہ عز وجل غیور ہے اور مؤمن بھی غیرت مند ہے جبکہ اللہ عز وجل کی غیرت اس بات پر ہے کہ ہند ہ مؤمن اس کے حرام کر دہ کمل میں پڑے۔ (میح مسلم، کتاب التوبیة ، باب غیرة اللہ تعالیٰ۔۔۔۔۔الخ، الدیث: ۱۹۹۵ بس ۱۹۹۲)

وافع رشے و تلال ، صاحب بجود و نوال سکی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسکم کا فرمانِ عالیثان ہے : اللہ عز وجل سے زیادہ غیرت والا کو کی نہیں اس لئے اس نے پوشیدہ اور ظاہر بدکار بول کو حرام کر دیا ہے اور اس سے بڑھ کراپٹی تعریف کو پہند کرنے والا بھی کو کی نہیں۔ (الرخ المابات ، الحدیث ۱۹۹۳) کو کی نہیں۔ (الرخ المابات ، الحدیث ۱۹۹۳)

## تم کس کی نافر مانی کررہے ہو؟

معزت سیدنا بلال بن سعدرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: گناہ کے چھوٹا ہونے کو ندد کیھو بلکہ بید دیکھو کہتم کمس کی نافر مانی کررہے ہو۔ اور حضرت سیدناحسن رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: اے انسان! ممناہ کوچھوڑ دینا تو بہ یعنی معافی چا ہے ہے بہت آسمان ہے۔

حضرت سیدنا محد بن کعب قرقی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں :الله عزوجل کواپئی عمبادت سے بڑھ کریہ چیز زیادہ پہند ہے کہ اس کی نافر مانیاں چھوڈ دی جا تھی۔ان کے اس قول کی تائید بیرصد بیٹ مبار کہ بھی کرتی ہے۔ چنانچہ، شفیع الرزنبین ،انیس الغریبین ،مراج السالکین صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیتان ہے: جب میں تمہیں کسی چیز کا تھم دول تو بقدر طافت اس پڑمل کرواور جب تمہیں کسی کام سے منع کرول تواس سے دُک جاؤ۔

 حضرت سید تانسیل بن عیاض رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں: تیرے نزدیک ممناہ جتنا تھوٹا ہوگا اتنای اللہ من و بل کے نز دیک بڑا ہوگا اور تیرے نزویک ممناہ جتا بڑا ہوگا اتنای اللہ عزوجل کے نزدیک جھیوٹا ہوگا۔

ے درین بر ۱۶۹۱ و بیر اندین و بیل نے دعفرت سیدنا موئ علی دمینا وعلیہ العلق و والسلام کی طرف وحی فر مائی: اے موک (میر منقول ہے کہ اللہ عن وجل نے دعفرت سیدنا موئ علی دمینا وعلیہ العلق و و السلام کی طرف وحی فر مائی : اے موک (میر العلق و والسلام)! میری مخلوق میں جو مخص سب سے پہلے مرا لیعنی تباہ و بر با دموا وہ البیس تھا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے میری نافر مانی کی تھی اور میں اپنے نافر مانوں کو تمرووں میں شار کرتا ہوں۔

حضرت سید تا حذیفہ رضی اللہ نتعالی عنہ فرماتے ہیں : بندہ جب مناہ کرتا ہے تواس کے دل پرایک سیاہ نکتہ لگادیا جا ہے اور پھر جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پرایک اور سیاہ نکتہ لگا دیا جا تاہے یہاں تک کہاس کا سارا دل سیاہ ہوجا تا ہے۔

سلف مالحین رحمیم اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ گناہ کفر کے قاصد ہیں لیتنی اس اعتبار سے کہ یہ دل میں سیابی پیدا کر کے اسے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ پھر وہ بھی کسی بھلائی کو قبطی نہیں کرتا ، اس وقت وہ خت بہوجاتا ہے اور اس سیابی پیدا کر سے ہر دحمت وہ ہریائی اور خوف نکل جاتا ہے ، پھر وہ شخص جو چاہتا ہے کرگز رتا ہے اور جسے پسند کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے ، نیز اللہ عز وجل کے مقابلہ میں شیطان کو اپناولی بنالیتا ہے تو وہ شیطان اسے گمراہ کرتا ، ورغلاتا ، جھوٹی اُ میدیں دلاتا اور جس قدر ممکن ہو کھڑے ہیں شیطان کو اپناولی بنالیتا ہے تو وہ شیطان اسے گمراہ کرتا ، ورغلاتا ، جھوٹی اُ میدیں دلاتا اور جس قدر ممکن ہو کھڑے ہیں ہوتا۔

( آلةَ وَلِيرْعَنْ إِثْرَ الْسِهِ الْلَبُائِرِ مُوَلِّف فَيْحُ الاسلام شِهاب الدين المام احد بن جمرالكي المستمى الشافعي النُحَوَ في سر 14 هر )

چھٹی حدیث: حضرت ابوہریرہ کے اسے روایت

ہے کہ میں نے نبی اکرم کی کو بیان فرماتے ہوئے سا:

ہنی اسرائیل کے تین آ دمی برص والا گنجا اورائد ہے تیے
ان کواللہ تعالیٰ نے آ زمانے کا ارادہ فرمایا توان کی طرف
ایک فرشتہ بھیجا وہ برص والے کے پاس آیا اور بوچھا کہ
ایک فرشتہ بھیجا وہ برص والے کے پاس آیا اور بوچھا کہ
کون تی چیز تہمیں زیادہ بیاری ہے اس نے کہا چھارنگ اچھا جسم اور مجھ سے بیدوور ہوج نے جس کی وجہ نے لوگ
مجھے حقیر جانے ہیں اس پر فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو فورا اس کی تکلیف دور ہوگئی اس کا رنگ خوبصورت ہوگیا پھر
اس کی تکلیف دور ہوگئی اس کا رنگ خوبصورت ہوگیا پھر
بوچھا تہمیں کون سامال پند ہے اس نے کہا اونٹ یا کہ
بیا رادی کو ختک ہے (کہ برص والے یا گئے ان

(65) السّادِس: عَنْ أَيْ هُرَيُرَةَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: انَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: اللهُ سَمّعَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: اللهُ أَنْ يَبْعَلْ إِسْرَائِيْلَ: البُرْصَ، وَاقْرَعُ، وَاعْمَى، ارَادَ اللهُ أَنْ يَبْعَلَيْهُمْ فَبَعَثَ البَيْهِمْ مَلَكًا، فَاكَى الْرَبُوص، فَقَالَ: ابْنُ شَيْمِ احْبُ البَيْك؛ قَالَ: فَالَى الْرَبْرَص، فَقَالَ: ابْنُ شَيْمِ احْبُ البَيْك؛ قَالَ: فَالَى الْرَبْرُ مَ فَقَالَ: ابْنُ شَيْمِ احْبُ البَيْك؛ قَالَ: فَوَنْ حَسَنْ، وَيَنْهِ عِنْهُ قَلَوْهُ وَاعْظِى لَوْنٌ حَسَنْ، وَيَنْهِ عَنْهُ قَلَوْهُ وَاعْظِى لَوْنٌ حَسَنْ، وَيَنْهِ عَنْهُ قَلَوُهُ وَاعْظِى لَوْنٌ حَسَنْ، فَيْمَ الْمَالِ احْبُ البيك؛ قَالَ: لَوْنًا حَسَنًا فَقَالَ: فَقَالَ: فَأَنْ الْمَالِ احْبُ البيك؛ قَالَ: الْبَقَرُ شَكَ الرَّاوى - فَاعْظِى تَاقَةً لَوْنًا حَسَنًا فَقَالَ: بَارِكَ الله لَك فِيْهَا فَالَى الْرَقْرَعَ. اللهُ لَك فِيْهَا فَالَى الْرَقْوَعَ حَسَنْ الْمَالِ اعْبُولِ اللّهُ اللهُ اللهُ فَيْهَا فَالَى الْرَقْوَعَ عَلَى الْوَاوَى - فَاعْطِى تَاقَةً لَكُ الْرَالُ اللهُ لَك فِيْهَا فَالَى الْرَقْوَعَ عَلَى الْمُولِ اللّهُ اللهُ لَك فِيْهَا فَالَى الْرَقْوَعَ عَلَى الْوَقَعَ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُلْكُولُ الْمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُل

دونوں میں ہے ایک نے اونٹ اور دوسرے نے گائے کا کہا) چٹانچہ اس کو دس ماہ والی حاملہ ڈاچی دی مچراس کو كہااللہ تيرے ليے اس ميں بركت ڈال دے۔ پھر صحنج کے باس وہ فرشتہ آیا اس سے پوجھاتمہیں کون سی چیز محبوب ترب اس نے کہا: خوبصورت بال اور اس بیاری کا غاتمہ جس ہے لوگ مجھے تقیر جانتے ہیں ہی فریجتے نے ہاتھ پھیرااس کے سرے بال آگئے اور مرض فتم ہو محما بوجها تمهيس كون سامال پند ہے اس نے كہا: تيل اس نے اس کوایک حاملہ گائے دی اور کہا اللہ تعالی مجھے اس میں برکت دے پھروہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اوركها كمهيس كون ى چيزمجوب تربي اس في كها كمالله تعالی میری نظر او تا دے میں لوگوں کو دیکھوں فرشتہ نے ہاتھ پھیرا فورا اس کی آسمیس روش کردیں پھراس کا يسنديده مال يوجهااس في بتايا بكريان فرشتے في اسے ایک حاملہ بری وے دی۔ چنانچہ ان جانوروں سے افزائش سل ہوئی اس کی بکری نے بھی بیچے دیسے حتی کہ اس کے لئے اونٹوں کی واوی بھر کئی پھر دومرے کے لیے گائے سے وادی بھر منی اور تیسرے کے لئے بمزيوں سے وادي بھر حمني اب فرشنداس برص والے کے باس اس کی اپنی شکل وصورت میں بن کر عمیا اور کہا كمسكين آ دى ہوں اسباب سفر منقطع ہو گئے ہیں میں اب الله کی اور تیری مدد کے بغیر نہ پہنچ سکوں گا میں تجھ ہے ایک اوشٹ کا سوال کرتا ہوں اس اللہ کے نام پر کرتا ہوں جس نے تہہیں حسین رنگ خوبصورت جسم اور مال ویا ہے اس نے ذمہ دار بول کی کثرت بیان کی فرشتہ

وَيَنْهُ مِنْ عَيْنُ هُلُهُ الَّذِي قَلِرَى النَّاسُ ، فَمَسَحَهُ فَلَهِ عَنْهُ وَأُعْطِى شَعْرًا حَسَنًّا. قَالَ: فَأَثَّى الْبَالِ آحَبُ إِلَيْك؛ قَالَ: الْبَقَرُ، فَأَعْظِى يَقَرَةً حَامِلًا، وَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْهَا فَأَتَى الْأَعْلَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْئِ آحَبُ إِلَيْكَ: قَالَ: أَنْ يَرُدُّ الله إِلَيْ بَصَرِيْ فَأَبُصِرُ النَّاسَ: فَمَسَحَهُ فَوَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْهَالِ آحَبُ إِلَيْك، قَالَ: الْغَنَمُ، فَأَعُطِي شَاتًا وَاللَّهِ أَلَكُ مَا نُتَبِّحِ مُنَهِ انِ وَوَلَّا مُنَا ، فَكَانَ لِهٰلَا وَادٍ يِّنَ الْإِيلِ، وَلِهٰنَا وَادٍ يِّنَ الْبَقَرِ، وَلِهٰلَا وَادٍ يِّنَ الْغَنَمِ. ثُمَّ إِنَّهُ أَلَى الْأَلِرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيثَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلُ مِسْكِينٌ قَدِ القَطَعَتُ إِن الْحِبَالَ فِي سَفَرَى فَلَا يَلاغَ لِيَ الْيَوْمَرِ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِك، ٱسْأَلُك بِالَّذِي آعُطَاكَ اللَّونَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْلَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِيْرًا ٱلْبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِيْ. فَقَالَ: الْمُقُونَى كَثِيْرَةً. فَقَالَ: كَأَنِّي آغُرِفُك. اَلَمْ تَكُنَ ابْرَصَ يَقُلِّرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ !؛ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثُتُ هٰلَا الْبَالَ كَابِرًا عَنُ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيْرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَٱلَّى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيُثَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلُ مَ قَالَ لِهٰذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِغْلَ مَا رَدَّ هٰذَا، فَقَالَ: إِنَ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكِ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى الْأَعْمَٰى فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلُ مِسْكِلُنُ وَابْنُ سَبِيْلِ انْقَطَعتْ نِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِى فَلَا بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ الإَّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِك. آسَأَلُك بِالَّذِيثَ رَدَّ عَلَيْك بَصَرَكَ شَاةً التَبَلُّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَلْ كُنْتُ

آغنى فَرَدَّ اللهُ إِلَىَّ بَصَرِى فَعُلُ مَا شِعْتَ وَدَعُ مَا شِعْتَ وَدَعُ مَا شِعْتَ وَدَعُ مَا شِعْتَ وَوَلَا اللهِ مَا آجُهَدُكَ الْيَوْمَر بِشَيْعٍ آخَلُتَهُ بِلهِ عَزَوَجَلَ - فَقَالَ: آمُسِكَ مَالَكَ فِإِثْمَا الْمُلِيتُهُ مَا عَرْوَجَلَ - فَقَالَ: آمُسِكَ مَالَكَ فِإِثْمَا الْمُلِيتُهُ مَا عَرْوَجَلَ الْمُلِيتُ مُتَّفَقًى فَقَدُرُ وَمِن اللهُ عَنْك، وسَوَظ عَلى صَاحِبَيك مُتَّفَقًى عَلَيْهِ مِنَا حِبَيك مُتَّفَقًى عَلَيْهِ مِنَا حِبَيك مُتَفَقًى اللهُ عَنْك، وسَوَنظ عَلَى صَاحِبَيك مُتَفَقًى عَلَيْهِ مِنَا حَبِيكَ مُتَفَقًى اللهُ عَنْك مَا اللهُ عَنْك مُنْ اللهُ عَنْك اللهُ عَنْك مُنْ اللهُ عَنْك مُ اللهُ عَنْك مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْك مُنْ اللهُ عَنْك مِنْ اللهُ عَنْك مُنْ اللهُ عَنْكُ مُنْ اللهُ عَنْكُ مُنْ اللهُ عَنْكُمُ الْمُنْ اللهُ عَنْكُ مُنْ اللهُ عَنْكُ مُنْ اللهُ عَنْكُ مِنْ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُمُ اللّهُ عَنْكُمُ اللّهُ عَنْكُمُ اللّهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُمُ اللّهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُمُ اللّهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُمُ اللّهُ عَنْكُمُ اللّ

نغرت كرت يضح اورفقيرند تفا بجرالتدن يخج مال ديا ۔ کہنے لگا بیہ مال تو میری خاندانی دراشت ہے۔فرشتہ نے کہا کہ اگر توجھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے دییا ہی کر دیے جبیا تھا اور مستج کے پاس آیا وہی سوال جواب ہوئے آخر فرشتے نے کہا کہ اگر توجھوٹا ہوتو تجھے التدای طرح بن وے جبیرا تھا اور اندھے کے پاس اس کی سابقہ شکل وصورت میں بن کرآیا آواز دی نقیرمسافر آدی ہوں ستریس میرے اسباب کٹ سکتے ہیں میں اب ( کمر تک) الله کی مجرتیری مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتا وہ کہنے لگا میں نامینا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے مینائی عطا کی توجو جا ہے لے جو جاہے چھوڑ اللہ کی مشم آج تم جو چیز بھی اللہ کے تام پر انو مے میں روک کرحمہیں مشقبت میں نہ ڈ الوں گا فرشته نے کہا اینامال روک تمہارا امتی ن ہوا ۔اللہ تع کی تجھے سے راضی ہو گیا اور تیرے دو ساتھیوں سے نا راض موكيا۔ (شنق عليه) النَّاقَةُ الْعُصَرَ اللهِ عين بريشِ اورشين برزبراور

النّاقة العُصَرَاء عين بريش اورشين پرزبراور مركماتها الله العُصَرَاء عين بريش اورشين پرزبراور مركماتها الله المطلب ہے۔ دس او كی حالمہ وا چی۔ النتج اور ایک روایت میں فنتج اس كا مطلب ہے الل سنے بچیجتم دیا عورت کے لیے ماتج ایسے ہے جیے عورت کے لیے داید دلانے والا حیال: اسب کورت کے لیے داید دلانے والا حیال: اسب لااجھلك: میں کی چیز کوروک کرتم ہیں کسی مشقت میں نہ والول گا۔

وَالنَّاقَةُ الْعُشَرَاءُ بِضَدِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الشِّيْنِ وَاللَّهِ: فَنتَجَ وَبِالْمَدِّرِ فَي الْعَامِلُ. قَوْلُهٰ: الْقَبِّ وَفِي رِوَايَةٍ: فَنتَجَ مَعْنَاهُ: تَوَلَّى لِتَاجَهَا، وَالنَّابِجُ لِلنَّاقَةِ كَالْقَابِلَةِ. مَعْنَاهُ: تَوَلَّى لِيَاجَهَا، وَالنَّابِجُ لِلنَّاقَةِ كَالْقَابِلَةِ. لِلنَّاقَةِ كَالْقَابِلَةِ لِلنَّاقَةِ كَالْقَابِلَةِ لِلنَّاقَةِ كَالْقَابِلَةِ لِلنَّاقَةِ كَالْقَابِلَةِ لِلنَّاقَةِ كَالْقَالِمِ: ابْقُ لِلنَّي لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهُ وَلَكُ لِللَّهُ لِللَّهِ لَهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللْهُ لَكُولُهُ: النَّقَطَعَتُ فِي النَّاقِةِ وَالْمَاءُ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي النَّالَّةِ وَالْمَاءُ اللَّهُ وَلَوْلُهُ: الْقَطَعَتُ فِي الْأَسْبَالِ هُو بِالْمَاءُ وَقُولُهُ: الْقَطَعَتُ فِي الْأَلْسَبَالُ هُو بِالْمَاءُ وَقُولُهُ: الْقَطَعَتُ فِي الْأَسْبَالُ هُو بِالْمَاءُ اللَّهُ وَلَالِمَاءُ اللَّهُ وَلَالَةً لَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي الْمُعَامِلُهُ وَالْبَاءُ الْمُؤَحِدَةِ: آي الْأَسْبَابُ وَقُولُهُ: الْمُؤْتُ لِنَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْعِ لِللَّهُ وَالْبَاءُ الْمُؤْتَ لَا اللَّهُ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْعِ لَا اللَّهُ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْعِ لَا اللَّهُ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْعِي اللَّهُ وَالْمَاءُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي رَدِّ اللْمُؤْتِلُولُ الللَّهُ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْعِ لَا اللَّهُ اللْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُلْمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْ

تَأْعُلُهُ أَوْ تَطَلُّبُهُ مِنْ مَّالِيَّ.

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: لَا اَحْمَلُكَ بِالْحَاءِ الْبُهْبَلَةِ وَالْبِيْمِ وَمَغْنَاهُ: لَا اَحْمَلُكَ بِتَرْكِ شَيْمٍ الْبُهْبَلَةِ وَالْبِيْمِ وَمَغْنَاهُ: لَا اَحْمَلُكَ بِتَرْكِ شَيْمٍ الْبُهْبَلَةِ وَالْبِيْمِ وَمَغْنَاهُ: لَا اَحْمَلُكَ بِتَرْكِ شَيْمٍ الْفُهَا الْحَيَاةِ اللّهُ: أَيْ عَلَى قُواتِ طُولِها.

بخاری کی ایک روایت میں الااحداث "عام بملہ اور میم کے ماتھ ہے اس کا مطلب ہے کہتم اگر اپنی ضرورت کے باوجود کوئی چیز نہ لوتو میں تیری تعریف نہ کرول گا اس سے نوش نہ ہوں گا۔ جیسا کہ کہا جا تا ہے کہی زندگی ہے ختم ہونے پر شرمندہ نہیں لینی نہی زندگی ہے ختم ہونے پر شرمندہ نہیں ایشی نہیں زندگی ہے ختم ہونے پر شرمندہ نہیں ایسی اس

تخويج حلايث وصيح بخارى حديد ايرص واعمى واقرع في بنى اسرائيل ج بص١٠٠ رقم: ١٢٠٣ صيح مسلور باب الزهد والرقائق ج اص١٠٠ رقم: ١٢٠٠ صيح مسلور باب الزهد والرقائق ج اص١٠٠ رقم: ١٢٠٠ سان الكول للمديني بأب لا يورد هرض على مصح ج عص١١٠ رقم: ١٢٠٠ صيح ابن حيان بأب ما جاء في الطاعات ج ١٠٠٠ منه ١٠٠ رقم: ١٢٠٠ جامع الاصول لابن النيز قصة الاقرع والابرص والاعمى ج اص١٠٠ رقم:

شرح حدیث جلیم الامّت حضرت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الوئان اس حدیث کے تحت اکھتے ہیں:

اس سے دومسئلے معلوم ہوئے: ایک بیر کم مقبولوں کے ہاتھ پھیرنے سے بیار یان جاتی ہیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بلکہ

ان کے دھوون سے شفا کمیں ہلتی ہیں، آب زمزم حضرت اساعیل علیہ الصلو ۃ والسلام کی ایر کی کا دھون ہے جوتا تی مت شفاء
ہے، حضرت ابوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤل کا خسالہ شفاتھا، رب تعالٰی فر ہا تا ہے: اُلڈ کُفّ بو جُیلت هٰ اَلَم اللهُ مُعَدِّسَلُ بِی اللهُ مُعَدِّسَلُ اللهُ وَ مَن اللهُ اللهُ مُعَدِّسَلُ اللهُ وَ وَالسلام جائز ہے بینی ہاری وَوَرکرد ینا، ان کی اصل بیرحد برث ہے ای لیے دب تعالٰی فرش تہ کے واسطہ ساس کو شفادی۔
جھوکر بیاری وورکرد ینا، ان کی اصل بیرحد برث ہے ای لیے دب تعالٰی فرش تہ کے واسطہ ساس کو شفادی۔

مزیدید کہ فرشد کے ہاتھ لگاتے ہی اس کی دونوں آتھیں روش ہو گئیں۔اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کہ مقبول بندے اللہ کے تھم سے دافع البلاء ہوتے ہیں، دیکھو گئے ،کوڑھ، آندھا پن شخت بلا کی ہیں جوفرشد کے ہاتھ لگتے ہی جاتی رہیں، پوسف علیہ السلام کی تعید السلام کی سفید آتھ پر لگی تو آتھ روش ہوگئ۔ (قرآن تھیم) عیسی علیہ السلام نے اعلان عام فرما یاتھا: وَالْجَرِی الْاَکْمَةُ وَالْاَجْرَةِ وَالْمَدِی بِالْحَدُی بِالْحَدُی بِالْحَدُی بِالْحَدُی بِالْحَدُی بِالْحَدِی الْمَدُی بِالْحَدُی بِالْحَدُی بِالْحَدِی الله کے اللہ کو بی ہوئی اللہ کو بی ہوئیاں دافع قبل ما موحدی ہیں ، واقع ہوں کا درجہان چیزوں سے بھی قبض ، دافع جریان ہو کئی ہیں ، ایک شریت فریا در سے بھی کہ سے دروزا ڈائن جو بوں کا درجہان چیزوں سے بھی کم ہے۔ (مزا ڈائن جی بی ایک جریس کا نام شریت فریا درس ہوسکتا ہے تو کیا اللہ کے موبوں کا درجہان چیزوں سے بھی کم ہے۔ (مزا ڈائن جی بی جو بوں کا درجہان جیزوں سے بھی کم ہے۔ (مزا ڈائن جی بی جو بوں کا درجہان کی دول سے بھی کم ہے۔ (مزا ڈائن جی بی جو بوں کا درجہان جیزوں سے بھی کم ہے۔ (مزا ڈائن جی بی جو بوں کا درجہان ہیں واللہ کو بی اللہ کو بی اللہ کی جو بوں کا درجہان جیزوں سے بھی کم ہے۔ (مزا ڈائن جی بی جو بوں کا درجہان کی جو بوں کا درجہان کی دول سے بھی کم ہے۔ (مزا ڈائن جی بی جو بوں کا درجہان کی بھی کا دول سے بھی کی دول سے بھی کا دول سے بھی کا دول سے بھی کی دول سے بھی کی دول سے بھی کی دول سے بھی کا دول سے بھی کی دول سے بھی کی دول سے بھی کا دول سے بھی کا دول سے بھی کا دول سے بھی کی دول سے بھی دول سے بھی کی دول سے بھی دول سے بھی کی دول سے بھی دول سے

ایک عابد کی سخاوت اور یقین کا <mark>مل</mark>

عفرت سیدنا احمد بن نامنح المصیمی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں: ایک غریب مخص بہت عبادت گزاراور کثیرالعیال تعا۔ گھر کا خرج وغیرہ اس طرح جاتا کہ مگمر والے اُون کی رسیاں بناتے اوروہ انہیں فروخت کر کے کھانے پینے کا ساہان خریدلاتا، جتنامل جاتا ای کو کھا کراللہ عزوج ل کاشکراوا کرتے۔

حب معمول ایک مرتبهٔ وہ نیک شخص اُون کی رسیّاں پیچنے باز ار گیا۔ جب رسیّاں بک گئیں تو وہ محمر والوں کے الئے مسلخ کھانے کا سامان خرید نے لگا۔ استے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا: بین شخت حاجت مند ہوں، جھے ہجور تم دے دو۔ اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری قم اس غریب حاجت مندسائل کو دے دی اور خود خالی ہاتھ محمر لوٹ آیا۔

جب محمروالوں نے پوچھا: کھانا کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا: مجھ ہے ایک حاجت مند نے سوال کیا وہ ہم سے زیادہ حاجت مند نے سوال کیا وہ ہم سے زیادہ حاجت مند تھا انہذا میں نے ساری رقم اس کودے دی محمروالوں نے کہا: اب ہم کیا کھا کیں ہے؟ ہمارے پاس تو محمر میں نظر دوڑائی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا بیالہ ادر کھڑا نظر آیا۔اس نے وہ دونوں چزیں میں ہو ہے۔
میں ہو جی تیس سے لیے میں ہے میں نظر دوڑائی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا بیالہ ادر کھڑا نظر آیا۔اس نے وہ دونوں چزیں کیں اور ہازار کی طرف چل دیا اس اُمید پر کہ شاید انہیں کوئی خرید لے ادر میں پچھ کھانے کا سامان لے آئیں۔

چن نچے وہ بازار پہنچالیکن کسی نے بھی اس سے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نہ فریدا۔ اسٹے میں ایک شخص گزراجس کے پاس ایک خراب بھولی ہوئی مچھلی تھی، مچھلی والے نے کہا: تومیرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدر نے فرید لے یعن بیڈوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا مجھے دے دے اور مجھ سے بید بھولی ہوئی خراب مجھلی لے لے۔اس عابدخص نے بیسود امنظور کرلیا اور خراب مچھلی لے کر گھر پلٹ آیا اور گھر والوں کے حوالے کردی۔

جب انہوں نے اس مجھیٰ کو دیکھا تو کہنے گئے: ہم اس بے کار چھلی کا کیا کریں؟ اس عابد مخص نے کہا: تم اس مجھون کو ہم اسے ہی کہ وہ مجھے رزق ضرورعطا کریگا۔ چنانچہ گھروالوں نے مجھلی کو کا نا شمروع کر دیا، جب اس کا بیٹ چاک کیا تو اس کے اندرسے ایک نہایت قیمتی موتی نکلا، گھروالوں نے اس عابد کو خبر دی ۔ اس مرق شروع کر دیا، جب اس موتی ہیں سوراخ ہے یا نہیں۔ اگر سوراخ ہے تو یہ کی کا استعالی موتی ہوگا اور ہمارے پاس بیرانت ہے۔ اگر اس میں سوراخ ہمیں تو پھر ریدزق ہے جے اللہ رب العزب عزوج ل نے ہمارے لئے بھیجا ہے۔ جب اس موتی کو سے سال موتی ہوگا اور جمل کا شکرا دا کیا۔

پھر جب سے ہوئی تو وہ عابد محض اس موتی کو لے کر جو ہری کے پاس گیا اور اس سے بوچھا: اس موتی کی گنی قیت ہوگی؟ جب جو ہری نے وہ موتی دیکھا تو اس کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ جیران ہوکر کہنے لگا: تیرے پاس بیموتی کہاں سے آیا ہے؟ اس نیک آدمی نے جو اب دیا: ہمیں اللہ ربّ العزت عزوجل نے بیرزق عطافر مایا ہے۔ جو ہری نے کہاں سے آیا ہے؟ اس نیک آدمی نے جو اب دیا: ہمیں اللہ ربّ العزت عزوجل نے بیرزق عطافر مایا ہے۔ جو ہری نے

كها: ية وبهت فيتم موتى باور من تواس كى صرف تيس بزار (درجم) قيمت ادا كرسكنا بهول، حقيقت بيه به كهاس كى ماليت اں ہے جس زیادہ ہے۔ تم ایسا کروکہ قلال جو ہری کے پاس چلے جا دُوہ تہیں اس کی پوری قیت دے سکے گا۔

چنانچہوہ نیک محض اس موتی کو لے کر دومرے جوہری کے پاس پہنچا۔ جب اس نے نیمی موتی دیکھا تو وہ بھی اسے و کچے کر حیران رو میااور ہو چھا: یہ تمہارے پاس کہاں ہے آیا؟ اس عابدنے وہی جواب دیا کہ یہ ہمیں اللہ عز وجل کی طرف ے رزق عطاکیا گیا ہے۔جوہری نے کہا: اس کی قیت کم از کم ستر ہزار (ورہم) ہے، جھے تو اس مخص پر افسوس ہور ہا ہے جس نے تہمیں اتنا قیمتی موتی دیا ہے بہر حال ستر ہزار در ہم الوادر بیموتی مجھے دیے دو۔

میں تمہارے ساتھ دومز دور بھیجنا ہوں، وہ ساری رقم اٹھا کرتمہارے تھر تک جھوڑ آئیں گے۔ چنانچہاں جو ہری نے دومزدوروں کو درہم دے کراس نیک مخص کے ساتھ روانہ کردیا۔ جب وہ عابدا پنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک سائل آیا اوراس نے کہا: جھے اس مال میں سے پچھ مال دے دوجو تمہیں انڈعز وجل نے عطا کیا ہے۔

تواس نیک شخص نے کہا: ہم بھی کل تک تمہاری طرح محاج اورغریب تنے۔ بدلوتم اس میں ہے آ دھا مال لے جاؤ۔ مجراس نے مال تقسیم کرنا شروع کردیا۔ بیدد مکھ کراس سائل نے کہا: الله عز دجل تنہیں برکتیں عطافر مائے، میں تواللہ عز وجل کا ایک فرشتہ ہوں، جھے تہاری آزمائش کے لئے بھیجا کمیا تھا۔

( میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! میر حقیقت ہے کہ جو تص کی مدد کرتا ہے اللہ عز وجل اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسروں کا خیر خواہ مجھی تامراد جیس ہوتا، جو کسی پروتم کرتا ہے اللہ عز دجل اس پر رقم کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال میں کی نہیں آتی ملکہ برکت ہوتی ہے اور جولوگ مال کی محبت دل میں نہیں بٹھاتے وہی لوگ سخاوت جیسی نتمت سے حصہ یاتے ہیں۔ جوش اللہ عزوجل ہے اُمیر دانن رکھے اللہ عز دجل اس کو بھی رُسوانہیں فر ما تا۔ ) اس حکایت میں ایک نیک مخص کی سخاوت اور یقین کا مل کی مشیم مثال موجود ہے کداس نے ایک سائل کو آ دھا مال دینا منظور کرایا اور دوسراییہ کہ خود اپنے لئے کھانے کی شدید حاجت کے باوجوداللہ عز وجل کی رضا کی خاطر اپنا حصہ اپنے دوسرے حاجت مند بھائی کودے دیا، پھر اللہ عز وجل نے بھی اسے ایسانو از ااور الیم جگہ سے رزق عطا کیا جہاں سے اس کا وہم وگمان بھی نہ تھا۔ اللہ عز وجل ہمیں ہرونت ابنی رحمتِ کاملہ كا مامير عطا فرمائے رکھے اور سخاوت واپٹار اور یقین کامل کی عظیم تعتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلّی ابتد تعالیٰ

(66) اَلسَّابِعُ: عَنَ آئِي يَعْلِ شَنَّادِ نِنِ آوُسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ٱلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِهَا بعدَ الْمَوتِ، وَالْعَاجِزُ مَنُ آتُبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَثَّى عَلَى

سأتويل حديث: حضرت ابويعني شداد بن اوس 🕮 ہے روایت ہے کے نبی اکرم 🚇 نے فرہ یا:عقل مندوہ ہے جوایئے نفس کومطیع کر لے اورموت کے بعد کے لئے کام کرے اور بے وقع ف وہ ہے جونفس کو،س کی

خواہش کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالیٰ سے مشم کی آرزو کیں رکھے۔ امام تر مذک سنے اس حدیث کوروایت کروایت کیا اور کہا میسن سیح ہے۔ تر مذک وغیرہ علماء نے فرمایا:

کیا اور کہا میسن سیح ہے۔ تر مذک وغیرہ علماء نے فرمایا:

"دان نفسه" کامعنی ہے کیفس کا حساب لے۔

الله رَوَالُا الرِّرُمِنِ ثُى، وَقَالَ: حَدِيْثُ حَسَنُ ـ قَالَ الرِّرْمِنِ ثَى وَغَيْرُهَا مِنَ الْعُلَمَّآء: مَعْلَى كَانَ تَفْسَهُ: حَاسَبَهَا.

تخريج حدايث (سان ترمذي بأب ما جاء في صفة أوالى الحوض جاص ٢٥٠ رقم: ١٢٥١ الإداب للبيطقي بأب من قصر الأمل وبأدر بألعمل قيل بلوغ الإجل ص ٢٠٠ رقم: ١١١ مستدوك للعاكم كتاب الإيمان جاص ١٢٠ رقم: ١١١ مستدام الأمل وبأدر بألعمل قيل بلوغ الإجل ص ٢٠٠ رقم: ١١٠ مستدوك للعاكم كتاب الإيمان جاص ١٢٠ رقم: ١١١ مستدام المام اجد بن حنيل مستد شداد بن أوس رضى الله عنه ، جس ١٢٠ وقم: ١٢٠١ مستد البراد مستد شداد بن أوس رضى الله عنه ، جس ١٢٠ وقم: ١٢٠١ مستد البراد مستد شد شداد بن أوس رضى الله عنه ، جس ١٢٠ ومد المدار قم: ١٢٨٨ )

شرح حدیث: اینے نفس کا محاسبہ

حضرت سیرنا ابن ساک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے فرماتے: تیری با تیں تو زاہدوں جیسی میں لیکن عمل منافقوں جیسا ہے اوراس کے باوجود جنت میں داخلہ چاہتا ہے، دور ہوجا! دور ہوجا! جنت کے لئے تو دوسرے لوگ ہیں جن کے اعمال ہمارے عملوں جیسے نہیں۔

سرکارِ دالا تئبار، بے کسوں کے مددگار صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کا فرمانِ عالینتان ہے: آ دمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ،الہٰذاتم میں سے ہرایک کو چاہے کہ وہ دیکھے کس سے دوئتی کررہا ہے۔

(جامع الترمذي ، كتاب الزهد، بإب الرجل على دين خليله ، الحديث : ٢٣٤٨ ، ص ١٨٩٠)

ميرے بيارے اسلامي بھائي!

اس رب عزوجل کی تشم اجس نے تجھے اپنے تلس کا محاسبہ کرنے والا بنایا ہے ، اس نے پوراعدل کیا ہے ، اسے ابن آدم
ایا درکھ کہ تو اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اپنی قبر میں واغل ہوگا اور اکیلا ہی قبر سے لکے گا اور تجھے اسکیے ہی (اپنے کئے ۔
کا) حماب دینا ہوگا ، اے ابن آدم! اگر تمام لوگ اللہ عزوجل کی اطاعت کرنے لگیں گر گواس کی نافر مانی کرے تو ان کی اطاعت تحمے کوئی نفع نددے گی۔
اطاعت تجھے کوئی نفع نددے گی۔

فكرة خربت كرنے والاخوش نصيب

حصرت سیند نا ابو برکتانی تکوس برای مالا با نی فرماتے ہیں: ایک شخص برائیوں اور خطا کا پراپے نفس کا محاسبہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی زندگی کے سالوں کا حساب لگایا توسا شھر سنال سے پھر دنوں کا حساب کیا تو اکیس ہزار پانچ سودن (21,500) سے تواس نے ایک زور دارتی ماری اور بے ہوش ہو گرگر پڑا۔ جب ہوش ہیں آیا تو کہنے لگا: ہائے افسوس! اگر روز اندا یک گناہ بی کیا ہوتو اپنے روز داندا یک گناہ کی کا مول کا کیا حال روز اندا یک گناہ بی کیا ہوتو اپنے روز کا رکا ورائی سے ہزار پانچ سوگناہ لے کرحا ضر ہوں گا توان گنا ہوں کا کیا حال ہوگا جن کا شارہی سی کا جائے افسوس! ہیں نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت برباد کی اور اپنے پروردگار کڑ وجل کی ٹافر مانی کرتا تو ہروز قیامت بغیر تواب وعمل سے حساب کرتا رہا، میں دنیا ہیں تو آبادی سے بربادی کی طرف شقل ہوتا پند نہیں کرتا تو ہروز قیامت بغیر تواب وعمل سے حساب و کا ب کیے کروں گا؟ پھراس نے ایک زور دار تینی اری اور ذیمن پرگر گیا، جب حرکت دی گئرواس کی جان جان آفریں کے سرد ہوچی تھی۔

فكرآ خرت كے فوائد

فكرة خرت كفوائدكود وطرح مصمجها جاسكتاب،

(1) عقلی اعتبارے۔۔۔۔۔ (2) نقلی (یعنی منقولی) اعتبارے۔۔۔۔۔

(1)عقلی اعتبارے:

جس طرح دنیاوی کاروبار سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ای وقت کامیاب کاروباری بن سکتا ہے جب وہ اپنی لاگت ہے کئی مختاز یا دہ نفع کمانے بین کامیاب ہوجائے اور اس کا اصل سرمانی بھی محفوظ رہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے وہ اپنی کارکردگی کوروزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ یا سمالانہ کی بنیاو پر تقسیم کرتا ہے۔ پھراس پر مختلف پہلوؤں سے نہ صرف زبانی غور وتفکر کرتا ہے بلکہ اس کو صبط تحریر بیں بھی لاتا ہے۔ جہال کسی قشم کی خامی نظر آئے اسے ورست کرتا ہے اور جوشے نفع کے حصول بیں رکا وث بنی نظر آئے اس کودور کرتا ہے۔

اگروہ اپنے کاروباری معاملات کا محاسبہ نہ کرے تو اکثر اوقات اسے نفع حاصل ہونا تو در کنار ، الٹا نفضان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ خواب خرگوش سے بیدار نہ ہوتو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا اصل سرمایہ بھی باقی نہیں رہتا ، وروہ کوڑی کوڑی کا مختاج ہوجاتا ہے۔ بالکل ای طرح بوطن کاروبار آخرت میں لفع کمانے کا آروز مند ہوا ہے جی چاہے کہ اپنے کے گئے افحال پرفور کرے، جواعمال اس کونع دلوائے میں معاون ثابت ہول، ان کومزید بیتر کرے ادر جو کام اس نفع کے حصول میں رکاوٹ بن رہے ہوں، انبیں جیموڑ وے تو وہ بتو فیتی خداوندی کامیا لی سے ہمکنار ہوگا اور بطور نفع اسے داخل جنت ہونا نعیب بن رہے ہوں، انبیں جیموڑ وے تو وہ بتو انبی خداوندی کامیا لی سے ہمکنار ہوگا اور بطور نفع اسے داخل جنت ہونا نعیب ہوگا۔ اور اگر ایسا کرنے کی بجائے وہ بتو اس غفلت کا شکار رہا تو وہ خسارے میں رہے گاجس کا متیجہ دخول جنم کی مورست میں مائے آسکتا ہے۔ (والعیاذ باشہ)

(2) تقلی (منقولی) اعتبار ہے:

فکرمہ بینہ(محاسبہ) کے بارے میں ہمارے پیارے آتا تا جدار مدینہ، سلطان مکہ تمرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسلاف کرام نے کثیر نصائل بیان فرمائے ہیں، چٹانچہ۔۔۔۔۔

سامھوسال کی عمادت نے بہتر:

سرکارووعالم سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ،امور آخرت میں ) گھڑی بھرغور وفکر کرنا ساٹھ سال کی عماوت سے بہتر ہے۔ ( کنزالعمال، جسابس ۴۸ ،رقم الحدیث ۷۰۵)

متمجھداركون؟ . . . .

سرورِ عالم، نورِ جسم صلی الله نعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ، مجھ دار دہ فخص ہے جواپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لئے نیکیال کرے اور احمق وہ ہے جواپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور الله تعالی سے انعام آخرت کی امید رکھے۔ (منداحمہ بن صبل، ج۲ ہم ۸۵۰، قم ۱۲۳۲ امردیات شداد بن اور)

ايمانِ كامل كي نشاني ....

سرکار مدینہ، نمرور قلب دسینہ کی اللہ تعالی علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ سخص میں پائی جائیں اس کا ایمان کامل ہوجا تاہے،

(۱) ووالله تعالى كے معاملات ميں كسى ملامت كرنے والے كى ملامت سے بيس ڈرتا،

(۲) اینے کسی مل میں ریا کاری نہیں کرتاء اور۔۔۔۔۔

(۳) جب اس کے سامنے دویا تنیں چیش ہول ،ایک کاتعلق دنیا ہے ہواور دوسری کا آخرت سے تو وہ دنیا پر آخرت کوڑ جے دیتا ہے۔( کنزانعمال، کتاب المواعظ والرقائق، ج۱۵ م ۳۵۵، رقم الحدیث ۴۳۲۰)

(67) الشَّامِنُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَ مُعْ مِن مَديث: حضرت ابوبريره عَنْ م

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ روايت ب كررول الله الله الله عليه ارشاد فرمايا آدى ك

عُنْنِ اِسْلَامِ الْمَرُ ۚ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْدِيْهِ عَدِيْتُ فننول كاموں كوترك كردينااس كے اسلام كى خوبى سے حَسَنَّ رَوَاهُ الزُّرُمِينِ يَ وَعَدُرُهُ لِـ ہے۔امام ترمذی نے اس کوروایت کیا اور اسے حسن

تخريج حليث: (سأن توملي بأب قيس تكلع يكانة يضعك بها الناس ج ١١٥٠٠ رقم: ١٣١٨ موطأ امام مالك باب ما جاء في حسن الخلق صوده و قم: ١٠١٠ اتعاف الثورة المهرة يأب في الحسد، وسلامة، ج ١٣٠٠ ، رقم: ١٢٠١٠ المعجم الصغور للطيراني من اسمه عبدو صماه رقم: مهر عبيع الزوالل يأب من حسن الاستلام البوء تركه مألا يعديه جهص مرقم: ١٢٦٢١) مرح حديث بمليم الأمَّت معترت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الحنّان الي حديث كي تحت لكهة بين:

یعنی کامل مسلمان وہ ہے جوالیسے کلام ایسے کام ایسی حرکات وسکنات سے بیجے جواس کے لیے دین یا دنیا میں مغیرند ہوں، وہ کام یا کلام کرسے جواسے یا دنیا میں مقید ہو یا آخرت میں۔سبحان اللہ! ان دوکلموں میں دونوں جہان کی مجلائی وابت ہے۔ ایک بزرگ سمی کل پر گزرے مالک سے ہوچھا کے توتے بیمکان کب بنایا ہے فوز ابوئے کہ میں نے بیکلام ب فائده كياس كے كفاره ميں ايك سال روز سے ر محداسية تفس كا حساب كروتا كرةيا مت كا حساب آسان مور (مرقات) (مر) المناتي من ١٠٠١)

إمام الائمه بسراح الأمته مصرت سيرتاامام اعظم ابوحنيفه رضى الله تعالى عندني الينه شأكردول كوانتهائي مفيد فيحتيل فرمائمیں جو مختلف کتب میں لکھی ہوئی تغییں ان میں سے ایک نصیحت ریہ ہے۔

یا کچ لا کومیں سے یا کچ احادیث کا انتخاب

إن يا في فرامين مصطفى صلى اللدتفائي عليه وآله وسلم يرحمل كرنا جنهيس من في يافي لا كداحاديث مي بعضن

(۱) اعمال كادارومدارنيتوں پر ہے اور جرايك كے لئے وى ہے جس كى اس نيت كى۔

( سيح البخاري، كمانب بده الوى، باب كيف كان بده الوى \_\_\_\_\_ الخي الحديث المين ، وارائسلام للنشر والتوزيع الرياض)

(٢) انسان كاسلام كى خونى بيب كدوه فضول بائنى چيوز دے-

(جامع الترندي، ابواب الزبر، باب من حسن اسلام المروترك الا يعديه، الحديث ك ٢٣١، م ١٨٨٥، وارالسلام للتشر والتوزيع الرياض) (m) تم میں سے کوئی اس وفت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پبندنہ کرے جواپے لئے كرتاب\_\_(ميح البخاري، كماب الايمان، بإب من الايمان الايمان التحب الاحد الحديث ١١١٩ من ١١٠)

(۱۱) بے فٹک طلال واضح ہے اور حرّام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کے متعلق بہت سے لوگ نہیں جانتے۔جومشنتہ چیز د**ں سے بچاس نے اپنی عزت اور اپنادین بچالیا اور جومشنتہ چیز وں میں پڑاوہ حرام** 

میں متلا ہوا۔ دواس چرداہے کی مانتدہے جو چرا گاہ کے قریب اینار بوڑ چرا تاہے ، اس کے چرا گاہ میں مطلب کا الديشه المريشه المرباد الما في جرا كاه موتى الدالله عن وخل كى جرا كاه اس كى حرام كردواشياه الله خرداراجم میں کوشت کا ایک لوتھڑاہے، جب وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جم خراب ہوجا تا ہے اور وو (لوتعشرا) دل ہے۔ (مج ابغاری، کتاب الایمان، باب نفس من استبراکدینه، الحدیث ۵۲،م (a) مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دومرے مسلمان محفوظ رہیں۔

( مي ابخارى، كماب الايمان مباب المسلم من كم المسلمون من لماندويده، الايث واجر ٣) امام غزالی علیہ رحمۃ الوالی نے ایک شغیق باپ کی طرح اپنے روحانی بیٹے کو چند تھیمتیں ارشاد فر ہائی ہیں ان میں سے ایک فیش خدمت ہے۔

اے بیادے بیٹے!

نی کریم ازء وف رجم ملی الله تعالی علیه وآله وسلم نے اپنی امت کو جو میحتیں ارشاد فرمائیں اُن میں سے ایک مهکتا مدنی محول سیے۔

زندگی کا ایک لویجی اس کے علاوہ کزر کیا تووہ اس بات کا حقد ارہے کہ اس پرعرصہ حسرت دراز کردیا جائے۔اورجس کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہوجائے اور اِس کے باوجوداُس کی برائیوں پراُس کی اچھائیاں غالب نہوں، تواہے جم ك آك من جانے كے لئے تيارد بنا جاہے۔

(الغردون مماً ثورالخطاب:باب الممم ج ١٣ مم قم الحديث ٢٨ م ٥ دارالكتب العلمية بيردت) . مجمد ارا در عقد کے لیے اتن ای صبحت کافی ہے۔ (اعدا اولد منحد اا۔ ۱۲)

(68) التَّاسِعُ: عَنْ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، عَنِ نویں حدیث: حضرت عمر 🍪 نی اکرم 🌢 ہے النَّدِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿ يُسَأَلُ روایت کرتے ہیں کہ آ دی سے بیوی کو مارنے کے الرَّجُلُ فِيْمَ طَرَبُ الْمُرَاثَةُ رُوَاتُهُ أَبُوْ ذَاؤُدُوعَ فَيْرُكُ. بارسك سوال شركيا جاسة كاب اس ابودادد وغيرون

الخوريج حنايث والمان ابوداؤد يك في خبرب النساء ج اص ١٥٢٠ رقم: ١٢٢٠ سان الكولى للبيها باب لا يسال الرجل فيها خبرب امراته ج مصورة و معاها مسأن اين ماجه يأب خبرب النساء ج اص١٢٠٠ رقم: ١٤٨١ سأن الكبري للنساد بالب هدريالرجل زوجته ج دهس ٢٤٠٠ والم ١٩٨٠ مسلك امامر احدين حنهل مسلك عمر بن الخطاب ج اص ٢٠٠ ق. ١٠٠٠) لكصة بين:

#### بوی کے آواب

### بہترین شوہروہ ہے!

(۱) جوامی بیدی کے ساتھ زمی ،خوش خلتی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے!

(٢) جوالي بيوى كے حقوق كواداكر في ميس كسي فقلم كا خفلت اوركوتا بى ندكر ا

(٣) جوامين بيدي كااس طرح بوكرر يه كركسي اجنى عورت پرتكاه ندال لير

(٣) جوالي بيوى كواسيخ يش وآرام بين برابر كاشر يك سمجه

(۵) جوالی بیوی پر معی ظلم اور کسی تشم کی بے جازیادتی نہ کرے۔

(١) جوالي بيوى كتندمزاجي اوربداخلاتي يرصبركرك-

(4) جوالى بيوى كى خوبيول ير نظرر كے اور معمولى غلطيوں كونظرا ندازكر \_\_

(٨) جوالم في بيوى كى مصيبتول، يهار يول اورر في فيم يش دل جو كى ، تيار دارى اورو قادارى كا ثبوت د\_\_\_

(٩) جوابتی بیوی کو پرده میں رکھ کرعزت وآبروکی حفاظت کرے۔

(۱۰) جوابی بیوی کودینداری کی تا کید کرتار ہے اورشریعت کی راہ پرچلائے۔

(١١) جوابي بيوى اورابل وعيال كوكما كما كررزق حلال كملائے-

(۱۲) جوایتی بیوی کے میرکا والوں اور اسکی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھاسلوک کرے۔

(۱۳) جوالي بيوي كوذلت ورسواني سے بچائے رکھے۔

(۱۴) جوابی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور منجوی نہ کرے۔

(۱۵) جوابیٰ ہوی پراسطرح کنٹرول رکھے کہ دہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کرسکے۔

شو ہرا پن عورت کوان امور پر مارسکتا ہے:

(۱) عورت اگر باوجود قدرت بناؤسنگارند کرے لیعنی جوزینت شرعاجائز ہے اوس کے ندکرنے پر مارسکتا ہے اورا گرشو ہر مردانہ لباس بہننے کو یا گودنا گودائے کو کہتا ہے اور نہیں کرتی تو مارنے کا حق نہیں۔ یوبیں اگرعورت بیار ہے یااحرام باندھے ہوئے ہے یاجس م کی زینت کو کہتاہے وہ اوس کے پاس نہیں ہے تونہیں مارسکا\_

(۲) عشل جنابت نبیس کرتی۔

(٣) بغیراجازت کمرے چلی کی جس موقع پراوے اجازت لینے کی ضرورت تھی۔

(٣) اينے پاس بلا يا اور تبين آئي جيڪيض ونفاس سے پاک تھي اور فرض روز و بھي ريھے ہوئے نھي۔

(۵) چیوئے نامجھ بچہ کے ماریے پر۔

(۲) شوېرکوگانی دی، گدمعاوغیره کها۔

(4) يااوس كركيزے بچاڑ ديے۔

(٨) غيرمحرم كےسامنے چېرو كھول ديا۔

(٩) اجنى مردىك كلام كيا-

كرے۔(جل)

(۱۰) شو ہرستے بات کی یا جھکڑا کیااس غرض سے کہ اجنی منص اس کی آواز سنے یا شوہر کی کوئی چیز بغیرا جازت کسی کودسے دی اوروہ الی چیز ہو کہ عادۃ بغیر اجازت مورتیں الی چیز ندد یا کرتی ہوں اور اگر الی چیز دی جس کے دیے پرعادت جارى ہے تونبيس مارسكيا۔ (البحرالر ؛ كلّ بركاب الحدود بفعل في التعزير، ج ۵ م ۸۲)

عورت کوا تنائیس مارسکتا کہ بڑی ٹوٹ جائے یا کھال بھٹ جائے یا نیلا داغ پڑجائے اور اگرا تنامارااور عورت نے د مولی کردیا اور گوامول سے تابت کردیا توشو ہر پراس مارنے کی تعزیرے۔(الدرالتار، کتاب الحددد، باب التعزیر، ن۲۶ م

6-بَأَبُ فِي التَّقُوٰى

مشرح: حعنرست مدر الأفامِسل سيِّدُ نا مولئينا محدثيم الدين عمراد آبادي عليه رحمة الله المعادي خَوا أن العرفان مي لكيمة

تغوی کے معلی آئے ہیں بنس کوخوف کی چیز ہے بچانا اور عرف شرع میں ممنوعات چھوڑ کرننس کو گناوہ ہے بچانا۔ حضرت این عباس رضی الله تعالی عنبمانے فر ما یامتنی وہ ہے جوشرک و کیا ئر وفواحش سے بچے بعضوں نے کہامتی وہ ہے جو ا پنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ بعض کا قول ہے تعلیٰ کا حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا اوا کرنا ہے۔ بعض کے نز دیک معصیت پرامرار اور طاعت پرغرور کا ترک تغوٰی ہے۔ بعض نے کہا تفوٰی بیہ ہے کہ تیرامولی تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا۔ایک قول میہ ہے کہ تفوی حضور علیہ الصلوق والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی پیروی کا نام ہے۔ (خازن) بیتمام معنی با ہم مناسبت رکھتے ہیں اور مال کے اعتبار سے ان میں پچونخالفت نہیں۔ تقوٰی کے مراتب بہت ال عوام کا تقوٰ ی ایمان لا کر گفر سے بچتا بمتوسطین کا اوامرونو ابی کی اطاعت ،خواص کا ہرایسی چیز کوچھوڑ نا جواللہ تعالی ہے نا لا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَا آيُهَا الَّذِينَ امْتُوا الْكُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الله مَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَا تُقُوا اللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّمُلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَاتَّقُواْ اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ) (التعابن:16)

وَهٰنِهِ الْآيَةُ مُهَيِّنَةٌ لِلْهُرَادِمِنَ الْأُولَى وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿يَا آيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا النَّوُوا اللّهَ وَتُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا) (الْآحزاب:70) وَالْآيَاتِ فِي الْآمْرِ بِالشَّقُوٰى كَثِيْرَةٌ مَّعُلُومَةً.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَمَنَ يُتَقِي اللهَ يَعْمَلُ لَهُ عَرَجًا وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لِا يَعْتَسِبُ) (الطلاق: 3.2)

وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: (إِنْ تَتَغُوا اللّهُ يَهْعَلَ لَّكُمُ فَرُقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيِّمَاتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَاللّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ) (الْأَنفال:29)

> وَالْأَيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةً مَعْلُومَةً. وَامْنَا الْاَحَادِيْثُ:

(69) فَالْأَوْلُ: عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَةَ رَضِى اللهُ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَةَ رَضِى اللهُ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَةَ رَضِى اللهُ عَنْ أَكْرَمُ النّاس؛ فَالُهُ: قَالُ: قَيْرُ النّاس؛ فَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسَأَلُك، فَالُ: فَيُوسُفُ بَيْ اللهِ بَنْ بَيِ اللهِ ابْنِ بَيِ اللهِ بْنِ فَي اللهِ ابْنِ بَيْ اللهِ بْنِ فَي اللهِ ابْنِ بَيْ اللهِ بْنِ فَي اللهِ ابْنِ بَيْ اللهِ بْنَ فَي اللهِ ابْنِ بَيْ اللهِ بْنَ فَي اللهِ ابْنَ فَي اللهِ اللهِ قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسَأَلُولُ؛ فَي اللهِ قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسَأَلُولُ؛ فَيَارُهُمْ فِي الْإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا مُتَّفَقًى الْإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا مُتَّفَقًى

الله تعالى نے ارشاد قرمایا: اے ایمان والو: الله سے ڈروجس طرح اس سے ڈرنے کاحق ہے۔ معدد روجس طرح اس سے ڈرنے کاحق ہے۔ اور الله تعالى نے ارشاد قرمایا: تم حتی الامکان الله تعالی سے ڈرو۔

ميرآ يت بهلي آيت كى مُرادواضح كرتى ہے اوراللہ نعالی نے ارشاد فرمایا: اے ايمان والو: اللہ ہے ڈرواور درست یات كرو۔

اس باب میں پر ہیز گاری کے تھم میں آ یات کیشرت مشہور ہیں۔

اوراللدتعالی نے ارشادفر مایا: جواللدتعالی سے ورتا ہے وہ اس کے لئے نگلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اوراس کوالی مجمد سے درزق عطافر ماتا ہے کہ اس کو کمان مجمی نہیں ہوتا۔ مجمد سے درزق عطافر ماتا ہے کہ اس کو کمان مجمی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: اگرتم اللہ سے وروتو تمہاری تمہاری کے فرق کرنے کی قوت بنا دے کا اور تمہاری

غلطیال مٹا دے گا اور تہیں معاف فرما دے گا اور اللہ بڑے فضل والانے۔

> اوراس باب معلق آیات مشهوریں۔ احادیث ملاحظہ ول!

پہلی حدیث: حضرت ابوہ مرہ ہے اس روایت ہے کہ عرض کیا گیا: یارسول اللہ! او گوں میں سب سے نہ عرض کیا گیا: یارسول اللہ! او گوں میں سب نے فرمایا: زیادہ تقوی والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: زیادہ تقوی والا صحابہ نے عرض کیا: ہم آپ سے اس ہار ہے نہیں بو چھتے فرمایا بھر اللہ کے نبی بوسف جو اللہ کے نبی اللہ (ابراہیم علیہ کے بیٹے ہیں جو اللہ کے نبی خلیل اللہ (ابراہیم علیہ السلام) کے بیٹے ہیں جو اللہ کے نبی خلیل اللہ (ابراہیم علیہ السلام) کے بیٹے شخص حابہ نے عرض کیا: ہم اس بارے السلام) کے بیٹے شخص حابہ نے عرض کیا: ہم اس بارے

آپ سے نہیں پوچھتے تو آپ نے فر ہایا: تو پرتم کر اس کے خاندانوں کے متعلق پوچھتے ہوتو جولوگ دور جالمیت میں اچھے ہیں جب دہ دی ری میں اچھے ہیں جب دہ دی ری میں اچھے ہیں جب دہ دی ری میں کی سیجھ پوچھ حاصل کرلیں۔ (متنق علیہ) اور فیقی تو ابر میں کی میں طور پر قاف پر بیش ہے کیکن قاف پر زیر بھی پردھی کی اس کا مطلب ہے کہ حکام شرح سیکھیں۔

عَلَيْهِ وَ فَقُهُوا بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشَّهُوْدِهِ وَحُكَى كَتَرُهَا: أَتَى عَلِمُوا أَخْكَامُ الشَّرِّعِ .

تخریج حدید، (صیح بخاری باب قول الله تعالی اقد کآن فی پرسف واخوته آیات للسائلین ج عص ۱۳۸۰ رقز ۱۳۱۹ مستندل للعاکر فکر مناقب عکرمه بن ۱۳۱۹ مستندل للعاکر فکر مناقب عکرمه بن آبی جهل ج عص ۱۳۱۱ مستندل للعاکر فکر مناقب عکرمه بن آبی جهل ج عص ۱۳۱۱ رقم: ۱۳۱۹ جبح الزوائد بأب فی فیل العلم ج اهی ۱۳۲۰ رقم: ۲۲۳ جبح الزوائد بأب فی فیل العلم ج

### شرح حدیث: دین کی سمجھ

حضرت سبِدُ نامُعا وبدرضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ الله عَرُق وَجَل کے مُحیوب، دانائے عُمیوب، مُنَاوْ وَعُنِ الْعُیوب منگی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشاد فر ما یا: مَن کیوجہ الله بِلهِ خَدْرُ اللّه قِلْهُ فِی اللّه بینی الله تعالی جس کے ماتھ مجلائی کا اِراد و فر ما تا ہے ، اس کودین کی مجھ عطافر ما تا ہے۔

(می ابغاری، کاب العلم باب من یردانشه خیرا . . و این این با العلم باب من یردانشه خیرا . . و الخی الحدیث المی با وفته کے شرقی معنی میہ بین که اُ حکام شرّ عِیّه فَرْ عِیّه کُو استحے تعصیلی دلائل سے جا ننا۔ (اس حدیث کے )معنی یہ موسے کہ اللہ جسے تمام دنیا کی مجملائی عطافر ما تا چا ہتا ہے اسے فقید بنا تا ہے۔

(ما ٹوذاز نزھۃ القاری ٹرح ہے ابن المرح ہے کہ فقہ ظاہری ہٹر یعت ہے اور فقہ باطنی ہطری ہیں ہے۔ اس استعلم ، دین مجھ اور دانائی بخشا ہے۔ خیال رہے کہ فقہ ظاہری ہٹر یعت ہے اور فقہ باطنی ہطری ہشریفت اور حقیقت ، یہ حدیث دونوں کوشامل ہے۔ اس حدیث است دو مسئلے ٹابت ہوئے ایک سے کر جے اور الفاظار نہ اینا علم دین بیاں ہوئے اس ہے۔ اس وجہ سے تمام مُفَتِر بن و علم دین بیاں ہے۔ اس وجہ سے تمام مُفَتِر بن و مُحَدِّر بن ہے۔ اس وجہ سے تمام مُفَتِر بن و محدیث دائی پر ٹازاں شہوئے۔ دوسرے سے کہ حدیث وقران کاعلم کال نہیں ، بلکہ انکا مجھنا کمال ہے۔ عالم دین وہ ہے جسکی زبان پر اللہ عَوْق وَجَالَ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسم کافر ، ن ہو ۔ در کر ہے اللہ تعالی علیہ فالہ وسم کافر ، ن ہو دل میں انکا فیضان۔ (مرا ۃ المنائج ، جام میں وہ ہے۔ کی زبان پر اللہ عَوْق وَجَالَ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسم کافر ، ن ہو دل میں انکا فیضان۔ (مرا ۃ المنائج ، جام میں وہ ہے۔ کی زبان پر اللہ عَوْق وَجَالَ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسم کافر ، ن ہو دل میں انکا فیضان۔ (مرا ۃ المنائج ، جام میں وہ ہے۔ کا در میں وہ ہے۔ کی زبان پر اللہ عَوْق وَجَالَ اور رسول سلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسم کافر ، ن ہو دل میں انکا فیضان۔ (مرا ۃ المنائج ، جام میں وہ ہے۔ کی زبان پر اللہ عَوْق وَجَالَ اور رسول سلی اللہ وہ کے دوسر کے دوسر کے اس کا کو میں وہ ہے۔ کی زبان پر اللہ عَوْق وَجَالَ اور رسول سلی اللہ وہ کیں وہ ہے۔ کی زبان پر اللہ عَوْق وَجَالَ اور رسول سلی اللہ وہ کی دوسر کے دوسر کی خوال کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دو

علم دین وعلائے حقہ کے نصائل بے شار ہیں مگر افسوں کہ آج کل علم دین کی طرف ہمارا زُ جھان نہ ہونے کے برابر

ہے۔ اپنے ہونہار پکوں کو بیوی علوم وفنون تو خوب کھائے جاتے ہیں گرسنیں کھانے کی طرف تو جہیں کی جاتی۔ اگر بچہ ذراذ ہین ہوتو اس کے والدین کے ول میں اسے ڈاکٹر، انجیئر، پروفیسر، کپیوٹر پروگرامر بنانے کی خواہش آگڑا ئیاں لینے لگتی ہوا ہوں کہ خیسل کے لئے اس کی ویٹی تربیت سے مند موثر کر مقربی تہذیب کے ٹمائندہ اداروں کے خلوط ماحول میں تعلیم دلوانے میں کوئی عارمحسوں نہیں کی جاتی بلکہ اسے علی تعلیم کی خاطر کھار کے والے کرنے سے بھی در اپنے نہیں کیا جاتا ہوا تا ہے۔ اور اگر بچہ کندؤ بن سے یا شرارتی ہے یا معدور ہے تو جان چھڑا نے کے لئے اسے کسی دار العلوم یا جامعہ میں واخلہ دلا و یا جاتا ہے۔ بظاہراک کی وجہ بھی نظر آتی ہے کہ والدین کی اکثریت کا طرح نظر میں دنیوی مال وجاہ ہوتی ہے، اُخروی مُن ایٹ کا حول ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولا دکوعالم بنا بھی تا کہ وہ عالم بننے کے بعد معاشرے میں لاکن محسول ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولا دکوعالم بنا بھی تا کہ وہ عالم بننے کے بعد معاشرے میں لاکن

علم كی نصلیت کے ہارے میں اقوال صحابہ وتا بعین رضی اللہ تھم

امیر المونین حعزت علی بن ابی طائب کرم انندوجهدالکریم ارشادفر ماتے ہیں کدعالم دین دن بھر روز ہ رکھنے والے اور رات بھر قیام کرنے والے بچاپد سے افعنل ہے اور جب عالم مرجا تا ہے تو اسلام میں ایک ایسار خنہ پڑجا تا ہے جسے اس عالم کے جانشین کے علاوہ کوئی پڑییں کرسکتا۔

حضرت سیدنا این مسعود رضی الله تعالی عند فریاتے ہیں ،علم کولازم کی وات کی قشم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے الله کی راہ میں قبل کئے جانے دالے شہداء جب علائے کرام کی عزت اور مرتبه دیکھیں سے تو تمنا کریں سے کہ کاش الله عزوجل انہیں اس حال میں اٹھا تا کہ وہ عالم ہوتے اور بیشک کوئی مختص پیدائش عالم نہیں ہوتا بلکہ علم توسیکھنے سے آتا ہے۔

ووسری حدیث: حضرت ابوسعید ضدری معطفات روایت ہے کہ نبی اکرم کی نے ارشاد فر مایا: بے شک دنیا بیٹے و نیا کے ارشاد فر مایا: بے شک دنیا بیٹے سے سیز ہے اللہ تعالی تم کواس میں خلیفہ بنائے گا اور دیکھے گاتم اس میں کیا کرتے ہوتو دنیا اور عوتوں کے اور دیکھے گاتم اس میں کیا کرتے ہوتو دنیا اور عوتوں کے

(70) القَّانِي: عَنْ آنِ سَعِيْدِ إِنَّ الْخُنُدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَا اللهُ عَلَيْهُ كُمْ فِيْهَا اللّهُ مُسْتَخَلِفُكُمْ فِيْهَا اللّهُ مُسْتَخَلِفُكُمْ فِيْهَا اللّهُ مُسْتَخَلِفُكُمْ فِيْهَا اللّهُ مُسْتَخَلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا اللّهُ مُسْتَخَلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتّقُوا اللّهُ مُسْتَخَلِفُكُمْ وَتُقُوا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتّقُوا اللّهُ مُسْتَخَلِقُكُمْ وَاتّقُوا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتّقُوا اللّهُ مُسْتَخَلِقُهُ اللّهُ مُسْتَخَلِقُهُ اللّهُ مُسْتَخَلِقُكُمْ فَيْهَا وَاتّقُوا اللّهُ مُسْتَخَلِقُكُمْ وَتُقُوا اللّهُ مُسْتَخَلِقُكُمْ اللّهُ مُسْتَخَلِقُونَ اللّهُ مُسْتَخَلِقُكُمْ فَيْمَا وَاتّقُوا اللّهُ مُسْتَخَلِقُهُ اللّهُ مُسْتَخَلِقُهُ اللّهُ مُسْتَخَلِقُوا اللّهُ مُسْتَخَلِقُهُ اللّهُ اللّهُ مُسْتَخَلِقُهُ اللّهُ مُسْتَخَلِقُوا اللّهُ اللّهُ مُسْتَخَلِقُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُسْتَخَلِقُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سلسلے میں تغویٰ پرگامزن دہنا کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی اللِّسَأَةِ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتُنَةِ يَئِيْ إِسْرَاثِيْلَ كَأَنَّتُ فِي آنمائش مورتول كيذريع بول تمي (سلم) النِّسَاءُ رُوَالُامُسُلِمُ.

من حديث ومعيح مسلم يأب اكثر اهل الجعة الفقراء واكثر اهل النار النساء ج اجرياسه رقم الاا مسلا امامراجدان منبل مسلدان سعيدالدي جامع ١١٠٠ رقم: ١١١٥ عميح ابن حيان بأب جمع البال من حله جامله يدرور مريد المعلى الكورى للهويقى وأب ما يعقى من فتعة النساء جومن ٢٦٥ و ١٢٩٠٦ مشكل الأثار للطحاوى بأب بيان مشكل ما روي ما تر كسايعان فعدة ج اص ١٩٩٠ رقم: ٢١١١)

شرح مديث:عورتول كافتنه

ایسا فتنہیں چھوڑا، جوعورتوں کے فتنے سے زیادہ مردوں کونقصان پہنچانے والا ہو۔

( بَعَادِی ، كَتَابِ النَّاحَ ، باب ما يتلى من شؤم الرأة ، رقم ٢٩٠٥ ، ج ١٩٠١م )

اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی نہ ہونے دیے

مسى تامحرم ورت كے ساتھ ہر گز تنہائى ميں ندر ہے كيونكدر حمت عالم ملي الله عليه وسلم كا فرمان ہے كہ تم ميں سے كوئى سنسيل (تامحرم) عورت كے ساتھ ہر گز تنبائی اختيار نہ كرے ، كيونكہ ان دونوں كے ساتھ تنيسر اشيطان ہوتا ہے۔

(مندأمام احد، مندالعشر والبشر وبالجنة)

امام الل سنت الشاه امام احمد رضاً خان عليه رحمة الرحمن فرمات بين : اجنى عورت سے خلوت حرام ہے اور اس سے منتشکوكرنا مكروه ب- ( نآدي رضوبيهن ١٠ انسف آخر بس)

عورت سے تفتلوکرنے کے بارے میں بوجھے سے سوال کے جواب میں پھھاس طرح ارشادفر مایا: تمام محارم سے عورت کو گفتگو کرنا اور انہیں اپنی آ داز سنوانا جائز ہے اور اگر کوئی حاجیت ہواور اندیشہ فتنہ نہ ہواور تنہائی نہ ہوتو پر دے میں رسبتے ہوئے جن نامحرم سے بھی گفتگوجا تزہے۔ (تسہلا من فآدی دضویہ جن ۱۰ اضف آخر بس ۱۲۱)

بني اسرائيل كاايك مخفس نهايت عمادت كزار تغابه وورات مين الله تغالي كي عبادت ميس مصروف ربتا اوردن مين كموم پھر کر پچھاشیاءلوگوں کو بیچا کرتا۔ وہ اکثر ایپے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے کہتا ،اے نفس!اللّٰدعز وجل ہے ڈر۔ایک دن وہ حسب معمول این محمرے روزی کمانے کے لئے لکلا اور چلتے چلتے ایک امیر کے دروازے کے قریب پہنچا اور اپنی اشیاء بیجے کے لئے صدالگائی۔ امیر کی بوی نے جب اس حسین مخص کواسینے دروازے کے قریب و یکھا تو اس پر عاشق ہوئی ادر اسے بہانے سے کل کے اندر بلالیا پھراس سے کہنے گل ،اے تاجر! میرادل تنہاری طرف مائل ہو چکا ہے، میرے پاس بن ال اورزرق برق لباس بن بم يه كام چيور دويس مجيديشي لباس اور بهت ما مال دول كي -

بہتی ہیں۔ بہتی ہیں۔ بہتی ہیں۔ کا مطابق اس عورت کی طرف مائل ہونے لگانیکن اس نے اپنی عادت کے مطابق کہا، اسے نفس!

الذعزوجل سے ڈر اوراس عورت کو جواب دیا، مجھے اپنے رب عزوجل کا خوف ہے۔ وہ عورت کہنے لگی ،تم میری خواہش پوری کے بغیر یہاں سے نہیں جاسکتے۔ اس محقی نے پھر کہا، اسے نفس! الذعزوجل سے ڈر اور نجات کی ترکیب سو پہنے لگا۔

الآخر اس نے عورت سے کہا، مجھے مہلت دو کہ میں وضو کر کے دور کعتیں ادا کرلوں۔ اجازت ملنے پراس نے وضو کیا اور پھر جھت سے نیچ جھا ٹکا تو اس کی اونچائی ہیں گرتھی۔ اس نے بیج جھا ٹکا تو اس کی اونچائی ہیں گرتھی۔ اس نے بیج جھا ٹکا تو اس کی اونچائی ہیں گرتھی۔ اس نے بیج جھا ٹکا تو اس کی طرف و یکھا اور یوں عرض کی ، اسے میر سے رب عزوجل میں طویل عرصہ سے تیری عبادت میں مشخول ہوں، جھے اس آفت سے نجات عطافر ما۔ یہ کہہ کہروہ جھت سے کودگیا۔

الله تعالی نے حضرت سیدنا جرائیل علیہ السلام کو تھم دیا ، جاؤمیرے بندے کوز بین تک پہنچنے سے پہلے سنجال لو ، اس نے میرے عماب کے خوف سے چھلا تک لگائی ہے۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نے نہایت تیزی سے آکراس فخص کو یوں تھام لیا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پکڑتی ہے اور زمین پر کسی پرندے کی طرح بٹھادیا۔ (در ڈالناسمین ہوساس)

آگ يرمبر

بنی اسرائیل کا ایک عابدا ہے عبادت فانے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ گراہوں کا گروہ ایک طوائف کے پاس پہنچا اور
اس ہے کہا کہتم کمی نہ کسی طرح اس عابد کو بہکا دو۔ چنا نچہ وہ فاحشد ایک اندھیری رات میں جبکہ بارش برس ربی تھی ، اس عابد
کے پاس آئی اور اس کو پکارا۔ عابد نے جما تک کر دیکھا تو عورت نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اجھے اپنے پاس پناہ
دے لیکن عابد نے اس کی پرواہ نہ کی اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ وہ طوائف اے بارش اور اندھیری رات یا دولا کر پناہ
طلب کرتی ربی حتی کہ عابد نے رحم کھا کراسے اندر بلالیا۔ وہ عابد سے پچھے فاصلے پر جاکر لید گئی اور اسے اپنی طرف مائل
کرنے کی کوشش شردع کردی۔ یہاں تک کہ عابد کا دل بھی اس کی طرف مائل ہوگیا۔

تبسری مدیث: حفرت ابن مسعود 🦚 سے

(71) التَّالِيفُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ

روایت ہے کہ نی اگرم ، وعاکمیا کرتے ستے اسکاللہ! میں تجھے سے برایت تقوی یا کدامنی اور تو تکری کا سوال كرتابول\_(سلم)

عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ يَقُولُ: اللُّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ الْهُذِي. وَالتُّلْقِي، وَالْعَفَافَ. وَالَّغِلَى رَوَالْأُمُسُلِمُ.

ای سرد این العدد مسلم باب التعود من هرما عمل دسن هرما لمریعیل ج اص ۱۹۰۰ رقم: ۱۵۰۵٬۰ مسلادامام احدى ين حديل مسلم عبدالله بن مسعود جاص ١٦٠٠ رقم: ٢١٦٠ سان ابن ماجه بأب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ج بص ١٠٠٠ رقم: ٢٠٢٢ مسلد البزار مسلد عيد الله بن مسعود ج اص ٢٠٠٠ رقم: ٢٠٠٢ مسلد ابوداؤد الطيالسي ما اسلام بغاد ين مسعود من ١٠٠٥ قم: ١٠٠١)

شرت حديث : حضرت سيد ناعبد الله بن عبد المطلب رضي الله عنه كي يا كدامني

ایک مرتبدر جمیت عالم، نور مجسم ، شاو بنی آ دم ملی الله تعالی علیه وآلدوسلم کے والدمحترم حضرت سیدنا عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه تهیں سفر پرجار ہے ہتھے کہ راستے ہیں ایک یہودی عورت ملی جواییے مذہب کی کتابوں کوخوب جانی تھی اور وہ کا ہنہ بھی تھی ،اس کا نام فاطمہ بنت مُرّ تھا، بہت زیادہ حسین وجیل اور پارساتھی، لوگ اس سے شادی کی خواہش کرتے ہے، حسن وخوبصورتی میں اس کا بہت جرچا تھا، جب اس کی نظر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تواسے آپ رضى الله تعالى عنه كى پيشانى بين نوړنبوت چمكتا موانظر آيا، وه آپ رضى الله تعالى عنه كر قريب آكر كينے كى: اسك نوجوان! اگرتو مجھے سے ابھی مہاشرت کر لے تو میں سخیے سوادنٹ دول کی۔ بین کرعفت وحیا کے پیکر حضرت سیدنا عبداللدرضی اللہ تعا لى عندنے فرمایا: مجھے حرام کام میں پڑنے سے موت زیادہ عزیز ہے اور حلال کام تیرے پاس نہیں لینی تو میرے لئے حلال نہیں پھر میں تیری خواہش کسے پوری کرسکتا ہوں۔

پھرآپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس محمر تشریف لائے اور حضرت سید تنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت فرمائی۔ چند دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھرآپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات اس مورت سے ہوئی ،اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چرو انور پرلورنبوت نه پاکر پوچھا؛تم نے مجھ سے جدا ہونے کے بعد کیا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: میں اپنی زوجہ کے پاس کمیااوراس سے مہاشرت کی۔ بین کروہ بولی: خداعز وجل کی تشم! میں بدکارہ نہیں لیکن میں نے تمہارے چرے پر نور نبوت دیکھا تو میں نے چاہا کہ وہ نور مجھے ٹل جائے گر اللّٰدعز وجل کو پچھے اور ہی منظور تھااس نے جہاں چاہا اس نور کو رکھا۔ جب بیہ بات لوگوں کومعلوم ہو کی تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا: کیا واقعی عبداللّٰدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے تھے تبول ند کیا، کیا تو نے اسے اپنی طرف دعوت دی تھی؟ بین کراس نے چنداشعار پڑھے، جن کا ترجمہ بیہے:

میں نے ایک بلی دیکھی جس نے سیاہ ما دلوں کو بھی جگمگادیا ،اس بکل میں ایسا نور تھا جوسارے ماحول کو چودھویں کے چاند کی طرح روش کرر ہاتھا، میں نے چاہا کہ اس نور کو حاصل کرلوں تا کہ اس پر فخر کرتی رہوں تمر ہر پتھر کی رکڑ ہے آگ پیدائیں ہوتی محراے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ! وہ ذہری عورت (مینی حضرت سید تنا آئمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بڑی نصیب والی ہے جس نے تیرے دونوں کپڑے لئے وہ کیا جائے کہ اس نے کتنی عظیم چیز حاصل کرلی ہے۔ (مینی حضرت سید تنا آئمنہ اللہ تعالیٰ عنہا نے تم ہے وہ شیز اوہ حاصل کرلیا جس کے وجود پر دو چادریں ہیں: ایک حکومت کی اور دوسری نبوت کی) وہ عورت اکثر بیا شعار پڑھا کرتی تھی۔

(اس واقعہ سے رحمتِ عالم ، تو رجمتُ مثاو بن آدم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے والدِمحرّم رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک
وامنی کا بخو بی انداز ولگا یا جاسکتا ہے کہ ایک نوجوان کو حسین وجمیل مال دارعورت گناہ کی دعوت دے اور صرف گناہ کی دعوت
ہی نہیں بلکہ سواونٹ بھی ساتھ دو لیکی تی مجروہ غیرت منداور عفت وحیا کا پیکرا پنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لینے اس کی طرف ا پاکل بھی توجہ نہ دے اور اس کی دعوت کو محکرا دے ، تو کیا ہی گل پاکدا منی ، تعقوی ، پر ہیزگاری اور خوف خداعز وجل کی ایک
املی ترین مثال نہیں ؟ یقینا ہے خوف خداعز وجل کی بہترین مثال ہے ، ایسے مردمؤمن کی پاکدا منی پر کروڑ دل سلام۔

سیدی اعلیمضرت، امام اہلسنت، مجدودین وملت، الشاہ امام احمدرضا خان علید رحمۃ الرحمن نے فقادی رضویہ شریف جلد
، ساصلی ۱۷۵۰ پرحضور نبی ترجمت، شافع احمت صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ اقدی نقل فرمایا ، چنانچہ حضرت سیدنا
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور نبی پاک، صاحب نولاک صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ
عالیثان ہے: اللہ عزوجل مجھے ہمیشہ پاک ستھری پشتوں سے پاک رحموں میں خنقل فرماتا رہا صاف ستھرا آراستہ جب وو
شافیس پیدا ہوئی، میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔ (بحالہ کنزالعمال، جمام ۱۹۲، الحدیث: ۳۵۴۸۸)

#### خوامشات کے تقاضے

خون کا کم از کم درجہ جس کا اثر اعمال پر ظاہر ہوتا ہے ہے کہ دہ ممنوعات سے دوک دے اور ممنوعات سے حاصل ہونے والی بید کا دت ورع (پر ہیزگاری) کہلاتی ہے اگر اس کی قوت زیادہ ہوتو وہ ان کا موں سے بھی رک جاتا ہے جن میں جرمت کا گمان ہوتو جن کی حرمت بھین ہے ان کا موں سے بسے باز نہیں دہے گا اور اس کا نام تقوی ہے کیونکہ تقوی کا مفہوم میہ ہے کہ ذک والے کا مرک چھوڑ کر اس کا مرک طرف جائے جس میں شک شہوا ورتقوی بعض اوقات اسے ان کا مول کو چھوڑ نے پر بھی مجبور کرتا ہے جن میں کو گھوڑ نے پر بھی مجبور کرتا ہے جن میں خورتو کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن ان کی وجہ اُن کا مول میں پڑنے کا خوف ہوتا ہے جن میں کوئی حرج ہوں اور رہے کی خوف ہوتا ہے جن میں کوئی حرج ہوں اور رہے کیفیت صدق کہلاتی ہے۔

پھر جب اس کے ساتھ عبادت کے لئے گوش شینی کا اضافہ ہوتا ہے تو اُس وقت بندے پر ایسی کیفیت طاری ہوجاتی ہے رہیں ہے ہوجاتی ہے کہ دوہ بہت احتیاط کرنے گئی ہے ایسی عمارت نہیں بناتا جس میں رہائش اختیار نہ کرے اور نہ ہی کھانے کے علاوہ پچھ جمع کرتا ہے وہ دنیا کی طرف تو جہ نیس کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے گی اور اس کا کوئی سانس غیر خدا کے لئے استعمال نہیں ہوتا توصد تی میں تقوی میں ورع اور ورع میں عفت واضل ہوتی ہے کہ وہ کے مطلب خاص طور پر

خواہشات کے نقامتوں سے بچنا ہے۔ بین سب سے ادنیٰ درجہ مفت کا ہے اس سے اعلیٰ درع (پر میز کاری) اور اسکے بعر تقوى اور پھر صدق كا درجه ہے۔

المام غزالی علیه الرحمة کے مندرجه بالافر مان پرغور کرنے سے میہ پنة چلا که خوف کی وجه سے بندے پرمخلف کیفیات طاری ہوتی ہیں(۱)عفت(۲)ورع(۳) تغویٰ (۴)مدق۔

عفت ، شہوت کے تقاضول سے شریعت کی روشی میں بچنے کا نام ہے۔

ورع ، برممنوع كام سے رُكنے كانام ہے۔

تقوى اليه ب كدانسان منوع اورمشتهد دونول تتم كامون سه يجه

چون حديث: حضرت ابوطريف عدى بن حاتم ما کی چھے سے روایت ہے کہ بیس نے رسول اللہ 🛔 کو فرماتے ہوئے سنا: جو کسی کام پرتشم افغانے پھر دیکھے کہ اس سے زیادہ تفوی کا کام کوئی اور ہے تو اس کوتفوی والاكام كرناجا ي-(ملم)

(72) الرَّابِعُ: عَنْ أَبِيْ طَرِيْفٍ عَدِيْقِ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَحِنْنِ ثُمَّ زَاى آتُغَى لِلْهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقُوٰي رَوَاهُ

الخريج حليث (صيح مسلم باب دبس من حلف مهدنا قراى غيرها غير امنها ج بصده وقر ١١١٠ سان الكوزى للميهاتي بأب من حلف على يمين قراى عيرامتها بع ماص ١٠٠٠ رقم: ١٠٠٠ معيع اين حيان كتأب الإيمان بع ١١٥٠ رقم: ١٠١١ جامع الإصول؛ الفصل السادس؛ في نقض اليبين والرجوع عنها، ج هصاء؛ ﴿ رَقَّمْ: ١٠١١﴾ الكني والإسماء للنولاني من كنيته ايوخال ١٠١٠ رقم: ١١١)

شرح حديث: مسائل نقهر

فتنم کھانا جائزے مرجہاں تک ہوئی بہتر ہے ادر بات بات پرتشم کھانی نہ جاہیے اور بعض لوگوں نے تشم کوتکیہ کلام بنا ر کھا ہے کہ قصد و بے قصد زبان سے جاری ہوتی ہے اور اس کا مجی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی پیخت معیوب ہے اور غیر خدا کی مسم مروہ ہے اور بیشر عاقتم بھی نہیں لینی اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں۔

( تعبين الحقائق، كتاب لا أيمان ،ج ١٣،٥ ١٨ ١٩،١٩، وغيره)

مسئلہ ا: تشم کی تین تشم ہے(ا) غموں۔(۲) لغو۔(۳) منعقدہ۔اگر کسی ایسی چیز کے متعبق قشم کھائی جوہو چی ہے یا اب ہے یا نہیں ہوئی ہے یا اب نہیں ہے مگروہ قسم جھوٹی ہے مثلاً قسم کھائی فلاں مخص آیا اور وہ اب تک نہیں آیا ہے یا سم کھائی کہ بیں آیا اور وہ آگیاہے یائشم کھائی کہ فلال مخص بیکام کررہاہے اور حقیقتہ وہ اس وفت نہیں کررہاہے یائشم کھائی کہ يه پتھر ہے اور واقع ميں وہ پتھر تہيں ،غرض بيكها ك طرح جموتی فتم كی دوصور تيں ہيں:

جان بوجه كرجهوني فشم كهائي يعني مثلا جس كآنے كي نسبت جهوني فتم كهائي هي يزدو دجي جانتا ہے كنبيس آيا ہے توالي

تنم کوغوں کہتے ہیں۔اوراگراپنے خیال سے تواوں نے مجی تسم کھائی تی گرحقیقت میں وہ جمو ٹی ہے مثلاً جانیا تھا کہ بیس آیا اور تسم کھائی کہ بیس آیا اور حقیقت میں وہ آگیا ہے تو اسی تسم کولغو کہتے ہیں۔اوراگر آسندہ کے لیے تسم کھائی مثلاً خدا کی تسم میں بیکام کروں گایا نہ کروں گاتواس کومنعقدہ کہتے ہیں۔

(الدرالخار كتاب الا بمان من ٥٩ م ١٩٧٦) (والنتاوى العندية ،كتاب الأ مان الباب الاول في تغيير باشرها ... الخ من ٢٩٠٥) جب برا يك كوخوب جان ليا تو برا يك كاب احكام سنيع:

مسئلہ ۲ : غموس میں سخت گنبگار ہوا استغفار و توبہ فرض ہے گرکھارہ لازم نہیں اور لغویس گناہ بھی نہیں اور منعقدہ میں آگر فئم توڑے گا کفارہ ویٹا پڑے گا اور بعض صورتوں میں مخبگار بھی ہوگا۔ (الفتاوی المعدیة بہتاب الایمان ، الباب الاول فی تغییرہا شرعاً . . . الخ ، ج ۲ بس ۵۲) (والدراکھار، کتاب الایمان ، چ ۵ بس ۳۹۲۔ ۵۲ موفیرہا)

مسئلہ ۳ ابعض تسمیں ایک ہیں کداون کا پوزا کرنا ضروری ہے مثلاً کی ایسے کام کے کرنے کا تسم کھائی جس کا بغیر تسم کرنا ضروری تھا یا گناہ سے بچنے کی تسم کھائی تو اس صورت ہیں تسم مجی کرنا ضرور ہے۔ مثلاً خدا کی تسم ظہر پڑھوں گا یا چری یا زنانہ کروں گا۔ دوسری وہ کہ اوس کا تو ڈ نا ضروری ہے مثلاً گناہ کرنے یا فرائنس دواجبات نہ کرنے کی تسم کھائی جیسے تسم کھائی کہ ٹمازنہ پڑھوں گا یا چوری کروں گا یا ہاں باپ سے کلام نہ کروں گا تو قسم تو ڈ دے۔ تیسری وہ کہ اوس کا تو ڈ نامستوب ہے مثلاً ایسے امر (کام) کی قسم کھائی کہ اوس کے فیر جی بہتری ہے تو ایسی قسم کو تو ڈکروہ کرے جو بہتر ہے۔ چوتی وہ کہ مہاری کی قسم کھائی گیا ورند کرنا دونوں بکساں ہیں اس جس کا باتی رکھنا افضل ہے۔

(البسومالكر خسي بمثاب في كيان، جه، الجزواليَّ من بص ١١٠١١ ١١٠١)

فتمكمانا

نور کے بیکر، تمام کے نبیوں کے مرور، دوجہاں کے تاجور ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قسم اٹھانے والایا توقشم تو ڈکر گنہ کا رہ وگایا اپنی تشم پرشرمندہ ہوگا۔

(اسنن الكبرى للبيم على ، كماب الايمان ، باب من كروالا يمان بالغده . والخير الحديث ١٩٨٣ ، ج واله والفظاله) امام الشافعي رضى الله تذالي عنه فرما بإكرت منع : شي في سارى زير كى الله عَرَّ وَجَلَّ كى نه سِجى تشم كها كى ، نه جعو في -( حلية الاوليام ، الامام الشافعي ، العديث ١٩٣١ ، ج و م ٢ ١٣١ ، بد وفي عمرى )

امام اعظم رضى اللدنعالي عندكي فتم

حضرت سبّدُ نابشر بن وليد عليه رحمة الله الوحيد من منقول ہے كہ خليفه ابوجعفر منصور نے امام اعظم ابوحذ فيه رضى الله تعالى عنه كى طرف قاصد بھيجا اور عهد ه قضاء (چيف جسٹس كاعهده) آپ رضى الله تعالى عنه كے برد كرنے كااراده كياليكن آپ رضى الله تعالى عنه نے ازكار فرماديا (خليفه منصور كے ظالم ہونے كے سبب) ۔ ابوجعفر نے تشم كھائى كه تهمين بدكام ضروركرة رضى الله تعالى عنه نے ازكار فرماديا (خليفه منصور كے ظالم ہونے كے سبب)۔ ابوجعفر نے تشم كھائى كه تهمين بدكام ضروركرة

پڑے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شم کھائی کہ میں ہر گزنہیں کروں گا۔ حضرت سپید نار نیج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرض ک: آپ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ منے کھار ہاہے۔ تو قرمایا: خلیفہ اپنی منے کا کفارہ دینے پر مجھے سے زیادہ قادر ہے۔ چنانچے، خلیفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کرنے کا تھکم دے دیا۔ قید خانہ بٹس ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوخیزران کے قبرستان میں سیر وخاک کیا گیا۔

( تاريخ بغداد، الرقم ٢٩٧٤، العمال بن تابت الوصيفة التي و كرقدوم الم صيفة بغداد دموته بها، ج ١١٠ م ٢٠١٧م ٢٠١٨)

یا نیجویں حدیث: حضرت ابوا مامہ میدی بن عجلان باعلی کھا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ججة الوداع كموتع برخطبه ارشادفر مات موسة سناالله ست ڈرو یا تجول تمازیں ادا کرو ماہ رمضان کے روزے رکھا کرواینے مالوں کی زکو ۃ دواپنے حکمرانوں کی (جائز امور میں) اطاعت کروا ہے ربّ کی جنت میں وافل ہو جاؤ کے۔امام تر مذی نے اس حدیث کو کتاب العلوہ کے آخریں روایت کیا اور کہا کہ بیصدیث صن سی ہے۔ (73) أَنْخَامِسُ: عَنْ أَبِيُّ أَمَامَةً صُلَاتِي بُنِ عَجُلانَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَقَالَ: اتَّقُوا الله وَصلُّوا خَمْسَكُمْ. وَصُوْمُوا شَهْرَكُمُ، وَأَكُوا زَكَاةً أَمُوَالِكُمُ، وَأَطِيْعُوْا أُمَرَاثِكُمْ تَلَخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ رَوَاةُ الزِّرُمِنِ فَيْ أَجِرٍ كِتَابِ الصَّلاَةِ، وَقَالَ: حَدِيْكُ حَسَنُ صَوِيْحُ.

تخريج حليث: (سان ترمذي بأب ما ذكر في قفل الصلاة ج اص١٦٠٠ رقم: ١١١٠ الاحادوالبدالي من اسمه ابوقتيلة، ص عديه رقم: ٢٥٤١ مسئن امأمر احد بن حنيل مسئن إني امامة الباعالي بج وص ٢٥ ، رقم: ١٢٢١٤ مسئن الشاميين للطيراني، احاديث شرجيل عن ابي امامة الباهلي ص٦٠٠ رقم: ١٥٠ معرفة الصحابي لا في نعيم ١٥٠ اسمه ابوقتيلة، جمس ٢١٠)

شرح مديث: الله عُزَّ وَجَلَّ كَاخُوفِ

بلاشه خوف وخداعز وجل ہماری اُخروی نجات کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ عبادات کی بجا آوری اور منہیات سے بازر ہے کاعظیم ذریعہ خوف خداعز وجل ہے۔خوف خداعز وجل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ نبی اكرم، نورجسم مالنظيم في ارشادفر ما يا: داس الحكمة عنافة الله يعن حكمت كاسرچشمه الله كاخوف ب-( نخزانعمال: رقم ۵۸۷۳)

ياره ٢٥ سورة الرحمن آيت ٢ ٢ من خدائے رحمن عز دجل كافر مان عاليثان ہے: وَلِيَنْ خَافَ مَقَامَرُ وَبِهِ جَنَانِينِ

ترجمه کنزالا یمان: اورجواپنے رت کے حضور کھڑے ہوئے سے ڈرے اُس کے لئے دوجتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صدرالا فاصل حضرت علامہ مولا تاسید مُفتی محدثیم الدین مُراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ المادی تفسیر خزائن العرفان میں ککھتے للہ: لیعنی ہے اپنے رب عزوجل کے صنور روز قیامت موقف میں حساب کے لئے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ معاصی ترک کرے اور فرائض بجالائے ،اُس کے لئے دوجئتیں ہیں۔(۱) جنتِ عدن (۲) جنتِ نعیم اور یہ محکی کہا گیا ہے کہ ایک جئت رب عزوجل سے ڈرنے کا مبلہ اور ایک شہوات ترک کرنے کامبلہ۔ فوف خدا کا مطلب

یادر کھئے کہ مطلقاً خوف سے مراد وہ قلبی کیفیت ہے جو کس ناپندیدہ امر کے پیش آنے کی توقع کے سبب پیدا ہومثلاً مجل کا بنتے ہوئے چھری سے ہاتھ کے زخمی ہوجانے کا ڈر .....

جَبَه خوف خداعز وجل کا مطلب بیر ہے کہ اللہ تعالی کی بے نیازی، اس کی ٹاراضکی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سرزاؤں کا سوچ کرانسان کا دل گھبراہٹ میں جتلاء ہوجائے۔(ماخوذ من احیاء العلوم، کتاب الخوف دالرجاون ہے) حضرت سیّنِدُ تا اِمام محمد غزالی معمی اللہ تعالی عنہ کی تحقیق کی روشنی میں خوف کے تین درجات ہیں:

(پہلا) صنعیف (بیعنی کمزور)، میدوہ خوف ہے جوانسان کوئٹی نیکی کے اپنانے ادر گناہ کو مجبوڑنے پر آبادہ کرنے کی توت ندر کھتا ہومشلاً جہنم کی سزاؤں کے حالات من کرمن جمر جمری لے کررہ جانااور پھر سے خفلت ومعصیت میں گرفتار ہوجانا۔۔۔۔۔۔

" تیسرا) قوی (بین مضبوط)، بیده خوف ہے، جوانسان کو ناامیدی، بے ہوشی اور بیاری وغیرہ میں مبتلاء کردے۔ مثلاً اللہ تعالٰی کے عذاب وغیرہ کاس کرا پنی مغفرت سے ناامید ہوجانا۔۔۔۔۔۔۔۔

یہ میں یا در ہے کہ ان سب میں بہتر درجہ معتدل ہے کیونکہ خوف ایک ایسے تازیانے کی مثل ہے جو کسی جانور کو تیز چلانے کے خارا جا تا ہے ، لہذا! اگر اس تازیانے کی ضرب اتنی ضعیف ہو کہ جانور کی رفتار میں ذرّہ بھر مجھی اضافہ نہ ہوتو اس کا کوئی فائدہ نہیں ، اور اگر بیضرب اتنی تو کی ہو کہ جانور اس کی تاب ندلا سکے اور اتناز نمی ہوجائے کہ اس کے لئے چلنا بی مکن نہ دہے تو یہ بھی نفع بخش نہیں ، اور اگر بیمعتذلہو کہ جانور کی رفتار میں مجھی خاطر خواہ اضافہ ہوجائے اور وہ زخی بھی نہ ہوتو ہے مند ہوجائے اور وہ زخی بھی نہ ہوتو ہے ضرب بے حد مفید ہے۔ (یاخوذ من احیاء العلیم ، کتاب الخوف والرجاء ، جس

رب بسب کے ایس کے دہن میں بیروال پیدا ہو کہ خوف خداع زوجل توایک قبلی کیفیت کا نام ہے جمیں کس طرح معلوم ہو کہ ہمارے دل میں رب تعالی کا خوف موجود ہے اور اگر ہے تو بیان کر دہ درجات میں سے کس نوعیت کا ہے؟ تو یا در کھئے کر عموماً ہر کیفتِ قبلی کی کچھ علامات ہوتی ہے جن کی بناء پر پنۃ چلا یا جاسکتا ہے کہ وہ کیفیت دل میں پائی جارہی ہے یا ہیں؟ ای طرح خونب البی عزوجل کی مجی چند علامات ہیں، جن کے سبب جمیں ایٹ قلبی کیفیت کا اندازہ کرنے میں دفت پیش نہیں آ آئے گی ، چنانچہ حضرت سُیِدُ تا نقیمہ ابواللیث سمر قندی رقبی اللہ تعالی عندار شاد فرماتے ہیں کہ ، اللہ تعالی کے خون کی علامت آٹھ چیزوں میں ظاہر موتی ہے،

- (1) انسان کی زبان میں،وہ اس طرح کہ رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کوجھوٹ،غیبت،نصول کوئی سے روے گااور اُسے ذکر ُامٹذعز وجل، تلاوت قرآن اور علمی گفتگو میں مشغول رکھےگا۔
  - (2) اس كينتكم مين، وه اس طرح كدوه اسيخهيد بين جن ترام كوداخل ندكر بيكا ادر حلال چيز بمي بقدر منر درت كهائي
- (3) اس کی آنکھیں، وہ اس طرح کہوہ استے حرام دیکھنے سے بچائے گااور دنیا کی طرف رغبت سے نبیں بلکہ حصول عبرت کے لئے دیکھے گا۔
- (4) اس کے ہاتھ میں ، وہ اس طرح کہ وہ بھی بھی اپنے ہاتھ گوحرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ بمیشہ اطاعب الٰہی عزوجل میں استعمال کر بیگا۔
- (5) اس کے قدموں میں، وہ اس طرح کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے تھم کی اطاعت کے · لئے اٹھائے گا۔
- (6) اس کے دل میں، وہ اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغض، کیندا درمسلمان بھائیوں سے حسد کرنے کو دورکر دے اور اس میں خیرخوائی اورمسلمانوں سے نرمی کاسلوک کرنے کا جذبہ بیدار کرے۔
- (7) اس کی اطاعت وفر ما نیر داری میں ، اس طرح کہ دو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے عمادت کرے اور ریاء ونغاق سے خاکف دیے۔
  - (8) اس کی ساعت میں،اس طرح کہ دہ جائز بات کے علاوہ مجمد سنے۔(درۃ الناسحین،الجلس انتلائوں ہم ۱۲۷) مجھے اللہ تعالیٰ کے سواکسی کا خوف نہیں

حضرت علقه بن اسود رهي الله تعالى عنه فرماتے إلى كه بيل كه بيل من الله تعالى عنه سے زيادہ خشوع وضوع اور انبها ك بهت برت برت از دھى وضوع اور انبها ك بهت برت برت از دھى مورت اختيار كر بهم مبر بيل محمل جاتا اور لوگ اس كے خوف سے اوحر اوحر دوڑنے كتے بلكہ بعض تو مسجد بى سے نكل مورت اختيار كر بهم مبر بيل محمل جاتا اور لوگ اس كے خوف سے اوحر اوحر دوڑنے كتے بلكہ بعض تو مسجد بى سے نكل محاتے ليكن وہى سانپ جب حضرت عامر بن قيس رهي الله تعالى عنه كي فيض بيل واغلى موتا اور اپنا منه كر بيان سے بابم نكالي تو آب اس كى مطلقا پر داہ نه كرتے اور اى طرح خشوع وخضوع كے ساتھ تماز اواكر نے بيل معروف رہتے ايك دن لوگوں نے آپ سے بوچھا، حضورا كيا آپ كواتے برئے سانپ سے خوف نيس آتا؟ آپ نے جواب ديا ، مجھے اللہ كے موال کو گول نے آپ سے بوچھا، حضورا كيا آپ كواتے برئے سانپ سے خوف نيس آتا؟ آپ نے جواب ديا ، مجھے اللہ كے موال سے خوف نيس آتا؟ آپ نے جواب ديا ، مجھے اللہ کے مارک سے خوف نيس آتا؟ آپ نے جواب ديا ، مجھے اللہ کے مارک سے خوف نيس آتا؟ آپ نے جواب ديا ، مجھے اللہ تعالى سے ذور تے بيں وہ اور كى سے خوف نيس آتا - بی ہے کہ جو اللہ تعالى سے ڈرتے بيں وہ اور كى سے خيل ڈرتے اور جورب تعالى سے نيس ڈرتے ہيں وہ اور كى سے خوف نيس آتا - بی ہے کہ جو اللہ تعالى سے ڈرتے بيں وہ اور كى سے خوف نيس آتا - بی ہے کہ جو اللہ تعالى سے ڈرتے بيں وہ اور كى سے خوف نيس آتا - بی ہے کہ جو اللہ تعالى سے ڈرتے بيں وہ اور كى سے خوف نيس آتا - بی ہے کہ جو اللہ تعالى سے ڈرتے بيں وہ اور كى سے خوف نيس آتا - بی ہے کہ جو اللہ تعالى سے ذوف نيس آتا - بی ہے کہ جو اللہ تعالى سے ڈرتے بيں وہ اور كى سے خوف نيس آتا - بی ہے کہ جو اللہ تعالى سے خوف نيس آتا - بی ہو سے دور بیا کی مورت کے دور بی مانے کی جو اللہ تعالى سے خوف نيس آتا کی دور بیا کی مورت کی مورت کے دور بیا کہ مورت کے دور بیا کو مورت کی سے خوف نيس آتا کی مورت کے دور بیا کی مورت کی مورت کے دور بیا کی مورت ک

ہرایک سے ڈرتا ہے۔ (حکایات السائین مسمور)

7-بَأْبُ فِي الْيَقِيْنِ وَالتَّوَكُلِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَلَبًا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَلَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلاَّ إِيْمَانًا وَتَسَلِيمًا) اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلاَّ إِيْمَانًا وَتَسَلِيمًا) (الْأحزاب:22)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَلُ بَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِنَّ النَّاسُ قَلُ بَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِنَّ النَّالُ وَيَعُمَ الْوَكِيْلُ فَانْقَلَبُوا إِنْ اللهِ وَقَصْلٍ لَّهُ مَيْسَسُهُمْ سُوَّ وَالنَّهُ وَيَعُمَ الْوَكِيْلُ فَانْقَلَبُوا بِيعُنَةٍ قِنَ اللهِ وَقَصْلٍ لَّهُ مَيْسَسُهُمْ سُوَّ وَاتَبَعُوا بِيعُنَةٍ قِنَ اللهِ وَاللهُ فُو فَصْلٍ عَظِيمٍ (آل رَضُوانَ اللهِ وَاللهُ فُو فَصْلٍ عَظِيمٍ) (آل مِضُوانَ اللهِ وَاللهُ فُو فَصْلٍ عَظِيمٍ) (آل عَرْان: 174-174)،

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يُحُونُ (الفرقان:58)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْهُوْمِنُوْنَ)(إبْرَاهِيْم: 11)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَإِذًا عَرَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى الله) (الله عَرَان: 159)

وَالْإِيَاتِ فِي الْإَمْرِ بِالتَّوَكُلِ كَثِيْرَةٌ مَّعُلُومَةً.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَمَنْ يُتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ جُسُبُهُ) (الطلاق: 3): أَثَى كَأْفِيْهِ ـ

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (اثَمَّنَا الْمُؤْمِنُونَ الَّلِيْنَ إِذَا اللهُ وَعَالَى: ﴿ اللهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ أَيَاتُهُ ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ أَيَاتُهُ ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ أَيَاتُهُ

# يقين اورتوكل كابيان

اللہ تعالیٰ نے ارشاد قربایا: جب اہل ایمان نے کفار کی جماعتوں کو دیکھا تو کہا ہیدہ ہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کا اللہ اور اس کا اللہ اور اس کا مصافر اللہ اور اسلام میں ان کو مصافر ا

الله تعالی نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ جن کولوگوں نے کہا تمہارے لیے لوگ اسٹے ہو گئے ہیں توان سے ڈرہ کہا تمہارے لیے لوگ اسٹے ہو گئے ہیں توان سے ڈرہ کس ان کے ایمان بڑھ کے اور انہوں نے کہا ہمیں الله کافی ہے اور وہ اچھا کا رساز ہے وہ اللہ کی تعمت اور فضل کے ساتھ یغیر نفضان کے واپس پلٹے انہوں نے اللہ کی رضا کی ویروی کی اور اللہ بڑے وضل والا ہے۔

اوراللد تعالی نے فرمایا: اس زندہ پراعتا د کرجس کو سمجی موت جیس۔

اور الله تعالى في ارشاد فرمايا: اور مومنوں كو الله تعالى ير يى توكل كرنا جاہيے۔

اور الله تعالى في ارشاد فرمايا: جبتم پخته اراده كر اوتوالله يراعتاد كرو-

اور توکل کے امر میں آیات بکٹرت مشہورو معروف ہیں۔

اورالله تعالی کا ارشاد ہے: جو الله پر توکل کرنے الله اس کو کافی ہوجا تاہے۔

اور الله تعالی کا قِرمان ہے: ایما ندار وہ ہی ہیں کہ جب اللہ کا قرکمیا جائے توان کے دل اللہ کے خوف سے

زَادَ عُهُمُ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتُوكُمُ وَكُونَ (الأنعال:2)

والأيَّاتِ فِي فَضْلِ الشَّوَكُلِ كَثِيْرَةُ مَعْرُوفَةً. وَامَا الْإَحَادِيْكُ:

(74) فَالْأَوَّلُ:عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: غُرِضَتُ عَلَى الْأُمَمُ، فَوَايُتُ النَّبِيِّ ومَعَهُ الرُّهَيْظ. وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجِلَانِ وَالنَّبِيِّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَلُ إِذْ رُفِعَ لِيُ سَوَادٌ عَظيمٌ فَظَنَلْتُ أَنْهُمُ أُمَّتِي فَقِيلًا لِي: هٰلَا مُوْسَى وَقَوْمُهُ، ولكن انظرُ إِلَى الْأُفْقِ، فَنَظَرتُ فَإِذَا سَوادٌ عَظِيمٌ. فَقِيلً لى: النَّظُرُ إِلَى الْأَفْقِ الْأَخَرِ. فَإِذَا سَوَادٌ عَظيمٌ. فَقِيْلَ لِيُ: هٰلِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمُ سَبِّعُونَ أَلْفًا يُلُخُلُونَ الْحِنَّةَ بِغَارِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ، ثُمَّ مُهَنَّ فَلِخَلُ مُنْزِلَهُ فَكَاضَ النَّاسُ فِي أُولِمُكَ الَّذِيثُنَ يَلُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالْإِ عَلَىٰ ابٍ، فَقَالَ بَغُضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَعِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ، وَقَالَ بِعُضُهُمُ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيثَنَّ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْمًا -وذَكُرُوا أَشْيَاءً - فَغَرَجَ عَلَيْهِ مُرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا الَّذِي تَخُوُضُونَ فِيُهِ؟ فَأَخْبَرُوْهُ فَقَالَ: هُمُ الَّذِيْنَ لِا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرِقُونَ، وَلَا يُتَطَيَّرُونَ ؛ وعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُون فقامَ عُكَاشَةً بُنُ مُعْصِي، فَقَالَ: ادْعُ الله أَنْ

کانپ اضتے ہیں اور جمہ ان پراس کی آیت تا، سل ما میں تو میدان کے ایمان میں اضافہ کر ، تی ہیں۔ ایٹ دب پرتوکل کرتے ہیں۔

توكل سيمتعلق آيات مشهور اين اوراهاديث به :

بهلی حدیث: حفرت!بن عباس 📽 سے روایت ہے رسول اللہ 🛍 نے فرمایا: مجھ پرامتیں پیش کی عج میں نے ایک نی کوریکھااس کے ساتھ چھوٹی ی جماعت ہے ممى ادر نى كود يكفاال كے ساتھ ايك دوآ دى ہيں كوئى وہ نبی ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں اچا نک میرے ہے ایک بڑی جماعت ظاہر ہوئی میں نے گمان کیاوہ میری امت ہیں کہا گیا میموگ علیہ اسلام اور ان کی امت ہے' کیکنتم کنارے کی طرف دیکھومیں نے دیکھ توایک بڑی جماعت نظر آئی پھر مجھے کہا گیا کہ اب دوسرے کنارے کی طرف دیکھوتو ایک بڑی جماعت ہے مجھے کہا گیا کہ بیرسب آپ کی امت ہے ان کے ماتھ سر مِرْ اوالیسے لوگ بیں جو بلاحساب وعذاب جنت میں داخل م ہول مے بعض نے کہا شاید سے وہ لوگ ہوں جورسول الله 🖨 کے صحابی ہیں کچھ نے کہ ہوسکتا ہے بیروہ لوگ ہول جو اسلام میں پیدا ہوئے اورشرک سے آلودہ نہ ہوئے اور کی چیزیں ذکر کیس رسول اللہ 🏙 ان کے پاک تشریف لائے تو فرمایاتم کس بات میں بحث کررے ہو؟ آپ سے عرض کیا گیا تو آپ نے فر مایا: بیدوہ لوگ ہیں جودم کرتے ہیں ندوم کرواتے ہیں اور نہ بدفال کیتے ہیں اورا پے رب پر پوراتو کل کرتے ہیں حضرت عکاشہ

يَبْعَلَىٰ مِنْهُمْ، فَقَالَ: آنتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَرَ مِلْ اَعَرُ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ آنَ يَبْعَلَىٰى مِنْهُمْ، فَقَالَ: مَنْهَ قَالَ: ادْعُ اللهَ آنَ يَبْعَلَىٰى مِنْهُمْ، فَقَالَ: مَنْهَ قَالَ بِهَا عُكَاشَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. الرُّهَيْطُ بِضَيِّ الرَّادِ تَصْغِيْرُ رَهُطٍ: وَهُمْ دُوْنَ عَشَرَةِ الْفُهِس، وَ الرَّادِ تَصْغِيْرُ رَهُطٍ: وَهُمْ دُوْنَ عَشَرَةِ الْفُهُس، وَ الرَّادُ تَصْغِيْرُ رَهُطٍ: وَهُمْ دُوْنَ عَشَرَةِ الْفُهُس، وَ الرَّانُ النَّاحِيَةُ وَالْجَادِبُ. وَعُكَاشَةُ بِضَيِّ الْعَلَىٰ وَتَشْهِدُ الْكَافِ وَبِتَغْفِيهِ فَا وَالْتَشْهِيدُ الْقَامِدُ.

ین محصن نے کورے ہوکر عرض کیا: دعا فرہا کیں کہ اللہ اتحال مجھے ان میں سے بنائے فرہایا: تو ان میں سے ہے کھرا کے اور آ دمی نے کھڑے ہوکر دعا کے بارے میں عرض کیا: تو فرمایا: عکا شہ تجھ سے سبقت لے گیا۔ (متنق طیہ) اکر گھیٹھ اس میں داء پر چیش ہے اور بی تعفیر ہے تھ کے اس کا مطلب ہے۔ دی سے کم افراد۔ اُڈی :کا مطلب ہے۔ دی سے کم افراد۔ اُڈی :کا مطلب ہے۔ دی سے کم افراد۔ اُڈی :کا مطلب ہے۔ کارہ عانب اور پغیرشد کے بھی ہے کیاں شر

الخريج حليف وصيح بخارى بأب يدخل الجنة سهمون الفا بغير حساب ج اصاء وقم: الاها عير مسلم باب الدليل على دخول طوائف من البسلمين الجنة ج اص الارقم: الاه مستدامام احد مستد عيدالله بن العباس ج اصاء وقم: ١٢٠٠ مستد المار احده مستد المراقمة باب في الكراهية الكي والرقى ج عص ١١٠ وقم: ١١١٠ مصدف ابن ابي شيبة باب في الكراهية الكي والرقى ج عص ١١٥ وقم: ١١٠٠ مصدف ابن ابي شيبة باب في الكراهية الكي والرقى ج عص ١٢٥ وقم: ١١٠٠ مصدف

### شرح مديث: بدفا في لينا

حضرت سید نا ابن مسعود رضی الله تعالی عندے مردی ہے کہ سیّد المبلغین ، رَحْمَة للغلمِینُون صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم خضرت سید نا ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عندے مردی ہے کہ سیّد المبلغین ، رَحْمَة للغلمِینُون صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا : بد فالی لینا شرک ہے، بد فالی لینا شرک (اصغر) ہے اور مرفض کے ول میں اس کا حیال بھی آتا ہے مگر الله عند ورفر مادیتا ہے۔ (سنن ابی داؤو، کیاب الکھانة والطیر ، باب فی الطیر قرالحہ یث ۱۹۱۰ ۱۹۱۳ میں ۱۵۱۰)

طافظ ابوالقاسم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشادفر ماتے ہیں :ال صدیم پاک کا مطلب یہ ہے کہ میری اُمت کے م مخف کے دل میں ان میں سے بچھ نہ بچھ نہ یا آتا ہے مگر اللہ عزویل ہرائ شخص کے دل سے یہ خیال نکال دیتا ہے جواللہ عزوجل پر توکل کرتا ہے اور اس بدفالی پر ثابت فائم نہیں رہتا۔

ر و فرجی المذنبین، انبیش الغریبین بمرائج السالکین صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کافر مانِ عالیثان ہے: پرندے اڑا کریا مسی اور چیز سے بدشگونی مرادلینا بے برکت کا مول مہیں سے ہے۔

(سنن الي دا دُورَ كماب الكهانية والتطير عباب في الخطوز جر الطير عالحديث: ٩٠٤ ٣٩٠ مام ١٥١٠)

مُحبوبِربُ العلمين ، جنابِ صادق وابين عزوجل وصلَّى الله نعالى عليه وآله وسلَّم كافر مانِ عالينان ، جنابِ صادق وابين عزوجل وصلَّى الله نعالى عليه وآله وسلَّم كافر مانِ عالينان ، جنابِ صادق وابين عزد على الله تعالى عليه وآله وسلَّم كافر مانِ عالينان ، جناب في المنظر سے دون آيا وہ بلند

درجوں تک ہر کربہیں پہنچ سکتا۔

. ( قعب الایمان باب ل الزمدوقعرالال بعمل فی دمه بنامالا بحکائے۔۔۔۔۔الخ ،الحدیث: ۱۰۷۹ن یا ۱۰۷۸م مبلیم الا مسع معفرت مفتی احمد یار خال علیدر حمۃ الحکان لکھتے ہیں:

رتی بخت ہے رقبۃ کی بمعنی جماڑ پھونک۔ ناجائز یا شرکیہ الفاظ ہے دم کرنا حرام یا کفرہے، جائز دعا نمیں پڑھ کردم کرنا
سنت ہے، جس دم جماڑ پھونک کے معافی معلوم نہ ہوں آئیس نہ پڑھے۔اللہ تعالٰی نے اپنے محبوب صلی اللہ عید دمام کو جہاں
ادرعلوم بخشے ہیں وہاں علم طب بھی عطافر ما یا بڈر بیدوی کے بھی اور بڈر بید تجربہ دغیرہ کے بھی۔حضرت سلیمان علیہ السلام ہم
درخت و کھائی سے بوچھا کرتے سنے کہ تجھ میں کیا تا جیرہ آگر وہ انچھی تا جیر بتاتی تواس کی کا شد بھی کراتے ستے اور ان

(مِرْا الله الميناجي، ١٢ مر ١٥٥) چنانچهاس من میں بیحدیث ملاحظه فرمانی ابوسعید خدری رضی اللد تعالی عنه ہے مروی، کہتے ہیں محابہ میں کھالوگ سغرمیں ستے ان کا گزر قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ پر ہوا ، انھوں نے ضیافت کا مطالبہ کیا اُٹھوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کردیا، اُس قبیلہ کے سردار کوسانپ یا بچھونے کا ٹ لیا اُس کے علاج میں اُنھوں نے ہرتنم کی کوشش کی مگر کوئی کارگر نہ ہوئی پھرانھیں میں سے کی نے کہا ہے جماعت جو پہال آئی ہے (محابہ)ان کے پاس چلوشا بدان میں سے کی کے پاس اس کا پچھ علاج ہو، وہ لوگ صحابہ کے پاس حاضر ہوکر مکہنے کئے کہ ہمارے سردارکوسانپ یا بچھونے ڈس لیااور ہم نے ہرتنم کی کوشش کی تکر پہلے تنہ ہوا کیا تھھارے پاس اس کا پہلے علاج ہے؟ ایک صاحب بولے، ہاں میں جھاڑتا ہوں تکرہم نے تم سے مہمانی طلب کی اور تم نے ہماری مہمانی نہیں کی تو اب اُس وفت میں جھاڑوں گا کہتم اس کی اُجرت بدو، اُجرت میں بمريون كاربورد يناسط إيا (أيك روايت من بيتيس بكريان ديناسطيهوا) أنحول في المحدد للبرتب العلمين يعن سوره فاتحه پژه کردم کرناشروع کیا، وهخص بالکل احجها بوگیا اور و ہاں سے ایسا بوکر گیا کہ اُس پرز بر کا پچھاڑ نہ تھا، اُجرت جومقرر مولی تھی اُنھوں نے پوری دے دی۔ ان میں بعض نے کہا کہان کوآپس میں تقتیم کرلیا جائے مگر جھوں نے جھاڑا تھا یہ کہا کہ ایسانہ کرو بلکہ جب ہم نبی صلی اللہ تغالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہولیں سے اور حضور (صلی ائتہ تعالی علیہ والہ وسلم ) سے تمام دا قعات عرض کرلیں سے پھرحضور (صلی اللہ تعالٰی علیہ ٹالہوسلم )اس سے متعلق جو پچھ تھم دیں سے وہ کیاجائے گالینی اُنھوں نے خیال کیا کہ قرآن پڑھ کردم کیا ہے کہیں ایبانہ ہوکہ اس کی اُجرت حرام ہو۔ جب بدلوگ رسول الله ملی الله تغالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کا ذکر کیا ،ارشا دفر مایا کے شمصیں اس کارقیہ (حجماڑ) ہونا کیے معلوم ہوا؟ اور بیفر مایا کہتم نے ٹھیک کیا آپس میں استے تقلیم کرلواور (اس لیے کہاں کے جواز کے متعلق اُن کے دل میں کوئی خدشہ نہ رہے بیرفر ما یا کہ) میرائجی ایک حصد مقرر کرو۔ (می ابغاری، کتاب ال اجارہ، باب ما یُعطَی نی الأثبة ... إلخ، الدیث: ٢٢٧، ج٢٠، ١٩٥٧) (وكتاب نصائل القرآن باب فاتحة الكتاب الحديث: ٥٠٠٥، جسيم ٢٠٥٠٥)

اں صدیث سے معلوم ہوا کہ جھاڑ بھونک کی اُجرت لیہا جائز ہے جبکہ کرقر آن سے ہو یا الی ڈعاؤں سے ہوجن میں ناجائز وباطل الفاظ ندہوں۔

(75) القَّانِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَبُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ اللهُ ال

دومری حدیث: یہ بھی حضرت ابن عباس اللہ!

دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ الما اور شی کے اللہ!

میں تجھ پراسلام لا یا اور تجھ پر ایمان لا یا اور شی نے تجھ پر توکل کیا اور میں نے تیمی طرف رجوع کیا اور میں تیمی کی اور میں تیمی کی مدد کے ساتھ جھڑا کرتا ہوں اے اللہ! میں تیمی عزت کے ساتھ بناہ پکڑتا ہون تیرے سواکوئی اور معبود منبیس اس بات سے بناہ چا بتا ہوں کرتو جھے گمراہ کر سے تو ایسان ندہ ہے جس نے مرتا نہیں اور انسان اور جن سب مرجا کی گے۔ (منت علیہ) یہ الفاظ حدیث مسلم کے ہیں اور بخاری نے اسے خضرار وایت کیا ہے۔

تخریج حلایمی: (صیح بخاری باب الدعائ انتبه بالیل ج مصد رقم: ۱۲۱۰ صیح مسلم باب التعود می شرما عل و من شرمالع یعبل ج اص ۱۸۰۰ رقم: ۱۰۰۰ مسئد امام احد بن حنبل مسئد عبدانه بن العباس ج اص ۱۲۰۰ رقم: ۱۰۱۰ مسئد ای یعلی مسئد عبدانه بن العباس ج اص ۱۸۱۰ رقم: ۱۰۱۰ مسئد البراد مسئد ابن عباس ج اص ۱۵۰۰ رقم: ۱۸۵۱) مسئد ابی یعلی مسئد عبدالله بن العباس ج اص ۱۸۱۰ رقم: ۱۰۰۳ مسئد البراد مسئد ابن عباس ج اص ۱۵۰۰ رقم: ۱۸۵۱) شرح مدید شد: حمد بادی توالی

سب خوبیاں اس ذات کے لئے ہیں جوجہ کی سے ، ایک کھریائی ہیں واحدے ، اس کا نہ کوئی ہم پلدے اور نہ ہی اس کی کوئی حدے ، بلندے ، قو کی ہے ، مددگار ہے ، جمید ہے ، غی کرنے والا ہے ، پیدا کرنے اور لوٹانے والا ہے ، ایسا عطا کرنے والا ہے ، لیدا کرنے والا ہے ، لیدا کرنے والا ہے ، ایسا عطا کرنے والا ہے جس کی عطا کمجی فنا اور ختم ہونے والی نہیں ، ایسارو کئے والا ہے کہ جس سے وہ روک لے اسے کوئی و بینے والا نہیں اور اپنے اراد ہے ہیں کسی کا حمیاج نہیں ، خلوق کو پیدا کر کے آخشن طریقے سے راو راست پر چلانے والا ہے اور اس نے خلوق کی میورتوں کو اچھا بنا یا اور ان کو جنت میں نعمتوں اور ہمیشہ رہنے کی خوشنجری دی اور عبرت والی آ تکھوں سے نواز اور عذاب ناراور وعید سے ڈرایا اور شکر کو لازم کیا اور اس نے ان کے لئے اپنے مزید فضل کے فرانے کا فرمدلیا اور ان پر موت کومسلط کیا لیس کوئی جی ان میں کردیا ، حالا تکہ اللہ عَنْ قَرَاور ان سب کو کرید وزاری ہیں مشغول کردیا ، حالا تکہ اللہ عَنْ قَرَاور ان سب کو کرید وزاری ہیں مشغول کردیا ، حالا تکہ اللہ عَنْ قَرَاور ان سب کو کرید وزاری ہیں مشغول کردیا ، حالا تکہ اللہ عَنْ قَرَاور اور ان سب کو کرید وزاری ہیں مشغول کردیا ، حالا تکہ اللہ عَنْ قَرَاور اور ان سب کو کرید وزاری ہیں مشغول کردیا ، حالا تکہ اللہ عَنْ قَرَاور کا کیا ، نہ عَمْر دہ کو با ہے گا۔

موت کے سبب معنبوط المارتیں بر ہاد ہو تکی اور موت نے فتا کے سبب اس تھر کے دہنے والوں پر عکوہ ت لی اور روز ول سے پر تکر سے اسپنے تھونسلوں سے اُڑ مجئے اور ان کی حیثی زندگی کو چکی میں پدل دیا تو اب ہے آب و کمیا و زمین میں باوش ہوں ، غلاموں ،غنیوں اور مختاجوں کی قبریں ایک جیسی ہیں۔

پاک ہے وہ ذات اجس نے موت کے ڈریعے مغروروں ہیں سے ہرایک کوسلسل ذکیل کیا اور موت کے ذریعے برٹ برٹ بہادر باوشاہوں کو فکست وی اور ان کو وسط محلات سے اٹھا کراندھیری قبروں ہیں ہنچادیا وران کی لمی لمبی امیدول کو کاٹ کرر کھ دیا، موت نے ان کے آبا وّا جداد کو پکڑ لیا۔ اور پکول کو جمولوں سے اُٹھا کر قبرول کو ان کا محر بنادیا اور پکول کو جمولوں سے اُٹھا کر قبرول کو ان کا محر بنادیا اور پھرول کو کاٹ کرر کھ دیا، موت مجھو سے بڑے برابر ہے اور اس نے چرول کو خاص اور باپ اولا دسب کے لئے برابر ہے اور اس نے مردوں کو خاص میں ملاکر رکھ دیا، موت مجھو سے بڑے برابر ہے اور اس نے مردوں کو تول سب کو فاکر دیا اور اب قیا مت تک ان کی یا دیا تی ہے۔

کیا غ فل انسان ان کی ہلا کت وہر بادی سے عبرت حاصل نہیں کر دگا؟ حالانکہ موت نے ان سب کوفن اور ان کی جمعیت کویٹٹر نیٹڑ کردیا۔انسان کیسے دھو کے میں رہتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ عزق قبل ظالم کومہلت دیتا ہے گرجب وہ گرفت فرما تا ہے تو کوئی اس سے نہیں بچاسکتا۔ کیالوگ یہ ہات نہیں جائے ؟ اور ان کی جانیں موت سے محفوظ نہیں۔

الرَّدُّ مِنْ الْغَاثِق فِي الْهُوَاعِظِ وَالرَّحَاثِق تُوكِلُ كُنِّ مِنْعِلْقِ اسلا فِ كَاثُوال

حضرت سَبِدُ نا ابوموی وَ بِیلی رحمة الله تعالی علیه فرمات بیں ، پس نے حضرت سَبِدُ نا ابو برنیدر حمة الله تعالی علیہ به چھا: توکل کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے استفسار فرمایا: تم کیا کہتے ہو؟ پس نے کہا: ہمارے اصحاب تو فرماتے ہیں کہا گر در منہ الله در ندے اور سمانپ تمہارے دا کی ہوں تو بھی تہمارے باطن میں کوئی حرکت ند ہو۔ تو حضرت سَبِدُ نا ابو یز یدر حمة الله تعالیٰ علیه فرمانے گئے: ہماں! بیتوکل کے قریب ہے لیکن اگر اہل جنت ، جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہورہ ہول اور جہنیوں کو جہنے میں نعمتوں سے لطف اندوز ہورہ ہول اور جہنیوں کو جہنے میں عذاب دیا جارہا ہو، پھرتم ان دونوں کے درمیان تمیز کرنے لگو، تو تو کئل سے نکل جا ؤ گے۔

حضرت سُیّدُ نا ابوعبدالله قرشی رحمة الله تعالی علیہ سے توکل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ہر حال می الله عَرَّ وَجَلَّ سے تعلق قائم رکھنا۔ سائل نے عرض کی: مزید پچھفر مائے۔ فرمایا: ہراس سبب کوچھوڑ وینا جو اللہ عَرَّ وَجَالَ تک پہنچنے میں روکا نے ہو۔

> توکل کے درجات توکل کے تین در ہے ہیں:

(۱) پہلا درجہ بیہ ہے کہ انسان کا انٹد عُزَّ وَجُلْ پراعماداس طرح ہوجس طرح اس کا اعماداس وکیل پر ہوتا ہے جس کی سچائی، امانت ،عمایت ، ہدایت اور شفقت اسے معلوم ہوتی ہے۔ (۲) دومرادرجہ بیہ ہے کہ اللہ عُرُ وَجُنْ کے ماتھ اس کا حال ایسا ہوجیے ہے کا حال اپنی ہاں کے ماتھ ہوتا ہے کہ اس کے مور سے کہ اس کے دل میں پیدا مواکی کوئیس پہلے اس اور میں اس کی پناہ لیتا ہے اور میں اس کا پہلا خیال ہوتا ہے جو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ بیدہ مقام ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ عَرُّ وَجُنْ کے رحم وکرم پر بھر در ہرتے ہوئے اس کے سوال کہ کیا جائے۔

کسی سے سوال نہ کیا جائے۔

(۳) تیسرادرجه بیاری زردی کی طرح ہے بھی ہمیشہریتی ہے ادر بھی زائل ہوجاتی ہے۔

اگرتم سوال کرو، کدکیاان احوال میں بندے کے ساتھ تدبیر اور اسباب کا تعلق باقی رہنا ہے؟ توجان لیجئے! تیسر اور جہ تو تدبیر کی بالکل نفی کرتا ہے جب تک بیرحالت باقی رہے اور دوسر امقام بھی ہر تدبیر کی نفی کرتا ہے، ہاں! ابند عُر فریا دکرتا اور سوال کرنا باقی رہتا ہے جیسے بچے صرف ایک مال کو پکارتا ہے۔ (لُبَابِ بِنَا مُنَا وَمِنْ ۴۵۸)

#### وەزندەسىخ

حیات اس کی صفت ہے اب اگر میر کہا جائے کہ وہ زندہ ہے تواس میں ای طرح روح ہے، ہماری ہی طرح اس کی رگ و ہے میں خون دوڑتا پھرتا ہے جیسا مُفَیّہ مُلاَ عَنہ کہتے ہیں تو میہ گفر ہے اور اگر اس سے انکار کردیا جائے جیسے مُل حَدہ باطنیہ بکا کرتے کہ وہ تحقیٰ لَا تحقیٰ لُوڈ وی لُوڈ ہے تو میکی صلات ہے۔ حق میہ کہ وہ تحقیٰ لَا تحقیٰ لُوڈ وی لُوڈ وی ہے کہ وہ کو اس کے اس خوان (یعنی اس خوان (یعنی اس کے اس سے وابستہ ہے گر ندروں سے کہ روح خود اس کی مخلوق ہے ، نہ وہ گوشت و پوست ( نیعنی جلد ) وخونِ اس خوان ( یعنی ہاں سے وابستہ ہے گر ندروں ہے کہ وجسمانیت وز مان وجہت سے پاک ہے۔ بیروہی تنزید مع تشبیہ باتشبیہ ہے۔ ہیروہی تنزید مع ہے جسم وجسمانیت وز مان وجہت سے پاک ہے۔ بیروہی تنزید مع تشبیہ باتشبیہ ہاتشبیہ ہانا صفحہ ۱۹)

(76) العَّالِثُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تميسري حديث: بينجي حضرت ابن عباس 🏶 سے عَنْهُمَا آيَضًا. قَالَ: حَسَّمُنَا اللَّهُ وَلِعُمَرِ الْوَكِيْلُ. روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ مِين دُالا كِيا تُو انْهُول نِي كَمِهِ: حَسَيْمُنَا اللهُ وَيْعُمَد قَالَهَا إِبرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْنَ ٱلقِيَ فِي الْوَ كِيْلُ (مميں الله كافي ہے اور وہ بہترين كارساز النَّارِ. وَقَالَهَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ ہے)اور جناب محمد (رسول اللہ) ﷺ كوجس وقت كها كيا قَالُوْا: إِنَّ النَّاسَ قَلُ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ كتمهارے ليے لوگ جمع ہو گئے ہيں ان ہے ڈروتو ان فَزَادَهُمَ إِيمَانًا وَّقَالُوا: حَسُيْنَا اللَّهُ وَيِغْمَ ك ايمان بره ك اور انبول ن كرد خسبنا الله الْوَكِيْلُ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ. وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ عَن ابْنِ وَيْعُمِّد اللَّوَ كِيْلُ\_( بناري ) اور راويت ميل حضرت ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ أَخَر قَوُل عبال 🏶 سے بیدروایت ہے کہ حضرت ابراہیم عدیہ إِبْرَاهِيُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ ٱلْقِي فِي النَّادِ: السلام كوجب آتش (نمرور) ميں وُالا كن تو آپ كا حَسْبِيَ اللَّهُ وَيِعْمَ الْوَكِيْلُ.

#### آخرى كلم حسيق الله وَيْعُمَد الْوَكِيْلُ مِنْ

تخريج حديدة: (صبح بمنارى باب ان الداس قد عمولكم فاعشوهم به ١٠٠٠ وفي: ١٠٠٠ من الكبارى للنسال.
بأب ما يقول اذا عاف قومة ج ١ص١٠٠ وقم: ١٠٠٠ مصدف ابن ابي شهبة ج بأب ما ذكر هما اعلى الله ابواهيم صلى الله عليه
وسلم به ١١٠٠ وقم: ١٠٠٠ تفسير ابن ابي ما تم تحت سورة ال عراب: ١١٠٠ ج ١ص١٠٠ وقم: ١٠١٠ )
شرح حديث: حضرت ابرا بيم عليه السلام كاتوكل

روایت ہے کہ جب تمرود نے اپنی ساری تو م کے رو پروحضرت ابراہیم علیہ السلام کو آجم بیس بھینک دیا تو زیمن و
آسان کی تمام مخلوقات تینی مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیس کہ خداوند! تیرے خلیل آگ بیس ڈالے جارہے ہیں
اوران کے سواز مین میں کوئی اورانسان تیری تو حید کاعلمبر داراور تیرا پرستار نہیں ،البذا تو جمیں اجازت دے کہ جم ان کی امداد و
نصرت کریں تو امند تعالی نے قرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور شی اُن کا معبود جوں تو اگر حضرت ابراہیم تم سیموں سے
فریاد کر کے مدوطلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو۔اوراگروہ میرے سواکسی اور سے کوئی مدوطلب نہ بیات تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مددگار ہوں۔ لبذاتم اب اُن کا معاملہ میرے او پر چھوڑ دو۔اس کے بعد
کریں تو تم سب سن لوکہ بیس ان کا دوست اور حالی و مددگار ہوں۔ لبذاتم اب اُن کا معاملہ میرے اور چھوڑ دو۔اس کے بعد
آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فریا کراس آگ کو اڑا دوں تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا
اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حتم ہوتو بیس ذیر دوست آند میں چال کراس آگ کو اڑا دوں تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا
کہ جھے تم لوگول کی کوئی ضرورت نہیں۔ جمے کو میر اللہ کا نی ہوروہ میر ایم ترین کا رساز ہے وہی جب چاہیا گا اور جس
طرح اس کی مرضی ہوگ میری مدفر مائے گا۔(صادی، ج میں موروہ میں میر ایم ترین کا رساز ہے وہی جب چاہے گا اور جس

کون ی دعا پڑھکر آپ آگ میں گئے:۔ایک دوایت میں بیجی آیا ہے کہ جب کا فروں نے آپ کوآگ میں ڈالاتو
آپ نے اُس وقت یدوعا پڑھی: لا اِلٰہ اِلا آفت شختانگ لگ الْحَبْدُ وَلَك الْمُلْك لا تَمْرِیْك لگ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے توحضرت جبر بل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل انڈ! کیا آپ کوکوئی عاجت ہے؟

تو آپ نے فرمایا کہتم سے کوئی حاجت نہیں ہے تو حضرت جبر بل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے ابنی عاجت عرض بیجے
تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کوخوب جانتا ہے۔الہذا جھے اُس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اس وقت حضرت ابرا جم علیہ السلام کی عمر شریف سولہ یا جس برس کی تھی۔

آپ کتنی دیر تک آگ میں دہے؟:۔اس بارے میں کرآپ کتنی مدت تک آگ کے اندررہے، تین اقوال ہیں:

(۱) بعض مفسرین کا تول ہے کہ سات دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے۔

(٢) اوربعض نے بیتحریر کیا ہے کہ چالیس دن رہے۔

(٣) اور بعض کہتے ہیں کہ پچاس دن تک آپ آگ میں رہے۔واللہ تعالی اعلم (صادی،ع م،م ٥٠ ١٥، پ١،الانبياء،١٨)

### حضرت ابراتيم عليه السلام كاعلان توحيد

مفسرین کا بیان ہے کہ خمروہ بن کھان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے ہی نے تاج شامی اپنے سر پردکھا۔ اس سے پہلے کی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا یہ گوں سے زبردتی اپنی پرسٹس کراتا تھا کا بمن ادر نجوی اس کے در بارش بکثرت اس کے مقرب سے نے نمرود نے ایک رات بیٹواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلااور اس کی ردیش ہے بند بسورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کررہ گئے۔ کا بنول اور نجو میوں نے اس خواب کی بیقبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ س کر نمرود بے صد پریشان ہوگیا اور اس نے بیٹل کردیے گئے۔ گرتقدیرات الہیہ کوکون ٹال سکتا ہے؟ کردیا جائے۔ اور مروکورتوں سے جدار ہیں۔ چنا نچہ ہزاروں نچونی کردیے گئے۔ گرتقدیرات الہیہ کوکون ٹال سکتا ہے؟ ای دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوگے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی دالدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں جو پھیا کہ ان کی والدہ وزائدوو دھ بلادیا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات برس کی عمر سے ان کو دور نے ایک خوف سے ان کی دالدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھیا دیا ای غار میں چیپ کران کی والدہ روزائدوو دھ بلادیا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات برس کی عمر سے دوران عفول ہے کہ سات برس کی عمر سے دوران عفوں نے تحریفوں نے تو بیات کی ان کی والدہ روزائدوو دھ بلادیا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات برس کی عمر سے اور بی تک آپ ای خار میں پرورش پاتے رہے۔ (واللہ تعالی اعلم)

(روح البيان، ج٣٠٥ ٥٠ پ ٤٠ الانعام: ٥٥)

اس ذمانے میں عام طور پرلوگ ستاروں کی ہوجا کیا کرتے ہے۔ ایک دات آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارہ کودیکھا تو تو م کوتو حید کی دعوت دینے کے لئے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشین ائداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگوا کیا ستارہ میراوب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرما یا کہ ڈوب جانے والوں سے میں مجت نہیں رکھتا۔ پھر جب وہ چی خروب ہو گیا تو آپ نے فرما یا کہ کیا یہ میراوب ہے؟ پھر جب وہ چی خروب ہو گیا تو آپ نے فرما یا کہ کیا یہ میراوب ہے؟ پھر جب وہ چی خروب ہو گیا تو آپ نے فرما یا کہ اگر میراوب جھے ہدایت نے فرما تا تو میں بھی آئیس گرا ہوں میں سے ہوتا۔ پھر جب چینے دکتے سورن کو دیکھا تو آپ نے فرما یا کہ بیتوان سب سے بڑا ہے ، کیا یہ میراوب ہے؟ پھر جب بیجی غروب ہو گیا تو آپ نے فرما یا کہ دیکھا تو آپ نے فرما یا کہ میتوان سب سے بڑا ہے ، کیا یہ میراوب ہے؟ پھر جب بیجی غروب ہو گیا تو آپ نے فرما یا کہ اس میں ان تمام چیز دل سے بیزار ہوں جن کوتم لوگ غدا کا شریک تھمراتے ہو۔ اور میں نے ابنی ہستی کوائی ذات کی طرف متوجہ کرلیا ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا فرما یا ہے۔

بس میں صرف ای ایک ذات کا عابداور پر باری بن گیا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں ہے نہیں ہوں۔ پھران ک قوم ان سے جھڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہتم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھڑتے ہو؟ اس خدانے تو مجھے ہدایت دی ہے اور میں تمہارے جموٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ س لو! بغیر میرے رب کے علم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کہتے بھی نہیں بگا ڈ سکتے۔ میرارب ہر چیز کوجا تنا ہے۔ کیا تم لوگ میری نصیحت کوئیں ما نو گے؟

چوتھی حدیث: حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے قرمایا: جنت میں پچھالیے لوگ

(77) الرَّابِعُ: عَنُ آئِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنَهُ. عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ، قَالَ: يَلُخُلُ الْجَنَّةُ اَتُوَامُ اَفْمِدَ الْمُورَ الْمُورِ وَقَالًا الطَّالِمِ رَوَالًا الْجَنَّةُ الطَّالِمِ رَوَالًا مُسَلِمٌ وَلِيْمَلُ الْمُورِدُ وَلِيْمَلُ الْمُعَلِّمُ وَلِيْمَلُ الْمُعَلِّمُ وَلِيْمَلُ وَلَيْمَلُ وَلَا مُعَلِيدُ وَلِيْمَلُ وَلَا مُعَلِيدًا وَاللّهُ وَلَيْمَلُ وَلَيْمَلُ وَلَيْمَلُ وَلَيْمَلُوا وَلَا مُعَلِيدًا وَاللّهُ وَلَيْمَلُولُ وَلِيْمَلُ وَلَيْمِ وَلِيْمَلُ وَلَيْمَلُوا وَلَيْمَلُوا وَلَيْمَلُوا وَاللّهُ وَلَيْمَا وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيْمَلُوا وَلَيْمَلُوا وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمَالًا وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُوا وَاللّهُ مُعْتَوالًا وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَالِقًا وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُوا وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِم

خواجہ شیق بلنی سے ایک مرید خواجہ بایزید کے پاس آئے ، آپ نے ان کے بیرکا حال دریافت فر مایا: عوض کی: فق سے فارغ اور خدا پر متوکل ہوکر بیٹھ سکتے ہیں ، فر مایا: میری طرف سے شیق سے کہنا دو ۳ روٹیوں کے واشطے فدا کونہ آز ، بؤ، ما مدتو کا مدتو کو کا مدتو کا مدت

الله عزوجل برتوكل فرضِ عين ہے

قال الله تعالى وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْ إِنَّ كُنْتُمْ مُوْمِنِيْنَ O الله بى پرتوكل كروا كرمسلمان مور (پ١٠،المائدة: ٢٢)

اور فرما تاہے:

إِنْ كُنْتُمُ امَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِيدُنَ

اگرتم خدا پرایمان رکھتے ہوتوای پر بھر دیسہ کرواگرمسلمان ہو۔ (پاا، پنس:۸۴)

شہنشاہ خوش خصال، پیکر محسن وجمال صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اللہ عز وجل نے ہرجا ندار
لفس کا جنت یا جہنم میں ٹھکا نا لکھا ہوا ہے، اور س لوا بیجی لکھا ہے کہ وہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہوض کی ممی تو کیا پھر ہم تو کل
نہ کریں؟ تو آپ صلّی اللہ لغالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشا وفر ما یا جہیں، بلکہ مل کر و نقلہ پر ہی پر تکیہ نہ کر و کیونکہ جے جس کام کے
لئے پیدا کیا سمیا ہوا ہے اس کے لئے وہ کام آسمان ہوتا ہے، سعناوت مندول کے لئے سعناوت والے کام آسمان ہیں جبکہ
بد بختوں کے لئے بہنختی والے کام آسمان ہیں۔ (میجی ابتخاری، کتاب البنائز، باب موعظة الحدث۔۔۔۔۔ انج اللہ یہ بندی میں میں میں بد

ص٢٠١) (منن ابن ، جه الإاب النة ، باب في القدر والحديث: ٨٨م م ٢٣٨٢)

## فصیح وبلیغ کلام کرنے والامتوکل اژ دھا

حضرت سنیڈ نا حامداَ وعلیہ رحمۃ اللہ الاحد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سنیڈ ناابرا نیم نؤاص علیہ رحمۃ اللہ الرزاق کو یہ فرماتے ہوئے ہوئے کہ ہیں جنگوں الرزاق کو یہ فرماتے ہوئے سنا : تؤ کائ کے بارے میں میرے یقین کی پختلی کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ہیں جنگوں اورضحرا وَل میں سفر کرتااورا پختوکل کو پختہ کرتا۔ جھے ویران اور غیراً باوعلاقوں سے محبت ہوگئی۔ ایک دن میں ایک ویران جنگل کی طرف کمیا اوراس جنگل میں تیمن دن تیمن رات قیام کیا۔ جب چوتی صبح ہوئی تو بھوک و پیاس کی وجہ سے کمزور کی محسوس ہوئے تھی۔ بٹریت جمھے رزق کے معالمے میں پچھتر قد ہونے لگا۔ میں بڑا دِل گیر(عملین) ہوا۔

ا چانک میرے سامنے چار بڑے بڑے اڑ دھے نمودار ہوئے۔وہ اپنے مندسے میٹی کی کا آواز نکا لئے گئے پھر بھنا ہٹ کی سنائی دینے گئی۔ان کی اس آواز میں ایساغم وسوزتھا کہ ایسی خمکین آواز میں نے آج تک نہ بن تھی۔میری آنکھوں سے آنسوجاری ہوگئے۔وہ چاروں میری طرف آئے ،ان میں سے ایک نے اپنا سر بلند کیا اور بڑا تھے وہلنے کلام کرتا ہوا مجھ سے یوں گویا ہوا:اے ابراہیم (رحمۃ اللہ تعالی علیہ)! کیا تواہبے خالق کے بارے میں خمک میں بتلاہے؟

میں نے کہا: نہیں! آنچنٹ کی بلا عزّ و بھل میں بالکل مطمئن ہوں۔اس نے کہا: پھرتو رزق کے بارے میں شک میں کیوں مبتلا ہوا؟ وہ اثر دھا میری حالت سے واقف ہو گیا تھا۔ میں نے متعجب ہوکر پوچھا: تم میرے حال سے کہیے واقف ہوئے؟ اس نے کہا: مجھے اس پاک پروردگار عَرَّ وَجَالَ نے آگاہ کیا جو ہر وقت میرے ساتھ ہے۔سنو! ہم چارا اثر دھے محلف مقامات کے رہنے والے ہیں اور ہم توکل تجع کرنے آئے ہیں۔

یں نے کہا: یہ تو بہت ضروری ہے۔ بے تنگ یں نے بھی کھانے پینے کے متعلق توکل کیا۔ اس دوران اکثر اوقات مجوک و پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس نے کہا: اے ابراہیم ابوشیدہ باتوں کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ بے تنگ اللہ مُڑ وَجَال کے کہا ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس کا ذکر سیر اب کرتا ہے اور اس سے ان کی بھوک جاتی رہتی ہے۔ پھر وہ کسی ایسی چیز کی پرداہ نہیں کرتے جس کے ذریعے دوسرے لوگ ابٹی زندگی گڑارتے ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں ایسی چیز وں کے متعلق بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ باں! وہ تو صرف فتنہ وفساو سے ڈرتے ہیں ۔ اس از دھے کا ایسانسی وہلین کلام س کر میں نے اپنے دل میں کہا: سُی اَن اللہ مُڑ وَجَانُ! یہا از دھا کتنا بیارا کلام کر دہا ہے اور ہیں اس کی بات کو کتنی اچھی طرح بھی رہا ہوں۔

پھر میں رونے لگا۔ میں بیہ باتیں سوچ ہی رہاتھا کہ دہ اور دھا پھر پولا: اے ابراہیم! پوشیدہ باتوں کی ٹوہ میں نہ رہو، کیا تم اللہ عَرْ وَجُلَّ کِی خُلُوق میں کی کو تقیر سجھتے ہو؟ بے شک جھے توت کو یا کی اسی پاک پروردگار عَرَّ وَجُلَّ نے عطافر ما کی ہے جس نے تمہارے باپ آ دم علی عبینا وعلیہ الصلو قا والسلام کو ٹی سے پیدا فرمایا۔ تم میرے ہو گئے سے متعجب ہورہ ہو! حالانکہ ذیا دہ تنجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم آیک ایس وادی سے تیرے پاس آ ہے ہیں جو یہاں سے ایک ماہ کی مسافت پر ہے۔ ہمیں ہمارے پاک پروردگار عَرَّ وَجُلَّ نے یہاں بھیجا ہے۔

بین کرین بہت جیران ہوا اوراس اڑو ہے ہے پوچھا: کیا وجہ کے کان چاروں اڑوھوں میں سے صرف تم بی کلام کررہے ہوا ور باتی سب خاموش ہیں؟ اس نے کہا: اے ابو اسحاق علیہ رحمۃ الله الرزاق! بے شک! الله عُرِق وَجُلَ اوراس کی مخلوق کے درمیان حجاب ہے مخلوق میں کچھ لوگ ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں۔ کچھ وزراء اور کچھ لوگ بعض کے شاگر دومرید ہیں۔ ان چاروں اڑوھوں نے جھے اپٹاامیر مان لیا اورا پے آپ کومیرے حوالے کرویا ہے۔ اب میں بی ان کی نمائندگی ورہبری کر دیا ہوں۔ میری ایک یات توجہ سے من کیجئے! اگر آپ کسی کے امیر بنوا ور تمہارے رفقاء آواب سفر طولا رئیس تو منظریب تم اور جہارے لئام رفقا مصدق واخلاص کی اعلیٰ منازل تک رسائی حاصل کراو کے لیکن جب اسے بالی منازل تک رسائی حاصل کراو کے لیکن جب اسے بالی فلد ای راہ سے بہنک ہائے اور اس کے رفقا واس پر برتر کی جاجی آو سمجھو کے ووقا فلے تا کام او کیا۔ تا کامی کی سب سے بائی نشانی میر ہے کہ ما تحت اسپنے امیر برخران نشانی میر برخوان کی طرف توجہ شدویں۔ جب تم دیکھو کہ ما تحت اسپنے امیر وجران خوش ہے تو مجھو کو کہ اب برکت اُٹھالی کی۔ سے سال میں اور امیر وجران خوش ہے تو مجھو کو کہ اب برکت اُٹھالی گئی۔

حضرت سیند نا ابرائیم خواص طیدر حمد الله الرزاق فریاتے ہیں: اتنا کہنے کے بعد اچا تک وہ چاروں اڑو ہے میری لفطروں سے قائب ہو کئے۔ پھر میں چالیس روزای ویران وغیر آباد وادی میں رہااور جومنظر میں نے دیکھااس کے بارے میں سون سون کر جیران ہو تاریا۔ یہ چالیس دن ایسے گز رے کے در توجیحے کھانے پینے کی فکر رہی اور نہ ہی کسی اور تسم کی میں سون سون آئی۔ میں چالیس دن تک بالکل نہ سویا اور کئی دن تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھتا رہا۔ یہ وادی بہت زیادہ فیر آباد اور ویران تھی۔ کوئی چیز اس میں ایس دن تھی جس سے انسیت حاصل کی جاتی۔ بہر حال چالیس دن احدایک میں وہ وہ وی وادی بہت نیا ہوئے۔ ان جس سے انسیت حاصل کی جاتی۔ بہر حال چالیس دن احدایک میں وہ وہ وہ دول اور ویران تھی۔ کوئی چیز اس میں ایس نہ تھی جس سے انسیت حاصل کی جاتی۔ بہر حال چالیس دن احدایک میں وہ وہ دول اور ویران تھی۔ سے نا طب ہوا تھا بہر ہوئے۔ انہوں نے جسے ملام کیا۔ میں نے مملام کا جواب دیا۔ ان جس سے نا طب ہوا تھا بہ کہنے لگا:

اسے ابواسحات عبیہ رحمۃ اللہ الرزاق!میرا کمان تھا کہ ان چالیس دنوں میں کسی نہ کی دن تومنت کرنیا جائے گامیں نے اللہ عُرد وَجُل کی ہِ رگاہ میں دعا کی تھی کہ وہ تجھے صادقین کی بعض غذا کا ذا نقہ چکھاد ہے اور اب میں تیرا حال اللہ عُردُ وَجُلْ کے حوالے کرتا ہوں۔

پھراس از دھے نے اپنے منہ سے زمس کے پچھے بھول میری طرف بھینے۔ بیس نے انہیں اٹھالیا۔ جب سامنے دیکھاتو وہ تمام از وسے غائب ہو بھی ہتھے۔ بیس ان کی جدائی سے بڑا ممکنین ہوا۔ پھر چالیس دن تک بیس کیف وسرور کے عالم میں رہانہ تو جھے بھوک گئی نہ بیاس۔اور میر سے جسم سے الیی خوشبو آتی تھی جیسے میں نے پورے جسم پرعطرا کا یا ہوا ہو۔ عالم میں رہانہ تو جھے بھوک گئی نہ بیاس۔اور معربر رہی۔ میدوہ پہلا واقعہ تھا جواللہ دب العزّ ت نے میرے لئے ظاہر فرمایا اور جھے جیب وغریب چیزیں دکھائیں۔ (عبون الوکایات مؤلف: امام ایوانٹری عبدالرمن بن ملی جوزی)

(78) أَخَامِسُ: عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَدُهُ: أَنَّهُ عَنْ اللهُ عَدْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبِلَ الجُدِهِ فَلَمَا غَزَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَلَ مَعُهُمُ القَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاءِ مَعَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَرَّقَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْه الله عَلَيْهِ وَسُلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسُلُوا الله الله عَلَيْه وَسُلَمْ الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الله عَلَيْه الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الله الله عَلَيْه وَسُلَمْ الله عَلَيْه وَسُلَمْ الله عَلَيْه الله عَلَيْه وَالله عَلَيْهِ الله عَلَيْه الله الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْهُ الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْ

یا نجویں عدیث: حضرت جابر می ہے ہو ایت روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم کی سے مل کرابل مجد سے جہاد کیا تھا۔ جب رسول اللہ کی صحابہ سمیت واپس پلٹے تو دو پہر کے آ رام کا وقت ایک الیم وادی میں ہوا جہاں مکٹرت کا نے دار در خت بھے رسول اللہ کی اترے اور کوگ درختوں کی تلاش میں اِدھر اُدھر بھر کھر گئے۔ اور لوگ درختوں کی تلاش میں اِدھر اُدھر بھر گئے۔ اور

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْتَ سَمُرَةً فَعَلَّى عِلَا سَيْفَهُ وَمِنْكَا نَوْمَةً، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعُونَا وَإِذَا عِنْلَهُ أَعْرَائِعٌ، فَقَالَ: إِنَّ هٰلَا الْحَتَرَطُ عَلَىٰ سَيْفِى وَانَا نَائِمٌ فَاسْتَيقَظْتُ وَهُو فِي يَنِهِ عَلَىٰ سَيْفِى وَانَا نَائِمٌ فَاسْتَيقَظْتُ وَهُو فِي يَنِهِ صَلْتًا، قَالَ: مَن يَمْنَعُك مِنْ اللهُ - ثَلَاثًا-مَلْتًا، قَالَ: مَن يَمْنَعُك مِنْ اللهُ عَلَيْهِ. وَلَهُ يُعَاقِبُهُ وَجَلَسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي دِوَايَةٍ قَالَ جَأْبِرُ: كُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا آتَيُنَا عَلَى شَهَرَةٍ طَلِيْلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا آتَيُنَا عَلَى شَهَرَةٍ طَلِيْلَةٍ تَرَكُنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَّى بِالشَّجَرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَّى بِالشَّجَرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَّى بِالشَّجَرَةِ وَسُلُم مَعَلَّى بِالشَّجَرَةِ فَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَّى بِالشَّجَرَةِ فَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَّى بِالشَّجَرَةِ فَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَّى بِالشَّجَرَةِ فَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَّى بِالشَّجَرَةِ فَالُهُ وَسُلُم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَّى بِالشَّجَرَةِ فَالَدُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَّى بِالشَّجَرَةِ فَالَدُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَعَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

وَيُ رِوَايَةٍ آيِ بَكْرِ الْإِسْمَاعِيْلِي فِي صَعِيْحِهِ ، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكُ مِيْنِ ، قَالَ: الله ـ قَالَ: فَسَقَطَ السَّيفُ مِنْ يَدِهِ فَاخْذَر بَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيفُ مِنْ يَدِهِ فَاخْذَر بَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيفَ مِنْ يَدَهُ فَالَ: مَنْ يَمْنَعُكُ مِيْنَ وَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكُ مِيْنَ وَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكُ مِيْنَ وَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكُ مِيْنَ وَقَالَ: لَمْ مَنْ يَمْنَعُكُ مِيْنَ وَقَالَ: لَمْ مَنْ مَنْ مَنْ الله وَالْمَ الله وَالله وَالْمَ الله وَالله وَالْمَ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَ

اورا یک رادیت میں ہے کہ حضرت جابر ہے کہ منز دہ خات الرقاع سے رسول اللہ اللہ کے سے ساتھ جب پلٹے تو ہم سابیددار درخت کے پاس آئے تو اس ساتھ جب پلٹے تو ہم سابیددار درخت کے پاس آئے تو اسے رسول اللہ کے کے لئے چھوڑ دیا مشرکوں میں سے ایک آ دی آ یا رسول اللہ کے کی تکوار درخت سے لکی ہوئی تھی اس کو بے نیام کیا اور رسول اللہ کے کو کہا کیا تم ہوئی تھی اس کو بے نیام کیا اور رسول اللہ کے کو کہا کیا تم مجمد سے در تے ہو؟ آ ب نے فرمایا: اللہ کے کو کہا کیا تہ ہو کو کہا کیا تہ ہو کو کہا کیا تھی۔ مجمد سے کون بچا ہے گا؟ تو فرمایا: اللہ ۔

ایک روایت جو ابو بھر اساعیل نے اپنی سیح میں روایت کی۔ اس میں ہے کہ اس نے پوچھاتم کو مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فر مایا: اللہ چنانچہ تلواراس کے ہاتھ ہے گرگئی۔ رسول اللہ کی نے نوار پکڑ کرفر مایا: تخیے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے عرض کیا: آپ بہتر تلوار پکڑ نے والے بنیں فر مایا کیا تو بیہ کوائی دیتا ہے کہ اللہ علیہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کے سواکوئی معبود نہیں اور بیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہانہیں کیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے جنگ میں حصہ نہیں لول گا اور ند آپ کے ساتھ سے جنگ میں حصہ نہیں لول گا اور ند آپ کے ساتھ

لڑنے والوں کا ساتھ دول گا۔ تو آپ کے اس کا راستہ چھوڑ و یا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہنے ہے اس کا میں تھیوں کے پاس جا کر کہنے ہے میں تہمارے پاس اس شخص کے پاس سے آیا ہوں جو سب سے بہتر ہے۔

قَفَلَ: كامعنى ہے اور أورالُعضاء كائے دار درخت كو كہتے ہيں۔ سَمُرَةٍ : سَين پرزبرميم پر پيش كيركو كہتے ہيں۔ إخْ تَرْظُ السَّيْفُ: كامعن ہے اس نے ب نيام موارا ہے ہاتھ ميں لی۔ حَداث اصاد كی پیش اور زبر كے ساتھ ہے نيام مواركو كہتے ہيں۔ قَوْلُهُ: قَفَلُ آئُ رَجَعَ وَ الْعِضَاةُ الشَّجُرُ الَّالِيْ لَهُ شَوْكُ وَ السَّهُرَةُ بِفَتْحِ السِّنْ وَضَمِّ الْمِيْمِ: الشَّجَرَةُ مِنَ الطَّلُح، وَهِيَ الْعِظَامُ مِنْ شَجَرِ الْعِضَاةِ، وَ اخْتَرَطُ السَّيْفَ آئُ سَلَّهُ وَهُوَ فِي يَدِيهِ. صَلْتًا آئَى مَسُلُولًا، وَهُو بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا.

تخريج حليث وصيح مسلم بأب يدخل الجدة اقوام افتدهم مثل افتدة الطير، ج عصامه وقم: ١٣١٠ مسئد امام احدين حنيل مستد الى هريرة ج عصاعه وقم: ١٣٠٠ مستد الى يعلى مسئد الى هريرة ج عصامه وقم: ١٨١١ مسئد ايوداؤد الطيالسي احاديث عمر بن الى سلية عن الى هريرة رضى الله عنه وصواح وقم: ١٣١١ اطراف المسلد المعتلى احاديث ابوسلية بن عبدالرجي ج مصده وقرة ١٠١٠)

شرح حدیث : حکیم الله مست حضرت مفتی احمد بیار خان علیه دحمة الوئان اس حدیث کے تحت کلھتے ہیں:

یہ ہے حضور مسلی الله علیہ وسلم کا توکل خاص اور تلوق ہے بے خوفی کہ ایسے ٹازک موقعہ پر بھی دل میں گھبرا ہے نہ آئی

مہایت سکون سے یہ جواب دیا ، اس توکل کا نتیجہ دہ جواجو یہاں فدکور ہے ، الله تعالی اپنے بندوں کا حافظ و تا صر ہوتا ہے۔

مہایت سکون سے یہ جواب دیا ، اس توکل کا نتیجہ دہ جواجو یہاں فدکور ہے ، الله تعالی اپنے بندوں کا حافظ و تا صر ہوتا ہے۔

مہایت سکون سے یہ جواب دیا ، اس توکل کا نتیجہ دہ جواجو یہاں فدکور ہے ، الله تعالی اپنے بندوں کا حافظ و تا صر ہوتا ہے۔

### غزوه غطفان

ریخ الاول ساجے پی حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میہ اطلاع ملی کہ مجد کے ایک مشہور بہا در دعثور بن الحارث محاریخ ایک نظر تیار کرنیا ہے تا کہ مدینہ پر تملہ کرے۔ اس خبر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چارسوصحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے کر مقابلہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ جب دعثو رکو خبر ملی کہ دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہمارے دیار میں آ گئے تو وہ بھاگ نگلااور اپنے کشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا گراس کی فوج کا ایک آ دمی جس کا نام حبان تھا گرفتار ہو گیا اور فورانی کلمہ پڑھ کراس نے اسلام تبول کرلیا۔

ا تفاق سے اس روز زور دار بارش ہوگئی۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے بینچے لیٹ کر اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ پہاڑ کی بلندی سے کا فرول نے دیکھ لیا کہ آپ بالکل اسکیے اور اپنے اصحاب سے دور بھی ہیں ، ایک دم دعثور بیک کی طرح پہاڑے اس کون ہے جو آپ کو جھ سے بچاہے؟ آپ نے جواب ویا کہ بیرااللہ مجھ کو بچاہے گا۔ چنا نچہ جریل علیہ
السلام دم زدن میں زمین پراتر پڑے اور دعثور کے سینے میں ایک ایسا تھونسہ مارا کہ تلواراس کے ہاتھ سے گر پڑی اور دعثور
عین غین ہوکررہ کیا۔ رسول اند تعالی علیہ والہ وسلم نے فوراً تکوارا ٹھالی اور فرما یا کہ بول اب جھ کومیری تکوار سے کون
عین غین ہوکر رہ کیا۔ رسول اند تعالی علیہ والہ وسلم نے فوراً تکوارا ٹھالی اور فرما یا کہ بول اب جھ کومیری تکوار سے کون
عین غین ہوکر رہ کیا۔ رسول اند تعالی علیہ والہ وسلم نے فوراً تکوارا ٹھالی اور فرما یا کہ بول اب جھ کومیری تکوار سے کون
عین غین ہوکر رہ کیا ہوئے ہوئے بھر ائی ہوئی آ واز میں کہا کہکوئی نہیں۔ رحمۃ للعالمین صلی انڈ تعالی علیہ وسلم کواس کی بے
کی پر رحم آ می اور آپ نے اس کا قصور معاف فرما دیا۔ دعثور اس اظلاقی نبوت سے بے حدمتا تر ہوا اور کلمہ پڑھ کرمسلمان
ہوگیا اورا پئی تو میں آ کراسلام کی تیلیغ کرنے لگا۔

اس غروه میں کوئی اٹر ائی نہیں ہوئی اورحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمیارہ یا پندرہ دن مدینہ سے باہررہ کر پھرمدینہ آگئے۔' (المواصب اللہ دیة مع شرح الزرقانی، بابغردة غطفان، ج۲،ص۸۲-۳۸۸ ملخصاً)

بعض مورخین نے اس تلوار تحییجے والے واقعہ کوغز وہ ذات الرقاع کے موقع پر بتایا ہے گرحق بیہ ہے کہ تاریخ نبوی میں اس قسم کے دو واقعات ہوئے ہیں۔ غز وہ غطفان کے موقع پر سرانور کے اوپر تلوارا تھانے والا دعثور بن حارث محار لی تھا جو مسلمان ہوکرا پی تقوم کے اسلام کا باعث بنااورغز وہ ذات الرقاع میں جس شخص نے حضورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تلوارا ٹھائی تھی اس کا نام غورث تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مرتے وقت تک اپنے کفر پراڑار ہا۔ ہاں البتہ اس نے معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی جنگ نہیں کر نگا۔

(المواصب اللدعية ثم شرح الزرقاني، بإب نجز وة خطفان، ج٢ بص١٨٥ مختفراً)

غزوه ذات الرقاع

سب سے پہلے قبائل انمار د تعلبہ نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا جب صنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اِس کی
اطلاع کی توآپ کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چار سوسحا بہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا حال من کر میں گؤولد ینہ
سے ردانہ ہو کر مقام ذات الرقاع تک تشریف لے گئے لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا حال من کر میں گؤول میں ہما گول میں ہما گر میں ہما گر کر میں ہما گر حجب گئے اس لئے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مشرکیوں کی چید عور تیں ملیس جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ م نے
گر فنار کر لیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور تنگ وقع کی حالت میں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سوار یوں کی اتن کی تھی کہ چھ چھا آدمیوں کی سواری کے لئے ایک ایک اون تھا جس پر ہم لوگ باری
بری سوار ہو کر سفر کرتے تھے پہاڑی زمین میں پیل چلے سے ہمارے قدم زخمی اور یا وَں کے ناخن جھڑ گئے تھے اس لئے
بری سوار ہو کر سفر کرتے تھے پہاڑی زمین میں پیل چلے سے ہمارے قدم زخمی اور یا وَں کے ناخن جھڑ گئے تھے اس لئے
بری ہوگوں نے اپنے یا وَں پر کپڑوں کے چیقورے لیسٹ لئے تھے یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ وہ کا نام غزوہ وہ وہ اس الرقاع وہ کہ اس غزوہ وہ انام غزوہ وہ اس الدویة وقری الروقائی باب غزوۃ ذات الرقاع بری ہم الدویت وشری الدویت وشری الزرقانی باب غزوۃ ذات الرقاع بری ہم الکوں کو اللہ غزوہ کیا۔ (المواحب اللدویة وشری الزرقانی باب غزوۃ ذات الرقاع بری ہم المحلی الدویت وشری الدور المواحب اللدویة وشری الزرقانی باب غزوۃ ذات الرقاع بری ہم المحلی الدور کی بنوری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی وہ بنا کہ بھوئی۔ (میکوں کی دور المواحب اللدویت وشری الزرقانی باب غزوۃ ذات الرقاع بری ہوئی وہ المحلیات کی دور المحلیات کی دور المواحب اللدون کی معالے کی دور وہ المحلیات کی دور المحلید وہ کو المواحب اللدویت وشری الزرقانی باب غزوۃ ذات الرقاع بری میں اللہ میں میں میں کی دور المحلی المحلیات کی دور المحلیات کی دور المحلی کو کسور کر المحلی کیا کی دور المحلیل کی دور المحلی کی دور المحلیات کی دور المحلیل کے کو کسور کی دور المحلیات کی دور المحلیات کی دور المحلی کی دور المحلیات کی دور المح

المنيازى بباب فزوة ذات برقائب فديث ١٣٨٨ سمرت ميمي ٨٥٨

بعض مؤرض نے کہا کہ چوتکہ وہاں کی ذھن کے پھر سفید وسیاہ رتگ کے شھے اور ذھن ایسی نظر آن کی ویہ سفید مر کالے پہوند ایک دوسرے سے جو ڈے بوئے ٹی ، البندا آس نفر او کوغز وو ڈاٹ اٹر قائ کہا جانے نگا اور بعن کا آون ہے کہ سکال پر ایک درخت کا نام ڈاٹ اٹر قائ تھ اس نے نوگ اس کوغز دو ڈاٹ اٹر قائ کہنے گئے، بوسکن ہے کہ سیسرس کی باتھ بھول۔ (المواحب طلد دید من شرن بھر رقانی مباب فردو و ڈاٹ اٹر قائر ہے کہ اور کا سے کہ سیسرس کی باتھ

مشہورا مام برست امتن سعد کے قول ہے کہ سب سے پہنے اس غرود میں حضور صلی ایند تعالیٰ عبید وسلم نے صوح افوف پڑھی۔ (المواحب اللہ میہ وشرت بزرق نی میاب غزوق واستاری کا میں اور ۱۹۵۸،۵۷۸)

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَكُولُهِ لِمَا اللَّهِ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّوهِ لِيَّا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ عَقَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّوهِ لَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

چین حدیث بعض سے متابہ کا سے متابہ کی سے قربہ یا ہے۔
من نے درول اند کی سے سنا کا ب نے قربہ یا ہے استانہ کا ب نے قربہ یا ہے استانہ کا ب نے قربہ استریار خرح تو کی کروجس طرح تو کی کروجس طرح تو کی کروجس کے کہ میں کو فو فی پر معدول کی طرح تمہیں در تی عط قربہ ہے گا کہ میں کو فو فی خرب نے تین اور شام کو سیر موکر لوسے تین ہار میں حدیث کو المام ترفدی نے دوایت کی اور کہا کہ بید حدیث مدیدے میں میں میں کے دوایت کی اور کہا کہ بید حدیث مدیدے میں میں میں کے دوایت کی اور کہا کہ بید حدیدے حدیث کو المام ترفدی نے دوایت کی اور کہا کہ بید حدیدے حدیث کو المام ترفدی نے دوایت کی اور کہا کہ بید حدیدے حدیث کو المام ترفدی نے دوایت کی اور کہا کہ بید حدیدے حدیدے

مُغْنَافُهُ تَلْعِبُ آوَلَ النَّهَارِ عَمَّاصًا: آقَ ضَّامِرَةً الْمُطُونِ مِنَ الْجُوْعِ وَتَرْجِعُ اخِرَ النَّهَارِ عِلَالًا الْمُكُلُونِ مِنَ الْجُوْعِ وَتَرْجِعُ اخِرَ النَّهَارِ بِطَالًا الْمُ مُتَعَلِقَةً الْمُطُونِ

تخریج حلیف، (سنی ترمذی بل فی النوکل علی الله ج بعی ۱۱۰ رقم: ۱۱۰۰ الاداب المبطق بل التوکل علی الله عزوجل علی ال عزوجل عید در قم: ۱۱۰ سنی این ماجه بل التوکل والیقین سے بعی ۱۱۰۰ رقم: ۱۱۲ صیب این حیای بل الورع والتوکل ج اص مدارقم: ۱۲۰ مسند الی یعل مسند عربی الخطاب ج اص ۱۱۱ رقم: ۱۱۱۱

(مطلب بیہ کم پرندے می کوائ حالت بٹی نکتے بیل کران کے پیٹ بجوک کی وجہ سے چیچے ہوتے ہیں اور ٹام کوبھرے پیٹ کے ساتھ والیس آتے بیل۔)

مرح مديث: الله يرتوكل كيون؟

الله يرتوكل ايمان كى روح اورتوحيد كى بنياد ب، اسباب اختيار كرك نتيجه الله يرجيوزن كا نام توكل ب، بعن

حضرات ہاتھ پر ہاتھ دھرے اسباب اختیاد کئے بغیراللہ پر توکل کرتے ہیں ووسخت خلطی پر ہیں ،اس متم سے توکل کا شریعت نے تھم نیں دیا ہے، قرآن میں ایسی تعلیم ہرگز تہیں ہے، اور نہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کوالیں کوئی تعلیم دی ہے۔ اس بات پر قرآنی آیات اور نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اورائمہ عظام اور سلف صافحین است کے واقعات شاہد عدل ہیں۔

مرف تقدیر ہی پر بھروسہ کرلیںا درست ٹیس کیونکہ جب محابہ کرام ملیہم الرضوان نے عرض کی: یارسول اللہ عزوجل وسلی اللہ عزول کے اللہ علیہ وآلہ وسلم! پھڑ مل کس سلے کریں، کیاہم اپنی تقدیر ہی پر بھروسہ نہ کرلیں (یعنی توکل نہ کرلیں)؟ تو محبوب رب العلمین ، جناب صادق وامین عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں! بلکہ مل کردہ کیونکہ جے جس کام کے لئے پیدا کیا ہے اس کے لئے وہ کام آسان کردیا جاتا ہے۔

## کامل توکل ہوتو جنگل میں بھی رزق مل جاتا ہے

حضرت سیدنا ابوابراتیم بیمانی رحمة الله تعالی علیه قرماتے ہیں: ایک مرتبہ ہم چندونقا وحضرت سیدنا ابراہیم ہن ادہم علیہ رحمة الله العظم کی ہمراہی میں سمندر کے قریب ایک وادی کی طرف گئے۔ ہم سمندر کے کنارے کنارے چل دے ہے کہ راستے میں ایک پہاڑ آیا جے جبل کفر فیر کہتے ہیں۔ وہاں ہم نے پچھ دیر قیام کیا اور پھرسنر پرروانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا جس میں بکٹر ت خشک درخت اور خشک جھاڑیاں تھیں، شام قریب تھی، سردیوں کا موسم تھا۔ ہم نے صرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمة الله الاکرم کی بارگاہ میں عرض کی : حضور اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج رات ہم سامل سمندر پرگزار لینتے ہیں۔ یہاں اس قریب جنگل میں خشک لکڑیاں بہت ہیں۔ ہم کنٹریاں جع کر کے آگ روشن کرلیں سے مہردی اور درندوں وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: شمیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ ہمارے کچھ دوستوں نے جنگل سے خشک کنزیاں اکٹھی کیں ادرایک شخص کوآگ لینے کے لئے ایک قربی قلعے کی طرف بھیجے دیا، جب وہ آگ لے کرآیا تو ہم نے جمع شدہ کلزیوں میں آگ لیا دی اور سب آگ کے اردگر دبیٹھ گئے اور ہم نے کھانے کے لئے روٹیاں نکال لیں۔ اچا نک ہم میں سے ایک شخص نے کہا: دیکھوان لکڑیوں سے کیسے آنگارے بن گئے ہیں، اے کاش! ہمارے پاس گوشت ہوتا تو ہم اسے ان اُنگاروں پر جمون لیتے ۔ حضرت سیدنا ابراجیم ابن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاعظم نے اس کی بیات س کی اور فرمانے لئے: ہمارا پاک پر دردگارع وجل اس بات پر قاور ہے کہ ہمیں اس جنگل میں تازہ گوشت کھلائے۔

انجی آپ رحمۃ القد تعالیٰ علیہ میہ بات فرمائی رہے ستھے کہ اچا تک ایک طرف ہے شیرنمودار ہوا جوایک فربہ ہرن کے پیچھے بھاگ رہائی او پیچھے بھاگ رہائی ہے بھاگ رہائی ہے بھاگ رہائی ہے بھاگ ہے ہے بھاگ ہے ہے ہمائی ہے ہمائی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے اور اس کے گردن پرشد پدجملہ کیا جس سے وہ تڑ ہے لگا۔ بید کھے کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ انٹدالاعظم اُسٹھے اور اس

ہران کی طرف کیجے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوآتا و کیے کرشیر ہران کو مجبور کریچھے ہے گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نران کی طرف کیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہران کو ذرئے کیا اور اس کا گوشت انگاروں پر بھون بھون کے میدرزق اللہ عزوجی سنے ہمارے کے بیجا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہمران کو ذرئے کیا اور اس کا گوشت انگاروں پر بھون بھون کے معاتبے رہے اور شیر دور بدیفا ہمیں دیکھتا رہا۔ ای طرح ہماری ساری رات کر رگی ۔ بچ ہے کہ جواس پاک ذات برکال کی ماری ساری رات کر رگی ۔ بچ ہے کہ جواس پاک ذات برکال سنے میں رکھتا ہے وہ بھی مایوں نہیں ہوتا۔ (مُنِیَا نَ الْمِنَا اللہ عند مؤلف امام ابوالفرج عبدالرحمن بن کی الجوزی علیہ رحمۃ اللہ التوی)

(80) السَّابِعُ: عَنْ آئِيْ عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بُنِ ساتوی حدیث: حضرت ابوعماره براء بن عاز ب عَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 🛳 سے روایت ہے کہ رسول اللہ 🚨 نے فر مایا: اسے صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَلَانُ. إِذًا أُوَيْتَ إِلَى فلال جبتم سونے کے لئے بستر پرلیوتو یہ کہوا ہے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے سپر دکیا میں اپنا چرہ تیرے فراشِك، فَقُلِ: اللَّهُمَّ اسكبتُ تَفْسِي إِلَيْك، وَوَجُّهِتُ وَجُهِيُ إِلَيْكَ، وَفَوَّضِّتُ اَمُرِتَى إِلَيْكَ. کیے جمکا تا ہوں اور میں نے اپنا معاملہ تیری طرف برو وَالْجِأْتُ ظَهِرِي إِلَيْكَ رَعْبَةً وَّرَهِبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلُجَأَ کیا اور تجھ کو اپنا پشت پناہ بنایا ڈر اور شوق اور جو تیری طرف ہے ہے جھے سے بڑھ کرکوئی پناہ کی جگہ ہیں صرف وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّانِيْ الْزَلْتَ، وَتَبِينِك الَّذِي أَرُسَلْتَ. فَإِنَّك إِنْ مِتَ مِنْ تیری طرف ہی نجات و پناہ کا مقام ہے میں تیری نازل لْيُلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ. وَإِنَّ أَصُبَحُتَ أَصَبْتُ کروہ کماب پرایمان لا یا اور تیرے نبی پرجن کوتو نے خَيْرًا مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْن، عَنِ معبوث فرما يا الرتيري موت اس رات مين المحكي توتيري موت فطرت اسلام پرآئی اور اگر ضبح کی تو تو نے بھلائی الْبُرَاءُ قَالَ: قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اورنثواب كوياليا - (متنق عليه ) صحيحيين ميں حصرت براء كي وَسَلَّمَ: إِذَا آتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأَ وُضُوًّ كَ ایک روایت میں الفاظ بوں بھی ہیں کہ رسول اللہ 🙆 نے لِلصَّلْوَةِ. ثُمَّ اضُطَجِعُ عَلَى شِقِّكَ الْاَيُمَنِ. وَقُلُ وذَكَرَ لَعُوَةُ ثُمَّ قَالَ: وَاجْعَلْهُنَّ اخِرَمَا تَقُولُ. جھے فرمایا: (اے براء) جب اینے بستر پر سونے کے ليئة جاؤتونماز جبيبا وضوكر ويحروانحي پبلو يرليث كريول

کیو او پر والی عبارت کی طرح ذکر کیا پیم فر مایا ال کا سوٹے سے پہلے سب سے آخر میں کہو۔

موٹے سے پہلے سب سے آخر میں کہو۔

مختر یکے حلایت : (صبیح بخاری باب قضل من بات علی الوضو ، ج اص ۱۳۸ و قبیح مسلم ، باب ما یقول عند

الدوم واضل المفج ج اص ۱۲۰۰ و قراشه ، ج ۱۳۵۰ الاناب للميون باب کيف ينام وما يقول عند الدوم ، ص ۱۰۰ و قرائه ، ۱۲۰ سان ابن

ماجه باب ما يدعو به اذا أوى الى فراشه ، ج ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ و قرائه مسلل المراء بن عازب رض الله عنده ، ج ١٣٠٠ و قرائه ، ١٨١٥ و الله و ۱۸۱۱ و قرائه ، ۱۸۲۵ و ۱۸۲۵ و

#### شرح مدیث:باؤضوسونے کا تواب

حضرت سيد تا ابوائما مَدرضى الله تعالى عنه فرمات بيل كه بيس نه خاتع المُرْسَلين ، رَحْمَهُ اللَّحْلَمين ، هُفع المدنبين ، البيس الغريبين ، مرائح السالكين ، تحدوب ربُ العلمين ، جناب صادق وامين صلَّى الله تعالى عليه كاله وسلّم كوفر مات بوئ سنا ، جو باوضوالله عز وجل كافر كرك بوئة البيئة بسترى طرف آئے يہاں تك الل يرغنودگى جماجا كتوه وه رات كى جس كھڑى بيل بجى الله عز وجل سنے ونيا اور آخرت كى جو بھلائى طلب كر يگا الله عز وجل است وه بھلائى عطافر مادےگا۔

(سنن ترفدي، كماب الدوات، باب ٩٢، رقم ١٣٥٥، ج٥، ص١١١)

حضرت سيدنا ابن عمرض الله تعالى عند فرما يا كه تا جدا درسالت، شهنشا و نُوت، خُونِ جودوسخاوت، بيكرِعظمت و شرافت بحرب العزت بحسن انسائيت صلّى الله تعالى عليه فالهوسلم فرما يا، جوُخص با وضورات گزارتا ہے توا يک فرشته اس كے ببلو ميں رات گزارتا ہے، جب وہ بيدار بوتا ہے تو فرشته عرض كرتا ہے، اے الله عز وجل! اپنے فلال بندے ك مغفرت فرمان كرات كرات سے باوضورات گزارى ہے۔

(الأحسان بترتيب مح ابن حبان، كمّاب الطمارة، بإب نفنل الوضوء، رقم ١٩٣٨، ج٢، م ١٩٣٠)

حضرت سیدنا معاذبن جبل رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ تور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُرُ وَر، دو جہاں کے اِنْهُور میں الله تعالی علیہ والم استان بادخوس کے پیکر، تمام نبیوں کے سُرُ وَر، دو جہاں کے اِنْهُور، سلطان بحر و بُرصلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا، کہ جومسلمان بادخوس کے پھر جب وہ رات میں بیدارہواورانلہ عزوجل سے دنیااور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرے تواللہ عزوجل اسے وہ بھلائی عطافر مادےگا۔

(سنن الي دأوُد، كمّاب الاوب، باب في النوم على طمعارة ، رقم ٣٣ ٥٠ ٥ ، ج ٣ ، ص ٣٠ ٣)

حضرت سیرنا ابن عباس رضی الله تعالی عنیم اے دوایت ہے کہ سرکار والا تبارہ ہم ہے کسول کے مددگار تفعی روزشار، دو عالم کے مالک و مختار، صبیب پروردگار صلّی الله تعالی علیہ کالہ وسلّم نے فرمایا ، اپنے اجسام کو خوب پاک رکھا کرواللہ عزوجل متہیں پاک فرماد ہے گا کیونکہ جو شخص پاک رہتے ہوئے رات گزارتا ہے تواس کے پہلو میں ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے اور رات کی کوئی گھڑی ایک نہیں گزرتی جس میں وہ یہ دعانہ کرتا ہو، اے الله ! اپنے بندے کی مغفرت فرمادے کیونکہ میہ باوضو سور ہاہے۔ (طبرانی اور ما، قرم ۵۰۸، جمام ۲۷)

جبتم بستر پر لیٹنےلگو

حضرت سبِّدُ نامبل آستری علیه رحمة الله الولی ہے منقول ہے ، آپ رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں : میری عمر تین سال
منقی اور میں رات کواٹھ کرا پنے ماموں حضرت سبِّدُ نامحہ بن محمہ بن موارعت رحمة الله الوحاب کوخلوت میں نماز پڑھتے و محصا
تھا۔ایک دن میر ہے ماموں نے مجھ ہے بوجیما : کیا تواس الله عُرَّ وَجُلَّ کو یادُنیس کرتا جس نے تجھے پیدا کیا؟ میں نے بوجیما :
میں اسے کس طرح یا دکروں؟ انہوں نے فرمایا: جب تم بستر پر لیٹنے لگو تو تمن بار ذبان کو ترکت دیے بغیر محض دل میں سے

كلات كبود الملة منعى لحلة تأليل إلى قلة شاويتى يعنى الله مَوْ وَجَلْ مير الله عن والله مَوْ وَجَلْ مير الله من وجل محدد كورا الله من وجل من المحدد كورا الله من وجل الله من وجل المعدد كورا الله من وجل الله من وجل المعدد كورا الله من وجل الله من وجل المعدد كورا الله من وجل الله من وجل الله من الله من وجل الله وجل الله من وجل الله وجل الله من وجل الله وجل الل

آب رمت الله تعالی علیه ارشاد فر ماتے بیل: علی نے چندواتی پیرگات پڑھے پھر انہیں بتایا تو انہوں نے فر مایا: ہروات گیادہ مرتبہ پڑھو۔ علی نے انہیں پڑھا پھر انہیں بتایا تو انہوں نے فر مایا: ہروات گیادہ مرتبہ پڑھو۔ علی نے انہیں پڑھا پھر انہیں بتایا تو انہوں نے فر مایا: ہروات گیادہ مرتبہ پڑھات پڑھو۔ علی نے بو پھر کے تمہیں کھایا ہے یا در کھواد وقیر علی جائے گئی، جب ایک سال گزرگیا تو میر سے ماموں نے جھے تن ان اندی در سے گا۔ علی نے بو کہ تمہیں میں ایا گیا ہے کہ میٹ پڑھے رہنا ہمہیں دنیا وا فرت میں نفی دسے گا۔ علی نے بو کہ سال تک ایسا کیا تو اپنے اندواس کا مزو پایا پھر ایک دن میر سے مامول نے فرمایا: است کو اندی وادر اس کا گواہ ہو، دہ اس کی نافر مانی کیے کرسکتا ہے؟ گناہ سے بچو۔ میں تنہائی میں بید کرکر تا رہا ہم ماتھ ہو، اس نے بھی کرس نے بیان کے بار سے دکر میں ظلل ندا جائے جنانچا نہوں نے استاد صاحب سے بیٹر طمقر دکی کہ میں ان کے پاس جا کرصرف ایک گھنٹہ پڑھوں گا، پھر لوٹ آؤںگا، میں کتب جاتارہ اور قرآن مجید حفظ کر لیا، اس وقت میری عمر چھ، تمات سال تھی، میں دوزا ندروزہ دکھا، بارہ سال تک میں بھی ایک مسئلہ پٹن آیا، میں نے تھے والوں سے کہا: جھے بھرہ بھی دوتا کہ میں وہاں کے ملاء سے اس کی عرف ان کیا دور آن کی عرف دریا، بھر میں عہادان کی طرف نگا۔

میں نے وہاں پر حضرت سیّدُ تا ابوصبیب جمزہ بن عبداللہ عبادانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تا می بزرگ سے مسئلہ پوچھا توانہوں نے مجھے قابلِ اظمینان جواب دیا، میں ان کے پاس تھ ہر کیا، ان کے کلام سے نفع حاصل کرتا اور آ داب سیکھتا رہا، پھر میں

تستر کی طرف آسمیا، میں نے اپنی روزی کا انتظام یوں کیا کہ میرے لئے ایک درہم کے ایک فیرق (چارکلو) جَوْخریدے جاتے ، انہیں پیس کر روٹی پکائی جاتی، میں ہر رات سحری کے دفت ایک اوقیہ روٹی کھا تا جونمک اور سالن کے بغیر ہوتی،

چٹا نچہا یک درہم مجھے سال بھر کے لئے کافی ہوجا تا پھر میں نے ارادہ کیا، کہ تین دن سلسل روزہ رکھوں گا، پھرافطار کردں ہ مجر پانچ دن ، پھر سائت دن اور پھر پچیس دن کامسلسل روزہ رکھا اور بیس سال تک میرا یہی معمول رہا۔ پھر میں زمین ٹی

میروسیاحت کے لئے لکلا، پھرتستر واپس لوٹ آیا اور میں ساری رات قیام کرتا تھا۔ الله عُزَّ وَجُلَّ جو تو ی اور کریم ہے وی

س كى توقىق عطافر مانے والا ہے۔ (اباب الاحیام سخد ۲۱۸)

ستریرآ کر پڑھے جانے والے وظا کف کا ثواب اللہ عزوجل فرما تاہے،

النِيْنَ يَنْ كُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ

ترجمه كنزالا يمان: جوالله كي يادكرت بيل كهر باور بيضي ادركروث پر ليني (ب4، آل عمران: 191)

حضرت سیرنا ابوا مامدرضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور پاک، صاحب کو لاک، سیّاحِ افلاک صلّی الله تعالیٰ علیہ کاله وسلّم نے فرمایا، جو باوضوا ہے بستر پر آئے پھر اللہ عزوج ل کا ذکر کرے بیہاں تک کہ اس پرغنودگی جھاجائے تو رات کی جس معری میں وہ اللہ عزوج ل سے دنیا و آخرت کی جو بھلائی مائے گا اللہ عزوج ل اسے وہ بھلائی عطافر مادےگا۔

(ترخري كآب الدعوات وباب (۱۰۱) رقم ۲۵۳۵، ج٥٥ مل ۱۱۱)

(ترندی، کتاب الدعوات، باب (۱۵) رقم ۳۰۰۸، ج۵، م ۲۵۵) حضرت سیدنا عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے مروی ہے کہ سید المبلغین ، رَحَمَة الله علی الله تعالی علیه والہ وسلم نے فر مایا ، و دستس ایک ای جوسلان ان پر بیگی افتیار کر بیا جنت می داخل ہوگا اور دونوں بہت می آس ن ای اسلان پر بیگی افتیار کر بیا جنت می داخل ہوگا اور دونوں بہت می آس ن این ایرا بر عب ممل کرنے والے نہا تھیں گئی اور جب ووایے بستر پر جائے تھی پالیا اور میزان می پندر وسو ایں اور جب ووایے بستر پر جائے تو شخصات المله ، انگیش بلا یہ جبنیس تینتیس مرتب اور المله آسمی چوتیس مرتب پر مصلے بند علیہ والم و بیکل سابئ پر تیس میں مرتب پر مصلے بید بان پر سواور میزان میں ایک جزار ایس میں نے کئی مرتبدر سول اکرم صلی الشعلیہ و کم و بیکل سابئ و تیس مرتب پر مصل کی بر شدر سول الشعلی الله علیہ و ملم ایر آسان کی کر رہ والے بیان پر مصل کی کے پائی شیطان اسکے بستر پر آتا ہے اور یکل اس پر مصن سے بہلے اس کومن و بیا ہے اور ایکل اور دیکل سابر کی نماز میں آتا ہے اور یکل است پر مصن سے بہلے اس کومن و بیت یا ددان و بتا ہے۔

(81) القَامِنَ: عَنَ آيَ بَكُرِ الصِّلِيْقِي رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُلَمَانَ بَنِ عَامِرِ بَنِ عُمْرِ ابْنِ لَعُهِ بَنِ اللهُ عَنْهُ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ - وَهُو كَعْبِ بَنِ اللهُ عَنْهُ - وَهُو لَعْبِ بَنِ اللهُ عَنْهُ - وَهُو لَعْبِ بَنِ اللهُ عَنْهُ - وَهُو لَنِي عَالِمٍ اللهُ وَهُو اللهُ عَنْهُ - وَهُو لَنِي عَالِمٍ اللهُ وَهُو اللهُ عَنْهُ - وَهُو وَايُولُا وَاللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ - وَهُو وَايُولُا وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ الله

(الترخيب والتربيب، كتاب، الوافل، رقم ٥، ١٥، ٩ ١٠٠٠)

المحموي حديث: حضرت البوبكر صديق وهي عبد الله بمن عثم بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن لوى بن غالب القرش ابتى سے بن موں بن كعب بن لوى بن غالب القرش ابتى سے روایت ہے آپ اور آپ كے والدين صحابي بي هي ميں فير مشركين كة موں كي طرف و يكھا جب بم غار هي سنے اور وہ جار سے مرول پر سنے ميں نے عرض هي اور وہ جار سے سرول پر سنے ميں الله الله الله المران ميں سے كوئى اپنے پاؤل تي و كي اپنے ياؤل تي و كي اپنے ياؤل تي و كي اپنے ياؤل تي المرول الله الله المران ميں سے كوئى اپنے ياؤل تي و كي اپنے ياؤل تي البوكر الن دو كے بار سے تيراكيا كمان سے جن كے ماتھ البوكر الن دو كے بار سے تيراكيا كمان سے جن كے ماتھ تيسر النائد ہے۔ (منتی طي)

تخویج حلیت : رحمیح بخاری بأب قوله - تألی النین اختما فی الفار بیج اس ۱۹۱۳ و ۱۹۱۳ صبیح مسلم بأب من فضائل ایی بکر الصدیق رحمی الله عده ، ج احس ۱۹۱۹ و آن ۱۹۱۱ مسلد ایی بکر للبروزی ص۱۰ و آن از مطبوعه البکتب الاسلامی بیروت) سان ترمذی سورة التویة ، ج احس ۱۳۰۷ و آن ۱۳۰۱ اخبار مکة للفا کهی ذکر جبل ثور وفضله جاص ۱۹۲۰ رقم ده از ۱۳۳۸

شرح حدیث: اللّه عزوجل جمار ہے ساتھ ہے حکیم الْا مَّت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ الحنّان اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں حضرت صدیق البراور حضور صلی اللّه علیہ وسلم کی ہے گفتگور ب تعالٰی کوالی پیند آئی کہ اسے قرآن کریم ہیں ہایں اغاظ نقل فرمایا: اِذَ هُمَا فِی الْعَادِ اِذَ یَقُولُ لِصَحِیهِ لَا تَعَوَّقُ إِنَّ اللّهُ مَعَنَا \_اس وا تعدیم حضرت مدین ا برک چند فضائل معلوم ہوئے: ایک سے کہ انہیں حضور کا ان اشنیں، پھر انہیں تیمرا کون کرے حضور کے بعد درجہ اس خانی کا ہے۔ دوسرے سیر کہ انہیں حضور کا محالی ان کی حابیت قطعی بیشن ہے۔ تیمرے بیکہ انہیں یا رغار لیمی حضور کا گہرا دوست غار کا ساتھی کہا گیا آج بھی کہتے ہیں فلال میرا یا رغادہ ہے۔ چوتے سیکہ حضورا نور نے فرمایا: اِنَّ اللّهُ مَعَمَّاً معلوم ہوا کہ اللّه تعالیٰ جیسے اپنے حبیب کے ساتھ میں جناب صدیق کے ساتھ بھی ہے لیمی جوان دونوں کے دامن سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے حبیب کے ساتھ ہوا کہ اللہ تالہ خالف ثلف ثلف ثلف کہنا میں کفر ہے لیمی فرمایا گیا ہوا تعدال کے حاب میں ان اللہ خالہ فالمن ثلفہ کہنا میں کفر ہے لیمی خوال کو نسبت کرونا قص عدد کی طرف نہ کہ برابرعدد کی طرف ہے جو وابعہ حداد رو ہو ثالم بعد رب کو آن میں فرمایا گیا جا لے اور کو ترق کی سے بھر وہ برا کے حضور کی خر کے مطابق کفاران دونوں حضرات کو نصان نہ بہنچا سے بھر کہ میں ہوا کہ ان دونوں جانوں کو کفار سے بچالیا۔ (مرفات) پھر حضرت صدیق المجہ حضور صلی الشعلیہ وسلم سے بیسب بچو کہتے رہے گران کی آواز کفار نے نہیں تی اور کفار کی آواز میں غاریس جناب صدیق حضور صلی الشعلیہ وسلم سے بیسب بچو کہتے رہے گران کی آواز کفار نے نہیں تی اور کفار کی آواز میں غاریس جناب صدیق حضور صلی الشعلیہ وسلم سے بیسب بچو کہتے رہے گران کی آواز کفار نے نہیں تی اور کفار کی آواز میں غاریس جناب صدیق سے جس بھی مجمور ہے۔ (مرفات کی اور کفار کی آواز میں غاریس جناب صدیق

غارثور

اجرت کی دات حضور دحمتِ عالم صلی الله علیه و کمه این دولت خانہ سے نکل کرمقام حزور کے پاس کھڑے ہوئے اور برئی حسرت کے ساتھ کعبہ کر مدکود یکھا اور فرما یا کہ اے شہر کہ! تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے آگر میری توم مجھ کو تجھ سے فرنکالتی تو میں تیرے سوا اور کسی جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سے پہلے ہی قرار داد ہوچی تھی، وہ بھی اس جگہ آگئے اور اس خیال سے کہ کفار ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پیچان کر ہمارا پیچھانہ کریں پھر مید بھی دیکھا کہ حضور سلی اللہ علیہ دسلم کے پائے ٹازک زخی ہوگئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خار دار جھاڑیوں اور ٹوک دار پتھروں والی پہاڑیوں کو روند تے ہوئے اس

حضرت البوبكرصد ليق رضى الله تعالى عنه پهلے خود غار جي داغل ہوئ اوراجي طرح غارى صفائى كى اورائي كبڑوں كو چھاڑ كو غاز كر غارك مقام سوراخوں كو بند كہا بھر حضور اكرم صلى الله عليه وسلم غاركے اندر تشريف لے گئے اور حضرت ابو بكر معد يق رضى الله تعالى عنه فى ايك سوراخ كو صديق رضى الله تعالى عنه فى ايك سوراخ كو ايك رضى الله تعالى عنه فى ايك سوراخ كو ايك اين مي كانا \_ مكر جاں خار فى اين اين ميں كانا \_ مكر جاں خار فى اين اين ميں كانا \_ مكر جاں خار فى اين اين ميں كانا \_ مكر جاں خار فى اين اين مين كانا \_ مكر جاں خار فى الله عليه وسلم كنواب واحت ميں خلل نه ير جائے \_ مكر وردكى شدت سے يار خوال سے يا دَن اين مين بنايا كدر جميت عالم ميلى الله عليه وسلم كنواب واحت ميں خلل نه ير جائے \_ مكر وردكى شدت سے يار غار كے آفول كى دھاركى چند قطرات مرود كائنات صلى الله عليه وسلم كے دخيار پرخار ہوگئے \_ جس سے وجمتِ عالم بيدار غاركة آفول كى دھاركى چند قطرات مرود كائنات صلى الله عليه وسلم كے دخيار پرخار ہوگئے \_ جس سے وجمتِ عالم بيدار

مت گھبراؤ،خدا ہمارے ساتھ ہے۔ (پ10،الؤب:40)

پخرحضرت ابوبکرصد بی رضی الله تعالی عنه پرسکیندا تر پڑا که ده بالکل ہی مطمئن اور بے خوف ہو سکتے اور چو ہتھے دن کم رئتے الاول دوشنبہ کے روزحضور علیہ الصلوق والسلام غار سے باہرتشر بیف لائے اور مدینه منور ہ کوروانہ ہو سکتے۔

نوی حدیث: أم الموشین حضرت أمّ سلمه ان کا الله بند بنت الى المه حذیفه مخرومیه الله ہم سے دوایت ہے کہ نبی اگرم کے جب گھر سے باہر نگلتے کہتے اللہ کے نام ساتھ میں نے اللہ تعالی پر توکل کیا 'اے اللہ! میں تیرے ساتھ اس بات سے بناہ بحر تاہوں کہ میں گراہ ہو جا دُل یا جا دُل کی جسلوں یا بھسلایا جا دُل ظلم جا دُل کی جا الله بنوں یا مجھ پر کوئی جالی ہے کروں یا ظلم کیا جا دُل جا بائی بنوں یا مجھ پر کوئی جالی ہے کروں یا ظلم کیا جا دُل جا بائن سلوک کرے )۔ یہ حدیث صحیح کروں یا جا می ترفی اور ابودا و د نے سے اسانید کے ساتھ دوایت کیا۔ امام ترفی اور ابودا و د نے سے اسانید کے ساتھ دوایت کیا۔ امام ترفی کی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہا الله فاظ حدیث ابودا و د کے ہیں۔ یہا الفاظ حدیث ابودا و د کے ہیں۔

تخریج حلیت (سنن ترمان باب ما یقول اذا غرج من بیته ج مص ام منام من ابوداؤد باب ما یقول الرجل اذا خرج من بیته ج مص ۱۸۹۰ رقم: ۹۰۱۱ المعجم الکیور للطورانی من اسمه عامرین شراحیل عن امر سلمة، ج ۱۱ص ۲۱۰ ، رقم: ۱۹۹۷ مستندامام احده بن حنیان حدیث أمرسلیة زوج النبی صلی الله علیه وسلم ، جهنس ۱۹۹۰ رقم: ۱۹۹۷ سان الکیری للتسالی باپ یقول اذا غِرج من بیته ، جهنس۲۰۰ رقم: ۱۹۱۵

شرح حدیث بطیع الاً مُّت حضرت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الحنان اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: لینی حقوق العباد مارناظلم ہے اور حقوق الله ضائع کرنا جہالت لینی خدایا نه تو میں کسی کاحق ماروں نہ کوئی میراخق مارے اور نہیں تیرے حقوق میں کوتاہی کرول نہ کوئی مجھ سے کوتاہی کرائے۔اس جملہ کی اور بہت تبغیریں ہیں بسلامتی دین ای میں ہے کہ انسان نہ ظالم ہونہ مظلوم نہ جالل ہونہ مجبول۔ (اشعری زیادت) (مزا ڈالمناجے، جسم مونان)

جبتم اپنے محمر جانے کے لئے نکاوتو یا در کھوکتم پر اللہ عزوجل کے پچھے حقوق ہیں جن کی ادائیگی تم پر لازم ہے۔انہی میں سے سکون ووقار (سے زندگی بسر کرنا) اور اللہ تعالیٰ کی تیک و بدخلوق کو نگا وعبرت سے دیکھنا بھی ہے۔اللہ تہارک وتعالیٰ ارشا دفر ہاتا ہے:

> وَ تِلْكَ الْاَمْشَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِينُونَ۔ ترجمه كنزالا يمان: اور بيمثاليس جماوگوں كے لئے بيان فرماتے ہيں اور انہيں نہيں سجھتے مُرعلم والے۔

(پ۴۶،العنگبوت:۳۳)

## محمرے نکلوتو ریخیال کروجیسے دنیا سے جاز ہے ہو

ا پٹی آنکھوں کو خفلت اور شہوت کی نگاہ سے بچاؤ ہملام میں پہل کرواور (کسی کے سلام کرنے پر) اس کا جواب دے
کراسے عام کرو،۔۔۔۔۔ جو تجھ سے سیدھی راہ چلنے پر مدد طلب کرے اس کی مدد کرو،۔۔۔۔۔بھلائی کا تھم دواور
برائی سے منع کروا گرتم (شرعی طور پر) اس کے دہل ہوا در گمراہوں کوسیدھی راہ دکھاؤ۔

حضرت سيدنا ابوہر يره رضى الله عند بدوايت ہے كه نور كے پيكر، تمام نبيوں كے مُرْ قرر، دوجهاں كے تاجُؤر، سلطانِ بحر و بُرصلَّى الله تعالىٰ عليه فالہ وسلم في فرما ياكه ايك شخص كسى راستے سے گزرر باتھا، اس نے اس راستے پرايك كا في وار شاخ كو پايا تواست سے بڑا ديا، الله عزوج ل كواس شخص كا بيل پيندا يا اور اس بندے كى مغفرت فرماوى۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک مخص راستے کے آئی میں پڑی ہوئی ورخت کی شاخ کے قریب سے گز را تواس نے کہا، خدا کی متم! میں مسلمانوں کے راستے سے اسے ضرور ہٹا دوں گا تا کہ وہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے ۔ تواسے جنت میں داخل کردیا ممیا۔

ایک روایت میں ہے کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں ایک ورخت میں تصرف کرتے ہوئے ویکھا جے اس نے راستے کے پچے سے اس لئے کاٹ ویا تھا کہ وہ مسلمانوں کوایذاد ہے رہاتھا۔

(منج مسلم، كمّاب البروالصلية ، باب نضل از لمية ... الخ، رقم ١٩١٣، ص ١٩٠٠)

## راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا

ایک روایت میں ہے کہ ایک مخص جس نے بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا رائے ہے کا نے وار ثان کو ہٹادیا یا وہ کی ور خت کی مناویا یا وہ کی در خت کی شاخ تھی تواس نے اسے کا ف ویا یا پھروہ رائے میں پڑی ہوئی تھی اور اس نے اسے رائے سے ہٹاویا توانقہ عزوج کی کواک کا یہ کی مغفرت فرمادی۔

(ابوداؤد، كمّاب الادب، باب في المطة الاذي عن العريق، رقم ٥٣٥٥، ح مر ٢٧٥م)

حضرت سیدنا اَنس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ راستے میں پڑا ہواایک در خت لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ ایک مخفس سنے اسے لوگوں کے راستے سے ہٹادیا تو رحمت عالمیان صلّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ دسلّم نے فرمایا کہ میں نے اسے جنت میں اس در خت کے رائے میں لیٹے ہوئے دیکھا ہے۔ (منداحہ بن منبل مندانس بن ما مک، رقم ۱۲۵۷، جسم ۱۳۰۹)

دسوی حدیث: حضرت انس منظم سے روایت اس منظم سے روایت بہر کے کہ رسول اللہ اللہ کا نام لیا کہ بیس نے اللہ تعدالی پرتوکل کیا اور کیلی کہ بیس نے اللہ تعدالی پرتوکل کیا اور کیلی کرنا اللہ کی مددسے ہی ہے تو اس کو کہد دیا جاتا ہے کہ تجھے بدایت دی گئی تیری کفایت کی گئی تیری کفایت کی گئی تیری کفایت کی گئی تیری کفایت کی اور ہوجاتا کی گئی تجھے بہایا تو شیطان اس سے دور ہوجاتا ہے ۔ اسے البوداؤ داور ترفری وغیرہ نے روایت کیا اور ہے۔ البوداؤ داور ترفری وغیرہ نے روایت کیا اور امام ترفدی نے کہا ہے صدیمہ سن منسی ہے۔ البوداؤ دکا یہ امام ترفدی نے کہا ہے صدیمہ سن منسی ہے۔ البوداؤ دکا یہ امناف ہے کہا کہ شیطان دوسر سے شیطان سے کہتا ہے تو البیا تی اسے خفس کو کیسے گراہ کر سے گا جو ہدایت و یا گیا۔ اسے البیا تیا۔

(83) الْعَاشِرُ: عن النّس رَضِى اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ قَالَ - يَعْنِيُ: إِذَا خَرْجَ مِنْ بَيْتِهِ -: بِسْمِ اللهِ قَالَ - يَعْنِيُ: إِذَا خَرْجَ مِنْ بَيْتِهِ -: بِسْمِ اللهِ تَوَكّلَتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حُولَ وَلَا قُوّةَ الإَّ بِاللهِ، يُقَالُ لَهُ: هُرِيْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حُولَ وَلَا قُوتَةَ الأَّ بِاللهِ، يُقَالُ لَهُ: هُرِيْتُ وَكُنْ مِنْ اللهِ وَلَا حُولَ وَلَا قُوتَةً الشَّيْطُنُ لَلهُ اللهِ يُقَالُ لَهُ: هُرِيْتُ وَكُنْ مِنْ اللهِ وَالمِّرْمِيلِيْ وَغَيْرِهِمُ. وَقَالَ لَهُ: هُرِيْتُ مَا اللهِ وَالمُرْمِيلِيْ وَغَيْرِهِمُ. وَقَالَ اللهِ وَالمُرْمِيلِيْ وَعَيْرِهِمُ. وَقَالَ اللهِ وَالمُرْمِيلِيْ وَعَيْرِهِمُ. وَقَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تخریج حدید فی اسان ابوداؤد باب ما یقول الرجل اذا خرج من بیته جهس ۱۹۸۰ رقم: ۱۹۰۷ سان ترمذی باب ما یقول اذا خرج من بیته جهس ۱۹۸۰ رقم: ۱۹۲۹ ما تومدی باب ما یقول اذا خرج من بیته به ۲۸ من به ۱۹۲۰ الترغیب فی فضائل الایمن شاهین ص ۱۹۸۰ رقم: ۱۹۲۸ مل الیوم واللیلة لاین السنی ص ۱۳۰۰ رقم: ۱۳۲۰ مع الاین اثیر الفصل الخامس فی ادعیه الخروج من الهیدته جهس ۱۳۲۰ رقم: ۱۳۲۰ مشرح حدیث ترکیخ وقت پرهمی جائے والی وعائمی

حضرت سيرنا انس رضى الله عنه سيمروى ہے كه نبى مُكَرَّم، نُورِجْتُم، رسول اكرم، شہنشاهِ بنى آدم صلى الله تعالى عليه الله وسلم نظرت سيرنا انس رضى الله تعالى عليه الله تق محل الله تعالى الله تعالى عليه الله تعالى التعالى ا

كها جانا سبه كه بدينرك شنه كافى سبه منه بدايت وى مي اور نيرى كفايت كى مي ون كيارادر شيطان اس سد دور دوجا تا سهر والترفيب والترارب مرتاب الذكر والدها ومهاب الترفيب فيما لاول اذافري و مالي رقمان ٢ بس ١٠٠٠)

گیارہویں حدیث: حضرت انس کے سے
روایت ہے کہ نبی اگرم کے نے انداقدس ( ظاہری )
میں دو بھائی ہے ان میں سے ایک نبی اگرم کے کہ
بارگاہ میں حاضر رہتا اور دومرا کاروبار کرتا اس کاروب ر
کرنے والے نے نبی اکرم کے سے اسپنے بھائی کی
شکایت کی۔ آپ کے نے فرمایا کہ ہوسکتا ہے کہ تہمیں

(84) الْحَادِق عَشَرَ: وَعَنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْحَوَانِ عَلَى عَهْدِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْحَدُهُمَّا يَأْتِي النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ احَدُهُمُّمَا يَأْتِي النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدُ يَعْتَرِفُ فَصَلّا الْهُعْتَرِفُ الْحَادُ وَتَعَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدُ يَعْتَرِفُ فَصَلّا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدُ يَعْتَرِفُ فَصَلّا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْحَدُ يَعْتَرِفُ وَسَلّمَ وَالْحَدُ يَعْتَرِفُ وَسَلّمَ وَالْحَدُ وَيَعْتَرِفُ وَسَلّمَ وَالْحَدُ وَيَعْتَمُ وَالْحَدُ وَيَعْتَمُ وَالْحَدُ وَيَعْتَمُ وَالْحَدُ وَيَعْتَمُ وَالْحَدُ وَيَعْتَمُ وَالْحَدُ وَيَعْتَمُ وَسَلّمَ وَالْحَدُ وَيَعْتَمُ وَالْحَدُونَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَقَالَ: لَعَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَقَالَ: لَعَلّمَ مُولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْحَدُونَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَالْمَالِمُ وَعَوْمِ عَلَى شَرْطِ وَالْعَلَاقُ وَالْمَالِقُوالِ فَالْمَاهِ وَعَوْمِ عَلَى شَرّعِ فَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمُوالِقُ الْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُوالِقُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعُلِقُ اللّهُ وَالْمُوالْمُوالِقُ اللّمَالِقُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِقُ اللّهُ وَالْمُوالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ اللّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللّهُ وَلْمُ الللّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

رزق ال کی وجہ ہے ملتا ہوا مام ترمذی نے اس مدیث کو مسلم کی شرط پر تیج سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ میچ مسلم کی شرط پر تیج سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ایکٹانو فی: کامعنی ہے کاروبار کرنا۔اس بنانا۔ مُسْلِمٍ. يَعُتَرِفُ: يَكْتَسِبُ وَيَتَسَبَّبُ.

تخریج حلیت، (سان ترملی بأب فی التوکل علی الله ج مص۱۰۰ رقم: ۱۳۳۰ البستدوك للعاكم كتاب العلم ج ۱۳۰۰ درقم: ۲۰۰ مسلد الروبال مسلد انس بن مالك ص۱۳۰۰ رقم: ۱۳۵۰ البد علی السان الكوری بأب العلم الخاص الذی لم تكلفه العامة، ص۲۰۰ رقم: ۲۰۸۰ جامع بینان العلم وقضله لاین عید الورس ۱۳۰۰ رقم: ۲۲۲)

مرح مديث : حكيم الأمَّت حضرت مفق احمد يارخان عليه رحمة العنّان ال مديث كي تحت لكهة بين:

یعنی تواسے علم دین سیکھنے وے اس کا خرچہ تو برداشت کے جا اللہ تعالیٰ اس کا رزق تیرے دستر خوان پر بیمیج گا، بیخی برکتیں ہوں گی۔اس فرمان عالی سے چند مسئلے معلوم ہوئے: ایک بید کہ بعض لوگوں کا اپنے کو علم دین کے لیے وقف کر دینا مسنت صحابہ ہے۔عالم دین بنا فرض کقابیہ ہے، بفقر رضر ورت علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض میں ہے۔ دوسرے بید کہ ان طالب علموں کا خرج مسلمانوں کو اٹھانا چاہیے ان شاء اللہ اس میں بڑی برکت اور بڑا آتو اب ہے۔تیسرے بید کہ اپنے فریب قرابت واروں کی مدوکر نا بڑی برکت کا باعث ہے، رب تعالی فرما تا ہے: قرابت واروں کی مدوکر نا بڑی برکت کا باعث ہے، رب تعالی فرما تا ہے: قرابت واروں کی مدوکر نا بڑی برکت کا باعث ہے، رب تعالی فرما تا ہے: قرابت واروں کی مدوکر نا بڑی ہو، قرابت وار بھی اور طالب علم بھی اس پرخرچہ کرنا ٹور علی ٹور ہے۔خیال رہے کہ حضور انور کا اور جب ایک محض غریب بھی ہو، قرابت وار میں اور طالب علم بھی اس پرخرچہ کرنا ٹور علی ٹور ہے۔خیال رہے کہ حضور انور کا لیک فرمانا شک کے لیے نہیں، کر یموں کی شاید بھی تھین بلکہ حق ایسٹین ہوتی ہے۔حدیث شریف میں ہے وہل ترز قون الا بہت عفاء کہ وہ حدیث شریف میں ان عالی کی شررت ہے۔ (بڑا ڈالناج، نے دی مرد یث شریف میں ہو وہ کہ دیث اس فرمان عالی کی شررت ہے۔ (بڑا ڈالناج، نے دی مرد یث شریف میں ہو وہ کہ دو حدیث شریف میں ہو وہ کہ دیث اس فرمان عالی کی شررت ہے۔ (بڑا ڈالناج، نے دی مرد یث شریف میں ہو وہ کہ دیث اس فرمان عالی کی شررت ہے۔ (بڑا ڈالناج، نے دی مرد یث شریف میں ہو کہ کو دو حدیث شریف میں ہو کہ کو دو کو کی اور طالب کا میں کی کھوں کو دو کا دی دیث اس فرم کی کہ دی دیث اس فرم کی کو دو کی کو در دیث اس فرم کی کو دی کے دی کو دو کر دی کا دو کو دو کر دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دو کر دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دو کر دی کو دو کر دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دو کو دی کو دو دی کو دی کو دی کو دو دی کو ک

فرض عين ، فرض كفاريه بمحمود اور مذموم علوم كابيان

الله ك بيارے حبيب، حبيب لبيب عُرِّ وَجَلَّ وَصَلَى الله تعالی عليه وآله وسلم كا فرمان عاليثان ہے: ظلّت الْعِلْم فريضة على كُيلٌ مُسْلِمِه ترجمہ: برمسلمان برعلم كا عاصل كرنا فرض ہے :

(سنن ابن ماجة ، كمّاب السنة ، باب فقل العلماء دالحث على طلب إلعنم ، الحديث ١٣٣٣، م ١٩٣٩)

جربالغ مسلمان پرصرف کلمہ تو حید درسالت کی شہادت اوراس کامعنی و مغہوم سجھنا ضروری ہے، اس کے احکام کو دلائل کے ساتھ جا نالا زمی نہیں ہیں بغیر شک دشبہ کے اس کا عققا در کھنا ہی کا فی ہے اگر چہیہ بات تقلید سے حاصل ہو۔
عرب کے این پڑھ جب اسلام قبول کرتے تو حضور نبی کریم ، رءُ دف رحیم سلّی اللّہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم ان کے ساتھ ماہی معاملہ فرماتے ، بھروہ مستقل طور پر پیش آنے والے احکام اللّی کو سکھنے بیس مشغول ہوجاتے جیسے نماز ، روزہ ۔ بس نماز کی موجائے وارای طرح روزہ ۔ بس نماز کی محر بیس وہ نماز سکھتے اور فرض ہونے سے پہلے اس کے لئے تیار ہوجاتے اورای طرح روزہ ہے۔
مسلمان ہونے کے بعد سال گزرنے تک اگر وہ اشنے مال کا مالک رہتا ہے جس پر ذکوۃ فرض ہے تو اس پر ذکوۃ کا علم مسلمان ہونے کے بعد سال گزرنے تک اگر وہ استے مال کا مالک رہتا ہے جس پر ذکوۃ فرض ہے تو اس پر ذکوۃ کا علم

مامل کرنا فرض ہے ادراسے بفتد یو خرورت سیکھنا فرض ہے ادرای طرح کے کے فرض ہونے سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے لیکن جس طرح فوراً کج ادا کرنا ضروری نہیں ای طرح کج کاعلم سیکھنا بھی فوراً ضروری نہیں اور پھر بفتد یہ حاصان چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے جو گنا ہوں کے ترک سے متعلق ہوں۔

پھراگراسے اپنے اعتقادات میں شک ہوتو اتناعلم حاصل کرنا اورغور وفکر کرنا ضروری ہے جس سے اس کا شک دور ہو جائے ۔ای طرح اس علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے جس سے ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے نجات حاصل ہواور درجات میں بلندی ہو۔اس کے علاوہ دیگر علوم کاسیکھنا فرض کفاریہ ہے فرض عین نہیں۔

معلوم ہوا کہ علوم کے درجات کانتھین علم آخرت سے قرب اور دوری کی بناء پر ہے جس طرح عوم شرعیہ دیگر علوم سے
افغل ہیں ای طرح حقائقِ شریعت سے تعلق رکھنے والا ظاہری علم احکام سے تعلق رکھنے والے علم سے افغل ہے پس فقیہہ
ظاہری طور پر احکام کے سیجے وغلط ہونے کے متعلق بتاتا ہے جبکہ ایک علم اس کے علاوہ ہے جوعبادت کے قبول ہونے یا رو
گئے جانے کی وضاحت کرتا ہے اور وہ صوفیاء کرام کاعلم ہے۔ (لَیْ بِ اللَّهِ کِی مِسْحِد ۲۵)

راوعكم كي مشقتول مين صبر پرانعام

حضرت سیرنا ابوالحس نقیه صفارعلیه رحمة الله الغفار قرباتے بیں: ہم مشہور محدث حضرت سیرنا حسن بن سفیان النسوی ملیہ رحمتہ الله الغفار قرباتے بیں: ہم مشہور محدث حضرت سیرنا الله محریس نے رہاتھا، علیہ رحمتہ الله الفوی کی خدمت با برکت بیس رہا کرتے تھے، آپ رحمتہ الله تعالی علیہ کی خدمت بیس حاضر ہوتے اور آپ رحمتہ الله تعالی علیہ سے احاد بث من کر کھے لئے ، الغرض آپ رحمتہ الله تعالی علیہ اپنے دور کے مشہور ومعروف محدث اور فقیمہ تھے اور آپ محمد کے کاشانہ الطبر پر طالب علموں کا جموم لگار ہتا اور آپ رحمتہ الله تعالی علیہ ان علم و بن کے متو الوں کوا حادیث مبارکہ کھواتے اور آبیس فقہ کے مسائل سے آگاہ کرتے۔

ایک مرتبہ جب ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جلس علم میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کھوانے کی بجائے لوگوں سے فرمایا: پہلے آئ تم لوگ توجہ سے میری بات سنواس کے بعد تہمیں حدیث کھواؤں گا، تمام لوگ بڑی توجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: اے دین کاعلم سکھنے کے لئے دور دراز سے سفری صعوبتیں اور تکالیف جھیل کر آنے والوا بے شک میں جانا ہوں کہ تم نوب نازوتم میں بنے ہواور اہل فضیلت میں سے ہو، تم نے دین کی خاطر اپنے اہل وعیال اور وطنوں کو چھوڑا (بدیقینا تمہاری قربانی ہے) لیکن فہر دارا تمہارے دل میں ہر تحریل نہ آئے کہتم نے جوسفر کی شقتیں اور تکالیف برواشت کی ہیں اور حصول علم دین کے لئے اپنے ، ہل وعیال دوری اختیار کی ہے اور بہت می خواہشوں کو قربان کیا گر ان تمام مشکلات پر صبر کر کے تم نے علم دین سکھنے کا حق اوانہیں دوری اختیار کی ہے اور بہت می خواہشوں کو قربان کیا گر ان تمام مشکلات پر صبر کر کے تم نے علم دین سکھنے کا حق اوانہیں کیا کیونکہ تمہاری تکافیف سنا تا ہوں تا کہ

تنہیں بھی تکالیف پرمبر کرنے کی ہمت ورغبت لطے۔

سنو! جب بجھے علم دین سکھنے کا شوق ہوا تو اس وقت میں عالم شباب میں تھا،میری شدید خواہش تھی کہ میں حدیث دفقہ کاعلم حاصل کروں۔ چنانچہ ہم چند دوست حصول علم دین کے لئے مصر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم نے ایسے امیا تذہ اور محدثین کی تلاش شروع کردی جواییے دور کے سب سے زیادہ ماہر حدیث اور سب سے بڑے فقیمہ اور حافظ الحدیث ہوں، یری تلاش کے بعد ہم اس زمانے کے سب سے بڑے محدث کے پاس بہنچوہ ہمیں روزانہ بہت کم تعداد میں احادیث إلما و كرواية (ليعني لكصواية) وفتت گزرتار ہا برہال تك كدمة ت طويل ہوگئ اور بهارا ساتھ لا يا ہوا نان ونفقه بھی ختم ہونے لگا۔ جب سب کھانا وغیرہ ختم ہوگیا تو ہم نے اپنے زائد کپڑے اور چادریں وغیرہ فروخت کیں ادر پچھکھانا وغیرہ خریدا پھرجب دہ بھی ختم ہو گیا تو فاقوں کی نوبت آئی۔ ہم سب دوست ایک مسجد میں رہا کرتے ہے، کوئی جہاری مشقتوں اور تکالیف سے واقف نہ تھااور نہ ہی ہم نے بھی اپنی تنگدی اور غربت کی کسی سے شکایت کی ، ہم صبر دشکر سے تلم دین حاصل کرتے رہے، اب ہمارے پاس کھائے کو پچھ بھی نہ رہا بالاً خرہم نے تین دن اور تین را تیں بھوک کی حالت میں گزار دیں۔ ہماری کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ ہم حرکت بھی نہ کر سکتے ہتھے۔ چو ہتھے دن بھوک کی وجہ سے بھاری حالت بہت خراب تھی ،ہم نے سوچا کہاب ہم الی حالت کو پینے بھے ہیں کہ میں سوال کرنا جائز ہے کیوں نہ ہم اوگوں سے اپنی حاجت بیان کریں تا کہ میں چھکھانے کول جائے کیکن ہماری خود داری اورعزت تفس نے ہمیں اس پرآ مادہ نہ ہونے دیا کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نمیں اور ا پنی پریشانی ان پرظامر کریں، ہم میں سے برخض اس بات سے انکار کرنے لگا کہ دہ لوگوں کے سامنے ہاتھ کھیلائے لیکن حانت اليي تقى كه بم سب قريب المرك يتضادر مجبور موضح يتفيه چنانچه بيه طع يا يا كه بم قرعد ذالت بين جس كانام أحميا وبى سب كے لئے لوگول سے كھانا طلب كر يكا تاكه بم اپنى بھوك ختم كرسكيں جب سب كے نام لكھ كر قرعہ ڈالا كيا تو قرعہ میرے نام نکلا، چنانچہ میں بادِل نخواستدلوگوں سے اپنی حاجت بیان کرنے کے لئے تیار ہو کمیالیکن میری غیرت اس بات ک اجازت نہ دے رہی تھی پس میں عزت نفس کی وجہ ہے لوگوں کے پاس مانٹنے کے لئے نہ جاسکا اور میں نے مسجد کے ایک کونے میں جا کرنماز پڑھنا شردع کردی اور بہت طویل دورکعت نماز پڑھی پھر اللّذعز وجل سے اس کے پاکیزہ اور بابرکت ناموں کے دسیے سے دعا کی کہ وہ ہم ہے اس پریٹانی اور تکلیف کو دور کر دے اور ہمیں اپنے علاوہ کسی کا مختاج نہ بنائے۔ الجھی میں دعا سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ مسجد میں ایک حسین وجمیل نوجوان داخل ہوا۔ اس نے نہایت عمدہ کپڑے ہے، اس کے ساتھ ایک خادم تھا جس کے ہاتھ میں رومال تھا۔اس نو جوان نے مسجد میں داخل ہوتے ہی ہو چھا؛تم میں ہے حسن بن سفیان (رحمة الله تعالی علیه) کون ہے؟ بین کرمیں نے سجدے سے سراغهایا اور کہا: میرانام حسن بن سفیان ہے، تہمیں مجھ سے کیا کام ہے؟ دونو جوان بولا: ہمارے شہر کے حاکم طولون نے تہمیں سلام بھیجا ہے اوروہ اس بات پر معذرت خواہ ہ م کہتم الیں سخت نکلیف میں ہواورا ہے معلوم ہی نہیں کہتم ہاری حالت فاقول تک پینے بیچی ہے، ہمارا حاکم اپنی اس کوتا ہی پر آپلوگوں سے معافی کا طلبگار ہے، اس نے آپ کے لئے ریکھانا بھجوایا ہے،کل وہ خود آپلوگوں کی خدمت ہیں حاضر ہوکر معذرت کر ریگا، برائے کرم! آپ ریکھانا قبول قر مالیں، پھراس نوجوان نے کھانا اور پچھ تھیایاں ہار ہے سامنے رکھیں جن میں ہم سب احباب کے لئے ایک ایک مودینار شقے، ہم سب بیدد کچھ کر بہت حیران ہوئے۔

یں نے اس نو جوان سے کہا: بیسب کیا قصد ہے اور تہادے حاکم کو تعاریے بارے یس کس نے خبر دی ہے؟ تو وہ نو جوان کہنے لگا: میں اسپنے حاکم کا خادم خاص ہوں۔ آئ سے جب میں اس کی مخال میں گیا تواس کے پاس اور بھی بہت ہے خدام اور در باری موجود ہتے، کچھو پر بعد تعاری ہے حاکم کا خادم خاص ہوں۔ آئ سے کہا: میں پچھد پر خلوت چا ہتا ہوں البذاتم سب بہاں ہے جلے جا وَ چنا نچے ہم سب است تہا چھوڑ کرا ہے اپنے گھروں کی طرف پلٹ گئے، میں گھر پہنچا اور ابھی میں بیضا بھی نہ تھا کہ ایر طولوں کا قاصد میرے پاس آیا، اس نے آتے ہی کہا: ہمیں امیر طولوں بلا رہے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوجا وَ میں بہت جران ہوا کہ ابھی تو وہاں ہے آیا ہوں پھر ایس کیا بات ہوگئی کہ جمعے طلب کیا گیا ہے بہر حال میں جاندی سے حاضر در بار ہوا جب میں اس کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ اکیل ہی کمرے میں موجود ہے۔ اس نے اپنیا میں جاندی سے حاضر در بار ہوا جب میں اس کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ اکیل ہی کمرے میں صورود ہے۔ اس نے اپنیا دایاں ہاتھا ہے پہلو پر رکھا ہوا ہے اور شد یو تکلیف کی حالت میں ہے۔ امیر طولوں کے پہلو میں شدید در دہور ہاتھا جیے ای دایاں ہاتھا ہے جا کہ بیاں سے تا تا ہوں میں نے عرض کی : میں سے جاس نے باس پہنچا تو مجھ سے کہنے گئے : کیا تم حسن بن سفیان اور ان سے رفیق طلبا می کو جانے ہو؟ میں نے عرض کی :

تو کہنے گئے: فلاں محلے کی فلاں مسجد میں جاؤ، یہ کھا نا اور رقم بھی لے جاؤاور بصد احترام ان لوگوں کی بارگاہ میں پیش
کرنا، وہ دین کے طالب علم تین دن اور تین راتوں ہے بھو کے ہیں، اور میر کی طرف سے ان سے معذرت کرنا کہ میں ان کی
حالت سے نا واقف رہا حالا نکہ وہ میر ہے شہر میں متھ میں اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوں ،کل میں خودان کی بارگاہ میں
حاضر ہوکر معافی ما تکوں گا۔ اس نو جوان نے ہمیں بتایا کہ جب میں نے امیر طولون سے یہ با تیں سئیں تو میں نے عرض کی
جضور ا آخر کمیا واقعہ پیش آیا ہے اور آپ کو یہ کمر کی تکلیف یکدم کیے ہوگئی حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بالکل ٹھیک

امیر طولون نے جھے بتایا کہ جب تم لوگ یہاں سے چلے گئے تو میں آرام کے لئے اپنے بستر پر لیٹا، ابھی میری
آئھیں بندہی ہوئی تھیں کہ میں نے خواب میں ایک شہروار کود یکھا جو ہوا میں اس طرح اڑتا آرہا تھا جیسے کوئی شہروار زمین
پر چلتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ جھے اس کی بیھالت دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، وہ اڑتا ہوا میرے دروا ز سے پر آیا پھر
گھوڑ نے سے اتر ااور نیزے کی ٹوک میرے پہلو میں رکھ دی اور کہنے لگا: فورا اُٹھواور حسن بن سفیان اور ان کے رفقاء کو
تاش کر د، جلدی اُٹھو، جلدی کر و، وہ دین کے طلباء راہِ خداعز وجل کے مسافر تین دن سے بھو کے ہیں اور فلال مسجد میں تیام

سسسسست کے اس پر اسرار شہروار سے بوچھا: آپ کون بیں؟ اس نے کہا: میں جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں میں سے ایک فرشتہ ہوں ، اور تہہیں ان دین کے طلباء کی حالت سے خبر دار کرنے آیا ہوں، فوراً ان کی خدمت کا انتظام کرو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ موار میرک نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میرک آ کھ کھل گئی بس اس وقت سے میرے پہلو میں شدید در دہور ہا ہے۔ تم جلدی کرواور میرک نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میرک آ کھ کھل گئی بس اس وقت سے میرے پہلو میں شدید در دہور ہائے۔ تم جلدی کرواور میں سارا مال اور کھانا وغیرہ لے کرائن دین کے طلباء کی خدمت میں پیش کردوتا کہ جھے سے بی تکلیف دور ہوجائے۔

حضرت سیدناحسن بن سفیان رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں: اس نوجوان سے بیہ با تیں من کرہم سب بڑے جیران ہوئے اور اللہ عزوجل کا شکراد و کیا اور اس رحیم وکریم ما لک کی عطا پر شربسجود ہو گئے۔

پھرہم سب دوستوں نے بیفیلہ کیا کہ ابھی رات ہی کو جمیں اس جگہ سے کوج کرجانا چاہے در نہ ہمارا داقعہ لوگوں میں ماری نیک نامی مشہور ہوجائے گا اور حاکم شہر ہماری حالت سے واقف ہوکر ہمارا ادب واحر ام کر بگا، اس طرح لوگوں میں ہماری نیک نامی ہوجائے گی ، ہوسکتا ہے پھر ہم ریا کاری اور تکبر کی آفت میں جتلا ہوجا کیں ۔ ہمیں اوگوں سے عزت افزائی نہیں چاہے ، ہمیں تو اپنے رب عز وجل کی خوشنو دی چاہے ۔ ہم اپنا عمل صرف اپنے مالکہ حقیق کے لئے ہی کرنا چاہتے ہیں ، لوگوں کے لئے ہم عمل کرتے ہی ترب عز وجل کی خوشنو دی چاہے ۔ ہم اپنا عمل صرف اپنے مالل سے لوگ دا تف ہوں ۔ چنا نچے ہم سب دوستوں نے عمل کرتے ہی نہیں اور نہ ہی ہمیں بید بات پسند ہے کہ ہمارے انمال سے لوگ دا تف ہوں ۔ چنا نچے ہم سب دوستوں نے راتوں رات وہاں سے سفر کیا ، اس عالے کو خیر باد کہا ، ادر ہم مختلف علاقوں میں چلے گئے علم دین کی راہ میں ایسی مشتوں اور تکا لیف پر صبر وشکر کرنے کی وجہ سے ہم ایک اپنے دور کا بہترین محدث اور ما ہر فقیہہ بنا اور علم دین کی بر کمت اور تکا لیف پر صبر وشکر کرنے کی وجہ سے ہم مطاکیا گیا ۔ انگھ آل کو گئے گئے گئے گئے گئے گئی نے تھی گیا گؤہ گؤا ۔

پھر جب منے امیر طولون اس محلے بیل آیا اور اسے معلوم ہوا کہ ہم یہاں سے جانچے ہیں تو اس نے اس تمام محلے کو تریدا اور وہال ایک بہت بڑا جامعہ بنوا کراستے ایسے طالب علموں کے لئے وقف کر دیا جو وہاں وین کاعلم سیکھیں، پھراس نے تمام طلباء کی خوراک اور دیگر ضرور یاست اپنے ذمہ لے لیں اور سب کی کفالت خود ہی کرنے لگا تا کہ آئندہ کسی طالب علم کو بھی ایسی پریشانی نہ ہوجیسی ہمیں ہوئی تھی جمیس جو سعاد تیں لیس وہ سب علم وین کی برکت اور ہمارے یقین کامل کائیتی تھیں۔ ایسی پریشانی نہ ہوجیسی ہمیں ہوئی تھی جمیس جو سعاد تیں لیس وہ سب علم وین کی برکت اور ہمارے یقین کامل کائیتی تھیں۔

( عيون الحكايات مؤلف: امام البوالغَرُ ع عبد الرحمن بن على جوزى عليه رحمة الله القوى)

استنقامت كابيان

8-بَابُ فِي الْرِسْتِقَامَةِ

اللهِ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم اس طرح ٹابت قدم ہو جاؤجس طرح تم کو تھم و یا گیا۔

قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) ود:112).

مشرح: سُوْ رَهُ مُحُوْ داستفامت كاحكامات پرشمل ب، اور بيخوف خداعز وجل و مشكل ترين مقام بسبس پرقائم ريخ كے الل صرف نبي مُكْرًام، تُورِ جُسمَّ ، شاہِ بني آ دم صلى الله تعالی عليه وآله وسلّم بن بيں۔ اور بيه مقام شكر کی طرح ہے کيونکہ هنگراس چیز کا تام ہے کمبیند واپنے تمام اعضاء کوالندعز وجل کی عطا کردہ تمام نعتوں کے ساتھ خواہ وہ ظاہری حواس ہوں یا باطنى، اين مقصد تخليق يعنى الله عزوجل كي عبادت اوركال طريقي سيداس كى اطاعت مس معروف كردي.

اى كئے جب نى كريم ،رء وف رحيم ملى الله تعالى عليه وآله وسلم سے آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے مجابدات، كثرت عمر بيدا درخوف وتضرع كے بارے ميں پوچھا جاتا: يارسول الله عزوجل وسلّى الله نتعافي عليه وآله وسلم إكبيا آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ايما كرر ٢٠٠٠ إن ؟ حالا تكه الله يخروجل في آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كسبيب آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كالكول اور پچچلول كے كناه معاف فرما ديئے بين؟ تو آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ارشاد فرمات : كما مِن شَكْرِكُرُ اربنده نه بنول؟ (منج ابخاري، كتاب التميد ، باب قيام النبي اليل، الحديث: • ١١٣م، ٨٨)

كنے تعجب كى بات ہے كہ بعض لوگ الله عزوجل كے اس فرمان عاليشان:

وَإِنَّ لَغَفًّا رُّ لِّمَنَّ تَنَابَ وَمُمَنَّ وَعَبِلَ صَالِحًاثُمُ اهْتَدُى ٥٠ (١٠٠٠ ظه: ٨٠)

ترجمهُ كنزالا يمان: اور بينك عيل بهت بخشية والابول اسے جس نے توبد كى اورايمان لا يااوراجها كام كيا پھر ہدايت پر ديا۔

سے میں بھتے ہیں کہاس میں بہت بڑی امیرولائی کئی ہے حالانکہ اللہ عزوجل نے اس میں مغفرت تک رسائی کے لئے عارشرائط عائد کی ہیں جن کے بعد بڑی اُمیر کہاں ہاتی رہتی ہے؟ وہ شرائط بیبیں: (۱) توبہ(۲) ایمان کامل (۳) نیک عمل اور (٣) ہدایت یا فتہ لوگوں کے راستے پر چلنا۔ مثال کے طور پر ہر دفت مرا قبہ دمشاہدہ اور ذکر وفکر میں مکن رہنااوراپنے قال وحال اور دعوت واخلاص كے ساتھ الله عز دجل كى مخلوق كى جانب متوجه ہونا۔

> وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَاثِكَةُ الرَّ ثَغَافُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَالْمِيْرُوا بِأَلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَلُونَ كَعُنُ الْوَلِيَا وُكُمْ فِي الْحَيّاقِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ وَلَكُمُ فِيُهَا مَا تَشْتَهِيْ آنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَنَّعُونَ لُزُلًا وْنْ غَفُورٍ رَّحِيْمٍ)

اور الله تعالی نے ارشاد فرمایا: بے شک وہ لوگ جنبول نے کہا ہمارارت اللہ ہے پھر ٹابت قدم ہو گئے تو ان پرفرشتے اترتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہتم ڈرونہ م کروای جنت کے ساتھ خوش ہوجا وُجس کاتم وعدہ کیے جاتے ہے ہم دنیا کی زندگی اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں جوتم مانگو کے تنہیں وہاں مے گا یہ بخشنے والے (مم السجدة: 30-32) رم كرت والے كى طرف سے ابتدائى مہمان نوازى

شرح: حضرت صدرالًا فاضِل سيّد تامولينا محدنعيم الدين مُراداً بادى عليه رحمة الله الحادى فَرُ امن العرفان ميس اس ك تحت لکھتے ہیں: حضرت مدیق اکبررض اللہ تعالٰی عنہ ہے دریافت کیا محیا استقامت کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اللہ تعالٰی کے رتھ کی کو شرکے کو شرکے کو کری کے کہ تھے کی کو شرکے دی کے دی کہ اللہ تعالٰی عنہ نے فرمایا استقامت رہے کہ امرونہی پر قائم رہے۔ حضرت عنہان فی رضی اللہ تعالٰی عنہ نے فرمایا استقامت رہے کھل میں اخلاص کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ نے فرمایا استقامت رہے کھل میں اخلاص کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ نے فرمایا استقامت کے معلٰی میں رہی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالٰی کے امرکو بجالائے اور معاص سے دیے۔ کے در اکفن اداکرے۔ اور استقامت کے معلٰی میں رہی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالٰی کے امرکو بجالائے اور معاص سے دیے۔

( قزائن العرفان مم ۱۸)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بے شک وہ لوگ جنہوں بنے کہا ہمارا رت اللہ ہے پھر ثابت قدم ہو گئے ان پرخوف ہوگا نہ وہ مملین موں گے ایسے لوگ اہل جنت میں سے ہیں اسپنے اعمال کے برلے اس میں ہمیشہ رہیں ہے۔

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِيثَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اللهُ ثَعَالُوا وَبُنَا اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثَمَّ اللهُ تَعَالُمُ وَلَا هُمْ يَحَزَّنُونَ ثُمَّ السَّقَامُوا فلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَّنُونَ أَثُمَّ السَّقَامُ وَالْمَا خَوْاءً مريمًا أُولَمِكَ اصْعَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِينُهَا جَزَاءً مريمًا أُولَمِكَ اصْعَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِينُهَا جَزَاءً مريمًا أُولَمِكَ اصْعَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِينُهَا جَزَاءً مريمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الأحقاف: 13-14)

حضرت ابوعمر ویا ابوعمره حضرت سفیان بن عبدالله هی ابدیم و حضرت سفیان بن عبدالله هی این این این این این الله الله الله الله الله میں الی بات بتا دیں که اس کے بارے میں کسی اور سے نہ دریا فت کروں فرمایا کہ کہہ میں الله پر ایمان لایا کھراس پر ثابت قدم ہوجا۔ (مسم)

(85) وَعَنْ أَنِي عَمْرِو، وَقِيْل: أَنِي عَمْرَةَ سُفُيّانَ بْنِ عَبْرِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَأْ رَسُولَ اللهِ قُلْلَ اللهِ وَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَأْ رَسُولَ اللهِ، قُلْ إِلَى فِي الْإِسُلامِ قَوْلًا لاَّ اَسَالُ عَنْهُ السَّوْلَ اللهِ، قُلْ السَّالِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تخريج حلىيث (صيح مسلم بأب جامع اوصاف الإسلام واسته ١٠٢٠ الاحاد والبدائي من اسمه سليان ين عبدالله التقفي ص١٢٠ رقم: ١٩٨٠ الاداب للبيهةي بأب قضيلة الصمت وحفظ اللسان ص١٤١٠ رقم: ١٩١١ الابانة الكوري لابن يطة بأب ما أمر يه من المتمس بالسنة والجماعة ص١٠٠ رقم: ١١١ المعجم الكيور للطوراني من اسمه سفيان بن عبداله التقفي جهص١٠ رقم: ١٩١٢)

شرح مدیث: مشکلات پر ثابت قدمی

وَلَنَهُلُونَكُمْ بِشَىء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمُولِ وَالْاَنْفُسِ وَالتَّمَوْتِ \* وَبَشِرِ الصّٰبريْنَ

اورضرورہم مہبیں آ زما تیں گے پچھڈ راور بھوک سے اور پچھ مالوں اور جانوں اور کھلوں کی کی سے اور خوشخبری سناان صبر دالوں کو۔

حضرت صدرالًا فاضِل سيِّدُ نا مولينا محدنعيم الدين مُراداً بإدى عليه رحمة الله الحادي مَحوا من العرفان مين ال كي تحت

ا، وشرفی سبداد من نے اس آیت کی تغییر جی فریایا : کہ فوف سے الشکاؤر ، ہوک سے دمفیان کے روز سے مالوں کی کے سے ، وق معد قت اینا ، و فول کی کی سے امراض کے فرر بید موتیں ہوتا ، ہیلوں کی کی سے اولاد کی موت مراو ہے اس نے روز ، اور کا مختل ہوتی ہوتا ، ہیلوں کی کی سے اولاد کی موت مراو ہے اس نے روز ، اور کا مختل ہوتی ہوتی ہوتا ہے ہیلوں کی کی دور قبض کی وہ عرض کرتے ہیں کہ بال یارب ، ہیم سے اند فو کی ما نکند سے فر ما تا ہے ہم نے میر نے بند سے کے بیچ کی دور قبض کی وہ عرض کرتے ہیں کہ بال یارب ، ہیم فر ، تا ہے فر ما تا ہے ہم نے ایر کے لیا عرض کرتے ہیں بال یارب ، فر ما تا ہے اس پرمیر سے بند سے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں بال یارب ، فر ما تا ہے اس پرمیر سے بند سے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں بال یارب ، فر ما تا ہے اس کے لئے جنت میں مکان بنا وادراس کا ذر سے ہیں اس کے لئے جنت میں مکان بنا وادراس کا دوقت نہ میں ایک تو یہ کہا ہو گئی ہو

آئین جوانمردال حق گوئی و بیبا کی

حضرت بخفر بن ابوم فیئر و کابیان ہے: کوف یس کھنی نامی عابدر ہا کرتا تھا۔ اس کی عبادت کابی عالم تھا کہ روزانہ دو
قرآن پاک ختم کیا کرتا۔ ہرسال کوف سے برہند پا ( لیتی نظے پاؤس ) نظے سرمکہ طرمہ ڈادہ اللہ شرکہ فاقتنظیما جاتا۔ فالم
حام بنی جو کہ بن کواس کے ہارے میں بتا چلاتواس نے ساہیوں کواس کی تلاش میں بھیجا۔ جب اس نو جوان کو لا پا گیا تواس نے
خواج سے کہا: بھیے یہاں کیوں بلا یا گیا ہے؟ خَباح نے کہا: میں تم ہے چھ پوچھنا چاہتا ہوں ، بھی بھی بنا ار کہا: میں نے اللہ
عزو خوان سے عہد کیا ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی بات بوچھی جائے گی میں بھی جو جواب دوں گا، مصیبت میں بتلا کردیا گیاتو
مبر روں گا، معاف کردیا گیاتو حمد وشکر بجالاؤں گا۔ خَباح نے کہا: تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا: اے خَباح! تواللہ
عزو خان کا دہن ہے جھے تو تو ش کر دینا چاہے۔ خَباح نے بوچھا: اچھا خلیف کے بارے میں کہا رائے ہے؟ کہا: تواس

 کائل کے جسم نازنین پرمعیبتوں کے پہاڑتو ڈؤالے، جب ساباجسم زنموں سے پچور پچورہوگیا تو زنموں پرنمک اور برکہ ڈالا گیا۔لیکن اس کو و استقامت کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی تزلزل ندآیا۔ بَخِاج کو جب یہ خبر بُنگی تو کہا: است بازار لے جاکہ چورا ہے براس کا سرقلم کردو۔ چٹانچہ اس حق کو سانڈارلایا گیا، دادی کا بیان ہے کہ میں اس وقت وہاں برموجود تھا۔ جب اس کی آخری خواہش ہو تھی گئتواس نے کہا: جسے پائی چلادو۔اسے پائی دیا گیا تو پائی چنے بی اس کی دو تھاری سے بی اس کی دو تھاری ہے بی اس کی دو تھاری سے برداز کرگئے۔انقال کے وقت اس عابدوز اہدتو جوان کی عمرانھارہ بری تھی۔

(ميون الحكايات مؤلف: ١١م ابوالفرّ ج عبد الرحن بن بل جوزي عليد حمة التدانوي)

(86) وَعَنْ آنِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَارِبُوا وَسَيِّحُوا، وَاعْلَبُوا آنَهُ لَنْ يَنْجُو آحَلُ مِنْكُمْ بِعَبَلِهِ وَسَيِّحُوا، وَاعْلَبُوا آنَهُ لَنْ يَنْجُو آحَلُ مِنْكُمْ بِعَبَلِهِ قَالُوا: وَلَا آنتَ يَا رَسُولَ الله؛ قَالَ: وَلا آنَا إِلا آنَ يُتَغَمَّدُنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنهُ وَفَضْلٍ رَوَاتُهُ مُسُلِمٌ.

وَ الْبُقَارِيَةُ: الْقَصْلُ الَّذِي لَا غُلُو فِيْهِ وَلاَ تَقْصِيْنَ وَ الْبُقَارِيَةُ: الْقَصْلُ الَّذِي لَا غُلُو فِيْهِ وَلاَ تَقْصِيْنَ وَ الْسَلَادُ : الْإِسْتِقَامَةُ وَالْإِصَابَةُ. وَ يَتَغَيَّدُنِيْ: يُلْبِسُنِيُ وَيَسْتُرْنِيْ.

قَالَ الْعُلَمَانِ مُعلَى الْإِسْتِقَامَةِ لُزُوْمُ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، قَالُواد. وَهِي مِنْ جَوَامِحِ الْكَلِمِ، وَهِي اللهِ تَعَالَى، قَالُواد. وَهِي مِنْ جَوَامِحِ الْكَلِمِ، وَهِي يِظَامُ الْأُمُورِ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ.

آلفقاریة: كا مطلب بوده اعتدال جوافراط د تفریط سے پاک ہواکتین او: كامطلب بے استقامت اورسید می راه پانا یک قبل بن : اس كامطلب ہے جھے اہل رحمت بہنا ہے كاور ڈھانپ لے گا۔

علاء قرماتے بیل کہ استقامت کامعنی اللہ تعالی اطاعت پر بیشکی نصیب ہونا ہے۔ اس حدیث کے بار سے علمات سے ہوا ہے۔ اس حدیث کے بار سے علمات سے ہواد معاملات کی درستی کی بنیاد نے اور توفیق تو اللہ ہی ک

طرفسے

تخريج حليث (صيح مسلم بأب لن يدخل احد الجنة بعبله بل برحة الله تعالى ج مص مدرقم: ١٠١٠ سان الجنة بعبله بل برحة الله تعالى ج مص مدرقم: ١٠١٠ سان الدارمي بأب لا ينجى احد كم عمله ج اص ١٠٠ رقم: ٢٠٢٠ سان ابن ماجه بأب التوقى على العبل ج اص ١٠٠ رقم: ٢٠١١ جبح الروائد بأب لا ينجى احد ينجيه عمله ج اص ١٠٠ رقم: ١٠٥٣٠ اطراف البسلد البعتل من اسمه ذكوان ابوصائح السبان ؟ السبان ؟ عص ١٠١٠ رقم: ١٨٢٠)

## شرح مديث: اليخمل سے الله عزوجل يراحمان جمّان خوالا

حضور نبئ كريم، رؤف رحيم سنى الله تعالى عليه وآله وسنم كافر مانِ عاليثان ہے :متئكبر فقيز، بوڑھازانی اورا پنے مل الله عزوجل پراحسان جُمّانے والا جنت میں واخل نه ہوگا۔

(المسندللامام احمد بن مندعبدالله بن عروالحديث المنديد الله بن عروالله بن مندعبدالله بن مندي (70) بنتر سال کے عمل کو بر ما و کر دیتی ہے۔ خود پیندی (70) بستر سال کے عمل کو بر ما و کر دیتی ہے۔

صاحب معطر پیدنی باعث نزول سکیند، فیض تخینه سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمان عائیتان ہے: اگرخود پیندی انسانی شکل میں ہوتی توسب سے برصورت انسان ہوتا۔ (جائع الا حادیث للسوطی، هم الاتوال الحدیث: ۱۵۱۵، ج۵، مس، ۱۳ سیند المبلغین ، رَحْمَة اللّم الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیتان ہے: اگرتم میناه نه کرتے ہوتے توتم پر مینا ہوں سے بری مصیبت ڈال دی جاتی جو کے خود پیندی ہے۔

(شعب الايمان، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة والحديث: ٢٥٥ ٤، ج٥٩ م ٢٥٣)

حضرت سيدنا ابوسلمدرض الله تعالى عند سے مروى ہے : حضرت سيدنا عبدالله بن عمر واود حضرت سيدنا عبدالله بن عمر و الله تعالى عنهم كى كو و مروه بر ملاقات ہوئى تو دونوں حضرات آيس بيس تفتكوكر نے گئے، پھر جب حضرت سيدنا عبدالله بن عمر وضى الله تعالى عنهما تشريف لے گئے تو حضرت سيدنا ابن عمر وضى الله تعالى عنهما روئے گئے، لوگوں نے بو جھا: اے ابوعبد الرصن! آپ وضى الله تعالى عنه كوكس چيز نے دُلا يا ہے؟ تو انہوں نے ارشا و فرما يا: انہوں نے يعنی حضرت سيدنا عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه كوكس چيز نے دُلا يا ہے؟ تو انہوں نے ارشا و فرما يا: انہوں نے يعنی حضرت سيدنا عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه كوكس چيز ہے دُلا يا ہے؟ تو انہوں نے استان و ما يان عنه و الله تعالى الله تعالى عنہ منہ كے بل جہنم ميں عليہ وا الله عنه منه كے بل جہنم ميں عليہ وا الله عنه الله يمان ، باب في جس الله الله عنه منه كے بل جہنم ميں على الله عنہ كارے گا۔ (خصب الا يمان ، باب في جس الله الله عنه الله الله عنه ١٠٤٠)

اطاعت الهيءً وَّجُلَّ بِرَبِيشَكِّي

اولیا و کرام کی سب سے بڑی کرامت اطاعتِ اللی عُزَّ وَجَلَّ پر بینی کی توفیق اور معصیت و مخالفتِ شرع سے محفوظ رہنا ہے۔ اللہ عَزَ وَجَلَّ پر بینی کی توفیق اور معصیت و مخالفتِ شرع سے محفوظ رہنا ہے۔ حالانکہ آپ رہنا ہے۔ حالانکہ آپ رہنا ہے۔ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا رسول یا نبی نہ تھیں۔ چنا نچے ، اللہ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

كُلْمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ذَكِيرِيَّا البِعْمَابِ \* وَجَدَعِنْدَهَا رِثْمَقًا " قَالَ يُمَرَّيْمُ ٱلْى لَكِ لَمذَا " قَالَتُ هُومِنْ عِنْدِ اللهِ \* إِنَّ اللهَ يَرُذُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِجِسَابٍ ٥

ترجمهٔ کنزالایمان: جب ذکریاس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگدجاتے اس کے پاس نیارزق پاتے، کہ ا ہے مریم میہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہولیں وہ اللہ کے پاس سے ہے ہے شک اللہ جسے جاہے ہے گئی دے۔ (پ31لعران:37)

اورالله عررُ وَجُلَّ حفرت سِيدَ مُنامر يم رضى الله تعالى عنها يدارشا دفرما تاب: دَهُزِئَ النَّكِ بِجِنَّ عِ النَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَهًا جَنِيًّا ٥

ترجمه کنزالایمان:اور تھجور کی جڑ پکڑ کرا پئ طرف ہلا تجھ پرتازی کی مجھوریں گریں گی۔(پ16 مریم:25) ائبی کرامات میں سے ایک ہیجی ہے جوحصرت سیّدُ ناخصر علیدالسلام سے ظاہر ہوئی بینی آپ علیدالسلام نے و بوار کو سيدها كرديااوراس كےعلاوہ و نگر كئى عجائبات جن كى معرفت حضرت سپّدٌ ناخضر عليه السلام كوحاصل تقى اور حضرت سبّدُ نامويٰ عليه السلام پروه امور عاد تأمخنی تنے۔ بيسب كرامات حضرت سپّدُ نا خضرعليه السلام كے مماتھ خاص تغييں حالانكه آپ عليه السلام نبي نبيس بلكه ولى ينتصه ( آلرَّ وْ مِن الْفَائِلَ فِي الْمُوَامِنِةِ وَالرَّ قَائِلَ مُعتِنِد الشَّخ فَعَيْب رَبِيْفِيش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ )

9- بَابُ فِي التَّفَكُّرِ فِي عَظِيْمِ مَخْلُوقَاتِ اللهِ تَعَالَى وَفَنَاءُ اللَّانَيَا وَآهُوَ الِي الْإِخِرَةِ وساير أمُورِهِمَا وَتَقْصِيْرِ النَّفْسِ وَتَهْذِينِهِا وَحَمْلِهَا عَلَى الْرُسْتِقَامَةِ

باب: الله تعالى كى عظيم مخلوقات ميں نحور وفكر كرنا 'اوردنيا كے فنا ہونے اور آخرت كي تحميرا بثول اورباقي امورمين غور وفكركرنا نفس كى كوتا ہيون اوراس كومېذب

> قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (ائَمَا أَعِظُكُمُ بِوَاحِلَةٍ أَنْ تَقُوْمُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادٰي ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إنَّ فِي خَلَقِ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآياتِ لِأُولِي الْاَلْبَابِ الَّذِينَ يَنُ كُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوْمِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّلْوٰتِ وَالْارْضِ

بنانااوراستقامت يرذالنا

الله تعالی کا ارشاد ہے: میں تمہیں ایک بات کی تقييحت كرتابهول كرتم الله كيليئ ايك أيك و ووكفر سي بوجاؤ

اورالله تعالیٰ کاارشاوے: بے شک آسان وزمین کی پیدائش اور دن رات کے مختلف ہونے میں اہل دانش کیلئے نشانیاں ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالی کا کھڑے بیٹے اور پہلوؤں پر ذکر کرتے ہیں اور ( کہتے ہیں)اے

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْعَالَكَ الرُّيَاتِ (آل مار عرب توفي بياطل بيداندكيا توياك بـ عران: 190-191)،

> وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (اَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْرِيلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ٥ وَإِلَى السَّمَاءُ كَيْفَ رُفِعَتُ ٥ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ٥ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ يُبطِعَتُ ٥ فَلَا كِرُ إِنَّمَا آنْتَ مُلَاكِرُ ٥) (الغاشية:17-21)،

> وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (آفَلَمُ يَسِيْرُوا فِي الْرَرْضِ فَيَنْظُرُوا) ٱلْإِيّة (محدن: 10).

> وَالْهٰيَاتِ فِي الْبَابِ كَشِيْرَةً ۚ وَمِنَ الْإَحَادِيَتُ الْجَدِينُ فَ السَّابِقُ: الْكَيِّسُ مَنَ دَانَ نَفْسَهُ .

10 بَابُ فِي الْهُبَادِرَةِ إِلَى الْحَيْرَاتِ وَحَتِّ مِنْ تُوجَّة لِخَيْرِ عَلَى الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ بِٱلْجَيِّامِنُ غَيْرٍ تَرَدُّدٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) (البقرة: 148).

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَسَارِعُوا إِلَّى مَغَفِرَةٍ مِّنُ رُّيِّكُمُ. وَجُنَّةٍ عَرُضُهَا السَّلْوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِنَّتُ لِلْهُ يَعِينَ) (آل عمران: 133).

اور الله تعالى في ارشاد فرما يا: كما وه اونث كي طرف نہیں دیکھتے کہ س طرح بیدا کیا گیا اور آسان کی طرف كدكيب بلندكيا مميا اور ببازوں كي طرف انہيں كس طرح گاڑ دیا گیا اورزمین کی طرف کہ کیسے بچھا دی گئ آ پ نصیحت کریں آپ تونفیحت کرنے والے ہی ہیں۔ اوراللَّد تعالٰی کا ارشاد ہے: کیا وہ زمین میں سفر ہیں کرتے کہ وہ دیکھیں۔

آیات اس باب میں بکثرت بین احادیث میں سے چھیلی حدیث اس باب میں کہ اپنے نفس کا محاسبہ كرنے والاعظمندے۔

> باب:نیکیوں کی طرف جلدی کرنااور جوآ دمی كارخير يرمتوجه جؤاس كوجابي كهبلاترود سنجيدگي ڪے ساتھ اس کام پرمتوجہ رہے الله تعالى في ارشاد قرما يا: تجلائي كے كاموں ميں سبقت ليجاؤ

> اور الله تعالی نے ارشاد قرمایا:اینے رت کی مغفرت کی طرف تیزی ہے چلواورالیی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسان وزمین ہے متقین کیلئے تیار کی مثنی

شرح: حضرت صدرالًا فاضِل سِیدٌ نا موللینا محرنعیم الدین مُراداً بادی علیه رحمة الله الهادی مُزائن العرفان میں اس کے

ہے جنّت کی وُسعت کا بیان ہے اس طرح کہ لوگ مجھ سکیں کیونکہ اُنہوں نے سب سے وسیع چیز جود بیھی ہے وہ آسان و ز مین ہی ہے اس سے وہ انداز ہ کر سکتے ہیں کہ اگر آسان وز مین کے طقبے طقبے اور پرت پرت بنا کر جوڑ دیئے جائیں اور



سب کا ایک پرت کردیا جائے اس سے جنت کوش کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کتی وسے ہے ہوگل بادشاہ نے سیرعالم ملکی الشعلیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ جب جنت کی ہے وسعت ہے کہ آسمان وز بین اس بیس آ جا نمیں تو بجر دوزخ کہاں ہے۔ حضورا قدر سل الشعلیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ شجان الشد جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے اس کلام بلاغت نظام کے معنی نہایت وقتی ہیں ظاہر پہلویہ ہے کہ دور و ظلکی ہے ایک جانب بیس دن حاصل ہوتا ہے تو اس کے جانب مقاتل میں شب ہوتی ہے ای طرح جنت جانب بالا بیس ہوا دوزخ جہت پستی بیس دن حاصل ہوتا ہے تو اس کے جانب مقاتل میں شب ہوتی ہے ای طرح جنت جانب بالا بیس ہوا دوزخ جہت پستی بیس کہ ہود نے بہی سوال حضرت عراض مقاتل میں شب ہوتی ہے ای جواب و یا تقابل پر انہوں نے کہا کہ تو ریت میں بھی ای طرح سمجایا گیا ہے محن یہ ہیں کہ الشہ کی قدرت واختیار سے بھی جی جو بہیں جن ہے کہا کہ جو جہاں جا ہے و کہا کہ اللہ کی قدرت واختیار سے بھی چیز کہاں جائے گی حضرت انس بن مالک رضی الشدتوائی عند سے دریا فت کیا گیا جو کہا کہا کہ جنت آسمان میں جن ہے عرض کیا گیا بھر کہاں کہ جفر آسمانوں کے اور برزیر عرش – (ترائن العرفان)

### اعاديث ميان:

پہلی حدیث: حضرت ابوہریرہ می سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فر مایا: اعمال صالحہ جلدی کرلو پھر پچھے ہوں پھر پچھے نئے ہوں کے جوسیاہ رات کے گلزوں جیسے ہوں کے آ دمی شیخ کوائیا ندارشام کو کافر اور شام کوائیا ندار اور شام کو کافر ہوگا۔ اپناوین سامان دنیا کے عوض نیچ گا۔

وَأَمَّا الْإِحَادِيْكُ:

(87) قَالُاوَلُ: عَنْ آنِ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ:

اَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَادِرُوَا

بِالْأَعْمَالِ الطَّالِحَةِ فَسَتَكُونُ فِئْنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ

بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَسَتَكُونُ فِئْنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ

الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُوْمِنًا وَيُمُونُ كَافِرًا، يَبِينُعُ دِيْنَهُ بِعَرَضِ

وَيُمُونُ مُوْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِينُعُ دِيْنَهُ بِعَرَضِ

وَيُمُونُ النَّذِيا رَوَاهُ مُسْلِمُ.

تخريج حليث (صيح مسلم بأب الحده على البادرة بالإعمال قبل تظاهر الفتن ج اصاء رقم ٢٢٨ سان ترمذى بأب ما جادستكون فتن كقطع اليل المظلم ج عص ١٨٠ رقم: ١١١٥ المستدر المستدرج على صيح الامام مسلم لاني تعيم بأب الدين النصيحة ج وص ١٨٠ رقم: ١٨٠ المعهم الاوسط للطوراني بأب من اسمه ابراهيم ج عص ١٤١ رقم: ١١٠٠ مسلدامام احدى حنبل مستداني هريرة ج عص ١٠٠٠ رقم: ١٠٠٠)

شرح حدیث: ایمان کی اہمیت اور مؤمن کی فضیات

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے مَرْ وَرصلَّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کا فرمانِ عالیثان ہے: جومجھ پر ایمان لا یا اور میر ک اطاعت کی اور پھر ججرت کی میں اسے جنت کے ٹیلے، وسطی اور بلند ترین جھے کے ایک ایک تھرکی صانت دیت ہوں توجو یہ کام کرے اور نہتو خیر کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دے اور نہ بی برائی سے جما گئے کا کوئی موقع گنوائے تو ( یہی اس کے لئے کافی ہے، ) وہ جہاں جا ہے جا کر مرجائے۔ (سنن النسآئي، كماب الجماده ياب مالمن اسلم ومعاجر ......الخ ، الحديث: ١٣٥٥ ٣١٣ م ٢٢٨٩)

دوجہاں کے تا بُئؤ ر، سلطان بُحر و بُرصنَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ عزوجل کے وَخَدُ وَٰلَا خُرِیکَ لَدُ ہوئے کا عقیدہ رکھتے ہوئے دنیا چھوڑی، تماز قائم کی اور زکو ۃ ادا کی تو وہ اس حال میں مرے کا کہ اللہ عزوجل اس سے راضی ہوگا۔ (سنن این ماجہ کاب النہ یہاب فی الایمان الحدیث ، ۲۸۸۱)

سرکار والا عبار، بے کسون کے مدوگار صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اللہ عز وجل مؤمن کو دنیا میں بنگی کی تو فیق دیئے اور آخرت میں اس کا ثواب دیئے میں طلم نہیں کر لیگا جبکہ کا فرکی نیکیوں کا بدلہ اُسے دنیا ہی میں دے دیا جبال کی تو فیق دیئے اور آخرت میں اس کا ثواس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کی وجہ ہے اسے کوئی مجلائی دی جاتے ۔ (السند للامام احمد بن منبل مسندانس بن ما لک بن العظر ،الحدیث: ۱۳۲۳، جسم میں ۲۲۷)

رسول اکرم،نور مجشم ،شاہِ بنی آ دم سکّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآ لہ سکّم کا فرمانِ عالیثان ہے: جسے اسلام کی ہدایت می اور بفلہ رِ منرورت رزق ملا، پھراس نے اس پر قناعت کی تو وہ فلاح پا گیا۔ (احجم الکبیر،الحدیث:۸۵۷،۶۸م ۱۰۰۱) سے معالی معدم جاری کی ا

نيك اعمال ميں جلدی كركو

(سنن ابن ماجة وابواب اقامة الصلوات وباب في قرض الجمعة والحديث: ٨٠٠ وس ٢٥٣٠)

## دل پرسیاه نکته

حضرت سيرتا حذ يفه رضى الله عنه فرمات بين كه مين في شهنشاه خوش خِصال، مَيكِرِ حُسن وجمال، وافِع رنج و ملال، صاحب مجود ونوال، رسول به مثال، في في آمنه كے لال صلَّى الله تعالى عليه فاله وسلّم كوفر ماتے ہوئے سنا، دلوں پر كنكريوں كى صاحب مجود ونوال، رسول به مثال، في في آمنه كے لال صلَّى الله تعالى عليه فاله وسلّم كوفر ماتے ہوئے سنا، دلوں پر كنكريوں كی طرح رفته رفته فقنے پیش ہوں گے جودل آنہيں قبول كرے گائى پرايك سياہ نكته لگاديا جائے گااور جوان سے انكار كرے گا

اس پرایک سفیدنکته نگاد یا جائے گا بہال تک کدان میں سے ایک ول سفید چٹان کی طرح سفید ہوجائے گا بھر جب تک زمین وآسان قائم ہیں اسے کوئی فتنہ نفصان نہ دے سکے گااور دوسرے دل اوندھے پڑے ہوئے کوزے کی طرح کدلے بن کی طرف سکل ہو کرسیاہ ہوجائیں گے بھروہ نیک کوئیکی اور برائی کو برائی نہجھیں مجے تحراسے جسے ان کانفس اچھ یابرا سمجھے۔ (صبح مسم، کتاب ایان، باب استحقاق الوالی . . . الخ ، رتم ۱۲۳ میں ۸۷

(88) القَانِى: عَنَ ابِي سِرُوعَة - بِكُسُرِ السِّيْنِ الْمُهُمَلَةِ وَفَتُحِهُ أَ - عُقْبَةٌ بْنِ الْحَارِثِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إلى بَعْضِ جُهِرِ نِسَايُهِ، فَقَنِ عَلَيْهِمُ فَتَى النَّاسِ الى بَعْضِ جُهِرِ نِسَايُهِ، فَقَنِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللهُ النَّاسِ الى بَعْضِ جُهِرِ نِسَايُهِ، فَقَلْ النَّاسِ الى بَعْضِ جُهِرِ نِسَايُهِ، فَقَلْ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَقَلْ: ذَكُرْتُ شَيْعًا مِنْ البَّهُ مُقَلًا عَنْ يَهِ اللَّهُ اللهُ الله

دوسری حدیث: حضرت ابوسرو عدیم میماری زیر اور زیر کے ساتھ بھی عقبہ بن حارث دی ہے ہورہ میں اور زیر کے ساتھ بھی عقبہ بن حارث دی ہے ہورہ میں نمازع مرادا کی آپ نے سلام پھیرااور تیزی سے کھڑے ہوکر ازواج مطہرات کے جرات میں سے کمی جرہ کی طرف تشریف لے گئے آپ کی تیزی کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف تشریف لے گئے آپ کی تیزی کی وجہ سے لوگ آپ کی حجرات کی میں اور آپ کی اور ایک کی حجرات کے بوآ یا کہ حجمرا گئے۔ پھر آپ نیک تو دیکھا کہ لوگ آپ کی حجر اور ایک کی وجہ سے لوگ آپ کی حجر اور ایک کی وجہ سے لوگ آپ کی حجر اور ایک کی وجہ سے تنجب میں ہیں فرما یا جھے یاد آیا کہ میرے پاس سوٹے کا محکول ہے کہ حجات کو میں نے ناپند جاتھ کی ایک روایت میں بیہ کہ ویا ہے۔ (بناری) ان جی کی آیک روایت میں بیہ کہ میں گئر میں صدقہ سے چاندی یا سونے کا محکول چور آیا تی کی ایک روایت میں بیہ کہ میں میں نے اس کا گھر میں رات کور ہنا پند نہ کیا۔ آفینو: میں نے اس کا گھر میں رات کور ہنا پند نہ کیا۔ آفینو:

تخريج حليث (صيح بخارى بأب مكت الإمام في مصلاة بعد السلام و المدينة وقم: المدينة الكولى للبدائي البدائي البدائي بأب من فكر في صلاته أو حدث نفسه بشيء ج اص ١٣٠٩ وقم: ١٣٠٣ المسلد الجامع اللبعاطي ج اص ١٢٥ وقم: ١٨١١ جامع الاصول لابن اثير حرف السين الكتاب الاقل في السغا والكرم ج اص١١١ وقم: ١٩٨١ مشكوة البصابيح بأب الانفاق وكراهية جاص١٢٠ وقم: ١٩٨٦ مشكوة البصابيح بأب الانفاق

شرح مدیث: صدقه کے فضائل

 كيونكه بيآك سه بياتا ٢- ( جمع الزوائد، كمّاب الزكاة، باب الحد على صدقة، رقم ١٥٩٠، ج٣م ٢٧٧)

حضرت سيد تاعلى بن البي طالب رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كہ الله عزوجل كے تحبوب، دانا ئے غيوب، مُنَرًا ہ عن النه و ب سلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فرما يا، صدقه دیے میں جلدی کيا کرو کيونکه بلاء صدقه ہے آئے ہيں بڑھ سكتی۔ ( جُمع الزاد کہ ،باب نشل مدقة الز کا ۃ، رقم ۲۸، ج۳ام ۲۸۸)

حضرت سیدنا اُنس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نور کے بیکر، تمام نبیوں کے سُرُ وَ ر، دو جہاں کے ع ابخور، سلطان بُحر و بُرصلَّی الله تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم نے فرمایا، بیشک صدقہ رب عزوجل کے غضب کو بجھادیتا ہے اور بری موت سے بچا تا ہے۔ (تر فدی، کتاب الز کا قوم باب ماجاء فی ضل العددة، رقم ۲۹۲۴، ج۲، ۱۳۳۸)

حضرت سیدنا الوہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمز قرر، دو جہال کے تاخور، سلطان بُحر و بُرصلَّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے فرمایا، بیٹک اللہ عز دجل روٹی کے ایک لقے اور کھجوروں کے ایک خوشے اور مساکین کے لئے نفع بخش دیگر اشیاء کی وجہ سے تمن آ دمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، (۱) گھر کے مالک کوجس نے مساکین کے لئے نفع بخش دیگر اشیاء کی وجہ سے تمن آ دمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، (۱) گھر کے مالک کوجس نے صدیقے کا تھم دیا (۲) اس کی زوجہ کوجس نے اسے درست کرکے فادم کے حوالے کیا (۳) اس کی زوجہ کوجس نے مسکین تک وہ صدقہ پہنچایا۔ (جمع الزوائد، کتاب الزکاق، باب اجرالصدقة، رقم ۲۲۲۳، جمیری)

محبوب تزين مال

حضرت سيدنا أنس رضى الله تعالى عنه قرمات جي كه حضرت سيدنا ابوطلحه رضى الله تعالى عنه انصار مين سب سے زياده مالدار تضے اوران كا سب سے پسنديده مال بَيْرُ خاء كے نام كا أيك تحجود كا باغ تماجو كه مجد نبوى شريف كے سامنے ہى تمااور رسول الله سلى الله تعالى عليه وآله وسلم اس بين داخل جوتے اور صاف پانی نوش فرماتے تنے۔ جب بيآيت مباركه نازل موئی:

لَنُ تَنَالُوا الْبِرْحَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

تر جمه کنزالایمان:تم ہرگز مجلائی کونہ پنچو گے جب تک راہِ خدامیں اپنی بیاری چیز ندخرج کرو۔ (پ4،ال عران:92)

حضرت سيدنا ابوطلحدض الله تعالى عنه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى بارگاه عن حاضر بوئ اورعرض كيا، يارسول الله صلى الله عليه وسلم! الله تبارك وتعالى فرما تا ہے:

ترجمه كنزالا يمان: تم برگز بهلاني كونه بنجو كے جب تك راوخداش ابنى بيارى چيز ندخرج كرو-

(پ4،1لغران:92)

اور بیتک میراسب سے زیادہ محبوب ترین مال بیرجاء ہے اور میں اسے صدقہ کرتا ہوں اور اللہ عز وجل کی بارگاہ میں

اس کے اجر ونواب کا امید وار ہوں ، پارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!اسے وہاں خرج کردیجئے جہاں اللہ عز وجل فر مائے تو رسول الله سلى الله عليه وسلم نے قرما يا ، بہت خوب بيا يك نفع بخش مال ہے ، بہت خوب بيا يك نفع بخش مال ہے۔

( بخارى ، كماب الزكاة ، بإب الزكاة على الما قارب ، رقم الإسما ، ج ا بم عهم )

# مجلائی کے کاموں میں سبقت

ونیامیں زہداختیار کرنے والوں میں ایک نام حضرت سیدناسلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، ان کوسلمان الخیر مجى كباجا تائيه

حفنرت عامر بن عبدالله رحمة الله تعالى عليه سيم منقول ہے كه جب حضرت سيرنا سلمان الخير رضي الله تعالى عنه كے وصالِ کا وقت قریب آیا تو آب رضی الله تعالی عند پر گھبراہٹ کے آثار دکھائی دیئے ،لوگوں نے بوچھا: اے عبداللہ کے باب! آب رضی اللہ تعالی عنه کوئس چیز نے پریٹان کردیا ہے؟ حالانکہ آب رضی اللہ تعالی عنہ تو مجلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے متھے اور آپ تو رسول اللہ عز وجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئ غز وات حسنہ اور بردی بڑی فتوحات میں شریک رہے۔ تو آب رضی اللہ تعالی عندنے فرمایا: مجھے سے بات پریشان کئے ہوئے ہے کہ اللہ کے مجوب ، وانائے غیوب ، منزه عن العیوب عزوجل وسلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ہم سے جدا ہوتے ونت ایک عہد لیا تھا کتم میں سے ہر خص کوا بیک مسافر جتناز اوراہ کا فی ہے۔اور یہی وہ بات ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہے۔

حضرت عامر بن عبداللَّدرحمة اللَّدتعالي عليه فر ماتے ہيں: جب حضرت سيديّا سلمان فاري رضي اللّٰدتع لي عنه كا مال جمع كيا كميا تواس كى قيمت صرف ١٥ درجم كے برابر تھى \_ (الترغيب دالتر ميب، كتاب التوبة والزحد، الحديث: ٥٠٥٣، ج، م، م، ١٩٥٥)

تيسري حديث: حضرت جابر عظف سے روايت ہے کہ احد کے دن ایک آ وی نے نبی اکرم 🦓 کی بارگاہ میں عرض کیا: اگر میں قبل ہوجا وَ ن تو کہاں ہوں گا۔ فر مایا: لڑتے ہوئے شہیر ہو گیا۔ (متفق علیہ)

(89) الثَّالِثُ: عن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَر أُحُدٍ: أَرَأَيُتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؛ قَالَ: فِي الْجِنَّةِ فَأَلَّفِي تَمْتُواتٍ كُنَّ فِي يَدِيدٍ فُمَّ قَاتَلَ حَتَى قُيتِلَ. جنت من اس نے ماتھ والی مجوری سے بنک وی پر

تخريج حليث: (صيح بخاري بأب غزوة أحل ج عصمه وقر الموج مسلم بأب ثبوت الجنة للشهيد ج ٢ص٢٦٥ رقم: ٩٠٢٢ الاحادوالبثاني من اسمه ثابت بن قيس بن شماس ص٦٣٣ رقم: ١٩٢٢ مسند الحبيدي احاديث جابر بن عهدالله ص١٣٠٠ رقم: ١٢٣٩ سان سعيد بن منصور وأب ما جاء في فضل الشهادة ص١١٠ رقم: ٢٥٥١) شرح حدیث: جہاد میں صحید ہونے کا تواب

حضرت سیدنا فضاله بن عُبید رضی انله عنه سے مردی ہے کہ تا جدارِ رسالت، شہنشا و نیویت ، نگز نِ جو دوسخاوت ، پیکرِ

عظمت وشرافت، تحبوب رّب العزت محسنِ انسامیت صلّی الله تعالی علیه فاله وسلّم نے فرمایا، برفض کاعمل موت پرختم عوجا تا ہے مگر پہرود سینے والے کے مل میں قیامت تک اضافہ ہوتار ہتا ہے اور وہ تبر کے امتحان سے محفوظ رہتا ہے۔

(سنن افي واؤد ، كماب الجهاد ، ياب في نعنل الرباط ، رقم ١٠٥٠، ج٣٥٠ من ١١٠)

حفرت سیرتا ابووردا ورضی الله عنه سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمڑ قدر، دو جہاں کے تا نبؤ رہ سلطان نئر و بُرصلی الله تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم نے فر ما یا، راہ خداع وجل میں ایک مہینہ جہاد کرنا پوری زندگی روز ہے رکھنے سے بہتر ہے اور جو اللہ عز وجل کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مرجائے وہ بڑی گھبرا بہث (قیامت کی وہشت) سے محفوظ رہے گا اور اس تک اس کارز تی اور جنت کی خوشبو پہنچتی رہے گی اور قیامت تک اسے مجاہد کا ٹواب ماتارہے گا۔

( مجمع الزوائد، كتاب الجهاد، بإب الرباط، رقم ١٩٥٠، ٥٥٠، ٥٥٠٥)

حفرت سیدناابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا عَبارہ ہم بے کسوں کے مددگار، شفیح روز شارہ دوعاکم کے مالک ومختار، حبیب پروردگار سلّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے فرمایا، جوشص راو خداع وجل میں مور چہ بندی کرتے ہوئے مرجائے اسے اس نیک عمل کا ثواب ملتا رہے گا جے وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا، اسے اس کا رزق دیا جا تارہے گا، وہ منکر نکیر کے سوالات سے امن میں رہے گا اور اللہ عز وجل اسے بڑی گھبر اہث (لیمن قیامت کی دہشت) ہے اس میں رکھ کرا تھا ہے گا۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب الجہاد، باب نفسل الرباط فی بیل اللہ، قرم ۲۷۱۷، جسم ۱۳۲۳)

ایک روایت میں ہے کہ مجاہد جب جہاد کرتے ہوئے مرجائے تواس کا وہ کل جسے وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا تیامت تک لکھا جاتا رہے گا اور اس تک اس کا رزق پہنچا رہے گا اور ستر حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کٹھ ہرجا اور حساب ختم ہوئے تک لوگوں کی شفاعت کر۔

(الترغيب والتربيب، كمّاب الجبهاد، بإب الترغيب في الرباط في سبيل الله عز وجل، رقم ٢٠ ج٢ م ١٥٥)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے مروی ہے کہ آقائے مظلوم، مرور معصوم، حسنِ اخلی ت کے بیکر، بیبوں کے تاجور، مجموب رتب اکبرصلّی اللہ تعالیٰ علیہ فالمہ وسلّم نے فرما یا، لوگوں کے لئے سب سے اچھی زندگی ال شخص کی ہے جواللہ عزوج لی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگار یا کسی خطرناک دیمی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگار یا کسی خطرناک دیمی کی راہ میں سنتا ہے تو اسے مارنے یا خود مرجانے کے لئے گھوڑے کو دوڑا کر وقیمن کے قریب پہنچ جاتا ہے بیاس شخص کی اچھی زندگی ہے جو چند بحر یال فران ہا تو ایوں میں شخص کی اچھی زندگی ہے جو چند بحر یال فی کر پہاڑ کی اِن چو ٹیول میں سے کسی ایک چو ٹی کے سرے پر یاان وادیوں میں ہے کسی دادی میں نکل جائے ۔ وہاں تماز قائم کرے اور زلو قاوا کرے اور موت آنے تک اپنے رب عزوج لی عبادت کرتا ہے اور بھلائی کے موالوگوں کے معاصلے میں نہ پڑے۔ (مجم مسلم، کتاب الامارة، باب نفنل ابہادوالرباط، تم ۱۸۸۹ء ۱۸۳۸)

#### شوق شهاوت

حصرت سعد بن معاذ بن النعمان انصاری رضی الله تعالی عند میده یده منوره کرین دالی بهت بی جلیل القدر محانی بیل محضورا قدی سلی المتد تعالی علیه داله و سلی بن عمیر رضی الله تعالی عند کو مدینه منوره بیلی بی حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عند کو مدینه منوره بیلیج و یا که وه مسلما نون کو اسلام کی تبلیغ کرتے رویں ۔ چنانچ تعالی عند کو مدینه منوره بیلیج و یا که وه مسلما نون کو اسلام کی تبلیغ کرتے رویں ۔ چنانچ حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عند کی تبلیغ سے حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عند دامن اسلام میں آئے اور خود اسلام قبول کرتے بی بیاعلان فر مادیا که میرے قبیل بنوع بدالا شہل کا جومرد یا عورت اسلام سے مند موڑے کا میرے بئی حرام ہے کہ بیلی ایک میرے بئی حرام ہے کہ بیلی ایک ایک ایک ایک بیکی دولت اسلام سے مالا مال حرام ہے کہ بیلی ایک مسلمان بوجانا مدینه منوره میں اشاعت اسلام کے لیے بہت ہی با برکت ثابت ہوا۔

(اسدالغاية ،سعد بن معاذ ، ج ٢ مس ١ ١١ م)

آپ رضی اللہ تعالیٰ عند بہت ہی بہادر اور انتہائی نشانہ باز تیرانداز بھی ہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں نوب نوب و اور شجاعت دی ، مگر جنگ خندق میں زخی ہوگئے اور ای زخم میں شہادت سے سر فراز ہو گئے ۔ ان کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی می زرہ پہنے ہوئے نیز ولیکر جوش جہاد میں لڑنے کے لئے میدان جنگ میں جارہ ہے کہ اہن العرقہ نا می کا فرنے ایسا نشانہ با ندھ کر تیر مارا کہ جس سے آپ کی ایک رگ جس کا نام الحلیے کئے می حضورا کرم میلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم نے این کے لئے مسجد نبوی علی صاحب الصلوق والسلام میں ایک خیمہ گاڑا اور ان کا علاج شروع کیا۔ خود اپنے دست مہارک سے دومر تبدان کے نئے مسجد نبوی علی صاحب الصلوق والسلام میں ایک خیمہ گاڑا اور ان کا علاج شروع کیا۔ خود اپنے دست مہارک سے دومر تبدان کے زخم کو داغا اور ان کا زخم بھرنے لگ کیا تھا لیکن انہوں نے شوق شہادت میں خداوند تعالیٰ سے یہ وعاما تی :

یاالتد! عزوجل تو جانتا ہے کہ کی قوم ہے جمعے جنگ کرنے کی اتن تمنائبیں ہے جتی کفار قریش ہے لڑنے کی تمنا ہے جنہوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا اوران کو ان کے وطن سے نکالا، اے اللہ! عزوجل میرا تو یہی خیال ہے کہ اب تو نے امارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کردیا ہے لیکن اگر ابھی کفار قریش ہے کوئی جنگ ہاتی رہ گئی ہوجہ وندہ رکھنا تا کہ میں تیری راہ میں ان کا فرول سے جنگ کرول اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باتی نہ رہ گئی ہوتو تو میرسے اس خرکی جاتر میں تو جھے خیارت عطافر مادے۔

خداکی شان که آپ کی بید عافتم ہوتے ہی بالکل اچا تک آپ کا زخم بھٹ گیااور خون بہہ کر مسجد نبوی میں بن غفار کے خیم کے اندر بھنے گیا۔ ان لوگوں نے چوتک کر کہا کہ اے خیمہ والو! بیکیسا خون ہے جوتم نہاری طرف ہے ہر ہماری طرف آر ہاہے؟ جب لوگوں نے ویکھا تو حضرت سعد بن معاذرضی اللہ تعالی عنہ کے زخم سے خون جاری تھا اسی زخم میں ان کی شہادت ہوگئی۔ (میح ابناری ، کمآب الفاذی ، باب مرجع النبی سلی اللہ علیہ ویکم من اجزاب ... الح ، الحدیث ، الحدیث ، الحدیث ، الحدیث میں ان کی شہادت ہوگئی۔ (میح ابناری ، کمآب الفاذی ، باب مرجع النبی سلی اللہ علیہ ویکم من اجزاب ... الح ، الحدیث ، الحدیث ، الحدیث ، الحدیث میں ان ک

عین و فات کے وقت ان کے سرہائے حضورانور ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ جان کن کے عالم میں انہوں نے آخری بار جمال نبوت کا ویدار کیا اور کہا: السلام علیک یارسول اللہ! پھر بلند آواز سے کہا کہ یارسول اللہ! عزوجل وسلی امتہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبدیغ رسل امتہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبدیغ رسالت کاحق اواکر ویا۔ (مداری النبوت بشم موم واب ہجم من ۲۴ میں ۱۸۱)

(90) الرَّابِعُ: عَنْ أَبِهُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَا َ رَجُلُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ آجُرَهُا وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ آجُرَهُا وَقَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَآنْتَ صَعِيْحٌ شَعِيْحٌ تَعِيْحٌ تَعْشَى الْفَقْرَ وَتَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَآنْتَ صَعِيْحٌ شَعِيْحٌ تَعْيَدٌ تَعْشَى الْفَقْرَ وَتَالَ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَالَ اللهُ اللهُ وَقَالُ كَانَ لِفَلَانٍ وَقَالُ كَانَ لِفَلَانٍ وَقَالًا عَلَيْهِ وَالنَّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالُ كَانَ لِفَلُانٍ مُتَالِقًا وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

چوتی صدیت: حضرت ابو ہر یرہ کے اسے روایت

ہے کہ ایک آ دی نے نی اکرم کی کی بارگاہ میں حاضر ہو

کر کہا یا رسول اللہ! کس صدقہ کا اجر زیادہ بڑا ہے۔
فرمایا: جوصد قدتم ایسے دفت میں دوجب تم تندرست ہو
مال کے حریص ہوتہ ہیں محتاجی کا ڈرادر تو نگری کی امید ہو
اور اتن تا خیر نہ کرو کہ جب حالت نزع طاری ہوتو کہو کہ
فلال کو اتنا اور فلال کو اتنا دے دو کیونکہ وہ تو اب فلال کا
ہوجی چکا۔ (منن علیہ) المحلفة و مُر: گردن میں سائس المنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اللہ و محقی کھانے اور پانی کا
لینے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اللہ و محقی کھانے اور پانی کا

تخريج حليت : (صيح بخاري باب اي الصدقة افضل به اص ۱۱۰ وقم: ۱۳۱۱ صيح مسلف باب بيان ان افضل الصدقة صدقة الصحيح بال ۱۹۳۰ سان الكوزي للبيهة باب فضل صيدقة به الص ۱۸۹ وقم: ۱۳۲۰ سان الكوزي للبيهة باب فضل صيدقة به الص ۱۸۹ وقم: ۱۸۰۸ سان الكوزي للبيهة باب فضل صيدقة به الص ۱۸۹ وقم: ۱۸۰۸ سان الوداؤد باب ما جاء في كراهية الاضرار في الوصية به ۱۳۵ وقم: ۱۲۸۲ مسلد امام احد مسلد ابي هريرة به ۱۳۵ وقم: ۱۹۱۱ وقم: ۱۹۱۱ وقم: ۱۸۹۱ وقم: ۱۸۹۲ وقم: ۱۲۸۲ وقم: ۱۲۸۲ وقم: ۱۸۹۲ وقم: ۱۸۹۲ وقم: ۱۸۹۱ وقم: ۱۹۱۱ وقم: ۱۹۱۱ وقم: ۱۹۱۱ وقم: ۱۸۹۱ وقم: ۱۸۹۲ وقم: ۱۹۹۲ وقم: ۱۹۹۲ وقم: ۱۸۹۲ وقم: ۱۸۹۲ وقم: ۱۸۹۲ وقم: ۱۸۹۲ وقم: ۱۸۹۲ وقم: ۱۹۹۲ وقم:

شرح حدیث: اینے مال سے زیا دوایئے وارث کے مال سے محبت

رسول اکرم بیفیج معظم صلّی الله تعالی علیه دا که وسلّم فیصابه کرام علیم الرضوان سے دریافت فر مایا: تم میں سے کون

ہم جوابینے مال سے زیادہ اپنے دارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ کرام علیم الرضوان نے عرض کی نیا رسول الله
عزوجل وصلی الله تعالیٰ علیه واکه وسلّم ایم میں سے ہرایک وارث کے مال کے مقابلے میں اپنے مال سے زیادہ محبت رکھتا
ہے ۔ تو آپ صلّی الله تعالیٰ علیه دا که وسلّم فی ارشاد فر مایا: بے شک اس کا مال تو وہی ہے جواس نے آگے ہے دیا اور جو بی ہے میں
میا وہ تو اس کے دارث کا مال ہے۔ (صحح ابخاری، تناب الرقاق، باب من قدم من مالہ فولہ الحدیث: ۲۳ میں میں
الله کے محبوب، دانا نے علیہ وب منز ق عن المحبوب عزوجل وصلّی الله تعالیٰ علیہ واکہ وسلّم نے ارشاد فر م یا: بخل نہ کیا
کروتا کہ تم سے بھی بخل نہ کیا جائے۔ (یعنی ایٹا مال ذخیر ہ کر کے نہ دکھواسے لوگوں پرخر چ کرنے سے نہ دوکو کہیں تم اس

مال كى بركت مديم وم ند بوجا ؤ \_ ) ( مج البخاري كمآب الزكاة ، باب الخريش على العددة \_ \_ \_ \_ الخ ريث بسم ١١١١ م شہنشاہ خوش خِصال، پیکر محسن وجمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیثان ہے: اے بلال رضی اللہ تعالی عنه!اللّذعزِ وجل سے نقیر ہوکر ملناغنی ہوکرمت ملنا۔انہوں نے عرض کی جمیں ایسا کیسے کرسکتا ہوں؟ تو آپ مٹی اللّہ تعالی عديه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: تجھے جورزق ملے اسے مت چھپانا اور تجھ سے پچھ مانگا جائے تومنع نہ کرتا۔انہوں نے عرض کی بميل يه كيي كرسكتا مول؟ تو آب سلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشاد فرما يا : ايسا اي كروورنه جنم (محكانا موكا)\_

(المتدرك، كمّاب الرقاق، باب التي الله يقيرادلا ...... الخ، الحديث: ١٥٥٧، ن٥٥ مر ٢٥٠)

دانع رنج و مُلال، صاحب بحُودونوال صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم كا فرمانِ عاليثان ہے: الله عزوجل نے اسيخ ووبندول پروسعت فرماتے ہوئے انہیں کثرت مال واولا دستے نوازا، پھران میں سے ایک سے ارشاد فرمایا:اے فلال بن فلال!اس نے عرض کی بلکیک زت وستفذیک! تواللدعز وجل نے ارشادفر مایا : کیامیں نے بچھے کثرت مال واولا دیے مهيل نوازا؟ اس نے عرض كى: كيون بيس، اے ميرے رب عزوجل! توالله عزوجل نے ارشادفر مايا: پھرتونے مير كى عطا كرده نعتول كي مول كيا كيا؟ اس في عرض كى جميل محماجي كي خوف سداس ابني ادلاد كي التي جيور آيا بول يوال عزوجل نے ارشاد فرمایا: اگر توحقیقت جان لیتا تو ہنتا کم ادرروتا زیادہ تو ان کے بارے ہیں جن باتوں سے ڈرتا تھامیں نے وہی آفت ان پرڈال دی ہے۔

پھر دوسر ہے تخص سے ارشاد فرمائے گا: اے فلال بن فلال! وہ عرض کر بیگا: کنبیک ای زیت و سَعْدُ یک! تواللہ عزوجل ارشادفر مائے گا: کیامیں نے مجھے کثرت مال وادلا دے نہیں نوازا تھا؟ وہ عرض کر بگا: کیوں نہیں ، اے میرے رب عزوجل! تو التدعز وجل ارشاد فرمائے گا: پھرتونے میرے عظا کروہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کر یکا:میں نے اسے تیری فر ما نبرداری میں خریج کیا اور اینے بعد اپنی اولا دے لئے تیری وسیع عطا بھٹل، قدرت اور بے دیازی پر بھروسہ کیا۔ تواللہ عزوجل نے ارشادفر مایا: اگر توحقیقت جان لیتا تو ہنتا زیا وہ ادرروتا کم تو نے ان کے لئے مجھ پر جو بھر وسد کیا تھامیں نے المهيل وه عطافر ما ديا - (المعجم الاوسل، الحديث: ١١٨ ٣٨٣، ج ٣٩٥ ١١٨)

حضرت سید ناعمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے اپنے ایک غلام کوحضرت سید تا ابوعبید و بن جراح رضی الله تعالی عند بے لئے 400 دینا ردے کربھیجا اور اسے ان کے ہال تھم نے کا تھم دیا تا کہ دہ دیکھ سکے کہ ان دین رول کا کیا ہوتا ہے، وہ غلام دینا ریلے کر کمیا اور حضرت سید تا ابوعبید ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیمے ، آپ نے پچھور کیا پھران سب كونسيم كرديا ، تووه غلام حضرت سيد ناعمر فاروق رضى الله تعالى عنه كے پاس لوث آيا اور ساراوا تعه عرض كرديا اور ديكھا كه انہوں نے ایس بی عطاحصرت سیرنامعاذین جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے بھی میار کرر کھی ہے، پھر آپ نے وہ عطااس غلام کودے کر حضرت سیرنا معاذر منی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی بھی اورا سے ان کے ہاں بھی تفہر نے کا تھم دیا تا کہ دہ دیکھ سے کہ ان دینا روں کا کیا ہوتا ہے ، اس نے ایسا ہی کیا حضرت معاذر منی اللہ تعالی عنہ نے وہ اینا تقسیم کر دیے ، جب آپ کی زوجہ محتر مہ کواس کی خبر ہوئی تو وہ بولیں : خدا کی قتم ایم بھی مسکمین ہیں بھی عطافر مائیے۔ آپ کے خرقہ مس ودر بنار نیچے متھے آپ نے وہ آبھیں دے دیجے ، پھر دہ غلام حضرت سیرنا عمر قاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹ آیا اور قصہ عن کیا تو آپ نے ارشاوفر مایا : یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہمائی ہم

پانچوی حدیث: حضرت انس کا سے روایت بے کہ رسول اللہ کا نے احد کے دن ایک تلوار پکڑ کر فرمایا مجھ سے بیکون لیتا ہے ہرایک نے میں میں کہتے ہوئیا دیا۔ فرمایا: اس کے حق کے ساتھ کون اس کو سے کا اوگ جھکنے گے حضرت ابودجانہ کا اس کے حق کے ساتھ کون میں اس اس کو سے گا۔ لوگ جھکنے گے حضرت ابودجانہ کا اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں پھر ابودجانہ نے کہا میں اسے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں پھر ابودجانہ نے کہا دو اس سے مشرکیوں کی چوٹیاں پھاڑ دالیں۔ (مسلم) حضرت ابودجانہ کا نام ساک بین فرشہ ڈالیس۔ (مسلم) حضرت ابودجانہ کا نام ساک بین فرشہ ڈالیس۔ (مسلم) حضرت ابودجانہ کا نام ساک بین فرشہ کے گئی کامطلب ہے۔ کا تھی کے انگی کامطلب ہے۔ پھاڑ دیا۔ ہاتھ الْہُ فیم کے گئی کامطلب ہے۔ ان کے سرٹی وقی۔

(91) أَخَامِسُ: عَنْ آنَسِ رَضِى اللَّهُ عَلَهُ الْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخل سيفًا يَوْمَ الْحُودِ فَقَالَ: مَنْ يَأْخُلُ مِنِى هٰلَا الْمَبْسُطُوا آيلِيكُمْ أَكُودِ فَقَالَ: فَبَسَطُوا آيلِيكُمْ أَكُودِ فَقَالَ: فَلَا إِنسَانٍ مِنْ لِمُكُمُ يَقُولُ: أَنَا أَنَا. قَالَ: فَمَن يَأْخُلُهُ لَا لَا أَنَا أَنَا. قَالَ: فَمَن يَأْخُلُهُ لَا لَا أَكُلُهُ وَعَلَى اللّهُ وَحَمَانَةً وَضِى اللّهُ عَنْهُ: أَنَا أَخُمَ الْقُومُ فَقَالَ آلِهُ وَجَانَةً وَضِى اللّهُ عَنْهُ: أَنَا أَخُلُهُ يَعَقِّهِ، فَأَخَلَهُ فَقَلَى بِهِ جَامَ اللّهُ مَن كَنْ وَقَالَ لَهُ وَجَانَةً وَعِلَى اللّهُ عَنْهُ وَعَلَى إِلَهُ مَالِكُم وَاللّهُ مَنْهُ أَنِي كَجَانَةً وَمِن اللّهُ عَنْهُ وَلَا أَنْ الْمُنْ أَنِي كَجَانَةً وَمِن اللّهُ اللّهُ مُن كَنْ وَقَفُوا وَ اللّهُ مُن كَنْ وَقَفُوا وَ اللّهُ مُن كَنْ وَاللّهُ مُن الْمُشْرِكِنُ وَ اللّهُ مُن الْمُشْرِكِنُ وَ اللّهُ اللّهُ مُن كَنْ وَقَفُوا وَ وَ اللّهُ مُن الْمُشْرِكِنُ وَ اللّهُ مُن الْمُشْرِكِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُنْ مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن مَا مُن الْمُشْرِكِنُ وَ اللّهُ مُن الْمُشْرِكِنُ وَ اللّهُ مُن الْمُشْرِكِنُ وَ اللّهُ مُن اللّهُ مُن الْمُشْرِكِنُ وَ اللّهُ مُن الْمُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ

تخریج حلیف (صیح مسلم باب من فضائل ای دجانة سماك بن خرشه ج عصده رقم: ۱۰۰۱ مستندك للحاكم ذكر مناقب ای دجانة ج عصده و رقم: ۱۰۰۷ مستندك به بصره و رقم: ۱۰۰۷ مسئد المام احداد كر مناقب ای دجانة ج عصده و رقم: ۱۰۰۷ مسئد المام احداد كر مناقب ای دجانة و به عصده و رقم: ۱۰۷۸ مسئد المام ا

شرح حدیث: ابود جانه کی خوش نصیبی

حضورا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تلوارتھی جس پریہ شعر کندہ تھا کہ
فی الْجُدُیْنِ عَارٌ ق فی الْاِقْتِبَال مَکُومَةً ق وَالْمَدُومُ بِالْجُدُیْنِ لاَ یَدُجُو مِنَ الْقَدُمِ بِالْحُدُمُ مِنْ الْقَدُمُ مِنْ الْقَدُمُ مِنْ الْقَدُمُ مِنْ الْقَدُمُ مِنْ اللهُ ال

كيكم رينخر وشرف حصرت ابود جاندوشي الله تعالى عنه ك نصيب مين تعاكمة تا جدار دوعالم ملى الله تعالى عليه وتهم مدابي تکوارا پنے ہاتھ سے حضرت ابو د جانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔وہ بیاعز از پاکر جوش مسرت میں مست و ب خود ہو گئے اور عرض کیا کہ پارسول اللہ!صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اس مکوار کاحل کیا ہے؟ ارشاد فر ما یا کہواس ہے كافرول كول كرسے يهال تك كديد ثيرهي بوجائے۔

حضرت ابووجاندرضی الند تغانی عندنے عرض کیا کہ یا رسول الند! عزوجل وصلی الند تغانی علیہ وسلم میں اس مکوار کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھروہ اپنے سرپرایک سرخ رنگ کارومال باندھ کراکڑتے ادر اترائے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے اور دشمنوں کی صفول کو چیرتے ہوئے اور تکوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جارے بھے کہ ایک دم ان کے سامنے ابوسفیان کی بیوی ہندا سمئی۔حضرت ابو وجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کمیا کہ اس پر ہکوار چلا دیں مگر پھراس خیال سے تکوار ہٹالی کہ رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تغالیٰ علیہ وسلم کی مقدس تکوار کے لئے بیزیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کا سر كالمفير ( مدارج النبوت بشم موم باب موم ، ج٢ ، ص ١١٥ )

حضرت ابود جاندرضي اللدتعالي عندكي ظرح حضرت جمز واورحضرت على رضى اللدنعا بالمعنيما نجعي دشمنول كيصفول ميرتمس مستح اور كفار كالل عام شروع كرديا\_

لكڑى كى تلوار

جنگ بدر کے دن حضرت عکاشہ بن محضن رضی اللہ تعالی عنه کی تلوار ٹوٹ کئی توحضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کوایک در خت کی مبنی دے کرفر مایا کہتم اس سے جنگ کرووہ مبنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت نفیس اور بہترین تكوار بن كئ جس سے وہ عمر بھر تمام لڑائيوں ميں جنگ كرتے رہے يہاں تك كەحفىرت امير المؤمنين ابو بكرصديق رضى الله تعالیٰ عندکے دورخلافت میں وہشہادت سے مرفراز ہو گئے۔

اسى كمزح حضرت عبدالله بن بحش رضى الله نعالى عنه كي مكوار جنك أحد كردن ثوث محي توان كوبعي رسول الله ملى الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تھجور کی شاخ دیے کرار شادفر مایا کہ تم اس سے لڑووہ حضرت عبداللّٰہ بن جحش رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتے ہی ایک بَزاق تکوارین گئے۔حضرت عبداللہ بن جحش رضی الله تعالیٰ عنه کی اس تکوار کا نام عرجونتھا پہ خلف ء بنو العباس کے دورحکومت تک ماقی رہی یہاں تک کہ خلیفہ معتصم باللہ کے ایک امیر نے اس تکوار کو بائیس ویزر میں خریدااور حضرت عكاشه رضى التدتعالی عنه كی تكوار كا نامعون تھا، بيرونوں تكوارين حضور صلى الله تعالی عليه وسلم كے مجزات اور آپ كے تصرفات كى يادكارتهين - (مدارج النوت جنم موم، باب چهارم، ج٢، ص١٢١ ملفا)

میم می کتب این که: حضرت زبیر بن عدی کتب این که: ہم حصرت انس بن ما مک ملك كاس آئے اور جاج

(92) اَلسَّادِسُ: عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ، قَالَ: آتَيْنَا أَنسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَشَكُّوْنَا إِلَيْهِ کی طرف سے آئے والے مصائب کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا: صبر کرؤ ہر بعد میں آئے دالا زماند پہلے کی فرمایا: صبر کرؤ ہر بعد میں آئے دالا زماند پہلے کی ضبت بڑا ہوگا یہاں تک کہم اپنے رب کو ملومیں نے بیا تمہاری بات رسول اللہ اسے سے تی ہے۔ ( ہفاری )

مَا نَلُغَى مِنَ الْحَجَّاتِ. فَقَالَ: اصْبِرُوا الْمَانَّةُ لَا يَأْتُى زَمَانُ إِلاَّ وَالَّذِي بَعْنَهُ شَرُّ مِنهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمُ سَمِعْتُهُ مِنْ تَبِيِّكُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ الْهُ عَالِيْ فَي

تخریج حلیت: (صبح بفاری باب لایاتی زمان الا اللی بعدة شر قامته ج بص ۱۹۰۰ رقم: ۱۰۰ میس این حیان باب ما جاء فی الفتن ج بص ۱۹۰۱ رقم: ۲۰۰۷ مستد امام احدین ما جاء فی الفتن ج بص ۱۹۰۱ رقم: ۲۰۰۹ مستد امام احدین ما جاء فی الثر اط الساعة ج بص ۱۹۰۱ رقم: ۲۰۰۹ مستد امام احدین مستد المستد المام احدین مستد المام احداد مستد المام احداد المستد المام المستد المام احداد المستد المام احداد المستد المام المستد المام احداد المستد المام احداد المستد المام المستد المام المستد المام احداد المستد المام المستد المام ال

شرح عدیث: مُفَسَرِ شہیر کیم الاُمَّت حضرت مفتی احمد یا رخان علیه دحمۃ الحنّان اس حدیث پاک تے تھے ہیں : زمانہ جس تَذَر حُصُّو رصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ و لہ وسلّم سے وُور ہوتا جائے گاظلم ونساد بھی بڑھتا جائے گا، ہرزمانہ پہلے زمانہ سے دِین کے لحاظ سے بدتر ہے، بھی کوئی گناہ زیادہ بھی کوئی گناہ! (مراۃ الناجی جے مین ۲۰۲م مُنْفَعاً)

مزید فرماتے ہیں:

لین آئندہ عمومنا سلاطین ظالم ہی ہوں سے زمانہ جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جاوے گاظام و فساد بھی بڑھتار ہے گالبند احضرت عمرا بن عبدالعزیز کا دوریا آخر زمانہ جس حضرت امام مبدی دعیا علیہ السلام کا دوراس علم سے ملحدہ ہے، ہرزمانہ پہلے زمانہ سے دین کے لحاظ سے بدتر ہے بھی کوئی گناہ ذیارہ بھی کوئی گناہ فقات وغیرہ ذیارہ مرقابت نے فرمایا کہ شرسے مراد بدعات کی اشاعت سنتوں کا جھوڑ دیتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ آئندہ حکام ظالم بھی ہوں گے بدنہ جب بدعقیدہ بھی ۔ چاج فالم ہے گردین برباد کرنانہیں چاہتا اس نے قرآن مجید جس اعراب آلوائے۔ (براة المناجی جوس مسلم منافسا) حجاج بن یوسف تعفی ظالم

یہ خلفائے بنوامیہ پس سے انتہائی سفاک ونؤنؤارظالم گورٹرتھا۔اس نے ایک لاکھ انسانوں کو اپنی تکوارسے تن کیا اور جولوگ اس کے تھم سے تنہائی سفاک ونؤکوکی گن ہی تبیں سکا۔ بہت سے محابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کواس نے تمل کیا یا قید و بند رکھا۔ حضرت خوا جہ حسن بھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما یا کرتے ہے کہ اگر ساری امتیں اپنے اسپنے منافقوں کو قیامت کے دن لے کرآئیں اور ہم اپنے ایک منافق تجائے بن یوسف ثقفی کو پیش کرویں تو ہما را پلہ بھاری رہے گا۔ یہ جائے ہی یوسف ثقفی کو پیش کرویں تو ہما را پلہ بھاری رہے گا۔ یہ جائے ہی یوسف جب کینسری بیاری میں مرفے لگا تو اس کی ذبان پر بید عاجاری ہوگئے۔ یہی دعاما تکتے ما تکتے اس کا وم نکل گیا۔اس کی دعامیتھی کہ

اللهم اغفیل فان الناس يقولون انك لا تغفیل-اے مير بالله!عزوجل تو مجھ بخش دے كيونكه سباوك يمي كہتے ہيں كرتو مجھ نہيں بخشے كا۔

خلیفه عادل حصرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله تعالی علیه کوجاج بن یوسف تقفی کی زبان سے مرتے وقت کی میرہ یہ ت ا میمی لکی اوران کوجاج کی موت پررشک ہونے لگااور جب حضرت خواجہ سن بھری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے تجاج ، اس دعا کا ذکر کیا تو آپ رحمة الله نعالی علیہ نے تعجب سے فر ما یا کہ کیا دانعی حجاج نے بیدد عاما نکی تھی ؟ تو نوکوں نے کہا کہ جی ہاں اس نے بیدہ عاما تکی تھی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نثاید (خدااس کو بخش دے)۔

(احيام علوم الدين، كمّاب ذكر الموت، الباب الخامس في كلام الحتصرين . . . الخ، ن ١٥٥ مل ١٣١)

سأتويل حديث: حفرست ابوبريره هي رسول الله الله كافرمان روايت كرتے ہيں كداعمال صالح مات چیزوں سے پہلے کرلو۔ کیاتم کوالی مختاجی کا انتظار ہے جو مجلا دينے والى ہے يا اليي تونگري كا جومركش بنا دينے والى ياايسے مرض كاجوخراب كردينے والا بے يابڑھا ہے كاجوكبا ژاكردين والاب ياموت كاجوجلدروانه كرنے والی ہے یا دخال کا انتظار ہے جو چھپا ہوا شرہے یا قیامت کا انتظار ہے! در قیامت زیادہ دہشت تاک اور زیادہ کروی ہے۔امام ترمذی نے اس کوروایت کی اور کہا ميرهد يرشحس ب

(93) اَلسَّابِعُ: عَنَ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بادِرُوا بِٱلْاَعْمَالِ سَبُعًا، هَلَ تَنْتَظِرُونَ إِلاَّ فَقُرًا مُّنسيًّا، أَوْ غِنِي مُّطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُّفسِلًا، أَوْ هَرَمًا مُّفنلًا، أَوْ مَوْتًا لَجُهَرًا، آوِ النَّجَالَ فَشَرُّ غَايْبٍ يُنْتَظَرُ، آوِ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَذُهِى وَأَمَرُ رَوَاهُ الرِّرْمِنِ عُي وَقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنُ ـ

تخريج حلايث: (سان ترمذي بأب ما جاء في المهادرة بالعبل ج وص، ١٠٠٠ رقم: ١٣٠٦ تحفة الاشراف للبزي من اسهة هور بن هارون التهي ج-رص١٠٠ رقم: ١٢٠٥١ كالالعبال القصل السابع في السياعيات ج١١ص ١١٨٠ رقم: ١٢٠٦٠ مسلد الشهاب بأب ما ينتظر احد كمرمن الدنيا الاغنى مطعيا ص ٢٢٠ رقم: ٨٢٠)

شرح حدیث: موبت کے ذکر کی فضیلت

نبئ مُنَّرَّم، نُورِ جَسَم ، شهنشاو بن آدم صلّی الله نعالی علیه وآله وسلّم کافر مانِ حقیقت نشان ہے: اَ کُثِرُ وَامِنَ هَا نِم اللَّدُّ اتِ جمه :لذَّ ات كُوختم كرنے والى چيزموت كوكثرت سيادكرو

(جامع الترمذي ابواب الزهد، ياب ما جاء في ذكر الموت ، الحديث ٢٣٠ م ١٨٨٣)

تأجدارِ رِسالت، شبِنثاهِ نُهوت بَخُرْ نِ جودوسخاوت، مَيكرِعظمت وشرافت بحسنِ انسانيت بمحبوبِ رَبُ العزت عُزّ وَجَلّ وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا قرمان راحت نشان ہے:

ترجمہ: اج نک موت مؤمن کے لئے راحت اور فاجر کے لئے افسوں کا باعث ہے۔

(المتدللامام احمد بن عنبل مسندالسيدة عائشة والحديث ٢٥٠٩٦، ج٩ من ٢٢٣)

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمر قرر، دوجہال کے تابیخور، سلطان بھر و بڑسلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دسلّم کا فرمانِ نصیحت نشان ہے: موت کے بارے بیں جو پیچھت بیں معلوم ہے اگر جانوروں کومعلوم ہوجا ہے توتم ان میں سے کی فربہ جانورکونہ کھا سکو۔ ہے: موت کے بارے بیں جو پیچھ ہیں معلوم ہے اگر جانوروں کومعلوم ہوجا ہے توتم ان میں سے کی فربہ جانورکونہ کھا سکو۔ (شعب الایمان لیسیمتی ، باب نی الزحد و تعرالال ، افدیث ۱۰۵۵ میں ۲۵۳)

ام المؤمنين حضرت سَيِّدَ مُناعا مَشْرِصد القِندُ رضى الله تعالى عنها في عرض كى: يارسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم! كيا شهداء كے ساتھ كى اوركو بھى اٹھا يا جائے گا؟ آپ صلَّى الله تعالىٰ عليه وآله وسلَّم نے ارشاد فر ما يا: ہاں! جوآدى دن رات من بين مرتبه موت كو يا دكر ہے۔

( توت القلوب في طالب محد بن طالب محد بن الما الثن والثانون ، ذكر التدادى وتركيم موكل ، ج٢ م ٢٠٠٥) نبئ رحمت شفيع أمّت ، قاسم نعمت صلّى الله نعالي عليه وآله وسلّم كافر مان بشارت نشان ہے: محفظة المؤمن الممؤ مى ترجمہ: موت ، مؤمن كے لئے تخفد ہے۔

(المستدرك، كاب الرقاق، باب لا يكون أحد منه ألى الحديث ١٩٥٥) والمستدرك، كاب الرقاق، باب لا يكون أحد منه أحد منه ألى المديث ١٩٥٥، ١٥٥ من موت نورك بيكر، سلطان بحر و بُرصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كافر مان تسيحت نشان ہے: كُفَّى يا لَمُوْت وَ اعِظَا ترجمہ: موت وظا رقبیحت كے لئے كافی ہے۔ (شعب الا بحال النبیعتی، باب فی الزحد وقعرالال الحدیث ١٠٥٥، ٢٥٥ منه ٢٥٥٥) منه بنا الا بحال النبیعتی، باب فی الله تعالی علیه وآله وسلّم ایک مسجد كی طرف تشریف لے سلّے، وہاں الله تعالی علیه وآله وسلّم ایک مسجد كی طرف تشریف لے سلّے، وہاں

کھالوگ با تنس کررہے اور ہنس رہے ہتھے، آپ سنی اللہ تغالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: موت کو یا دکرو، اس ذات کی تشم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے! اگرتم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنتے اور زیادہ رونتے۔

(موسوعة فا بن الي الدنياء كمّاب ذكر الموت وباب الموت والاستعدا ولد، الحديث ٩٦ ، ج٥ ، ص ٣٢٣)

حضرت سیّدُ نا کعبُ الاحبار رضی الله تعالی عند روایت فرماتے ہیں: برونِ قیامت جب عدن کے سمندر کی گہرائی سے اگل نکلے گی تو تمام لوگ میدانِ محشر کی طرف ہا کے جا تھی گے۔ میدانِ قیامت کی ہوئنا کیوں سے لوگ محیّر ، بیاسے، مدہوش اور کا پنیۃ ہوں گے کہ اسی دوران الله عُرَّ وَجَلِّ حَلِّی فرمائے گا تو اس کے نورسے زمین روش ہوجائے گی اور مخلوق ایک دوسرے کود کھے لی گی اور مخلوق ایک دوسرے کود کھے لی گی اور ماں اپنے بیٹے کود کھے گی جس سے دنیا ہیں دہ بہت مجبت کرتی تھی۔ وہ اسے پہچان کر کھے گی: اب میرے بیٹے! کیا میرا پیٹے گاہ نہ تھا؟ کیا میری گود تیرے لئے نیر ابی کا جب ابی کا میرا دودہ تیرے لئے بیرانی کا بعث نہ تھ ؟ تو بیٹا بی تھے گا: اب میری بات گاہ کیا جا جا تھ جو بیان کی جھاری ہوگئے ہیں تو ان میں بعث نہ تھ ؟ تو بیٹا بی تھے گا: اب میری بات ناممکن ہے! آئے ہم جان اپنے عملوں ٹی گروی ( یعنی یہ ان ) ہے۔ اب سے مرف ایک گن دہ اٹھ کے گا: میری بات ناممکن ہے! آئے ہم جان اپنے عملوں ٹی گروی ( یعنی یہ ان ) ہے۔ اب میری بال اگر میں تیزا ہو جھا تھا لوں تو میرا ہو جھا کون اٹھائے گا؟ ای دوران الله عُرَّ وَجَالٌ کی جانب سے ایک منادی اعلان میری بال اگر میں تیزا ہو جھا تھا لوں تو میرا ہو جھا کون اٹھائے گا؟ ای دوران الله عُرَّ وَجَالٌ کی جانب سے ایک منادی اعلان میری بال اگر میں تیزا ہو جھا تھا لوں تو میرا ہو جھا کون اٹھائے گا؟ ای دوران الله عُرَّ وَجَالٌ کی جانب سے ایک منادی اعلان

کرے گا: اے فلاں بن فلاں! آؤ، اللہ عَوْق وَجَالَی کی بارگاہ میں چیش ہوجا کہ سیا علان سنتے ہی اس فض کا رنگ متغربوجا سے گا اور اللہ عَوْق وَجَالَ ہے حیاء کسب اس کے اعضاء ہے جین ہوجا کیں گے۔ جب ماں اپنے بینے کی گھراہم ملاحظہ کرے گر تو ہوجے گی: اے میرک ماں! جھے اللہ عَوْق وَجَالَ کی بارگاہ میں کرے گا: اے میرک ماں! جھے اللہ عَوْق وَجَالَ کی بارگاہ میں ہونے کے لئے بلا یا گیا ہے، اب میں اس سے بھاگ کرکہاں چھپول یا میرا چھنکارا کیسے ہو؟ ای دوران دوفر شتے اس کی طرف برحیس کے اور اسے پکو کر گھیٹنا شروع کردیں گے۔ جب اس کی ماں دیکھے گی تو اُسے سینے کی طرف کھنچ کی طرف برحیس کے اور اسے پکو کر گھیٹنا شروع کردیں گے۔ جب اس کی ماں دیکھے گی تو اُسے سینے کی طرف کھنچ گی اور اپنی پوری طاقت سے فرشتوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گیائن دور ذرکر کے گئے۔ اور اپنی بیانی ہوری خوال سے دور کرنے کی کوشش کرے گیائن دور ذرکر کے گئے۔ جب دیکھے گی دوہ ان سے اپنا میٹا نہیں لیس کی اور کے گئے گئے اس ذات کی تھے اس ذات کی تھے والی خوال میں بہت ویر سے کھڑی ہوں، بہت حرست زدہ وال اور میری نکیف اور کیے گیا بالگاہ میں بہت ویر سے کھڑی ہوں، بہت حرست زدہ وال اور میری نکیف اور بیاس بہت ھڈ سے اختیار گئی ہے۔

حضرت سند کا بعث الاحبارضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں: پھر دوفر شنے اس کے بینے کوسد رَۃ النّہ کی پرمقر رفر شنے کے پرد کردیں گے۔ وہ پوچھے گا: تمہر التعاق کس اُمّت ہے ہے؟ تولڑ کا جواب ہیں کہے گا: ہیں حضرت سید نامحمر مصطفی منی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اُمثی ہوں۔ فرشتہ کہے گا: خوشجری ہے تیرے لئے اور امتِ محمد بیانی صاحبہا الصلوة والسلام کے لئے۔ پھر وہ فرشتہ اسے نور میں واخل کردے گا۔ کوئی اندازے سے نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں جائے گا، وائمی النہ ہے۔ پھر وہ فرشتہ اسے نور میں واخل کردے گا۔ کوئی اندازے سے نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں جائے گا، وائمی بیا ہم بی بی ہے۔ واللہ اعظم بالفتوا ہے) اچا نک اسے اللہ عَوْ وَجَانَ کی طرف سے ایک آ واز سائی دے گی: تھم جا! بیانی میں آگے یا بیجھے۔ ( واللہ اعظم بالفتوا ہے) اچا نک اسے اللہ عَوْ رہی برای ہے۔ میرے مرسے واران کی قتم المجھے تیری مال ابنی طرف مینی ہوں۔ پھرارشا دہوگا: اسے میرے بندے! ابنانا سہ اعمال پڑھ۔ تو وہ اسے پڑھے گائی و میں تجھے برای سے بھی ہڑھ کرشفیق ہوں۔ پھرارشا دہوگا: اسے میرے بندے! ابنانا سہ اعمال پڑھ۔ تو وہ اسے پڑھے گائی و میں جہوں کوئی سمان ہائی کی کو بلند آ واز آ ہمتہ کر لے گا اور جب کوئی شیل بائے گاتو آ واز آ ہمتہ کر لے گا اور جب کوئی شیل بائے گاتو آ واز باند کر لے گا اور جب کوئی سے اللہ تو کوئی اللہ تو کہ کا تو آ واز آ ہمتہ کر لے گا اور جب کوئی میں برے معلوم ہے کہ تو اچھائی کو ظاہر کرتا ہے اور برائی کی بردہ پوتی فرما تا ہے۔

پھراللّٰدعُزَّ وَجُلُّ فرمائے گا:اہے میرے بندے! میں نے تیرے گناہوں اور عیبوں کومخلوق سے کیے پوشیدہ رکھا جبکہ تو نے ان کے ذریعے میرا مقابلہ کیا۔ کیا مجھے معلوم نہ تھا کہ میں تجھے سے باخبر تھا اور بخھے دیکھ رہاتھا؟ وہ عرض کر بگا: اے میرے مالک ومولی عُزَّ وَجَلَّ ! مجھ میں تیری ڈانٹ ڈپٹ سننے کی طاقت نہیں تو مجھے جہنم میں جانے کا تھکم دے دے۔اللہ از وَجَالَ فرمائے گا: اگریس تجھے جہنم میں جانے کا تھم وے دول تو میرا جودوکرم اور عنو ودرگزر کس کے لئے ہوگا؟ (پھر اللہ وَجَالُ فرمائیگا) اے فرشتو! میرے بندے کو میرے فعل ورحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ پھر عرض کر بگا: اے میرے معبود و ما لک عُرِّ وَجَالُ !میری والدہ و نیا میں جھے بہت چاہتی تھی اور جھ پر بہت شفقت کرتی تھی اور آج اس نے بچھے میں تو بھی سے مدومائی اور چاہا کہ میں اس کی مدد کروں۔ اے میرے مولی عُرِّ وَجَالُ !اگر تو نے جھے معاف کر دیا ہے تو میرا فو کی اور جھے سے مدومائی اور چاہا کہ میں اس کی مدد کروں۔ اے میرے مولی عُرِّ وَجَالُ !اگر تو نے جھے معاف کر دیا ہے تو میرا فو کا ایرے بجائے میری والدہ کو بخش دے اب وہ جس عذاب میں ہے اس سے برداشت نہیں ہورہا۔ تو اللہ عُرِّ وَجَالُ ارشاد فرمائے گا: میرے عزت وجلال کی قتم! میل تم ورنوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتا بلکہ میں تم پر دھ کر دم فرمائے ہوں۔ (پکر فرمائے گا: ) اے میرے فرشتو! این دونوں کو میری جنت میں لے جا و اور میں سب سے بڑھ کر دم فرمائے والا ہوں۔ (الاون والی اللہ تون اللہ تون کی میرے اللہ تون کی عَدِیْ بِ اللّٰ مَا اللّٰ عَرْ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا

(94) ٱلثَّامِنُ: عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَوْمَ خَيْهَرَ: لَأَعْطِبَنَّ هٰذِيِّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَّحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: مَا آحِيَيْتُ الْإِمَارَةِ إِلاَّ يُوْمَثِلِهِ، فَتَسَاوَرُتُ لَهَا رَجَآءً أَنُ أَدْغَى لَهَا. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيِّ بُنَ آئِ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَقَالَ: امْشِ وَلَا تَلتَفِتُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَسَارَ عَلَّ شيئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتُ فَصَرَحَ: يَأْرَسُوْلَ اللهِ عَلَى مَأْذَا أَقَاتِلُ النَّاسَ ۚ قَالَ: قَاتِلُهُمْ حَتَّى يَشُهَدُوا آنُ لِأَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَانَّ مُحَتَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا فَعَلُوا فَقَدُ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاتَهُمُ وَآمُوَالَهُمُ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ رَوَاتُهُ مُسْلِمٌ. فَتَسَاوَرُتُ هُوَ بِالسِّيْنِ الْمُهُمَّلَةِ: أَيْ وَثَبُتُ مُتَطَلِّعًا ـ

آ تھویں حدیث: انہی سے روایت ہے کہرسول الله 🦀 نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا میں بیر جھنڈا ایسے آ دی کو دوں گا'جواللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت كرتا ہے اس كے ماتھوں پر اللہ تعالی فتح وے كاحضرت عمر هنشا کہتے ہیں اس دن کے بغیر میں نے بھی امیر بننے کی خواہش نہ کی تھی ہیں اس کیلئے کھٹرا ہوااس امید پر کہ مجصے بلایا جائے گا۔ رسول اللہ 🍇 نے حضرت علی بن ابوطالب ﷺ كو بإنكروه عطافر ما يااورارشادفر ما يا: جااور مڑ کے نہ دیکھے تا آئکہ اللہ تعالی فتح عطا فرمائے۔ پس حضرت علی ﷺ تھوڑا جلنے کے بعد رک سینے اور مجرے بغیر عرض کیا: بارسول الله! میں لوگوں ہے کس بات پر جنگ كرون فرمايا كدان سے جنگ كروحتى كدوه لاالله الاالله محمد رسول الله كي كوابي دير جب وه يركهم لیں تو انہوں نے اینے جان و مال کو تجھ سے محفوظ کر لیا مگر اس کے حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ کا ذمہ ہے۔ (ملم) تساورت: سین مہلہ کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے۔ میں نے سراٹھا کرخودکوظا ہر کیا۔

تخريج حدايدة : رحميح مسلم بهاب من فضائل على بن ابي طالب ج عص ١٠٠٠ رقم: ١٠١٠ الإيمان لا بن مدد ذكر أمر الدي صلى الله عليه وسلم السرايا الى توحيد الى الله عن ١٠٠٠ رقم: ١١٠٠ سأن سعيد ابن منصور بأب ما جاء في فضل على بن ابي طالب رحتى الله عليه حرمه ١٠٠٠ رقم: ١٠٠٠ الإمال ابن بشران ص ١٠٠٠ رقم: ١١٠٠ شرح اصول اعتقاد اهل السلة للإلكال باب جماع فضائل الصحابة بع مص ١٠٠٠ رقم: ١١٠١)

شرح مديث: فانتح خيبركون ہوگا؟

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ نتعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن قبل ہی ہیہ بتادیا کہ کل حضرت علی رضی اللہ نتعالی عنہ خیبر کو فتح کریں ہے۔ بعنی کل کون کیا کر بھا کاعلم غیب ہے جواللہ نتعالی نے اپنے رسول کوعطافر مایا۔ جنگ خیبر کا سبب

جنگہ خندق میں جن جن کفار عرب نے مدینہ پر حملہ کیا تھا ان میں خیبر کے یہودی بھی ہے۔ بلکہ در حقیقت وہی اس حملہ کے بائی اور سب سے بڑے تو یہودیوں کے جو حملہ کیا تھا ان میں جب مدینہ سے جلاوطن کئے گئے تو یہودیوں کے جو دوساخیر چلے گئے ہے ان میں سے جی بن اخطب اور الور افع سلام بن الی الحقیق نے تو مکہ جاکر کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے ہے لئے ابھارااور تمام قب کی کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلاکر برا چیختہ کیا اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لئے بی لئے کہ کے محمد کے میام میں شامل کی طرح رو دوسائی دار حملہ کرنے والوں میں شامل کی طرح رو دوسے بہایا۔ اور خیبر کے تمام یہودیوں کو میاتھ لے کر یہودیوں کے بید دونوں سر دار حملہ کرنے والوں میں شامل کی طرح رو دوسائی دوسائی دوسائی میں شامل کی طرح رو دوسائی دوسائی میں مقرت عبد امتد بن عقیک در سے دوسائی دوسائی عنہ نے اس کے لئے میں داخل ہوگر قبل کردیا لیکن ان سب وا قعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹھ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لئے میں داخل ہوگر آل کردیا لیکن ان سب وا قعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹھ

نہیں رہے بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ال کے سینوں میں بھڑ کئے گئی۔ چٹانچے سیلوگ مدینہ پر پھرایک دوسراحملہ کرنے ک تیار پال کرنے لگے اوراس مقصد کے لئے قبیلہ عطفان کوجھی آمادہ کرلیا۔ قبیلہ عطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتوراور جنگجو قبیلہ تھا اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سر ماید دار ہونے کے ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تکوار کے دھنی تھے۔ان دونوں کے گھ جوڑے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہوگئی اور ان لوگوں نے مدینہ پرحملہ کر کے مسلمانوں کوہس مہس کردینے کا بلان بتالیا۔

جب رسول خداصلی الله تعالی علیه وسلم کوخر ملی که خیبر کے یہودی قعبیله عطفان کوساتھ لے کر مدینه پرحمله کرنے والے ہیں تو ان کی اس چڑھائی کورو کئے کے لئے سولہ سو صحابہ کرام کالشکر ساتھ لے کرآپ صلی انٹدنتا کی علیہ دسلم خیبرروانہ ہوئے۔ مدینه پرحضرت سباع بن عرفط رضی الله تعالی عنه کوافسر مقرر فرما یا اور تنین حجنلهٔ سے تیار کرائے۔ایک حجنلهٔ احضرت حباب بن منذر رضی الله تعالی عنه کود با اور ایک حجنند سے کاعلمبر وارحصرت سعد بن عبادہ رضی الله تعالی عنه کو بنا یا اور خاص علم نبوی حضرنت على رضى الله تعالى عند كے دست مبارك ميں عمّايت فرما يا اور ازواج مطهرات ميں سے حضرت بي بي أم سلمه رضى الله تعالى عنها كوساته ليار (المواهب اللدمية معشر ح الزرقاني، باب غزوة خيبر وج ١٣٥٥ ، ٢٣٥ ملحقط)

مجاہرہ کے بیان میں

الله تعالى نے ارشا دفر مایا: جولوگ ہماری راہ میں عجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کواسینے راستے کی ہدایت دیے وی سے اور یضینا اللہ بھلائی کزنے والوں کے ساتھ

11 بَأَبُ فِي الْهُجَأُ هِِكَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيُنَا لَنَهْدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَبَعَ الْمُحُسِنِةُنَ) (العنكبوت: 69)،

شرح: حضرت صدرالًا فاضِل سَيِدُ ناموللينا محدنعيم الدين مُراداً بإدى عليه رحمة الله الهادي فحزائن العرفان ميس اس ك

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فرما یا کہ عنی رہیں کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں تو اب کی راہ دیں گے۔حضرت جنید نے فر مایا جوتوبہ میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کی راہ دیں گے۔حضرت فضیل بن عیاض نے فر مایا جوطلب علم میں کوشش کریں گے انہیں ہم عمل کی راہ دیں گے۔حضرت سعد بن عبداللہ نے فر ، یا جو اقامتِ سنّت میں کوشش کریں گے ہم انہیں جنت کی راہ دکھاویں گے۔ (خزائن العرفان)

۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اینے رب ک

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ الْيَقِيْنَ) (الحجر: 99)

عبادت كرحتي كه تخصيموت آجائے۔

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتُمَثِّلُ الْيُهُ تَمُتِيُلًا) (المزمل: 8): أَنَّى انْفَطِعُ إِلَيْه،

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا تِيَرَةً) (الزلزلة: 7)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُونُ عِنْلَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَّأَعُظَمَ آجُرًا) (المزمل: 20)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَمَا تُنَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيُمٌ) (البقرة: 273)

والْآيَاتِ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةً مَّعَلُوْمَةً. وَأَمَا الْإِحَادِيْثُ:

(95) قَالَاوَّلُ: عَنَ آنِ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ.
قَالُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ اللهَ تَعَالَى عَلَى وَلِيًّا فَقَلُ اذَنْهُ اللهَ تَعَالَى قَالَ اللهَ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهَ تَعَالَى اللهُ عَبْدِي اللهَ عَبْدِي اللهَ عَبْدِي اللهَ عَبْدِي اللهُ عَبْدِي اللهُ عَبْدِي اللهُ عَبْدِي اللهُ عَبْدِي اللهُ اللهُ عَبْدِي اللهُ عَبْدِي اللهُ عَبْدِي اللهُ ا

اور الله تعالی نے ارشاد فرمایا: اینے رہ کان م ذکر کر اور ہر طرف ہے کٹ کرای کا ہوجا۔
اور الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو آ دمی ذرہ بھر نیکی کرے گائی کود کھے لیے گا۔

ادراللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم اپنے لیے جو نیکی آ کے جو نیکی آ کے جو کیے اس کواللہ کے پاس بہتر اور بڑے اجرے ماتھ یالوگ۔

اورالله تعالیٰ کا ارشاد ہے:تم جو مال خرج کرواللہ تعالیٰ اس کوجانتا ہے۔

> اک باب میں آیات بکٹرت وارد ہیں۔ اورا حادیث میر ہیں:

برا بهل حدیث:حضرت ابو ہریرہ مطالق سے روایت ہے کہ رسول اللہ 🖀 نے ارشا دفر ما یا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس ہے جنگ کا اعلان کا کرتا ہوں میرا بندہ فرائض ہے بڑھ کر تمسی اور چیز کے ساتھ میرا قرب نہیں یا تا' نوافل کے ذریعه بمیشه میرا بنده قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں یک که میں اس کومحبوب بنا لیتا ہوں پھرجس وقت میں اس کومحبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن ہے وہ سنتا ہے۔ میں اس کی آئکھیں بن جا تا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اس کا یاؤں بن جاتا ہوں جن ہے جاتا ہے'اگروہ مجھے سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں اوراگرده پناه جاہے تو میں اس کو پناه ویتا ہوں۔(بندری) أُذَنُّتُهُ: كَا مُطلب بِ مِن إِن كُو جِنَّك كَا اعلان كرتا بول ۔ نون اور با دونوں کے ساتھ بھی روایت کیا گیا (میتی استعادی اور استعادی) استعادی: کا مطلب ہے مجھے پناہ طلب کرے۔

تخریج حلیت، (صبح بخاری باب التواضع به صحبه رقم: ۱۳۰۰ مصنف عبد الرزاق باب الهفروض من الاعمال والدوافل، ج ۱۱۰ سان الربزي باب الهفروض من الاعمال والدوافل، ص ۱۰۰ رقم: ۱۰۰ سان الربزي والدوافل، ج ۱۱۰ سان الربزي باب الخروج من الظائم والتقرب الى الله تعالى ج مصحبه وقم: ۱۱۲ صبح ابن حبان باب ما جاء في الطاعات ج

کے روانہ بود کہ گوید نیک بخت

چول روا بإشدا تا الله از درخت

(مِرُا وَالسَاتِحِ ، ج سوص ٩٠٩)

نفلی عبادت نه کرنے والے سے نفرت کرنا کیسا؟

حضرت سید ناعامر بن وَاثِلُه رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ مجوب ربّ کا نئات، کَمَهُنشاه موجودات عَرِّ وَحُلَّ وَصَلَّى الله تعالیٰ علیہ فاله وسیم کی ( ظاہری) میا آگ حیات میں ایک صاحب کمی قوم کے پاس سے گزرے توانہوں نے انہیں

سلام کیا،ان لوگول نے سلام کا جواب دیا۔جب وہ صاحب وہال سے نشریف لے سکتے تو ان میں سے ایک مخص نے ان صاجب کے بارے میں کہا:میں اللہ نتعالیٰ کے لئے اس تخصِ سے نفرت کرتا ہوں۔جب ان صاحب کواس بات کی خبر پہنجی توانہوں نے رسول الله عَرُّ وَجِلَّ وصلَّى الله تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم کی خدمت میں حاضِر ہوکر سارا ماجراعرض کیااور فریدر کی کہ آ پ صلّي الله تعالیٰ عليه واله وسلم ان کو بلا کر در يافت فر ما يج که مجھ ہے کيو ل نفرت کرتے ہيں؟ ٻيّ اکرم ،ٽورمجسم ،شادِ آ دم و بني آدم صلى المتدنعالي عديدة لهوسلم في أسي بلواكر يوجها توانهول في إقراركيا كميل فيد بات كبي ب-ارشادفر مايا جم اِسے کیوں غربت کرتے ہو؟ عرض کی جمیں ان صاحب کا پڑوی ہوں اور میں ان کی بھلائی کا خواہاں ہوں ، خداعُز ّ وَجَالَ ک قشم امیں نے بھی بھی فرض نمّاز کے علاوہ انہیں (نقل) نمّازِ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، جب کہ فرض نمازتو ہر نیک وبدپڑھتا ہے فریادی صاحب نے عرض کی نیا رسول اللہ عَزَّ وَعَلَّوصلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ ۃالہ وسلّم!ان سے پوچھے ، کیا اُنہوں نے مجھے فرضِ ٹمازمیں تاخیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یامیں نے وضومیں کوئی کوتا بی کی ہے؟ یا زکوع ویجُو دمیں کوئی کی کی ہے؟ آپ صنی اللہ نتی لی علیہ فالہ وسلم نے یو چھا تو اُنہوں نے انکار کرتے ہوئے عرض کی: میں نے اِس میں الیمی کوئی بات نہیں ویکھی ۔ پھراس نے مزید عرض کی : اللہ عَرِّ وَجَلَّ کی قسم اِمیں نے ان صابِب کو رَمُضانُ الْمبارَک کے علاوہ مجھی ( تغلی ) روز ہے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ، اس مہینے ( یعنی ماہِ رَمُضانُ السپارَک) کاروز ہ تو ہر نیک و ہد رکھتا ہے۔ یہ مُن كر فريدى نے عرض كى نيا رسول الله عَرِّ وَجَلَّ وصلى الله تعالى عليه فاله وسلم إان سے يو چھتے ،كياميں نے بھى رمضان الم رک میں روز وچھوڑا ہے؟ یا روز سے کے حق میں کوئی کی ہے؟ پوچھنے پراُنہوں نے عرض کی جہیں۔ پھراس نے کہا:اللہ تعالیٰ کی قشم امیں نے نہیں دیکھا کہان صاحب نے زکوۃ کے علاوہ کی مسکین یا سائل کو پچھ دیا ہویا امتد تعالیٰ کے را سے میں خرج کیا ہو، زکو ۃ تو ہر نیک و بدادا کرتا ہے۔فریادی نے عرض کی نیا رسولَ اللّٰهُ عَرَّ وَجَلَّ وصلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ ۂ لیہ وسلم ان سے پوچھے ،کیا اُنہوں نے مجھے زکو ہ کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا میں نے بھی اس میں الم نمول سے کام لیا ہے؟ دریا فت کرنے پر اُنہوں نے عرض کی جہیں۔ حُضُور پُرنورصلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ والہ وسلّم نے اُس نفرت كرنے والے سے فرمایا: أخص جاؤى شايدىيتم سے بہتر ہو۔ (مُسد إمام احدیث ۴۱۰ عدیث ۲۲۸ ۲۲)

بروز قیامت فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی

الند کے محبوب، دانائے غیوب، مُنزً ہُ عَنِ الْحُیوب عزوجِل وصلّی اللّٰد تعالیٰ علیہ دا کہ وسلّم نے ارشاد فر ، یا: بندے کا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہو گاوہ ہماڑہ وہ ممل ہوئی تو اس کے لئے کا مل ہونا لکھ دیا جائے گااور اگر دہ مکمس نہ ہوئی تو است کے باس نوافل پاتے اگر دہ مکمس نہ ہوئی تو است عزوجل اپنے فرشتوں ہے ارشاد فر مائے گا: ذراد یکھوتو کیا تم میرے بندے کے پاس نوافل پاتے ہو؟ لہذا وہ اس بندے کے فرائض کو اس کے نوافل سے مکمل فر مادیں گے، پھر ذکو قاکا می طرح حساب ہوگا اور اس کے بعد ہو؟ لہذا وہ اس بندے کے فرائض کو اس کے نوافل سے مکمل فر مادیں گے، پھر ذکو قاکا ای طرح حساب ہوگا اور اس کے بعد بقیدا عمال کا حساب بھی اس کھر جو گا۔ (سنن النسانی، کاب الصلاق، الحاسیة علی انصلاق، الحدیث ۲۱۲ء میں ۱۲ جعفر تعلیل)

شہنشہ وخوش خصال ، پیکر شمن وجمال صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیتان ہے: سب ہے پہلے تیا مت کے دن بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا ، اگر وہ کا اللہ ہوئی تو کا اللہ کھودی جائے گی اور اگر کھمل نہ ہوئی تو اللہ عز وجل اپنے فرشتوں سے ارشا دفر مائے گا : کیا تم میرے بندے کے پاس کوئی نفل باتے ہوتے وہ اس کے فرائض کو اس کے نوافل کے ذریعے پوراکر ویں گے پھرائی طرح زکو قاور دیگرا ممال کا حساب لیا جائے گا۔

رسول بے مثال ، بی بی آمند کے لال صلّی اللّہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے: بند ہے ہے ہے۔

اس کی نم زکا حسب لیا جائے گا اگر وہ صحیح ہوئی تو بقیہ سارے اعمال بھی سے ہوجا تیں گے اور اگر صحیح نہ ہوئی تو بقیہ سارے بھی بر باد ہوج تیں گے اور اگر صحیح ہوئی تو بقیہ سارے بھی بر باد ہوج تیں گے واللّہ عزوج ل ارشا وفر مائے گا: ویکھوکیا میرے بندے کے پاس کوئی نفلی عبادت بھی ہے؟ تو اگر اس کے پاس نفل ہوئے تو ال سے فرضوں کو پورا کردے گا اور پھر اس کے بعد اللّہ عزوجل کی رحمت سے دوسرے فرائض کا حساب ہوتا دہے گا۔ (کنزالعمال ، کتاب الصلاۃ جتم الاقوال ، باب فی نفل العمل وقد جربھاء النعمل الآول ، الحدیث: ۱۸۸۸ من بے میں ۱۱۵)

تاجدار رسالت ، فَهَنْشا وِنَكُ ت، مُحْزِنِ مُحودو بخاوت ، مُجروبِ ربُ العزّ ت، مُسنِ انسانیت عزّ وجلُ صلّی الله تعالی علیه و
آلہ وسلّم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کوارشا دفر مایا۔ رات کوزیادہ نہ سویا کرو کیونکہ
شب بھرسونے والا (نفلی عبادات نہ کرنے کے باعث) بروزِ قیامت (نیکیوں کے سلسلے میں) فقیر ہوگا۔

لقيم ( مَذَ كَرَةُ الْحَفَا ظِهُ الْحِلْدِ اللهِ لِللَّهِ إِلهِ الْمُعْرِقِينَ السَّامِينَ الطَّبِقَةِ السَّامةِ (الطَّرطوي الى فظ البارع ابو بكرمجر بن عيسن بن يزيدا ليمني)

دوہری حدیث: حضرت انس کے رسول اللہ اسے اسے اسپنے رہ العالمین کا ارشاد روایت کرتے ہیں کہ جب بندہ ایک بالشت میر بے قریب ہوتا ہے تو میں ایک جب بندہ ایک بالشت میر بے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جب وہ آرام سے جاتے ہوئے ہوئے ہوئے آ کے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ آرام سے جاتے ہوئے ہوئے آ کے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ آرام سے جاتے ہوئے ہوئے آ کے تو میں دوارکر آتا

يول\_(يخاري)

تخريج حن يث "(صيح بخاري باب ذكر النبي صل الله عليه وسلم وروايته عن ربه ج اص١٨٨ رقم: ١٩٨٠ سنن

الذارجي بأب اذا تقرب العيدالى انك ج عص ٢٠٠٠ و الم ٢٨٠٠ مسلادا في يعلى مسلادالس ان مألك ج عص ٢٠١٠ و الم ٢٠١٠ مسل امأم احدد بن حديل مسلد الس بن مألك ج عص ١٢٠٠ و الم ١٢٠٠٠ مسلادا ليؤاد مسلادا في حزانا عن الس بن مألك ج عص يهم و قم: ٢٠١٤)

شرح حدیث: سب خوبیال الله عُرُّ وَجَلُّ کے لئے جوابیارَ جُیم ہے کہ اپنے رہے ل بندوں پر ہے انہا ورحم فرہا تا ہے۔ وہ ایسا عَنْیم ہے کہ جب کسی مناہ گارکوا پی افزش ہے۔ وہ ایسا عَنْیم ہے کہ جب کسی مناہ گارکوا پی افزش و تا فرمانی پر حسرت و ندامت کرتے ہوئے ملاحظہ فرما تا ہے تواس کی پر دہ پوشی فرما تا ہے۔ وہ ایسا عَنْیم کے کہ دلوں کے جبیہ جانا ہے، نیتوں پر مطلع ہے اور زمین و آسمان کی کوئی شے بھی اس سے پوشیدہ نیس۔ وہ ایسا عَنْیم ہے کہ کسی بھی مناہ کو معاف کرنا اس کے لئے دشوار و مشکل نہیں۔ وہ کسی عیب کودیکھا ہے تو محض اپنے نفشل دفعت سے چھپادیتا ہے کیونکہ اس کی رحمت اس کے فضب پر حاوی ہے۔ اس نے مؤسنین کو گنا ہا اور گرائی سے نکا لئے کے لئے ارشاد فرمایا:

وَدَخْمَةِ مِنْ وَسِعَتْ كُلُّ ثَقَىٰءٍ \*

ترجمه کنزالایمان: اورمیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔ (پ۹،الاعراف:١٥٦)

پس وہ لغزشوں اور گناہوں کو بخش دیتاہے۔اورجس مخص نے اللہ عَرُّ وَجَلُّ کے حرام کروہ کام کو مجبورہ وکرا ختیار کیاوہ محنام گناہ گارنہ ہوگا۔جس نے اس کی بارگاہ میں توبہ کرلی وہ اسے نجات عطافر مائے گااورجس نے اس پر توکل و بھروسہ کیاوہ مرمعاملہ میں اسے کافی ہوجائے گا۔

جرمعاطہ یں اسے ہیں ہوجائے ہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیّدُ المبلغین ، رَحْمَة لِلْعَلَمِیْن صلّی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلّم نے فرمایا ، اللہ عز وجل فرما تاہے میں اپنے بندے کے مجھ سے کئے جانے والے گمان کے قریب ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میری رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔

پھرآپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ، خدا کی تشم اہم میں سے سے سی کی خض کو بیا بان میں اپنا ممشدہ مال ال جانے پرجوخوش ہوتی ہے اللہ عزوجل اپنے بندے کی تو بہ پراس سے بھی زیاوہ خوش ہوتا ہے۔

بھرفر مایا کہ رب عز دجل فرما تا ہے ،اور جوالک بالشت میرے قریب ہومیری رحمت ایک ہاتھ اس کے قریب ہوجاتی ہے اور جوالک ہاتھ میرے قریب آجائے میری رحمت اس کے دوہاتھ قریب آجاتی ہے اور جوچل کرمیری طرف آئے میری رحمت دوڑ کراس کی طرف آتی ہے۔ (مسلم، کتاب التوبة ، باب انعم علی التوبہ، تم ۲۶۷۵م میں ۱۳۲۷)

حضرت سیدنا عبدالقد بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار والا عَهار ، ہم بے کسوں کے مددگار ، شفیع روز شار ، دوعاکم کے مالک ومختار ، حبیب پروردگار صلّی الله تعالیٰ علیه کالہ وسلّم کوفر ماتے ہوئے سٹا ، بے شک الله عز وجل اپنے مومن بندے کی تو بہ پراس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلا کت خیز پتفریلی زمین پر پڑاؤ کرے۔اسکے ساتھ اس کی سواری بھی ہوجس پراسکے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو۔ پھر وہ زمین پر سرر کھکر سوجائے اور جب بیدار ہوتو اس کی سواری جا پھی ہو ہتو وہ اسے تلاش کر ہے بہاں تک کہ گری اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ عز وجل چا ہے وہ پر بیثان ہو کر کے کہ میں ای جگہ لوٹ جا تا ہوں جہاں سور ہاتھا ، اور پھر سوجا تا ہوں یہاں تک کہ مرجا ڈل۔ پھر وہ اپنی کلائی پر سرر کھ کر مرنے کہ میں ای جگہ لوٹ جا تا ہوں جہاں سور ہاتھا ، اور پھر سوجا تا ہوں یہاں تک کہ مرجا ڈل۔ پھر وہ اپنی کلائی پر سرر کھ کر مرنے کے لئے سوجائے پھر جب بیدار ہوتو اللہ عز وجل موش موجود ہوا وراس پر اس کا توشر بھی موجود ہوتو اللہ عز وجل موش بندے کی توب پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔

(مسلم كماب التوبية ، بإب العث على التوبة ، رقم ٢٤٣٢ م ٢٨٣١ م ١٢٨ ١ ما يعفير )

حضرت سیدنا ابوسوید خُدُری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی مَکُوْم، نُویِجُتُم، رسول اکرم، شہنشاہ بن آدم سنی الله تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک شخص نے ننانوے قبل کئے سنے ۔ جب اس نے اٹل زبین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں نوچھا تو اسے ایک را جب کے بارے میں بتایا گیا پھر دہ اس کے پاس آیا اوراس سے کہا کہ میں نے نانوے قبل کے جواب دیا، نہیں ۔ پھراس نے اسے بھی قبل کے نانوے قبل کے بیں کیا میرے لئے تو ہی کوئی صورت ہے؟ را جب سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا تو اسے ایک کردیا اور سو ۱۰ کا عدد پورا کرلیا۔ پھراس نے اٹل زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا تو اسے ایک عالم کے بارے میں سوال کیا تو اسے ایک عالم کے بارے میں سوال کیا تو اسے ایک عالم کے بارے میں کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا، بال! اللہ عزوجل اور تو ہے کہ درمیان کیا چیز رکاوٹ، بن سکتی ہے؟ فدن فلال علاقہ کی طرف جا تو وہاں پھھلوگ اللہ عزوجل کی عبادت کرواورا پے علاقہ کی طرف واپس وہاں پھھلوگ اللہ عزوجل کی عبادت کرواورا پے علاقہ کی طرف واپس نے تو لگہ دید برائی کی مرزیین ہے۔

وہ قاتل اس علاقہ کی طرف چل دیا جب وہ آ دھے داستے جس پہنچا تواسے موت آگئ تو رحمت اور عذاب کے فرشے

اس کے بارے جس بحث کرنے گئے۔ رحمت کے فرشتے کئے گئے کہیہ بارگا واللی عزوجل جس تو ہہ کی نیت سے اس طرف
آیا تھا۔ جبکہ عذاب کے فرشتے کہنے گئے کہاں نے بھی کوئی اچھا کا مہیں کیا۔ توان کے پاس ایک فرشته انسانی صورت جس
آیا اور انہوں نے اسے ثالث مقرد کر لیا۔ اس فرشتے نے ان سے کہا کہ دونوں طرف کی زمینوں کو ناپ لویہ جس زمین کے
قریب ہوگا ای کا حق دار ہے۔ جب زمین تالی گئ تو وہ اس زمین کے قریب تھا جس کے اراد سے سے وہ اپنے شہر سے نکلا تھ
لہذا! رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ صالحین کے شہر سے ایک بالشت قریب تھالہٰ ذاا نہی میں سے کردیو گیا۔
ایک روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل نے اس طرف کی زمین کو تکم دیا کہ دور ہوجا۔ اور اس طرف کی زمین کو تکم دیو کہ قریب ہوجا۔ اور اس طرف کی زمین کو تا پو ۔ تو اسے اس زمین کے ایک بالشت قریب پایا گیا تو اس کی مغفرت قریب ہوجا۔ پھر فرمایا، دونوں طرف کی زمین کو تا پو۔ تو اسے اس زمین کے ایک بالشت قریب پایا گیا تو اس کی مغفرت کردی گئی۔ (مسم، مرتباب انوبیة ، باب تیول توبیة القاتل ، رقم ۲۲۷۲ میں ۲۳۷۹)

تيري حديث: حفرت ابن عباس 🦚 سے روایت ہے کہ رسول اللہ 🍓 نے فرمایا: دونعتیں ایس ہیں کہ اکثر لوگ ان کی وجہ سے خسار ہے میں ہیں'ایک صحت اور دوسری فرصت .. (بذری)

(97) القَالِفُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَتَانِ مَغُبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ: الصِّحَةُ، وَالْفَرَاغَ رَوَاهُ الْبُحَارِيُ.

تخريج حليث: (صيح بخارى باب لاعيش الاعيش الاخرة ج عصممه رقم: ١١٦٠ سان ابن ماجه باب الحكمة ج ٢ص١١١ ، رقم: ١٢٠٠ الإداب لليديق، يأب من قصر الامل ويأدر بألعبل قيل يلوغ الاجل، ص١٠٠ رقم: ٨٠٨ سأن ترمذي، بأب الصحة والقراغ نعيتان ج عص من رقم: ١٠١٠ سأن الدارجي بأب في الصعة والقراغ ج عص ٢٨٨، رقم: ١٠١٠)

. شرح حدیث: دنیا آخرت کی بھیتی ہے

امام ابن جوزی علیدر حمنة الله القوی ارشا و فرماتے بیل که انسان بھی تندرست ہوتا ہے مگر کسپ معاش میں مشغولیت کی بناء پر فارغ نہیں ہوتا اور بھی خوشحال ہوتا ہے کیکن تندرست نہیں رہتا ہیں جب تندرست اور فارغ ہواور طاعت کی بجائے مستی غالب آ جائے تو ایسامنص خسارے میں ہے۔ونیا آخرت کی کینی ہے اس میں ایسی تجارت موجود ہے جس کا <sup>ن</sup>فع آخرت میں ملے گا۔

وہ تخص قابل رفتک ہے جوابتی صحت اور فراغت کوخداوند قدُّ وْس عز دجل کی بندگی واطاعت میں گزار ہے توجس نے ا پٹی صحت وفراغت کوالندعز وجل کی نافر مانی میں ضائع کردیا وہ دھو کے میں رہا کیونکہ فراغت کے بعد مشغولیت اور صحت کے بعدياري آگيرنى إ -اوراگرايان بھي ہوتو پھر برا ها يان كافي ہے-جيبا كرسي شاعر نے كہا ہے:

يَسُرُّ الْفَتِي طُولُ السَّلَامَةِ وَالْبَقَا فَكَيْفَ تُرَى طُولُ السَّلَامَةِ يَفْعَلُ يَرُدُّ الْفَتَى بَعْنَ اعْتِنَالِ وَصِعَةٍ يَنُومُ إِذَا رَامَ الْقِيَامَ وَيُغْمَلُ

ترجمہ:(۱)۔۔۔۔۔بیعمرادرطوبل سلامتی (صحت) نوجوان کوخوش کرتی ہے،(اے انسان) تو کیسے محقتا ہے کہ طویل سلامتی ایسا کرتی رہے گی؟

(٢)۔۔۔۔۔دہ تونو جوان کو صحت اور معتدل زندگی کے بعد بڑھا یے کی طرف لوٹا دے گی کہ جب کھڑا ہوتا جا ہے گاتومشقت ہےا شے گااور (مجمی) یو جھ کی شل اٹھایا جائے گا۔

صحت اور فرصت کا فریب

آہ! بہت سے لوگ اپنی خواہشات اور دنیاوی زندگی کو آخرت پرتر جے دینے کی وجہ سے نعمتِ صحت اور فرمت کے فریب میں آچکے ہیں۔۔۔۔۔ادر اکثر لوگ برائی کا حکم دینے دالےنفس کی بیردی کرتے ہیں ،۔۔۔۔۔ادکام شریعت پرحمل کرنے ادر

عبادات سے جی چرائے ہیں، ۔۔۔۔۔اور اگر وہ تھندی اور ہوش سے کام لیتے توضر وراللہ عز وجل پر کامل ایمان رکھتے ،۔۔۔۔۔کاہدہ تفس کرتے ، ----اور دنیا وآخرت کی مجلائیاں پانے کے لئے ایمان والوں سے دوئی اور وین کے دشمنوں کی مخالفت کرتے۔ ·

غور بیجے ! کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کے سامنے دنیا کی کیا تیت ہے . ــــ وبانيه الله كمبوب، وانائے غيوب، منزه عن العيوب عز وجل وسلّى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشادفر مايا: جنت میں کوڑا (ہنٹر، وُڑ ہ)رکھنے کی جگہ دنیا اوراس میں موجود ہر چیزے بہتر ہے۔

(ميح الناري كاب الجعاد ، باب نظل رباط يوم في مبيل الله ، الحديث:٢٨٩٢ بم ٢٣٣)

چوچی حدیث: حضرت عائشه مبدیقه 🕮 سته روایت (98) الرَّابِعُ: عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَلَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصِنَّعُ هٰلَا يَأ رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تَأَخَّرُ ا قَالَ: ٱفلَا أُحِبُّ آنَ ٱكُونَ عَبُدًا شَكُورًا آپ نے فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ بننا پیندنہ کروں۔ مُثَّفَقُ عَلَيْهِ

هٰنَا لَقُظُ الْهُخَارِيّ. وَكَعُونُهُ فِي الصَّحِيَحَكُنِ مِنَ رِّوَايَةِ الْمُخِيِّرَةِ بُنِ شُعُبَةً.

ہے کہ ٹی اکرم 🖀 رات کا قیام فر ، تے یہاں تک کہ آ پ ك قدم مبارك سوج جات يس في عرض كيا: يارسوس الله آب بد كيول كرتے بيں۔ حالانكداللہ تعالى في آب كے سبب سے اگلوں میچھلوں کے گناہ معاف فر مارسیے ہیں۔ تو (متنق عليه)

سالفاظ "مناری" کے ہیں اور اس کے مثل صحیحین میں حضرت مغیرہ بن شعبہ ملک کی روائیٹ کی ہے '۔

الخريج حليث وصيح بخارى بأب قيام النبي صلى الله عليه وسلم اليل حتى تومر قدماة ج اص١١٠٠ رِلم: ١١١٠٠ صيح مسلم: بأب اكثار الإعمال واجتهاد في العبادة ج عص ١١٤ رقم: ١٠١٤ سن ترمدي بأب ما جاء في الإجهاد في الصنوة ج اص١٢١٠ رقم: ١١١٠ اتحاف الخير المهرة لليوصيري كتاب المساجلاج اص١١٠ رقم: ١٠١٠ مسئل أمامر اجه مديد السيدة عائشه رضى الله عنها، ج ١٠٠١ ارقم: ٢٢٨٨٨)

شرح حدیث: سرورِ کا گنات کی عبادات

حضورٍ اقدى صلى الله نتعالى عليه وسلم با وجود بي شارمشاغل كات يزيء باوت گزار ي كه تمام انبياء ومرسلين عيبهم الصلوة والتسليم كى مقدس زند كيول مين اس كى مثال ملنى دشوار ب بلكه يج توبيه ب كهتمام انبياء سابقين كے بارے ميں سيح طور سے رہجی نہیں معلوم ہوسکتا کہ ان کا طریقہ عبادت کیا تھا؟ اور ان کےکون کون سے او قات عبادتوں کے لئے مخصوص ينه؟ تمام انبياء كرام يبهم السلام كي امتول مين ريخر وشرف صرف حضور ُغاتم الانبياء صلى الله تعالى عليه وسلم ك صحابه رضى الله تع لی عنبم ہی کوحاصل ہے کہ انہوں نے اپنے بیار سے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی عبادات کے تمام طریقوں ، ان کے

اوقات وکیفیات غرض اس کے ایک ایک جزئیہ وحفوظ رکھا ہے۔ کھروں کے اعمر اور راتوں کی تاریکیوں میں آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم جواور جس قدرعباد تیں فرماتے ہے ان کوازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم نے نہایت ہی اہتمام کے ساتھا بنی آنکھوں است کو بتا دیا اور گھر کے باہر کی عبادتوں کو حضرات محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہا بیت ہی اہتمام کے ساتھا بنی آنکھوں سے ویکھ و کھرکو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرلیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قیام و تعوو، رکوع و سجود اور ان کی کمیت و کیفیات، اذکار اور دعا وَں کے بعینہ الفاظ بہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور خضوع و خشوع کی کیفیات، اذکار اور دعا وَں کے بعینہ الفاظ بہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارتفادات اور خضوع و خشوع کی کہنے مرف کیفیات کو جمی اپنی یا وداشت کے خزانوں میں محفوظ کرلیا۔ پھرامت کے سامنے ان عبادتوں کا اس قدر جہ چا کیا کہنے مرف کی تابیوں کے اور اق میں وہ محفوظ ہو کررہ گئے بلکہ امت کے ایک ایک فردیباں تک کہ پردہ نشین خوا تین کو بھی ان کا علم حاصل ہوگیا اور آج مسلما توں کا ایک ایک ہی جی خواہ دہ کرہ زمین کے سی بھی گوشہ میں رہتا ہوائی کو اپنی کو بھی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادتوں کے مکمل حالات معلوم ہیں۔

## دضا پرداضی

حضرت سیدنامحد بن معاویہ دحمۃ اللہ تعالی علیہ فر ماتے ہیں ہمیں ہمارے شیخ نے بتایا: ایک مرتبہ حضرت سیدنا پنس علی میں وعید العسوٰۃ واسلام اور حضرت سیدنا جریل اعن علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی ، حضرت سیدنا پنس علی نہینا وعلیہ العسلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا جریل علیہ السلام سے فر مایا: مجھے کسی ایسے مخص کے پاس لے چلو جوز مین میں سب سے بردا عبادت گر ار ہو۔ چنا نچے حضرت سیدنا جریل امین علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ایک ایسے مخص کے پاس لے گئے جوجذام کا عبادت گر ار ہو۔ چنا نچے حضرت سیدنا جریل امین علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ایک ایسے مخص کے پاس لے گئے جوجذام کا مریض تھا اور اس بھاری کی وجہ ہے اس کے ہاتھ یا کو لگل مؤکر جسم سے جدا ہوگئے ہے، اور وہ صابر وشا کر مخص کہ درہا تھا: اسے میرے پاک پروردگار عزوج ل اجب تک تونے چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب تونے چاہا لیا، تیرا شکر سے کو تونے میری امیل صرف اپنی ذات میں باتی رکھی ، اے میرے پروردگار عزوجی ! میرا مطلوب تو بس تو ہی توے (یعنی سے کہ تونے میری امیل صرف برق بری ذات میں باتی رکھی ، اے میرے پروردگار عزوجی ! میرا مطلوب تو بس تو ہی توے (یعنی میں تیری رضا پر راضی ہوں)

اس مخص کود کھے کر حضرت سید ہا ہوئس علی بینا وعلیہ الصلوٰ ق ذالسلام نے حضرت سید نا جبر بل امین علیہ السلام سے فرہایا:
اے جبر مل علیہ السلام! بین نے تو تجھے ایسے مخص کے بارے بین کہا تھا جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہواور خوب روز ب رکھنا والا ہو۔ بیس کر جبر بل امین علیہ السلام نے کہا: ان مصیبتوں کے نازل ہونے سے پہلے یہ خوب روز بر رکھنا اور خوب نمازیں پڑھتا تھا اور اب مجھے بیتھم و یا گیا ہے کہ بیس اس کی آئھیں بھی لے لوں۔ بید کہ حضرت سید نا جبر بل امین علیہ السلام نے اس محض کی آئھوں کی طرف اشارہ کیا تواس کی دونوں آئھیں باہر امنڈ آئیں۔

عابد پھرو ہی الفاظ دہرانے لگا: اے میرے مالک حقیقی عزوجل جب تک تونے چاہا مجھے ان آنکھوں سے فائدہ بخشہ اور جب چاہا کے لیااورا پٹی ذات میں میری محبت کو ہاتی رکھا (اے مولی تیراشکر ہے) میر اِمطلوب تو بس تو ہی توہے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل ایمن علیہ السلام نے اس عظیم صابر وشا کر شخص ہے کہا: آؤ، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللّٰدعز وجل تجھے تیری آئکھیں ، اور ہاتھ یا وں لوٹا دے اور تجھے اس بیاری سے شفا وعطافر ماسے تا کہم پہلے کی طرح عبادت کرواورروز سے رکھو۔وہ شخص کہنے لگا: ہیں اس بات کو پیندنہیں کرتا۔

حضرت سیدناجریل امین علیهالسلام نے فرمایا: آخر کیول تم اس بات کو پیندنہیں کرتے؟ وہ عابد بولا: اگر میرے رب عزوجل کی رضاای میں ہے کہ میں بیار رہول تو پھر مجھے تندرتی وصحت نہیں چاہے، میں تواہیخے ربعز وجل کی رضا پر راضی ہول ، وہ مجھے جس حال میں دکھے میں اس میں راضی ہول ۔۔۔

جِسومِنامير ہے د کھوچ راضي ميں سکھ نوں څلھے يا وال

اس عابد کی بیگفتگوس کر حفنرت سیرنا یونس علی نبینا وعلیه الصلوٰ ق والسلام نے فر ما یا: اے جبر میں علیه السلام! واقعی میں نے آج تک اس سے بڑھ کرکوئی عمباوت گز ارفخص نہیں و یکھا۔

حضرت سیدنا جریل علیه السلام نے کہا: بیرالیا عظیم راستہ ہے کہ رضائے النی عزوجل کے حصول کے لئے اس سے افضل کوئی اور راستہ نہیں۔ (عیون العکایات مؤلف: امام ابوالغرّ ج عبدالرحن بن علی جوزی علید حمۃ انثدالقوی)

> (99) أَكَامِسُ: عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا. اثْبًا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَعَلَ الْعَثْرُ آحُيّا اللّيل وَآيَقَظ آهُلَه، وُجَدَّ وَشَدَّ الْمِثْرُرَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

پانچ یں حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ ۲ سے
روایت ہے آپ فرماتی اللہ عصب بیداری فرماتے اور گھر
عشرہ آتا تو رسول اللہ عصب بیداری فرماتے اور گھر
والوں کو بیدار کرتے کوشش کرتے اور چادر کس لیتے۔
والوں کو بیدار کرتے کوشش کرتے اور چادر کس لیتے۔
(متفق علیہ)

مراد ماهِ رمضان كا أخرى عشره المسزد: ازار (چادد) ال كا مطلب بيوبول سے وظفيد وجيت سے رك جانا ہے۔ اور كہا كميا ہے كہاں سے مرادعبادت كے ليے تيار ہوجانا ، جس طرح كيا جاتا ہے ' شَدَدُتُ لِهٰذَا الْاَهْدِ مِنْزَدِئ: من فرح كيا جاتا ہے ' شَدَدُتُ لِهٰذَا الْاَهْدِ مِنْزَدِئ: من فرح كيا جاتا ہے ' شَدَدُتُ لِهٰذَا اللّهُ مِنْ مِنْزَدِئ دُنُ اِللّهٔ اللّهٔ مِنْ مِنْزَدِئ دُنُ اِللّهٔ اللّهٔ مِنْ مِنْزَدِئ دُنُ اِللّهُ اللّهُ مِنْ مِنْزَدِئ دُنُ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

وَالْمُرَادُ: الْعَشْرُ الْآوَاخِرُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. والْمِثْزَرُ: الْآزَارُ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِاعُتَوَالِ النِّسَآءِ. وَقِيْلَ: الْمُرَادُ تَشْمِيْرُهُ للإِعْبَادِةِ، يُقَالُ: شَكَدُتُ لِهٰذَا الْاَمْرِ مِثْرَرِيْ: آيْ تَشَمَّرُتُ وَتَفَرَّغُتُ لَهُ.

تخريج حليث (صيح بخارى بأب العمل في العشر الاواخر من رمضان ج ٢٠٥٠ و المده مسلم باب العمل باب العمل في العشر الاواخر من رمضان ج ٢٠١٠ عيد مسلم باب الاجتهاد في العشر الاواخر من شهر رمضان ج ١٠٠٠ و ١٠٠٠ من ابن ماجه بأب في قضل العشر الاواخر من شهر رمضان ج ١٠٠١ من ١٠٠٠ من ١٠٠٠ من من ابن من ابن من ابن من ابن عبان بأب فضل رمضان

رمضان شریف خصوصاً آخری عشرہ میں آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی تقی۔ آپ سری رات بیدارر ہے اور اپنی ازواج مطبرات وضی اللہ تعالیٰ عنبین سے بے تعلق ہوجائے تقے اور گھر والوں کو نمازوں کے بئے جگایا کرتے تقے اور عمواً اعتکاف فرماتے تھے۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ بھی کھڑے ہوگر بھی بیٹھ کر بھی سر بھری ہور ہوگر اور کر اتوں میں دعائمیں بھی ما نگا کرتے ، درمضان شریف میں حضرت جریل عبیہ آ دوزاری اور گر بیو ایک کے ساتھ گڑ گڑ اگڑ گڑ اگر آئوں میں دعائمیں بھی ما نگا کرتے ، درمضان شریف میں حضرت جریل عبیہ السلام کے ساتھ قر آن عظیم کا دور بھی فرماتے اور تلاوت قر آئن مجید کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے ہے اقدی میں ورم آجایا کرتا فرماتے ہے اور بھی ساری رامت نمازوں اور دعاؤں میں کھڑے رہے یہاں تک کہ پائے اقدی میں ورم آجایا کرتا تھا۔ (محان سے فیرہ کتب حدیث)

## زوجه كوجگانا

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تمز قرر، دو جہاں کے تا ہُؤر،
سلطانِ بُحر و بَرَصلَّی اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلم نے فرمایا ، اللہ عز وجل اس شخص پر رحم فرمائے جورات کو بیدار ہوکر نماز پڑھتا ہے
اور اپنی زوجہ کو نماز کے لئے جگا تا ہے آگر وہ انکار کرتی ہے تو اسکے چبرے پر پانی چھڑ کتا ہے ، اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو
رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شو ہر کو نماز کے لئے جگاتی ہے آگر اس کا شو ہرا شھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چبرے
پر پانی چھڑ کتی ہے۔ (سنن ابن ماجہ کتاب اقامة الصلوة ، باب ماجاء فین لعظ اصلہ من اللیل ، رقم ۲۳۳۱، ج۲ بھر ۱۲۸)

حضرت سیدنا ابو ما لک اُفْخر ک رضی الله نعالی عند ہے روایت ہے کہ حضور پاک ، صاحب کو لاک ، سیاح افلاک صلّی الله تعالی علید الله وسلّم نے فر ما یا ، جو خفس رات کواٹھ کرایٹی زوجہ کو جگا تا ہے اگراس کی زوجہ پر نیند غالب ہوتی ہے تو اس کے چبر ہے پر پانی چیٹر کتا ہے چبر وہ دونوں اٹھ کرا ہے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اورا یک گھڑی الله عز وجل کا ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (طرانی کیر، رقم ۲۹۸، ۳۳، ۳۹، ۲۹۵)

جہنم سے آزادی

حضرت سَیّد کا منان فاری رضی الله تغالی عند قرمات ہیں کہ مجوب رحمن ، سرور فریشان ، رحمتِ عالمیان ، مَلَی مَدُ نی سُلط ن صبی الله تغالی علیہ فالہ وسلّم نے ماوشعبان کے آخری دن بیان فرما یا: اے لوگو! تمہارے پاس عظمت والا برّکت والا مہیند آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات (الی بھی ہے جو) ہزار مہینوں ہے بہتر ہے، اِس (ماوِ مُبارَک) کے روزے الله عزو حَبَل نے فرض کے اور اِس کی رات میں قیام تَطُو را لیعن سنّت ) ہے، جو اِس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیے اور کی مہینے میں فرض اوا کیا اور اس میں جس نے فرض اوا کیا تو ایسا ہے جیے اور یون میں شرخ را دا کیا اور اس میں جس نے فرض اوا کیا تو ایسا ہے جیے اور یون میں شرخ را دا کیا اور اس میں جس نے فرض اوا کیا تو ایسا ہے جیے اور یون میں شرخ را دا کیا۔ یہ مہینہ عبر کا ہے اور ا

(100) السّادِسُ: عَنْ آنِ هُرَيْرَةَ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْهُوْمِنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْهُوْمِنُ اللهِ مِنَ الْهُوْمِنُ اللهِ مِنَ الْهُوْمِنِ اللهِ مِنَ اللهُومِنُ اللهُ مِنَ اللهُومِنُ اللهُ مِنْ اللهُومِنُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهِ وَلاَ تَعْجَرُ. وَإِنْ اصَابَكَ شَيْعُ فَلاَ وَاللهُ وَلاَ تَعْجَرُ. وَإِنْ اصَابَكَ شَيْعُ فَلاَ اللهِ وَلاَ تَعْجَرُ. وَإِنْ اصَابَكَ شَيْعُ فَلاَ اللهِ وَلاَ تَعْجَرُ. وَإِنْ اصَابَكَ شَيْعُ فَلاَ اللهِ وَمَا شَاءً فَعلَ ؛ فَإِنْ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْظُنِ وَالْهُ مُسْلِمٌ.

جیمی حدیث: حضرت الاجریره هیگاسے روایت

ہے کہ رسول اللہ کی نے فرط یا کہ قوت والا ایمان دارائلہ

کے ہال کمز ورائیا ندار سے زیا وہ بہتر اور زیادہ بیارا ہے
اور جر بھلائی جس اپنے نفع کے کام پرحرص کر اللہ سے مدد
طلب کرعا جزنہ بن آگر بچھ مصیبت ہینچے تو بیدنہ کہ اگر میں
ایسا کر لیتا تو ایسا ہوجا تالیکن اللہ کی نقدیر مان کیونکہ
ایسا کر لیتا تو ایسا ہوجا تالیکن اللہ کی نقدیر مان کیونکہ
داگر'' (کہتا) شیطانی کام کو کھول دیتا ہے۔ (مسم)

تخريج حديث (صيح مسلم بأب في الامر بالقوة وترك العجز والاستعائة بألله ج عصه و رقم: ١١٠٥ سان الكبرى للبيهة وبأب فضل البؤمن القوى ج ١٠٠٠ سان الامر بالقوة وترك العجز والاستعائة بألله ج عصه البؤمن القوى ج ١٠٠٠ سه و ١٠٠٠ سان اين ماجه بأب التوكل ج عصه البؤمن القوى ج ١٠٠٠ سه و ١٠٠٠ سان اين ماجه بأب التوكل ج عصه البرق من الله عنه ج عص ١٠٠٠ وقم ١٠٠٠ مسلما امام احمد بن حنيل مسلم الموروة و عن الم هريرة ج عن الم هريرة ج عن الم هريرة و عن الم هريرة و عن الم عنه ج عص ١٠٠٠ مسلما مام احمد بن حنيل مسلم الم عن الم هريرة و عن الم هو ع

## شرح مدید: سب سے افضل آدمی

حضرت سیدتا ابوسَعِیْد خُدُ رِی رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک فخص نے شہنشاہِ خوش خِصال، پیکر خسن و جمال،، وافع رنج و مظال، صاحب بجودونو ال، رسول بے مثال، بی بی آ منہ کال اصلی الله تعالی علیہ کالہوسلم کی بارگاہ میں سوال کی، وافع رنج و مظال، صاحب بجودونو ال، رسول بے مثال، بی بی آ منہ کال اصلی الله عزوجل کی راہ میں جہاد کر ہے عرض کی سب سے افضل آ دمی کون ہے؟ فرما یا، وہ مومن جو اپنی جان اور مال کے ذریعے الله عزوجل کی راہ میں جہاد کر سے محفوظ رسکے سے بھرکون افضل ہے؟ فرما یا، وہ مومن جو کسی کھائی میں اللہ عزوجل کی عبادت کرے اور لوگوں کو اسپنے شریعے محفوظ رسکے سے بھرکون افضل ہے؟ فرما یا، وہ مومن جو کسی کھائی میں اللہ عزوجل کی عبادت کرے اور لوگوں کو اسپنے شریعے محفوظ رسکے سے بھرکون افضل ہے؟ فرما یا، وہ مومن جو کسی کھائی میں اللہ عزوج لی عباد اللہ اور ابوان انجہاد والر باط، رقم ۱۸۸۸، جریم سے ۱۰

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ڈالہ وسلم کی بارگا ہ میں سوال کیا گیا کہ کامل ترین مومن کون ہے؟ فرمایا، وہ جواپئی جان اور مال کے ذریعے اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کرے۔

(المستدرك، كمّاب الجهاد، باب الي الموشين اكمل ايمانا، رقم ٢ ١٣٣، ٢٠ م ١٨٥)

حضرت سيدنا ابو ہريره رضى الله عندے مروى ہے كہ خاتھ الْمُرْسَلين ، رَخْمَةُ النَّعْلَمين ، هُنِيُّ المَدْنبين ، انيسُ الغريبين، مرائح السالكين ، حَبوب ربُ العلمين ، جناب صادق وامين صلّى الله تعالى عليه الهوسلم نے فرما يا، الله عزوجل كے فزويك سرائح السالكين ، حَبو ورج الله عند الله الله عليه الله والله عليه الله عند الله عليه الله عليه الله عليه الله عند الله عليه الله عليه الله عند الله على الله عند الله

<u>ہر بھلائی کی اصل</u>

حضرت سَیّدُ نا ایوسلیمان رضی الله نتعالی عندنے فرمایا ،خوف خداعز وجل دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی اصل ہے۔ (شعب الایمان ، باب فی الله نتعالی ، جا ، من ۱۵۰ رتم الحدیث ۵۷۵)

حضرت ونہب بن منبدر فنی اللہ نتعالی عنه فرماتے ہیں، توریت میں لکھاہے کہ جو بارگاہِ النّی میں سمجھ دار بننا جاہے تواسے چاہیے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کاحقیق خوف پریدا کرے۔ (ابعیبات علی الاستعداد نیوم المعاد بس ۱۳۳۴)

حضرت سَیّد نا امام ابوالفرج ابن جوزی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں ،خوف الہی ہی الی آگ ہے جوشہوات کوجلا و بتی ہے۔ اس کی فضیلت اتن ہی زیادہ ہوگی جتنا زیادہ بیشہوات کوجلائے اور جس قدر بیالله تعالیٰ کی نافر مانی سے رو کے اور اصاعت کی ترغیب دے اور کیوں نہ ہو؟ کہ اس کے ذریعہ یا کیزگی ، ورع ، تفوی اور مجاہدہ نیز اللہ تعالیٰ کا قرب عط کرنے والے اعمال حاصل ہوتے ہیں۔ (مکافعۃ القلوب میں ۱۹۸)

حضرت سَیّدُ ناسلیمان دارانی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا، جس دل سے خوف دور ہوجا تا ہے دہ ویران ہوج تا ہے۔ (احیاءالعلوم، کماب الخوف دالرجاء جس مر ۱۹۹)

حضرت سَيِّدُ نا ابوالحن رهمي الله تعالي عنه فرماتے ہے، نيك بختی كى علامت بديختی سے ڈرنا ہے كيونكه خوف الله تعالى

اور ہندے کے درمیان ایک لگام ہے، جب بیانگام ٹوٹ جائے تو ہندہ ہلاک ہونے دالوں کے ساتھ ہلاک ہوجاتا ہے۔ (احیاماطوم، تناب اٹنوف دالرجامن میں میں 199)

راضي برضائے البي رہنے والاعابد

ئى اسرائىل من ايك عابدكى ببارك ايك عارض رباكرتا تحارندلوك اس كود يجية ندوه لوكون كود يجها تحاراس ك باں یانی کا ایک چشمہ بھی تھا، وہ اس سے وضوکر تا اور پانی پیتا۔ زمین ش اُ مے ہوئے مجلوں سے نذا حاصل کیا کرتا تھا۔ دن كوروز وركحا اوررات كوقيام كرتار عبادت مي بالكل مستى نه كرتارال پر معادت كے آثار نمايال يتھے۔جب حضرت سيدُ ناموي على سينا وعليه المصلوة والسلام في اس كاشبروستا تواس سدملاقات كرف كادراده كميا - جب دن من شريف لے منح تووه عابد نماز اور ذكرواذ كارمن مشغول تفااور جب رات كوجانا بواتوود الذعرة وقبل كى باركاه من مناجات من مستغرق تھا۔ حضرت سنیدُ تاموی علی مین وعلیدالمصلوة والسلام نے أسے سلام كرنے كے بعد فرما يا: اسے مختص البني جان پرنري كرو۔ اس نے عرض کی: اے اللہ کے نبی علیہ السلام! مجھے ڈو ہے کہ بس غافل تد ہوجاؤں ،موہت کا دفت آجائے اور میں عماوت الجی عَرَّ وَجَلَّ مِن کوتانی کرنے والول میں نہ ہو جاؤں۔ پھر حفرت سیّدُ ناموکی علی نبینا وعلیہ المصلُّو ۃ والسلام نے استنسار فرمایا: کیاکوئی حاجت وضرورت ہے؟ اس نے عرض کی: بارگاد اللی عَرِّ وَخِلَ مِس عرض سیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا وخوشتودی عطافر ما دے اور تا دم آخر ایسے علاوہ کسی کی طرف ماکل نہ کرے۔ چنانچہ، جب حضرت سیّدُ ناموک علی مبینا وعلیہ المصلوة والسلام جبل طور برمناجات كے لئے حاضر ہوئے اور كلام بارى تعالى كى لذت مس مستغرق ہو سكتے تو آپ على عبينا وعليه الصلوة والسلام كواس عابدكى بات بإدندوى الله عَرَّ وَجَلَّ فِي وَهِ مِن ارشاد فرما يا: المعموى المتحير عابد بندك نے كيا كها؟ آب على مبينا وعليه الصلوة والسلام في عرض كى: يا الى عُرِّ وَجَلَ إِتو خوب جانتا بِراس في جھے كها ہے كه ميں تجھے سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا وخوشنو دی عطافر مادے ادر اپنے علاوہ کمی میں مشغول نہ کریہاں تک کہ وہ تجھ سے آ لے۔اللہ عَزِّ وَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: اے موکی! اسے جا کر کہدود کدوہ دن رات میری جبتی جا ہے عبادت کرلے، چربھی ا ہے گذشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنی ہے اور جھے اس کی ایسی ذکیل ورسوائن باتوں کا بھی علم ہے جومیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچے، حضرت سیّز ناموی علی نبینا وعلیہ الصلّٰو ة والسلام اس کے پاس تشریف لائے، أے رب عَرِّ وَجَلَ كَا فَرِمَانِ سَايا اوراس كے گذشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا تواس نے کہا: مرحبا! میں اپنے رب عَرَّ وَجَلَّ كانيىلدادر تكم دل وجان سے تسليم كرتا ہوں، وہ ہر شے كود يكھنے واللہ، اسے ہرشے كاعلم ہے، اس كے تكم كور ذكرنے والا كوئى تبيس،اس كے فيصله كو چھيرفے والا كوئى تبيس۔ سه كهه كروه بہت زياده رونے لكااور عرض كى :اے موئ عليه الصلوة والسلام! اس كى عزت وجلال كى تتم! وه اگر يجھے اپنے دروازے ہے دھتكار بھى وے تو بھى ميں اس كے دروازے پر پڑار ہوں گا بھی نہ ہٹوں گا ،ادر اگر جھے جلاوے یامیرے تکڑے تکڑے کر دے ،تو بھی میں اس کی بارگاہ ہے بھی نہ

وكيحرول گابه

جب حضرت سيّدُ نا موکاعلَى عينا وعليه العملُوة والسلام مناجات كے لئے جبلِ طُور پرتشريف لے عُنے توعرض کی النتہ عُرِّ وَجَالُ اِ توخوب جانتا ہے تیرے عابد بندے نے کیا جواب دیا ہے۔ اللّہ عُرِّ وَجَالُ نے ادرات یہ جمی کہنا کہ تو نے کوخو خبری سنادو کہ دو اللّی جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت واحسان نے گھیر لیا ہے اور اسے یہ جمی کہنا کہ تو نے میرے نیصلے کومبر ورضا سے مگے لگالیا اور میرے تخت تھم و فیصلے کے باوجود راضی رہا۔ اب آگر تیرے گن ہوں سے زمین واسان اور درمیانی فضا بھی بھر جائے اور تمام سمندر بھی بھر جا میں تو جمی میں تیری مغفرت فرمادوں گا کیونکہ میں بہت کر یم اور بخشے والا مہر بان ہوں۔ جب حضرت سیّدُ تا موکاعلی نیونا وعلیہ العملُو قوالسلام نے عابد کو بیر خوش خبری دی تو وہ مجدے اور بخشے والا مہر بان ہوں۔ جب حضرت سیّدُ تا موکاعلی نیونا وعلیہ العملُو قوالسلام نے عابد کو بیر خوش خبری دی تو وہ مجدے میں گر اور ایک کیا طائز روح قفس مُنفری سے پرواذ کر میں گیا۔

اے فنک میں پڑنے والو اکب تک تہ ہیں تہارارب عُزِّ وَجُلُّ بلاتارہ گااورتم جواب دینے سے اعراض کرتے رہو گے۔ اس نے تہ ہیں کی دراحسانات سے نواز الچر بھی تُم نافر مانیوں سے اس کا مقابلہ کرتے ہو، حالانکہ تم پراس کی طرف سے محافظ فرشتہ مقرِّ رہے۔ جلدی سے تو بہ کرلوکہ وہ تمہارے بہت قریب ہے اورای سے ہدایت وتو فیق کا سوال کر واور خم و منگلاتی کو دور کرنے کے لئے اس کا قصد کرو۔ بے فٹک اس کا قصد کرنے والا خسارے میں نہیں رہتا اور اسے راضی کرنے والے اعمال کر واور اس کی نافر مانی کے کاموں سے بچو، وہ (علم وقدرت کے ساتھ) ہر جگہ موجود ہے، غائب نہیں۔

من جات کے دفت اس کی بارگاہ میں دعا کرواس لئے کہ وہ دُعا کرنے والے کی دعا تبول فر مالیتا ہے۔اس وقت اس کے سامنے گربیدوزاری اور گڑ گڑاتے ہوئے صدق دل ہے تو بر کراو یمکن ہے کہ وہ اپنی عنایت کے لئے تہمیں چُن نے اور متمہیں ہارایت سے بہرہ ور کر دے ، کیونکہ اللہ عُوَّ وَحَبِلُ جَنے جائے اپنے قرب کے لئے چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ است اپنی راہ دِکھا تا ہے۔

(الرَّوْضِ الْفَائِلَ فِي الْهُوَاعِيلِ وَالرُّفَائِلَ مُصِيِّعَتِ الشُّي فَعَيْبِ تَرِيْفِيشَ رُحْمَةُ الدِيتَعَالَى عَلَيْهِ الْهُوكَى ١٥هـ)

(101) السَّابِعُ: عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهُواتِ، وَمُجَبَتِ النَّارُ بِالشَّهُواتِ، وَمُجَبَتِ النَّارُ بِالشَّهُواتِ، وَمُجَبَتِ النَّارُ بِالشَّهُواتِ، وَمُجَبَتِ الْبَادُ بِالشَّهُواتِ، وَمُجَبَّتِ الْبَادُ الْمَكَارِةِ مُتَّفَقًى عَلَيْهِ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ لِبُسُلِمٍ: حُقَّتُ بَكَلَ حُجِبَتُ وَهُوَ بِمُعَنَالُا الْحِبَابُ فَإِذَا فَعَلَهُ مِعَنَالُا الْحِبَابُ فَإِذَا فَعَلَهُ وَبَيْنَهَا هٰلَا الْحِبَابُ وَإِنْ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَالِمُ اللهُ الْمُعَالِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعَلَّمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللهُ الْمُعَلّمُ اللهُ الْمُعَلّمُ اللهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الل

تخریج حدایث (صیح بخاری باب جبت الدار بالشهوات ج اص ۱۰۰ رقم: ۱۹۸۰ صیح مسلم باب الجنة وصفة نعیمها واهلها ج اص ۱۸۸۰ رقم: ۱۹۰۵ سان ترملی باب ما جاء حفت الجنة بالدکارة وحفت النار بالشهوات ج اص ۱۹۱۰ رقم: ۱۹۰۸ سان الداری باب حفة الجنة بالدکارة ج ۱۵۰۲ رقم: ۱۹۸۳ صیح این حبان باب الفقر والزهد ج ۱۵۰۲ رقم: ۱۱۱۱ مشرح حدیث نال کا حکم نفس برگرال

حضرت سیدنا ابومجم مرتعش رضی الله تعالی عند نے فرمایا ، پس نے بہت سے تج کئے اور ان پس سے اکثر سفر کمی جسم کا زاد راہ لئے بغیر کئے۔ پھر مجھ پر آشکار ہوا کہ بیسب تو میر سے نفس کا دھوکہ تھا کیونکہ ایک مرتبہ میری مال نے مجھے گھڑے پس پانی ہھر کر لانے کا تھم ویا تو میر ہے نفس پر ان کا تھم گراں گزرا، چنا نچہ پس نے مجھ لیا کہ سفر حج بیس میر ہے نفس نے میری موافقت فقط اپنی لذت کے لئے کی اور مجھے دھو کے بیس رکھا کیونکہ اگر میر انفس فنا ء ہو چکا ہوتا تو آج ایک حتی شرع پورا کرنا اسے بے حدد شوار کیوں محسوس ہوتا؟ (الرسالة انتشریة ، ص ۱۳)

حضرت سُبِّدُ نامہل رحمۃ اللّٰدنغالیٰ علیہ ہے ہو چھا گیا: کون کی چیزنفس پرزیا دہ سخت ہے؟ انہوں نے فرمایا: اخلاص، کیونکہ اس بیں نفس کا کوئی حصنہ بیں۔اور فرمایا: اخلاص ہیہ ہے کہ بندے کی حرکت وسکون سب بیجھ بھض اللّٰدعَرُّ وَجَالُ کی رضا کے لئے ہو۔

#### محاسبہ کرنے والاخوش نصیب ہے

حفرت سیدناحس (رضی الله تعالی عنه ) فرماتے ہیں مؤمن اپنفس پرحاکم ہے وہ الله تعالی کیلئے اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔اوران لوگوں کا حساب آسان ہوگا جود نیا ہیں اپنفس کا محاسبہ کرتے ہیں جبکہ ان کا حساب خت ہوگا جنہوں نے اس کا م کوحساب کے بغیر کیا مجرآ پ صفی حاسبہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرما یا مؤمن کے سامنے اچا تک کوئی بات آتی ہے اوروہ اسے اچھی گئی ہے تو کہتا ہے تئے مجدا! تو مجھے اچھی گئی ہے اور تو میری ضرورت بھی ہے لیکن کیا کروں تیرے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ ہے اوروہ عمل سے پہلے حساب ہے۔

پیرفر ما یا: بعض اوقات اس سے کوتا بنی ہوجاتی ہے تو وہ اپنے نفس سے کہتا ہے اس سستی سے تیرا کیا اراوہ ہے؟ الله تعالیٰ کی تشم اس سلطے میں تیرا عذر قبول نہیں کیا جائے گا اور اللہ کی تشم امیس آئندہ بھی بھی میرکام نہیں کروں گا۔ان شر ،الله تعالیٰ ہیں آئندہ بھی بھی میرکام نہیں کروں گا۔ان شر ،الله تعالیٰ ہیں آئندہ بھی بھی اس تاریخ کا اور الله کی تشم ایس آئندہ بھی بھی اس میں استعمال کا سات شراعذر قبول نہیں کی جان شر ،الله کی تشم ایس آئندہ بھی بھی است تیرا عذر قبول نہیں کی جان شر ،الله کی تشم ایس کے تاریخ کی اور الله کی تشم ایس کی تاریخ کی اور الله کی تشم ایس کر اس کی تاریخ کی تیرا عذر قبول نہیں کی جان کی تاریخ کی دور است کی تاریخ کی تاریخ کی اور الله کی تشم ایس کی تاریخ کی تاریخ

#### <u> جاری سانسیس امانت بیس</u>

حضرت سیرنا ابراهیم بیمی (رضی الله تعدالی عنه ) فرماتے ہیں بیس نے اُسپنے مراتبے کے دوران اسپے نفس کو جنت میں اسطرح دیکھا کہ گویا ہیں کے پہل کھارہا ہوں اس کی نبیروں سے پانی پیٹا اور دہاں کی حوروں سے ملاقا تیں کرتا ہوں پھر میں نے اسپنے نفس کو جہنم میں یوں ویکھا کہ گویا اس کی کڑوی غذا (تھو ہڑ) کھا تا اور پیپ بیٹیا ہوں نیز اس کے طوق اور

زنجیروں میں جکڑا ہوں تو میں نے اپنے نفن ہے کہاا ہے نفس تم کیا چاہتے ہواس نے کہا میں دوبارہ دنیا میں جا کر ا چھے کام کرنا چاہتا ہوں میں نے کہائنہیں اجازت ہے اور بید چندسانسیں تمہارے پاس امانت ہیں ہتم امین ہو پس ممل

حفنرت سیرنا ما لک بن دینار (رمنی الله تعالی عنهٔ ) فرماتے ہیں کہ میں نے حجاج بن بیوسف کو دیکھا اس نے خطبہ ویتے ہوئے کہا اللہ تعالی اس مخص پررتم فرمائے جواپنا محاسبہ کرتا ہے اس سے پہلے کہ اسکا محاسبہ کی اور کے ہاتھ میں چلا جائے التد تعالیٰ اس آ دمی پررحم فر مائے جوابے عمل کی لگام پکڑتا ہے اور دیکھتا ہے کدوہ کیا کرنا چاہتا ہے القد تعالیٰ اس مخص پر رحم فرمائے جوابیے ناپ تول میں نظر کرتا ہے وہ سلسل کہتار ہاحتی کہ میں روپڑا۔

حضرت سید ناا حف بن قیس (رضی الله تعالی عنهٔ ) کے مرید نے بیان کیا کہ بیں!ن کی مجلس میں رہتا تھا دورات کواکٹر نماز کی جگہ دعا ، نکتے ہتھے اور چراغ کے پاس آ کراس کی لو پرانگلی رکھتے حتی کہ آگ کی تپش محسوں ہوتی پھر ا پیننس سے فرماتے اے احف ! آج تم نے جو کمل کی اس کی وجہ کیاتھی؟ آج تم نے جو کمل کیا اس پر بچھے کس نے

> (102) اَلَقَامِنُ: عَنَ آئِي عَبْدِ اللَّهِ حُلَيْفَة بنِ الْيَهَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الَّهِ قَرَةَ فَقُلْتُ: يَرُ كُعُ عِنْكَ الْمِثَةِ، ثُمَّ مَطَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكِعَة فَمَتَى، فَقُلْتُ: يَرُكُعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءُ فَقَرَاهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ الْ عَمْرَانَ فَقَرَاهَا، يَقرَأُ مُتَرَسِّلًا: إِذَا مَرَّ بَآية فِيْهَا تَسْبِيْحُ سَبَّحَ. وَإِذَا مَرَّ بِسُوَّالٍ سَأَلَ. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ، لَجَعَلَ يَقُوُلَ: سُبُعَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ فَكَانَ رُكُوَعُهُ نَعُوًا مِّنَ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْنُ ثُمَّ قَامَ طَوِيْلًا قَرِيْبًا مِثَا رَكَعَ. ثُمَّ سَجَلَ. فَقَالَ: سُبُعَانَ رَبِّيَ الْإَعْلَى فَكَانَ سُجُوْدُةُ قَرِيْبًا مِّنَ قِيَامِهِ. رَوَالْأُمُسُلِمُ.

آ تفويل حديث: حضرت ابوعبدا تله حذيفه بن یمان علی سے روایت ہے کہ میں نے ٹی اکرم 🚨 کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی آپ 🚇 نے سورۃ ابقرہ شرع کی میں نے کہا سوآیتوں پر رکوع کریں ہے آپ آ کے گزر کئے میں نے کہا پوری سورۃ پڑھ کے رکوع كري كَ أَبِ آكَ بِرْ صِيِّ كَيْرٍ مِين مِنْ كَهَا اب رکوع کریں گے۔ پھرآ پ نے سورۃ النساء شروع کی اس کو مکمل کیا' سورہ العمران شروع کی اور اسے اطمینان سے ممل کیا۔ جب آپ کسی شبیح والی آیت کے پاس سے گزرتے تو تیج کہتے اور جب موال والی آیت کے پاس سے گزرتے توسوال کرتے جب تعوز سے گزرتے تو پناہ مانگتے کھر آپ نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم کہنا شروع کیا۔ آپ کا رکوع قیام کے برابرتھا' پھررسول اللہ 🚨 نے سمع الله لین

حملة ديدا لك الحمد كما يجر تقريباً ركوع مبتى دير كمزے رہے بجر سجده كما اور سعان دبى الاعلى كما آب كا بجود قيام كے قريب، دورانيه برمشمل تھا۔ (ملم)

تخريج حليث (صبح مسلم بأب استحباب تطويل القرأة في صلاة اليل ج اص ١٨٠٠ رقم: ١٠٠٠ سنن الكوزي للبيهةي بأب الوقوف عند آية الرحمة ج ٢٥٠٠ وقم: ٢٨٢٠ مستخرج ابي عوانة بيأن صفة الصلوة ج ٢٠٠٠ ١٠٠٠ وقم: ١٥٠١ مسند الحارث بأب الوقوف عند آليل ج ١٠٠٠ وقم: ١٢٠٠ مسند الحارث بأب قيام الليل ج ١١٠٠ وقم: ٢٢٠٠)

شرح مدیث: الله تعالیٰ کی یا کی بیان کرنا

حضرت سيرتا رفاعه بن رافع ذُرَقَى رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه بهم تاجدار رسالت، شہنشاو نبوت، مخون جودو مخاوت، بيكر عظمت وشرافت، محبوب برب العزت بمسن انسانيت صلى الله تعالى عليه وُله وسلّم كى اقتداء بيس تماز اوا كرر ہے ہے۔ جب رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في ركوع ہے اپناسرا تھا يا توسيم الله فيمن محبوب کا الله بيجھے سے ايك مختل في كہا۔ بيجھے سے ايك مختل في كہا، دَبّكا وَلَك الْحَمْدُ مَعْدًا كَيْوَدُوا طَيّبًا مُبَادً كُا فِيْهِ مِر جمہ: اے رب عزوجل تيرے لئے بى تمام خوبيال ہيں بيشار يا كيزه اور بركتول والی۔

جب سرور کونین صلی الله نتعالی علیه وآله وسلم نے نماز ادافر مالی تو در یافت فرمایا، بیکلمات کینے والا کون تھا؟ ال فخص نے عرض کیا، میں ہون نتو ارشادفر ما یا، میں نے تبیس سے زائد فرشتوں کوان کلمات کو لکھنے میں سبقت کرتے ہوئے و یکھا۔ (میچ بخاری، کتاب الافان، یاب فضل اللم مربنا لک الحد، رقم ۹۹۷، جا ہم ۱۸۰۰)

حضرت سيدنا ابو ہريرہ رضى اللہ تعالى عنہ ہے روايت ہے كہ نور كے بيكر، تمام نبيوں كے سَرُ قرر، دو جہاں كے تاجور، سلطانِ بُحر و بَرصلَّى اللہ تعالى عليہ كالہ وسلم نے فرما يا كہ جب امام شبيع اللهُ لِمَنْ سَجِدَة اللهُ لَلهُ قَرَبَّنَا وَلَكُ الْحَيْدُ وَبَرَصلَّى اللہ تعالى عليہ كالہ وسلم نے فرما يا كہ جب امام شبيع اللهُ لِمَنْ سَجِدَة اللهُ لَلهُ قَرَبَّنَا وَلَكُ الْحَيْدُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

( منجع بخارى، كمّاب الاوّان ، ياب فضل الهم ربنا لك الحمد ، رقم ٤٩٧ ، ج ا ، ص ٢٧٩)

دنیا کی مٹھاس

کے دمت میں حاضر ہوئے وہ آپ کی بیار پری کے اللہ تعالیٰ عنہ ) کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ آپ کی بیار پری کے لئے آئے ہتے ان میں ایک وہلا پتلا نوجوان تھا حصرت سیدنا عمر بن عبد العزیز (رضی اللہ تعالیٰ عنهُ) نے بوچھا اے نوجوان! تہماری بیرحالت کیے ہوئی؟ اس نے عرض کی امیر المونین! کچھ بیار بول نے بیرحالت بنادی ہے آپ نے فرہ یا نوجوان! تہماری بیرحالت بنادی ہے آپ نے فرہ یا

میں تجھے امتد تعالی کا واسطہ دیے کرسوال کرتا ہوں کہ بیج بیج بتا۔

اس نے کہااہے امیر المومنین بیں نے دنیا کی مٹھاس چکھا تو اس کوکڑوا پایا چنانچہاس کی تروتازگی اور طاوت میری نظروں میں حقیر ہوگئی اس طرح میرے نزدیک اس کا سونا اور پتنم ایک جیسے ہو گئے ادر گویا بیس ایپنے رب کے عرش کودیچ رہا ہوں اور لوگوں کو جنت وجہنم کی طرف لے جایا جارہا ہے اس دن سے بیس دن کو بیاسا اور دات کو بیدار رہتا ہوں اور انڈ تعالیٰ کے تو اب وعذاب کے مقابلے بیس اس حالت کی کوئی حیثیت نہیں جس بیں بیس ہوں۔

حضرت سیدنا ابونعیم (رضی الله تعالی عنهٔ) فرماتے ہیں حضرت سیدنا داؤد طائی (رضی الله تعالی عنهٔ) روٹی کے گڑے کے م مجھو کر چیتے اور روٹی نہ کھاتے ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرما یا روٹی چبانے اور ان ککڑوں کو پینے کے درمیان پچاس آیات پڑھئے کا وقت ہوتا ہے (اور بیووتت روٹی کھانے میں صرف ہوجا تا ہے)۔

ایک دن ایک مخض آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہآپ کی حیبت میں ایک شنبیر ٹوٹا ہوا ہے فر مایا اے بہتیج میں نے ہیں سال سے مکان کی حیبت کی طرف نہیں دیکھا۔

حضرت سیدنامسروق (رضی الله تعالی عنهٔ ) کی اہلیہ محتر مدفر ماتی ہیں کہ حضرت سیدنامسروق (رضی الله تعالیٰ عنهٔ ) کو جب بھی دیکھا جاتا تو نمبی نماز کی وجہ ہے ان کی پنڈلیاں سو بھی ہوتی تھیں وہ فر ماتی ہیں الله تعالیٰ کی تشم میں ان کے پیچھے بیٹھتی توان کی بیرحالت دیکھ کررو پڑتی۔

اوربعض عبادت گزار ہردن ایک ہزار رکعات پڑھتے یہاں تک کہ وہ بیٹھتے اورای حالت میں ایک ہزار رکعتیں پڑھ لیتے ۔ جب عصر کی نماز پڑھتے تو ٹانگیں کھڑی کر کے جیٹھتے پھر فر ماتے مخلوق پر تعجب ہے انہوں نے کیسے تیرے بدلے می کسی دوسری چیز کاارادہ کیا ؟مخلوق پر تعجب ہے کہ وہ تیرے علاوہ کسی اور سے کیسے مانوس ہوگئی۔

مشہور بزرگ حضرت سیدنا ثابت بنانی (رضی اللہ نتعالیٰ عنهُ ) کونماز سے بہت محبت تھی وہ کہ کرتے ہتے یا اللہ اگر تو نے کسی کواجازت دی ہے کہ وہ قبر میں تیرے لئے نماز پڑسفے تو مجھے بھی اجازت دے کہ میں قبر میں تیرے لئے نم زپڑھوں گا۔

سسلہ قادر یہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا جنید بغدادی (رضی اللّٰدتعالیٰ عنهُ ) فریاتے ہیں میں نے حضرت سیدنا سری سقطی (رضی اللّٰدتعالیٰ عنهُ ) سے بڑھ کر کسی کوعبادت گر ارئیس دیکھا۔انہیں اٹھانوےسال کے عرصہ میں مرض الموت کے علاوہ بستر پرنہیں دیکھا تمیا۔

حضرت سیدنا حارث بن سعد (رضی الله تعالی عنهٔ ) فرماتے ہیں ایک جماعت کسی زاہد کے پاس سے گزری تو دیکھا کہ وہ عبادت میں خوب کوشش کرر ہاہے تو اس سلسلے میں پوچھااس نے کہا جو پچھ مصائب واحوال مخوق پر آنے والے ہیں اور وہ ان سے غافل ہیں ان کے مقالے میں عبادت کی بیر تکلیف پچھ بھی نہیں لیکن لوگ اپنی نفسانی لذتوں ک طرف ماکل ہو مسے جی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت بڑا حصہ ملے گاا ہے بھول مسے ہیں۔ یہ بات من کرسب لوگ روپڑے۔

رات کے وقت حفرت سیدنا اولیں قرنی (رضی اللہ تعالی عنه ) فرماتے ہے یہ رکوع کی رات ہے پھر وہ تمام رات رکوع میں گزارتے اور دوسری رات آتی توفر ماتے یہ تجدے کی رات ہے پھر وہ پوری رات سجد ہے میں گزار دیے ۔ کہا گیا کہ جب حضرت سیدنا عقبہ غلام (رضی اللہ تعالی عنه ) تا تب ہوئے تو وہ کھانے پینے کے لئے آمادہ نہ ہوتے ان کی ماں نے ان ہے کہا اگرتم اپنے نفس پر پھھڑی کروتو کیا حرج ہے؟ انہوں نے فر مایا ہیں آرام ہی تو چاہتا ہوں جھے تھوڑی ہے مشقت کر لینے دیں پھر میں طویل مدت عیش کرون گا۔

ای طرح منقول ہے کہ حضرت سیرناسمنون (رضی اللہ تغالی عنهُ) روزانه پانچ سورکعات پڑھتے ہتھے۔اور حضرت سیرنا ابو بمرمطوعی (رضی اللہ تعالیٰ عنهُ) فر ماتے ہیں میں جوانی میں روزانہ دن رات میں اکتیس ہزار یا چالیس ہزارمر تبہسورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔راوی کو تعداد میں مخک ہے۔

حفرت سید تامنصور بن معتمر (رضی الله تعالی عنه ) کی حالت بیتی که جبتم ان کودیکھوتو کہو کہ شاید بیکوئی مصیبت کا مارا ہے آنکھیں جھکی ہوئیں، آواز پست اور آنکھیں تر رہتی تھیں اگر ذرا حرکت دوتو چار چار آنسونگلیں ان کی والدہ نے فرمایا ہے بیٹے! اپنے نفس سے بیکیا معاملہ کررہے ہوکہ ساری رات روتے رہتے ہوا ہے بیٹے شایدتم نے کوئی قبل کیا ہے اور تم اپنے خمیر پر اسکا ہو جھے موس کرتے ہو۔وہ جواب دیتے اے ماں! میں خوب جانتا ہوں جو پھھیں نے اپنے نفس کے ساتھ کہا ہے۔

نویں حدیث: حضرت ابن مسعود کی سے روایت ہے کہ میں نے ایک شب نی اکرم کی کے ماتھ ماتھ فماز پڑھی آ ب نے قیام اتنا طویل کیا حتی کہ میں سنے برا ارادہ کرلیا ۔ کسی نے پوچھا وہ ارادہ کیا تھا فرما یا میں نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤل اور نماز چھوڑ دول ۔ میں شیلے سال اور نماز چھوڑ دول ۔

(شفق عليه)

آخر يج حليث (صيح بخاري باب طول القيام في صلاة اليل ج اص ٢٥٠ رقم: ١٣٥٠ صيح مسلم باب استحباب تطويل القرأة في صلاة اليل ج اص ١٨٥٠ رقم: ١٨٥١ سنن ابن ماجه باب ما جاء في طول القيام في الصلوات ج اص ٢٥٠ رقم: ١٨١٠ صيح ابن حبان باب فرض متابعة الامام ج اص ١١٠٠ رقم: ١١١٠ صيح ابن حزيمة باب فضل طول القيام في صلاة ج اص ٢١٠ وقم: ١١٢٠ صيح ابن حزيمة باب فضل طول القيام في صلاة ج

# شرح مدیث: نماز میں طویل قیام کرنے کا ثواب

حضرت سيدنا جاير بن عبدالله رضى الله نعالى عنه فرمات بيل كهمركار والا خيار، جم بي كسول كه مددگار، شغيع روز شار، دوعاكم كه ما لك ومخنار، حبيب پروردگارسلى الله نعالى عليه داله وسلم سے بو چھا عميا كه كونى نماز سب سے افغل هه؟ ارشاد فرما يا، طويل تيام والى تماز۔

( منج مسلم ، كمّا ب مسلوة المسافرين ، قعرها ، باب افعنل الصلوة طول القنوت ، رقم ٤٥٦ ، م ٣٨٠)

بعض علاء کا کہناہے کہ دن کے وقت سجدے کٹرت سے کرناافعنل ہیں جبکہ رات کے دقت طویل قیام کرناافعنل ہے حبیبا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تماز کے طریقہ سے متعلق روایات ہیں آیا ہے۔ قیام کے مسائل

مسئله: قیام اتنی دیرتک ہےجتنی دیرقر اءت ہے، پینی بفقد رِقر اءت فرض، قیام فرض ادر بفغد یہ واجب اور بفقد ہے سنت ،سنت ۔ (الدرالخار، کتاب الصلاۃ، باب معۃ الصلاۃ، ج ۲، ۱۹۳)

سے تھم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے ، رکعت اُولی میں قیام فرض میں مقدار تھبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی اور قیام مسنون میں مقدار ثناوتعوذ وتسمیہ بھی۔ (رضا)

مسئلہ: قیام دقراءت کا داجب دسنت ہونا ہایں معنی ہے کہ اس کے ترک پرتزک واجب وسنت کا تھم دیا جائے گا درنہ بجالا نے میں جتنی دیر تک قیام کیاا درجو پچھ قراءت کی سب فرض ہی ہے ، فرض کا ٹواب ملے گا۔

(الدرالخاروردالحتار، كماب العلاق، باب صفة العبلاة ، بحث القيام، ج٢ من ١٦٣)

مسكله: فرض دوتر وعيدين وسنت فخر مين قيام فرض ہے كه بلاعذرت بيٹھ كرية نمازيں پڑھے گا، نه ہوں گی۔

(الدرالحقاردروالمحتار، كمّاب العبلاة، باب صفة العبلاة، يحت القيام، ج ٢ جم ١٦٣)

مسئلہ: ایک پاؤل پر کھٹرا ہونا لینی دومرے کوزمین سے اٹھالیٹا طروہ تحریک ہے۔ اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا توحرج نہیں ۔ (الفتاوی المصندیة ، کناب الصلاق الباب الرائع فی صفة الصلاق ، الفصل لا أول ، ج ام ١٩٠٠)

مسئلہ:اگر قیام پر قادر ہے گر سجدہ نہیں کرسکتا تواہے بہتر ہیہے کہ بیٹھ کراشارے سے پڑھے اور کھڑے ہو کہ بھی پڑھ سکتا ہے۔(الدرالخار، کناب الصلاۃ، بابٹروط الصلاۃ، ج۲ بس ۱۱۳)

مسئلہ: جو تحض سجدہ کر توسکتا ہے گر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، جب بھی اسے بیٹھ کرا شارے سے پڑھن مستحب ہے

اور کھڑے ہوکراشارے سے پڑھنامجی جائزہے۔(الدرالخار، کماب العلاق، باب شروط العلاق، من ١٢٣)

مسئلہ: اگر اتنا کمزور ہے کہ مجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھٹرے ہو کرنہ پڑھ سے گا اور کھر میں پڑھے تو کھڑا ہوکر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھے، جماعت میسر ہوتو جماعت ہے ،ورند تنہا۔

(الدرالخاروردالحتار كآب السلاة وبحث في الركن الاسي ... و نخ من ٢٠٠٠)

مسئله:اگرعصا یا خادم یا دیوار پر فیک نگا کر کھڑا ہوسکتا ہے ،توفرض ہے کہ کھڑا ہوکر پڑھے۔ (غذیۃ استملی ،فرائض الصلاۃ ،الثانی ہص ۲۲۱)

مسئلہ: اگر پچھ دیر بھی کھڑ ابنوسکتا ہے، اگر جہاتنای کہ کھڑ ابوکر اللہ اکبر کہدلے، توفرض ہے کہ کھڑا ہوکر اتنا کہدلے بھر بیٹیہ جائے۔ (غنیۃ اسٹلی فرائض الصلاۃ ،الٹانی ہم ۲۲۱)

تنبیه ضروری: آج کل عموماً به بات دیمی جاتی ہے کہ جہال ذرا بخار آیا یا خفیف می تکلیف ہوئی بیٹے کرنماز شروع کر وی، حال نکہ وہی لوگ ہی حالت میں دس دس پندرہ پندرہ منٹ بلکہ زیادہ کھٹرے ہو کر إدھراً دھر کی با تیس کرلیا کر ستے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبہ ہوں اور حینی نمازیں باوجود قدرت قیام بیٹے کر پڑھی ہوں ان کا اعادہ فرض ہے۔ یو ہمل ا اگر ویسے کھڑا نہ ہوسکتا تھا گرعصایا دیواریا آ دی کے سہارے کھڑا ہوتا نمکن تھا تو وہ نمازیں بھی نہ ہوئیں، ان کا بھیرنا فرض۔ اللہ اتحالیٰ تو فیق عطافر مائے۔

(104) الْعَاشِرُ: عن النّسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُول اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. قَالَ: يَتْبَعُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. قَالَ: يَتْبَعُ النّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. قَالَ: يَتْبَعُ النّه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. قَالَ: يَتْبَعُ النّه اللهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ فَيَرْجِعُ النّه اللهُ وَمَالُهُ وَيَبِغَى عَمْلُهُ وَيَبْغَى عَمْلُهُ وَيَبْغَى عَمْلُهُ مُتّفَقًى عَلَيْهِ .

وسویں حدیث: حضرت انس کھی رسول اللہ کے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میت کے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میت کے ہی ہیں چیچے تین چیزیں رہ جاتی ہیں اس کے گھروا لے اس کا مال اور ایک کا مال اور ایک کا مل و و چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز مناتھ رہ جاتی ہے اس کے اہل و مال واپس آ جاتے ہیں اور ایک آ جاتے ہیں اور ایک گانل باتی رہ جاتا ہے۔ (متنق علیہ)

تخریج حذایت (صیح بخاری باب سکرات الموت ج ۲۰۰۰ دقم: ۱۱۵۳ صیح مسلم باب الزهدوالرقائی ج ۲۰۰۱ مسلم المرات الموت ج ۲۰۰۱ درقم: ۱۱۵۳ صیح مسلم باب الزهدوالرقائی ج ۲۰۰۱ مسئد امام احد ۲۰۰۱ مسئد امام احد ۱۳۰۱ مسئد امام احد مسئد انس بن مالك رضى الله عنه ، ج ۲۰۰۰ رقم: ۱۲۱۰ مسئد المسئد المعیدی احادیث انس بن مالك رضى الله عنه ، ص ۱۳۰۰ و ۱۸۱۱ مسئد المحدیدی احادیث انس بن مالك رضى الله عنه ، ص ۱۰۰۰ و ۱۸۱۱ مسئد المحدیدی احادیث انس بن مالك رضى الله عنه ، ص ۱۳۰۰ و ۱۸۱۱ مسئد المحدیدی احادیث انس بن مالك رضى الله عنه ، ص ۱۲۰۰ و ۱۸۱۱ مسئد المحدیدی احادیث انس بن مالك رضى الله عنه ، ص ۱۳۰۰ و ۱۸۱۱ مسئد المحدیدی احادیث انس بن مالك رضى الله عنه ، ح

شرح صديث: بندے كامال

رسول اكرم، شفيح معظم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في صحابه كرام عليهم الرضوان سه دريانت فره يا :تم ميس سه

کون ہے جو اپنے مال سے زیا وہ اپنے وارث کے مال سے نمجت کرتا ہے؟ صحابہ کرام علیم افر منوان نے عرض کی نیا رسول اللہ عزوجل وصلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم! ہم میں سے ہرایک وارث کے مال کے مقابِ میں اپنے مال سے زیا وہ محبت رکھتا ہے۔ تو آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: بے شک اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے آپ میں وہ تھے دیا اور جو بیجے رہ میا وہ تو اس کے وارث کا مال ہے۔

( مَحْجِ إِبْخَارِي، كَمَابِ الرقاق، بإب من قدم من ماله فهوله والحديث: ۲۳۳۲ بم ۲۳۵)

نبی کریم ، روون رحیم منگی الله تعالی علیه وآله وسلّم کافر مانِ عالیتان ہے: دوست 3 بیں (۱) وہ جو کہتہ ہے: میں تیری قبر تک تیر است 8 بین (۱) وہ جو کہتا ہے: میں اس وقت تک تیرار بموں گا جب تک تو خرج کرتا رہے گا اور جب تو روک سے گاتو تیر اندر بموں گا۔ یہ تیر امال ہے اور (۳) وہ دوست ہے کہ جو کہتا ہے: تو جہاں جائے گایا جہاں ہے جب تو روک سے گاتو تیر اندر بموں گا۔ یہ تیر امال ہے اور (۳) وہ دوست ہے کہ جو کہتا ہے: تو جہاں جائے گایا جہاں ہے آئے گا بین تیر سب سے ہلکا تھا۔ آئے گا بین تیر سے ساتھ ربموں گا۔ یہ تیر امال ہے، تو وہ بندہ کہ گا: خداکی قسم اتو مجھ پران تعینوں میں سب سے ہلکا تھا۔ آئے گا بین تیر سے ساتھ ربموں گا۔ یہ تیر امال ہے، تو وہ بندہ کہ گا: خداکی قسم اتو مجھ پران تعینوں میں سب سے ہلکا تھا۔

دافع رنج و تلال، صاحب مجود و نوال صلّی الله تعالی علیه وآله و سلّم کا فرمان عالیشان ہے: الله عزوجل نے اپنے دو ہندوں پر وسعت فرماتے ہوئے آہیں کثرت مال واولا دے نوازا، پھران میں ہے! یک ہے ارشاد فرمایا: اے فلال بن فلال! اس نے عرض کی: لُبیّک رَبّ وَسَعْدَ یک! توالله عزوجل نے ارشاد فرمایا: کیامیں نے بچھے کثر سے مال واولا دے مہیں نواز ا؟ اس نے عرض کی: لُبیّک رَبّ و سَعْدَ یک! توالله عزوجل! توالله عزوجل نے ارشاد فرمایا: پھر تو نے میری عطا مہیں نواز ا؟ اس نے عرض کی: کمیو نہیں، اے میرے دب عزوجل! توالله عزوجل نے ارشاد فرمایا: پھر تو نے میری عطا کر دہ نعتول کے عرض کی: کمیون کی جمیس محتائی کے خوف سے اسے ایک اولا دے لئے چھوڑ آیا ہوں۔ توالله عزوجل نے ارشاد فرمایا: اگر تو حقیقت جان لیتا تو ہنتا کم اور روتا ذیا دہ توان کے بادے میں جن باتول سے ڈرتا تھامیں غروجل نے ارشاد فرم یا: اگر توحقیقت جان لیتا تو ہنتا کم اور روتا ذیا دہ توان کے بادے میں جن باتول سے ڈرتا تھامیں نے وہی آفت ال پر ڈال دی ہے۔

پھردومرے تف کا : کیا میں نے تجھے کثرت مال واولادے نہیں نوازاتھا؟ وہ عرض کریگا: کبیل ای رَبّ وَسَعُدُ یک! تواللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا: کیا کہ میں نے تجھے کثرت مال واولادے نہیں نوازاتھا؟ وہ عرض کریگا: کیو نہیں، اے میرے رب عزوجل! تواللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا: پھر تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کریگا: میں نے اسے تیری فرمانبرداری میں خرج کیا اوراپنے بعدا پنی اولاد کے لئے تیری والدے عطاب فضل، قدرت اور بے بیازی پر بھروسہ کیا۔ تواللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: اگر توحقیقت جان لیتا تو ہنتازیا وہ اورروتا کم تونے ان کے لئے مجھ پر جو بھروسہ کیا تھا میں نے مزوجل نے ارشاد فرمایا: اگر توحقیقت جان لیتا تو ہنتازیا وہ اورروتا کم تونے ان کے لئے مجھ پر جو بھروسہ کیا تھا میں نے انہیں وہ عطافر مادیا۔ (اعم اللوساء الحدیث: ۲۱۸/۲۱۷)

<u> فرشتول کی صدا تیں</u>

نبیوں کے تاجور بحسنِ اخلاق کے پیکر مجبوب رت اکبرعز وجل دسلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جب

آدی پرزع کاعالم طاری ہوتا ہے توالڈعز وجل اس کی طرف پانچ فرشتے بھیجا ہے۔ پہلافرشۃ اس کے پاس اس وقت آتا ہے۔ پہلافرشۃ اس کے پاس اس وقت آتا ہے۔ بہلافرشۃ اس کے باس اس وقت آتا ہے۔ جب اس کی روح حلقوم (یعنی حلق) تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکاد کر کہتا ہے: اے ابن آدم! تیراطا قتور بدن کہاں سمیا؟ آج بید کتنا کمزور ہے؟ تیری فصیح زبان کہاں گئ؟ آج بید کتنی خاموش ہے؟ تیرے گھر والے اور عزیز واقر باء کہاں سمیے؟ تخص نے تنہا کردیا۔

پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسر افر شۃ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے: اے این آدم! تُونے تنگدی کے خوف سے جو مال واسباب جمع کیا تھاوہ کہاں کمیا؟ تُونے تباہی سے بچنے کے لئے گھر بسائے تھے وہ کہاں گئے؟ تونے نتہائی ہے بچنے کے لیے جوائس تیار کیا تھاوہ کہاں گیا؟

پر جب اس کا جنازہ اٹھا یا جا تا ہے تو تیسر افرشتہ اس کے پاس آتا ہے ادراسے نیکارکر کہتا ہے: آئ تُو ایک ایسے لیے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمباسفر تُونے آئ سے پہلے بھی طفیبیں کیا ، آئ تُو ایسی توم سے ملے گا کہ آئ سے پہلے بھی اس سے نہیں ملا ، آئ تحقیے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آئ سے پہلے بھی ایسی تنگ جگہ میں داخل ندہوا تھا ، اگر تُو اللہ عز وجل کی رضا پانے میں کا میاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے اور اگر اللہ عز وجل تجھ سے نا راض ہوا تو یہ تیری مد بختی ہے۔

پھر جب اسے لحدیث اتارہ یا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اوراسے پکار کر کہتا ہے: اے ابن آوم! کل تک کو زمین کی پیٹے پر چلتا تھا اور آج کو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے ،کل تک ٹو اس کی پیٹے پر ہنستا تھا اور آج کو اس کے اندر رور ہا ہے ،کل تک ٹو اس کی پیٹے پر گزاہ کرتا تھا اور آج ٹو اس کے اندرنا دم وشرمندہ ہے۔

پھر جب اس کی تبر پرمٹی ڈال دی جاتی ہے ادراس کے الل دعمیال دوست واحباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشنداس کے پاس آتا ہے ادراسے پکار کر کہتا ہے: اے این آدم! وہ لوگ تجھے ڈن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس تشہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے ، تو نے مال جمع کمیا اور اسے غیروں کے لئے چھوڑ دیا آج یا تو تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گایا بھڑ کئے دالی آگ میں داخل کیا جائے گا۔

( يَحُرُ الدُّمُوعِ مؤلف إمام الإالغرج عبدالرحن بن على الجوذي عليه رحمة التدالغوي )

(105) الْحَادِئَ عَشَرَ: عَنِ النِّي مَسْعُوْدٍ رَّضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ التَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ التَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَدَّةُ اَقْرَبُ إِلَى آحَهِ كُمْ مِنْ شِرَ الْحِ نَعْلِهِ، وَالتَّارُ مِنْ أَنْهُ الْبُحَادِ، وَالتَّارُ مِنْ شِرَ الْحِ نَعْلِهِ، وَالتَّارُ مِنْ أَنْهُ الْبُحَادِ فَاللهُ مَنْ شِرَ الْحِ نَعْلِهِ، وَالتَّارُ مِنْ أَنْهُ الْبُحَادِ فَي التَّارُ مَنْ مِثْلُ ذَلِكَ رَوَالْالْبُحَادِ فَي .

میار ہویں حدیث: حضرت ابن مسعود ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایہ: جنت تمہارے ہرایک کے جوتے کے تسمے کے زیادہ قریب ترہے اور ووز نجمی ای طرح (تمہارے قریب ہے)۔ تخوین حزیدی: (صیح بفاری باب الجدة اقرب الی احد) کیر من شراک نطله والدار مثل ذلك ج عص ۱۰۰۰ رقن مهرد. سان الكوری للبیهقی باب ما یتهق لكل مسلیر ان یستعبله من قصر الامل ج عص ۱۲۰۰ رقم: ۱۲۰۱ صیح این حیان باب الخوف والتقوی ج اص ۲۲۰ رقم: ۱۳۱ مسلل امامر احد بن حدیل مسئل عبدالله بن مسعود ج اص ۱۲۰۰ رقم: ۱۲۱۰ مسئل الوزار مسئل عبدالله بن مِسعود ج اص ۲۲۰ رقم: ۱۲۱۲)

شرح حدیث: حکیم الاُمَّت حفزت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ الحتان اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

اس طرح کہ بھی منہ سے ایک بری بات نگل جاتی ہے تو ساری عمر کی نیکیاں بر با دہوجاتی ہیں اور بندہ دوز فی ہوجاتا ہے

ادر بھی منہ سے ایک بات اچھی نگل جاتی ہے جورب کو پہندہ واس سے بندہ کے عمر بھر کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور وجنتی

ہوجاتا ہے ۔ غرضکہ ایک لفظ میں جنت و دوز خ ہے ، چوتکہ جنت و دوز خ اپٹے عمل سے ملتی ہیں اور ان کے راستے عمل کے
قدموں سے مطے ہوتے ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرب کو جوتے کے تسمے سے تشہید دی لیخی ایک قدم میں دوز خ۔ (مزا ڈالیا جی بی سام 100)

جيما كراحاديث مباركه بين آيا:

حضرت سیدنابلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ نور کے پیکر نتمام نبیوں کے مُرُ قدر، دو جہاں کے تاخبؤر، سلطان بحر و بُرصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بندہ کوئی بات اللہ عزوجل کی خوشنودی کی کرتا ہے اور وہ اس حارث منتخبی ہے جس کا اس کو گھان بھی نہیں ہوتا اور اللہ عزوجل اس کے سبب تیامت تک کے لئے اپنی رصاوخوشنودی لکھ ویتا ہے ، اور کوئی بندہ اللہ عزوجل کی ٹاراضگی کا کلمہ منہ سے نکا لیا ہے اور وہ اس مقام تک پہنچی ہے جس کا اسے گھان نہیں ہوتا تو اللہ عزوجل اس کے بنچی ہے جس کا اسے گھان نہیں ہوتا تو اللہ عزوجل اس کی بات پر قیامت کے دن تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔

(جائع التريذي، كتاب الزحد، باب ما جاء في قلة الكلام، الحديث: ١٩ ٢٣١٩ بم ١٨٨٥)

حضرت سیدناابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے شہنشا وخوش خصال، صاحب مجود ونوال، رسول بے مثال صنی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ بند ہمجی کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے جس کے سبب جہنم کی اتن مجرائی میں گرتا ہے جتنامشرق اورمغرب کا درمیانی فاصلہ ہے۔

( منج مسلم ، كتاب الزهد ، باب حفظ الليان ، الحديث : ١٨١١ م. من ١١٩٥)

پیارے اسلامی مجمالی اِ تھوڑی سی مجلائی ( مینی نیکی ) مجلی مت مچھوڑ اور نہ ہی معمولی سی برائی ( مینی من من ) کواختیار کر کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کون کی نیکی کے سبب اللہ تعالی تجھ پر رحم فرمادے اور کس برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہوجائے۔

یس یا در کھ تکالیف ومشقتوں کے بیابان کومر کرنے کے بعد ہی بندہ جنت میں داخل ہوسکتا ہے اور شہوات کوترک کر کے ہی دوز خ سے چھٹکارا پاسکتا ہے ، کیونکہ اطاعت وفر مال برداری جنت میں پہنچاتی ہے اور گناہ و نافر مانی جہنم میں لے جاتی ہے اور بعض اوقات اطاعت اور معصیت و نافر مانی معمولی سی چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے۔

(106) القَّانِي عَمْرَ: عَنْ آنِي فِراسُ رَبِيّعة بَنِ كَعْبِ الْاسْلَمِي خَادِمِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ آهُلِ الصُّفَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ آهُلِ الصُّفَّةِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يَيْهِ بِوَضُونِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ: سَلَيْ وَسَلَّمَ فَا يَيْهِ بِوضُونِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ: سَلَيْ فَلَكَ: اسْأَلُك مُرَافَقَتَك فِي الْجَتَةِ فَقَالَ: سَلَيْ فَلَك اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: الْوَعَيْدُ فَقَالَ: الْوَعَيْدُ فَقَالَ: الْوَعَيْدُ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

بارہویں صدیت: حضرت ابوفراس رہید بن کعب اسلمی مذہ رسول اللہ کے خادم ادر اسی ب صفہ بیل سے ایک میں دارت رسول اللہ کے کے خادم ادر اسی ب صفہ بیل سے ایک میں دات رسول اللہ کے پاس گزارتا تھا بیل دخوکا پائی ادر دیگر ضرور یات بیش کرتا تو آپ کے نے فرما یا: مجھ سے مانگ او بیس نے عرض کیا: آپ سے جنت بیس آپ کا ساتھ مانگرا ہوں فرما یا اس کے سوا کچھادر عرض کی وہ بھی کی ہے آپ کے ان کے ساتھ اسے نفس پر میری مدد فرما یا بچر کشرت ہود کے ساتھ اسے نفس پر میری مدد

تخريج حزيت (صيح مسلم باب قضل السجود والحد عليه ج اص ٢٥٠ رقم: ١١٢٠ سان الكيزى للبيبقي باب الترغيب في الاكثار من الصلوة ج ٢٥٠٠ رقم: ١٥٠٠ الاحادوالبدائي من اسمه ربيعة بن كجب الاسلمي ص ١٥٣ رقم: ١٣٨٠ سان ابوداؤد باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم وج اص ١٠٠٠ رقم: ١٣٢٢ سان الكيزى للنسائي باب فضل السجود ج اص ١٣٢٢ رقم: ١٣٢٢ وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم وج اص ١٠٥٠ رقم: ١٣٢٢ سان الكيزى للنسائي باب فضل السجود و

سرکاریدینے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمہیں ال بات کے سوال کا کس نے کہا؟ میں نے عرض کیا، مجھ سے کسی کے نہیں کہا کی میں نے عرض کیا، مجھ سے کسی نے نہیں کہالیکن میں نے جان لیا کہ دنیا قانی اور ختم ہونے والی ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز وجل کی بارگاہ میں وہ مرتبہ حاصل ہے جو آپ سلی اللہ تعیہ وسلم میں کے لائق ہے۔ لہذا میں نے چاہا کہ آپ سلی اللہ عیہ وسلم میرے وہ مرتبہ حاصل ہے جو آپ سلی اللہ تعیہ وسلم میں کے لائق ہے۔ لہذا میں نے چاہا کہ آپ سلی اللہ عیہ وسلم میرے

<u>چڑیااور چیونٹی کی مثال</u>

حفرت سیدنا محمد بن تعیم علیه رحمة الله العظیم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حفرت سیدنا بشرحانی علیه رحمة الله الکانی کی بارگاہ میں حاضر ہوااس وفت آپ رحمة الله اتعالی علیه بھارتھ۔ میں نے عرض کی: حضورا مجھے بچھ تھیجت فرما ہے۔ آپ رحمة الله تعالیٰ علیه بیارتھے۔ میں نے عرض کی: حضورا مجھے بچھ تھیجت فرما ہے۔ آپ رحمة الله تعالیٰ علیه نے فرما یا: اس فانی و نیا میں چیونٹیوں کی میرعادت ہے کہ وہ گرمیوں میں اپنے لئے وانے وغیرہ بلوں میں تحم کر لیتی ہیں تاکہ سرویوں میں آئیس خوراک کے لئے باہر نہ لکلنا پڑے اور آرام ہے جمع کی ہوئی خوراک کھائی رہی ۔ ایک مرتبہ اس مقصدے لئے ایک چیونٹی ایسے نال سے نگل ، اس نے دانہ لیا اور دوبارہ بل کی طرف جائے گی ۔ اسے میں ایک چڑیا آئی اور چیونٹی جمع کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ چیونٹی میں ایک چڑیا آئی اور چیونٹی جمع کی ہوئی چیز کھائی۔ اب نہ تووہ چیز باتی رہی جے وہ چیونٹی جمع کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ چیونٹی کی ہوئی چیز کھائی۔

یں نے عرض کی: حضور اُمزید کی تھے۔ آپ نے اوشا دفرہ ایا: تیرااس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا مسکن ( لیتن رہائش ) قبر ہنوا در گزرگاہ بل صراط ہو ( جو بال سے زیادہ باریک اور تکوار کی دھار ہے جسی زیادہ تیز ہے ) اور میدان حشراس کے تھبر نے کی جگہ ہو جہال اس سے حساب لیا جائے گا۔ اور اللہ عزوج ل اس سے حساب لینے وان ہو۔ پھراس شخص کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جاؤں گا اور مبارک ہا دکا مستحق ہوں گا یا جہنم کی معلوم نہ ہو کہ میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جاؤں گا اور مبارک ہا دکا مستحق ہوں گا یا جہنم کی معلوم نہ ہو کہ میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جاؤں گا اور مبارک ہا دکا مستحق ہوں گا ناطویل ہو محمل ہو گا ، اور اس کو کہنی کے مستحق کی اور میں وہاں عذاب دیا جاؤں گا۔ ہائے اس وقت رونا تو ہوگا لیکن تسلّی دینے والا کوئی نہ ہوگا ، اور اس کو کہنی کہنی مصیبتوں کا سامنا کرتا پڑے گا۔ ہائے! ہائے! اس وقت رونا تو ہوگا لیکن تسلّی دینے والا کوئی نہ ہوگا۔

اس وقت خوف ودہشت تو طاری ہوگی لیکن کوئی امن دینے والا نہ ہوگا۔

پھرآپ رحمۃ إللد تعالیٰ علیہ مجھ سے باربار پھی فرماتے رہے: فراا پئی حائت پرغور کر! (اس دن تیراکیا حال ہوگا)،
فررا اپنی قبر کے بارے میں سوچ !اس میں تیرے ساتھ کیا معاملات پٹیش آئیں گے؟ دنیا داروں سے تعلقات کم کردے،
اور بھی بھی اس بات کو پہند نہ کر کہ لوگ تیری تعریف کریں اور اپنے اعمال پرلوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش نہ کر۔
دُنیوی نام ونمود نہ چاہ ،عزت والا وہی ہے جورب عزوج ل کے ہال معزز ہے اور جواللہ عزوج ل کے ہال ذلیل ہے بظاہر وہ دنیا
میں کتنام عزز ہو حقیقتا وہ ذلیل ہے۔ (عیون الحکایات مؤلف: امام ابوالقری عبدالرحن بن کل جوزی علیہ رحمۃ اللہ التوی)

(107) اَلثَّالِثُ عَثَىرَ: عَنَ آئِ عَبْدِ اللهِ وَيُقَالُ: اَبُوَ عَبْدِ الرَّحْنُ ثَوْبَانَ -مَوَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَضِى اللهُ عَنْهُ. قَالَ: کو بیفرماتے ہوئے سٹا: کشرت بجود کو لازم پکڑوتم اللہ کیلئے جوسجدہ بھی کرو کے اس کی وجہ سے اللہ تمہارے ورجہ کو بلند کر سے گااور تمہارے گناہ معانی فرمائے گا۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ: فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُلَ لِلهِ سَجُلَةً عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ: فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُلَ لِلهِ سَجُلَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ مِهَا كَرجَةً، وَّحَطَّ عَنكَ مِهَا خَطِيْنَةً رَوَالْا مُسْلِمٌ.

تخريج حليبية: (صيح مسلم بأب قضل السجود والحت عليه ج اص١٠٥٠ رقم: ١١٢٠ سأن الكيزى للنساق بأب قضل الهجرة ج وص١١٢ وقم: ١٩٢٨ المعجم الكيور للطوراني من اسهه صدي بن العجلان ج احب٠٠٠ رقم: ١٢٦٣ مسلا امام احدين حديل حديدة إلى امامة الهاهل جوص١١٠ رقم: ١٢٢٠٠ مسلا الحارث بأب قضل الصوم ج اص١٢٠ رقم: ٢٢٨)

شرح مدیث: کشرت سے سجد کے

حضرت سيدنامُعدان بن ابوطلح رض الله تعالى عنه فرماتے ہيں كدميرى ملاقات حضرت سيدنا لوبان رضى الله تعالى عنه سيدوكي توش في سيدنامُون بيا كه شي كون ساايها كم لرون جس كى وجه سيانله عزوجل جھے جنت ميں داخل فرماوے يا (بيكها كه) جھے اس كم الله تعالى عنه خاموش كه) جھے اس كم الله تعالى عنه خاموش كه ) جھے اس كم الله تعالى عنه خاموش كه ) جھے اس كم الله تعالى عنه خاموش موسيدنا لوبان رضى الله تعالى عنه خاموش موسي سيدنا لوبان رضى الله تعالى عنه خاموش كه الله عنه بيرى مرتبه عرض كيا تو الله تعالى عنه فرمايا، جب ميں في رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سي بي سوال كيا تعالى آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا تعالى كم شرت سے جدے كيا كروكيونكه تم جب بھى الله عنه فرمايا تعالى كم الله عنه كروكي الله عنه الله عنه الله عنه كروكي الله عنه كروكي الله عنه كروكي الله عنه الله عنه الله عنه كروكي الله كروكي الله عنه كروكي الله كروكي كروكي الله كروكي ال

(ميح مسلم ، كتاب العسلوة ، بأب فعنل السجد دوالحدث عليه رقم ٣٨٨ م ٢٥٢)

حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش ڈِھال، ہیکرِ حُسن و جمال، دانع رنج و تا، ل، صاحب بجود ونوال، رسول ہے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم نے فر مایا ،اللہ عز وجل کے نز دیک بندے کی کوئی حالت الین نہیں جوسجدہ میں بندے کے چیرے کوئی میں لتھڑے ہوئے و کیھنے سے زیادہ محبوب ہو۔

(طبراني اوسده، رقم ۲۰۷۵، جه،ص ۳۰۸)

حضرت سيدنا الو فاطمدوض الله تعالى عندفرمات إلى كدخاتم المُرسَلين، رَحْمَةُ المَعْمين، مُفَيِّ المذنبين، انبيل

انغریبین ،سرائج انسالکین بحیوب رٹ انعلمین ، جناب صادق وامین صلی الله تعالی علید کالہوسکم نے مجھ سے فر مایا کہ اے ابو فاطمہ!اگرتم مجھ سے ملنا چاہتے ہوتو کٹر ت سے بجد ہے کیا کرو۔

ابن ماجہ کی روایت میں بیداضافہ ہے کہ میں نے عرض کیا ، یا رسول الله صلی الله تعالی علیک وسلم! مجھے کوئی ایسا ممل بتا ہے جسے بیس کیا کروں اور اس پر تابت قدمی اختیار کروں؟ فرمایا ، بجد ہے کیا کرو کیونکہ جبتم اللہ عز وجل کوایک مجدہ کرو مے اللہ عز وجل اس کے سبب تمہار اایک در جرباند فرمائے گا اور تمہار اایک محناہ معاف فرمادے گا۔

(سنن اين ماجه، تراب اتامة الصلوة والسنة فيهما ، رقم ٢٢٣، مج ٢ م ١٨١)

حضرت سیدنا ابو ذررمنی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے تا جدار رسالت، شہنشا و نبوت، نخز نِ جود دسخاوت، بیکر عظمت وشرافت ، نحبوب رَبُ العزت ، محسنِ انسامیت صلّی الله تعالیٰ علیہ کا لہوسلّم کوفر ماتے ہوئے سنا، جواللہ عز وجل کوایک سجدہ کر بیگا اللہ عز وجل اس کے لئے ایک نیکی لکھے گا اور اس کی ایک خطا مٹادیگا اور اس کا ایک درجہ بلند فر مائے گا۔

(منداحد،مندالانصار/حديث في ذرخفاري، رقم ٢١٣٥٥، ج٨ بم ٢٢٥)

چودجویں حدیث: حضرت ابوصفوان عبداللہ بن بسراسلمی منظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے نے فرمایا: لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر بمی اور عمل اجھے بول اسے امام تر مذی نے روایت کیا اور کہا کہ بیجد بیث حسن ہے۔ (108) الرَّابِعُ عَمَّرَ: عَنَ آبِي صَفُوانَ عَبْلِ اللهِ بْنِ بُسْمِ الْاَسْلَيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِن بُسْمِ الْاَسْلَيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ، وَحَسُنَ عَلَهُ وَقِلَهُ وَوَادُ البِّرْمِنِيْنُ، وَقَالَ: طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَلَهُ وَوَادُ البِّرْمِنِيْنُ، وَقَالَ: حَلِيْهُ مَسْنُ عَلَهُ وَوَادُ البِّرْمِنِيْنُ، وَقَالَ: حَلِيْهُ مَسَى عَلَهُ وَادْ البِّرْمِنِيْنُ، وَقَالَ: حَلِيْهُ مَسَى عَلَهُ وَادْ البِّرْمِنِيْنُ، وَقَالَ: حَلِيْهُ مَسَى عَلَهُ وَادْ البِّرْمِنِيْنُ مَنْهُ وَاللّهِ مِنْ اللهُ عَلَهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَاللّهُ

الخريج حليف (سان ترمذي بأب ما جاء في طول العبر للبؤمن ج اصده مرقم: ١٢٢٠ السان الكواى للبويق بأب طولى لين طال عمرة وحسن عمله ج اص ١٢٠٠ وقم: ١٢٥٣ المستنوك للعاكم كتاب الجنائز ج اص ١٨٠٠ رقم: ١٢٥١ سان الدادي بأب اى البؤمدين غير ج اص ١٢٠٠ رقم: ١٢٥٣ مسلد امام احمل حديث عبدالله بن يسر وضى الله عنه ، ج اص ١٨١٠ رقم: ١٢٥٣ مسلد امام احمل حديث عبدالله بن يسر وضى الله عنه ، ج اص ١٨١٠ رقم: ١٢٥٣ مسلد امام احمل حديث عبدالله بن يسر وضى الله عنه ، ج اص ١٨١٠ رقم: ١٢٥٣ مسلد امام احمل حديث عبدالله بن يسر وضى الله عنه ، ج اص ١٨١٠ رقم: ١٢٥٣ مسلد امام احمل حديث عبدالله بن يسر وضى الله عنه ، ج اص ١٨١٠ رقم: ١٢٥١ مسلد امام احمل حديث عبدالله بن يسر وضى الله عنه ، ج احمل ١٨١٠ وقم: ١٢٥١ مسلد المام المناس عبدالله بن يسر وضى الله عنه ، ج احمل ١٨١٠ وقم: ١١٥٠ مسلد المام المناس عبدالله بن يسر وضى الله عنه ، ج احمل ١٨١٠ وقم: ١١٥٠ مسلد المام المناس عبدالله بن يسر وضى الله عنه ، ج احمل ١٨١٠ وقم الله وقم الله

شرح مديث: قابل رفتك مختص

دہ مخص قابلی رفتک ہے جواپتی صحت اور فراغت کو خداونر ڈنڈؤس عز وجل کی بندگی واطاعت میں گزار ہے توجس نے اپنی صحت و فراغت کوالڈعز وجل کی نافر مانی میں ضائع کردیا وہ دھو کے بیس رہا کیونکہ فراغت کے بعد مشغولیت اور صحت بعدیماری آگھیرتی ہے۔اوراگرایسانہ بھی ہوتو پھر بڑھایا ہی کافی ہے۔جیسا کہ کی شاعر نے کہا ہے:

> فَكَيْفَ تَرَى طُولَ السَّلَامَةِ يَفْعَلُ يَنُوهُ إِذَا رَامَ الْقِيَامَ وَ يُخْمَلُ

يَسُرُّ الْفَتَى طُولُ السَّلَامَةِ وَالْبَقَا يَرُدُّ الْفَتَى بَعْدَ إِعْتِدَالِ وَصِنَةٍ ترجمہ: (۱)۔۔۔۔۔۔ بمی عمر اور طویل سلامتی (صحت) نوجوان کوخوش کرتی ہے، (اے انسان) تو کیسے مجمعتا ہے کہ طویل سلامتی ایسا کرتی رہے گی؟

(۲)۔۔۔۔۔وہ تو تو جوان کو صحت اوز معتدل زندگی کے بعد بڑھا بے کی طرف لوٹا دے گی کہ جب کھڑا ہوتا جا ہے گاتو مشقت سے اٹھے گااور ( مجھی ) یو جھر کی مثل اٹھا یا جائے گا۔

میرے بیازے اسلامی بھائی!

بغیر کی نیک ارا دے ہے جھن مال کی کشرت اور لی عمر کی حرص شکر۔۔۔۔ کیونکہ مسلسل عمنا ہوں میں بسر
کی عمٰی طویل عمر کوئی فائد ونہیں ویتی جیسا کہ اللہ عزوجل کی اطاعت والے کا مول میں فرج کئے بغیر مال کی کشرت
کوئی نفع نہیں ویتی ،۔۔۔۔ ہاں! لبی عمر کا طاعتِ اللّی عزوجل میں گزار نا ضرور نفع دے گا اور بھلائی کے کاموں میں فرج کی جائے تو دولت کی کشرت بھی نفع ویتی ہے ،۔۔۔۔۔ جبکہ عمر کا لمبا ہونا اور مال کی کشرت اس وقت ندموم ہے جب ان دونوں کوئیکی کے کاموں میں صرف ندکیا جائے ،۔۔۔۔۔ ای وجہ سے اللہ کے قبوب، واتا ہے فہوب، مُنز ویقی ہے بعزوجل وصلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّمے اپنے خطبات میں ان دونوں کی فرمت فرمائی ہے۔ چنا نجے،

حضرت سیرتا ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی منہ سے روایت ہے کہ سرکار والا عَبار، ہم بے کسوں کے مددگار شفیعی روزشار، وو عالم کے مالک ومختار، صبیب پروردگارعز وجل وسلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کافر مان نفیحت بنیا دہے: بوڑھے آدی کا ول دو چیزوں کے معالمے میں ہمیشہ جوان رہتاہے (۱) لبی امیدیں اور (۲) دنیا کی محبت۔

(ميح ابغاري، كتاب الرقاق، باب من للغستين سنة ... . الخي ، الحديث: ١٣٢٠ بم ٥٣٩)

حضرت سيدنا أنّس رضى الله تعالى عند مع مردى ہے كه تا جدار عدید ، قرار قلب وسینه ، فیض تنجینه سنّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم كافر مان عالینثان ہے: جوں جوں ابن آ دم كی عمر بڑھتی ہے تواس كے ساتھ دو چیزیں بھی بڑھتی رہتی ہیں (۱) ، ل كی محبت اور (۲) لبی عمر كی خواہش \_ (المرخع السابق ، الحدیث :۱۳۲۱)

عقل مندشهراده

حضرت سیّدُ نا مگر بن عبدالله مُز فی علیه رحمة الله القوی سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کو کئرت مال واولادادر بہت لبی عمرعطا کی گئی۔ اس کی اولاد شیں بیعادت حسنہ تھی کہ جب بھی ان میں سے کوئی جوان ہوتا اُون کا لباس پہن کر بہاڑوں میں چلا جا تا، د نیوی روفقوں کو خیر باد کہہ کر وُرویشانہ زندگی اختیار کر لیتا، درختوں کے ہے اور جھ ڑیال کھا کر اپنا گزارہ کرتا اور اس حالت میں اس دار فافی سے دار بھا کی طرف کوچ کرجا تا۔ سب شہز اووں نے بہی طریقہ اختیار کر اپنا گزارہ کرتا اور اس حالت میں اس دار فافی سے دار بھا کی طرف کوچ کرجا تا۔ سب شہز اووں نے بہی طریقہ اختیار کیا۔ جب بادشاہ کی عمر بہت زیادہ ہوگئی اور اس کے بال بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنی قوم کو مجا کا کہا: اے میری قوم!

دیکھومیری عمراب بہت ہوگئ ہے،اس عمر میں مجھے بیٹے جیسی نفت نصیب ہوئی، بیس تم لوگوں سے جتنی محبت کرتا ہوں تم خوب جانے ہو، مجھے ڈر ہے کہ میرایہ بیٹا بھی اپنے دوسرے بھائیوں کا راستہ اختیار نہ کر لیے، اگر ایسا ہوا آبو ہمارے خاندان میں سے میرے بعد تمہمارا کوئی حاکم ندر ہے گا اور پھرتم ہلاکت میں پڑجا دی ہے۔اگر بہتری چاہتے ہوتو اس شہزاد سے کو تجو ٹی عمر علی سنجال لو، اسے دنیوی نعمتوں اور آسائٹوں کی طرف مائل کرو، اگر ایسا کرد گے تو شاید میرے بعد میتہمارا حاکم بن جائے، جتنا ہو سکے اس کا دل دنیا میں لگا دو۔

یہ کن کرلوگوں نے کئی میں اسپا چوڑا ایک خوبھورت قلعہ بنایا اس میں دنیوی آسائش کا تمام سامان شہز اد ہے کو مہیا کیا۔ شہز اد سے نے کئی سال اس وسنے وعریض قلعے کی چار دیواری میں گزار دیے یہاں اسے ہر طرح کی سہونت میر تنجی ساس کے سامنے کوئی غم و پریشانی کی بات نہ کی جاتی ہوگوں کو اس سے دور رکھا جاتا، ہروقت خُدُ ام اس کی خدمت پر مامور رہتے ۔ ایک مرتبہ وہ گھوڑ سے پر سوار ہوگرا یک سمت چل دیا جب آگے دیوار دیکھی تو خادموں سے کہا: میرا گمان ہے کہ اس دیوار کے پیچھے ضرور ایک نیا جہال ہوگا وہال ضرور آبادی ہوگی جھے یہاں سے باہر نکالوتا کہ میری معلومات ہیں اضافہ ہوسکے اور میں لوگوں سے ملاقات کروں۔ جب شہز ادے کی بیخواہش با دشاہ کو بنائی گئی تو بادشاہ ڈر گیا کہ بیں اضافہ ہوسکے اور میں لوگوں سے ملاقات کروں۔ جب شہز ادے کی بیخواہش بادشاہ کو بنائی گئی تو بادشاہ ڈر گیا کہ باہر جا کر کہیں ہی جو اسے دنیوی مشاغل میں معروف رکھوتا کہ اسے باہر جا نے کا خیال ہی نہ آئے۔

تحم کی تغیل ہوئی اور شہزاد ہے کو دوبارہ و نیوی عیش وعشرت میں اُلجما دیا عمیا۔ ای طرح ایک سال کا عرصہ گزرگیا۔ ایک دن وہ پھر دیواد کی طرف گیا اور کہا: اب تو میں ضرور باہر جاکر دیکھوں گا، جھے جلدی سے اس دیوار کے پار لے چلو۔ جب بادشاہ کو شہزاد ہے کی ضد کا بتایا گیا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت و ہے دی۔ لوگ شہزاد ہے کو ایک بہترین سواری پر بٹھا کر باہر لے گئے۔ سواری کو سونے چاہدی سے توب مُزَدِّن کیا گیا، لوگ اس کے اردگرد نگے پا قال چلنے گئے۔ شہزاد کے مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا لیک یا سے ایک بہت بی اس کے اردگرد نگے پا قال چلنے گئے۔ شہزادہ کردو پیش کے مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا لیک یے بیاری بیار شون نظر آیا، بیاری کی وجہ سے وہ انتہائی لاغر دیکر ورجو چکا تھا، پو چھا: اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ بیاری میں جنال کردیا گیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ بیاری میں جنال کردیا گیا ہوا۔ کو خوف لگا رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں۔ شہزادے نے پو چھا: کیا میں جس سلطنت میں ہول بیاری اُسکتی ہو بھا: کیا اس شہزادے نے پو چھا: کیا میں جس سلطنت میں ہول بیاری آسکتی ہے۔ مقل مندشہزادے نے کہا: ہاں اُسٹر ادے کو ہم طرح کا سامان لہدولدے میں والیس لوٹ آیا۔ جب اس کی بیصالت باوشاہ کو بتائی گئی تو اس نے کہا: ہاں۔ جب اس کی بیصالت باوشاہ کو بتائی گئی تو اس نے کہا: ہاں۔ جب اس کی بیصالت باوشاہ کو بتائی گئی تو اس دیا کو ہم طرح کا سامان لہدولدے میں اور اُس میں ایسانگی کردو کہ اس کے دل سے سب رنج

وملال جاتار ہے۔

لوگ شہزادے کو دیوی مشاعل میں الجھانے کی انتقا کوشش کرتے رہے۔ ای طرح ایک سال کاعر میگزر گید۔
شہزادے نے پھر باہر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ نیملے کی طرح اس مرتبہ بھی ہیرے جواہرات اورسونے چاندی سے مُرضَع سوادی پر سواد کر کے اسے قلع سے باہر لے جایا گیا۔ شیزادہ مختلف مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا جارہا تھا۔ آگے پیچھے فادموں اور سپاہیوں کا جموم تھا، یکا یک ایک بوڑھے پر نظر پڑی، بڑھا ہے نے اس کا برا حال کردکھا تھا، مند سے دال فیک میں تھی جسم کا نب رہاتھا۔ شیز اور سے نے باس کی بیرحالت دیکھی تو بوچھا: اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا: جوانی میرحالت دیکھی تو بوچھا: اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا: حضور! ایا م جوانی شراد کراب یہ پڑھا ہے کی زَویس آچکا ہے۔ شہز اوے نے کہا: کیا دیگر لوگ بھی اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں؟ کیا ہم شمل سے ہرخض بڑھا ہے سے ڈرتا ہے۔ شہز ادے نے کہا: تمہاری سپیش مختص بڑھا ہے۔ شرواورکیس بھیا تک ہے کہی ایک کوبھی اس کے نساد سے چھنکا دائیس۔

یہ کہ کرشیز ا دہ مغموم و پریشان واپس اپنے قلعے کی طرف آسمیا۔ با دشاہ کو جب شیز اوے کی بیر کیفیت بتائی گئی تو اس نے نے پھر وہی تھم دیا کہ اسے و نیوی آسائشوں میں الجھا دوتا کہ م وطال اس کے ول سے جاتا رہے۔ ایک سال پھرشبزادے نے قلع میں گزار دیا،اس کے بے قرار دل میں پھر باہر جانے کی خواہش ابھری ۔ چنانچہ، خادموں اور سپاہیوں کے بہوم میں اسے باہر لے جایا کمیا۔ رائے میں کچھلوگ ایک جناز ہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جارہے تھے،شبزاوے نے لوگوں سے بوجھا: بیخص چار پائی پراس طرح کیوں لیٹا ہوا ہے؟۔لوگوں نے کہا: یے تخص موت کا شکار ہو چکا ہے۔شہز ا دے نے بوچھا: موت کیا چیز ہے؟ جھے اس مخص کے پاس لے چلو۔شہز ا دے كومردے كے ياس نے جايا من توكها: لوكو! اس سے كهوكريد بيند جائے وكوں نے كها: حضور! اس ميں بينے كى طا فتت نہیں ۔ شہز ادے نے کہا: اس سے کہو کہ بات کرے۔ لوگوں نے کہا: موت نے اس کی زبان بند کردی ہے، اب بیایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ شیز اوے نے پھر بوچھا: ابتم اسے کہاں لے جارہے ہو؟ لوگوں نے کہنا: قبر میں د فنانے کے لئے لیے ارہے ہیں۔شیزادے نے پوچھا: اس کے بعد پھرکیا ہوگا؟ کو گوں نے کہا: موت کے بعد حشر ہوگا۔شہزادے نے بوچھا: بیرحشر کمیا ہے؟ لوگوں نے کہا: حشروہ دن ہے کہاں دن سب لوگ ، غالقِ کا نتات عز وجل کے حضور کھڑے ہوں مے ، وہ خالِق آم پُزِل ہرایک کواس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دے گا اور اس دن ہر مخض سے ذرّے ذرّے کا حساب لیا جائے گا۔شیز ادِے نے کہا : کیا اس و نیا کے علاوہ بھی کوئی ایسا جہان ہے جہاںتم دنیا کوچپوڑ کر ہلے جا ؤ کے؟ لوگوں نے کہا: ہاں! دنیا میں جو بھی آیا اسے آخرت کی طرف ضرور کو چ کر تا

بین کرشبز ادہ گھوڑے سے نیچے گر کر تڑ پنے لگا ، وہ روتا جا تا اور اپنے چبرے کومٹی سے رگڑتا جاتا ، پھراس نے

روتے ہوئے کہا: اے لوگو! جھے یہ نوف لائن ہوگیا ہے کہ جس طرح یہ خص موت کا شکار ہوا، ای طرح جھے بھی اچا تک موت آ جائے گی اور میں و یکھتائی رہ جا دائن ہوگیا ہے کہ جس طرح یہ خص مور روز قیا مت تمام لوگوں کو جمع فرما کر جزا و مزادے گا! میرے اور تبہارے درمیان میہ آ خری عہد ہے، آج کے بعد تم جھے بھی منظ سکو گے۔ لوگوں نے کہا: ہم آپ کو والب آپ کے والدے پاس لیے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے ۔ پھر شہزادے کو ابن کو اجازت کے بغیر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے ۔ پھر شہزادے کو بادشاہ کے باس اس حالت میں لے جا بیا گیا کہ اس کے منہ سے خوان مبدر ہا تھا، بادشاہ نے شہزادے سے کہا: میرے بادشاہ کے باس اس حالت میں لے جا بیا گیا کہ اس کے منہ سے خوان مبدر ہا تھا، بادشاہ نے شہزادے سے کہا: میرے لال! تم استے نوف زدہ کو ل ہواور سے رونا کی اس کے جہزادے نے کہا: ابا حضور! بھی اس دن کے نوف سے رور ہا ہوں لال! تم استے نوف زدہ کو ل ہواور سے رونا کی ابار کی اور کی ہما اور کہا! آج جس دن ہرا یک کو چھوڑ کر چلا جا وَل گا۔ پھر واقعی آ دھی رات کو وہ بھی دار شہزادہ تائ و تخت تھرا کر دَرُ ویشا نہ لباس ہینے اس کی کو چھوڑ کر چلا جا وَل گا۔ پھر واقعی آ دھی رات کو وہ بھی دار شہزادہ تائ و تخت تھرا کر دَرُ ویشا نہ لباس ہینے آ خرت کی تیاری کے لئے جنگل کی طرف جار ہا تھا، جب تھر شائی سے نگلے لگا تو ہارگا و خداد ندی عَرَّ وَجُلُ مِن اس طرح

اے میرے پاک پروردگار عُرِّ وَجَالُ! میں تجھ سے الیی زعرگی ما نگنا ہوں جس میں میری سابقہ زعرگی کی آسائٹوں میں سے پچھ ندہوا در میں پیند کرتا ہوں کہ چاہے دُنیا اِدھر سے اُدھر ہوجائے گر میں لیہ بھر کے لئے بھی و نیوی آسائٹوں کی طرف نظر نہ کروں۔ پھروہ شہزاوہ تمام و نیوی آسائٹوں اور نعتوں کو خیر باد کہ کراُ خردی نعتوں کے صول کے لئے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔

حضرت سیّدُ نا بکر بن عبدالله رحمة الله تعالی علیه اس دکایت کونقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: بیشبزادہ گناہوں کے خوف سے دنیوی نعبتوں کوچھوڑ کرچلا گیا حالا نکہ اے معلوم بھی نہ تھا کہ کس گناہ کی گنی سزا ہے؟ اس محض کا کیا حال ہوگا جو در و تاکس سزا کیں جانے ہوئے بھی گناہوں پرشر مندہ ہوتا ہے اور نہ ہی تو بہ کی طرف مائل ہوتا ہے، الله تعالی جو ب کے سازہ میں گرا بناڈ راور خوف عطافر مائے۔ (آمین بجاہ النبی الا میں صلّی الله تعالی علیہ وسلّم) (عیون الدی یا اس میں الله تعالی علیہ وسلّم) (عیون الدی یا سے مؤلف نا کرا بناٹی جو دی طرحت الله الله تعالی الله تعالیہ تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی تع

 أَعْتَلِدُ إِلَيْكَ مِنَا صَنَعَ مُؤُلاء - يَعْنِي: أَصْمَابِهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاءً - - يَعْنِيْ: الْمُشْرِكِنْنَ - ثُمَّ تَقَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْلُ بْنُ مُعَادٍ فَقَالَ: يَا سَعْلَ بْنَ مِعَادٍ. الْجَنَّةُ وَرَبِّ الْكَعْيَةِ إِنِّي آجِدُ رِيْحَهَا مِنْ كُوْنِ أُحُدٍ. قَالَ سَعُكُ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا صَنَعَ ! قَالَ آنَسُ: فَوَجَدُنَا بِهِ بِضُعًا وَثَمَائِنْنَ ضَرَّبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُخْجَ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمِ، وْوَجَدُنَاكُ قُدُ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ آحَدُ إِلاَّ أَخُتُهُ بِبَنَايِهِ. قَالَ آنَسِ: كُنَّا تَرْي آوُ نَظُنُ أَن هٰذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِيُهِ وَفِي ٱشْبَاهِهِ: (مِنَ الْمُؤْمِدِيْنَ رِجَالَ صَلَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَيِنْهُمُ مَنُ قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مِّنُ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَنَّلُوْا تَبْدِيْلًا) (الْأحزاب: 23). مُثَّفَقُ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: لَيُرِينَ اللَّهُ رُوِي بِضَمِّرِ الْيَاءُوكُسُرِ الرَّاءِ: أَيْ لَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ ذُلِكَ لِلنَّاسِ وَرُويَ بِفَتُحِهِمَا وَمَعْنَاكُ ظَاهِرٌ. وَاللَّهُ آعُلَمُ.

ہوں توجب احد کا دن ہوا تومسلمان بکھر سکئے انہوں نے كها:اكانلد!ساتميون في جو يحدكمااس عيم تيرى بارگاہ مس معذرت جا ہتا ہوں (لینی محابہ نے) اور ان مشركين كحل سے برى بول پھرا كے بر مع حضرت سعد بین معاذ ﷺ ہے ان کا سامنا ہوا تو کہنے گئے اے سعدین معاذ! رب کعبد کی هم احد کی دوسری طرف سے جنت کی خوشبو آرہی ہے حضرت سعد کہتے ہیں یارسول الله! من وه تدكرسكا جوحضرت انس بن نضر في كيا انس بن ما لک کہتے ہیں ہم نے ان کوای (80) سے چنداو پر زخمول کے ساتھ دیکھا جو مگوار نیزے یا تیر کے تھے وہ ميں ايسے حال بي ملے كمشركين نے ان كامثله كرويا تفا ان کوال حالت میں کسی نے نہ پہچانا صرف ان کی مبن نے ان کے بوروں سے بیجاتا حضرت انس بن مالك كبتے بيں بم يہ بچھتے تھے كذبير آيت ان كے نارے اور ان جیسوں کے بارے میں نازل ہوئی "ایمانداروں میں سے یکھ مردہ میں جنہوں نے اللہ ے کئے ہوئے وعدہ کوسچا کرویا"۔ آخر تک (متنق طیه) لَيْدِيْنَ اللَّهُ: يا ير فيش اور را ير زبر ك سرته ال كا مطلب ہے اللہ تعالی لوگوں کو وکھا دے گا. لعض نے یا اور را دونوں برز بر پڑھی ہے اور اس کامعنی ظاہر ہے اور اللہ ہی زیادہ علم والا ہے۔

تخریج حلایث (صبح بخاری باب غزوة احلاج اص ۱۳۰۰ رقم: ۱۳۰۸ صبح مسلم باب ثبوت الهنة للشهید ج اص ۱۰۰ رقم: ۱۰۰۵ مستند ك للعاكم كتاب الجهاد ج ۱۳۰۸ رقم: ۱۳۵۰ السان الكورى للهیاقی باب ترك القود بالقسامة و ۱۳۸۰ رقم: ۱۲۱۰ مستند امام احمد بن حدیل مستندانس بن مالك ج ۱۳۰۰ رقم: ۱۳۱۰ مستند امام احمد بن حدیل مستندانس بن مالك ج ۱۳۰۰ رقم: ۱۳۱۰ مستند امام احمد بن حدیل مستندانس بن مالك ج ۱۳۰۰ رقم: ۱۳۱۰

#### شرح حدیث: خدانے فتیم پوری فرمادی

حضرت انس بن النفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہانے جھڑا و بھرار کرتے ہوئے ایک انسار کی کر کر گرار کرتے ہوئے ایک انسار کی کر کر کے دوا گلے دانت تو ڈ ڈالے لڑکی والوں نے قصاص کا مطالبہ کیا اور شہنشاہ کو نین صلی اللہ تھ کی علیہ والہ وسلم نے قرآن مجید کے تھم کے مطابق بیر فیصلہ فریا دیا کہ رہیج بنت النفر کے دانت قصاص میں تو ڈ دیئے جا تھی ۔

جب حضرت انس ابن النفر رضی الله تعالی عنہ کو پیتہ چلاتو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بیڈ ہما: یارسول الله!
عزوجل وصلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم خدا تعالیٰ کی شم! میری بمین کا دانت نہیں تو ڈاجائے گا۔ حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیہ
والہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس بن النفر! تم کیا کہ درہ ہو؟ قصاص تو الله تعالیٰ کی کمآب کا فیصلہ ہے۔ یہ تفتگوا بھی
ہورہی تھی کہ لڑکی والے در بازنبوت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ یارسول الله! عزوجل وصلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم
تفصاص میں رفتے کا دانت تو ڈنے کے بدلے میں ہم لوگوں کو دیت (مالی معادضہ) دلا دیا جائے۔ اس طرح انس بن
النظر رضی الله تعالیٰ عنہ کی شم پوری ہوگئ اور ان کی بہن حضرت ربھ رضی انته تعالیٰ عنہا کا دانت تو ڈے جانے ہے ہی

حضورا قدس ملی الله تعالی علیه واله وسلم نے اس موقع پر سیار شادفر مایا که الله تعالی کے بندوں میں سے پجوا یسے لوگ مجی بیں کما گروہ کسی معاملہ بیں الله تعالیٰ کا تسم کھالیں تو اللہ تعالی ان کی تسم کو پوری فر مادیتا ہے۔

( منج ابخاری، كتاب التنبير ، إب والجروح تصاص ، الحديث : ١١١ ٧، من ٣٩٥٠)

حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے ارشاد گرامی کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے پچھے ایسے مقبولان بارگاہ اللی ہیں کہ اگر کسی چیز کے بادے میں جو بظاہر ہونے والی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اگر تسم کھالیں کہ ہوجائے گی تو اللہ تعالیٰ ان مقدس بندوں کی قسموں کوٹو شے نیس دیتا بلک اس نہ ہونے والی چیز کوموجود فرہ ویتا ہے تا کہ ان مقدس بندوں کی قسم پوری ہوجائے۔

دیکھ لیجئے کہ حضرت رہے رضی اللہ تعالی عنہا کیلئے در بار ٹبوت سے تصاص کا فیصلہ ہو چکا تھا اور مدی نے تصاص ہی کا مطالبہ کیا تھالیکن جب حضرت انس بن النفر رضی اللہ تعالی عنہ تسم کھا گئے کہ خدا کہ قسم امیری بہن کا وانت نہیں تو ڑا ہے ۔ گاتو خدا تعالی نے ایسا بی سبب بیدا کردیا تو ظاہر ہے کہ اگر فیصلہ کے مطابق دانت تو ڈ دیا جا تا تو ان کی قسم ٹوٹ جاتی مگر خدا تعالی کافضل و کرم ہوگیا کہ مدی کا دل بدل گیا اور اس نے بجائے قصاص کے دیت کا مطالبہ کرڈیا اس طرح وانت ٹو نے سے فئی کیا اور ان کی قسم پوری ہوگئی۔

اس كى بہت كى مثالين اور ثيوت حاصل ہول كے كماللہ والے جس بات كى تسم كھا سكتے اللہ تعالى نے اس چيز كوموجود

### فر ہادیا اگر چہوہ چیزالی تھی کہ بظاہراس کے ہونے کی کوئی بھی صورت بیس تھی۔

(110) السّادِسُ عَمْرَ: عَنَ آنِ مَسْعُوْدٍ عُمْرَة بُنِ عَمْرو الْأَنْصَادِيِّ الْبَنْدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ وَالْأَنْصَادِيِّ الْبَنْدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَالْنَاءُ الْبَائِدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَالْنَاءُ الْبَائِدِ وَالْمَاءُ وَالْمَائِدِ وَالْمَائِدِ وَالْمَائِدِ وَالْمَائِدِ وَالْمَائِدِ وَالْمَائِدِ وَالْمَائِدِ وَالْمَائِدِ وَالْمَائِدُ وَالْمَالِدُونِ وَالْمَائِدُ وَالْمَائِدُ وَالْمَائِدُ وَالْمَائِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُائِدُ وَالْمَائِدُ وَالْمَالِدُونِ وَالْمَائِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمَائِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَلِمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْ

سوابوی حدیث: حضرت ابومسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری کی ہے داویت ہے کہ جب صدقہ کی آیت اتری تو ہم اپنی کمروں پر بوجھ اٹھایا کرتے ہے۔ ایک آ دی نے بہت پجھ صدقہ بیں دیا لوگ متعافق ) کہنے گئے ریا کارہے اور دوسرے نے ایک فو پہر صدقہ کیا تو کہنے گئے اللہ اس کو پہر کو پہر سے ضرور خی فو پہر تافق کیا تو کہنے گئے اللہ اس کے فو پہر سے ضرور خی کے اللہ ایمان پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور ان لوگ کرتے ہیں اور ان لوگ کرتے ہیں اور ان کے بین ہم اپنی کرتے ہیں جو توش کی تیشن اور حام ہملہ کے بین۔ (التوب 19) گھتا ہی ٹون کی چیش اور حام ہملہ کے بین۔ (التوب 19) گھتا ہی ٹون کی چیش اور حام ہملہ کے بین۔ (التوب 19) گھتا ہی ٹون کی چیش اور حام ہملہ کے بین۔ (التوب 19) گھتا ہی ٹون کی چیش اور حام ہملہ کے ساتھ لیمن ہم اپنی پشتوں پر بوجھ اٹھی کرمزدوری کما کرمد قد کرتے ہے۔

الخريج حن يعف (صبح بفاري بأب قوله «الذين يلهزون المطوعين من البؤمدين» ج ٢٥٠١ وقم: ٢١٠١ صبيح مسلم بأب الحمل بأجرة يتصدق بها والنهى الشديد، عن تنقيص المتصدق بقليل، ج ٢ ص٨٠٠ وقم: ١٢٠١ سان الكباري للمربقي بأب العمل بأجرة يتصدق بها والنهى الشديد، عن تنقيص المتصدق بقليل، ج ٢ ص٨٠٠ وقم: ٢٢٠١ سان الكباري للمربقي بأب التحريض على الصدقة جوص ١٢٠٠ وقم: ٢٢٠١ وقم: ٢٢٠١ وهيج ابن خزيمه بأب الزجر عن عيب المتصدق المقل بألقليل، ج ٢٠٥٠ وقم: ٢٢٠١)

شرح مدیث:ریا کاری کے کہتے ہیں؟

الله عَوْقَ وَجُلُ کی رضائے علاوہ کمی اور نِیَّیت یا إرادے سے عمادت کرنا ریا کاری ہے۔ مثلاً لوگول پر اپنی عمادت گزاری کی دھاک بٹھانا مقصود ہوکہ لوگ اس کی تعریف کریں ،اسے عزت دیں اورائ کی غدمت میں مال پیش کریں۔ (بہارٹریعت،حصہ ۱۹ بس ۳۳۳،الزواجر، بی ابس ۲۹)

شہنشاہ مدینہ، قرار قلب وسینہ، صاحب معطر پہینہ ملی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اَ عمال کا دارہ مدار نیتوں پر ہے۔ (صبح ابندری، اندیث اور نیت کا تعلق دل سے ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ یا ذریعہ موجود نہیں کہ کسی کے بتائے بغیراس کے دل کی بات یقین طور پر جان سکیں۔ لہذا ہماری آخرت کی بہتری ای شیں ہے کہ کی کوجی ریا کار گمان نہ کریں کہ یہ بدنگانی ہے اور بدنگانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نبیت کے تین محر وف کی نسبت سے 3 شرعی احکام

(1) اعلی معنرت، إمام اَبلسنت، مولنیناشاه امام اَحمد رضا خان علیه رحمهٔ الرُّحمٰن قمالی رضوبی جلد 16 صفحه 500 پر ککھتے بیں: بلاوجہ شرکی مسلمان پر قصیر ریا کی بدگرانی مجمع حرام (ہے)۔

(2) کسی نے اعلی حضرت علیہ رحمۃ رت العز ت ہے ہو چھا کہ ایک صاحب نے چندہ (دیکر) معجد بنوانے کی کوشش کی،
اس وجہ سے اپنا نام بھی پتھر میں گئر ہ کرانا چاہتے ہیں آیا نام کا کندہ کرانا شرعا درست ہے یائیس؟اس کا جواب و ہے ہوئے ہوتا ہے اگر نیت ریا ونمود ہے جرام دمرؤود و ہے ارشاد فرمایا: نام کندہ کرانے کا حکم اختلاف نیت سے مختلف ہوتا ہے اگر نیت ریا ونمود ہے جرام دمرؤود ہے اور اگر نیت ہے کہ تابقائے نام ( یعنی جب تک نام لکھارہے ) مسلمان و عاسے یادکریں تو حرج نہیں ،اور حتی الامکان مسلمان کا کام محمل نیک بی رمحول کیا جائے گا۔ ( ناؤی رضویہ جسم میں مصلم)

(3) کسی نے پکھاس طرح کا سوہ ل کیا کہ اگر کوئی ایام آھے پیچے تو مغرب کی اذان تاخیر سے دلواتا ہوگراپنے پیرکی موجودگی میں اُسے دکھانے کے لئے جلد اذان دلوائے اور جماعت کرواتے وقت سجدہ ورکوع میں عام معمول سے ہٹ کرزیادہ ویر لگائے تو کیا بیاس کے دیا کارومگار ہونے کی علامت ہے؟ اعلیٰ حفرت علیہ رحمۃ رتب العزت ت نے اس کا جواب بید دیا:اذانِ مغرب میں بلا وجہ شرگی تاخیر ظانس سنت ہے، پیر کے سامنے جلد دلوا تا دیا پر کمیوں کیا جائے بلکہ پیر کے خوف یا لحاظ سے اُس ظانہ سنت (فعل) کا ترک (کیوں نہ سمجھا جائے؟)، پیر کے سامنے دکوع وجود میں دیر بھی خواہ نخواہ دیا اور مکاری پردلیل نہیں ترک (کیوں نہ سمجھا جائے؟)، پیر کے سامنے دکوع وجود میں دیر بھی خواہ نخواہ دیا اور مکاری پردلیل نہیں بلکہ اس کے موجود ہونے سے تا شر (لیخی اثر ہونا) بھی ممکن اور مسلمانوں کا فعل حتی اللا مکان محمل حسن (لین الیمان) پرمحمول (گمان) کرنا واجب اور بدگمانی دیا ہے پکھی محمرا م نہیں ، ہاں آگر رکوع و بحود میں اتنی دیر الیمانی کی رسمت سے زائد اور منتقد یوں پرگراں ہوتو ضرور گنا ہمگار ہے۔ واللہ تعالی اعلی

( نآوی رضویه جلد ۵ بس ۳۲۳)

ایک سال تک رونے سے محروم رہے

حضرت سیّدُ نامکول دِمشقی علیه رحمته الله القوی فرماتے ہیں، جب تم کسی کوروتے ویکھوتو اُس کے ساتھ رونے لگ جاؤیہ بدتم کسی کوروتے ویکھوتو اُس کے ساتھ رونے لگ جاؤیہ بدتم کی نہ کرد کہ دہ لوگوں کود کھانے کیلئے ایسا کر رہاہے۔ ہیں نے ایک بارایک شخص کوروتا دیکھ کر بدگمانی کی تھی کہ یہ یہ یا کاری کر رہاہے تو اِس کی سزا ہیں ایک سال تک (خوف خدااور عشق مصطفح صلّی الله تعالی علیہ کا لہ وسلّم میں) رونے سے محروم رہا۔ (منبیہ النظرین ص ۱۰۷)

ستر ہمویں حدیث: حضرت ابوذ رجندب بن جنادہ على أكرم 4 سے اور آپ الله تبارك و تعالى سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا: اے میرے بندوا میں نے ظلم کوائے او پرحرام کی ہے اور میں نے اس کوتمہارے درمیان بھی حرام کیاہے تو ایک دوسرے پر ظلم مت کرواے میرے بندو!تم سب ممراہ ہوئیکن جس کو بیں ہدایت دول کیں مجھے سے ہدایت طلب کرو میں حمہیں ہدایت دون گااے میرے بندو!تم سب بھوکے ہولیکن جس کو بیں کھانا دوں سومجھ سے کھانا طلب کرومیں تم کو کھانا دوں گا اے میرے بندواتم سب بنگے ہولیکن میں جس کولیاس دوں موجھے سے لیاس طلب کرو ہیں تم کو · پینا دُل گااے میرے بندواتم دن رات گناه کرتے ہو اور میں سب مناہ بخش دیتا ہوں تو مجھ سے بخشش مالکو میں تہریں بخش دول گا اے میرے بندو! تم میرے نقصان كونه يبنجو كي كه بجھے ضرر دے سكوا ورندتم ميرے نفع تک پہنچو کے کہ مجھے نفع دے لو۔اے میرے بندو! اگر تمہارے بہلے پھیلے انسان اور جن تم میں سب سے زیاده تقوی والے ایک آ دمی کے دل والے ہوجا بھی تو ىيەمىرىي ملك مىل يىچھا ضا فەنەكرىي گا اورا گرتمہارے مہلے پیچھلے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ نافر مان کے آ دمی کے دل پر ہوجا تھی تو بیر سے ملک سے پچھ کم نہ کرے گااے میرے بندو! اگر تمہارے پہلے پچھیے' انسان اورجن ایک میدان میں کھڑے ہوجا تھی سب مجھے سے سوال کریں ہیں سب کو ان کی مرادیں دے دول تو یہ میری بادشای سے آی قدر کم کرے گا جت

(111) السَّابِعُ عَشَرَ: عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَرِيْزِ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَرِيْلَهُ عَنْ آلِيَ اِكْدِيْسَ الْخُولانِ عَنَ أَنِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوِثْ. عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ. أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي، إِنَّ حَرِّمْتُ الظُّلُمَ عَلَى لَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمُ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَهُوا. يَا عِبَادِتْ. كُلُّكُمُ ضَالُّ اللَّا مَن هَدَيْتُهُ فَاسْتَهُدُونِي آهُدِ كُمْ. يَا عِبَادِيْ، كُلُّكُمُ جَائِعٌ إلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَأَسْتَطِعِبُونِي أَطَعِبُكُمْ. يَأ عِبَادِق، كُلُّكُمْ عَادِ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَأَسْتَكُسُونِيْ آكْسُكُمْ. يَا عِبَادِيْ، إِنَّكُمْ تُغْطِئُونَ بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ وَانَا آغُفِرُ اللَّانُوبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغَفِرُونِي ٱغْفِرُ لَكُمْ. يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ لَنَ تَبْلُغُوا طُرِّيْ فَتَصُرُّونِيْ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِيْ. يَا عِبَادِيْ، لَوْ أَنَّ آوَلَكُمْ وَأَخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَأْنُوا عَلَى آتُنِي قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا زَادَ ذَٰلِكَ فِي مُلِّئِي شَيْقًا. يَا عِبَادِيْ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَأَخِرَكُمُ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى ٱلْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَّاحِيا مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِئِ شَيْءًا ۚ. يَا عِبَادِيْ. لَوُ أَنَّ أَوْلَكُمُ وَأَخِرَكُمُ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذُلِكَ عِنَا عِنْدِيْ إِلاَّ كَمَا يَتْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي، إِثْمَا فِي أَعْمَالُكُمُ أَحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوَقِيْكُمْ إِيَّاهَا. فَمَنَّ ﴿ أُوَّجُلَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَلَ غَيْرَ ذُلِكَ فَلَا

يَلُوْمَنَ إِلاَّ ثَفْسَهُ.

سمندر سے سوئی کہ جب وہ سمندر میں ڈبوکر نکال لی جائے اے میرے بندو! بیتمبارے اعمال ہیں جن کا احاطہ میں تمبارے لیے رکھتا ہوں میں تم کوان کی جزام مرادوں گا تو جو بھلائی پائے وہ اللہ کی تعریف کرے اور جو بھی اور پائے وہ اللہ کی تعریف کرے اور کے دہ سرف اینے آپ کو ملامت کرے۔

قَالَ سَعِيْدُ: كَانَ آبُو إِدْرِيْسَ إِذَا حَدَّتَ عِلْمَا الْحَدِيْثِ جَفَا عَلَى زُكْهَ تَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَّرُوَيْنَا عَنِ الْإِمَامِ آَثَمَا بَنِ حَنْبَلِ رَجَهُ اللهُ قَالَ: لَيْسَ لِإِهْلِ الشَّامِ حَدِيثُ أَثَرَفَ مِنُ اللهُ قَالَ: لَيْسَ لِإِهْلِ الشَّامِ حَدِيثُ أَثَرَفَ مِنُ اللهُ الْكَدِيثِ

حفرت سعید فرماتے ہیں کہ جب ابوادریس حدیث بیان کرتے تو دوز انو ہوجاتے۔(مسلم)

امام احمد بن منبل کھنے سے دوایت ہے کہ آپ نے فرمایا: اس حدیث سے بڑھ کرشرف والی کوئی حدیث شامی علاء کے باس نبیس ہے۔

- تخریج حلیت : (صیح مسلم ایاب تحرید الظلم ج اص ۱۱۰ رقم: ۱۲۰۰ سان الکیزی للبیهای ایاب تحرید الغضب والحذ اموال النباس بغیر الحق ج اص ۱۰۰ رقم: ۱۲۰۰ مسئد البزار امسند البزار امسند البزار المفاری ج اص ۱۰۰ رقم: ۱۲۰۰ اتحاف المیره المهر قلله و صیدی کتاب الفتن ج اص ۱۲۰ رقم: ۱۲۰۰ مسئد و لعالما کدر کتاب التوبة والانابة ، ج اص ۱۲۰ رقم: ۱۲۰۱ مسئد و لعالما کدر کتاب التوبة والانابة ، ج اص ۱۲۰ رقم: ۱۲۰۱ مشرح حدیث و حدیث و حضرت البوذ رغفاری رضی الدنوالی عند

ان کا اسم گرامی جندب بن جنادہ ہے گرا بنی کنیت کے ساتھ ذیادہ شہور ہیں۔ بہت ہی بلند پایہ صحابی ہیں اور بیا ہے زہد وقناعت اور تقوی وعبادت کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عند ہیں ایک خصوصی اتمیاز رکھتے ہیں۔ ابتداء اسلام ہی ہیں مسلمان ہوگئے ہے یہاں تک کہ بعض مؤرخین کا قول ہے کہ اسلام اللہ خیں ان کا پانچوال نمبر ہے۔ انہوں نے مکہ کرمہ ہیں اسلام تبول کیا چرا ہے وطن تبیلہ کی خفار ہیں چلے گئے بھر جنگ خندت کے بعد بجرت کرے مدید منورہ اے اور حضور علیہ الصلوق والسلام کے بعد بچھ دنوں کے لیے ملک شام چلے گئے بھر وہاں سے لوٹ کرمدید منورہ آئے اور مندرہ سے چندمیل دورمقامر بذہمیں سکونت اختیار کرلی۔ (دکیال ہیں ۵۰)

بہت سے محابداور تابعین علم مدیث میں آپ کے شاگر وہیں۔حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بمقام ریڈ و ۲ سام میں آپ نے وفات پائی۔

(الا كمال في اساء الرجال برف الذال بصل في الصحابة بس ٥٩٥) (واسد الغابة مجدب بن جنادة من ابس مسهم المعملا) ان كي بارے بين حضور اقدي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا ارشاد كراى ہے كه جس شخص كو حصرت عيسى عليه السلام كى

زيارت كاشوق مووه ابوذ ركا ديداركرليه

( كنزالعمال، كمّاب النعنائل، ذكرالصحابة و تعلم ... الخ مالعديث: ٣٠٤٤ ٣٣١، ج٢٠ الجزواا بص ٣٠٠)

جنگل میں گفن

روایت میں ہے کہ حفرنت ابو ڈررض اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی صاحبہ دونے لکیں۔
آپ نے بوچھا: بیوی تم روتی کیوں ہو؟ بیوی نے جواب دیا: میں کیوں نہ روؤں جنگل میں آپ وصال فرہا رہے ہیں اور ہمارے پاس نہ تعن ہے نہ کوئی آ دمی جمھے بی قرہے کہ اس جنگل میں آپ کی بجیمیز و تنفین کا میں کہاں سے اور کیسے انتظام کروں گی ؟ آپ نے فرہایا: تم مت روؤ اور نہ کوئی فکر کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرہایا ہے کہ میرے صحابہ میں سے ایک فحض جنگل میں وصال فرہائے گا اور اس کے جنازہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوجائے گی۔ مجھے بھین ہے کہ وہ جنگل میں وصال کر مائے گا اور اس کے جنازہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوجائے گی۔ مجھے بھین ہے کہ وہ جنگل میں وصال کر نے والا محانی میں ہوں اس لئے تم فکر نہ کر داور انتظام کر دمکن ہے کوئی جماعت

عَلِيم الْأُمَّت معزرت مفتى احمد يارخان عليدرهمة الحنّان ال حديث كي تحت لكهة إلى:

یه صدیث قدی اس آیت کی شرح ہے

فَلَوُلَا فَشُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخِيمِيثِنَ -

پھراس کے بعدتم بھر گئے تو اگر اللہ کافضل ادراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی توتم أو فے والوں میں ہوجاتے۔

عِرْطِ مُسْتَقِيْمِ المحبوبِ تم سير هراه كي بدايت دية مو- (يراة المناجي، جسيم ١٥٥٥)

آخری عمر میں نیکیاں زیادہ کرنے پرتر غیب کا بیان

12-بَابُ الْحِيثِ عَلَى الْإِذْدِيَادِمِنَ الْحَيْرِ فِيُ آوَاخِرِ الْعُمُرِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (اَوَلَمْ نُعَيِّرُكُمُ مَّا يَتَلَكَّرُ فِيُهِ مَنْ تَنَكَّرَ وَجَآءً كُمُ النَّلِيرُ) (فاطر: 37)

قَالَ ابْن عباس وَالْمُحَقِّقُونَ: مَعْنَاهُ أَو لَمُ لَعُتِرْكُمْ سِيِّنُى سَنَةً وَيُوَيِّنُهُ الْحَرِيْفُ الَّالِيْفُ الَّالِيْفُ الْلِيْفُ الْلِيْفُ الْلِيْفُ الْلِيْفُ الْلِيْفُ الْلِيْفُ اللَّهِ تَعَالَى وَقِيْل: مَعْنَاهُ مَّانِي سَنَةً وَيَبُل: اللهُ تَعَالَى وَقِيْل: مَعْنَاهُ مَّالِيُ الْمُسَنَّةُ مَنَاهُ الْحَسَنُ اللهُ الْمُسَلِّقُ الْمُنْفِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيْل: هُوَ الْمُنْفُعُ المَنْفِقُ الْمُنْفَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَيْل: هُوَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيْل: هُوَ الْمُنْفُعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيْل: وَحَامَا كُمُ النَّذِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيْل: وَقَيْل: وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَقِيْل: وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَقِيْل: وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَقَيْل: وَالله عِنْدِه وَالنّه عِنْدِي مَالْمَالِكُ وَالْمُوعِ وَمَالًا لَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَاللّه عَلْمُ وَاللّه عِنْدَالْكُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَمَالْمَالِكُ وَاللّهُ وَالْمُوعِ وَمَالْمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَمَلْكَامُ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوالِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِلَهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

وَأَمَا الْإَحَادِيْتُ:

الله تعالی نے ارشاد فرمایا: کمیا ہم نے تم کوائی مرنه دی جونصبحت حاصل کر لے اور تمہارے پاس ڈرسنانے والا آیا۔

(1) حفرت ابن عباس الورحققين نفرايا:

اس معنی بين ليا جم في كوسا شهر سال عرف دي به اس كوريم عنقريب كي تائيداس حديث سے بهوتی سے جموتی سے جس كوريم عنقريب ذكركريں گيا الله تعالى ۔ (2) اوركها كيا ہے كداس سے مرادا شاره سال جول نيزية كي كها كيا ہے كداس سے مرادا شاره سال مراد ہے بيہ تول حسن بھرى الكي اور مسروتى كا ہے اورائين عباس سے يہ جمی منقول ہے۔ نيز بيل مراد ہے باد منقول ہے كہ جب ان ميں كوئي والى مدينہ كے باد ہے منقول ہے كہ جب ان ميں كوئي جاتا تھا اور يہ جمی كہا گيا ہے كہ باد على اور جاتا تھا اور يہ جمی كہا گيا ہے كہ باد غير مراد ہو۔ اور الله تعالى جاتا تھا اور يہ جمی كہا گيا ہے كہ باد غير مراد ہو۔ اور الله تعالى اور باتا تھا اور يہ جمی كہا گيا ہے كہ باد غير مراد ہو۔ اور الله تعالى اور بنہ ہور كے نزد يك مراد رسول الله الله بين ايك تول ميں اس اس سے مراد بر ها با ہے بي عکر مداور این عينيہ وغير دما كا آل ہے۔

اوراحاديث درج ذيل بي:

تخريج حزيدة: (معيح بناري بأب من بلغ ستين سنة فقد اعذر الله اليه في العبر ج مص ١٠٠٠ رقم: ١٠١٠ سان الكوري حياية عن العبر ع مص ١٠٠٠ رقم: ١٠١٠ سان الكوري للمربق بأب من بلغ ستين سنة فقد اعلى الله الله في العبر ج مص ١٠٠١ رقم: ١٠٥٠ جامع الاصول لابن اليور الكتاب العاهر في الامل والإجل ج مص ١٠٠٠ تعفة الاهراف للموى من اسهه معن بن عميد الغفاري ج مص ١٠٠٠ رقم: ١٠٠٠ جامع الصغور للسيوطي بأب حرف الإلف ص ١٠٠٠ قمة الاهراف للموى من اسهه معن بن عميد الغفاري ج مص ١٠٠٠ رقم: ١٠٠١ جامع الصغور للسيوطي بأب حرف الإلف ص ١٠٠٠ قمة الاهراف المدن المناهد من المه معن بن عميد الغفاري ج مص ١٠٠٠ وقم: ١١٠٠١

شرح حديث: حكيم الأمّت معزرت مفتى احدياد خان عليد دحمة الحنّان ال حديث كتحت لكهة إلى:

اس عبارت کے دومعنی ہیں: ایک میاعذر کے معنی ہیں عذر دور کردیتا ہے بینی باب افعال کا ہمزہ سلب کے لیے ہے سب مطلب یہ ہوگا کہ بچین اور جوائی ہیں غفلت کا عذر مناجا سے گا گر جو بڑھا پے ہیں اللہ تعالٰی کی طرف رجوئ نہ کر سے اس کا عذر قبول نہ ہوگا کہ یونکہ بچین ہیں جوائی کی امید تھی جوائی ہیں بڑھا پے کی اب بڑھا پے ہیں سواموت کے اور کس چیز کا اقتظار ہے، اگر اب بھی عبادت نہ کر سے توسز اے قابل ہے اس کا کوئی بہانہ قابل سننے کے بیس دوسرے یہ کہ اس اعذر کے افظار ہے، اگر اب بھی عبادت نہ کر سے کہ اس اعذر کے معنی ہیں معذور رکھتا ہے بین جو بوڑھا آ دی بڑھا ہے کی وجہ سے ذیادہ عبادت نہ کر سے گرجوائی ہیں بڑی عباد تیں کرتا رہا ہو تھی اللہ تعالٰی اس معذور قرار دے کر اس کے نامہ اعمال ہیں وہ بی جوائی کی عبادت لکھتا ہے، ساٹھ سال پورا بڑھا یا ہے۔ شعر

آزادکنند بندهٔ بیر برسعدی پیرخود به بخشا رسم است كدما لكان تحرير اسے بارخدائے عالم آرا

ہوڑ سے نوکر کی پنشن ہوجاتی ہے وہ روف ورجیم رب بھی اپنے بوڑھے بندول کی پنشن کردیتا ہے مکر پنشن اس کی ہوتی ہے جو جوانی میں خدمت کرتار ہے۔ (بڑا ڈالمنانج منے عرص ۱۱۳)

فرشت كاصدائي

حضرت سیّد نااین مسوورض الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ خاتع المرسلین، رحمۃ للعالمین، اعیس الغریبین صلی الله لعالی علید دالہ وسلم کافر مان خوشبودار ہے کہ الله عزوج کے خوف سے موئن کی آگھ سے نکلنے والا قطرہ اس کے لئے و نیااور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے اور الله عزوج کی عظمت اور قدرت میں ایک گھڑی خوروفکر اس کی ہر چیز سے بہتر ہے اور الله عزوج کی عظمت اور قدرت میں ایک گھڑی خوروفکر کرنا ساخھ دن کے دوزوں اور ساٹھ داتوں کی عباوت سے بہتر ہے ، من لو کہ بے شک الله عزوج کی کا ایک فرشتہ ہرون ، ور رات میں ندا کرتا ہے کہ چالیس سال کی عمروالو!فصل کا شئے کا وقت آئیا، اسے بچاس سال والو! حساب کی تیاری کرلو، اس ساٹھ سال والو! تم نے آگے کیا بھیچا اور بیچھے کیا چھوڑا ہے؟ اے ستر سال والو! تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کاش کہ مخلوق پیدانہ ہوتی اور اگر پیدا ہوگئ تو کاش اپنا مقصد حیات جان لیتی پھراس کے مطابق ممل کرتی ، خبر دار! قیامت تمہارے قریب آگئ ہوشیار ہوجا کہ (حلیۃ الاولیء، وهیب بن الورو، قریب ۱۲ مالا استانی کی بوشیار ہوجا کو ۔ (حلیۃ الاولیاء، وهیب بن الورو، قریب ۱۲ مالا استانی کی بوشیار ہوجا کو ۔ (حلیۃ الاولیاء، وهیب بن الورو، قریب ۱۲ متعدد کے اس کے مطابق میں کرتی ، خبر دار! قیامت تمہارے قریب آگئ ہوشیار ہوجا کو۔ (حلیۃ الاولیاء، وهیب بن الورو، قریب ۱۲ میں ۱۲ میا اتنا کی اس کی میں ۱۲ میں انسان میں ۱۲ میا اور انسان الورو، آب اس کی استرسان کی استرسان کی انسان کی استرسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی اور انسان کی کی انسان کی کی انسان کی کی کر انسان کر انسان کر انسان کی کر انسان کر انسان کی کر انسان کی کر انسان کر ا

وومری حدیث: حفرت ابن عباس 🕏 ہے روایت ہے کہ مجھے حضرت عمر کھی بدری بزرگوں کے تماتھ شال فرما کیتے بعض نے بیہ بات محسوں کرتے ہوئے کہد دیا کہ ہمارے بھی اس جیسے بیٹے ہیں پر پر عارے ساتھ کیول بیٹھتا ہے حضرت عمر من انے فر مایا: بیان کے علم کی وجہ ہے ہے ( لیخی تم ابن عباس کے مرتبہ اورحیثیت سے واقف نہیں ہو) چنانچرایک دن مجھے بلایا اوران بدری بزرگول کے ساتھ بھایا میرے خیال میں ال دن بلانے كامتصد صرف مير كم رتبدوا بليت كان يراظهارتفاحضرت عمر هيئة نيان سے فرمایا :تم لوگ اذا جَاْئَ لَصْرُ اللَّهِ وَالْفَعْحُ كَ بِارِ لِي كِيا كُمِّتِ بُو؟ بَعْضُ نے کہا اس میں ہمیں اللہ کی حد کرنے اور معفرت طلب كرنے كا تھم ہے جب ہمیں نفرت و فتح حاصل ہوجائے بعض خاموش رہے اور کھے نہ کہا پھر مجھے فر ، یا: ابن عماس! كياتم مجى يمي كہتے ہو؟ ميں نے كہا: تبيس فرمايا: تم كيا كہتے ہو؟ ميں نے عرض كيا: اس سے مراور سول اللہ 🦀 کی و فات کی خبر ہے۔اللہ تعالٰی نے آپ 🦀 کو بتایا که جب فتح ونفرت حاصل ہوتو بیرتمہاری وفات کی علامت ہے تواہیے رت کی تبیج حمہ سے ملا کر کریں اس سے مغفرت طلب کرمیں بلاشبہ وہ خوب رجوع فرمانے والاہے۔اس پرحضرت عمر کھٹانے کہا میں بھی اس آیت کے بارے میں وہی جانتا ہول جوتم نے کہا۔ (بوری)

(113) اَلقَانِي: عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَهِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُلْخِلُنِي مَعَ اَشْيَاحُ بَنْدٍ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَا فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: لِمَ يَنْ خُلُ هٰذَا مَعَنَا وَلَنَا أَيْنَا مِنْ فُلُهُ: فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ ! فَنَعَانِيْ ذَاتَ يَوْمِ فَأَدُخَلَنِي مَعَهُمُ فَمَا رَأَيْتُ آنَّهُ دَعَانِي يَوْمَدُنِي إِلاَّ لِيُرِيَهُمْ مَا لَكُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ: (إِذَا جَأَةُ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ)؛ (الفتح: 1) فَقَالَ يُعَضُّهُمُ: أمِرْنَا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنَسْتَغُفِرُهُ إِذًا نَصَرِنَا وَقَتْحَ عَلَيُنَا، وَسَكَّتَ يَعُضُهُمْ فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا. فَقَالَ لِيَّ: آكَلْلِك تَقُول يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: لَا قِالَ: فَمَا تَقُوُلُ؛ قُلْتُ: هُوَ آجَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعلَتُهُ لَهُ، قَالَ: (إِذَا جَأَ تَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ) وَذُٰلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ (فَسَيِّعُ يُحَمُّنِ رَيِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَأَنَ تَوَابًا) (الفتح: 3) فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: مَا آعُلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُولُ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُي.

تخريج حنيث (صيح بخارى بأب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ج ١٥٠١ ، رقم: ١١٠٠ المعجم الكهير للطوراني احاديث عبدالله بن عباس ج ١٥٠٠ رقم: ١١٠٠ الخريج احاديث الكشاف للزيلي سورة النصر الحديث العاشر، ص١٠٠ رقم: ١٥٥٨)

#### شرح مديث: علم كى نصيات

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ تور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمڑ قرر، دو جہاں کے تا ہُؤر، سلطان بُحر و بُرصلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے قرما یا کہ جوکو کی اللہ عزوجل کے قرائض سے متعلق ایک یا دویا تین یا چار یا پانچ کلمات سیکھے اور اسے انچھی طرح یا دکر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔

حضرت سیدتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند قرمات بیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیہ بات سنے کے بعد کوئی حدیث بیں بھولا۔ (الترفیب والتر ہیب، کتاب اعلم، الترفیب فی اعلم الخ، رقم ۲۰،۶ اس ۹۸)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے مرکار والله عبار، ہم بے کسوں کے مدوگار شفیعی روز شمار، وو عالم کے مالک ومخار، حبیب پروردگارسلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے فرمایا کہ سب ہے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم سیکھے، پھرا ہے اسلامی بھائی کوسکھائے۔ (سنن ابن ماجہ کاب السنہ باب ثواب معلم الناس بالخیر، رقم ۲۳۳۳، تا اس ۱۵۸)

حصرت سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فر مائے ہیں کہ رات کے پچھ جھے میں علم کی تکرار کرنا مجھے ساری رات شب بیداری کرنے سے زیادہ پسند ہے۔

حضرت سیدنا ابو دَرْ دَاء رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا میرے نزدیک پوری رات قیام کرنے سے زیادہ پندیدہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو یہ کہ علم کی جستجو میں رہنا جہادئیں اس کی رائے اور عقل ناتص ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا توافل پڑھنے سے حضرت سید تا ابن عباس رضی اللہ تعدل عنبما فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ جھے میں علم کی تکراد کرنا مجھے ماری رات شب بیداری کرنے سے ذیا وہ پسندہ۔ حضرت سیدنا ابو دَرْ دَاء رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا میرے نزدیک پوری رات قیم کرنے ے زیادہ پہندیدہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو رہے ہے کہ کم کی جنجو میں رہنا جہاد ہیں اس کی رہے اور عقل ناتس ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا نوافل پڑھنے سے انصل ہے۔

علم دین پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت

علم دین پڑھنے اور پڑھانے کی نصلیت اور اس کے اجروٹو اب کی فصلیت کا کیا کہنا؟ اس علم سے آدمی کی دنیاو آخر دونوں سنورتی بیں اور یہی علم ذریعہ نجات ہے اللہ تعالی نے قرآن مجیدیں علم دین جانے والوں کی بزرگی اور فصلیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا کہ:

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَرَجْتِ الإسمالله إلى المعادلة ١١١)

اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اوران لوگوں کے جن کوملم دیا گیا ہے بہت سے درجات بلند فرمائےگا۔
ہمارے حضورا کرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے بہت کی حدیثوں میں علم دین کی نصیلت بیان فرمائی ہے اور علم دین پڑھنے
اور پڑھانے والوں کی بزرگیوں اوران کے مراتب و درجات کی عظمتوں کا بیان فرمایا ہے چنا نچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا:
صدیث: عالم کی فضیلت عابد پرولی ہی ہے جسی میر کی فضیلت تمہارے اون پر پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے
فرشتے اور تمام آسان وزمین والے یہاں تک کہ چیوٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کہ چھلی سب اس کی بھلائی چاہے
والے ہیں جوعالم کہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تھلیم دیتا ہے۔

(سنن التريدي بكتاب العلم، باب ما ما وفي فعنل المفقه على العبادة ، رقم ٢٢٩٨، ج ٧ بس ١١٣ ـ ١١٣٣)

حدیث:۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنیمائے فرما یا کہ ایک تھٹری رات میں پڑھنا پڑھانا ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ (مکنوۃ المعانع ،کناب العلم، الفصل الثالث، رقم ۲۵۷، ج ایس کا ۱۱)

حدیث: مالموں کی دواتوں کی روشائی قیامت کے دن شہیروں کے خون سے تولی جائے گی اور اس پر غالب موجائے گی۔ (کنزالعمال، کتاب العلم جسم الاقوال، رقم السلام، جوابس الا)

حدیث: مناه ای مثال میہ کہ جیسے آسان میں ستار ہے جن سے خطکی اور سمندر میں راستہ کا پتا جاتا ہے اگر ستار ہے مث جا کیں تو راستہ چلنے والے بھٹک جا کیں گے۔ (المتدلامام احمدین عنبل مندانس بن ما مک، قم ۱۲۹۰۰، جسم ساس) حدیث: ۔ ایک عالم ایک ہزار عابد سے ذیا وہ شیطان پر سخت ہے۔

(سنن ابن ماجه، كمّاب المئة ، باب فغل العلماء \_ \_ الخي ، رتم ٢٢٢ ، ج ١ م ١٣٥)

آج کل مسلمان مردوں اور عور توں بیس علم وین سیکھنے سکھانے اور دین کی باتوں کے جانے کا جذبہ اور ذوق وشوق تقریباً مٹ چنکا ہے اس لئے ہر طمرف ہے دین اور لا غرببیت کا سیلاب بڑھتا جارہا ہے ہزاروں تو جوان لڑ کے اور لڑکیاں وین و غذہب سے آزادا ورخداعز وجل ورسول صلی اللہ تعالی علیہ کا لہوستم سے بیزارہ وکر جانوروں کی طرح ہے لگام ہورہ ہیں بلکہ بہت سے تو خدا ہی کا انکار کر بیٹے ہیں اور مائے ہی نہیں کہ خدا موجود ہے اس بے دینی کے طوفان کا ایک ہی سبب
ہے کہ سلمانوں نے خود بھی وین کاعلم پڑھنا چھوڑ ویا اور اپنے پچون کو بھی علم دین ہیں پڑھا یا اس لئے بے حد ضروری ہے کہ
مسلمان مرووعورت خود بھی فرصت نکال کر دین کی ضرور کی باتوں کاعلم حاصل کریں اور اپنے بچے اور بچیوں کو ضرور کی باتیں
بیمین ہی سے بتاتے اور سکھاتے رہیں اگر اپنے بچوں کو علم دین پڑھا کر عالم نہیں بتا ہے تو کم سے کم ان کو دین کا اتناعم تو سکھا
دیں کہ وہ مسلمان باتی روجا تھیں۔

(114) اَلقَّالِثُ: عَن عَائِشَةٌ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا صلى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً بَعْدَ أَن تُولِث عَلَيْهِ: (إذَا جَآ تَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ إِلاَّ يَقُولُ فِيهَا: شَمَالَك رَبَّنَا وَبِعَنْدِكَ وَالْفَتْحُ إِلاَّ يَقُولُ فِيهَا: شَمَالَك رَبَّنَا وَبِعَنْدِكَ اللّهُمَّ اغْفِرُ إِلْ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَانِ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُورُ اَنَ يَقُولَ فِي رَكُوعِهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُورُ اَنَ يَقُولَ فِي رَكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُعَانَك اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِعَهْدِكَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

وَنِي رِوَايَةٍ لِبُسُلِمٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُولُ أَنْ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُولُ أَنْ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: سُبُعَالَكَ اللّهُمَّ وَبِحَبْلِكَ اَسُتَغْفِرُكَ وَآثُوبُ إِلَيْكَ فَبُعَالَكَ اللّهُمَّ وَبِحَبْلِكَ اَسُتَغْفِرُكَ وَآثُوبُ إِلَيْكَ فَبُعَالَكَ اللّهُمَّ مَا هٰلِهِ قَالَتُ عَالِمَةً فَي أَلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ مَا هٰلِهِ الْكُلِمَاتُ اللّهِ مَا هٰلِهِ النّكُلِمَاتُ اللّهِ مَا هٰلِهِ الْكُلِمَاتُ اللّهِ مَا هٰلِهِ النّكُلِمَاتُ اللّهِ مَا هٰلِهِ النّكُلِمَاتُ اللّهِ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْقَاتُ مُن اللّهُ وَاللّهُ وَالْفَاتُ مُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفَاتُ مُن اللّهُ وَاللّهُ وَالْفَاتُ مُن اللّهُ وَالْفَاتُ مُن اللّهُ وَالْفَاتُ مُن اللّهُ وَالْفَاتُ مُن اللّهُ وَاللّهُ وَالْفَاتُ مُن اللّهُ وَالْفَاتُ مُن اللّهِ وَالْفَاتِ مُن اللّهُ وَالْفَاتِ مُن اللّهُ وَالْفَاتُ مُن اللّهُ وَالْفُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ

معیمین کی ایک اور روایت بیل ہے کہ رسول اللہ این رکوع جود بیل بیر یادہ کہتے ہیں: اے اللہ!

تیرے لیے پاکی اور حمہ ہے اے اللہ! میری مغفرت قربا اللہ امیری مغفرت قربا اللہ امیری مغفرت قربا اللہ امیری مغفرت قربا کی اور حمہ ہے اس طرح قرآن پاک پر عمل بیرا ہوتے مراد تاویل قرآن کا مطلب ہے "فقید یے محقید دیا تھے۔ قرآن کا مطلب ہے "فقید یے محقید دیا تھے۔ واشتغفید وی سے میں بات کا تھم دیا تھیا ہے۔ واشتغفید وی سے اس برعمل بیرا ہونا۔

مسلم کی ایک روایت بیں ہے کہ رسول اللہ اور حمد وفات سے پہلے بیزیادہ کہتے تیرے لیے پاکیزگ اور حمد ہے بیل کیزگ اور حمد ہے بیل جھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف تو بہ کرتا ہوں اور تیری طرف تو بہ کرتا ہوں عائشہ کہتی ہیں بیس نے عرض کیا: یارسول اللہ ایک کلمات جو آپ نے کہنا شروع کر دیے ہیں بید کیا بیس فرمایا میرے لیے میری امت میں ایک علامت بیا فرمایا میرے لیے میری امت میں ایک علامت بنائی گئ کہ جب وہ دیکھوں میں یہوں (اِذَا جَانَة نَصْرُ لَا اِللَٰهِ وَالْمَقَتْحُ آخرتک)۔

مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ن سُبُعَانَ اللَّهِ وَيَعَمَّلِهِ ٱسْتَغُفُرُ اللَّهَ وَٱلْوَبُ إِلَيْهِ کہنازیادہ شروع کردیا ہے سے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض كيا: يارسول الله! آب نے بيكلمات سُبُعُان الله ويحتديه أستغفر اللة وآثوب إليه زياده كمخررع كروسية بيل فرما يا ميرسه دب سفه مجھے ميري امت میں ایک علامت کی خبر دی کہ جب میں وہ دیکھوں میں ب سُمُعَانَ اللَّهِ ويُعَمِّدِهِ أَسْتَقُفْرُ اللَّهُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ كُمْمَا زیاده کردون اور مین نے وہ علامت دیکھ لی ہے ای ایکا سے ا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ جب اللَّه كي مدداور فَحْ آ يَنْقي-اس مورہ میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اور آپ دیکھیں مے لوگون کو گروہ در گروہ وین میں داخل ہورہے ہیں اپس ايئے رب كى حمد كے ساتھ تيبيج كرواورمغفرت جا ہو ب مخک دو توبہ قبول فرمانے والا ہے۔

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُكُورُ مِنْ قَوْلِ: سُبْعَانَ اللّهِ وَبُعَدِيهِ
اَسْتَعْفِرُ اللّهَ وَآتُوبُ إِلَيْهِ ـ قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولُ
اللّهِ، اَرَاكَ تُكُورُ مِنْ قَوْلِ سُبْعَانَ اللّهِ وَرُحَمْدِهِ
اللّهِ، اَرَاكَ تُكُورُ مِنْ قَوْلِ سُبْعَانَ اللّهِ وَآتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اَحْبَرَنِي رَبِي اللّهِ
سَارَى عَلَامَةً فِي أَمْتِي فَإِذَا رَايَعُهَا آكُورُنَ وَنِي اللّهِ وَآتُوبُ إِلَيْهِ
شَارَى عَلَامَةً فِي أَمْتِي فَإِذَا رَايَعُهَا آلُورُنَ وَنِي اللّهِ وَآتُوبُ إِلَيْهِ
فَقُلْ رَايَعُهَا: (إِذَا جَأَءَ نَصُرُ اللّهِ وَالْفَتُحُ، فَتَحُ مَكَةً،
فَقُلُ رَايَعُهَا: (إِذَا جَأَءَ نَصُرُ اللّهِ وَالْفَتُحُ، فَتَحُ مَكَةً،
وَرَايُنَهُ اللّهُ الْقَاسَ يَلْخُلُونَ فِي دِنِي اللّهِ آقُواجًا،
وَرَايُنَ اللّهِ النّاسِ يَلْخُلُونَ فِي دِنِي اللّهِ آقُواجًا،
وَرَايُنَهُ اللّهُ الْقَاسِ يَلْخُلُونَ فِي دِنِي اللّهِ آقُواجًا،
فَسَيْحُ مُعَمْدِهِ آلِهُ اللّهُ كَانَ تَوَالِيّا)

تخريج حليمة (صيح مسلم بأب ما يقال في الركوع والسجود جاص وورقم: ١١١٠ المسلد المستدرج على حيح الامام مسلم لاني تعيم كتاب الصلاة صوور وقر ١١٠٠ الدعوات الكهور للميهق بأب الحد على ذكر والتسبيح والتكيير والتهليل صودر كتاب الصلاة عن ورقم ١١٠٠ الدعوات الكهور للميهق بأب الحد على ذكر والتسبيح والتكيير والتهليل عن ١١٠٠ رقم: ١١٠٠ كتاب الزهد لاين مهارك بأب فضل ذكر الله عزوجل صدور رقم: ١١٠٠ المستدر الجامع لاني الغض النورى كتاب الله كو والدعاء وصدر ومدر وقم عدد والتهام النورى كتاب الله كو والدعاء وصدر والدعاء والعداء والدعاء والدعاء والدعاء والدعاء والدعاء والعداء والدعاء و

شرح حديث: لتح مكه

(رمضان ٨ جرمطابق جنوري ١٣٠٠)

رمضان رم جاری نوت کا نہایت ہی عظیم الثان عنوان ہے اور سرت مقدر کا یہ وہ نہراباب ہے کہ جس کی آب و
تاب سے ہرموس کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفاب بنارہ گا کیونکہ تاجدار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس
تاریخ سے آٹھ سال قبل انتہائی رنجیدگ کے عالم میں اپنے یار غارکوسا تھ لے کردات کی تاریکی میں مکہ ہے ہجرت فرماک
اپنے وطن عزیز کوخیر یاد کہد یا تھا اور مکہ سے نگلتے وقت خدا کے مقدی گھر خانہ کعبہ پرایک حسرت بھری نگاہ ڈال کریہ فرمات
ہوئے مدیندروانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ! خداکی تسم! تومیری نگاہ مجت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ بیارا ہے اگر میرک

قوم بجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز بچھے نہ چھوڑتا۔ لیکن آٹھ برس کے بعدیمی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ تع لی علیہ وسلم نے ایک فاتح اعظم کی شمان وشوکت کے ساتھ ای شہر مکہ میں نزول اجلال فر ما یا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہوکر اپنے سجدول کے جمال وجلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفر از فر ما یا۔ (السیر ۃ الحلبیۃ ،باب ذکر مفازیہ بنز دۃ خیبر،ج ۳ ہم ۲۰۰۰ نوذ i) مکہ برحملہ

غرض ارمضان ۸ کے کورسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے دس بڑار کالشکر پرا نوارساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روانہ وں بیں ہے کہ فتح کہ بیں آپ کے ساتھ بارہ بڑار کالشکر تھا ان دونوں روانہ وں بیں کوئی تعارض میں ہوسکتا ہے کہ مدینہ سے روائی کے وقت دس بڑار کالشکر رہا ہو۔ بھر راستہ بیں بعض قبائل اس لشکر بیں شامل ہو گئے ہوں تو کہ بی کی کراس لشکر کی تعداد بارہ بڑار ہوگئی ہو۔ بہر حال مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحاب کم ارضی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحاب کم ارضی اللہ تعالی عنهم روزہ وار سنتے جب آپ مقام کدید بیس پنجے تو پائی ما نگا اور اپنی سواری پر بیٹے ہوئے پور کے شکر کو کھا کرآپ نے دن بیں پائی نوش فرما یا اور سب کوروزہ جھوڑ دینے کا تھم دیا۔ چنا نچے آپ اور آپ کے اصحاب نے سنرا ور جہاد بیں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقو نے کردیا۔ ( بخاری ج۲ ص ۱۲ وزرقائی ج۲ م ۲۰ ساویرت ابن ہشام ج۲ جہاد بیں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقو نے کردیا۔ ( بخاری ج۲ ص ۱۲ وزرقائی ج۲ م ۲۰ ساویرت ابن ہشام ج۲ م ۲۰ ساویرت ابن ہشام ج۲ میں ۱۲ سالہ دید سے موزہ مورق ان بیا بغروق نے اس کا ۲ سالہ دید سے موزہ مورق نے ان بیا میں ۱۳ م ۲۰ ساویرت ابن ہشام جا

تاجدار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كالكمين داخله

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت ہے مکہ میں داخل ہونے گئے تو آپ اپنی اؤٹی قصواء پر سوار ہتے۔
ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باند ھے ہوئے متھاور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت الوہکر اصحہ لیں اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھر اہوا اور ہتھیا رول میں ڈوبا ہوا لئکر تھا جس کے درمیان کو کہ نہوی تھا۔ اس شان وشوکت کود کھے کر ابوسفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عباس اس اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اسے کہا کہ اے عباس! تمہارا بھیجا تو با دشاہ ہوگیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اسے ابوسفیان! یہ بادشاہ تنہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ اس شابانہ جلوس کے جاہ وجلال کے باوجود شہنشاہ رسالت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تواضع کا میرعالم تھا کہ آپ سورہ وقتی کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سرجھکائے ہوئے اوقتی پر بیٹھے عملیہ وسلم کی شان تواضع کا میرعالم تھا کہ آپ سورہ وقتی کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سرجھکائے ہوئے اوقتی پر بیٹھے موسلے کو سے کہا کہ اور ان کی بارگاہ عظمت میں اپنے عجرو نیاز مندی کا ظہار کرنے کے لئے تھی۔

(المواهب اللدوية مع شرح الزرقاني، باب غزوة المخ الاعظم، ج٣م ٣٣٧، ١٣٨٨)

## مكه ميں حضور صلى الله تعالیٰ عليه وسلم کی قيام گاه

بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام ہانی بنت الی طالب کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہال عسل فر ما یا پھر آٹھ رکعت نماز چاشت پڑھی۔ بہنماز بہت ہی مختمر طور پرادا فر مائی لیکن رکوع و سجد مکمل طور پرادا فرماتے رہے۔

( ميح اليخاري، كمّاب المغازي، باب مزل النبي ملى الشه عليه وسلم يوم اللتح ، الحديث: ٣٩٩٣م، ج٣٩م ١٠٠١)

# انصاركوفراق رسول صلى الثدنعالي عليه وسلم كاذر

انصار نے قریش کے ساتھ جب رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کریمانہ حسن سلوک کو دیکھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس کے میں اللہ تعالیٰ عیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدودوں تک مکہ بیس تخر ہر گئے تو انصار کو یہ خطرہ لاحق ہوگیا کہ شایدرسول اللہ عزوج میں اللہ تعالیٰ عیہ وسلم پرائیٹی قوم اور وطن کی محبت غالب آگئی ہے جس ایسا نہ ہو کہ آپ مکہ جس اتنا مست فر پالیس اور ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ وسلم سے دور ہوجا کیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انصار کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فر بایا کہ معاذ اللہ ایسان اور ہم الامنام ہم ہوئی تو آپ نے فر بایا کہ معاذ اللہ السر قالیہ یہ لاہن صفام، باب تعلیم الامنام ہم ہوئی اللہ اسلم معاذ اللہ السر قالیہ یہ لاہن صفام، باب تعلیم الامنام ہم ہوئی ا

اب توجاری زندگی اوروفات جمهارے بی ساتھ ہے۔

(شرح الزرقاني على المواهب، باب غزوة الفتح الاعظم، جسوم ٥٩٣)

چومی حدیث: حضرت انس و ایک سے روایت ہے کہ اللہ عزوجی حدیث: حضرت انس و اللہ علیہ پر آپ کی وفات سے کہ اللہ عزوجی نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کر آپ کی وفات سے پہلے مسلسل وی فرمائی چنانچہ وحی کی بہت گنزت کے دور میں آپ نے وفات یائی۔ (شغن علیہ)

(115) الرَّابِعُ: عن انْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ - تَابَعَ الْوَحْىُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى ثُوثِيَّ آكُثَرَ مَا كَانَ الْوَحْىَ. مُتَّفَقًى عَلَيْهِ

تخريج حديث (صيح بخارى كتاب فضائل القرآن ج ١ص١٨١ وقم: ١٩٨٧ صيح مسلم بآب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرجل ج ١ص٨١٠ وقم: ١٠٠٨ من الكوري للنساق بأب كيف نزول القرآن ج ١ص١٠ وقم: ١٠٠٠ سان الكوري للنساق بأب كيف نزول القرآن ج ١ص١٠ وقم: ١٠٠٠ مسند امام المين حديل مسند انس بن مالك ج ١ص١٠٠ وقم: ١٠٠٠ مسند الوزار مسند ابي حزة عن انس بن مالك ج ١ص١٠٠ وقم:

شرح حديث: حضرت صدرالًا فاضِل سيِّدُ نا مولينا محدثيم الدين مُراداً بادى عليه رحمة الله الهادى فَزائنَ العرفال

مين اس كتحت لكصة بين:

حضرت این عمروض الله تعالى عنهما سے مروى ہے كه بيه ورت جية الوداع ميں بمقام منى تازل مولى اس كے بعد آيت اكتوة أكْمَلُكُ لَكُمْ دِينَكُمْ نازل بولَى اس كنازل بون كي بعداتي ٨٠ روزسيّدِ عالم صلى الله عليه وآله وسلم في ونیا میں تشریف رکھی پھر آیة الكالة نازل ہوئی اس كے بعد حضور بچاس روز تشریف فرمارے بھر آیت وَاتَّفَوْا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيلُو إِلَى اللّه نازل بوئي اس كے بعد حضور اكيس روزياسات روزنشريف فرمار بهاس سورت كے نازل مونے کے بعد محابہ نے سمجھ لیا تھا کہ دِین کامل اور تمام ہو گیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ داآلہ وسلم دنیا میں زیادہ تشریف نہ رکھیں سے چنانچ دھزت عمروضی التد تعالی عند بيسورت من كراى حيال سے دوئے ،اس سورت كے نازل موتے كے بعدستيد عالم صلى الله عليه وآلبه وسلم نے خطبہ میں فرما یا کہ ایک بندہ کو اللہ تعالی نے اختیار دیا جاہے دنیا میں رہے جاہے اس کی مقاء تبول نر مائے اس بندہ نے لقائے النی اختیار کی ، بیس کرحصرت ابد بحروضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ پر ہماری جانیس ، ہارے مال، ہمارے آباء، ہماری اولادیسب قربان۔ (خزائن العرقان)

(116) أَكْنَامِسُ: عن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَا نَحِ ين عديث: حضرت جابر هي عن جابور قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُكرسول الله الله الله الله الله الله على الله عليه وسَلَّمَ: بكرسول الله الله عنه الله عليه وسَلَّمَ: يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدِ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَوَادُهُ مُسْلِمٌ اللهِ عَلَى عَبْدِ وَمُرتاب - (ملم)

الخريج حليت (صيح مسلم بأب الامر بحسن الظن بأنله تعالى عند البوت ج بص ١٦٥ ، رقم: ١٢١٠ مستدرك للعاكير، كتاب الجنائز، جوص ١٠٥٠، وقم: ١٢٥١، عصيح ابن حبان بأب اخبارة صلى الله عليه وسلم ١٣٠٠، وقم: ٢٠١٠، مسلا ابى يعلى مستد جايرين عبدالله ج ١٥٠١٠ رقم: ١٩٠١ مستد امام احددين حنبل مستد جايرين عبدالله ج ٢٠٠١ رقم:

شرح حدیث: ملا تکد کے بڑے بڑے بڑے

امير المؤمنين حضرت سيّدٌ نا الوبر صديق رضى الله تعالى عنه حاضرِ خدمت موسئة وآب صلّى الله تعالى عديه وآله وسلّم نے ارشاد فرما یا: اے ابو بکر اسوال کرو۔حضرت سیّدُ نا ابو بکرصد یقرضی الله تعالیٰ عند نے بوجھا: یا رسول امتد (عَزّ وَحَالَ وَصَلّى الله تعالى عليه وآله دسكم)! كياموت كا ونت قريب آرهيا؟ ارشا وفر ما يا: موت كا وفت قريب آعميا اوربهت قريب آعميه عرض كي: يار مول الله (عُزَّ وَجُلَّ وصِلِّي اللهُ تعالَىٰ عليه وآله وسَلَّم )! آپِ صلَّى اللهُ تعالىٰ عليه وآله وسلَّم كومبارك بهوجوا ملْدُعُزَ وَجُلْ نِهِ آبِ صلّی اللّٰہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلّم ہے لئے تیار کر رکھا ہے۔ کاش! میں جانبا کہ آپ کہاں جارہے ہیں؟ تو آپ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اللہ عَزَّ وَحَلَّ کی طرف، پھر سدرۃ المنتهٰی کی طرف، پھر جنت الما ویٰ، عرشِ اعلیٰ اور رفیق اعلی کی طرف، پھرخوشگوارزندگی سے ملنے والے حصے کی طرف۔ آپ رضی اللہ نتعالیٰ عنہ نے عرض کی: آپ سنی اللہ تعالی علیہ وآ یہ

وسنم کونسل کون دے گا؟ ارشاد فر مایا: میرے گھرے تردول میں سے سے قریب ترے طِ مَن کا اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسنم کونسل کون کیٹروں میں افریمن کے فر مایا: میرے انجی کیٹروں میں اور یمنی چا دراد در مصری سفید کیٹروں میں ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عندرونے کے اللہ تعالیٰ عندرونے کے اللہ تعالیٰ عندرونے کے اللہ تعالیٰ عندرونے کے اور بھی روو ہے تو آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بس کرو، اللہ عَرُّ وَجُلُ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہیں اور بھی میں وو ہے تو آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی طرف سے اچھا بدلہ عطافر مائے ۔ جب تم جھے شال وکفن دے چکو تو بھی میرے ای ایٹ میں چار پائی پررکھ دینا اور چار پائی قبر کے کنارے درکھ کر بچھ دیر کے لئے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے مجھ پرمیرارب عَرُّ وَجُلُ دُرود ( یعنی رحمت ) بیمنے گا۔ خودارشا دفر ما تا ہے:

هُوَالَّذِي يُعَلِي عَلَيْكُمُ وَمَلَيْكُمُ وَمَلَيْكُمُ وَمِلْكِكُمُ وَمِلْكُونُ وَمِلْكُمُ وَمِلْكُمُ وَمِلْكُمُ وَمِلْكُمُ وَمِلْكُمُ وَمِلْكُونُ وَمِلْكُونُ وَمِلْكُمُ وَمِلْكُونُ واللَّهُ وَمِلْكُونُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَلَالِكُونُ وَمِلْكُونُ وَمِلْكُونُ وَمِلْكُونُ وَمِلْكُونُ وَمِلْكُونُ وَمِلْكُونُ وَاللَّهُ وَلَالِكُونُ وَاللَّهُ وَلَا لَالْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ لِلْمُ وَاللَّهُ وَلَالْمُونُ وَاللَّهُ وَلَالِمُونُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ وَلِلِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُ ولِلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ

ترجمه کنزالا بمان: وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پروہ ادراس کے فرشتے۔

پھراللہ عُڑ وَجُلُ فرشتوں کو مجھ پر وعائے رحمت کی اجازت دے گا۔ تمام مخلوق میں سب سے پہلے حضرت جہرائیل علیہ علیہ السلام مجھ پر نماز پڑھیں گے ( لیتی دعائے رحمت کریں گے )، پھر حضرت میا ئیل علیہ السلام پڑھیں گے۔ پھر حضرت عز رائیل علیہ السلام بڑھیں گر ہوا تا اور خوب سلام پیش کرنا اور جی و پکار اور دونے دھونے سے جھے اذیت نہ پہنچانا۔ اور تم میں سے جوامام ہووہ ابتدا، مرک کہ جھے اور کروہ آنا اور خوب سلام پیش کرنا اور جی و پکار اور دونے دھونے سے جھے اور یہ بچوں کا گردہ دور حضرت سینہ نا ابو بکر صدیت رضی اللہ کر سے پھر میر سے اہل بیت کے قرابت دار پھر خواجین کا گردہ اور پھر بچوں کا گردہ دور کا ارشاوفر مایا: میرے اہل بیت تعالیٰ علیہ دآلہ وہ آلہ دسٹم کو قبر اُقدّ سی جس کون اُتارے گا؟ ارشاوفر مایا: میرے اہل بیت کے قر بی لوگ اور ان کے ساتھ بے شار ملا تک بھول گے تم ان کونہ دیکھ سکو گے گردہ تہیں دیکھ دے ہول گے۔ اُٹھواور میر کی سے بعد دالوں کو سلام پہنچا دو۔

(احياء علوم الدين، كمّاب ذكرالموت وما يعده ، الباب الرابع في وفاة رسول الند\_\_\_\_\_الخ، ج٥ ، ص ٢١٩

سركارعليهالصلوة والسلام كاوصال اورصحابة كرام عليهم الرضوان كاحزن وملال

جب حضور پُرنور، شافع بومُ النشور صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے پردہ فرمایا تولوگ مسجد بیس جمع ہو گئے اور مُنیا تاریک ہوگئی۔ حضرت سیّدُ تا بلال حبثی رضی الله تعالی عنه پکار نے لگے: وَ عَسَرِ عَظِیم الله تعالی عنه پکار نے لگے: وَ نَیْتَاهُ! اے میرے عظیم نَیْتَاهُ! اے میرے عظیم الله تعالی عنها کی فریاد نکی: وَ البَتَاهُ! اے میرے عظیم باب ! حضرت سیّدُ تاحسن وحضرت سیّدُ تاحسین رضی الله تعالی عنها نے صدالگائی: وَ اَجَدُ اَهُ الله عِهِ كُريم! اور ہر مسلمان نے موالم بیس ڈوب کرکہا: وَ اَتُو نَاهُ! ہائے! ہمارار نج والم!

حضور عليه الصلُّوة والسلام كے وصال بُرملال پرشدّت عُم سے خلفائے راشدين امير المؤمنين حضرت سيِّدُ نا ابو بكر

مديقٍ رضى الله تعالى عنه، امير المؤمنين حصرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رضى الله تعالى عنه، امير المؤمنين حصرت سبِّدُ نا عثان غنى رضى الله تعالى عندا ورامير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعلى الرئضي رضى الله تعالى عنه كي آتكھوں ہے سيل أشك روال

> 13-بَأَبُ فِي بَيَانِ كَثَرَةِ طُرُقِ الْخَيْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَا تَفُعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهُ يهِ عَلِيْمٌ) (البقرة:215).

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرِ يُعْلَمُهُ اللهُ)(البقرة:197)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ (فَهَنَّ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عَارُا تُولُا) (الزلزال: 7)،

مشرح: حصرت صدر الله قاضِل سيِّدُ ما مولفينا محد تعيم الدين مُراد آبادي عليه رحمة الله الهادي خُزائن العرفان ميس لكينة

حضرت ابنِ عماس رضی الله تعالی عنهما نے فر مایا که ہرمومن و کافر کوروز قیامت اس کے نیک و بداعمال د کھائے جا کیں گےمومن کو اس کی نیکیاں اور بدیاں دکھا کر اللہ تعالی بدیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر تو اب عطا فر مائے گا اور کا فرکی نیکیاں رد کر دی جا تھی گی کیونکہ کفر کے سبب اکارت ہو چکیں اور بدیوں پر اس کوعذاب کیا جائے گا۔محمد بن کعب قرعی نے فر ما یا کہ کا فرنے ذرّہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزاد نیا ہی میں دیکھے لے گا یہاں تک کہ جب و نیا ہے نظے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی ندہوگی اور مومن اپنی بدیوں کی سز ا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے مماتھ کوئی بدی نہ ہوگی۔اس آیت میں ترغیب ہے کہ نیکی تھوڑی ہی بھی کار آبد ہے اور ترہیب ہے کہ گناہ حجیو ٹا سامجی دیال ہے۔ بعض مفتر بین نے فر مایا ہے کہ پہلی آیت مومنین کے حق میں ہے اور پیچیلی کفار کے۔ (خزائن العرفان)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ) (الجاثية: 15)

وَالْإِيَاتِ فِي الْبَهَابِ كَثِيْرَةً وَامَا الْاَحَادِيْثُ فَكُثِيْرَةً جِنَّا وَهِيَ غَيْدُ مُنْعَصِرَةِ فَنَذُ كُرُ طَرَفًا مِنْهَا:

بھلائی کے راستوں کی کثرت کا بیان الله تعالی کا فرمان ہے: تم جو بھلائی کرو اللہ تعالی ال كوجائے والاہے۔

اوراللدتعالى كافرمان ہے:تم جو بھلائى كاكام كرو الله تعالی اس کوجانتا ہے۔

اورالله تعالى كافرمان ب:جسن فررة كورن برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے لے گا۔

اورالله تعالیٰ کا فرمان ہے:جس نے صالح عمل کیا وہاں کا ہے۔ ال باب مين آيات بكثرت إلى-اوراحادیث بهت زیاده بیں ان کا احاطه ممکن نہیں ہم اس میں ہے کھ بیان کردیتے ہیں۔

المنال حدیث: حضرت ابودر جندب بن جناده ها است دوایت ہے کہ بیل نے عرض کیا: یارسول القد (۱) است سب سے زیادہ فضیلت والاعمل کون ساہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں جہز میں نے عرض کیا: اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں جہز بین نے عرض کیا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے فرمایا: جواپنے مالکوں کی نظر میں زیادہ نفیس اور زیادہ فیمی ہو میں نے عرض کیا: اگر میں بیدنہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا: کی کام کر درجو جاد ن تو آپ نے فرمایا: اپناشر دے عرض کیا: یارسول اللہ (۱) اگر میں دے مرض کیا: یارسول اللہ (۱) اگر میں کے عرض کیا: یارسول اللہ (۱) اگر میں کی مدوکر یا انجان کا کام کر درجو جاد ن تو آپ پرصد قد ہے۔

الصانع: صادم بملہ کے ساتھ یہی مشہور بھی ہے اور ضائعا: بھی روایت کیا گیاہے۔ضائع بھی سے ساتھ یہی مشہور بھی ہے اور ضائعا: بھی روایت کیا گیاہے۔ضاد بھی ہوتا۔الا محرق: جوا پنا کام اچھی طرح نہ کرسکتا ہو۔

الطّانِعُ بِالطّادِ الْمُهُمّلَةِ هٰنَا هُوَ الْمَهُهُورُ، وَرُونَ طَائِعًا بِالْمُعْجَمَةِ: آئِي ذَا ضِيَاعِ مِنْ فَقْرِ اَوُ عِيَالٍ وَنَعْوِ ذَٰلِكَ، وَالْاَخْرَى : الّذِي لَا يُتَقِنُ مَا يُعَاوِلُ فِعُلَهُ.

تخریج حلایث: (صیح بخاری باب ای الرقاب افضل ، ج ۱۳۰۰ میده ۱۳۱۰ صیح مسلم، باب بران کون الایمان بانله تعالی افضل الاعمال ج ۱۳۰۰ رقم: ۱۳۱۰ صیح این حیان کتاب العتی، ج ۱۳۰۸ رقم: ۱۳۱۰ سان الکبری للبیهای باب فضل الدیابه عمن لایهدی ج ۱۳۰۱ رقم: ۱۵۵۱ کتاب الورع لاین ایی الدنیا، ص ۲۰ رقم: ۱۰۱

شرح حدیث: ایک عابد کی سخاوت اور یقین کامل

حضرت سیدنا احمد بن ناصح المصیفی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں: ایک غریب شخص بہت عبادت گزاراور کثیرالعیال تفایہ محمد کا خرج وغیرہ اس طرح چلنا کہ گھر والے اُون کی رسیاں بناتے اوروہ انہیں فروخت کر کے کھانے پینے کا سامان محر یدلاتا، جتنامل جا تااس کو کھا کراللہ عز وجل کا شکرادا کرتے۔

حسب معمول ایک مرتبہ وہ نیک شخص اُون کی رسیّاں بیچنے بازار گیا۔ جب رسیّاں بک گئیں تو وہ تھر والوں کے لئے کھانے کا سامان خرید نے لگا۔ استے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا: ہیں سخت عاجت مند ہوں، مجھے بچھ رقم

دے دو۔ اس رحم دل عمادت گزار محض نے وہ ساری رقم اس غریب حاجت مندسائل کودے دی اور خود خالی ہاتھ گھرلوث آیا۔

جب گھر والوں نے بوچھا: کھانا کہاں ہے؟ تواس نے جواب دیا: جھے ایک حاجت مند نے سوال کیا وہ ہم سے زیادہ حاجت مند تھا لہٰڈا میں نے ساری رقم اس کو دے دی ۔ گھر دالوں نے کہا: اب ہم کیا کھا کیں گے؟ ہمارے

ہاس تو گھر میں پچھ بی نہیں ۔ اس نیک شخص نے گھر میں نظر دوڑ ائی تواسے ایک ٹوٹا ہوا بیالہ ادر گھڑ انظر آیا۔ اس نے دہ دو

نوں چیزیں لیں اور بازار کی طرف چل دیا اس اُمید پر کہ شاید انہیں کوئی خرید لے اور میں پھھ کھانے کا سامان سلے

آئیں۔

چنانچہوہ بازار پہنچالیکن کسی نے بھی اس سے وہ ٹوٹا ہوا بیالہ اور گھڑا نہ خریدا۔ استے میں ایک شخص گزراجس کے پاس ایک خراب بھولی ہوئی مچھلی تھی ، مچھلی والے نے کہا: تُومیرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لے بعنی بیڈوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا مجھے دے دے اور مجھے سے یہ بھولی ہوئی خراب مچھلی نے لے۔ اس عابد شخص نے بیسودامنظور کرلیا اور خراب مچھلی لے کر گھر پلدے آیا اور گھر والوں کے حوالے کردی۔

جب انہوں نے اس مجھلی کو یکھا تو کہنے گئے: ہم اس بے کارمجھلی کا کیا کریں؟ اس عابد محق نے کہا: تم اسے بھون کو ام اسے بھون کو اسے بی کھالیس کے، اللہ عزوجل کی ذات سے اُسید ہے کہ وہ مجھے رزق ضرورعظا کر یگا۔ چنانچہ گھر والوں نے چھلی کو کا عان شروع کر دیا ، جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک نہایت قبتی موتی نکلا، گھر والوں نے اس عابد کو خبر دی۔ اس نے کہا: ویکھو! اس موتی میں سوراخ ہے یا نہیں۔ اگر سوراخ ہے تو یہ کی کا استعالی موتی ہوگا اور ہمارے کو بیری کا استعالی موتی ہوگا اور ہمارے کہا ہوں ہوگا اور ہمارے کہا ہوں ہی سوراخ نہیں تو پھر بیرز ت ہے جے اللہ رب العزت عزوج ل نے ہمارے لئے بھیجا ہے۔ پاس موتی کو دیکھا ممیاتو اس میں سوراخ وغیر و نہیں تھا، وہ کسی کا استعالی موتی نہیں تھا۔ ان سب نے اللہ عزوجل کا شکر

ادا میں۔
پھر جب صبح ہوئی تو وہ عابد محن اس موتی کو لے کر جو ہری کے پاس گیا اور اس سے پوچھا: اس موتی کی گئی قیت
ہوگی؟ جب جو ہری نے وہ موتی دیکھا تو اس کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ چران ہو کر کہنے لگا: تیرے پاس سے
موتی کہاں سے آیا ہے؟ اس نیک آ دمی نے جواب دیا: ہمیں اللہ ربّ العزت عزوجل نے بیرزق عطافر مایا ہے۔ جو
ہری نے کہا: یہ تو بہت قیمی موتی ہے اور میں تو اس کی صرف تیس ہزار (درہم) قیمت اوا کرسکتا ہوں، حقیقت سے کہ
ہری نے کہا: یہ تو بہت قیمی موتی ہے اور میں تو اس کی صرف تیس ہزار (درہم) قیمت اوا کرسکتا ہوں، حقیقت سے کہ
اس کی مالیت اس سے نہیں زیادہ ہے۔ تم ایسا کرو کہ فلاں جو ہری کے پاس چلے جاؤوہ تہیں اس کی پوری قیمت دے
سک

۔ چنانچہوہ نیک شخص اس موتی کو لے کرودسرے جوہری کے پاس پہنچا۔جب اس نے قیمتی موتی دیکھا تو وہ بھی اسے د کیه کرجیران ره گیااور پوچها: بیتمهارے پاس کہاں ہے آیا؟اس عابد نے وہی جواب دیا کہ بیمیں الذعز وجل کی طرف ری رین عطاکیا گیا ہے۔جوہری نے کہا:اس کی قیمت کم از کم ستر ہزار (ورہم) ہے، جھے تواس مخص پرافسوں ہور آپ جس نے تہمیں اتنا قیمتی موتی دیاہے بہر حال ستر ہزار در ہم لے **لوادر بیموتی مجھے دے دو۔** 

میں تمہارے ساتھ دومز دور بھیجنا ہوں، وہ ساری رقم اٹھا کرتمہارے تھر تک جھوڑ آئیں ہے۔ چنانچہاس جو ہری نے رومز دوروں کو درہم دے کراس نیک مخص کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ عابدا پنے تھر پہنچا تو اس کے پاس ایک سرکرا یا اوراس نے کہا: بچھے اس مال میں سے بچھ مال دے دوجو تہمیں اللّذعز وجل نے عطا کمیا ہے۔

تواس نیک فخص نے کہا: ہم بھی کل تک تمہاری طرح مختاج اور غریب یضے۔ بیلوتم اس میں سے آدھا مال لے وی پھراس نے مال تقتیم کرنا شروع کردیا۔ بیدد بکھراس سائل نے کہا: اللہ عز وجل تنہیں برکتیں عطافر مائے ، میں تواللہ عز وجل کا ایک فرشته بول، مجھے تمہاری آ زمائش کے لئے بھیجا گیا تھا۔

یہ حقیقت ہے کہ جو محف کس کی مدد کرتا ہے اللہ عزوجل اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسروں کا خیر خواہ بھی نامراد ہیں ہوتا، جو سمى پررحم كرتا ہے الله عزوجل اس پررحم كرتا ہے ، اور صدقه كرنے سے مال ميں كى نبيں آتى ملكہ بركت ہوتى ہے اور جونوگ مال کی محبت دل میں نہیں بٹھاتے وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں۔ جو مخص انڈعز وجل سے اُمید واثن رکھے اللہ عز وجل اس کو بھی رُسوانہیں فر ما تا۔ )اس حکایت میں ایک نیک مخص کی سخاوت اور یقین کامل کی عظیم مثال موجود ہے کہاں نے ایک سائل کوآ دھامال وینامنظور کرایا اور دوسرایہ کہ خودا سپنے لئے کھانے کی شدید حاجت کے باوجور اللّذعز وجل کی رضا کی خاطر اپنا حصدا ہے دوسرے حاجت مند بھائی کودے دیا ، پھراللّٰدعز وجل نے بھی اسے ایبانواز ا اوراليي جگه يه رزق عطا كياجهال سے اس كا وہم وگمان بھى نەتھا۔ الله عز وجل ہميں ہر وقت اپنى رحمتِ كالمد كا ماريعطا فرٍ مائے رکھے اور سخاوت وایٹار اور ینٹین کامل کی عظیم تعتیں عطافر مائے۔آبین بجاہ النبی الابین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ

## محبوب سے ملا قات کا دفت قریب آگیا

حضرت سيدنا عبدالملك بن عمير دحمة الثدتعالى عليهافر ماتے بين كه جھے حضرت سيدنار بعی بن خراش رحمة الله تعالى عليها نے بتایا: ہم تین بھائی تھے ادر ہم میں سب سے زیادہ عبادت گز ار اور سب سے زیادہ روز ہے رکھنے والا ہمارام جھلا (یعن درمیانه) بھائی تھا۔ایک مرتبہ میں اپنے دونوں بھائیوں کو چھوڑ کرایک جنگل کی طرف نکل ممیا، پھر جب میں واپس تھر پہنچا تو جھے بتایا گیا کہ میراد ہی عبادت گزار بھائی مرض الموت میں مبتلا ہے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تومعلوم ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے۔لوگوں نے اُسے ایک کیڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ میں اس کے لئے گفن لینے چلا کیا، جب کفن لے کرآیا تو یکا میرے اس مردہ بھائی کے چیرے سے کپڑا ہٹ گیا۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ ہیں نے بڑی جرائی کے عالم میں جواب دیا اور اس سے پوچھا: اے میرے ہمائی! کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو چکا ہوں ، اور تم سے جدا ہونے کے بعد میں اپنے رہ ہو گیا؟ اس نے کہا: تی ہاں! الحمد للدعز وجل میں دوبارہ زندہ ہو چکا ہوں ، اور وہ پاک پروردگا رعز وجل مجھ سے نارا اس رہ عز وجل کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میر ارت عز وجل مجھ سے بہت توش ہے، اور وہ پاک پروردگا رعز وجل مجھ سے نارا اس نہیں ۔ اس نے مجھ میز رقک کے ریشی غلقے عطافر مائے ، اور ش نے اپنا محالم تمہارے معالمے سے بہت آسان پایا لہذ اتم نیک اٹھال کی طرف خوب رغبت کرواور ستی بالکل نہ کرو، اور (موت) سے بے خبر ندر ہو۔ دنیا نے رخصت ہونے کے بعد الحمد للدعز وجل میری ملاقات ، میری حرتوں کے کور حضور نبی کریم ، رؤدف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علید وآلہ وسلم سے ہوئی ، انہوں نے کرم کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: جب تک تم نہیں آؤ کے میں تمباری (قبر) سے نہیں جاؤں گا۔ انہذا تم میری بخریز قطفین میں جلدی کرواور بالکل دیر نہ کرو، قبر میں میری ملاقات حضور صلی اللہ تعالیٰ علید وآلہ وسلم سے ہوگی۔ میری بخریز قطفین میں جلدی کرواور بالکل دیر نہ کرو، قبر میں میری ملاقات حضور صلی اللہ تعالیٰ علید وآلہ وسلم سے ہوگی۔ میری بخریز قطفین میں جلدی کرواور بالکل دیر نہ کرو، قبر میں میری ملاقات حضور صلی اللہ تعالیٰ علید وآلہ وسلم سے ہوگی۔ میری بخریز قطفین میں جلدی کرواور بالکل دیر نہ کرو، قبر میں میری ملاقات حضور صلی اللہ تعالیٰ علید وآلہ وسلم سے ہوگی۔ میری بھی اللہ تعالیٰ علید وآلہ وسلم سے ہوگی۔ میری بھی بھی ہوگی۔ ۔

جب تیرگی یا دهمی دنیا ہے کہ اِسے کیا ہے کوئی جان لینے کودائن بن کے قضا آئی ہے وقت کے دارمند دور میں دیا وہ میں میں میں دور دائیں میں میں دور دور اور میں میں دور دور دور دور دور دور دور دور

حضرت سیدنا ربعی بن خراش رحمتهٔ الله تغالی علیها فرمات بین جمیراوه یوانگی شخت سروی کی راتوں میں بہت زیادہ قیام گرتاءادر مخت گرمیوں کے دنوں میں ہم سے زیادہ روز ہے رکھتا تھا۔

(عيون الحكايات مؤلف: امام ايوالغرّ ج عيد الرحن بن على جوزى عديد رحمة الشدائقوى)

دومری عدیث: یہ مجی حضرت ابوذر کے اسے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فر مایا: تم بیس سے ہر ایک کے ہر جوڑ (کی سلامتی) پر صدقہ ہے ہر تیجے صدقہ ہے ہر تیجے صدقہ ہے ہر تیجے صدقہ ہے ہر تیجے میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہنا صدقہ ہے ہر اللہ اللہ کہنا صدقہ ہے ہر اللہ اللہ کہنا صدقہ ہے ہر اللہ ہے روکنا کے دوکنا

(118) القَّانِي: عَنْ آنِي ذَرِّ ايَضًا رَّضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُضِيحُ عَلَى كُلِّ سُلَانِي مِنْ آخِي كُمْ صَلَقَةً: فَكُلُّ يُضِيحُ عَلَى كُلِّ سُلَانِي مِنْ آخِي كُمْ صَلَقَةً، وَكُلُّ تَعْمِينَةٍ صَلَقَةً، وَالمَرُّ عَلَيْكَةٍ صَلَقَةً، وَالمَرُّ عَلَيْكَةٍ صَلَقَةً، وَالمَرُ

مدقہ ہے اور چاشت کے دقت دورکھت پڑھ لیاان سب سے کفایت کرتا ہے۔سلائی سین مہلہ پر پڑ کے ساتھ اور لام غیرمشدد کے ساتھ اورمیم کے نتی ساتھ جوڑوں کو کہتے ہیں۔ (مسم)

بِالْمَعُرُوفِ صَلَقَةً، ونَهِى عَنِ الْمُتُكِرِ صَلَقَةً، وَيُجْزِنِ مِنَ ذَٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرَّ كَعُهُمَا مِنَ الضَّلَى رَوَالُا مُسْلِمٌ السُّلافي بضم السبن المهملة وتعقيف اللام وفتح الميم: المقصل.

تخريج حليث وصيح مسلم بأب استحياب صلاة الضي وان اقلها ركعتان واكبلها فمان ركعات بع من ورا رقم: ١٠٠٠ مسلد المراج وصيح المراج وصيحات والمراج والمراج وصيعات والمراج والمراجع والمر

شرح حدیث: ہرنیک عمل صدقہ ہے

حفرت سیرنا ام سلمدرض اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمز ور، دو جہاں کے تاہور، سلطان بحر و بُرصلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے فرما یا، نیکیاں برائی کے درواز دل سے بچاتی ہیں پوشیدہ صدقہ اللہ عزوجل کے غضب سے بچاتا ہے اور صلہ رحی عمر میں اضافہ کردیتی ہے اور ہر نیک عمل صدقہ ہے اور جولوگ دنیا میں نیکو کار ہیں، وی آخرت میں بھی تنہوکا رہوں گے اور جولوگ دنیا میں تنہار ہیں آخرت میں بھی گنہگار ہوں گے اور جولوگ دنیا میں تنہار ہیں آخرت میں بھی گنہگار ہوں گے اور نیکو کارلوگ مب سے پہلے جنت میں واغل ہوں گے۔ (طرانی کیر، رقم ۱۵۰ ۸ ، ۲۵ میں ۲۱۱)

## جاشت كى نماز يابندى سے داكر في كا تواب

 (مندالي يعلى، رقم ١٥٥٤، ج٢٠٠٠)

## نماز چاشت کی نضیلت

حفرت سیّد نا ابو ہریرہ رضی اللہ نفائی عندہ دوایت ہے کہ محفّور پاک، صاحب لوائک، سیّا ہے افلاک سلّی اللہ تفائی علیہ والد سیّد والد سیّد وایت ہے کہ محفّور پاک، صاحب لوائک، سیّا ہے افلاک سلّی اللہ تفائی علیہ والہ وسکّم نے فرمایا: جو چاشت کی دور کعتیں پابندی سے اداکر تارہ اس کے گناہ مُواف کردیئے جاتے ہیں اگر چہ سمند رکی جھاگ کے برابر ہوں۔ (سکن این ماجب ج می ۱۵۳، ۱۵۳ صدیث ۱۵۳ ماری میں اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے۔ (برارشریت، افرار بیتر سے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے۔ (برارشریت، حدید ۲۰ می ۲۰ می ۲۰ می برا اللہ بیٹی نصف النّبارشری تا ہے ادر بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے۔ (برارشریت، حدید ۲۰ می ۲۰ می ۲۰ می برائی کا قامت پڑھ سکتے ہیں۔

تیسری حدیث: انبی سے دوایت ہے کہ نی اکرم فی نے فرمایا: مجھ پرمیری امت کا جھے برے اعمال پیش کئے گئے میں نے ان کے اجھے اعمال میں "" نکلیف دہ چیز کوراہ سے دور کرتا" پایا اور برے اعمال میں میں کھیگار "جومسجد میں ہواوراس کو ڈن نہ کیا گیا" کو (119) القَّالِثُ: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَتُ عَلَى اعْمَالُ المَّنِي حَسَّمُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَتُ عَلَى اعْمَالُ المَّنِي حَسَّمُهَا وَسَيِّمُهَا فَوَجَلْتُ فِي مَاسِي اَعْمَالِهَا الْأَذَى ثُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ، وَوَجَلْتُ فِي مَسَاوِقُ الْحَمَالِهَا وَلَا مُسَالِقًا وَيُحَلِّمُ فَي الْمَسْجِيلِ لَا تُنْفَقُ رُوَالُا مُسْلِمٌ. النَّعُاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِيلِ لَا تُنْفَقُ رُوَالُا مُسْلِمٌ.

تخويج حزايث : (صبح مسلم بأب النهى عن البعاق في البسبون في الصلاة ج اص، ٢٠٠٠ وقم: ١٢١١ الأدب البغرد للبغاري بأب اماطة الاذي ص، وقم: ١٣٠٠ الاداب للبيهة في يأب النهى عن البعاق في البسبون ص، ٢٢٠ وقم: ٢٠٠٣ مسلا المؤاد مسلا ابي ذر الفقاري ج ١ص، ١٨٠ وقم: ٢١١٦ مسلاماً مراجد مسلادا بي شر الفقاري ج دص ١٨٠٠ وقم: ١٠١٠)

شرح مديث: تكليف ده چيز مثادينا صدقه

حضرت سیدنا ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عند سے دوایت ہے کہ خاتھ اُٹھڑ سکیں، رَحُمَۃ اللّٰعظمین، شغیع المذنبین، امیس الفریبین، مرائج السالکین بُحبو بدب العلمین، جناب صادق واین سلّی الله تعالی علیه اله اللّٰم نے فرما یا کہ لوگوں کے ہر جوڑ پر ہراس دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ایک صدقہ ہے، دوآ دمیوں کے درمیان انصاف کرنا مبدقہ ہے، کی شخص کی مدد کے لئے اسے اپنی سواری پر سوار کرنا یا اس کا سمامان اپنی سواری پر لا دنا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، نماز کے لئے برقدم چلنے پر صدقہ ہے ادرراستے سے نکلیف دہ چیز کو دور کروینا صدقہ ہے۔

(سیحی بیخاری، کآب الجمان باب من اغذ بالرکاب ونوه، رقم ۲۹۸۹، ۲۹۸۰ سیستیرقلیل) حضرت سید نا ابو ہریره رضی الله عند ہے روایت ہے کہ سیّد المبلغین ، رَثُمُة کِلْتَعْمِیْنَ صَلَّی الله نتو لی علید والہ وسیم نے فرما یا کہ آ دمی کے ہر جوڑپر روزانہ ایک صدقہ ہے۔ دوآ دمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے، کمی محض کوسواری پر سوار ہونے میں مدود ینامند قدہے ، اس کا سامان سواری پرر کھنا صدقہ ہے ، اچھی بات کہنا صدقہ ہے ، نماز کیلئے جلنے میں ہرقدم پر معدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے۔

(مسلم بكتاب زكوة ، بيان ان ايم مدوّة يغتع على كل نوع من المعروف ، رقم ١٠٠٩ م ٣٠٥)

ہروہ تکلیف وہ چیزمثلاً کا نٹا،شیشر، کھوکر کی چیزیں جس سے چلنے والوں کو ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہواس کوراستوں سے ہنا وینا بہت معمولی کام ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ کو اِس قدر بہند ہے کہ وہ اس کی جزامیں اپنے نفل وکرم سے جنت عطافر مادیتا ہے۔

آئ کل کے مسلمان اس عمل مسالح کی عظمت اور اِس کے اجر دائواب سے بالکل ہی خافل ہیں۔ بلکہ اُنے راستوں بیس تکلیف کی چیزیں ڈال ویا کرتے ہیں۔ مثلاً عام طور پرلوگ کیلا کھا کراس کا چھلکار بلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر چھینک دیا کرتے ہیں۔ گاڑی آئے پرمسافر بدحواس ہوکرٹرین ہیں چڑھنے کے لئے دوڑتے اور کیلے کے چھلکوں پر پاؤں پر جوائے سے پسل کرگرجاتے ہیں اور بعض شدیدزخی ہوجاتے ہیں ای طرح بڈیاں اور شیشے کے گئڑے عام طور پرلوگ راستوں ہیں ڈال دیا کرتے ہیں۔ اِن حرکتوں سے مسلمان کو بچنا چاہیے بلکہ داستوں ہیں کوئی تکلیف دہ چیز اگر نظر پڑجائے تواس کوراستوں ہیں ڈال دیا جا ہے اِن شاہ اللہ تعالی اگریکل مقبول ہوگیا تو جنت ملے گی۔

مسجدی صفائی

معرستوسیدتا ابوسَعِیْد رضی الله تعالی عندہے روایت ہے کہ خاتع الْمُرْسَلین، رَحْمَیّهٔ الْلَعْلَمین، شفع الرزنبین، اثین العربین، اثین العربین، مرائح السالکین، مُحدوب ربُ اعلمین، جناب صادق وامین صلی الله تعالی علیه فالہ وسلم نے فرمایا، جومجہ ہے تعلیف دوچیز تکا لے گااللہ عزوجل اس کے لئے جنت میں ایک تعمر بنائے گا۔

(سنن ابن ماجر، كمّاب المساجد والجماعات، باب تنمير الساجد، رقم ٤٥٤، ج ١،٩٠١٣)

 (الترفيب والتربيب، كمّاب الصلوة، الترفيب في عظيف المساجدة لمعير هاالخ، رقم م، ج ابس ١٢٢)

حضرت سيرنا ابن عمباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے بين ايک عورت مسجد سے گردوغبار صاف کيا کرتی تھی۔ جب اس کا انقال ہوا تو الله عليه فالہ وسلم کواس کی تدفيين کی خبر نه دی انقال ہوا تو اللہ والا الله تعالى عليه فالہ وسلم کواس کی تدفيين کی خبر نه دی عملی الله تعالی علیه فالہ وسلم کے ارشاد فرما یا کہ جب تم جس سے کسی کا انتقال ہوتو جھے خبر دے دیا کرو۔ پھر آپ صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم نے اس عورت کی تماز جنازہ اوا فرمائی اور فرما یا کہ جس اسے مسجد سے گردد خبار صاف کرنے کی وجہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی تماز جنازہ اوا فرمائی اور فرما یا کہ جس اسے مسجد سے گردد خبار صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں و کھے رہا ہوں۔ (طبر انی کیر، رقم ۲۰۱۵، ۱۱۶۰ه جادی )

چوسی حدیث: النی سے ردایت ہے کہ چھالوگوں نے عرض كيا: يارسول الله ( ٩٩ )! مالوں والنے تواب کے گئے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم ردزے رکھتے ہیں اور وہ اپنے زائد مالول کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں۔فرمایا: کیااللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ جیس بنایا جس سے تم صدقے کا تواب یا سکو بلاشبہ ہر تنبيح صدقد ہے نيكى كائكم دينا صدقد ہے برائى سے روكنا مدقد ہےتم میں ہرایک کی شرم گاہ میں صدقہ ہے عرض کی: یازسول الله ( 🍇 )! کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت بوری کرے تواس کوثواب ملے گاتو آپ نے فرمایا:تم ہے بناؤ كدا گروه اس كوحرام ميس ركهنا توكياس پر كناه نه موتا ای طرح جب اس کوحلال میں رکھے گا تو اِس کونواب مے گا۔ (مسلم) التاثور: ثاء مثلثہ کے ساتھ مال کو کہتے میں اس کی واحد در ہے۔

تخريج حليث: (صيح مسلم بأب استحياب صلاة الضي وان اقلها ركعتان واكبلها فمان جاص ١٩٠٠ وقم: ١٠١٠ صيح ابن حيان بأب الاذكار ج ١٥٠١٠ وقم: ١٨٨٠ سان الكول للبيهة بأب ذكر من رواها ركعتين جسم، وقم: ١٠١٥ مسلد الباذكار مسلد الباذكار مسلد الباذر الغفاري ج ١٥٠١٠ وقم: ١١١٠ جامع الاصول لابن اثير الفرع السابع في صلاة الضح ج ١٥٠٥ وقم: ١١١٠ جامع الاصول الابن اثير الفرع السابع في صلاة الضح ج ١٥٠٥ وقم: ١١١٠ م

شرح مديث بفلى صدقه كفضائل براحاد بيث طبير:

حضور بنی کریم، روُوف رحیم منگی الله تعالی علیه وآله وسلم کا فرمان جنت نشان ہے: جس مسلمان نے کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہتا یا اللہ عز وَجَال اسے جنتی لباس پہتا ہے گااور جس نے کسی بھو کے مسلمان کو کھانا کھلا یا اللہ عز وَجَال اسے جنتی پھل کھلائے گااور جس نے کسی بیاسے مسلمان کو پانی بلا یا اللہ عز وَجَال اُسے مہر تکی ہوئی یا کیز ہ شراب بلائے گا۔

(سنن الي دا وُور كمّاب الزكاة مباب في تعلل على الماء والديث ١٦٨٢ بس ٨ ٣ ١١ علا بدلجنعر )

حضرت سبِّدُ ناسعید بن مسعود کندی رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب کؤلاک، سیّارِح اَقلاک صلّی الله تعالیٰ علیّه وآلہ وسلّم کا فر مانِ ذیبٹان ہے: جوشس دن یارات کوصد تذکر تاہے تو دہ سانپ یا بچھو کے کانے، میرکر مرنے یاا چانک موت سے محفوظ رہتاہے۔

حضرت سبّیدُ ناانس بن ما لک رضی اللّه تعالی عندے مروی ہے کہ بنی مُکّرُ م، نُورِ جُسّم ، رسولِ اَ کرم ، شہنشاہ بن آ دم ملی اللّه تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا قرمانِ شفاعت نشان ہے : سبح سویر ہے صدقہ کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقہ ہے سبقت نہیں لے جا سکتی ۔ (اِسنن الکبری للبھتی ، کتاب الزکاۃ ، باب نشل من امبح صائبا۔۔۔۔۔الخ ،الحدیث ۱۸۳۱، ج ۴، می ۱۸۳)

بعض علماء کرام رحمهم الله تعالی فرماتے ہیں: بندہ صَدَقه کرتا ہے اور بلاء نازل ہورہی ہوتی ہے توصَدَقه او پر ہلندہوتا ہے، ان دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، نہ بلاء صَدَقه پرغلبہ پاسکتی ہے نہ صَدَقه بلاء پر۔ جب تک الله عزّ وَجُل چاہے دونوں زمین وآسان کے درمیان ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔

صدقہ کرنے والوں برعرش کاسامیہ حضرت سیّدُ ناعقبہ بن عامروضی اللّٰہ تعالیٰ عندے دوایت ہے کہ سیّدُ الْمُرَلِّغَیْن ، رَحْمَةٌ لِلْعَلَمِیْن صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ دنشین ہے: بندہ اینے صَدَ قے کے سائے ہیں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہوجائے۔ (المندللا مام حدین عنبی معامر المحدیث عقبۃ بن عامرالجمتی، الحدیث ۲۵ سر۲۲ مر۲۲ معبوما)

حضرت سبّدُ تا عبد الرحمان بن سمره رضى الله تعالى عند ب روايت ب، آب رضى الله تعالى عنه فر مات بي كه شهنشا وخوش

نصال، پیکر کسن و جمال، دانیج رنج و مثلال، صاحب بجود و نوال، رسول بے مثال، پی پی آمند کے لال منتی القد تعالی علیه وآله وسلم درخی الله تعالی عنها جمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: پیس نے گذشته رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ (اس حدیث میں ریجی ہے) میں نے ابنی امت کے ایک شخص کو دیکھا وہ اپنے چہرے کو آگ کے شعلوں سے بجانے کی کوشش کررہا تھا ہیں اس کا صدقہ آیا اور اس کے مر پر سماریا ور چہرے کے لئے سٹر (یعنی رکاوٹ) بن تمیا۔

( بجمع الزوائد، كماب التعير ، الحديث ٢ ١١٤، ج ٤ من ١٣٩)

## ایک نقمه صدقه کرنے کی برکت

معفرت سبِدُنا ثابت رحمة الله تعالى عليه من منقول ہے كہ: ايك عورت كھانا كھار بى تھی استے ميں سائل نے صدالگائی: مجھے كھانا كھلاؤ، مجھے كھانا كھلاؤ ۔عورت كے پاس صرف ايك لغمه بها تھاجيسے ہی اس نے منہ كھولا سائل نے دوبارہ مدالگائی۔

ہدردونیک عورت نے وہ لقم سائل کو کھنا ویا۔ پھو عرصہ بعدوہی عورت اپنے ننے منے بنج کے ساتھ کہیں سفر پرجارہی کئی کہ داستے جس ایک شیر اس کا بچی جیس کر لے گیا۔ ابھی شیر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچا نک ایک شخص نمودار ہوااور شیر کی طرف بڑھا، پھر شیر کے دونوں جبڑے پکڑے بچاڑ ڈالے اور بچیاس کے منہ ہے بکال کرعورت کے حوالے کرتے ہوئے کہا: لقمے کے بدلے تقد ۔ لیمی تو ترابح شیر کالقمہ بنے ہے ہی گیا۔ کہا: لقمے کے بدلے تقد ۔ لیمی تو تروی کے تعد مائل کو کھلا یا تھا اس کی برکت سے تیرا بچی شیر کالقمہ بنے ہے ہی گیا۔ حضرت سیّد ٹا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما سے مردی ہے کہ حضرت سیّد ٹا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما سے مردی ہے کہ حضورت کی نہا ہے مردی ہے کہ حضورت کی نہا ہے مردی ہے کہ حضورت کی نہا ہے منہ میں اقمہ تھا

(المجالسة وجوابرالعلم، الجزوالسادي والعشر ون «لحديث ٣٢٢٢، ج ٣٩٥ ٢٤٧)

پاٹچویں حدیث: انہی سے روایت ہے جھے نی اگرم کی نے ارشاد فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جان ( کہ اسے ترک کردے) اگر چہ وہ تیرا اپنے بھائی کو تحندہ بیشانی سے ملناہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم) (121) آلخَامِسُ: عَنْهُ, قَالَ: قَالَ لِيُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحُقِرَنَ مِنَ الْمَعرُوفِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحُقِرَنَ مِنَ الْمَعرُوفِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحُقِرَنَ مِنَ الْمَعرُوفِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوَجُهِ طَلِيْتِ رَوَالًا مُسْلِمٌ.

تخريج حديث (صيح مسلم باب استعباب طلاقة الوجه عند اللقاء ج ١٩٥٠ درة، ١٨٥٠ صيح ابن حبان

بلب حسن الخلق : ج اص ۱۷ و قم: ۱۷۸ سان الكولى للبدواقي باب وجوب الصدقة و بعص ۱۸۸ و قم: ۱۲۱ الاحاد والمدالى من اسعه ابوجوى المهدى وس ۱۸۸ و قم: ۱۸۸۱ مستن اصام احدان حديث الديالية على المجدى و بعض ۱۸۸۱ و قم: ۱۸۹۱ مشرح حديث الما الوالغرج عبد الرحمن بن على المجوزي عليه وحمة النّدالقوى عُمُو نُ الْوِكَا يَات مِس الله الموالغرج عبد المحال المعان الموقل و المعان و المعان الموقل و المعان الموقل و المعان الموقل و المعان و المعان و المعان و المعان الموقل و المعان الموقل و المعان المعان و المعان المعان و المعان

إِثْرًا كِلْمُكُ \* كُلِّي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا

ترجمه کنزالایمان: فرمایا جائے گا کہ اپنانا مہ (نامہ انکال) پڑھ، آج توخود بن اپناصاب کرنے کو بہت ہے۔ (پ15، بن امرائل: 14)

اے ابن آوم! توریا کاری کرتے ہوئے کوئی نیکی نہ کراور نہ ہی شرم کی وجہ سے کسی نیکی کوچھوڑ۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر

ضدائے رَحْمَن عُرُ وَجُلِ کی رَحْمت پر قُربان اوہ بے نیاز ہے۔ کس بندے کے ساتھ اُس کی کی خُفیہ تدبیر ہے یہ کو کی نہیں چانٹا کہ جب وہ نواز نے پر آتا ہے تو بظاہر بَہُت ہی چھوٹے ہے عمل پر جنت کی اعلیٰ نعتوں ہے مالا مال فرما دیتا ہے اور جب گرفت کرنے کرنے کر آتا ہے توکسی ایک صغیر و گناہ پر پکڑ لیتا ہے۔ لطفذ ابندے کو چاہے کہ کی بھی نیکی کو ہر گز تُرک نہ کرے اور گناہ سے ہرصورت میں اپنے آپ کو بحیائے اور ہر حال میں رب ڈوائجلال مُرَّ وَجُلَ کی بے نیازی سے ڈرتا رہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمٰن این جوزی دھمتہ اللہ تعالی علیہ قال کرتے ہیں،

رو سنگشے کھٹر ہے کردینے والی چیکا یت

حضرت سیّد ناحسن بھری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اَحباب کے ساتھ تشریف فرما متھے کہ لوگ ایک مقتول ( یعنی خُنل کئے ہوئے مُرد ہے ) کو تھیٹتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ سیّد ناحسن بھری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مقتول کی شکل دیکھی توایک وم ہے ہوش ہوکر زمین پرتشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا ، کسی نے ماجرا دریافت کیا توفر مایا ، یہ مقتول کسی و قت بہت برا عابد وزاجد تھا۔ لوگول کا جسٹس بڑھا۔ عرض کیا ، یاسیّدی اجمیں تفصیلی واقعد ارشا وفر مایا ، یہ عابدایک روز بہت بڑا عابد وزاجد تھا۔ لوگول کا جسٹس بڑھا۔ عرض کیا ، یاسیّدی اجمیں تفصیلی واقعد ارشا وفر مایا ، یہ عابدایک روز

يَتْخُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثُبِتُ \* وَعِنْدَةَ أَوْ الْكِتْبِ 0 (ب الرَّعد ١٠٠)

تر تحته كنزالا يمان: الله جوچائے مٹاتا اور ثابت كرتا ہے اور اصل ككھا ہوا أى كے پاس ہے۔ كار أنهوں نے مجھے مُورَةُ الْإضْلاص يا دكروائى، جب بيس بيدار موئى توبيہ مجھے يا دمو جَكَي تقى۔

حصر ستوستید ناحس بصری رحمة الندتعالی علیه نے قرمایا، وہ خوش نصیب الاکی تومسلمان ہوگئی کیکن بدنصیب عابد فَهُوت سے مُخلُوب ہوکر مُرحَد ہونے کے بعد آج قبل کردیا گیا۔ نَشالُ اللهٔ الْعَافِیة ہم اللّٰدُ عَزَّ وَجَلَّ سے عافِیت کا عوال کرتے ہیں۔ (بخو الدُعوع الفضل المتاذی عشر ۱۷۷)

(122) السَّادِسُ: عَنْ آنِ هُرَيْرَةَهُ رَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلالْمِي مِنَ التَّاسِ عَلَيْهِ صَلَقَةً، كُلَّ يَوْمِ كُلُّ سُلالْمِي مِنَ التَّاسِ عَلَيْهِ صَلَقَةً، كُلَّ يَوْمِ كُلُّ سُلالْمِي مِنَ التَّاسِ عَلَيْهِ صَلَقَةً، كُلَّ يَوْمِ تَطلُعُ فِيْهِ الشَّهُ التَّالِيِّ مَنَّقَلُهُ الْوَلْنَانِ صَلَقَةً، وَتُعِيْلُهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرَفَّحُ لَهُ وَتُعِيْلُهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرَفَّحُ لَهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرَفَّحُ لَهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرَفَّحُ لَهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرَفَّحُ لَهُ عَلَيْهَا الطَّيِّ الرَّهُ مَنَّفَةً مَنْ عَلَيْهِ مَنَ وَالْكُلِمَةُ الطَيِّبَةُ صَلَقَةً، وَتُحْمِيلُهُ عَلَيْهِ مَنَ وَلَوْلُهُ عَلَيْهِ وَرَوَالُا وَبِكُلِ خَطُوةٍ مَنْ مَنْ قَلْ عَلَيْهِ وَرَوَالُا الطَّلُوقِ صَلَقَةً مُنْ عَلَيْهِ وَرَوَالُا مُسَلِّمٌ الطَّارِيْقِ صَلَقَةً مُنْ عَلَيْهِ وَرَوَالُا مُسَلِّمُ ايَضًا مِنْ رِوَايَةٍ عَائِشَةً مَنْ عَلَيْهِ وَرَوَالُا مُسَلِّمٌ الطَّهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ عَنْهَا.

جھٹی صدیدہ: حضرت ابوہریرہ کانسے روایت

ہے کہ رسول اللہ کے دن میں صدقہ کرنا لازم ہے تو
دوآ دمیوں کے درمیان عدل کرناصدقہ ہے دی کوجانور
کے بارے مدددے کدائ کوائی برسوار کرے یا ہے
سامان اٹھا کردے صدقہ ہے یا کیزہ بات کرناصدقہ ہے
ہرقدم جس سے نماز کی طرف چلوصدقہ ہے راستہ سے
تکلیف دہ چیز کودور کرناصدقہ ہے۔ (شنن ہے) مسلم میں
تیر حضرت عاکشہ کے سے بھی روایت ہے کدرسول اللہ کے
ترحضرت عاکشہ کے سے بھی روایت ہے کدرسول اللہ کے
ترحضرت عاکشہ کے سے بھی روایت ہے کدرسول اللہ کے
ترحضرت عاکشہ کے سے بھی روایت ہے کدرسول اللہ کے

نے فرمایا: اولا دا دم میں ہرانسان کی تخلیق تین سوساتھ جوڑوں پر ہے جس نے اللہ کی بڑائی بیان کی امتد کی تحریف کی توجید بیان کی استدی بڑائی بیان کی امتد کی تحریف کی توجید بیان کی استدی بیان کی امتد ہے مغفرت طلب کی لوگوں کے راستے ہے بیتھ کا اخریب کا موں کی کیا تیکی کا تھم دیا یا ہرائی سے روکا اور سب کا موں کی تعدادا کی دن تین سوساٹھ پوری کر لی تواس دن وہ جنم تعدادا کی دن تین سوساٹھ پوری کر لی تواس دن وہ جنم سے آزاد ہوکر جاتا بھرتا ہے۔

تخریج حلیت: (صیح بفاری باب قضل الصلاح بین الناس والعنل بینجد، ج عص ۱۲۰۰ رقم: ۱۲۰۰ صیح مسلم،
باب بیان ان اسم الصدقة یقع علی کل نوع من البعروف ج عص ۱۸۲۰ رقم: ۱۲۲۰ صیح این غزیمه باب ذکر کتابة
الصدقة، ج اص ۱۵۰ ، رقم: ۱۳۹۲ مسند امامر احد بن حنیل مسند الی هریرة رضی الله عده ، ج عص ۱۲۱ ، رقم: ۱۸۱۸ تقریب
السائیدوترتیب البسائی بالعراق باب صلاة الجماعة والبشی الرجا صلاة الضحی ص

مر حديث: حليم الأمنت حضرت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الحنّان ال حديث كتحت لكهة إن

انسان کی اس لیے قیدنگائی تا کہ اس سے فرشتے اور جنات نکل جائیں کہ ندان کے جسموں میں استے جوڑ ہیں ندان کے سیادکام ۔ ہمارے یہ جوڑ انگل کے پوروں سے لے کر پاؤں کے ناخوں تک ہیں اگر ان میں سے ایک جوڑ خراب ہوجائے وروں سے لے کر پاؤں کے ناخوں تک ہیں اگر ان میں سے ایک جوڑ خراب ہوجائے وروں ہے نے بڑی کو بڑی میں اس طرح پیوست کیا ہے کہ کواڑی چول کی طرح بڑی گھومتی ہے اس کے باوجودنہ تھستی ہے نہ خراب ہوتی ہے۔

مزید فرماتے ہیں کہ سجان اللہ ایسی جامع حدیث ہے جس میں عبادات معاملات اور ورو و وظیفہ سب ہی آگئے۔ مرقات نے فرمایا کہ اجھی باتوں کا تھم اور بری باتوں سے ممافعت زبانی بھی ہوتی ہے ولی بھی اور عملی بھی۔ عالم کا وین وعظ زبانی تبلیخ ہے، دینی کتاب لکھ جانا تالی تبلیغ کہ جب تک اس کتاب کا فیض جاری ہے اس کا ثواب باتی اور لوگوں کے سرمنے اجھے اعمال کرنا اور برے اعمال سے بچنا عملی تبلیغ ہے کہ جنتے لوگ اسے ویکھ کرنیک بنیں گے ان سب کا ثواب معلوم اسے مطابع بلکھ ہے کہ جنتے لوگ اسے ویکھ کرنیک بنیں گے ان سب کا ثواب ہوتا ہے مطابع بلکہ دوز اندماتا رہے گا اور اس کے جوڑوں کا شکر بیادا ہوتا رہے گا۔ اس مدیت کی تری جملہ ہے اشار نہ معلوم ہوتا ہے کہ بھی نفلی عبادت کے ترک پر بھی بیکٹر ہوجاتی ہے کیونکہ سرکار نے فرما یا جس دن استے کام کر لیے اس روز اپنے کو بہوتا ہے کہ بھی نفلی عبادت کے ترک پر بھی بیٹر ہوجاتی ہے کیونکہ سرکار نے فرما یا جس دن استے کام کر لیے اس روز اپنی کا ب اسعلو ق تسے دور کر لیا۔ جو شخص دور کونتیں اشرات کی پڑھ لے اس کے تمام جوڑوں کا شکر بیادا ہوگیا جیسا کہ کتاب اسعلو ق میں گزر دیکا ہے۔ (مزا ڈالمن تیج میں جوڑوں)

### نیکی کی دعوت دینے والے خوش نصیب

معنرت سبّدُ نا کعب الاحبار رضی الله لغالی عنه فرماتے ہیں کہ الله عَوْق نے تورات شریف ہیں حضرت سبّدُ نامویٰ علی مبینا وعلیہ الصلوٰ ق والسلام کی طرف وجی فرمائی: اے موئ (علیہ السلام)! جس نے نیکی کاتھم دیا، برائی سے منع کیاا وراوگوں کومیری وطاعت کی طرف بلایا تواسے دنیا ورقبر میں میراقرب اور قیامت کے دن میرے عرش کا سامی نصیب ہوگا۔

(طبية الدولياء، الحديث ١٦ ١٤ ١٠ م٢ ١٩٠٠)

ساتویں حدیث: انہی ہے روایت ہے کہ نی
اکرم کی نے فرمایا: جونع یا شام کومبحدی طرف کیا اللہ
تعالیٰ اس کے لئے جنت میں میز بانی تیار فرما تا ہے جب
بھی مین کے وقت جلے یا شام کو۔ النون میمان کے
لئے جو کھا ناوغیرہ تیار کیا جائے۔ (منت نایہ)

(123) السَّابِعُ: عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِلِ أَوْرَاحَ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِلِ أَوْرَاحَ. اعْدَ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُؤُلَّا كُلَّبًا غَدَا أَوْرَاحَ مُتَّفَقًى اعْدَ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُؤُلَّا كُلَّبًا غَدَا أَوْرَاحَ مُتَّفَقًى اعْدَى اللهُ لَهُ فَي الْجَنَّةِ نُؤُلَّا كُلَّبًا غَدَا أَوْرَاحَ مُتَّفَقًى عَلَيْهِ. اللهُ لَهُ إِللهَّيْفِ. اللهُ وَتَوَالِرِّزُق وَمَا يُهَيَّ لِلشَّيْفِ.

" الخريج حليف (صيح بخاري بأب قضل من غذا الى البسدج وراح جاص ٢٠٠٠ رقم: ١٩٠١ صفيح مسلم بأب البشى الى الصلاة قمى به الخطأيا و ترقع به الدرجات جاص ١٩٠٠ رقم: ١٩٥٠ السان الكباري للبيبال بأب ما جاء في فضل البشى الى المسجد للصلاة ج ١٠٠٠ و مستخرج ابوعوانة بأب بيأن ثواب ج ١٠٠٠ و ١٠٠٠ رقم: ١١٠٠ مستغرج ابوعوانة بأب بيأن ثواب ج ١٠٠٠ و ١١٠٠ رقم: ١١٠٠ مستف ابن الى شيبة بأب مأ

شرح مديث: فجراورعشاء كي تماز كي اجميت

حضرت سیدتا ابوہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ نبی مُنکرٌ م، نُورِ بُحتُم، رسول اکرم، شہنشا ہو بنی آ دم صنّی اللہ اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ تعالیٰ میں مناز عاصم دول ول میں کہا ہے تو ضرور حاضر ہوتے اگر چہ محسنتے ہوئے آتے ، اور بینکہ میں نے ارادہ کیا کہ بیل نماز قائم کرنے کا حکم دول اور کسی فض کو فماز پر حانے پر مقرد کروں مجر کے حالا کول کوا ہے ساتھ چلئے کہوں جو لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوئ جوال کول کو ایک کا میں کی طرف جا دول۔

(صحيح بخارى، كمّاب الاذان، ياب فضل العشاء في مجماعة ، رقم ١٥٧ ، ج ا بس ٢٣٥)

 سکتے تو بے شک وہ تہبیں ویکھر ہاہے ادرائے آپ کوئر دون میں شار کر دادر مظلوم کی بدرعا ہے بچتے رہو کیونکہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے ادرتم میں جونجر ادرعشاء کی نماز میں حاضر ہو سکے اگر چیکھشتے ہوئے تواہے چاہیے کہ وہ ضرور حاضر ہو۔

( بحرج الزوائد، كمّاب العلوة، باب في ملوة العثاء الاخرة والمح في جماعة ، رقم ٩ ١١٦ج ٢ م ١١٥)

حفرت سیدنا ابو بکر بن سلیمان بن ابو تشمه رضی الله تعالی عنهما فرمات بین که حفرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه سند فی ایک دن فیم کی نگر کی نماز مین میرے والد سلیمان بن ابو حمه رضی الله تعالی عنه کونه با یا تو بازار کی طرف چلے کیونکه دهنرت سیدنا سلیمان رضی الله تعالی عنه شفا عام سُلیمان کے سیدنا سلیمان رضی الله تعالی عنه شفا عام سُلیمان کے میں تقی ۔ جب آپ رضی الله تعالی عنه شفا عام سُلیمان کر میں سے گزر ہے تو ان سے کہا کہ میں نے فیم کی میں سلیمان کونہیں و یکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا ، وہ ساری دات قریب سے گزر ہے تو کوان کی آئے ملک گئی۔ بیس کر حضرت سیدنا عمرضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ فیم کی سیس کر حضرت سیدنا عمرضی الله تعالی عنه نے فرمایا کی آئے ملک گئی۔ بیس کر حضرت سیدنا عمرضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ کہ کی نماز با جماعت اوا

( ابن ماجه، كمّاب التجارات، بإب الاسواق ددخولها، رقم ٢٢٣٣، ج ٣٩٥)

## اندهیری رات میں مسجد کوجائے کا تواب

حضرت سیدنا ابوائما مَدرضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ الله عزوجل کے تحیوب، دانا نے غیوب، مُنٹر وغن الغیوب مسلی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ الله عزوج کی خرف آندور فت رکھنے والوں کوٹور کے منبروں کی الله تعالی عنیہ فالہ وسلم نے فرما یا ، رات کی تاریکیوں ہیں مسجد کی طرف آندور فت رکھنے والوں کوٹور کے منبروں کی بشارت دے دو، جب لوگ تھبرا ہے میں جنا ابوں گے توبیگھبرا ہے ہے محفوظ ہوں گے۔

(طِرانی کبیر، رقم ۲۲۳، ۲۸، ۱۳۲)

حضرت سیرنا ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عندہ ہے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تمر وَر، دو جہاں کے تابخور،
سلطان بُحر و بُرصنی اللہ تعالی علیہ الہوسلم نے فرمایا، رات کی تاریکیوں ہیں مسجد کی طرف آمد ورفت رکھنے والے اللہ عز وجل
کی رحمت میں غوط لگاتے ہیں۔ (سنن ابن اجز، کتاب المساجد والجماعات، باب المثنی الی الصلوق، قم 22، ج اہم 47)
ام مُختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تاریک رات میں مسجد کی طرف چلنے کو جنت واجب

كرنے والأعمل مجھا كرتے ہتھے۔

### مسجدسے محبث

حضرت سیدنا اُنس رضی املانه تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے مَرَ وَر، وو جہاں کے تابُؤر، سلطانِ بَحَر و بَرْصَلَّی اللّه تعالیٰ علیہ طالبہ وسلّم کوفرماتے ہوئے سٹا، بے فٹک اللّه عزوجل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللّه والے ہیں۔ (طبرانی اوسط، رقم ۲۵۰۲، ۲۶م ۵۸)

حضرت سیدنا ابوسَعِیْد رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ سرکار والا نبار ، ہم بے سول کے مدد گار، شفیع روزِ شار، دو

عالَم کے مالک ومختار، صبیب پروروگار صلّی اللّہ تعالیٰ علیہ والہ وسلّم نے قرمایا ، جومبحد سے محبت کرتا ہے اللّه عزوجل اسے اپنا محبوب بنالیتا ہے۔ ( بجنع الزوائد، کتاب الصلوق ، باب لزوم المساجد، قم ۲۰۳۱، ج۲ میں ۱۳۵۸)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندہ دوایت ہے کہ آقائے مظلوم ، سرور معصوم ،حسنِ اخلاق کے پیکر ، نبیوں کے تاجور بحید بیتر آپ کی اللہ تعالی علیہ اللہ وسلم نے فرمایا ، جب کوئی بندہ ذکر دینماز کے لئے مسجد کو ٹھکا تا بنالیتا ہے تواللہ عزوجل اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گمشدہ شخص کی اپنے ہال آمد پر خوش ہوتے ہیں۔

(سنن ابن ماجه، كماب المساجد والجماعات، باب لزوم المساجد، قم ٥٠٠، ج الم ٣٣٨)

آ تھویں حدیث: انہی سے روایت ہے رسول اللہ فرمایا: اے مسلمان عورتو! کوئی پڑوس ایک پڑوس ایک پڑوس کوشیر نہ جائے آگر چہ بحری کا ایک کھر ہی (اسے محفے میں دینا) ہو۔ (متنق علیہ) جو ہری کہتے ہیں: فرس اصل میں اونٹ کے کھرسے خاص ہے جس طرح حافر واسرے جانوروں کے لئے لیکن فرس کا لفظ بعض اوقات بحری کے کھر کے لئے لیکن فرس کا لفظ بعض اوقات بحری کے کھر کے لئے لیکن فرس کا لفظ بعض اوقات بحری کے کھر کے لئے بھی بطور استعارہ استعال

(124) القَّامِنُ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نِسَاءُ الْهُسُلِمَاتِه لأَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نِسَاءُ الْهُسُلِمَاتِه لأَ مُتَقَقَّ مُتَقَقِّر جَارَةً يُهَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ مُتَقَقَّ عَلَيْهِ. قَالَ الْهُوهِرِئُ: الْفِرُسِن مِنَ الْبَعِيْرِ كَالْحَافِرِ عَلَيْهِ. قَالَ الْهُوهِرِئُ: الْفِرُسِن مِنَ الْبَعِيْرِ كَالْحَافِرِ مِنَ الْبَعِيْرِ كَالْحَافِر مِنَ النَّهِ قَالَ الْهُوهِرِئُ: الْفِرُسِن مِنَ الْبَعِيْرِ كَالْحَافِر مِنَ النَّهِ قَالَ الْهُوهُرِئُ: الْفِرُسِن مِنَ الْبَعِيْرِ كَالْحَافِر مِنَ النَّهُ وَاللَّهُ وَ

الحد على الصدقة ولو بالقليل، ج عص ٢٠٠٠ رقم: ١٢٠٦ مستداماً والتعريض عليها، ج عص ١٠٠٠ رقم: ١٢٥٦ صبيح مسلم ١٠١٠ الحد على الصدقة ولو بالقليل، ج عص ٢٠٠٠ رقم: ٢٢٠٦ مستداماً م احد بين حديل مستداني هريرة رضى الله عده ج عص ٢٠٢١ رقم: ١٨٠٠ الاحاد والمثاني من اسمه أمر الضحاك بنت مسود ص ١١٠٠ رقم: ١٨٠٠ الاحاد والمثاني من اسمه أمر الضحاك بنت مسود ص ١١٠٠ رقم: ١٢٠٠ من اسمه أمر الضحاك بنت مسود ص ١١٠٠ رقم: ١٢٠٠ من اسمه أمر الضحاك بنت مسود ص ١١٠٠ رقم: ١١٠٠ من المناه أمر الضحاك بنت مسود ص ١١٠٠ رقم: ١٢٠٠ من المناه أمر الضحاك بنت مسود ص ١١٠٠ رقم: ١١٠٠ من المناه المناه أمر الضحاك بنت مسود ص ١١٠٠ رقم: ١١٠٠ من المناه المن

مشرح مدیث بطیم الا مُست حضرت مفتی احمہ یار خان علیہ رحمۃ الحتان اس مدیث کے تحت لکھتے ہیں:

یعنی اگرتم امیر ہواور تمہاری پڑوئ غریب اور وہ غریب ایٹی محبت سے کوئی معمولی چیز بطور ہدیہ بھیجے تو نداسے والہ س
کر دواور نداسے نگاہ حفارت سے دیکھو بلکہ خوشی سے قبول کروکہ اس کا دل خوش ہوجائے اللہ تعافی اخلاص کا ایک پیسبھی قبول فر مالیتا ہے۔ اس مدیث کا مطلب اس کے برعکس بھی ہوسکتا ہے یعنی کوئی عورت اپنی پڑوئ کومعول ہدید سے میں نہ تھی کے جو کھے بڑے سے دیتی رہے کہ ہدیوں سے حبیتیں بڑھتی ہیں، چونکہ چیز وں میں عیب نکالنے کی عادت زیادہ عورتوں میں ہوسکتا ہے اس لیے انہی سے خطاب کیا گیا، میصوری ہور ہا میں ہوتی ہے اس لیے انہی سے خطاب کیا گیا، میصوریث ہم غریوں کے لیے بڑی ہمت افرا ہے کیونکہ اس سے معلوم ہور ہا میں ہور با ہے کہ خود نہی کریم میں اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے معمولی ہدیہ تو تو اب وغیرہ کو بھی دو نہیں فریا تے۔ (بڑا ڈائن جے، جسام ۱۱۸)

### دل خوش کرنے کی نصب**ی**لت

مسلمان کا دل خوش کرتا بھی بہت بڑے تو اب کا کام ہے چہتا ہے فہم بنشا وخوش جدمال، بہتمر مسن و جمال، دائنی رہی بنا علال، صاحب بجودونو الله رسول بے مثال، بی بی آ مینہ کلال بمجوب و والحجلال علی قبل وسکی اللہ انحالی علیہ اللہ آئ اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: جو محص کی مؤمن کے دل جی خوشی داخل کرتا ہے اللہ عن قبیل اس خوشی سے ایک فرشتہ ہیدا فر باح ہے جو اللہ عنر قبیل کی عبادت اور تو حدید بیان کرتا ہے۔ جب وہ بندہ المی فکر جس چلاجا تا ہے تو وہ فرشتہ اس کے ہاں آ کر بھی ہو چھتا ہے: کیا تو بھی نہیں بہجائے وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جس وہ خوشی کی شکل ہوں جے تو نے فلال مسلمان کے دل میں داخل کیا تھا، اب میں تیری قرشت میں تیرامونس ہوں گا اور شوالات کے جوابات میں تا ہے قدم رکھوں گا اور روز قیا مت میں تیرے پاس آئوں گا اور تیرے لئے تیرے دب عز قبان کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور خوس کا اور دونے قیام میں سفارش کروں گا اور میں ایک اور کیا تھا۔ اس میں تا ہو ہوں کا اور میں دب عز قبان کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور میں عن تیرا موس کا نا دکھا وَں گا۔ (اکٹر جیب قائر بیب ن ۲۲ میں ۲۲ مدید سال

### تحفدد بينے والے کے آ داب

جے تخفہ دے رہاہے اس کی نضیلت کو مرنظرر کھے،اس کے تحفے کوتبول کرلیا جائے تو خوشی ومسرت کا مکہار کرے، جب تخفہ لینے والے سے ملاقات کرے تواس کا شکر میدادا کرے، اورائے کی اختیارات دے دے اگر چی تخفہ بڑا ہو۔

### تخفه کینے والے کے آداب

( تخفہ لینے دالے کو چاہے کہ ) تخفہ طنے پرخوشی کا اظہار کرے اگر چہ دہ کم قیمت کا ہو، تخذ بیبینے دالے کی فیرموجودگی میں اس کے لئے دعائے فیر کرے۔ جب دہ آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملا قات کرے۔ جب قدرت عاصل ہو تو یہ بھی اپنے میں کو تحفہ دغیرہ دے۔ جب موقع ملے اس کی تعریف کرے ، اس کے سامنے عاجزی نہ کرے ، اس سے احتیا کا برتے کہ کیس اس کی عبت میں ایمان نہ چلا جائے ، دو بارہ اس سے تحفہ وغیرہ عاصل کرنے کی درص وطمع نہ کرے۔

نوس صدیث: انہی ہے روایت ہے کہ نی اکرم e نے فرمایا: ایمان کے چنداورستر یا چنداورسانھ جھے ہیں ان بیس سب سے زیادہ فضیلت والالاالہ الااللہ کہنا ہے اور کم سے کم ورجہ ' راستہ سے تکلیف وہ چیز کو دور کرنا' ہے اور حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے۔ (متنق علیہ) المحضع: باء کے کسرہ کے ساتھ بھی اسے فتہ بھی دسے ہیں تین سے نو تک کو کہتے ہیں۔ اور شعبه کا مطلب بے کلوا شاخ مصد

الشُّعْبَةُ: الْقِطْعَةُ.

تخویج حلیت: (صیح بخاری باب امور الایمان ج اص۱۱۰ رقم: ۱۰ صیح مسلم باب شعب الایمان ج ۱۰ ص۱۱۰ رقم: ۱۱۱۰ سان ابوداؤد باب فردالارجاء ج ۱۰ ص۱۵۰ رقم: ۱۱۲۰ سان این ماجه باب فی د الارجاء ج ۱۰ ۱۲۰ رقم: ۲۱۲۱ صیح این حیان باب فرض الایمان ج ۱۰ ص۱۵۰ رقم: ۱۱۱)

شرح مديث: حياء ايمان كي شاخ

صاحب مرقاۃ نے حیاء کی رتعریف کی ہے:

وَهُوَ خُلُقٌ يَّنْنَامُ الشَّخُصَ مِنَ الْفِعُلِ الْقَبِيَحِ بِسَبَبِ الْإِيْمَانِ (مرة مَالِفَاتَح بَحَت الديث ٥٠٥٥)

ینی حیاء وہ عادت ہے کہ آوی کو برے کاموں سے ایمان کے سبب سے روک دے۔ ایمانی حیاء ایک بہت ہی ہلند مرحبہ خصلت ہے جو جنت میں لے جانے والے بہت سے اعمال کا دار دیدار ہے ای لیے فرمایا گیا کہ حیاء ایمان کی شاخوں میں سے ایک بہت بڑی شاخ ہے کیونکہ جس مؤمن میں ایمانی حیاء ہوگی وہ تمام گنا ہوں کے کاموں سے بچنار ہے گا پھراس کے جنتی ہونے میں کیا شہہ ہے؟ بہر حال حیاء جنت میں لے جانے والی خصلت ہے اس لیے دعاہے کہ اللہ تعالی ہر مؤمن کو ایمانی حیاء کی دولت لا ڈوال سے مالا مال فرمائے۔

اب رہا بیسوال کہ آخر حیادایمان کی بہت بڑی شاخ اور بہت ہی اہم خصلت کیوں کراورکس طرح ہے؟ توال کا جواب بیہ ہے کہ اعمال اسلام کی دوئی تشمیں ہیں اوامر ونوائی نیٹی اجھے کا موں کو کرو اور برے کا موں کو مت کرواورظاہر ہے کہ سلمان ہیں حیاء کی صفت ہوگی وہ تمام برے کا مول سے بازر ہے گا تو گو یا حیادائی ایک ایک ایس نصلت ہوگی کہ اس کی وجہ سے بہت ی ایمانی خصلت ہوگی کا اس لیے بیا اشہور خصت ایمان کی شاخوں میں سے خصلت ہوگی کہ اس کی وجہ سے بہت ی ایمانی خصلتیں یائی جانمی گی اس لیے بیا الشہور خصت ایمان کی شاخوں میں سے نہایت ہی ایمان کی شاخوں میں ایمان بیاب کی شاخوں میں ایمان کی ایمان کی شاخوں میں ایمان بیابیت ہی ایمان کی میں اور بہت ہی بڑی شاخ ہے۔ واللہ تعالی اعلم

راستے سے تکلیف دہ چیز

حضرت سیرنا ابودَرْ دَاءرضی املّدعنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللّه تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جس نے مسلمانوں کے راستے ہے ایذ اپنجیانے والی چیز ہٹاد کی اسکے لئے ایک ٹیکی گھی جائے گی اور جس کے لئے اللّه
عزوجل کے پاس ایک نیکی کھی جائے تو اللّہ عزوجل اس ٹیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرماوے گا۔
عزوجل کے پاس ایک نیکی کھی جائے تو اللّہ عزوجل اس ٹیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرماوے گا۔
(ایجم اللوسط، قرم ۲۲، جا ایم ۱۹)

حضرت سیدنا ابوذ ررضی الله عندے روایت ہے کہ شہنشا وخوش خِصال، پیکرِ مُسن و جمال، دافعِ رنج و ملال، صاحب برودونوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ کالہوسلم نے ارشادفر مایا، مجھ پرمیری امت کے اجھے حفرت سیدنا ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تمرُ قدر، دوجہاں کے تا نبؤر، سلطان بحر و بُرصلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی راستے سے گزرر ہا تھا، اس نے اس راستے پر ایک کا نے دار شاخ کو پایا تو اسے راستے سے ہٹا دیا، اللہ عز وجل کو اس مخص کا ریمل پیند آیا اور اس بندے کی مغفرت فرمادی۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک مخص راستے کے نتاجیں پڑی ہوئی درخت کی شاخ کے قریب سے گزراتواس نے کہا، خدا کی قشم! میں مسلمانوں کے راستے سے اسے ضرور ہٹادوں گاتا کہ وہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے ۔ تواسے جنت میں داخل کردیا گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ میں نے ایک فخض کو جنت میں ایک در خت میں تصرف کرتے ہوئے دیکھا جسے اس نے راستے کے چسسے اس کئے کاٹ دیا تھا کہ دہ مسلمانوں کوایڈ ادے رہا تھا۔

( ميح مسلم بكتاب البرد الصلة ، باب فننل ازالة ... الخ ، رقم ١٩١١ من ١٩١٠).

دسوی حدیث: انبی سے روایت ہے رسول اللہ

فر ایا: اس دوران کدا دی راہ پرچل رہاتا اس

خت بیاس کی مجراس کو کنواں طلاس نے اتر کر پانی پیا

جب نکلاتوایک کا بیاس سے زبان الٹائے کچڑ چائے رہا

قااس آ دی نے کہا جس طرح مجھ پر بیاس کی شدت تھی

ای طرح اس کے کو بھی شدت کی بیاس کی ہے ہراس

نے کئویں میں اتر کراپنے موزے کو پانی سے بھرا اور

منہ سے پکڑ کر باہر لا کر کتے کو پلا دیا اللہ تعالی نے اس

کے کام کو شرف تبولیت بحث اوراس کو بخش دیا محابہ نے

عرض کیا: یارسول اللہ ( ) ایکیا ہمیں چو پایوں کے

عرض کیا: یارسول اللہ ( ) ایکیا ہمیں چو پایوں کے

بارے میں ثواب لے گا۔ آپ نے فرمایا: ہر تر جگر

والے میں اتر دو آواب ہے۔ (متنق علیہ)

بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجرعطا فرمایا اس کو بخش و یااور اس کو جنت میں

(126) أَلْعَاشِرُ: عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيْنَهَا رَجُلُّ بَمُشِي بِطِرِيْقٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيْنَهَا رَجُلُّ بَمُشِي بِطِرِيْقٍ الشَّكَلَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ، فَوَجَنَ بِنُرًا فَلَالَ فِينَهَا الشَّرَى الشَّكَ عَلَيْهِ الْعَطْشُ الْعَرْبَ فَقَالُ الرَّجُلُ: لَقَلْ بَلَغَ هِنْ الْكُلُبُ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلُ الرَّجُلُ: لَقَلْ بَلَغَ هِنْ فَلَا الْكُلُبُ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلُ النَّرِيُّ كَانَ قَلْ بَلَغَ مِنْ فَلَالَ الرَّجُلُ: لَقَلْ بَلَغَ هِنْ فَلَا الْكُلُبُ مِنْ الْعَطْشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ قَلْ بَلَغَ مِنْ فَلَالُ الْمِثْلُ اللّهِ فَيْ وَلَيْ اللّهُ لَهُ الْمُلْكُ اللهُ اللهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِدِ آجُرًا وَقَالُ: فِي كُلِ السَّولُ اللهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِدِ آجُرًا وَقَالُ: فِي كُلِ السَّولُ اللهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِدِ آجُرًا وَقَالُ: فِي كُلِ النَّهُ اللهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِدِ آجُرًا وَقَالُ: فِي كُلِ اللهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِدِ آجُرًا وَقَالُ: فِي كُلِ اللهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِدِ آجُرًا وَقَالُ: فِي كُلِ اللهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِدِ آجُرًا وَقَالُ: فِي كُلِ اللهِ إِن لَنَا فِي الْبَهَائِدِ آجُرًا وَقَالُ: فِي كُلِ اللّهِ إِن لَنَا فِي الْبَهَائِدِ آجَرًا وَقَالُ: فِي كُلِ اللّهُ اللّهِ إِنْ لَنَا فِي الْبَهَائِدِ آجَوْلَا وَقَالُ: فِي كُلِ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ إِنْ لَنَا فِي الْبَهَائِدِ آجَوْلَا وَالْمُلُولُ اللّهِ إِنْ لَنَا فِي الْبَهَائِدِ وَالْمِنْ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمِنْ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الل

وَفِيُ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَشَكَّرَ اللَّهُ لَهُ. فَعَفَرَ لَهُ. فَأَدُخَلَهُ الْجَنَّةَ داخل فرمايا.

وَفِيْرِوَايَةٍ لَهُمَا: بَيْكَا كُلْبُ يُطِيُفُ بِرَكِيَةٍ قَلْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطْشُ إِذْ رَآتُهُ بَغِيُّ مِّنْ بَغَايَاتِئِيُ اسْرَائِيلُ، فَلَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إَسْرَائِيلُ، فَلَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ.

صحیحین کی ایک اوردوایت بین ہے ایک کتا ایک کنویں کے گرد چکر کا ف رہا تھا شدت ہیاس سے قریب المرگ ہور ہا تھا اس کو بن اسرائنل کی زنا کاعورتوں بیس المرگ ہور ہا تھا اس کو بن اسرائنل کی زنا کاعورتوں بیس سے کسی نے دیکھ لیا اس نے موزہ اتار کر اس کے ساتھ پائی کھنچا اور اسے پائی پلا دیا اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوگئی۔

ٱلْهُوْقُ: الْخُفُّ. وَيُطِينُفُ: يَكُورُ حَوْلَ رَكِيَّةٍ: وَهِيُ الْبِئُرُ.

- موق: موزه يطيف: اردگردگوم رباتها عكرلكار با تفاد كيه: كزال-

تخریج حالیث (صیح بخاری باب فضل ستی الباد ج اص۱۳۰۰ رقم: ۱۳۳۳ صیح مسلود باب فضل ساتی البها ثیر البحثرمة واطعامها بج اص۱۳۰ و قم: ۱۳۱۱ ساس الکیزی البحثرمة واطعامها بج اص۱۳۰ و قم: ۱۳۱۱ ساس الکیزی للبحثرمة واطعامها بج ۱۳۰۰ ساس الکیزی للبحثرمة واطعامها بج ۱۳۰۰ ساس الکیزی للبحثی باب فی کل کیدمری رطیة أجر اص۱۳۰ رقم: ۱۳۱۲ ساس الکیزی للبحثی باب نفقة اللواب والبها ثیر بج ۱۳۳۲ ساس ابوداؤد باب ما یؤمر به من القیام على الدواب والبها ثیر بج ۱۳۰۲ رقم: ۱۳۵۲ ساس ابوداؤد باب ما یؤمر به من القیام على الدواب والبها ثیر بج ۱۳۰۰ رقم: ۱۳۵۲ ساس ابوداؤد باب ما یؤمر به من القیام على الدواب والبها ثیر به ۱۳۵۲ رقم: ۱۳۵۲ ساس ابوداؤد باب ما یؤمر به من القیام على الدواب والبها ثیر به ۱۳۰۰ رقم: ۱۳۵۲ ساس ابوداؤد باب ما یؤمر به من القیام علی الدواب والبها ثیر به ۱۳۰۰ ساس ابوداؤد باب ما یؤمر به من القیام علی الدواب والبها ثیر به ۱۳۰۰ ساس ابوداؤد باب ما یؤمر به من القیام علی الدواب والبها ثیر به ۱۳۰۰ ساس ابوداؤد باب ما یؤمر به من القیام علی الدواب والبها ثیر به ۱۳۰۰ ساس ابوداؤد باب ما یؤمر به من القیام علی الدواب والبها ثیر باب تفقه الدواب و البها ثیر به ۱۳۰۰ ساس ابوداؤد باب ما یؤمر به من القیام علی الدواب والبها ثیر به ۱۳۰۰ ساس ابوداؤد باب به ۱۳۰۰ ساس ابوداؤد بابوداؤد بابوداؤدد بابوداؤدد بابوداؤدد بابوداؤد بابوداؤد بابوداؤدد بابوداؤد بابوداؤدد بابوداؤدد بابوداؤدد بابودا

شرح مديث: ياني صدقه كرو

حضرت سيرنا انس رضى الله تعالى عنه عدم وى ب كه حضرت سيدنا سعد بن عباده رضى الله تعالى عنه كى والده محتر مه جهان فانى سے كوچ فر ما كئيں تو انہوں في محبوب رب الخامين، جناب صادق واجن عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى فدمت اقدى جي رضاف الله عليه وآله وسلم كا الله تعالى عليه وآله وسلم كى الله تعالى عليه وآله وسلم المرسي والده محتر مه وصيت كي الله تعالى عليه وقالت بالمى بين ، اگر مهيں ان كى طرف سے ايصالي تو اب كرون توكيا وه صدقه أنهيں نفع دے گا؟ آپ ملى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشا دفر مايا بان اور ته بين چاہيے كه بانى صدقه كرو۔ (الجم الاوسط الحدیث : ١٢٠٨ من ٢٩ من ٢٠٨٠)

حضرت سيرنا سعد بن عباده رضى الله تعالى عنه في الله كي مجوب، وانائے غيوب ، منزه عن العيوب عزوجل وصلى الله عنه الله كالى عليه وآله وسلّم كى خدمتِ بابر كمت بيس عرض كى ، يا رسول الله عزوجل وصلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم إكون ساصد قد افضل هيه وآله وسلّم إكون ساصد قد افضل هيه وآله وسلّم في وآله وسلّم في ارشا وفر ما يا: يانى بلانا-

( منج ابن حباب، كماب الزكاة مباب مدّقة التغوع ، الحديث: ۲۳۳۳، ج٥،ص ١٣٨٤)

كنوال كهدوانا

تا جدار رسالت، شہنشا و نُعوت صلَّى الله تعالی عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: جس نے كنوال كلدوايواس ميں

ہے جو پیاسے جگروالاجن ، انسان یا پرندہ ہے گااللہ عزوجل قیامت کے دن اسے اُجرعطافر مائے گا۔

( من اين تزيمه كاب الصلاة وباب في فنل المسجد .....الخ والحديث:١٢٩٢ م ٢٩٧ و)

ایک فض نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عند سے اپنے سمٹنے پرموجود 7 سالہ ناسور کے بارے میں پوچھا کہ میں بہت سے طبیعوں سے علاج کراچکا ہوں تو آپ نے اسے ایس جگہ کنواں کعدوانے کا تھم دیا جہاں لوگ بانی کے محتاج ہوں اوراس سے ارشاد قرمایا: جمعے اُمید ہے کہ جیسے بی اس سے چشمہ پھوٹے گا تمہارا خون بند ہوجائے گا۔

(شعب الايمان، كمّاب العلاة مباب في الزكاة بصل في المعام الملعام ...... الخ ، الحديث: ١٨ ٣٣٠، ج٣٥ إ٢٢)

سیدنالهام بہتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ میرے استاذ حاکم ابوعبداللہ متباحث المنتئذ ہے جہے پر
ایک پھوڑ انگل آیا ،سال بھرعلاج معالجہ جاری رہا گرکوئی فائدہ نہ ہواتو عاجز آکر استاذا بوعثان صابوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درخواست کی کہ وہ جمعہ کے دن اپنی میں میرے لئے دعا فرمائیں ،آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا فرمائی توکائی لوگول نے اس پر آسین کھا تھا کہ میں نے گھر لو نے کوگول نے اس پر آسین کھا تھا کہ میں نے گھر لو نے کے بعداس رات حاکم کے لئے توب وعا کی تو خواب میں بخون جودہ تاوت، ہیکر عظمت وشرافت میں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوگویا ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ابوعبداللہ سے کہوکہ وہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے۔ بھروہ رقعہ حاکم کے پاس لایا کہا تو انہوں نے لیا کہا تو انہوں نے اس میں بیا تو انہوں نے اس میں بیانی بھر کر برف ڈال دی اور لوگ اس میں سے پینے نگھ ابھی ایک بغتہ بھی نہ گزراتھا کہ شفاء کے ٹارظا ہر ہونے اس میں بیانی بھر کر برف ڈال دی اور لوگ اس میں سے پینے نگھ ابھی ایک بغتہ بھی نہ گزراتھا کہ شفاء کے ٹارظا ہر ہونے اس میں بیانی بھر کر برف ڈال دی اور لوگ اس میں سے پینے نگھ ابھی ایک بغتہ بھی نہ گزراتھا کہ شفاء کے ٹارظا ہر ہونے لیے اور وہ ناسور تم ہوگیا اور ان کا چرہ پہلے ہے ڈیا دہ خوب صورت ہوگیا اس کے بعد آپ کی سال تک زندہ رہ ہو۔

(الرجع السابق، ج٠٣٠م ٢٢٢)

سیارہویں حدیث: انہی سے روایت ہے نی اگرم ایسے فرمایا کہ میں نے ایک آ دی کو جنت میں چلتے پھرتے ویکھااس کا کام بیتھا کہ اس نے مسلمانوں کے راستہ پر سے اذیت دینے والے درخت کو کا ٹا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک آ دی راہ پر درخت کی نہی مسلمانوں کی راہ سے دورکروں گا تا کہ بیان کو اذیت نہ دے۔ ایس اس کو جنت میں داخل کر دیا سیار صحیحین کی ایک روایت میں ہے ایک آ دی ہے راہ چلتے ہوئے (127) أَكَادِئْ عَشَرَ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: لَقَلْ رَايُتُ رَجُلًا يُتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجْرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتُ الْجُنَّةِ فِي شَجْرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتُ الْجُلِّي الْبُسُلِمِيْنَ رَوَالُهُ مُسُلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ: مَرَّ رَجُلُّ بِغُضِ شَجْرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيْقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ رَجُلُّ بِغُضِ شَجْرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيْقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا نُحِينَ هٰلَا عَنِ الْمُسُلِمِيْنَ لَا يُوذِيهِمُ فَقَالَ: وَاللهِ الْمُسَلِمِيْنَ لَا يُوذِيهِمُ فَقَالَ: وَاللهِ الْمُسَلِمِيْنَ لَا يُوذِيهِمُ فَقَالَ: وَاللهِ الْجَنَّةَ وَقِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا: بَيْمَا رَجُلُّ يَمُشَى بِطَرِيقٍ وَجَنَى غُصَى شَولِ عَلَى الطريقِ فَاخْرَه فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَنَ هُولٍ عَلَى الطريقِ فَاخْرَه فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَنَى لَهُ فَقَرَلَهُ وَلَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَقَوَلَهُ اللهُ وَقَعَلَى الْمُولِيقِ فَاخْرَه فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَنَى اللهُ وَقَعَلَى الطريقِ فَاخْرَه فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَنَى الْمُدْ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَقَوَلَهُ اللهُ وَقَعَلَى الْمُنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

### راستہ کے اوپر ایک کانٹے دار جہنی دیکھی اس کو پیچھے کر دیا تواللہ تعالی نے اس کی قدر قرما کراس کو بخش دیا۔

شرح مديث: راست كاكانا بالانفاسة في خشش كرادي

حفرت سُیِدُ نامنصور بن زکی رضی الله تعالی عند جب مرض الموت میں جتلاء ہوئے تورد نے لگے آورا تنابے قر ارہوئے ، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی موت پر بے قر ارہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ جبکہ آپ نے تو ہڑی یا کیزہ اور پر ہیزگاری کی زندگی بسر کی ہے اورائتی برس اپنے رب تعالیٰ کی عبادت دبندگی کی ہے۔

آپ نے فرمایا، پس اینے گناہوں کی توست پر آنسو بہار ہاہوں، جن کی وجہ سے پس اینے رب تغالی کی رحمت سے دور ہوں کہ آ دور ہوں۔ بیفر ماکر آپ دوبارہ رونے گئے۔

پھر کھود پر بعدا ہے جیئے سے خاطب ہو کر فر ہا یا ، میر سے جیئے ! میر اچہر ہ قبلہ کی طرف پھیردواور جب میری پیشانی سے قطر نے نمودار ہونے لگیں اور میری آئھوں سے آنسو بہ لکلیں تو میری مدو کرنا اور کلم شریف پڑھنا ، شاید جھے کھا قاقہ ہو جائے ۔ اور میرے مرنے کے بعد جب جھے دفن کر واور میری قبر پرشی ڈال چکو تو وہاں سے روانہ ہونے میں جلدی نہ کرنا بلکہ میری تربت کے مربانے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ تھدر سول اللہ پڑھنا کہ اس سے جھے مشکر کئیر کے سوالوں کا جواب و سینے بیل آ سانی ہوسکتی ہے ، اس نے جو گراہ کے سوکے ، بیل آ سانی ہوسکتی ہے ، اس نے جو گراہ کے سوکے ، اس نے جو گراہ کے سوکے ، اس نے جو گراہ کے سوکے ، اس معاف کردے تو یہ تیر سے شایان شان ہے ۔ پھر جھے الوداع کے سوکے ، کہتے ہوئے واپس پلٹ آنا۔

آپ کے انتقال کے بعد بیٹے نے آپ کی وصیت پر ترف بحرف مجرف کی اس نے دوسری رات خواب میں آپ کود یکھا تو ہو چھا، ابا جان! کیا حال ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرے بیٹے! معاملہ توا تنامشکل اور بخت تھا کہ تو تصور بھی نہیں کرسکتا، جب میں اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں حساب کے لئے کھڑا ہوا تو اس نے فرما یا، میرے بندے! بتاؤ، میرے لئے کھڑا ہوا تو اس نے فرما یا، میرے بندے! بتاؤ، میرے لئے کیا لئے کیا لے کرا تے ہو؟ میں نے عرض کی، یا اللہ عزوجل! ساٹھ تے لایا ہوں۔ جواب ملا، جھے ان میں سے ایک بھی قبول نہیں۔ بین کر مجھ پر لرزہ طاری ہوگیا۔ اللہ تعالی نے بھر ہو چھا، بتاؤ! اور کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کی، ایک بزار درہ کم کا صدقہ و فیرات۔ ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک ورہم بھی جھے قبول نہیں۔ میں نے کہا، یا اللی عزوجل! پھر تو میں ہلاک ہوگیا

اوراب میرے نئے تبائی و بربادی ہے۔ تو رب تعالی نے قرمایا ، کیا تھے یا دے کہ ایک مرتبہ تو اپنے مگھرے باہر کہیں جارہا تھا کہ راستے میں تونے ایک کا نثاد یکھا اور لوگوں کواؤیت ہے محفوظ رکھنے کی نیت سے وہ کا نثار استے سے ہٹا دیا تھا، میں نے تیراو ہی ممل قبول کیا اور اس کی وجہ سے تیری پخشش کر دی۔ (حکایات العمالین میں ۱۵)

مسلمانوں کے حقوق

حسن اُخلاق کے بیکر بنیوں کے تاجور بھی دیت اَ کبر عَرِّ وَجَلَ وَسَلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم کافر مان اُلفت نشان ہے: تم پرمسلمانوں کے چارحتوق لازم بیں: نیکی کرنے والے کی مدد کرو، ان کے گناہ گاروں کے لئے بخشش مانگو، بیٹیر نے والے کے عدد کرو، ان کے گناہ گاروں کے لئے بخشش مانگو، بیٹیر نے والے ہے جبت کرو۔

(فردوك الاخبارللديلي، بأب الانفء الحديث ٢٠٥١، ج ١٩٥١)

اور مسلمان کے تن میں سے بیجی ہے کہ توکسی مسلمان کواپنے قول اور نقل سے تکلیف نہ پہنچائے۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب وسینہ باعث نُرول سکینہ فیض تخبینہ منگی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے: (کامل) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

( منج البخاري، كتاب إلا يمان، بإب المسلم من ملم المسلمون من لسانه ديده ، الحديث ١٠ م.٣)

نبئ رصت شفیع اُمّت، قاسم نعمت ملی الله نعالی علیه دا له وسلم کافر مانِ عالیتان ہے: (کامل) مؤمن وہ ہے جس سے اہل ایمان اپنے نفسوں اور مالوں کو مفوظ و مامون سمجھیں۔

(المسندللامام احمد بن عنبل، مستدعم دانله بن عمرو بن العاص ،الحديث ۲ م ۲۹، ج۲ بم ۲۵۴)

بارہویں صدیرہ: انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فر مایا: جس نے اچھی طرح دضو کیا بھر جمعہ کی فرائ کے اللہ کے نماز کے لئے آیا اور کان لگا کرستا اور خاموش رہائی کے لئے دوجمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جس نے کنگریوں کو چھوا اس اور تین دان کے زائد بھی اور جس نے کنگریوں کو چھوا اس نے فضول کام کیا۔ (مسلم)

(128) القَّانِيُ عَشَرَ: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَشَّا فَاحُسَنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَشَّا فَاحُسَنَ الْوُضُوعُ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة فَاسْتَمَعَ وَانْصَتَ غُفِرَ لَهُ الْوُضُوعُ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَإِيادَةُ فَاسْتَمَعَ وَانْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنِ الْجُهُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلَاقَةِ اليَّامِ, وَمَنْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنِ الْجُهُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلَاقَةِ اليَّامِ, وَمَنْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنِ الْجُهُعَةِ وَزِيادَةُ ثُلَاقَةِ اليَّامِ, وَمَنْ مَنْ الْجَمَا فَقَدُ النَّا رَوَاهُ مُسْلِمً.

تخريج حليث (صيح مسلم بأب قضل من استبع والصن في الخطبة ج اصد وقي و ٢٠١٠ سان ابوداؤد بأب قضل الجمعة جاص ٢٠١٠ رقم: ١٩٢٢ البسند السمتقرج على صيح مسلم لافي تعيم كتاب الصلاة ج اص ١٩٢٠ رقم: ١٩٢٢ لفضل الجمعة جاص ٢٠١٠ رقم: ١٩٢٠ تحت رقم: هدا تحقة الاشراف للمزى من اسمه ابومعاوية الضرير ج مص ٢٠١٠ رقم: ١٢٥٠ رقم: ١٢٥٠ رقم: ١٢٥٠ رقم: ١٢٥٠ من اسمه ابومعاوية الضرير ج

### شرح مديث: نماز جمعه كى نضيلت

حضرت سیدنا عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ تا جدارِ رسالت، شہنشا و نبوت، نجز نِ جودو خاوت، و بیکرِ عظمت و شرافت، محبوب رَبُّ العزت جسن انسانیت صلّی الله تعالی علیه گالہ وسلّم نے فر ما یا: جمعہ کے دن تنہیں گروہ آتے ہیں، پہلا وہ محف جولفو کام کرتا ہوا حاضر ہوا، اس کے لئے جمعہ میں سے بہی حصہ ہے اور دوسرا وہ محف جو رعاما تلکا ہوا حاضر ہوا، اس نے الله عزوج کی کوئیا را اب الله عزوج کی چاہدا ہوا الله عزوج کی کہ دون نہ پھلاگی اور نہ بی کی کوایذاء دی تواسی مینماز جمعہ الله جمعہ تک وہ فض جو خاموثی سے حاضر ہوا اور کی مسلمان کی گرون نہ پھلاگی اور نہ بی کی کوایذاء دی تواسی مینماز جمعہ الله جمعہ تک اور اس کے بعد تیس دن کے گنا ہوں کے لئے کفارہ ہوجاتی ہے۔ کوئکہ الله عزوج کی فرما تا ہے،

مَنْ جَاءَ بِالْعَسَنَةِ فَلَهُ عَشْمُ امْثَالِهَا \*

ترجمه كنزالا يمان: جوايك نيك لائة واس كے ليے اس جيسي دس بيں۔ (ب8،الانعام:160)

(البودا وُدور كمّاب العلاة وبإب الكلام والإمام يخطب ورقم سلاا اوج الممااس)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ ٹور کے بیکر، تمام نبیوں کے تمر قرر، دو جہاں کے تا ہجور،
سلطان بخر و برصلی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما یا کہ جمعہ کے دن میں ایک
الیم ساعت ہے کہ جومسلمان اس میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ عزوجل سے سوال کرے تواللہ عزوجل اسے وہ چیز ضرور عطا
فرمائے گا۔ بھرآپ نے اپنے وست مبار کہ سے اس ساعت کی مقدار کی کی کی طرف اشارہ فرما یا۔

#### وضاحت

ال ماعت كى تعيين ميں على الد تعين ا

کیا، یہ کوئی ساعت ہے؟ فرمایا، دن کی آخری ساعت۔ بیس نے عرض کیا، بینماز کا دنت تونہیں ہے؟ فرمایا، کیوں نہیں بندو جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو وہ نمازی میں ہوتا ہے۔

اوران کی دوسری دلیل حفرت جابر رضی الله عند کی بیردوایت ہے کہ رسول الله نے فرمایا، جمعہ کے دن میں بارہ مین بارہ بین بین جو بندہ الله عزوج کے مائے تو اللہ عزوج کے دن عمر کے بعد آخری میں اسے تاش کرو۔واللہ اعلم بالصواب (بخاری شریف، کتاب الجمعہ باب الباعة التی فی بیم الجمعہ رقم ۱۳۵، جابم ۱۳۱۱) مماز جمعہ جیمور دینا

بخون جودوسخاوت، پیکرعظمت وشرافت ملّی الله تعالی علیه دا که دسلّم کافر مان عالیشان ہے: جس نے تین جعے ستی کی وجہ سے جانبے ہوئے چپوڑ دیے اس کے دل پر مہراگا دی جائے گی۔

(سنن البردا کرد کراب السلاق باب التعديد في ترک الجمعة ،الحديث ١٥٥١ مراه ١٥٥١) محموب ترب العزت محسن انسانيت عزوج ل وسلى الله تعالى عليه وا له وسلم كافر مان عاليشان ب: جس في عذر كے الجير تين عصع چيور دسي وه منافق ب- (ابن تزيمة ، كراب الجمعة ، باب ذكر الدليل \_\_\_\_\_ الخريث ١٨٥٤، ع ١٩٥٨، ع ١٥١٨)

ا یک اورروائدت میں ہے: جس نے حین جمعے کی عذر کے بغیر جھوڑ دیے وہ اللّٰہ عزوجل سے بے علاقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلّی اللّٰہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی ضرورت کے بغیر تبن مرتبہ جمعہ جھوڑ دیا اللّٰہ عزوجل اس کے دل پرمبرلگا دے گا۔

(سنن ابن ماجة ، الواب اقامة العنوات، باب فين ترك الجمعة من فيرعذر ، الحديث ١١٢٦ م ٢٥٣٢) سير ناا مام بين رحمة القدنع الى عليه كى ايك روايت ميس اتناز ائد ہے: اوراس كے دل كومنا فق كادل بناد ہے گا۔

(شعب الاعان، باب الحادي وأعشرين بعنل الجمعة ، الحديث: ٥٠٥ س، جسابس ١٠١)

ایک اورروایت میں کہ جس کی شواہد بھی ہیں ہے: اسے منافقین میں لکودیا جائے گا۔

( مجمع إلزوا كر، كماب السلاق، باب فين رك الجمعة ، الحديث: ١١٤٨، ج٢، ٥٢٢ )

خطبه كى شرائط

مسكد: خطبه جعد من شرط بيب، كد:

- (۱) ونت میں ہواور
- (۲) نمازے میلے اور
- (٣) البي جماعت كرمامة موجوجهد كي اليراطب يعني كم مع خطيب كيمواتين مرداور
- (۴) اتن آواز سے ہوکہ پاس والے ٹن کیس اگر کوئی امر مانع نہ ہوتو اگر زوال سے بیشتر خطبہ پڑھ لیا یا نماز کے بعد پڑھایا تنہا پڑھا یا عور توں بچوں کے سامنے پڑھا تو ان سب صورتوں میں جمعہ نہ ہوا اور اگر بہروں یا سونے والوں کے سامنے پڑھا یا حاضرین وورین کہ سنتے نہیں یا مسافریا بیاروں کے سامنے پڑھا جو عائل بالغ مرد ہیں تو ہوجائے گا۔

(الدرالقاروروالحتار، كتاب العلاة، بإب الجمعة ومطلب في نية آخرهم بعدملاة الجمعة وج ١٩٠٠)

مسئلہ: خطبہ ذکرالہی کا نام ہے آگر چے مرف ایک باراٹنخنڈ لِلّٰہ یا بھٹ اللّٰہ یاٹا اِلْہُ اِلّٰا اللّٰہ کہا ای قدرے فرض ادا ہو گیا گراتے ہی پراکتفا کرنا تحرووہے۔ (اندرالو)ر، کتاب انسلاۃ، باب ابھہ یہ، جسیس ۲۲، دفیر ہ)

مسئله: چينك آئى اوراس پرائتمندُ لِلله كها ياتنجب كطور پرسكن الله يالاً إله الله كها توفرض ادانه وا

(الفتاوى العندية ، كمّاب العلاة ، الباب السائل عشر في ملاة الجمعة ، ج ا جس ٢١١١)

مسئلہ: خطبہ دنماز میں اگرزیادہ فاصلہ ہوجائے تو دہ خطبہ کافی نہیں۔(الدرالقار، کتاب انسلاۃ، باب الجمعۃ، ج ۴، ۲۷) مسئلہ: سنت ہے کہ دوخطبے پڑھے جا تھی اور بڑے بڑے نہ ہوں اگر دونوں مل کرطوائی مفقسل سے بڑھ جا تھی تو مکردہ ہے خصوصاً جاڑوں ہیں۔(الدرالقار، کتاب انسلاۃ، باب الجمعۃ، ج ۲۰، ۲۳)

<u> خطبہ کی سنتیں</u>

مسكد خطبه بنس بدچيزي سنت بين:

- (۱) خطیب کا یاک ہونا۔
  - (۲) کمٹراہوٹا۔
- (٣) خطبه سے پہلے خطیب کا بیٹھنا۔
  - (١٧) خطيب كامنبر يرجونا-ادر
  - (۵) سامعین کی طرف موخھ۔اور
- (٢) قبله كويدي كرناادر بهتريب كمنبر محراب كى بالحين جانب مو
  - (2) حاضرين كامتوجه بإمام ہوما۔
  - (٨) خطبه ملياً عُوْ دُباللهِ آسته يرْهما-
  - (۹) اتن بلندا وازے خطبہ یر معنا کہ لوگ سنیں۔ ،

(١٠) الحديث روع كرنا

(۱۱) التدعز وجل کی ثنا کرنا۔

(۱۲) الله عزومل كي وحد انيت اوررسول الله صلى الله تعالى عليه وملم كي رسالت كي شهادت وينا ـ

(۱۳) حضور (ملى التدنعالي عليه وسلم) پر درود بھيجنا۔

(۱۴) کم ہے کم ایک آیت کی تلاوت کرنا۔

(١٥) بهلے خطبہ میں وعظ وقعیحت ہوتا۔

(۱۶) دوسرے میں تمہ وشناوشہادت دورود کا اعادہ کرتا۔

(١٤) دوسرے میں مسلمانوں کے لیے ڈ عاکر نا۔

(۱۸) دونول مخطبے ملکے ہوتا۔

(19) دولول کے درمیان بقدر تنین آیت پروسنے کے بیٹھنا

(129) القَّالِثُ عَشَرَ؛ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا تَوَهَّا الْعَبْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا تَوَهَّا الْعَبْنُ الْبُسْلِمُ، أَو النُومِنُ فَعُسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَهِ مِنْ وَجُهِهِ الْبُسْلِمُ، أَو النُومِنُ فَعُسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَهُ مُنَّ الْبَاء اَوْ مَعَ الْجِرِ كُلُّ خَطِيئَة وَ نَظْرِ الْبَاء فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَة كَانَ بَطَشَعُهَا يَمَاهُ مَعَ الْبَاء اَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ الْبَاء فَإِذَا غَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَة فَكُلُ خَطِيئَة وَلَا الْبَاء اَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ الْبَاء خَلَاهُ مَعَ الْجَرْ قَطْرِ الْبَاء حَتَى اللّهُ مَعَ الْجَرِ قَطْرِ الْبَاء حَتَى اللّهُ مَعَ الْبَاء أَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ الْبَاء حَتَى اللّهُ مَعَ الْبَاء عَلَى اللّهُ وَالْمَاهُ مَعَ الْجَرِ قَطْرِ الْبَاء حَتَى اللّهُ وَالْمَاء حَتَى اللّهُ وَمَعَ الْجَرِ قَطْرِ الْبَاء حَلَى اللّهُ وَمَعَ الْجَرِ قَطْرِ الْبَاء حَتَى اللّهُ وَمَعَ الْجَرِ قَطْرِ الْبَاء حَتَى اللّهُ اللهُ مَعَ الْجَرْ قَطْرِ الْبَاء حَتَى اللّهُ وَمَعَ الْجَرِ قَطْرِ الْبَاء حَتَى اللّهُ وَمَا الْبَاء وَالْهُ مُسْلِمٌ .

الخريج حليث (صيح مسلم بأب غروج الخطايا مع ماء الوطورج اصمع وقم: ٥٠٠ سان الكباى للبيهة بهاب الخويج عليه فضل فضيلة الوطورج المناد وقم: ١٠٠ سان الكباى للبيهة بهاب فضل فضيلة الوطوء ج اص، وقم: ١٠ سان الدارمي باب فضل الوطوء ج اص، وقم: ١٠٠ سان الدارمي باب فضل الوطوء ج اص، وقم: ١٠٠ مند الدارمي وابن حيان بأب فضل الوطوء ج اص، ١٠٠ لم ١٠٠٠ وقم: ١٠٠ وقم: ١

تشرح حديث: مجدد اعظم ،اعلى حضرت ،امام اللسنت ،موللينا شاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآوي رضوبي مي

ارشادفر ماتے ہیں:

اوراس مفہوم کی احادیث بگشرت مشہور ومعروف ہیں، اور اصحاب مشاہدہ ایک آنکھوں سے دنسو کے پانی سے لوگوں اور اس مفہوم کی احادیہ بی وجہ ہے کہ اہل شہود کے امام ابو حقیقہ نے فرما یا کہ سنتعمل پانی نجاست مخلظہ ہے۔

کونکہ وہ اس پانی کو گندگیوں میں ملوث دیکھتے ہتے، تو ظاہر ہے کہ دہ دیکھتے ہوئے، اس کے علاوہ اور کیا تھم انگا کتے سے امام شعرانی نے میزان الشریعة الکبری میں فرما یا کہ میں نے سیدی علی الخواص (جو بڑے شافعی عالم تھے (کوفرماتے مناہد اس الشریعة الکبری میں فرما یا کہ میں نے سیدی علی الخواص (جو بڑے شافعی عالم جھے (کوفرماتے ہیں، عناہ کہ امام ابو حقیقہ کے مشاہدات اسٹے دقیق ہیں جن پر بڑے بڑے صاحبان کشف اولیا واللہ ہی مطلع ہو سکتے ہیں، فرماتے ہیں امام ابو حقیقہ جب وضویس استعمال شدہ پانی دیکھتے تو اس میں جسنے صفائر دکیا ترکم وہات ہوتے الن کو بہنچان لیتے ہیں امام ابو حقیقہ جب وضویس استعمال کیا ہواس کے تین درجات آپ نے مقرر فرمائے:

اوّل: وه نجاست مغلظہ ہے کیونکہ اس امر کا احتمال ہے کہ مکلف نے گنا و کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو۔ ووم: نجاست متوسط اس کے کہ احتمال ہے کہ مکلف نے صغیرہ کا ارتکاب کیا ہو۔

سوم: طاہر غیر مطبّر ، کیونکہ اختمال ہے کہ اس نے مکروہ کا ارتکاب کیا ہو، (المیز ان الکبڑی کتاب العبارة مصطفی البابی معرا / ۱۰۹)

ان کے بعض مقلدین مجھ بیٹھے کہ یہ ابو صنیفہ سے تین اتوال ہیں ایک ہی حالت میں ، حالا نکہ امروا تعدید ہے کہ یہ تین ،

اقوال منا ہوں کی اقسام کے اعتبار سے ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اھاور اس کتاب میں ہے کہ امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب نے نہاست کو مخلط اور مخففہ میں تقسیم کیا ہے ، کیونکہ معاصی ، کہا ترجوں کے یاصغائر۔

(الميز ان الكبر ي كمّاب الطهارة مصطفى البابي مصرا / ١٠٨)

اور میں نے سیدی علی الخواص کوفر ماتے سنا کداگرانسان پرکشف ہوجائے وہ طہارت میں استعال کئے جانے والے پائی کوائنہائی گئدہ اور بد بودارد یکھے گا اور دہ اس پائی کوائی طرح استعال نہ کرسٹے گا جیسے اُس پائی کواستعال نہیں کرتا ہے جس میں کتا بلا مرگئ ہو ہیں نے اُن سے کہا اس سے معلوم ہوا کدابو تفیفہ اور ابو یوسف اہل کشف سے سے کیونکہ سیستعمل کی نجاست کونکل شے ہونو نہوں نے کہا جی بال ابو تنیفہ اور ان کے صاحب بڑے اہل کشف سے بجہ دہ اُس پائی کو کہ بجاست کونکل شعف ہوں کہا ہوتا تو وہ پائی میں گرتے ہوئے گنا ہوں کو پہچان لیے سے اور کر وہا کہ دھوون کو صوف کو صوف کو میان کے دھوون کو خلاف اولی میناز کر سکتے ہے ، اور صفائر کے دھوون کو کر وہا سے سے اور کر وہا سے کہ دھوون کو خلاف اولی سے متاز کر سکتے سے ای طرح ہیں جو میں اشیاء ایک دو سرے سے الگ میتاز ہوا کرتی ہیں ، فر ما یا کہ میں بیر وایت پہنی ہے کہا تھا کہ ایک مرتبہ آپ جا مع کوفہ کے طہارت خانہ میں داخل ہوئے ، تو دیکھا کہ ایک جوان وضو کر رہا ہے ، اور پائی کے قطرات کدایک مرتبہ آپ جا مع کوفہ کے طہارت خانہ میں داخل ہوئے ، تو دیکھا کہ ایک جوان وضو کر رہا ہے ، اور پائی کے قطرات اس کیا ہوئے اور ان سے نبیک دے ہیں تو فر ما بیا ہے میرے بیٹے اوالدین کی نافر مائی سے تو ہر کر اس نے قورا کہا میں نے تو ہدک ۔ ایک دوسرے فیض کے پائی کے قطرات و کھے تو فر ما یا اے میرے بیائی! زیا سے تو ہر کر اس نے کہا میں نے تو ہدک ۔ ایک دوسرے فیض کے پائی کے قطرات و کھے تو فر ما یا اے میرے بھائی! زیا سے تو ہدکر ۔ اس نے کہا میں نے تو ہدک ۔ ایک و دوسرے فیض کے پائی کے قطرات و کھے تو فر ما یا اے میرے بھائی! زیا سے تو ہدکر ۔ اس نے کہا میں نے تو ہدک ۔ ایک اور

مخص کے وضوکا پانی کرتا ہوا دیکھا تو اُس سے فرمایا شراب نوشی اور فحش گانے بجانے سے توبہ کر۔ اس نے کہا میں نے توب میں۔احد (المیر ان الکبری کرتا ہوا دیکھا تو اُسلق البالی معرا /۱۰۹)

ای میں حضرت امام ابو صنیف کے بعض مقلدین سے مروی ہے کہ انہوں نے اُن وضو فاتوں کے پانی سے وضو کو منع کیا ہے جن میں پانی جاری نہ ہو کیونکہ اُس میں وضو کرنے والوں کے گناہ بہتے ہیں، اوراً نہوں نے تھم دیا کہ وہ نہروں کو وک اور بڑے حوضوں کے پانی سے وضو کریں۔ اور سیدی علی الخواص یا وجود شافعی المرذ جب ہونے کے مساجد کے طہارت فاتوں میں اگر او قات وضو جیس کرتے ہے اور فرماتے سے کہ بیر پانی ہم جیسے توگوں کے جسموں کو صاف نہیں کرتا ہے کوئکہ بیانی ہم جیسے توگوں کے جسموں کو صاف نہیں کرتا ہے کوئکہ بیان کتا ہوں سے آلودہ ہے جو اس میں ل گئے ہیں، اور وہ گنا ہوں کے دھوون میں بیرفرق بھی کر لیتے سے کہ بیر حوام کا ہے یا گنا ہوں سے آلودہ ہے جو اس میں ل گئے ہیں، اور وہ گنا ہوں کے دھوون میں بیرفرق بھی کر لیتے سے کہ بیر حوام کا ہے یا مگر دوہ کا یا خلاف اولی کا، اورا کیک دن میں ان کے ساتھ مدرستہ الاز ہر کے دخو خانہ میں داخل ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ حوام سے استخبا کریں، تو اس کو دیکے کر لوٹ آئے میں نے وریافت کیا کیوں؟ تو فر ما یا کہ ہیں نے اس میں ایک میں نے اس کو متفر کر دیا ہے ، اور جس نے آس شخص کو بھی دیکھا تھا جو حضرت شخصے تیں کیا اور آئی کو حضرت شخصے نے جو کہا تھا اس کی خبر دی، اُس نے تھد بیں کی اور کہا کہ جھ سے رفاق نہ بھر میں اُس کے بیچھے بیچے گیا اور اُس کو حضرت شخصے خوام میں اس کے بیچھے بیچے گیا اور اُس کو حضرت شخصے خوام تھا اس کی خبر دی، اُس نے تھد بی کی اور کہا کہ جھ سے رفاق اور حضرت شخصے کے بیا تھی پر آگر کر تا تب ہوا۔ بیم برا اپنا مشاہدہ ہے ادھ بیسب ما خوذ ہے اس کو تھیمیں کیا ہے تو بیس نے اس کو ذکر کہا ہے ، اور جس کو آئی ہوں کی آئی ہوں کیا ہے تو بیس نے در میں کو تو رہا ہوں کہ کہا تھا ان ایک میا تھی اور کر کہا ہو ہوں کو تو اس کی مرا تھی تھی ہوں کیا ہے۔ در اُس کی اور کہا کہا کہا کہا ہوں میں اُس کے ساتھ کیا تھیں کیا ہو کہا تھا ان اور کیا ہے ، اور جس کو آئی ہوں کی اور کہا کہا کہا کہ مرا کہا کہا کہا کہ کہا تھا کہا کہا کہ در اُس کے مرا کو کر کہا تھا کہ کے دو اس معنی میں خوام کی کو کر کے اُس کے در کیا کہا کہا کہ کو کر کر گیا گیا کہا کہا کہ کو کر کر گیا گیا کہا کہا کہا کہا کو کر کر گیا گیا کہا کہا کہ کو کر کر گیا کہا کہا کہا کہ کو کر کر کر کر گیا گیا کہا کہ کو کر کر کر گیا کہ کر کر کر گیا کہا کہ کر کر کر کر گیا کہ کر کر کیا کہ کر کر

( فَأُوكِ إِنْ مِن اللهِ مِن ١٥،٥٦ مِطْبُوعِ رَضَا مَا وَيَدْ يَثِنَ لا مِورٍ )

#### كامل وضو

امیرالمومنین حضرت سیدناعثان بن عفان رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نئر قرر، دو جہال کے تائور سلطان بحر د بُرصلی الله تعالی علیہ کا لہوسلم نے فرمایا جواجسن طریقے سے وضوکر تا ہے اس کے جسم سے گناہ حجمر جائے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے بیٹیجے نے بھی۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدناعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضوکیا پھر فرمایا کہ میں نے شہنشا وِخوش خِصال، پیکر محسن وجمال، دافع رنج و ملال، صاحب مجودونوال، رسول ہے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم کوای طرح وضوکرتے ہوئے و یکھا جیسے میں نے وضوکیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواس طرح وضوکرتا ہے اس کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور اس کا نماز پڑھنا اور مسجد کی طرف چلنانقل شارہ وتا ہے۔

اور سنم شریف کی روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے سنا، جوآ دمی احسن طریقے سے وضوکر سے بھر نماز پڑھے تو اُس کی اِس نَماز اور سابقہ نَماز کے درمیان ہونے والے گناہ معاف کرویئے جا کیں تھے۔ نسائی شریف کے الفاظ یوں ہیں، جو تخص کامل وضو کرے جیسا کہ اللہ عزدجل نے تھم دیا ہے تو اس کی نمازیں بھے کے عناہوں کے لئے کفارہ ہیں۔ (نسائی کتاب الطہارة، باب تواب من تو منام، رقم ۲۳۳، جا اس ۹۰)

حضرت سیدنا ابوائما مسرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے تحبیب، وانائے عُمیوب، منز وعمن الحکو ہے اللہ علیہ فالہ وسلم نے فرما یا جو شخص نماز کا اور وہ کرتے ہوئے وضو کرنے کیلئے آتا ہے بھرا ہے دونوں ہاتھ وہوتا ہے تو بہلا قطر و پڑتے ہی اس کی ہتھیلیوں کے گناہ جمڑجاتے ہیں، جب وہ کلی کرتا ہے اور ناک بیس پانی چڑھا تا ہے اور ناک مان کرتا ہے تو بہلا قطر و نیکتے ہی اس کی زبان اور ہونٹوں کے تمام گناہ جمڑجاتے ہیں، پھر جب وہ ابنا مند دھوتا ہے تو اس کی آتھے اور کان کے تمام گناہ جبڑجا ہے جی اس کی آتھے اور کان کے تمام گناہ پہلا قطر ہ پڑتے ہی جبڑجاتے ہیں اور جب وہ کہنیوں سمیت ہاتھ اور شخنوں سمیت پاؤل اس کی آل کے اور تا ہے تو ہرگناہ سے سلامتی (لیعنی پاکی) عاصل کرلیتا ہے اور اس حال میں نکتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی مال فرون ہونے اس کی اس کے اسے جنا تھا، پھر جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ عزوجال اسکا درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اگر بیٹے جائے توسلامتی کے میں اس کہ میں تھا ہی جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ عزوجال اسکا درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اگر بیٹے جائے توسلامتی کے میں اس کی اس کو وہ شختا ہے۔

اور ایک روایت بین ہے کہ بین نے رحمتِ عالم سکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے کامل طریقے سے وضو کیا اور اپنے دولوں ہاتھ اور چیرہ دھویا اور اپنے سرکاسے کیا اور کا ٹوں کا سے کیا فرض نماز کے لئے کھڑا ہوا تواس کے قدم اس دن بیس جس برائی کی طرف چلے اور اس کے ہاتھوں نے جے پڑا اور اس کے کا ٹوں نے جو سنا ماس کی ہاتھوں نے جو پڑا اور اس کے کا ٹوں نے جو سنا ماس کی ہمکھوں نے جو دیکھا اور جو اس نے بڑی گفتگو کی سب معاف کرد نے جائیں گے۔ پھر حضرت سیدنا ابوائنا تعدض اللہ عند فرمایا کہ اللہ عزوج لی کی تشم ایس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آئی با تیں سنی ہیں جنھیں میں شار نہیں کرسکتا۔ (منداحہ مدید امرائی اُنما تعدالہا کی وقع میں ۲۲۳۳۵، ۲۹۸۵)

#### فيمكدارنشان

حضرت سيرنا ابو ہريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه تا جدار رسالت، شهنشا و نبوت، تحزن جودو خاوت، بيكر عظمت وشرافت، مجبوب تر العزت محسن انسانيت صلى الله تعالىٰ عليه فاله وسلم قبرستان كى طرف تشريف لائة تو فرمايا، المعرمي تقوم كے كھر! تجھ پرسلامتى ہواگر الله عزوج ل نے چاہا تو ہم بھی تمہار ہے ساتھ طنے والے ہیں، ہیں پندكرتا ہوں كہ ہم الب بھا تيوں كود كھ ليتے توصى ابركرا ملم محم الرضوان نے عرض كيا، يا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآلہ وسلم الله تعالىٰ وولوگ ہیں جو ابھی تك بيدا آب ملى الله تعالىٰ وولوگ ہیں جو ابھی تك بيدا تهيں ہوئے، آپ صلى الله تعالىٰ وولوگ ہیں جو ابھی تك بيدا تهيں ہوئے، آپ صلى الله تعالىٰ عليه وآلہ وسلم آبيں الله تعالىٰ عليه وآلہ وسلم آبيں كي بيجا نيں مح ؟ تو رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآلہ وسلم نے فرما يا بتمہارا كيا خيال ہے كما كركم شخص كے پاكر ايك سياه كھوڑ ا ہواور اللہ ہے كما كركم شخص كے پاكر ايك سياه كھوڑ ا ہواور اللہ كے كما كركم شخص كے پاكر ايك سياه كوڑ اہواور الل كے سياہ كركم شخص كے پاكر ايك سياه كوڑ ا ہواور اللہ كے كما كركم شخص كے پاكر ايك سياه كوڑ ا ہواور الل كے سياہ كركم شخص كے پاكر ايك سياه كوڑ ا ہواور اللہ كوئم كوئم كوئم كيا، كوئ

نہیں، یارسول اللہ سلی اللہ نتعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! تو فرما یا جب رہیمرے حوض پرآئیں محے تو ان نوگوں کے اعضاء دضو کے باعث حیکتے ہوئے اور میں حوض کوٹر پران کی پیشیوائی کیلئے موجود ہوںگا۔

( منج مسلم ، كتاب الملبارة ، باب استجاب اطلة الغرة ، رقم ٩ مع ٢ من ١٥٠ )

چودھویں صدیث: انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے فر مایا: یا نجوں نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان عک درمیان والے مناہوں کو مٹانے والے بیں جب کہم کہائر سے اجتناب کرو۔ (130) الرَّابِعُ عَشَرَ: عَنْهُ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الطَّلَوَاتُ الْخَبْسُ، وَالْجُبُعَةُ إِلَى الْجُبُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَظَانَ مُكَوِّراتُ لِنَا بَيْنَهُنَ إِذَا اجْتُنِينَتِ الْكَبَايُرُ رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

تخور یج حلیت (صیح مسلم باب الصلوات الخبس والجبعة الى الجبعة مكفرات ج اص۱۳۱۲ وقم: ۱۵۱۲ العاريخ العاريخ المحبوري كتاب الايمان ج اص۱۳۰۱ وقم: المحبور للبخاري من اسمه عمر بن إسمال ج اص۱۳۰ وقم: ۱۵۱۰ اتماف الخير البهرة للبوصيري كتاب الايمان ج اص۱۳۰ وقم: ۱۵۵ سان الكيرى للبيبقي بأب ذكر البيبان ان لا قوض في اليوه والليلة من الصلوات اكثر من خيس، ج اص۱۳۰ وقم: ۱۲۲۳ سان الكيرى للبيبقي بأب ذكر البيبان ان لا قوض في اليوه والليلة من الصلوات اكثر من خيس، ج اص۱۳۰ وقم: ۱۲۲۳ سان الرملاي بأب ما جاور في قضل الصلوات الخيس، ج اص۱۳۱ وقم: ۱۲۱۳)

مرح حديث: حليم الأمّن حضرت مفتى احمد يارخان عليد حمة الحنّان ال حديث كيّحت لكيت بن:

لینی نماز پنجگا نہ روزانہ کے صغیرہ گناہ کی معانی کا ذریعہ ہے، اگر کوئی ان نماز دل کے ذریعہ گناہ نہ بخشوا سکا تو نماز جمعہ بفتہ بھر کے گناہ صغیرہ کا گفارہ ہے، اگر کوئی جمعہ کے ذریعہ بھی گناہ نہ بخشوا سکا کہا ہے انجھی طرح ادانہ کیا تو رمضان سال بھر کے گنا ہول کا گفارہ ہے، لہذااس حدیث پر بیاعتراض بیں کہ جب روزانہ کے گناہ بجگا نہ نمازوں سے معاف ہو گئے تو جمعہ اور رمضان سے کوئی سے گناہ معاف ہول گے۔ خیال دہے کہ گناہ کبیرہ جیسے گفروشرک، زنا، چوری وغیرہ یوں ہی تحقوق العباد بغیر تو جمعہ اور دمضان سے کوئی سے گناہ معاف نہ ہول گے۔ خیال دہے کہ گناہ کبیرہ جیسے گفروشرک، زنا، چوری وغیرہ یوں ہی تحقوق العباد بغیر تو جمعہ اور دمضان ہے۔ (مزا ڈالمنائی مناہ ۱۹۰۷)

اس دور پرفتن میں بدائن و بے چین کا پورے عالم پر تسلط ہے اور انسان اپنی برعملیوں کے باعث انتہائی کرب و پریشانی کی گرفت میں آ چکا ہے۔ اس مصیبت کی بڑی اور حقیقی وجہ نوف خدا عزوج لی افقدان اور ا تباع رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسم سے روگر دانی ہے۔ حضور صلی انلہ تعالی علیہ والہ وسلم کے بعد نبی تو کوئی پیدا نہیں ہوسکتا ، ہاں اولیائے کرام رحمت اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے نفوس قدسیہ پیدا ہوئے جن کا وجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے نفوس قدسیہ پیدا ہوئے جن کا وجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ سے بیم اول کے ایسے ایم مسلم و الوں کے وجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ سے کامل ا تباع کی بدولت ہم جسے بیم اول کے لئے مشعل راہ ہے۔ ان اللہ والوں کے ایک اخلاق اور ان کی سیرت کا پڑھنا ، پڑھانا ، سنا نا اور اسے اپنا تا مسلمانوں کے دین و دنیا کو سنوار نے کے لئے ایک کامیاب علاج ہے۔ ان اللہ والوں نے اپنی زندگیال کس رنگ میں گزاریں ، ان کے دن دات کسے بسر ہوتے رہے ، ان

کاایک ایک لحد کس طرح گزرتار ہا، ان باتوں کا جواب دل کے کانوں ہے سناجائے اور پھراسے اپنادستورالعمل بنالیا جائے تو بقینا ہماری ہے جملہ پریشانیاں دور ہوسکتی ہیں اور رخج ومصائب میں گھری ہوئی دنیا حقیقی مسرتوں ادر سچی خوشیوں سے پھر آشا ہوسکتی ہے۔۔

حقق الله اورحقوق العباد دواليي چيزين بين جن كاخيال ركھنا انسان كيلئے بہر حال خروری ہے اور ان ميں سے كى ايك سے بھی غفلت برتنا دين وونيا كے نقصان كا موجب ہے۔ گرافسوس كه آج كل حقق الله اورحقق العباد ان دونوں ہى سے غفلت برتی جارہی ہے۔ جس كا بھيا نك نتیجہ سب كے سامنے ہے كه اس وجين عنقا ہے اور بدائمنی و بے جسين عام ہے۔ اولياء كرام رحمة الله تعالی علیم حقوق العباد كی اوائيگی عیں ہروقت سرگرم رہے ہے اور ان كی مبارک زندگيون ميں ايك له بھی آبیا اجوان سے غفلت علی گزراہ و۔

حقوق العبادي ورنا

سلف صالحین کی عادات مبار کہ میں سے یہ بھی تھا کہ وہ تقوق العباد سے بہت ڈرتے ہے خواہ معمولی ہی چیز مثلاً کمی کی خلال یاسوزن ہی ہوتو اس سے بھی ڈرتے ہے خواہ معمولی چیز مثلاً کمی کی فلال یاسوزن ہی ہوتو اس سے بھی ڈرتے ہے خصوصاً جب اپنے اعمال کونہا بیت کم سجھتے تو ان کے خوف و کرب کی کوئی نہا بیت نہ ہوتی تھی کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی نیکی نہیں جے خصم کو اس کے حق کے بدلے تیا مت کے دن دے کر راضی کیا جائے۔ بسااو قات کسی ایک ہی مظلم کے وض میں ظالم کی تمام نیکیاں لیکر بھی مظلوم خوش نہ ہوگا۔

' حقیقت میں مفلس وہ خص ہے کہ قیامت کے روز باوجود نماز روز ہ کجے زکو قاہونے کے پھروہ خالی کا خاں رہ جائے۔ حضرت عبداللّٰہ بن انبیس رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ فر ماتے ہیں کہ اللّٰہ جل شاندوغم ثو الہ قیامت کے دن ارشاد فر مائے گا کہ کوئی دوزخی دوز خ میں ادرکوئی جنت میں داخل نہ ہوجب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نداداکرے۔

( تتبييه المغترين ، الباب أما ذل ، خونهم ممالىعبا وليهم ، ص58)

پررہویں صدیت: انہی سے روایت ہے کہ

(131) ٱلْخَامِسُ عَشَرَ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْاَ اَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْخُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ النَّوَجَاتِ؟ مَا يَمْخُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ النَّوَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلْى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إسْبَاعُ الْوُضُوءُ عَلَى الْمَسَاجِيهِ وَالْيَظَارُ عَلَى الْمَسَاجِيهِ وَالْيَظَارُ عَلَى الْمَسَاجِيهِ وَالْيَظَارُ الطَّلُوةِ فَعَلَا لِللهِ الْمُسَاجِيةِ وَالْيَظَارُ الطَّلُوةِ فَعَلَا لِكُمُ الرِّبَاطُ رَوَالْا مُسُلِمٌ. الطَّلُوةِ بَعُدَا الطَّلُوةِ فَعَلَا كُمُ الرِّبَاطُ رَوَالْا مُسُلِمٌ.

رسول الله في في ما يا : كيا بين تم كوده كام نه بتاؤن جم الله تعالى كناه مناديتا به اور درجات بلند كرتا به صحابه في عرض كيا : كيول نبيس يارسول الله! آپ نے فرما يا: تا كواريوں كے باوجود وضو محمل كرتا مساجد كى طرف قدموں كى كثر ت اورا يك نماز كے بعد دومرى نماز كا محاد ومرى نماز كا انتظار بيكام تمهارى في حرباط بين (يعنى جهاد ميں جمره كا انتظار بيكام تمهارى في حرباط بين (يعنى جهاد ميں جمره وسيخ كى فضيلت كے برابر بين ) \_ (مسلم)

تخویج حلیم است المحدد به استحاب اطالة الغرة والتعجیل فی الوضود به ۱۹۰۰ دقم ۱۹۰۰ سان الکوزی المیده بی باب است الکوزی المیده بی باب است الکوزی المیده بی باب استاغ الوضود به اص ۱۹۰۰ رقم ۱۹۰۰ مستند الماکد کتاب الطهارة به اص ۱۹۰۹ رقم ۱۹۰۰ سان این ماجه باب ما جاء فی اسباغ الوضود به اص ۱۹۰۸ رقم ۱۹۰۱ سان توملی باب ما جاء فی اسباغ الوضود به اص ۱۹۰۸ رقم ۱۹۰۱ سان توملی باب ما جاء فی اسباغ الوضود به اص ۱۹۰۸ رقم ۱۹۰۱ می مرح مدید شرح مدید شد المر

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ مرکار دالا عَبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیح روز شار، دو عالم کے مالک ومختار، صبیب پروردگار صلّی اللہ تعالی علیہ کالہ وسلّم نے فرما یا، ایک ٹماز کے بعد دوسری ٹماز کا انتظار کرنے والا اس شہسوار کی طرح ہے جس نے اپنا گھوڑ اللہ عزوجل کی راہ جس با ندھا اور پیخص اس گھوڑے کے پہلوسے لیک لگائے بیٹا ہے اور بیر جہاوا کبر جس ہے۔ (منداحی، مندانی ھریرہ، رقم ۲۱۳۳، ۳۶، ۲۱۷)

حضرت سیدنا ابوائما نمدرض اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمز قرر، دو جہاں کے تابخور، سلطانِ بمحر و برصلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے فر مایا، جواپئے گھرے کی فرض نمازی اوائیگی کے لئے نکلا، اس کا تواب احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے اور جو چاہت کی نماز اداکر نے کے لئے نکلااس کا تواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اس طرح انتظار کرنا کہ بھی میں لغو بات شد کی جائے تو اس کا نام علیمین ( یعنی اعلی ورج ایک نماز کا اس طرح انتظار کرنا کہ بھی میں انہو بات شد کی جائے تو اس کا نام علیمین ( یعنی اعلی ورج والوں ) میں کھا جا تا ہے۔ (سنن ابی داؤر، کاب النظوع، باب ملوق اللمی، قرم ۱۲۸۸، جمیم اسم)

# نماز کے لئے مسجد کی طرف چلنے کا تواب

حضرت سیدنا ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے کہ ہمر کارِ والا تئیار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیج روز شخار، دو
عالم کے مالک دمخنار، صبیب پر در دگار صلّی اللہ تعالی علیہ طالہ وسلّم نے فر ما پیجس نے کامل وضو کیا اور نماز کے ارادے سے
عالم کے مالک دمخنار کی نیت باتی ہے وہ نماز علی میں ہے اور اس کے پہلے قدم کے عض ایک نیکی کھی جائے گی اور
وسرے قدم کے عوض ایک گناہ مٹادیا جائے گا۔ جب تم میں ہے کوئی اقامت سے توہر گزییز قدم نہ جلے اور ہے شک تم سے
دوسرے قدم کے عوض ایک گناہ مٹادیا جائے گا۔ جب تم میں سے کوئی اقامت سے توہر گزییز قدم نہ جلے اور ہے شک تم سے

زیادہ تواب والا دہ ہے جس کا محمر مسجد سے زیادہ دورہے۔ محابہ کرام میں ہم الرضوان نے (رادی نے ) پوچھا، اے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ!ایسا کیول ہے؟ فرمایا، زیادہ قدم چلنے کی وجہ ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جوا ہے گھر سے وضوکر کے اللہ عز وجل کے فرائض میں سے کسی فرض نماز کی اوا لیگی کے ایک میر کی طرف چلا تواس کا ایک قدم چلنا ایک گناہ مناویتا ہے اور دومرا قدم ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔

(المؤطاامام الك، كماب الطهارة ، باب جامع الوضوء، رقم ٢٢، ج ابس ٥٥٠)

حضرت سيدنا جابر رضى الله تعالى عنه فرماتے جي كه مسجد نبوي على صاحبها المسلوة والسلام كے قريب بچه مكانات خالى موئة تو بنوسلمه في مسجد كر يب شخل ہوجائے كا ارادہ كيا۔ جب سيات نبى كريم صلَّى الله تعالى عليه واله وسلّم تلك بينجي آتو آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بنوسلمه سے فرما يا، مجھے بي خريبنجى ہے كہم مسجد كے قريب نشقل ہونے كا ارادہ ركھتے ہو؟ انہوں نے عرض كيا ہى بان يارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم! تو آپ نے دومر حبدار شاد فرما يا، اے بنوسلم!! اپنے ہى المهوں نے عرض كيا ہى بان يارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم! تو آپ نے دومر حبدار شاد فرما يا، اے بنوسلم!! اپنے ہى سمروں ميں رہوكيونكه تمہمار سے ہرقدم پرنيكيال كسمى جاتى ہيں۔ بنوسلم كتبے جيں (ميفرمان كر ميں اتن خوشى ہوئى) كه اگر ميں مان تنديل كر ليتے تو جميس ہرگز البي خوشى حاصل ندہوئى۔

ایک اورروایت میں ہے کہ سرکارسٹی اللہ تعالی علیہ ڈالہ دسلم نے بنوسلمہ ہے فر ما یا بے شک متہ ہیں ہرقدم سے عوض ایک ورجہ عطا کیا جاتا ہے۔ (میح مسلم ، کتاب انسا جدد مواضع العلوم ، باب فعنل کثر ۃ النطاء لی انسجہ ، رقم ۲۲۵ ص ۳۳۵)

حضرت سيرنا زيد بن ثابت رضى الله تعالى عند قرمات بين كه مين الله عزوجل كي عيب، وانائ غيوب، فئز ه عن الخيوب صلى الله تعالى عليه والدوسلم درميان قدم چلا الخيوب صلى الله تعالى عليه والدوسلم درميان قدم چلا كرتا تعابى مرتبرسول الله تعالى عليه والدوسلم في دريافت قرمايا، كياتم جائة بوكه مين درميان قدم كيون كرت تھے۔ ايک مرتبرسول الله تعالى عليه والدوسلم بهتر جائة بوكه مين درميان قدم كيون چان بون؟ مين في عين الله عن الله تعالى عليه والدوسلم بهتر جائة بين يتوارشا وفرمايا، جب تك بنده فمازى طلب مين بوتا م فمازى مين بوتا م ايک اور دوايت مين مي بين مين درميان قدم اس لئے چائي بون تاكم بنده فمازى طلب مين بوتا م فمان دائه بين بوتا م ايک اور دوايت مين مين المال الله تعالى الله تعا

سولہویں حدیث: حضرت ابومول اشعری کی اشعری کی استان کے دو سے روایت ہے کہرسول اللہ کی نے فرمایا: جس نے دو محصرتی کی مازیں پڑھیں جنت میں داخل ہوگا۔ الدودان: دو محصرتی مرافر فجر وعصرتی ۔ (متنق علیہ)

(132) السّادِسُ عَشَرَ: عَنْ آئِ مُوْسَى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلّى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلّى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلّى الْهُ وَكُنْ ذَخَلَ الْهُوَدُنُونَ دَخَلَ الْهُودُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المَرْدُونِ: الصُّبُحُ وَمَالْعَصُرُ - الْهُودُونِ: الصُّبُحُ وَمَالْعَصُرُ - الْهُودُونِ: الصُّبُحُ وَمَالْعَصُرُ -

تخریج حلیت: (صیح بخاری باب فضل صلاة الفجر ، ج اص ۱۱۱ رقم: ۱۵۰ سان الکوزی للبریقی باب من قال هی اتخریج حلیت : (صیح بخاری باب فضل صلاة الفجر ، ج اص ۱۲۱ ، رقم: ۱۲۹ میر و این حیان باب فضل المدون باب فضل المدون باب فضل

الصلوات الخبس ج أص١٨٣٧ رقم: ١٤٢٩ حميح مسلم؛ يأب قضل صلاق الصبح والعمر والبحافظة عليهما، ج أص١١١ رقم: ١٣٤٠)

### شرح حدیث: نماز فجر وعصر کی اہمیت

حضرت سیدنا ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ دن اور دات میں بچھ فرشتے تہم ہیں تلاش کرتے ہیں اور وہ نماز فجر وعصر میں اکتھے ہوتے ہیں اور بجر جب تمہارے ساتھ دات گزار نے والے فرشتے او پر چلے جاتے ہیں تو ان کا رب عزوجل ان سے بوج ہتاہے صالانکہ وہ تہمیں ان سے زیادہ جانتا ہے، تم نے میرے بندول کو کس حال میں ججو ڈا؟ تو وہ مُناز پڑھ رہے ہتے اور جب ہم ان کے پاس پہنچ تو اس ونت بھی دو مُناز پڑھ رہے ہتے اور جب ہم ان کے پاس پہنچ تو اس ونت بھی دو مُناز پڑھ رہے ہتے اور جب ہم ان کے پاس پہنچ تو اس ونت بھی دو مُناز پڑھ رہے ہتے اور جب ہم ان کے پاس پہنچ تو اس ونت بھی دو مُناز پڑھ رہے ہتے اور جب ہم ان کے پاس پہنچ تو اس ونت بھی دو مُناز پڑھ رہے ہتے اور جب ہم ان کے پاس پہنچ تو اس ونت بھی دو مُناز پڑھ رہے کے (فرشتے عرض کرتے ہیں) اے اللہ عزوج ل ! تیا مت کے پڑھ رہے ہتے ہیں کہ عفرت فرمادین ارسی کی بخاری، کا بدر انسان کی مغفرت فرمادین ارسی کے بخاری، کا بدر انسان کی مغفرت فرمادین ارسی کے بخاری، کا بدر انسان کی مغفرت فرمادین ارسی کی بخاری، کا بدر انسان کی مغفرت فرمادین ارسی کے بخاری، کا بدر انسان کی مغفرت فرمادین ارسی کے بخاری، کا بدر انسان کی مغفرت فرمادین ارسی کے بخاری، کا بدر انسان کی مغفرت فرمادین ارسی کی بخاری، کا بدر انسان کی مغفرت فرمادین ان کی مغفرت فرمادین ان کی مغفرت فرمادین کی بخاری، کا بدر انسان کی مغفرت فرمادین کی بخاری، کا بربان کی ان کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات ک

حضرت سيدنا بخنذب بن عبد الله رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه تا جدار رسالت، شہنشا و نبوت، محون جودوسخاوت، پيكرعظمت وشرافت بحبوب رب العزت بحسن انسانيت صلَّى الله تعالى عليه وله وسلّم نے فر بايا ، جس نے فجر كى تمازا داكى وہ الله عزوج لكى امان ميں ہے ، لهذاكو كى امان ميں منازا داكى وہ الله عزوج لكى امان ميں ہے ، لهذاكو كى شخص الله عزوج كى امان ميں خلل فدوالله تعالى كى امان ميں خلل دُوالے كا ، الله عزوج كى امان ميں الله عندے بل اوندهاكر كے چنم ميں دُال ديكا۔

(منج مسلم، كماب المساجدوموانع العلوة فضل ملوة انعثاه والعج في جماعة ، قم ٣٩،٦٥٧)

حضرت سیدنا معادیہ بن تھم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُرُ وَر، وو جہاں کے تاجؤر، سلطانِ بُحر و بَرْصلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر ما یا، یہ تمازیعنی نمازعصر تم ہے بچھلے لوگوں پر پیش کی تی تو انہوں نے اسے ض نُع کرد یالہذا جواسے پابندی ہے اداکر ایگا سے دگنا تو اب طے گا۔

( صحيح مسلم ، كنّاب صلوة المسافرين وقعرها مباب الاوقات ، رقم • ٨٩٣ . م ١٩٧٧)

ستر ہویں حدیث: انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا: جب بندہ مومن مرض یا سفر میں ہوتا ہے ۔ تو اللہ کی کے لیے اقامت وصحت والاعمل لکھ دیا جاتا

(133) السَّابِعُ عَثَىرَ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَضُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرِضَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عِنْدُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا الْعَبْدُ الْوَسَافَرَ كُتِتِ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا

**(نائل)** 

صِيحًا رُوَاهُ الْبُخَارِئُ.

تخریج حلیث : (صمیح بخاری باب یکتب للمسافر معل ما کان یعمل فی الاقامة ج اصده و رقم: ۲۰۱۰ سان الکبزی للمیهافی باب ما یندفی لکل مسلم ان یستشعره من الصیر و مص ۲۰۱۰ رقم: ۱۸۱۵ مسلم اجر مسند ابی موسی الا بشعری ج مص ۲۰۱۰ رقم: ۱۸۱۵ الزهد لابی داؤد ص ۱۳۰۰ رقم: ۱۳۰۰ نصب الرایة للزیلمی باب الدواقل ج ۲۰۰۰) الا شعری ج مص ۲۰۱۰ رقم تا معرف مشرت مفتی احمد یا رقان علی رحمت الوایة للزیلمی باب الدواقل ج ۲۰۰۰)

یعنی اگر بیماری یاسفر کی وجہ سے وہ تبجد وغیرہ نوافل نہ پڑھ سکے یا جماعت میں حاضر نہ ہو سکے تو اس کوان کا نواب مل جائے گا بشر طبیکہ تندر تی میں ان چیز وں کا پابند ہو۔ حدیث کا مطلب پنہیں ہے کہ بیماری یاسفر ہیں فرائض معاف ہوجاتے ہیں وہ توادا کرنے ہی پڑیں گے اورا گروہ رہ گئے ہوں تو ان کی تضاء واجب ہوگی۔ (بڑا ڈالمناجے ، ج ۲ ہم ۲۷۵)

بہاری تعمت ہے

حفرت سيرنا عبدالله بن ضبيب رضى الله عند سے دوايت ہے كہ تا جدا در سالت، شہنشا و نبوت ، گون جودوساوت ، منازعت سے بتار علمت وشرافت ، محبوب ترث العزت بجسنِ أنسانيت صلى الله تعالی عليه فالہ وسلم نے اسپنے محابہ كرام عليهم الرضوان سے فرما يا كہليا تم پيند كرتے ہوكہ بمار نہ يڑو؟ صحابہ كرام عليهم الرضوان نے عرض كيا ، الله عز وجل كی قسم ؟ بهم عافيت كو ضرور بيند كرتے ہیں۔ تو رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله وسلم نے فرما يا كه تمهارے لئے اس بين كيا بھلائى ہے كه الله عز وجل تمهيں يا دنہ كرے درالترفيب والتر هيب ، تاب البنائر، باب الترفيب في العبر ، ج ميم ١٣١١)

حفرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ آقائے مظلوم، ہر در معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، تحبوب آب اکبرسلی اللہ تغالی علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ جب کوئی بندہ کسی مرض میں جتلاء ہوتا ہے تو اللہ عزوجل اُس کے محافظ فرشتوں کو تکم دیتا ہے کہ بیہ جو ہرائی کرے اسے نہ کھوا در جو نیکی کرے اس کے موض دس نیکیاں کھوا در اِسکے اُس فی محل کو جو یہ تندرتی کی حالت میں کیا کرتا تھا اگر جے بیاری کے دوران وہ اس محل کونہ کرسکے۔

( مجمع الزوائد، كماب البمّائز، باب مايجرى على الريض، رقم ١١٨ ١٥، ج٣ بم ٣٣)

حضرت سيرنا ابن مسعود رضى الله عنه روايت كرتے إلى كه حضور پاك، صاحب لولاك، سيّا بِ افلاك صلى الله تعالى عليه واله وسلم في فرما يا، مومن پرتجب ہے كدوہ يمارى سے ڈرتا ہے، اگر وہ جان ليتا كه بيمارى بيس أس كے لئے كيا ہے؟ تو سارى زندگى بيمار رہنا پند كرتا ہے ہم نبى كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم في ابنا سمراً سان كى طرف الحما يا اور مسكرا في طرف مراغما كرتا سان كى طرف الحما يا اور مسكرا في طرف مراغما كرتا سى و فرشتوں عرض كيا عملى الله عليه والم سيد على الله على وفرشتوں برجران ہوں كہ وہ دونوں ايك بندے كوايك مسجد ميں تلاش كرد ہے ہے جس ميں وہ نماز پڑھا كرتا تھا، جب انہوں في اسے نہ پايا تولوف كے اور عرض كيا، يارب عروجل! ہم تيرے قلال بندے كون اور دات ميں كئے ہوئے اعمال كھے

تقے پھرہم نے دیکھا کرتونے اُسے آزمائش میں جتلاء فرمادیا۔ تواللہ عزوج لفرما تا ہے کہ میر ابندہ دن اور رات میں جوکمل کر کرتا تھا اس کے لئے وہ عمل لکھواور اسکے اجر میں کمی نہ کرو، جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے اس کا تواب میرے ذمہ کرم پر ہے اور جوائلال وہ کیا کرتا تھا اس کے لئے ان کا بھی تواب ہے۔ (اہم الدرمذر تر ۲۳۱۷، جمین)

انھاروی مدیث: حضرت جابر مین ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا: ہر بھلائی صدقہ ہے یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بید حضرت صدیفہ مین کی روایت ہے۔ (بخاری)

(134) القَّامِنُ عَثَرَ: عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ رَوَاهُ البُعَادِيُّ، ورَوَاهُ مُسْلِمٌ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ رَوَاهُ البُعَادِيُّ، ورَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةٍ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ.

تخريج حدايث : (صيح بخارى بأب كل معروف صدقة ج اصمده وقم: ١٠٢١ صيح مسلم بأب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ج اص ١٠٢٠ وقم: ١٠٢٠ الاداب للمداقي بأب ما يعطيه الانسان من ماله صيانة لعرفه من المعروف ج اص ١٠٢٠ وقم: ١٢٢٠ الاداب للمداقي بأب ما يعطيه الانسان من ماله صيانة لعرفه من المداهد وقم: ١٢٢٠ المعجم الصغير للطوراني بأب الالف من المداهد من عن من دوي

شرح حدیث بینیم الاً مت حضرت مفتی احمد یار فان علیه رحمة الحنان اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں سیحان اللہ! کیا ہمت افزاء حدیث ہے بین صدقہ صرف مال ہی ہے نہیں ہوتا بلکہ ہم معمولی نیکی اگر اخلاص سے کی جائے تو اس پر صدقہ کا تو اب ملتا ہے حتی کہ مسلمان بھائی ہے جیشی اور فرم با تیں کرنا بھی صدقہ ہے جیسا کہ آ مے آر با جائے تو اس پر صدقہ کا تو اب ملتا کہ جیسا کہ آ مے آر با ہے۔ اب کوئی فقیر بھی پہنیں کہ سکتا کہ میں صدقہ پر قا در نہیں۔ (برا اُ المناجی برح میں ۱۱۹ میں ۱۱۹)

ہر بھلائی صدقہ ہے

ایک اور روایت میں روجہاں کے تاجُور ، سلطانِ بُحر و بُرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے: جس مال کے ذریعے عزت بچائی جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ (سنن دارتطی ، کاب الدیوع ، الحدیث: ۲۸۷۲، ج ۲۶،۳ سر)
حضرت سیدنا ابوموئی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتیم المرزشلین ، رَحْمَةُ اللّف تعلین ، شفیح المذنبین ، الله تعالی علیہ والله بینک وہ ایسین الغریبین ، سرائی السالکین ، مُحبوب رہ العلمین ، جناب صادق واحمین صلّی اللہ تعالی علیہ والم وسلّم نے فرما یا ، بینک وہ ایسن الغریبین ، سرائی السالکین ، مُحبوب رہ العلمین ، جناب صادق واحمین صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلّم نے فرما یا ، بینک وہ امانت وار اور مسلمان خزا نجی جسے کوئی مال کہیں شقل کرنے کا تھام دیا جائے پھر وہ پورا مال خوش دیل سے ادا کر دے اور اسے جس کے بارے میں تھام دیا جواس تک پہنچا دے تو وہ بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک شار ہوگا۔

( يخارى ، كتاب الزكاة ، باب اجرالي دم إذ القدق الخ ، رقم ٨٣١٨ ، ج ١ بس٨١٠)

حضرت سیرنا ابواُمَا مَدرض الله عندسے روایت ہے کہ تور کے پیکر، تمام نبیوں کے تمز قر، دوجہاں کے تابخور، سلطان بحر و بُرصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا، جو پاکدامنی چاہتے ہوئے اپ آپ پر پچھ فرج کرے توبیاس کے لئے صدقہ ، ہے اور جواپٹی بیوی، بچوں اور گھروالوں پرخرج کرے توبیجی صدقہ ہے۔

( بجن الزداكر، كمّاب الزكاة، باب في الرجل، رقم ٢١٢٧، جسم ٢٠٠٠)

حضرت سیدنا ابوموی رضی الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ آقائے مظلوم ہمرور معصوم ،حسن اخلاق کے پیکر بنیوں کے تاجور ، تحبوب تب اکبر صلی الله تعالی علیہ فالہ وسلم نے فرما یا کہ ہرمسلمان پر ذیک صدقد ہے۔ عرض کیا گیا ، اگروہ اس کی طاقت ندر کے تو ؟ فرما یا ، وہ اپ کے ،خود کو نفع پہنچائے اور دوسروں پرصد قدیجی کرے۔ عرض کیا گیا ، اگروہ اس کی بھی استطاعت ندر کے ؟
کی استطاعت ندر کے ؟ فرما یا ،کسی مظلوم حاجت مند کی عدد کرے۔ عرض کیا گیا ، اگروہ اس کی بھی استطاعت ندر کے ؟
فرما یا تو وہ نیکی یا بھلائی کا تھم دے۔ عرض کیا گیا ، اگر ایسانہ کر سکتو ؟ فرما یا ، شرے بیتار ہے کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے۔
فرما یا تو وہ نیکی یا بھلائی کا تھم دے۔ عرض کیا گیا ، اگر ایسانہ کر سکتو ؟ فرما یا ، شرے بیتار ہے کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے۔
(میج مسلم ، کاب الزکاۃ ، باب بیان ان اسم الصدقۃ ، ۱۰۰ کے ، رقم ۱۰۰۸ میں ۵۰۰

معنرت سیدناحسن رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نور سے پیکر ، تمام نبیوں کے مُرُ وَر، دوجہاں کے تاجُور ، سلطانِ بُحرو برصلی الله نتحالی علیہ 6 لہوستم نے فرما یا کہ تمہارالوگوں کوگرم جوشی سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔

( حيامع العلوم والحكم، ج: من ٥ سوم)

حضرت سیدنا ابوذ رغفاری رضی الله عشہ سے مرفوعا روایت ہے کہ حضور صَلَّی الله تَعَالُی علیه وَ الهٖ وَسَلَّم نے ارش وفر ما یا ،
تمہاراا پنے ڈول (برتن) سے دوسرے بھائی کا ڈول (برتن) بھرنا صدقہ ہے ، تمہارا نیکی کا تھم کرنا اور برائی سے متع کرنا
مدقہ ہے ، تمہاراا پنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے اور تمہارا کسی بھٹلے ہوئے کوراستہ وکھانا بھی صدقہ ہے۔
(سنن الترفذی ، کتاب البروالصلیة ، باب ماجاء ٹی متائع ، لعروف ، رتم ۱۹۲۳ ، جسم ۱۹۸۳)

حضرت سيدنا ابو ہريره رضي الله عند يمروى ب كدرسول اكرم شكى الله تعالى عليه و الم وسلّم في ارشاد فرمايا ، ہروه دن

جس میں سورج طلوع ہوتا ہے بندے پر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اگرتم دوبندوں کے درمیان انصاف سے فیملہ کر آتو بیصد قد ہے، اگرتم کسی کی سواری پر سوار ہونے میں مدد کروتو ہی محصد قد ہے، اگر کسی کا سامان سواری پر لدواد وتو سیجی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، ہرقدم جونماز کی طرف اٹھے صدقہ ہے، داستے سے تکلیف دینے والی چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ (الترفیب والتر ہیب، کتاب الاوب، باب الترفیب فی المائة الاذی من الفریق، جس آتم ۵، میں سے سے

تخریج حزیبی: رصیح بداری باب فضل الزرع والفرس اذا اکل منه ج مصاء در آم: ۱۳۲۰ صیح مسلد اباب فضل الزرع والفرس ج مص ۲۷۰ در آم: هداستان الکیژی للهیهتی بأب فضل الزرع والفرس اذا اکل منه ج ۱۳۵۰ در آم: ۱۳۰۱ سان الداری بأب فی فضل الفرس ج مص ۱۳۰۰ در آم: ۱۳۱۰ سان ترمذی بأب ما جاد فی فضل الفرس ج ۱۹۵۰ در آم:

شرح حديث: ومشق مين تصيق

حضرت سیدنا ابودر دَاءرضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں ایک جگر کھیتی بور ہاتھا کہ ایک شخص میرے قریب سے گزرا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ صحائ رسول ہونے کے باوجود سد کام کررہے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا میرے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلد بازی مت کرو کیونکہ میں نے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سناہ، جس بارے میں رائے قائم کرنے میں جائے گئو ہا کے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سناہ، جس نے فصل بوئی تو اس فصل میں ہے آدمی یا مخلوق میں سے جو بھی کھائے گلوہ ہائی کے لئے صدقہ شار ہوگا۔

زفصل بوئی تو اس فصل میں ہے آدمی یا مخلوق میں سے جو بھی کھائے گلوہ ہائی کے لئے صدقہ شار ہوگا۔

(منداحم، قرم ۲۷۵۷، ۲۷۵۷، ۲۲۵۵۲، ۲۲۵۵۲)

حضرت سیرنا ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ آتا کے مظلوم ، سرورِ معصوم ،حسنِ اخلاق کے بيكر بنبول كے تاجور بحد ب رَبِ اكبر ملى الله تعالى عليه فاله وسلم نے فرمايا، جو محص كينى بوئے كا الله عزوجل اس سے نكلنے والی فصل کی مقدار کے برابراس کے لئے تو اب لکھے گا۔ (منداحد، رقم و ۱۳۵۷،ج وجس ۱۳۱)

حضرت سيدنا جابررضي الله تعالى عنه فرمات بين كه نبي مُلَرًّم، نُورِ مِهُمَّم ، رسول اكرم، شهنشا و بني آدم صلى الله تعالى عليه فاله وسلم بن عمرو بن عوف کے ہال تشریف لائے تو فرما یا ،اے انصارے گروہ! انہوں نے عرض کیا ، لبیک یا رسول التد صلی الله عليه وسلم إتوآب نے فرما يا ، دور جا بليت ميں جب تم الله عزوجل كى عبادت نبيل كريتے تھے تو كمز در دن كا بوجھ المحا يا كريتے تے اور اپنے اموال سے اچھے کام کیا کرتے تھے اور مسافر دل کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے یہاں تک کہ جب اللہ عزوجل نے اسلام اوراپ نبی ملی الله عليه وسلم ك ذريع تم په احسان فرما يا توتم اپ اموال کومحفوظ كرنے كيكے من لواجس چیز میں ہے کوئی آ دی کھا تا ہے اس میں تواب ہے اورجس میں سے کوئی درندہ یا پرندہ کھا تا ہے اس میں بھی تواب ہے۔ رادی کہتے ہیں کہ بیلوگ جب واپس لوٹے تو ان میں سے ہرایک نے اپنے اپنے باغ میں سے تیس تیس دروازے

نكال لئے۔ (السندرك، كتاب الاطعمة ، باب النهى الواضي عن تحصين الحيطان الخ، رقم ٢٦٦٥، ج٥، ص ١٨١)

محبوب زبُ العزت بحسنِ انسانیت عز وجل دستی الله تعالیٰ علیه واّ له دستم کا فرمانِ عالیشان ہے: 7 عمل ایسے ہیں جو بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں جبکہ وہ اپنی قبر مین ہوتا ہے: (۱) جس نے علم سکھایا (۲) نہر جاری کی (٣) كنوال كهدوايا (٤٧) درخت لكايا (٥) مسجد بناكي (٢) تركيمين قر آن يا (٤) نيك بحيه چهورا جواس كي موت كے بعد اس کے گئے دعائے مغفرت کرتارہے۔

( مجمع الزوائد وخمع الفوائد ، كمّاب التلم ، بأب فيمن من خير أاوغيره. \_ا بْخُ مَالْدِيثِ: ٢٩٤ مِنْ ١٩٠٨)

بیسویں حدیث: انہی سے روایت ہے کہ بنوسلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا لیس بیہ بات رسول الله 🚇 تك ييني تو آب نے ان كوفر ما يا محصے خبر ملى ہے کہتم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہوانہوں نے عرض كيا: بي بان يارسول الله ( 🍇 )! جمار اليدار اده عية آپ نے فرمایا: اے بنوسلمہائے گھرول کو لازم پکڑ د تمہارے قدموں کے نشانات مکھے جستے ہیں۔اسینے محمروں کو لازم پکڑوٴ تمہارے قدموں کے نشان ککھے

(136) الْعِشْرُوْنَ: عَنْهُ، قَالَ: اَرَادَهَ يَنْوُ سَلِمَةً أَن يَّنُتَقِلُوا قُرُبَ الْمَسْجِودِ فَبَلَغَ ذَٰلِك رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمُ: ﴿ إِنَّهُ قَدُ بَلَغَنِيُ آنَّكُمُ ثُرِينُونَ أَنُ تَنْتَقِلُوا قُرُبَ الْهَسجِيرِ؛ فَقَالَ وُوا: نَعَمُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلُ آرُدُنَا خْلِكَ فَقَالَ: بَنِيْ سَلِمَةً، دِيَارَكُمْ، ثُكَّتَبُ اثَارُكُمْ، دِيَارَكُمُ تُكْتَبُ اثَارُكُمُ رَوَاهُ مُسْلِمً . وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ بِكُلِّ خَطْوَةٍ كَرَّجَةً رَوَاهُ مُسْلِمُ ـرَوَاهُ الَّهُ مَادِيُّ

اَيُضًا عِمَعُنَاهُ مِنْ زِوَايَةِ اَنْسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ. وَهَدُو سَلِمَةَ بِكُسُرِ اللَّامِ: قَبِيْلَةً مَّعْرُوْفَةً مِنَ الْاَتْصَارِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ. وَ اثَارُهُمُ : خَطَاهُمُ.

جاتے ہیں۔ (مسلم) ایک اور دوایت بن ب کے بہ قدر کے بدلے ایک درجہ ہے۔ بخاری نے آئی مدین ہا مسلم معموم معفرت اس دوجہ ہے۔ بخاری نے آئی مدین ہا معموم معفرت اس دوجہ ہے بیان کیا ہے۔ بنو سلمہ الام کے کرد کے ساتھ انعماد کامشہور تبیلہ ہے۔ اناز ھر ان کے کرد کے ساتھ انعماد کامشہور تبیلہ ہے۔ اناز ھر ان کے قدموں کے نشان۔

تخريج حدايث (صيح مسلم بأب قضل كثرة الخطاء الى المساجلاج اصوده وقم: ادها مسند امام اجدين عنبل مسند جابر بن عبدالله جمس ١٩٠٠ وقم: ١٠١٥ صوبح ابن عزيمة بأب فضل المشى الى المساجد للصلاة جنص ١٠٠ وقم اله تغريج احاديث الكشاف سورة يُس الحديث الاقل ج اص ١٠٠ وقم: ١٥٠٠ جامع الاصول لابن الير النوع الثانى الميشى الى المساجلاج بص ١١٠ وقم: ١٥٠٠ جامع الاصول لابن الير النوع الثانى الميشى الى المساجلاج بص ١١٠ وقم: ١٠٠٠

## <u> شرح مدیث: جنت میں مہمان خانہ </u>

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے شہنشاہ خوش خِصال، پیکر کسن و جمال، دانیچ رخی و تلال، صاحب مجود و نوال، رسول ہے مثال، فی بی آمنہ کے لال صلّی اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلّم نے فرمایا، جومسجد کی طرف چلا..
یا، مسجد سے واپس کو ٹا تو اللہ عز وجل ہرآ ندورفت پراس کے لئے جنت میں ایک مہمان خانہ بنائے گا۔

(منجيمسلم، كمّاب المساجد وموامنع المسلوة، باب المثى الى الصلوة الخ، رقم ٢٦٩ ، ٣٣٧)

## <u>جاندي کالباس</u>

حضرت سنیدُ نا جنید بغدادی، ابوالعبّاس بن مُنرُ وْق، ابواحد مُغّازِلی اور تَرِی علیم رحمة الله انحلی فرمات بین: بم نے حضرت سیّدُ ناحسن مسُوحی رحمة الله تعالی علیه کوفر ماتے ہوئے سنا: میں اکثر مسجد کے قریب ایک و بوار کے سائے تے آرام کیا کرتا۔ دو بہرتک نوافل وغیرہ پڑھتا اور گری سے بچاؤ کے لئے ای دیوار کوآڈ بنالیتا، بی دیوارموسم سر مامیس مجھے سرد ہواؤں سے بچاتی۔

ایک دن میں گری کی شدت سے بے تاب ہور ہاتھا، مسجد کی صفائی اور نوائل وغیرہ سے فارغ ہو کر میں دیوار کے سائے کی ج نب بڑھا گری نے میرابراحال کر رکھا تھالیکن میں نے نہ توا پے نوائل ترک کے اور نہ ہی مسجد کی صفائی کرنے میں کوتا ہی کی ۔ جیسے ہی میں سائے میں پہنچا جھے فیند نے آئیا۔ میں نے خواب میں و یکھا کہ مجد کی جیست شق ہوئی اور اس میں سے ایک حسین وجمیل دوشیزہ ظاہر ہوئی۔ اس کے خوبصورت جسم پر باریک وفرم چاندی کی قبیص تھی۔ اس کے خوبصورت جسم پر باریک وفرم چاندی کی قبیص تھی۔ اس کے خوبصورت لیے سیاہ بال دوخصوں میں تقسیم ہو کر سینے پر لٹک رہے سے وہ میرے پاؤں کے قریب آگر میڑے گئی۔ میں نے جلدی سے لیے سیاہ بال دوخصوں میں تقسیم ہو کر سینے پر لٹک رہے سے وہ میرے پاؤں دبانا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا:

اے لڑک! تو کس کے لئے ہے؟ اس نے ایک محور گن آواز میں جواب دیا: اس کے لئے جوآپ کی طرح نیکیوں پر ہیں تھا۔ اختیار کرے۔ (عیون انوکا یات مؤلف: امام ابوالفرّ ج عبدالرحمن بن علی جوزی علید حمۃ الشالقوی)

اکیسویں صدیت: حضرت ابوالمندرانی بن کعب

هنتا سے دوایت ہے کہ ایک آدی تھااس کا گھر مہدے

سب سے زیادہ دور تھااوراس کی کوئی نماز جماعت سے

نہ رہتی اس کو جس نے یا کسی اور نے کہا کہ اگر تو گدھا

خرید لے تا کہ اند چرے اور گری کے وقت اس پرسوار

ہوکر مہد آئے تواس نے کہا مجھے یہ بات اچھی نہیں گئی کہ

میرا گھر مہد کے پڑوں جس ہومیر ااراوہ ہے کہ میرامہ بہ

میں آنا اور لوٹنا لکھا جائے جب جس گھر جاؤں تو رسول

اللہ کے نے فرمایا: اللہ تعالی نے بیسب تمہارے لیے جمع

کردیا ہے۔ (مسلم) اورایک دوایت جس کے جس تواب کا جس تواب کا جس تواب کا حدید اس کے ادارہ کیا ہے وہ تیرے لیے ہے۔ اکر قبط آئی:

تو نے ارادہ کیا ہے وہ تیرے لیے ہے۔ اکر قبط آئی:

خت گری والی زیمن یا گرم موسم ۔

الخريج حزايث: (صيح مسلم بأب قضل كثرة الخطاء الى البساجد جوص على رقم: ٢٠٥١ سنن الكبرى بأب قضل بعد البيشي الى المسجد جوص ٢٠٠٠ رقم: ٨١٥ مسان ابوداؤد بأب ما جاء في قضل البشي الى الصلاة جوص ٢٠٠٠ رقم: ١٥٠ مدمسك المامر احد بن حديث حديث الى عنمان النهدى جوم ١٢٠٠٠ رقم: ١٢١٢ مسئد عبد بن حميد حديث الى كعب رضى الله عنه مسهر قم: ١١١)

شرح حدیث: مسجد کوآباد کرنے کا تواب

الله عزوجل في ارشاد قرمايا:

إِنْهَا يَعْمُرُمُسْجِدَ اللهِ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِي

ترجمهٔ کنزالایمان:الله کی محدین وی آباد کرتے ہیں جوالشاور قیامت پرایمان لاتے۔(ب۱۰الوبہ:۱۸)

ايك اورمقام يلى به مست من من الله و المنه و المنه و

الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْسَارُ 0 لِيَهْ مِنِهُمُ اللهُ اَحْسَنَ مَا عَبِلُوْا وَيَوِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ \* وَاللهُ يَزُذُ فَى مَنْ يُشَاءُ بِعَيْرِحِسَابٍ 0

ترجہ کنزالایمان: ان محمروں میں جنہیں بلتد کرنے کا اللہ نے تھم دیا ہے اور ائن میں اس کا نام لیا جا تاہے اللہ کی تبیع کرتے ہیں ان میں سے اور تام وہ مردجنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ قر وخت اللہ کی یا داور نماز بریار کھنے اور زکوۃ دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الث جا کیں مے دل اور آئکھیں تا کہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا اور ایے فقل سے آئیں انعام ذیا دہ دے اور اللہ روزی دیتا ہے انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا اور ایے فقل سے آئیں انعام ذیا دہ دے اور اللہ روزی دیتا ہے ہے جاتی ہے۔

(ميح بخاري، كماب الإذان، بإب من جلس في المسجد يخطر العلوية، رقم ١٦٠، ج ايس ٢٣٦)

حضرت سيدنا الوسَعِيْد خُدْ يرى رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كہنا جدار رسالت، شہنشا و نُو ت، نُحْر نِ جودو عاوت، چير عظمت وشرافت، خيروب رَبُ العزت، محسنِ انسانيت صلَّى الله تعالى عليه اله وسلّم نے فرما يا، جبتم كى مسجد ميں كثرت ہے آمدورفت ركھنے والے كوديكھوتو اس كے ايمان كى گوائى دو كيونكه الله عزوجل فرما تاہے، إنتما يَعُمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن الهُ مَنْ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن الل

(پ١٠١٠ التويه: ١٨) (سنن ترزي كتاب الأيمان، باب ماجاء في حرمة الصلوق، رقم ٢٦٢٧، ج٣، ٥٠٨)

حضرت سیرنا اُنس منی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے تور کے پیکر، تمام جیوں کے تمرّ وَں، دوجہاں کے تاہور، سلطانِ بَحر و بَرْمِلِی اللہ تعالی علیہ کالہ وسلم کوفرماتے ہوئے سنا، بے فٹک اللہ عزوجل کے گھروں کوآباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ (طبرانی اوسط رقم ۲۵۰۲، ۲۵۰۳، ۲۵۰۳)

حضرت سیدنا ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ آتا ہے مظلوم ،مرویہ مصوم ،حسن اخلاق کے پیکر ، نبیول کے تاجور بحبوب کر تھی اللہ تعالی علیہ اللہ وسلم نے فرمایا ، جب کوئی بند وذکر و تماز کے لئے سجد کوٹھ کا نا بنالیتا ہے توامند مروجل اسے حوالی سے دوجل اسے خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اسے محشدہ خص کی اپنے ہاں آمد برخوش ہوتے ہیں۔

(سنن ابن ماجه و من إساجدوا لجماعات ما بالزوم الساعد، رقم ٥٠٠ من المساحد ( من ١٣٨٨)

باکیسوی حدیث: حضرت ابوجم عبدالله بن عمرو بن العاص فی سے روایت ہے کہ نی اکرم فی نے فرمایا: چالیس عمرہ عادات میں سے بہتر بکری دودہ کیلئے دیتا ہے اورکوئی عمل کرنے والا ان میں سے کسی خصلت پر تواب کی امیداور وعدہ کی تصدیق کرتے ہوئے جس پر تواب کی امیداور وعدہ کی تصدیق کرتے ہوئے جس پر جھی عمل پیرا ہوا تواس کو اللہ تعالی اس خصلت کی وجہ پر جنت میں داخل فرما ویتا ہے۔ (بندی) الگرفیئة: وودہ والا جانورکسی کو دودہ کیلئے دینا کہ وہ اس کا دودہ یہ ایس کا دودہ یہ کہ دواس کا دودہ یہ کے ایس کر دودہ یہ کہ ایس کر دودہ یہ کہ دینا کہ وہ اس کا دودہ یہ کے کھرا ہے والیس کر دے۔

شرح حدیث: طبیع الاً مت حضرت مفتی احمد یارخان علید حمة الحتان لکھتے ہیں کسی کو دودھ کا جانور کے کھروں ہے عاریۃ دیٹا کہ وہ اس کا دودھ ٹی لے یا کسی حاجت مند کو کچھ رو ہی ترض کسی کو دودھ کا جانور کچھ روز کے لیے عاریۃ دیٹا کہ وہ اس کا دودھ ٹی لے یا کسی حاجت مند کو کچھ رو ہی ترض دیٹا، ٹابیٹا یا ٹاواقف کوراستہ بتادیے کا تواب غلام آزاد کرنے کے برابرہے جب قرض دینے کا بیثواب ہوا تو خیرات دینے کا کتناہوگا خودسوج لو۔علمائے کرام فرماتے ہیں کہ بھی قرض دیناصدقد دینے سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ صدقہ تو غیر حاجت مند بھی لے لیتا ہے مگر قرض ضرورت مند ہی لیتا ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھی معمولی نیکی کا تو اب بڑے سے بڑے کام سے بڑھ جاتا ہے، بیاسے کوایک گھونٹ پانی پلا کراس کی جان بچالینے کا ٹو اب بینکڑوں رو بیر خیرات کرنے سے زیرو ہے اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں نیکیوں کا ٹو اب بقدر عمل ملے گا۔ (بڑا ڈالمنانی جی سے میں ہے کہ قیامت میں نیکیوں کا ٹو اب بقدر عمل ملے گا۔ (بڑا ڈالمنانی جی سے میں سے کہ قیامت میں نیکیوں کا ٹو اب بقدر عمل ملے گا۔ (بڑا ڈالمنانی جی سے میں سے)
قرض دینے کا تو اب

حضرت سیدنا آنس رضی الله تعالی عندے دوایت ہے کہ نبی مُکرَّ م، نُورِ بُحثُم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آ دم صلّی الله اتحالی عندے دوایت ہے کہ نبی مُکرَّ م، نُورِ بُحثُم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آ دم صلّی الله اتحال عند الله وسلّم نے فرما یا ،معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پراکھاد یکھا کہ صدقہ کا ثواب دس گُمنا ہے اور قرض کا انتخارہ گُمنا۔ (ابن ماجہ، کتاب الصدقات، باب القرض، رقم ۲۳۳۱، جسم ۱۵۳)

حضرت سیرنا ابواً مَا مَدرضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ شہنشا و مدینہ، قرارِ قلب وسینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نُو ولِ سکینہ، فیض تخیینہ سنّی الله تعالیٰ علیہ کالہ وسلّم نے فر ما یا کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوا تو اس نے جنت کے دروازے پرلکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا تو اب دس گنا ہے اور قرض کا اٹھارہ گنا۔ (اہم الکیر، قم ۲۵۷۱، ۸۶م ۴۸م)

حضرت سیدنابراء بن عازب رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر ، تمام نبیوں کے مَرُ قرر دوجہاں کے تا اَجْوَر ، سلطانِ بُحُر و بَرُصلِّی الله تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم کوفر ماتے ہوئے سنا ، جو چاندی ( یعنی رو ہے وغیرہ ) قرض دے یا دودھ کا جانور عاریۃ دے یاکسی کوراستہ بتائے اے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔

(الاحسان بترتيب ابن حبان ، كمّاب العاربي ، باب ذكر تفضّل الله جل وعلا . والح ، رتم ١٥٠٥، ج ٥، ص ٢٥٨)

# مجھے قرض دیے دو

حضرت سیدنا ابوعبدالقد دا قدی قاضی علیه رحمة الله الهادی فرماتے ہیں: ایک مرتبه عید کے موقع پر ہمارہے پاس خرچ وغیرہ کے کھی بھی اللہ کا کہ بیٹی ہیں خرج وغیرہ کے کھی بھی ہے کہ بیٹی بیٹی کا کہ کا ایک کے کہ بیٹی بیٹی کا کہ بیٹی کا کہ بیٹی بیٹی کے کہ بیٹی کہ بیٹی کے کہ بیٹی کہ بیٹی نہ تھا، چنا نچہ میری ایک خادمہ میرے پاس آئی اور کہنے گئی: عید بالکل قریب ہے اور گھر میں ہے تھی خرچہ وغیرہ نہیں، آپ کوئی ترکیب سیجئے تا کہ گھروا لے عید کی خوشیوں میں شریک ہو تکییں۔

خادمہ کی میہ بات من کرمیں اپنے ایک تاج دوست کے پاس گیا اور اس کے سانے اپنی حالتِ زار بیان کی۔انہوں نے فورا مجھے ایک مہر بند تھلی د کی،جس میں بارہ سوور ہم تھے، میں انہیں لے کرگھر آیا اور وہ تھلی گھر والوں کے حوالے کردی، گھر والوں کو بچھ ڈھاری ہوئی کہ اب عمیر ایک دوست گھر والوں کو بچھ ڈھاری ہوئی کہ اب عمیر ایک دوست میر سے پاس آیا جس کا تعلق سما دات بہت خراب ہیں اور میر سے پاس آیا جس کا تعلق سما دات بہت خراب ہیں اور عمیر بھی قریب آئی ہے، گھر میں خرچہ وغیرہ بالکل نہیں،اگر ہوسکے تو مجھ بچھر قم قرض دے دو۔اپنے اس دوست کی بات میں عمیر ہجی قریب آئی ہے، گھر میں خرچہ وغیرہ بالکل نہیں،اگر ہوسکے تو مجھ بچھر قم قرض دے دو۔اپنے اس دوست کی بات میں

کریں امان دوجہ کے پاس محیااوراسے صور تھال سے آگاہ کیا، وہ کہنے گئی:اب آپ کا کیاارادہ بنائیں نے کہا: ہم اس طر ح کرتے ہیں کہ آدمی رقم اس سیرزاد ہے کوقر من دے دیتے ہیں اور آدمی ہم خری ہیں لئے آئیں کے،اس طرح بدونوں کا گزارہ ہوجائے گا۔

سین کرمیری زوجہ نے عشق رسول ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ڈویا : واجما کہا جس نے میرے دل میں : بہت اثر کیا، وہ کہنے گئی: جب تیرے جیسا ایک عام محفس اپنے دوست کے پاس ایک حاجت مندی کا سوال لے کر کیا تو اس نے تھے بارہ سودر جم کی تھیلی عطا کی ، اور اب جبکہ تیرے پاس دو عالم کے بختار ، سیدالا براد سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شیز اوہ ابنی عاجت لے کر آیا ہے تو تو اسے آدھی رقم دیتا چا جتا ہے کیا تیرا عشق اس بات کو گوار اکرتا ہے؟ یہ ساری رقم اس سیدزادہ ہے کہ دو مساری رقم اس سیدزادہ ہے کہ دو مساری رقم اللہ علی دیا جا تھا گئیا۔

اور بخوشی اپنے دوست کودے دی ، وہ دعا عیں دیتا ہوا چاا گیا۔

میراوہ سیدزادہ دوست جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تواس کے پاس میراوہ ی تا جردوست آیا اوراس سے کہا: ہیں ان دنول بہت نگ دی کا شکار ہوں، جھے پکھرتم اُدھاردے وو۔ بیس کرائس سیدزادے نے وہ رقم کی تھیلی میرے اس تا جردوست کودے دی جو ہیں اس ( تا جر ) سے لے کرآیا تھا، جب میرے اس تا جردوست نے وہ رقم کی تھیلی دیکھی تو فوراً پہچان گیا اور میرے پاس آگر بوچنے لگا: جورقم تم مجھ سے لے کرآئے ہو، وہ کہاں ہے؟ ہیں نے اسے تمام واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگا: اِبّوان سے وہی سیدزادہ میراہی دوست ہے، میرے پاس صرف یہی بارہ سودرہم ستھے جو ہیں نے آپ کودے وہے، آپ نے اس سیدزادہ میراہی دوست ہے، میرے پاس صرف یہی بارہ سودرہم ستھے جو ہیں نے آپ کودے وہے، آپ نے اس سیدزادہ میراہی دوست ہے، میرے پاس صرف یہی بارہ سودرہم ستھے جو ہیں نے آپ کودے وہے، آپ نے اس سیدزادہ میراہی دوست ہے، میرے پاس صرف یہی بارہ سودرہم ہم میں سے جرایک نے اپ آپ ردومرے کوتر جے دی اور دومرے کی خوشی کی خاطر اپنی خوشی قربان کردی۔

ہارے اس واقعے کی خبر کسی طرح جا کم وقت بیٹی بن خالد برکمی کوئیج گئی، اس نے فورا اپنا قد صد بھیجا جس نے میرے پاس آگر بیٹی بن خالد برکمی کا پیغام دیا: میں اپنی کچھ مصروفیات کی بناء پرآپ کی طرف سے غافل رہا اور جھے آپ کے حالات کے بارے بیں پند نہ چل سکا، اب بیس غلام کے ہاتھ دس بڑارو بیٹار بیٹیج رہا ہوں، ان میں سے وو بزار آپ کے لئے، دو ہزار آپ کے لئے دو ہزار آپ کے لئے اور دو ہزاراس سیدزادے کے لئے باتی چار ہزار وینار تمہاری تنظیم وسع دت مند بیوی کے لئے کوئکہ وہ تم سب سے زیادہ غنی، افضل اور عشق رسول صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیکر ہے۔

(139) القَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: عَنْ عَانِي بْنِ عَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ عَنْهُ، وَاللهُ عَنْهُ، وَاللهُ وَاللهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَمْرَةٍ مُتَا عَنْهُ، قَالَ: قَالَ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَلَى رِوَايَةٍ لَّهُمَا عَنْهُ، قَالَ: قَالَ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَلَى رِوَايَةٍ لَّهُمَا عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحْدِ الأَسْيُكُلِّهُ لَيُسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمْنَانَ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى الأَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَكَيْهِ الشَّامَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى الأَّ مَا قَدَّمَ وَيَنظُرُ بَيْنَ يَكَيْهِ الشَّامَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى الأَّمَا قَدَّمَ وَيَنظُرُ بَيْنَ يَكَيْهِ فَلاَ يَرَى الأَّالَ لِلقَاءً وَجُهِم فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوُ فَلاَ يَرَى الأَ النَّارِ تِلقَاءً وَجُهِم فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ مَنْرَةٍ فَنَ لَمْ يَجِلُ فَيكُلِيهِ طَيِّبَةٍ عَلَيْهِ النَّارَ وَلَوْ إِيشِقِ مَنْرَةٍ فَنَ لَمْ يَجِلُ فَيكُلِيهِ وَالنَّارَ وَلَوْ

تخریج حالیت، (صیح بخاری بأب صفة الجنة والدار ج عص، ۱۱۰ رقم: ۱۹۹۲ صیح مسلم بأب الحدو على الصدقة ولو بشق تمرة ج عص، ۱۱۱ رقم: ۱۲۹۹ مسلاد امام احدون حدول حديث عدى بن حاتم الطائي ج مسلم ۱۹۲۹ رقم: ۱۹۲۹ مسلد ابن الجعد من حديث إلى استأى ص، ۱۸ رقم: ۱۹۲۲ مسلاد اليزار مسلد الى يكر الصديق ج اص، دقم: ۱۸۲)

شرح حدیث: اس حدیث کی شرح میں تکیم الامت مفتی اتھ یارخان نعیی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فر ، تے ہیں: اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ قیامت میں ہرا یک کورت کا دید ارتبی ہوگا اور ہرا یک رب کا کلام بھی سنے گا گرصائحسین کو رحمت کا دید اروکلام ہوگا بد کا رول سے خضب ، قہر کا قرآن مجید میں جوارشاد باری ہے کہ ہم ان سے کلام نہ کریس مجے ہم ان کودیکھیں گے ہمیں سے کہ میں اور ہے ۔ (مرآ قالمنائی شرح مشکا قالمائی ، ج کے ہم سے مسلم اور اور کلام مراو ہے ۔ (مرآ قالمنائی شرح مشکا قالمائی ، ج کے ہم سے مسلم القہ

حضرت سیّد ناعبدالرحمن بن الی کنی علیه دحمۃ الله الاعلیٰ کا بیان ہے، حضرت سیّد نامُعاذ بن عَفْرُ اءرضی الله تعالیٰ عنه کے پاس جوبھی دنیوی مال آتا سب صدقہ کردیت۔ جب ان کے ہاں بینے کی ولا دت ہوئی تو ان کی اہیم محر مدنے اپنے فاندان والوں سے کہا: اِن حضرت سے کہیں کہ گھر والوں کے لئے بھی پھھ مال جمع کریس۔ چنانچہ عزیز وا قارب نے آپ رضی الله تعالیٰ عنہ صاحب اولا دہو گئے جیں ،اگراپی اولا دکے لئے بھی رجمع کر رکھیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ فرمایا: بین تو بہی چاہتا ہوں کہ آگ سے بیخے کے لئے اپنی ہم شئے خرج کر ووں ، لہذا میں صدقہ و فیرات کرنے سے ذرکے ہیں ،اگراپی مرجع کر ووں ، لہذا میں صدقہ و فیرات کرنے سے ذرکے ہیں ،اگراپی ہم شئے خرج کی دووں ، لہذا میں صدقہ و فیرات کرنے سے ڈری کر دوں ، لہذا میں صدقہ و فیرات کرنے سے ڈری کر دوں ، لہذا میں صدقہ و فیرات کرنے سے ڈری کر دوں ، لہذا میں صدقہ و فیرات کرنے سے ڈری کر دوں ، لہذا میں صدقہ و فیرات کرنے سے ڈری کر دوں ، لہذا میں صدقہ و فیرات کرنے سے ڈری کر میں اسکانی میں سکتا

رادی کہتے ہیں: جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انقال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے پڑوس میں زمین کا چھوٹا سائکڑا میراٹ میں چھوڑا ،وہ الی زمین تھی کہ میں اپنی تمین درہم کی چادر کے عوض بھی خرید نے پر راضی نہ تھا۔ پھر چنددن بعد پڑوی نے وہی زمین تمیں ہڑار (30,000) درہم میں خرید لی۔ (عيون الحكايات مؤلف: امام الوالفر ج عيد الرحمن بن على جوزى عليدر حمة التدالقوى)

#### عجيب خواب

حضرت سیّدُ ناعبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکرِ حُسن و جمال، وافعِ رخج و ملال، صاحبِ مجودونو ال، رسول ہے مثال، بی بی آ منہ کے لال صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم ورضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: میں نے گذشتہ رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ (اس حدیث میں ریجی ہے) میں نے اپنی امرت کے ایک شخص کو دیکھا وہ اپنے چہرے کو آگ کے شعلوں سے بچانے کی کوشش کررہا تھا پس اس کا صدقہ آیا اور اس کے مر پر سامیداور چیرے کے لئے ستر (یعنی رکاوٹ) بن گیا۔

( مجمع الزوائد، كمّاب النعير ، الحديث ٢٨ ١١١، ج ٧ م ١٧١)

حضرت مصنف (علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللّہ القوی) فرماتے ہیں کہ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ کے عَرْشُ کا سامیہ باللہ اللہ عَلَی علیہ رحمۃ اللّہ القوی) فرماتے ہیں کہ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ کے عَرْشُ کا سامیہ باللہ تعالی کے حضرت ابواسحاق نے حضرت ابوالبدی بن ابوشامہ رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ کے حوالے سے خبر دی ،حضرت ابوالبدی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ نے بیا شعار کیے:
ابوالبدی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والدحضرت ابوشامہ رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ نے بیا شعار کیے:

وَقَالَ النَّهِ النُّصَطَافَى إِنْ سَبْعَة ظِلُّهُ مُ اللَّهُ الْعُظيمُ بِظِلِّهِ فَعَالَ النَّهُ الْعُظيمُ بِظِلِّهِ فَعَالَ النَّهُ الْعُظيمُ بِظِلِّهِ فَعَالَ النَّهُ الْعُظيمُ اللَّهُ الْعُظيمُ اللَّهُ الْعُظيمُ اللَّهِ مُصَلِّ وَالْإِمَامُ بِعَلْلِهِ فَعِنْ مُعَالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ:۔۔۔۔۔رسول مجتنی، نی مصطفی صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاً دفر مایا: بے فٹک سات تسم کے افراد کو اللہ تبارک وتعالیٰ اینے عرش کے سائے میں جگہ عطافر مائے گا۔

1: الله عَرِّ وَجَلَّ كَ لِيَهِ مُحِبَ كَرِ فِي وَالله 2: پاكدا من فَخَصَ (لِينَ جَوْخُوفِ خَدَاعُرٌّ وَجَلَّ كَ باعث وعوت كناه عن الله عَرِّ وَجَلَّ كَ باعث وعوت كناه عَنِورُ و ب 3: الله عَرْ وَجَلَ كَ عَبادت مِن جَوانَى كُرَار فِي وَالله ، 4 جِيبا كرصد قد كر في والله ، 5 الله عَرَّ وَجَلَّ كَا ذَكر كرتِ عِنْ وَالله ، 6 الله عَمَر الله وَ 7 عادل حكم الن -

ایک تقمه صدقه کرنے کی برکت

حضرت سیّد نا ثابت رحمۃ الله تعالی علیہ ہے منقول ہے کہ: ایک عورت کھانا کھار ہی تھی اسے میں سرئل نے صدالگائی:
مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ ۔عورت کے پاس صرف ایک لقمہ بیچا تھا جیسے ہی اس نے منہ کھولاسائل نے دوبارہ صدالگائی۔

ہدردونیک عورت نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا۔ پچھ عرصہ بعد وہی عورت اپنے ننھے منے بچے کے ساتھ کہیں سفر پرجار ہی تھی کہ راستے میں ایک شیراس کا بچپچھین کر لے گیا۔ ابھی شیر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہا چا نک ایک شخص نمودار ہوااور شیر کی طرف بڑھا، پھرشیر کے دونوں جڑے بکڑے بچاڑ ڈالے اور بچپاس کے منہ نے نکال کرعورت کے حوالے کرتے ہوئے کبا: نقم کے بد لے لقر ۔ یعنی تو نے جوایک بقر سائل کو کھلا یا تھااس کی بر کت سے تیرائی شیر کا لقمہ بنے سے نگ تیا۔
حضرت سیّد تا بکر مدرضی انقد تعالی عند فرماتے ہیں: حضرت سیّد تا این عمباس رضی القد تعالی فنہما سے مروی ہے کہ حضور بنی پاک، صاحب نو لاک ، سیّا بر آفلاک صلّی القد تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرما یا: ایک عورت کے مند میں لقمہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرما یا: ایک عورت کے مند میں لقمہ تعالی است خیر سائل نے صدالگائی اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا و یا ۔ بچھ عرصہ بعداس کے ہاں ایک بنج کی ولادت ہوئی، جب وہ بچھ بڑا ہواتوا سے بھیٹر یاا تھا کر لے گیا عورت اس بھیٹر سینے کے چیھے بھائتی ہوئی پکارری تھی میرا بیٹا امتد عُر قبال نے ایک فرائٹ کو خبال سے کو اللہ فرائٹ کو خبال سے کہوگ اللہ عُر قبال نے ایک فرائٹ کو خبال نے ایک فرائٹ کو خبال سے کہوگ اللہ عُر خبال سے کہوگ اللہ عُر خبال نے ایک فرائٹ کے جوالے کردو) اور اس سے کہوگ اللہ عُر کے بدلے ہے۔

(الجالسة وجوامرالعلم الجز والسادل والعشر ون الحديث ٢٢٢ ١٠ ، ٢٢ مر ٢٧٤)

چوجیسویں عدیث: حضرت انس می اللہ تعالیٰ بند ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ بند ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ بند ہے سے اس بات پر راضی ہوجاتا ہے کہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ کی حمہ کر اس کی حمہ کر رہے اور پانی چیے 'تو اس پر اللہ کی حمہ کر ہے۔ (مسلم) آلاکٹ نے: ہمزہ کی زبر کے ساتھ' صبح یا شام کا کھانا۔

(140) الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: عَن النِّس رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ لَيَرُطَى عَنِ الْعَبْيِ اَنْ يَأْكُلُ الْأَكُلُةُ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ لَيَرُطَى عَنِ الْعَبْيِ اَنْ يَأْكُلُ الْأَكُلُة وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ لَيَرُطَى عَنِ الْعَبْيِ اَنْ يَأْكُلُ الْأَكُلُة وَسَلَّمَ الْأَكُلُة وَسَلَّمَ اللهُ الْمَا الْمُنْ الْمُنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ

تخریج حلیت : (صیح مسلم باب استعباب حدد الله تعالی بعدد الاکل والشرب ج عصمه و رقم: ۱۰۱۰سان تخریج حلیت الکیدی الله با استعباب حدد الله تعالی بعدد الاکل والشرب ج عصمه و به دور الدوسان ترمانی باب ما جاء فی انحید علی الطعام و ج عصوبه و رقم: ۱۸۱۹ مسلم الکیدی للنسائی باب فواب انحید باب فی سیم و ۱۸۹۰ مسلم ابویعلی مسئد سعید بن سنان عن انس بن مالك ج مصده و رقم: ۱۳۲۲ مصدف این ایی شیبة و باب فی التسبیة علی الطعام و جمعه و ۱۸۹۰ میده و ۱۸۹۸ میده و ۱۸۸۸ میده و

شرح مديث: كهانا كها كركيا يرص

حضرت ابون مدرض الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ حضورِ اقدی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تھ تو آپ صلی التد تعالیٰ علیہ وسلم میدد عایز ہے تھے۔

ٱلْحَمُدُ لِلْهِ حَمُدًا كَثِيدًا طَيِبًا مُهَارَكاً فِيهِ غَيْرَمُودَعٍ وَلامُسْتَغُفَّى عَنْهُ رَبَّنَا

(سنن التر فدى، كماب الدعوات، باب ماليقول اذ افرغ من الطبعام، الحديث: ٣٨٧، ح٥، ٩٨٠)

يا كهانا كهاني كي بعداس دعاكويره.

ٱلْحَمُدُ شِهِ الَّذِي الْمُعَمِّنَا وَسَقَانَا وَهَدَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ٥

(ابوداود، كمّاب الاطعم، باب ما يقول الرجل اذ اطعم، الحديث ٩ ٣٨٣، ج سوم ١٥١٣)

# یانی پینے کی سنتیں اور آواب

پانی بینه کر، اجائے میں ویکھ کر، سیدھے ہاتھ سے بہم اللہ پڑھ کراس طرح بیس کہ ہرمر تبہ گلاس کومنہ سے ہٹا کر سانس لیس ، پہلی اور دوسری بارایک ایک گھوٹٹ بیس اور تیسری سانس میں جٹنا چاہیں بیبس ۔ حضرت سید ناابن عباس من اللہ تعالی من اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی عنبی اسے روایت ہے کہ نور کے بیکر، تمام نبیوں کے مَرُ قر، دوجہاں کے تا جُور، سلطان بحر و برصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اونٹ کی طرح ایک ہی گھوٹٹ میں نہ پی جایا کرو بلکہ دویا تین بار بیا کرواور جب پینے لگوتو بسم اللہ پڑھا کرواور جب پینے لگوتو بسم اللہ پڑھا کرواور جب پینے لگوتو بسم اللہ پڑھا کرواور جب پی چکوتو الحمد للہ کہا کرو۔

(سنن تريزي، كماب الاشرية وباب ماجاء في التنفس في الاناء والحديث ١٩٩١، جسم ٣٥٣)

حضرت سیرناانس من الله تعالی عند سے روایت ہے کہ سرکار مدیدہ فیض تنجیند، راحت قلب وسینہ کی الله تعالیٰ علیه ولم وسینہ کی الله تعالیٰ علیه ولم وسینہ کی الله تعالیٰ علیه ولم وسیم بینے میں تین بارسانس لیتے منصاور فرما جے منصے: اس طرح بینے میں زیادہ سیرانی ہوتی ہے اور صحت کے لئے مفید ونوش گوار ہے۔ (میم سم مرکز بال شربة ، باب راحة التفس فی الانامه ۱۰۰۸ فی ۱۲۰۲۸، جمیم میں ۱۲۰۱۰)

روں روس سیرنا ابن عباس رضی اللہ نتعالی عنہما ہے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے محبوب، دا ٹائے غیوب ملی اللہ حضرت سیرنا ابن عباس رضی اللہ نتعالی عنہما ہے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے محبوب، دا ٹائے غیوب ملی اللہ نعانی علیہ فالہ وسلم نے برتن میں سائس لینے اور پھون کئے سے منع فر مایا ہے۔

(سنن ابودا دُر ، كمّاب الاشربة ، الحديث ٢٨ ٢٨ س، ج ١٩٠٥ م ٢٥٠٠)

حضرت سیدناانس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ، فیض تخیینہ راحب قلب وسینہ سکی الله تعالی علیہ والم وسلّم نے کھڑ ہے ہوکر پانی پینے سے منع فرما یا ہے۔ (میح مسلم، کتاب الاشربة ، باب کرامة الشرب قائما، الحدیث ۲۰۲۳، ۱۱۱۹) ساری سَلُطَنَت کی قیمت ایک گلاس یانی

حضرت سيرنا ابن ساك رضى الله تعالى عندا يك مرتبه خليفه بارون رشيد كورباريس تشريف لے گئے - ايك دم
بارون رشيد كو بياس لكى اوراس نے پانى طلب كيا - جب خادم نے پانى كا كلاس بارون رشيد كے ہاتھ بيس ديا تو آپ نے
فرمايا، ياامير المؤمنين ! ذراتھ برجا ہے اور جمھے سوچ كر بتا ہے كہ اگر شدت كى بياس ميں كہيں پانى ند ملے اور آپ بياس
ند هال بوج كيس تو يدايك كلاس پانى كتنى قيمت ميس فريديں كے ؟ بارون رشيد نے جواب ويد، آوجى سلطنت و بيان برجو بھرسيدنا ابن ساك رضي الله تعالى عند نے دريافت كيا، اگر سه پانى بى لينے كے بعد آپ كا بيشاب بند ، بوجا اور بيد
پانى آپ كے بدن سے ندنكن سكتو آپ كتنى قيم اس كے ملاح پرخرچ كريں كے؟ فليفه نے جواب ديا، بقيه پورى سعنت

 مار مارکرروئے لگا اور کوئی جواب تبیس دیا۔ (تاریخ انفلغاء بس ۱۹۳)

#### دودن میں ایک بارکھانے کی پیند کا اظہار

سلام اُن پرخم اُتمت میں جوآ نسوبہائے ہتھے

سلام أن پرشكم بحركر بهى كھاناند كھاتے ہتے دن ميں ايك بار كھانا

ر روزاندایک مرتبد کھانا سنّت ہے، پُنانچ حضرت سِیدٌ ناابوسعید فنزری رضی اللّد تعالی عندسے مَروی ہے، رحمتِ عالم، نور مجسم، شاہِ بنی آ دم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ والہ وسلّم جب شبح کھانا کھالیتے توشام کوند کھانتے اور اگرشام کوئذاول فرمالیتے توشی نہ کھاتے۔ (کنزائندال جے ص ۹ سرقم الحدیث ۱۸۱۷)

(141) أَكَامِسُ وَالْعِشْرُوْنَ: عَنَ آنِ مُولِي وَسَلَّمَ، وَعِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَرَائِتَ إِنَّ لَمُ يَسْلَمِ صَدَقَةً قَالَ: اَرَائِتَ إِنَّ لَمُ يَسْلَمِ صَدَقَةً قَالَ: اَرَائِتَ إِنَّ لَمُ يَسْلَمُ وَيَتَصَدَّى يَعِنُ كَالَ اللهُ وَيَتَصَدَّى اللهُ وَيَتَصَدَّى اللهُ وَيَتَصَدَّى اللهُ وَيَتَصَدَّى اللهُ وَيَتَصَدَّى اللهُ وَيَتَصَدَّى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ و

پیدوی حدیث: حضرت ابوموی اشعری کی مدد این بر مسلمان پر صدقد لازم ہے کہ بی اکرم کی نے فرمایا: ہر مسلمان پر صدقد لازم ہے کئی اگر کوئی بین صدقہ لازم ہے کئی کا گرکوئی بین پائے سے کام کرے پائے تو؟ آپ ونفع دے اور صدقہ کردے عرض کی گئی: اگر وہ ایسانہ کر سکے تو آپ نے فرمایا: نیکی یا موروی کی گئی: اگر میں کا گرف کا گرف کا کہ وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا: نیکی یا محرض کی اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا: نیکی یا محمل کی کا تکم دے موض کیا: اگر رہی نہ کر سکے تو فرمایا

تخو يج حلايث (صيح بخارى باب على كل مسلم صدقة ج اص ١١٠ رقم: ١٢٥ صيح مسلم بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ج عص ١١١ رقم: ١٢٠٠ الإداب للمدين بأب في التعاون على الدر والتقوى، ص ١٥٠ رقم: ١٠ سان يقع على كل نوع من المعروف ج عص ١١١ رقم: ١٢٠٠ الإداب للمدين بأب في التعاون على الدر والتقوى، ص ١٥٠ رقم: ١٢٠٨ الدار مي بأب على كل مسلم صدقة ج عص ٢٠٠٠ رقم: ١٢٠٨) الدار مي بأب على كل مسلم صدقة ج عص ٢٠٠٠ رقم: ١٢٠٨) مثر ح حد يث يحديم الأمت حضرت مفتى احمد يارفان عليدر حمة الحتان ال حديث كتحت لكهة بين:

محابہ کرام بہاں صدقہ سے مالی خیرات سمجھے تعالی لیے انہیں بیا شکال پیش آیا کہ بعض مسلمان سکین مفلوک الحال ہوتے ہیں جن کے پاک اپنے کھائے کوئیں ہوتا وہ صدقہ کہاں ہے کریں۔ سرکار کے اس جواب ہے معلوم ہور ہاہے کہ مال کمانا بھی عمادت ہے کہ اس کی برکت سے انسان ہزار ہا گنا ہوں سے بچ جاتا ہے جیسے ہمیک، چوری وغیرہ، نیز نکما آ دی اپنا وقت گنا ہوں میں خرج کرنے لگتا ہے تھی کو طلال کا موں میں لگائے رہوتا کہ جہیں حرام میں نہ بھنسادے۔

مزیداچھی بات کا حکم کرے کہ تحت فرماتے ہیں،

کدال میں نہ پھوٹرج ہوتا ہے نہ ہاتھ یا وُں ہلانے پڑتے ہیں اورمفت میں تواب لی جاتا ہے کیونکہ تہلیج عبادت ہے جس کا بڑا تواب ہے۔ اس جملہ سے معلوم ہوا کہ ہرخص کوا حکام شرعیہ سیکھانا چاہئیں کیونکہ بغیر جانے دومروں کو بتانا ناممکن ہوگا۔ یہ معلوم ہواتیکیغ صرف علاء کا ہی کام نہیں جے جومسئلہ یا دہود ومرے کو بتادے۔ (بڑا ڈالد نیج ،ج ۳ میں ۱۲۱)

ہرمسلمان مبلغ ہے

سارے شلمان مُنِفِح ہیں ،سب پر ہی فرض ہے کہ اوگوں کواچھی باتوں کا تھم دیں اور بُری باتوں سے روکیں ۔ (تنسیر فیمی جا میں جامری فیمی ہے ہے آئے چل کر حضرت قبلہ مُنفق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر فیمی ہیں بخاری شریف کی مید حدیث پاک تقل کی ہے کہ تا جدا ہے رسمالت، هَنهَ نشاہ نُکُو ت بُحُورُ اِن بُودُو اَفاوت، پیکر عَظمت وشرافت بُحُسنِ اِنسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بَلِقُوا عَلَىٰ وَلَوْ آیَةً لِینَ میری طرف سے پہنچا دواگر چہ ایک ہی آیت ہو۔ (مَنِح بُناری جم م ۲۲ معدیث ۱۳۲۱)

ہرایک اینے اپنے منصب کے مطابق نیکی کی دعوت دیسے

عبادت بین میاندروی اختیار کرنا الله تعالی نے ارشاد فرمایا: طرح نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑجا ئیں۔

14-بَابُ فِي الْرِقْتِصَادِ فِي الْعِبَاكَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَ: (ظَهُ مَا الْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرَانَ
لِتَمُعُى)(طه: 1)

شرح: حضرت صدرالاً فاضِل بيّدٌ ناموللينا محرتهم الدين مُراداً بإدى عليه رحمة الله المعادى فَحَدَامَنُ العرفان مِس اس كے تحت لکھتے ہیں :

شان نُوول: سیدِ عالَم صلی الله علیه وآلہ وسلم عباوت میں بہت جہد فرماتے سے اور تمام شب قیام میں گزارتے بہاں تک کہ قدم مبارک ورم کرآتے ۔ اس پر بیآیت کر بہنازل ہوئی اور جبر بل علیہ السلام نے حاضر ہوکر بحکم النی عرض کیا کہ این نفس پاک کو بچوراحت و بیجے اس کا بھی جن ہے۔ ایک قول بی بھی ہے کہ سیدِ عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے تفراور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیاوہ متاسّف و محتر رہنے ہے اور خاطر مبارک پراس سبب سے دنج و ملال رہا کرتا مقاس آپ میں فرمایا گئے اور خاس کی مشقت کے لئے نازل نہیں کیا عمیا ہے۔ (فزائن العرفان)

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: (يُرِيُنُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسَرّ وَلَا يُرِيْنُ بِكُمُ الْعُسَرّ) (البقرة: 185)

النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْهَا النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْهَا النّبِيّ صَلّاتِهَا فَاللّهِ عَلَيْهُ فَالْاَلَهُ تَنْكُرُ اللّهُ عَلَيْهُ فَالَتُهُ عَلَيْهُ فَلَاللّهُ تَنْكُرُ مِنَا تُطِينُقُونَ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ: مَهُ عَلَيْكُمْ مِنَا تُطِينُقُونَ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ: مَهُ عَلَيْكُمْ مِنَا تُطِينُقُونَ فَوَاللّهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ عَلْيُهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْقُقُ عَلَيْهِ وَمَهُ وَاللّهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ وَمَنْ لاَ يَمَنُّ اللهُ وَمَهُ عَلَيْهِ وَمَهُ عَلَيْهِ مَا ذَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ مُنَاقِلًا مَنْقُلُ اللهُ وَمَعْنَى لاَ يَمَنلُ اللهُ وَمَهُ اللّهِ وَمَهُ عَلَيْهِ وَمَعْنَى لاَ يَمَنلُ اللهُ وَيُعَامِلُكُمْ وَيُعَامِلُكُمْ وَيُعَامِلُكُمْ وَيُعَامِلُكُمْ وَيُعَامِلُكُمْ وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامِلُكُمْ وَيُعَامِلُكُمْ مُكَالِكُمْ ويُعَامِلُكُمْ مُعَامِلُكُمْ ويُعَامِلُكُمْ مُعَامِلُكُمْ ويُعَامِلُكُمْ مُعَامِلُكُمْ ويُعَامِلُكُمْ مُعَامِلُكُمْ ويُعَامِلُكُمْ ويُعَامِلُكُمْ ويُعَامِلُكُمْ وَمَعْنَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ لِيَكُونَ النّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِيكُونَ النّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيُعَامِلُكُمْ وَفَضَلُهُ عَلَيْهُ لِيكُونَ النّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونَ النّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

اوراللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اللہ تمہارے ساتھ آسانی کاارادہ فرماتا ہے تنگی کاارادہ نہیں فرماتا۔

حضرت عاكشه صديقته على سهروايت بكه ني ا کرم 角 ان کے پاس آئے جبکہ آپ کے پاس عورت موجودتنی فرمایا بیکون ہے عرض کیا: فلانی ہے جس کی نماز کا چہ جاہے فرمایا رہنے دوائنے کام کولازم بکڑوجس پر حمهین (جیفکی کی) طافت ہواللہ کی تشم اللہ ہیں اکتائے گاتم خود ہی اکتا جاؤگی اور آپ ( 🖨 ) کو دین کے كامول مين سته زياده بيازا وه كام تماجس پراست كرنے والا جينتكى كرے۔ (شغق عليه) مّنة بكلمه نبي ہے اور ڈانٹ كيلئے ہے لا يمل الله: كامعنى ہے اللہ تواب دینے سے نہ تھکے گا بلکہ کل پرجزاء برابر عطا فرما تا ہے۔نہ ہی تمہارے ساتھ تھکے ماندے جیبا سلوک کرتا ہے۔حتیٰ کہتم تھک کرعمل کرنا جھوڑ دو گئے للبذاتمہیں چاہیے کہ اتنا کام پکڑلوجس پر دوام کرسکوتا کتمہیں اس کا تواب ادر فضل ہمیشہ ملکارے۔

تخريج حليث: (صيح بخاري بأب احب النفن الى الله ادومه ج اص، ارتم: المصيح مسلم بأب امر في نعس في

ميلاته او استعجم عليه القرآن ج احسه و رقم: -عداسان الكنزى لليوبلي بأب القصاد في العبادة والجهد في البداومة ج مسء وقم: معامسان ابن مأجه بأب البداومة عل العيل ج عص ١٠١٠ وقم: ١٠١٨ عميد ابن عزيمه بأب ذكر الدليل على أن الدي صلى الله عليه وسلم المآدوام على الركعتين ج اص ١٠١١ وقم: ١٢٨٢)

شرح مديث: جب تفك جاؤ....

ایک مرتبہ ایک طالب علم علماء (رحمہم اللہ) کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہون ہے جو جھے ایساعمل بتائے جسکی بدولت میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عمبا دت کرنے والا شار کیا جاؤں کیونکہ بیں نہیں چاہتا کہ کی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یا دے غافل رہوں۔

اس سے کہا گیا، (بیسوال کرکے) تم نے اپنی مراد کو پالیا ہے جا کا جس قدر نیکی کرسکوکر داور جب تھک جا ڈادر مل نہ کر سکوتو کم از کم عمل کرنے کی بنیت ہی کرلو کہ نئیت کرنے والا بھی عمل کرنے والا ہی شار کیا جا تا ہے۔

الی طرح بعض بزرگان دین (رحم الله) فرماتے ہیں کداے لوگواتم پرالله(عزدجل) کی نعتیں بے شار ہیں اور آ تہارے مناه تہیں یا دہیں لیکن اگرتم مبح وشام توبہ کروتو مال باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا رب غفور (عزوجل) درمیان والے مناہ بخش دے گا۔

حضرت سُیْدُ مَا عیسنی روح الله (علی مبینا وعلیه الصلو قاوالسلام) نے فرمایا اس آنکھ کے لئے فوش خبری ہے جوسوجائے اور گناه کا ارادہ نہ کرے اور پھر ہے گناہی کی حالت میں بیدارہو۔

حضرت سُنِدُ فَا ابوهریرہ (رضی اللہ تعالی عنہ ) فرماتے ہیں۔ تیامت کے دن لوگ اپٹی بنتیوں کے مطابق اٹھائے ہائمیں سے۔

سَيْدُ مَا نَفْعَيْل بن عِياض (رضی الله تعالی عنهُ) جب به آیت مبارکه پژهاکرتے: وَ لَنَهْلُونْکُمْ حَتَّی لَعُلَمَ الْمُجْهِدِیْنَ مِنْکُمْ وَ الصَّیْرِیْنَ \* وَ ذَبُلُواْ الْحَبَادَکُمْ 0 ترجمه کنزالایمان: اور ضرور جم تهمیں جانچین کے یہاں تک کدد کھے لیں تمہارے جہاد کرنیوالوں اور صابروں کو اور تمہاری خبریں آزمالیں۔ (پار ۲۱ سور دیمیء آیت ۱۳)

توان پرگربیطاری ہوجا تااور اس آیت کوبار بار پڑھتے اور قرماتے اے اللبد!اگر تونے ہماری آزمائش کی تو ہم رسوا ہوجا نیں مے اور ہمارے عیب ظاھر ہوجا نیں گے۔

جنت میں ہیشگی

حفرت سُیُدُ فَاحْسن (رضی اللّٰدِنْقالی عنهُ ) فرماتے ہیں جنتی اپنی اچھی نیّنت کی وجہ سے جنت میں اورجبنی اپنی بری نینت کہ وجہ سے جبنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت سيّد كا ابوهريره (رضى الله تعالى عنه ) فرمات إلى تورات شريف يس تكها بواب، بس عمل يديرى رف مطلوب بهوه تعور ابجى زياده بوتاب اور جومير عفير كه لئة كياجائه وه اگرچ زياده بوتب بحى تعور ابوتا ہے۔
حضرت سيّد كا بلال بن سعد (رضى الله تعالى عنه ) فرمات إلى مومن جب كو لَى بات كرتا ہے تو الله (عزوجل) اسكا قول كه بارے ميں فيصله نبيں فرماتا حتى كه اسكا كى كود كھے لے اور جب بنده مومن عمل كرتا ہے تو الله (عزوجل) اسكا كى بارے ميں فيصله نبيں فرماتا يہال تك كه اسكا تقوے كو ملاحظه فرمالے اور اگروه تقوی كا اختيار كرے تو اسكا تقوے كے بارے ميں فيمله نبيں فرماتا يہال تك كه اسكا تقوے كو ملاحظه فرمالے اور اگروه تقوی كا اختيار كرے تو اسكا تقوے كا مرب عن فيمله نبيں فرماتا حتى كه اسكا و كھے پس اگر اسكا بنيت ورست بوتواس بات كاحق دار ہے كہ اسكاد ومرے كام بھی شيك بول۔ (احياء العلم منولا)

(143) وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: جَآءً حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ تین آ دمی ثلاقة رَمْطِ إلى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ازواج مطبرات کے تھروں کی طرف نبی اکرم 🦀 کی وَسَلَّمَ، يَسُأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عبادت کے متعلق پوچھنے کیلئے آئے جب ان کو بتا یا حمیا تو وَسَلَّمَ، فَلَنَّا أَخُبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوْهَا وَقَالُوا: أَيْنَ انہوں نے اس کونکیل جانا اور کہنے سکے کہم کہاں اور نَحُنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلْ غُفِرَ لَهُ نی اکرم 🏶 کہاں۔ ان کے پچھلے پہلے ہر ذنب کی مغفرت ہو چکی۔ ان میں سے ایک نے کہا میں ہیشہ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ـ قَالَ آحَلُهُمُ: أَمَّا أَنَا ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ فَأُصَلِّي اللَّيْلَ آبِدًا. وَقَالَ الْأَخَرُ: وَآنَا آصُوْمُ روزه رکھا کروں کا اور بھی روزه کا ناغه شد کروں گا۔ النَّهُرَ آبُدًا وَّلا أُقْطِرُ. وَقَالَ الْأَخَرُ: وَآنَا آعُنَزِلُ تنيسرے نے کہا میں ہمیشہ عور توں سے علیحد و رہوں گا اور النِّسَاءُ فَلَا آتَزَوَّجُ آبَدًا. فَهَاءً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ بھی شادی نبیں کروں گا' یس رسول اللہ 🖀 ان کے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: آنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمُ یاس تشریف لائے اور فرمایاتم نے اس اس طرح کی كَلَا وَكُنَا ؛ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا خُشَاكُمْ لِلَّهِ وَآتُقَاكُمُ با تیں کی ہیں۔خبردار اللہ کی قشم تم سب سے زیادہ اللہ لَهُ لَكِنِينَ آصُوْمُ وَأَفْطِرُ، وَأَصَلِيْ وَأَرْقُلُهُ وَٱلْزَوْجُ ئے ڈراورتفوی والا میں ہوں اور میں تو روزہ بھی رکھتا النِّسَاءَ، فَنَ رَّغِبَ عَنْ سُنَّيْنَ فَلَيْسَ مِنْيُ مُتَّفَقًى ہوں ناغہ بھی کر لیتا ہوں نم زنجمی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور بیو یوں سے شادی بھی کرتا ہوں سوجس نے

ميرى سنت سيرو گردانى كى وه ميرانيس \_ (منتن عليه)

تخريج حليف: (صيح بخارى كتاب الدكاح ج ١٥٠٠ ه و قر عاده صيح مسلم بأب استحباب الدكاح لمن تأقت
تغريج حليف المحجم الدكاح بين حيان بأب ماجاء فى الطاعات ج ١٥٠١ و قم: ١١٠ المعجم الكبير للطورانى من

اسعه عبر بن ابی سلمة جوس و در قرن المعداتها فی المنید المعدد قالم وصدی باب التوغیب فی النکاح جوس در قرن ۱۰۰۳ م مرح حدیث فیلیم الگرست مفرسی مفتی احمد یارخان علید رحمته الحکان اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:
سیان اللہ اکیا اوب ہے کہ اس کمی عباوت کو حضور کی عظمت شان کی دلیل بنایا اور بیتو جیہ کی کہ عبادت کی زیادتی گرام معافی کرائے کے لیئے چاہیے ، حضور بے گناہ ہیں اگر بالکل عبادت نہ کریں توجی درست ہے۔ خیال رہے کہ کہ سے کام قرآن کریم سے ماخوذ ہے: آیہ فیفیر کے اللہ مما تحقیقہ مین ذئیا ہے و مما تنافیر اس آبت کی بہت توجیبیں کی تی ہیں، گر توی بات سے ہے کہ ذئی سے مراول فرش ہے نہ کہ گناہ عشق کہتا ہے کہ خذید ہے سے مراد است کے گناہ ہیں، جن کا بخشوانا حضور علیہ الصلو قوالسلام کے ذمہ ہے، جسے ہیروی کرنے والا دکیل کہتا ہے کہ آج میرامقد مہے۔

(برئاة المناتج معايم ١٣٠١)

ہرمہینے میں تین دن کے روز سے

حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ نور کے بیکر، تمام نبیوں کے سمر قرر، دو جہال کے تا بخور، سلطان بحر و برصلی اللہ تعالی علیہ فالہ و آلم کو میرے بارے بیس بنایا گیا کہ بیس کہنا ہوں بجب تک زندہ رہوں گا دن بیس روز و رکھوں گا اور رات بیس عبادت کیا کروں گا ۔ تو آپ نے مجھ ہے فرمایا، کیا ہے بات تم نے بی کی ہے؟ بین نے عرض کیا، یارسول اللہ اجمی نے بی کی ہے، تو آپ نے فرمایا، تم اس کی طاقت ندر کھ سکو گے لہذا! روز و بھی رکھواور افطار بھی کرو، آرام بھی کرواور تیام بھی کرو، ہر مہینے تین روز ہے رکھ لیا کرو کیونکہ ایک نیک وی برابر ہے لہذا اید ساری زندگی کے روز دی کے برابر ہو تھے۔

-

#### تغلى روز ول كابيان

جان لو! نعنیات والے دِنوں میں روز ول کامستخب ہونا مؤکّد ہے اور فعنیات والے دنوں میں سے بعض سال میں ایک بار بعض ہرمہنے ادر بعض ہر ہفتے میں پائے جاتے ہیں۔

سال میں رمضان السیارک کے بعد عُرّ فہ ( لیعنی نو ذوالحجہ ) کا دن ، ا\_ دسویں محرم کا دن ، ذوالحجہ کے پہلے دی دن محرم الحرام کے مہلے دس دن اور عزیت والے مہینے ( ذوالقعدہ ، ذوالحجہ ، محرم اور رجب ) روزوں کے لئے عمدہ دن ہیں اور سر کار ر دوعالم ملى الله تعالى عليه وآله وسلم شعبان المعظم مين بكثرت روز بدر كھتے جى كە كمان ہونے لگنا كه بيرمضان ب\_

( مجع البخاري، كمّاب العوم وباب موم شعبان والحديث ١٩٦٩ ، من ١٥١٠ ، النيم )

مدیر شومپادک میں ہے: رمعنیان المبارک کے بعد افعنل روز رجم م کے ہیں۔

( متح مسلم كاب الصيام، باب نعنل صوم الحرم ، الحديث ٢٧٥١ بم ٨٦١)

كيس روزول سے افعل ہے اور رمضان المبارك كاايك روز ومحرم الحرام كيس روزوں سے افعل ہے۔

(المجم الصغيرللطبر اني، الحديث ٤٦٠ ، ٣٢ من ١١، بتغير للبل)

اور جو مختص عزت والے مہینوں میں جعرات ، جعداور ہفتہ کاروز و رکھے، اللّٰہ عَرَّ وَجَالَ اس کے لئے سات سوسال کی عبادت كا ثواب لكمتا ب-نعنيلت والےمبينے ذوالحجة الحرام بحرم الحرام، رجب المرجب اور شعبان المعظم ہيں اورعزت والفعده، ذوالحد، محرم اوررجب بين ان من ايك (رجب كا)مبينه الك إورتين مسلسل بير

روزول کے وہ دن جومہینے میں تکرارے آتے ہیں ( یعنی ہرمہینے آتے ہیں ) وہ مہینے کا پہلا، درمیانی یعنی ایام بیض اور آخرى دن بيل ادرايام بيض تيره، چوده اور پندره تاريخ ہے۔اور ہر ہفتے ميں آنے والے روزوں كےدن بير، جعرات اور

صومُ الدهر( لینی عمر بھرر دز ہے رکھنا) تمام دنوں کو شامل ہے اور بمیشہ روز ہ رکھنے کے مکر وہ ہونے میں اختلاف ہے۔ شہنشا و خوش خِصال، پیکر حُسِن و جمال صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیتان ہے: بہترین روزے میرے بھا کی حضرت دا و دعلیدالسلام کے دوز ہے ہیں۔ (جا مع التریزی، ابواب السوم، باب ما جاء فی سردانسوم، الحدیث ۱۷۲۰ م اللہ علی حضرت دا و دعلیدالسلام کے دوز ہے ہیں۔ (جا مع التریزی، ابواب السوم، باب ما جاء فی سردانسوم، الحدیث ۱۷۲۰ اورآ پ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کے اس فرمان میں اس طرف اشار وفر مایا ہے کہ مجھ پر دنیا اور زمین کے خزانوں کی تنجیاں پیش کی تنیل لیکن میں نے انہیں کینے سے اٹکار کر دیا اور میں نے کہا میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھا ؤں مى، جب ميس كها وَل كاتو تيرى حمد بيان كرول كااورجب بعوكا بول كاتو تيرى بارگاه ميس التجاكرول كار

(جامع ترزي، ابواب الزحد، باب ماجاء في الكفاف والصر عليه الحديث ٢٣٣٤ م ١٨٨٨ تا ١٨٨٨ منهو])

## اسلام اورسادهو کی زندگی

آیک دن حضورا کرم ملی الله علیہ وسلم نے وحظ فر مایا اور قیامت کی ہولنا کیوں کا اس انداز بیں بیان فر مایا کہ سامعین ستا ٹر ہو کرزار وقطار رونے گئے ، اور لوگوں کے دل دلل گئے اور لوگ اس قدر خوف و ہراس سے لرز ہرا ندام ہو گئے کہ دیں جلیل القدر محابہ کرام حضرت عثمان بن مظعول تحجی کے مکان پر جہتے ہوئے جن بیل حضرت ابو بکر صدیق و حضرت علی و حضرت عبدالله بن معود و حضرت عبدالله بن عمر و حضرت ابو فر رغفادی و حضرت سالم ان فاری و حضرت مقداد و حضرت سلمان فاری و حضرت معقل بن مقران و حضرت عثمان بن مظعول رضی الله تعالی عہم اجھین شے اور ان حضرات نے آپس بیل مشورہ کر حضرت معقل بن مقران و حضرت عثمان بن مظعول رضی الله تعالی عہم اجھین شے اور ان حضرات نے آپس بیل مشورہ کے بیمنیں گاور کو شعرہ کو کی موقول سے الگریاں گاور بیمنی موقول سے الگریاں گاور بیمنی و تھی و فیرہ کو کی مرفن غذا نہیں کھا تھی گے نہ کو کی خوشول گا تھیں گے اور سادھو بن کر روئے زبین میں گشت کے بی اور تھی و فیرہ کو کی مرفن غذا نہیں کھا تھیں گے نہ کو کی خوشول گا تھیں گے اور سادھو بن کر روئے زبین میں گشت

اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک مجمع جمع فرما کرآپ نے نہایت ہی مؤثر وعظ بیان فرمایا جس میں آپ نے برملاار شاد
فرمایا کہ بن لوا میں تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہتم لوگ سادھو بن کردا ہباندزندگی بسر کرو۔ میرے دین میں گوشت وغیرہ
لذیذ غذا وَں اور عور توں کو چھوڑ کر اور تمام دنیاوی کا مول سے قطع تعلق کر کے سادھووں کی طرح کسی کئی یا بہاڑ کی تھوہ میں
بیٹھ رہنا یا زمین میں گشت لگاتے رہتا ہمرگز ہمرگز نہیں ہے۔ بن لوا میری امت کی سیاحت جہاد ہے اس سے تم لوگ بجائے
زمین میں گشت کرتے رہنے کے جہاد کرواور نماز وروزہ اور جج وزکو قاکی پابندی کرتے ہوئے غدا کی عبدت کرتے رہو ور

ا پنی جانوں کو بختی میں نہ ڈالو۔ کیونکہ تم لوگوں ہے چہلے اگلی امتوں میں جن لوگوں نے سادھو بن کرا پنی جانوں کو بختی میں ڈالؤ، تو القد تعالیٰ نے بھی ان نوگوں پر سخت سخت احکام نازل فر ما کرانہیں سختی میں جتلافر ما ویا جن احکام کو وہ لوگ نباہ نہ سکے اور بالآخر نتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڈ کروہ لوگ ہلاک ہو گئے۔

(تغيير جمل على الجلالين من ٢٦٠ من ٢٦٥ ب ١١٠ الما كدة: ٨١)

الْهُتَنَتِظِعُونَ : اللَّهُتَعَيِّقُونَ الْهُتَشَيِّدُونَ فِيْ المتنطعون الى كامطلب ہے: بے جاتئی كرنے عَلَيْهِ مَوْضِعِ التَّشْدِيْدِ. والاً تُكلف كرنے والا۔ عَلَيْهِ مَوْضِعِ التَّشْدِيْدِ.

تختر یکے حدایت: (صفیح مسلم باب هلك البتنطعون ج ۱۳۰۰، رقم: ۱۳۵۰ ابوداؤد، باب في لزوم السنة، ج ۱۳۰۰، رقم: ۱۳۱۰ درقم: ۱۳۱۰ امسلد المام احدا مسلد ۱۳۰۰ درقم: ۱۳۱۰ امسلد المام احدا مسلد عبدالله بن مسعود، ج ۱۳۰۰ درقم: ۱۳۱۰ امسلد المام احدا مسلد عبدالله بن مسعود، ج ۱۳۰۰ درقم: ۱۳۸۰ درقم: ۱۳۸۰ دوقال عبدالله بن مسعود، ج ۱۳۰۰ درقم: ۱۳۸۰ درقم: ۱۳۸۰ دوقال درجال الصحیح)

شرح مدیث: دل اندھے ہوجا کیں کے

حضرت سُیّدُ نَا مولیٰ علی ( کرّم الله تعالی وجهه الکریم) فرماتے ہیں۔ اپنے دلوں کو پچھآ رام دیا کرو کہ اگر ان پر ہے جا سخق کی جائے تو وہ اندھے ہوجا کیں محے۔

َ چِنانچِه حَفرت سُیّدُ مَا ابودرداء (رضی الله تعالی عنهُ ) فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو پچھیل کرراحت پہنچا تا ہوں تو پیکیانا میر ہے جن میں (عبادت کرنے کیلئے) مددگار ثابت ہوتا ہے۔

اور بیروہ تفائق ہیں کہ جن کا سیح علم جید علماء ہی کو ہوسکتا ہے۔ بحض نا کارہ قتم کولوگوں کونہیں جیسا کہ کوئی طبیب حاذق گرمی کے شکار مریض کا علاج گوشت سے کرتا ہے حالاتکہ گوشت بھی گرم ہوتا ہے تو ایسا شخص جوعم طب سے بہرہ ہو اسے بڑا عجیب وغریب خیال کرتا ہے حالانکہ طبیب حاذق جانتا ہے کہ گوشت کھانے سے مریض کی طبیعت بحال ہوجائے گی اور وہ علاج بھند کو برداشت کرنے کے لائق ہوجائے گا۔

ای طرح جو محض شطرنج کا ماہر ہووہ بھی رخ اور گھوڑا مفت میں چھوڑا دیتا ہے تا کہ تدمقابل کی چال سے نج سکے جبکہ شطر نج سے ناوا قف شخص اس پر اظہار تعجب کرتا ہے بول ہی جو محض لڑائی کے فن سے واقف ہووہ بعض اوقات اپنے دشمن سے پیٹے چھیر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے (اور اسے الی جگہ لے آتا ہے جہاں پلٹ کرحملہ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اسے میدان بنگ سے فرار ہوتا دیکھ کرغیر متعلقہ مخص حیرت میں پڑجاتا ہے )۔

الله (عزوجل) كى طرف جانے كا طريقة مجى كھواى طرح ہے كيونكه ميشيطان سے لڑائى ہے اور دل كا علاج ہے جنانچه جو خص صاحب بصیرت ہوا درا<u>سے تو فیق الی (عزوجل) حاصل ہوتو وہ نہایت نفیس حیلے</u> تلاش کر لیتا ہے جنہیں کمزور اور کیجے ذہن والے لوگ عقل سے بعید خیال کرتے ہیں چنانچے مرید کیلئے مناسب نہیں کہنے کی بعض ہاتوں پر دل میں پیدا ہونے والے امکان کو جیسپائے رکھے اس طرح طالب علم کواپے استاد پراعتر اش نہیں کرنا چاہئے بلکہ صبرے کام لینا چاہئے اور جہاں تک بصیرت کام کر ہے فبہا اور ان کی جو بات سمجھ میں ندآئے اسے جھوڑ دے یہاں تک کدوہ خود اس مقام کو عامل کر لے جہاں ان باتوں کے اثر ات اس پرخود بخو دمنکشف ہوجا تھی۔ (ماخوذ فینان احیاء العلوم)

> (145) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللِّينَ كُسُرٌ، وِّلَنَ يُشَادُّ اللِّينُ إلاَّ غَلَبَهُ، فَسَلِّدُوا وَقَارِبُوا وَٱلۡشِرُوا ، وَاسْتَعِيۡنُوا بِٱلۡغَلَوةِ وَالرَّوۡحَةِ وَشَيۡمٍ شِنَ الذُّلِيَةِ رَوَاهُ الْبُخَادِيُ.

بخاری کی دومری روابیت ہے درست چلو میاند روى اختيار كرواورمنج وشام اورتاريكي كالتيجه حصه عبادت كراؤمقصد تأبيني جاؤكي

حضرت ابوہریرہ ملی ہے روایت ہے کہ نی

أكرم & في فرمايا: بي فنك دين آسان هي جودين

میں بے جاتنی برتنا ہے مغلوب ہوجاتا ہے توتم ورست

اورمیانه ردی ہے چلوخوشخبری دواور منج وشام اور رات

مے کچھ حصہ میں عما دت کے ساتھ مدد طنب کرو۔

الدين نائب فاعل ہونے كى دجہ سے مرفوع ہے ایک روایت میں منصوب ہے

لن يشأد الدين احد جمي روايت كيا عما اور آپ 🛍 کے فرمان: الاعلمية: دين کے غالب آنے سے مرادیہ ہے وہ حتی پر چلنے والا وین سے مقابیہ سے عاجز ہوجائے گا کیونکہ دین کے امور کثیر ہیں۔غلوہ: صبح کے وقت چلتا۔ روحہ: سے شام کے وقت سفر کرنا مراد ب-الدُّلجة رات كا آخري حصر-باستعارة تمثيليه باوراس كاسطلب بالتد

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ: سَيِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْلُوا وَرُوْحُوا وَشَيْحٌ مِنَ اللَّهُ لَهُمِّ الْقَصْلَ الْقَصْلَ الْقَصْلَ تَبَلُّغُوا .

قَوْلُهُ: الدِّينُ : هُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى مَا لَمُ يُسَمَّ فَاعِلَهُ وَرُوِي مَنْصُونًا وَرُوِي

لَنْ يُشَادُ الرِّيْنَ آحَدٌ . وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ: إِلاَّ غَلَبَهُ : آثَى غَلَبَهُ اللِّيْنُ وَعَجَزَ ذُلِكَ الْهُشَاذُ عَنْ مُقَاوَمَةِ النِّينِي لِكُنْرَةِ طُرُقِهِ. وَ الْغَلْنُوَةُ : سَيْرُهُ آوَّلِ النَّهَارِ. وَ الْرَّوْحَةُ : اخِرِ النَّهَارِ وَالْسُلِّكَةُ : أَخِرُ اللَّيْلِ -

وَهٰذَا إِسْتِعَارَةٌ وَتَمُثِينًا، وَمَعْمَاتُهُ: اسْتَعِيْنُوْا

مزوجل کی اطاعت ہے مدد چاہد۔اس طرح تم کوعبادت کی لفرت حاصل ہوگی اور تم ندا کہا دُکے اور اپنے مقعود تک پہنچ جاد کے جیسا کہ مجھدار مسافر ان اوقات میں سز کرتا ہے باتی اوقات وہ اور اس کی سواری آ رام کرتے بیں۔اور مشقت کے بغیر مقعمد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ بی زیادہ علم دالا ہے۔ عَلْ طَاعَةِ اللهِ - عَزَّوَجُلُ - بِالْأَعْمَالِ فِي وَقْبِ

نَشَاطِكُمْ وَقَرَاعُ قُلُوبِكُمْ يُعَيِّفُ تَسْتَلِلُّونَ
الْمِبَادَةَ وَلا تَسْأَمُونَ وَتَبْلُغُونَ مَقْصُودُكُمْ، كَبَا
الْمِبَادَةَ وَلا تَسْأَمُونَ وَتَبْلُغُونَ مَقْصُودُكُمْ، كَبَا
الْمِبَادَةَ وَلا تَسْأَمُونَ وَتَبْلُغُونَ مَقْصُودُكُمْ، كَبَا
انَّ الْبُسَافِرَ الْحَاذِقَ يَسِرُرُ فِي هٰلِي الْرُوقَابِ
وَيَسَيَرِيُكُمْ هُو وَمَا لِمَا فَيَصِلُ الْمَقْصُودُ
ويَسَيَرِيُكُ هُو وَمَا لِمَنْ فَي غَيْرِهَا فَيَصِلُ الْمَقْصُودُ
بِغَيْرِ تَعَبِ وَاللّهُ آعْلَمُ.

تخريج حليمك (صيح بفاري بأب الدن يسر وقول الدي صلى لحله عليه وسلم احب الدن الى الله الحديقية باستان الكافية الحديقية باستان الكوري للنساق الدنين يسر بجوس الدن وقول الدي صلى الكوري للبيدة والمهدق العبادة والجهدق المناومة بجوسه وقم بحوسه وقم المناومة بجوسه وقم المناومة باستان بأب ما جاء في الطاعات باستان وقم العباد وقم المناومة باستان بأب ما جاء في الطاعات ب

<u> ثبوت کے اجزاء</u>

(جامع التريزي، ابواب البروالصلة ، باب ما جاء في الماكني، الحديث: ٢٠١٠، ١٨٥٣)

دو جہال کے تابخو ر،سلطان بُحر و بَرَصلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے :عملِ آخرت کے ملاوہ ہر چیز میں اعتدال پسندی اچھی چیز ہے۔(المتدرک، کتاب الایمان، باب الوّدة فی کل ٹی و،الحدیث:۲۲۱، ج۱، می ۴۳۹) مرکارِ والا عَبار، ہم ہے کسوں کے مددگارصلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے :علم و تدبر التدعز وجل ک

طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔

( مُحِمَّ الرّوائد، كمَّابِ الا دب، بإب ماجاء في الرنق « لجِديث: ٢٦٥٣ ، ج٨ بس ٣٣)

حفرت سيدنا ابو ہريره رضى الله عند فرماتے إلى كه جب به آيت مباركه نازل ہوئى مَن يَعْمَلُ سُؤء اللهُ عَنْ رَبِه كنز الايمان : جو برائى كريگاس كابدله پائے گا۔ (پ٥،النساء: ١٢٣) تومسلمان غم زده ہو گئے۔اس پررسول الله صلى الله تعالیٰ علیہ فالبوسکم نے فرمایا کہا ہے اعمال میں میاندروی اختیار کروکیونکہ مسلمان کو جو بھی بہنچا ہے وہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے یہاں تک کہ وہ مصیبیت جو اسے پہنچتی ہے یا وہ کا ٹنا جو اسے چیمتا ہے وہ بھی اسکے گنا ہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے۔(میح مسلم کتاب البروالعملة میاب ثواب مون فیما یعم من مرض...الخ ، قم ۲۵۷-۳۱۲)

حضرت سَیّدُ نااماً مُخْفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: مجھے علی مندآ دی پر تعجب ہے جس کی داڑھی کہی ہے وہ اس سے
کیوں نہیں کا نتا تا کہ وہ دو داڑھیوں کے درمیان ہوجائے (لینی نہ بہت چھوٹی ہوا در نہ بہت کمی کیونکہ ہر چیز ہیں میا نہ
روی اچھی ہے۔ (لباب الاحیاء منحہ ۵۵)

جسماني اعضاء كي تفتكو

سرکار مدینہ، زامتِ قلب وسینہ ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہجب بندہ رات میں عبارت کے کئے کھڑا ہوتا ہے تو اسکے اعضاء خوش ہوکر ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ ہمارار فیق اللہ عز وجل کی بندگی کے لئے کھڑا

رحمتون کی برسات

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ مسجد میں تشریف لائے آپ نے دوستونوں کے درمیان .

(146) وَعَنْ أَنْسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَذَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا

حَبُلُ ظَنُلُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: مَا هٰنَا الْحَبُلُ لِّزَيْنَتِ، فَقَالَ: مَا هٰنَا الْحَبُلُ لِّزَيْنَتِ، فَإِذَا فَتَرَتُ الْحَبُلُ لِزَيْنَتِ، فَإِذَا فَتَرَتُ الْحَبُلُ لِزَيْنَتِ، فَإِذَا فَتَرَتُ فَتَرَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّقُتُ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُلُّوهُ لِيُصَلِّ آحَلُ كُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلَيْرَقُلُ مُحَلُّوهُ لِيُصَلِّ آحَلُ كُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلَيْرَقُلُ مُتَّفَقًى عَلَيْهِ

لکی ہوئی ری دیکھی۔فرمایا: میدری کیا ہے؟ توصیابہ نے عرض کیا: مید حضرت زینب کی رسی ہے جب وہ تھک جاتی بیل تو اس سے سہارالیتی ہیں ٹی اگرم کے نے فرمایا: اس کو کھول دوتم میں ہے کوئی اس وقت تک نماز پڑھے جب تک اس کی طبیعت میں تازگی ہوئیں جب ستی آ ہوئے تو موجوا کہ (متنن علیہ)

تخویج حلیت : (صیح بخاری باب ما یکوه من التشدید فی العبادة جاس ۱۹۰۰ رقم: ۱۱۵۰ صیح مسلم باب امر مو نعس فی صلاته جاص ۱۸۹ رقم: ۱۸۹۱ صیح این حبان باب النوافل ج ۱۳۵۰ رقم: ۱۳۹۲ سنن این ماجه باب ما جاء ؤ البصلی اذا نعس جاص ۱۳۹۱ رقم: ۱۵۴۱ مسلم احد مسلمانس بن مالك رضی الله عده جسم ۱۰۰ رقم: ۱۲۰۰۱)

شرح حدیث: ذوق عبادت مرح حدیث:

## سيّدُ نَا ابويز يدعليه رحمة الله المجيد كاذوق عبادت

حضرت سیّد نااین ظفر علیه رحمة الرّب بیان فرمات بین که حضرت سیّد ناابو برید بسطای قدِین برا ه، اللّور این کونچین بین جب مدرسه داخل کی گیا اور آپ رحمة الله تعالی علیه قر آن کریم کی تعلیم عاصل کرتے ہوئے ای آیت مبارکہ پر پہنچ یک جب مدرسه داخل کی گیا آلیه آلی آلا قبلید گلا کا ترجمهٔ کنز الا بمان: اے جمرمت مار نے والے! رات بین تیام فرماسوا پھورات کی تیال کے۔ (په ۲۰ الحزیل ۲۰۱۱) تو اپنه والد محترم مصرت سیّد ناطیفور بن عیسی رحمة الله تعالی علیه کی خدمت میں عرض کی: یہال الله عَرِّ قَامِن کی خدمت میں عرض کی: یہال الله عَرِّ قَامِن کی خدمت میں عرض کی: یہال الله عَرِّ قَامِن کی خدمت میں عرض کی: یہال الله عَرِّ قَامِن کی خدمت میں عرض کی نیم الله عَرْق فی الله عَرْق کی میں الله عَرْق کی الله عَدِی الله عَلیه والله والله والله والله والله علیه والله والله علیه والله والله والله علیه والله علیه والله علیه والله علیه والله علیه والله والله علیه والله والله علیه والله والله علیه والله والله علیه والله والله علیه والله والله علیه والله والله

جب آپ رحمة الله تعالی علیه کاسین اس آیت مبارکه پر پہنچا: اِنَّ دَبَّكَ يَعُلُمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدُنَی مِنْ ثُنَعَی الَّيَلِ وَ دِصْفَهٔ وَ ثُلُقَهٔ وَ طَالَيْفَةٌ مِنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ترجمهُ كنزالا يمان: بِحَنَّكَ بَهارارب جانا ہے كہ تم قیام كرتے ہو ہمی دو تهائی رات كے قریب بھی آدھی رات بھی تهائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی۔ (پ ۲۹، المزل) تو پھر پوچھنے لگے: اے میرے والدمجر م! میں من رہا ہول كه اس میں ایک ایس گروہ كاذ كر فیر ہی ہے جوراتوں كوقیام كرتا ہے۔ تو والد محرم نے بتایا: جی ہاں! وہ ہمارے بیارے آتا، دوعالم کے داتا صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجھین ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی: اس چر کوترک کرنے میں کوئی بھلائی نہیں جو رسول اللہ عؤ وَ جَالُ وسلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلّم اللہ تعالیٰ علیہ کے والمرمحرم مساری ساری رانت تیام کرنے گئے۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے والدرمحرم مساری ساری ساری رانت تیام کرنے گئے۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے والدرمحرم سے عرض کی: جھے بھی سکھلا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ والد صاحب فرمانے گئے: بیٹے ابھی تم چھوٹے ہو۔ عرض کی: اسے میرے ابا جان! جس دن لوگ الگ الگ الگ اپنے رہ بوئی قبل کے حضور حاضر ہوں گئے تاکہ اپنے انگی اللہ علیہ اور اگر میرے دب عرض کی تھی کہ جھے سکھلا ہے تاکہ میں بھی اپنی تاکہ میں بادرا گرمیرے دب عرض کی تھی کہ جھے سکھلا ہے تاکہ میں بھی اپنی تاکہ میں بھی ہوئے والد میں جو اب وں گئی کہ جھے سکھلا ہے تاکہ میں بھی تھے والدر عاکم دوئو و جہان کی تسم المیں بھی تم چھوٹے ہو۔ یہ میں کرفور آآپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی رات کا کہ تھی اللہ تعالیٰ علیہ کو والدر صاحب نے نماز سکھانی اور آپ و بھی کی میں بھی بھی ہوں تو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اللہ تعالیٰ علیہ کو والدر صاحب نے نماز سکھانی اور آپ و بھی کہ نائے میں بات کہوں پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی رات کا اکثر حصہ نماز دار کرتے دہتے۔

سُنگانَ اللّهُ عُرُّ وَجَلَّ المياشَان ہے ان لوگوں کی جن کے ذوق وشوق کی سواری مقصد کے حصول کے لئے راتوں کوچلتی رہتی یہاں تک کہ وہ اپنی منزل مراد پر پہنچ جاتے اور انہیں عنایت خداوندی حاصل ہوجاتی۔

(آلرُون الْفَائِق فِي الْهُواجِظِ وَالرُّ قَائِق مُعتِف الشَّيْخُ فَعَيْب تَرِينْفِيشْ رَفِيَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ الْسُوَعِي 0 ا ٨ ص)

حضرت عائشہ صدیقہ کا سے روایت ہے کہ رسول انڈ کے نے فر مایا: جبتم میں سے کسی کونماز میں او تھے آئے تو اس کو جا ہیے کہ وہ سوجائے یہاں تک کہ اس کی نیند جلی جائے کیونکہ جب اس نے او تکھتے ہوئے نماز پڑھی تو ممکن ہے کہ وہ مغفرت طلب کرنے کے نماز پڑھی تو ممکن ہے کہ وہ مغفرت طلب کرنے کے تو ایٹے آپ کو کالیاں دینے گئے۔ (متنق علیہ)

(147) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا نَعَسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا نَعَسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا نَعَسَ عَنْهُ الْحُلُ كُمْ وَهُو يُصَلِّ فَلَيْرَقُلُ حَتَّى يَلُهُ مَنْ عَنْهُ النَّوْمُ فَي يَلُهُ مَ عَنْهُ اللّهُ وَهُو تَأْعِسُ لاَ يَنْدِي اللّهُ وَهُو تَأْعِسُ لاَ يَنْدِي اللّهَ وَهُو تَأْعِسُ لاَ يَنْدِي فَي اللّهُ وَهُو تَأْعِسُ لاَ يَنْدِي لَا النَّوْمُ فَي اللّهُ عَنْهُ وَيَسُبُ نَفْسَهُ مُتَّفَعً مَا يَلِهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا تَفْقَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ فَقَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا تَفْقَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُثَنَّفًى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا لَا عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ ال

تخریج حدیث (صیح بخاری باب الوضوء من النوم ومن لدیو من النعسة، جاص، درقم: ۱۰۹ صیح مسلم باب امر من نعس فی صلاته فلورقد جاص اورقم: ۱۸۱۰ سان الکوری للهده فی بأب من نعس فی صلاته فلورقد جاص اورقم: ۱۸۱۰ سان الکوری للهده فی بأب من نعس فی صلاته فلورقد جاص اورقم: ۱۳۰۰ سان الکوری للهده فی باب من جامی النبیات جامی ۱۳۰۰ من باب مناجاء فی الصلاق عدد النبیاس جامی ۱۸۱۰ رقم: ۱۳۵ مسلی امام اجمایان حنبل مسلد انس بن مانای جامی ۱۳۰۰

السرح حديث: حَكِيم الْأُمَّت حضرت مِفتى احمد يارخان عليه رحمة الحنّان ال حديث كِيحت لَكِيمة بين:

مثلُ او تکھتے ہوئے بجائے اِغْیرُ کی کے اِغْیرُ کی کہ جائے غفر کے معنی ہیں بخشاء عفر کے معنی ہیں مٹی میں ملانا ، ذکیل و خوار کرنا اور بعض ساعتیں قبولیت کی ہوتی ہیں کہ جوزبان سے نکلے وہ ہوجا تا ہے اس لیئے بہت احتیاط جاہئے ۔ خیال رہ کہ بعض دفعہ مقتدی امام کے بیچھے او گھ جاتے ہیں انہیں منہ دھوکر کھڑا ہوتا چاہیے گر اس او گھی وجہ سے نماز با جماعت نہ چھوڑنی چاہیے ، یہاں تہجہ وغیرہ نوافل کے احکام بیان ہورہے ہیں۔ (بڑا ڈالمنائج، بیٹ ہی سرمی)

### سیت عبادت کے باوجودغلبہ نبیند

ام المونتين حفرت سيدتنا عائشه صديفته رضى الله تعالى عنها سے دوايت ہے كه ثم بنثا و خوش خصال ، پيكر فسن وجمال ،،
دافع رئے د كال ، صاحب بحود و نوال ، رسول بے مثال ، بی بی آمند كے لال صلّی الله تعالی عليه فاله دستم نے فرما یا ، جو خص رات كو خصوص ركعتيں پڑھنے كا عادى ہو پھركى رات اس پر نيند غالب آجا ہے تواسے اس كی نماز كا ثواب عطا كرد یا جائے گا اور اس كی نماز كا ثواب عطا كرد یا جائے گا اور اس كی نمینداس پر صدفتہ ہے ۔ (سنن ، بی واؤد، كاب التعاوی ، باب من نوى التيام نام ، رقم ١٣١٣، ٢٥،٥١٥)

## الينے ورد سے محروم رہ جانے والے كا تواب

امیرالموشین حضرت سیرنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ خاتام انٹرسٹلین ، رَحْمَدُ المعظمین ، شفیع المد نبین ، انبیش الغربین ، سرائح انسالکین ، محبوب رب العلمین ، جناب صادق وامین صلّی الله تعالیٰ علیه کالہ وسلم نے فر مایا ، جوابیخ ورد . و یا و واس میں سے کسی چیز سے محروم رہ جائے اور پھرا سے فجر یا ظہر کے بعد پڑھ نے تواسے وہی تواب عطا کیا جائے گا جورات میں پڑھنے پرعطا کیا جاتا ہے۔

(میچمسلم، کماب معلوة السافرین وقصرها، باب جامع صلوة اللیل ومن نام الخ ،رتم ۷ سای م ۲۷۳)

من (148) وَعَنْ آبِيْ عَبْدُ الله جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً وَايت الوَعِبِ الله جَابِرِ بْنِ سَمْرة فَا عَدوايت رَضِي الله عَنْهُمّا، قَالَ: كُنْتُ آصَلِيْ مَعَ النّبِيّ صَلّى جِيْل بْي اكرم فَا كَماتُه مَا رَي اواكرا تا آب لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَواتِ، فَكَانتُ صِلَاتُه قَصْلًا كَنَا وُرمِيانَ بُوتَى اور آب كا خطبه في ورميان بوتا . وَقَالُهُ مُشلِمٌ . (سم)

قُولُهُ: قَصْدًا: أَيْ بَيْنَ الطُّولِ وَالْقَصِيدِ فَصِدًا: الله كالمطلب به لبى اور جَهونَى ك درميان (يعني درمياني) -

تخریج حدیث (صیح مسلم باب تفقیف الصلاة والخطبة ج اص، دقم: ١٠٠٠سان الکرای للبرهقی باب ما یستحب من القصد فی الکلام بج محن ۲۰۰۰ رقم: ۱۹۹۱ لمعجم الکیور للطورانی من اسعه جابر بن سمرة السوائی ج اص۱۸۱۰ رقم: ۲۳۹سان ترمذی باب ما جاء فی قصد الخطبة بج اص۱۸۱۰ رقم: ۱۰۰۵ مسئد امام احد بن حدیل و من حدیث ابی عبد الرحن بج

#### شرح حدیث:نمازکومخن*قرد کھے*

تا جدار رسالت، شہنشا و نُعوت صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ عز وجل وصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم ! میں فجر کی نماز فلال شخص کی وجہ ہے (جماعت کے بعد) تا خیر ہے ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت کمی فراءَت کرتا ہے۔ (راوی فرماتے ہیں کہ) میں نے فیح ان جو دو شاوت، پیکرعظمت وشرافت صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو جتنے جلال وشدت میں اس ون نفیحت کرتے ہوئے ویکھا اس سے پہلے آئی شدت بھی بھی نہ دیکھی تھی، آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشا وفر مایا: اے لوگو! تم میں ہے کھا اس ہے پہلے اتی شدت بھی بھی ہیں جولوگوں کو منتفر کرتے ہیں، البندا جب تم میں سے کھا ہے تھی ہیں جولوگوں کو منتفر کرتے ہیں، البندا جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرائے تو نماز کو مختفر رکھے کیونکہ اس کے بیچھے بیچے، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

کوئی لوگوں کی امامت کرائے تو نماز کو مختفر رکھے کیونکہ اس کے بیچھے بیچے، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

(میچے سلم، کاب الصافرة ، باب امرالائمۃ ۔۔۔۔۔۔انی، الدیث : ۱۳ میں ۱۹ میں ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۵ میں اللہ علیہ المراز میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ واللہ اللہ کی اللہ کا میں اللہ میں ۱۵ میں اللہ میں اللہ کا باب امرالائمۃ ۔۔۔۔۔۔انی، الدیث : ۱۳ میں ۱۹ میں اللہ کی اللہ میں اللہ کی سے اللہ اللہ کیا باب امرالائمۃ ۔۔۔۔۔۔انی، الدیث : ۱۳ میں ۱۹ میں اللہ کا اس کی بیونہ کیا بیاں اللہ کیا باب امرالائمۃ ۔۔۔۔۔۔۔انی، الدیث نامیں اللہ کا اللہ کیا باب امرالائمۃ ۔۔۔۔۔۔۔۔انی، الدیث کیا بیاں اللہ کیا باب امرالائمۃ ۔۔۔۔۔۔۔انی، الدیث کیا بیاں کیا بیاں اللہ کیا باب امرالائم کیا باب امرالائم کیا باب امرالائم کیا باب امرالائم کیا بیان کیا کے میں کیا باب امرالائم کیا باب ک

روایت بے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ حضرت معاذبین جبل نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے
پھرا کراپئی توم کی امامت کرتے ایک رات نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء پڑھی پھرا پئی توم جس آئے ان کے
امام بے اور سورۃ بقرشر وع کردی توایک شخص پھر گیا کہ اس نے سلام پھیر کرا کیلے نماز پڑھی اور چلا گیا لوگوں نے کہا اسے
فلاں کیا تو منافق ہوگیا بولانہیں رب کی شم جس نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس جاؤں گا اور آپ کو بیے خبر دوں گا پھر وہ
صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ بم لوگ اور شدہ والے ہیں دن بھر کام کرتے ہیں
اور حضرت معاذ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی پھرا بئی توم جس آئے سورہ بقرشر وع کردی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
معاذ پر متوجہ ہوئے اور فرما یا اے معاذ کیا تم فتہ کر جو والشّنہیں و شفسہ قا اور والمنتہ نمی والّنہ لیا آئے ایکھ لیوری استم میں استم تہا کہ الاعظیہ وسلم برحا کروں (مسلم بناری)

(149) وَعَنْ آنِ مُحْدُفَةٌ وَهُب بْنِ عُبُنِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَنَى النّبِيُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَآبِ النَّرُدَاءِ فَزِارُ سَلْمَانُ آبَا النَّرُدَاءِ فَزِارُ سَلْمَانُ آبَا النَّرُدَاءِ فَزِارُ سَلْمَانُ آبَا النَّرُدَاءِ فَرَارُ سَلْمَانُ آبَا النَّرُدَاءِ مُتَبَنِّلَةً، فَقَالَ: مَا النَّرُدَاءِ مُتَبَنِّلَةً، فَقَالَ: مَا شَانُكِ، قَالَتُ: آخُوكَ آبُو النَّردَاءِ لَيْسَلَهُ عَاجَةً فَيَالَنُهُ عَاجَةً فِي النَّدُيَا، فَهَا آبُو النَّردَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ فَي النَّدُيَا، فَهَا آبُو النَّدُدَاء فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ لَهُ: كُلُ فَإِنِّ صَائِمٌ، قَالَ: مَا آنا بِأَكِلِ عَثْنَ تَأْكُلَ لَهُ: كُلُ فَإِنِّ صَائِمٌ، قَالَ: مَا آنا بِأَكِلٍ عَثْنَ تَأْكُلَ لَهُ: فَكُلُ فَلَكَ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ لَا كُانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ ابُو النَّدُدَاء يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ لَهُ: نَمُ، فِنام، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ:

حضرت ابوجحیفہ وہب بن عبداللہ کے سے
روایت ہے کہ نبی اگرم کے نے حضرت سلمان فاری اور
حضرت ابوورداء کے درمیان مواخات قائم فرہا دی۔
اب حضرت سلمان حضرت ابودرداء کو ملنے آئے تو اُم
درواء کو بالکل پریشان حال دیکھا کہا تہمیں کیا ہے؟ بولی
کہ تیرا بھائی ابودرواء اس کوونیا کی کوئی ضرورت نہیں پھر
حضرت ابودرواء آئے اور کھانا تیار کرکے پیش کیا۔
انہوں نے حضرت سلمان سے کہا کہ ھائیں میرا توروزہ
ہے حضرت سلمان نے کہا: میں تو اس وقت تک نہیں

نَهُ. فَلَنَّا كَانَ مِن الْحِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: فَمُ الْاِنَ فَصَلَّيَا جَمِيْعًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَالْمُلِكَ عَلَيْكِ حَقًّا، فَاعْلِ كُلَّ ذِي حَتِي حَقَّهُ فَاكَى النَّبِي عَلَيْكِ حَقًّا، فَاعْلِ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ كَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ كَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ كَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ كَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّهُ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَقَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

کھادُل گا جب تک آپ میرے ساتھ نہ کھا کی و چنانچہ انہوں نے کئی تو حضرت البودردا وعبادت کے لیے اسٹھے تو حضرت سلمان نے فرمایا: سوجاد وہ سو کئے بھرا شخنے گئے تو انہوں نے فرمایا: سوجاد وہ سو گئے بھرا شخنے گئے تو انہوں نے بھر کہا: سوجاد وہ سو بچھنی رات ہوئی تو حضرت سلمان نے کہا: اب اٹھو بھر ان دونون نے نمازادا کی بھر سلمان نے کہا: اب اٹھو بھر ان دونون نے نمازادا کی بھر حضرت سلمان نے ان کو کہا ہے شک تیرے رہ کا تجھ پرتن ہے اور تیری ہوی کا تجھ پرتن ہے اور تیری ہوی کا تجھ پرتن ہے اور تیری ہوی کا تجھ پرتن ہے اور تیری ہوگ وہ نی ارکاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر اگر وہ نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا دی کیا تو نی اگرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کی بارگاہ میں میں میں کی بارگاہ کی بارگاہ میں کی بارگاہ کی بارگ

(کارل)

الخوریج حلیت (صیح بخاری باب من اقسم علی اخیه لیفطر فی التطوع ولد یو علیه قضاء ج اص ۱۹۱۸ رقید ۱۹۱۸ سان ترمذی باب ما جاء فی حفظ اللسان ج اص ۱۰۰۰ رقم: ۱۲۱۹ صیح این غزیمه باب ذکر الدلیل علی ان القطر فی صوم العطوع ج عص۱۰۰۱ رقم: ۱۲۱۳ نصب الرایة لاحادیم الهدایة للزیلمی باب ما یوجب القضاء ج عص۱۳۰ تخریج احادیم الاحیاء نلعراقی ص۱۳۰ رقم: ۱۲۲۹)

<u>شرح حديث: حقوق العباد نهاد اكرنا</u>

بندوں کے حقوق کا اداکر نابھی ہر مسلمان پرفرض ہے اور بندوں کے حقوق واجبر نداداکر ناگناہ کبیرہ ہے جو صرف تو بد کرنے سے معاف نہیں ہوسکتا۔ بلکہ ضروری ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یا توحقوق اداکر دسے یا صاحبان حقوق سے حقوق معاف کردیں۔اللہ تعالی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حقوق معاف کرا لے کیوں کہ جب تک بندے نہ معاف کردیں۔اللہ تعالی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ فاتو اکل ذی حتی حقلہ بینی ہرتن والے کاحق اداکرو۔

آج کل بہت ہے مسلمان دوہمروں کے مال وسامان اور زمین پر قبعنہ کر لیتے ہیں اور دوسروں کاحق غصب کر لیتے ہیں۔ بیں۔ بہت ہے لوگ قرض لے کراس کوادانہیں کرتے بعض لوگ مز دوروں کی مز دوری ملازموں کی تنخواہ دبا کر بدیڑے ہیں سیب سیسب حقوق العباد جیں۔جوان حقوق کوادانہ کر رہا یا نہ معاف کرائے گا۔ آخرت میں اس کا ٹھکا نا جہنم میں ہوگا۔ اس طرح مسلمان پر اس کے مال باپ، بھائیوں بہنوں، بوی بچوں، دشتہ داروں اور پڑ وسیوں وغیرہ کے حقوق ہیں کے سب کے ساتھ نیک سلوک کر ہے اگر ان لوگوں کے حقوق کو نہادا کر بگاتو قیامت کے دن حقوق العباد میں ماخوذ اور عذاب جہنم میں گرفتار ہوگا۔

## راستول میں بیٹھنے سے حقوق

بخاری شریف میں ہے، حضرت سیّد تا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا بھارہ ہم ہے کسوں کے مددگار فضی روز شخار، دو عالم کے یا لیک وعثار، حبیب پر قرد دی اصلی اللہ تعالی عابہ والہ وسلم نے (صّیابۂ کرام اسٹاوفر ما یا بھی لوگ راستوں میں بیٹھ سے پر اِصْحابۂ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: ہم اِن مجلسوں میں بیٹھ کر فر ورک این فرمایا: جبتم مجالس میں آیا کروتو راستے کو اِس کاحق دو عرض کی تاریخ کرون کا بین فرمایا: جبتم مجالس میں آیا کروتو راستے کو اِس کاحق دو عرض کی تاریخ کرون کا بواب دو عرض کی تعالی کرون کی اسلام کا جواب دو یا کہ کا میں ایک کا تھی دو شے دورکر نا (3) سلام کا جواب دین (4) نیک کا تھی دو شے دورکر نا (3) سلام کا جواب دین (4) نیک کا تھی دو شے دورکر نا (3) سلام کا جواب دین (4) نیک کا تھی دو شاہ در اُن سے منع کرنا۔ (منح بحاری جسم ۱۲۵ مدیث ۱۲۲۹)

#### استادكاحق

عالم کاحل جابل اوراستاد کاحق شاگر دیریکسال ہے اور وہ یہ کداس سے پہلے بات نہ کرے اوراس کے جیلے کی جگہاں کی فیبت (عدم موجودگی) میں بھی نہ بیٹھے اور چلنے میں اس سے آھے نہ بڑھے۔

( فَأَذْ كَ مِنْدِيةِ كُمَّابِ الكراهية البابِ الثَّالُّونَ نُوراني كتب فانه بِثاور ٥ /٣٧٣)

اس میں غرائب ہے ؟ آدمی کو چاہئے کہ اپنے استاذ کے حقوق وا داب کالحاظ رکھے اپنے مال میں کسی چیز ہے اس کے ساتھ بخل نہ کرنے بینی جو پچھے است در کا ربو بخوشی خاطر حاضر کرے اور اس کے قیول کر لینے میں اس کا احسان اور اپنی سعادت جائے ، ( فاذی ہندیہ کتاب الکرامیة الب الثلاثون فی المتفرقات اور الی کتب خانہ پٹاور ۵ / ۲۵۸)

اسی میں تا تارخانیہ سے ہے لین استاد کے تن کواپ ماں باپ اور تمام مسلمانوں کے تن سے مقدم رکھے اور جس نے اسے اچھاعلم سکھا یا آگر چہ ایک ہی طرف پڑھا یا ہواس کے لئے تواشع کرے اور لائق نہیں کہ کمی وقت اس کی مدد سے باز رہے استاد پر کسی کور نجے نہ دے اگر ایسا کرے گا تواس نے اسلام کی رسیوں سے ایک رتی کھول وی ، استاذی تعظیم یہ ہے کہ وہ اندر ہوا در رہے طفر ہوتواس کے دروازہ پر ہاتھ نہ مارے بلکہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرے او مختصر آ۔

( فآلا كى مندمه كماب الكراهية الباب الثلاثون في المتغرقات نور اني كتب غانه پيثاور ۵ / ۷۹ ـ ۳۷۸)

قال الله تعالى ان الذين ينادونك من و داء الحجوات اكثرهم لا يعقلون ولوانهم صبروا حتى تخريج اليهم لكان خيرا نهم والله غفور برحيم (الترآن الريم ۴ م/ ۱۰۵)

(الله تعالى في فرمايا) بيتك الم حبيب! جولوگ جرول سے باہر كھڑ ہے ہوكر تمہيں بلاتے ہيں ان ميں سے اکثر بيوتوف ہيں وه مبر كرتے تى كتم خود بخو دباہراً جاتے توان كے لئے بہتر تھا الله تعالى بخشے والا مبر بان ہے۔

عالم دین ہرمسلمان کے حق میں عموماً اور استاد علم دین اپنے شاگر کے حق میں خصوصاً نائب حضور پرنورسید عالم منی اند تعالی علیہ وسلم ہے، ہاں اگر کسی خلاف شرع بات کا تھم دے ہرگز نہ کرے۔انٹہ تعالی کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ (منداحہ بن منبل بتنیہ حدیث الکم بن عمروالنفاری الکتب الاسلامی بروت ۱۱۷۸)

مراس نہ مانے پر بھی گتافی و بادلی ہے جیش نہ آئے فان المهنکو لایزال معنکو (کونکہ ناپندید، چرا ناپند کل سے زائل نہیں ہوتی ۔ ت) نافر مانی ادکام کا جواب ای تقریر سے واضح ہو گیااس کا وہ تھم کہ خلاف شرع ہو سکتی کیا جائے گا بکمال عاجزی و زاری معذرت کرے اور نیچ اور اگر اس کا تھم مباحات میں ہے تو حتی الوح اس کی بی آوری میں اپنی سعادت جانے اور نافر مانی کا تھم معلوم ہو چکااس نے اسلام کی گرہوں سے ایک گر وکھول دی ۔ خلا ہ فر ہے ہیں جس سے اس کے استاد کو کسی طرح کی ایڈ اپنچ وہ علم کی برکت سے محرورم رہے گا اور اگر اس کے احکام واجبات شرعیہ ہیں جب تو قاہر ہے کہ ان کالز وم اور زیادہ ہوگیاان میں اس کی نافر مانی صرح کر راہ جہنم ہے، والعیا ڈ باللہ، واللہ تو تی انہام۔

(150) وَعَنْ أَنِي مُعَنَّدِ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَبْرِ اللّهِ بَنِ عَبْرِ النَّبِي صَلَّى الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَخُورَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِي آقُولُ: وَاللّٰهِ لاَصُومَنَ النّهَارَ، اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِي آقُولُ: وَاللّٰهِ لاَصُومَنَ النّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنْتَ الّٰذِينَ تَقُولُ ذَلِك؛ فَقُلْتُ لللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنْتَ الّٰذِينَ تَقُولُ ذَلِك؛ فَقُلْتُ لللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنْتَ الّٰذِينَ تَقُولُ ذَلِك؛ فَقُلْتُ للّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنْتَ الّٰذِينَ تَقُولُ اللّٰهِ قَالَ: فَلَاثَةُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَكُ مَثُلُ عَلَيْهُ وَالْمُورِ وَلَمْ وَثُمْ وَالْمُورِ وَلَمْ وَثُمْ وَالْمُورِ وَلَمْ وَثُمْ وَاللّٰهُ وَالْمُورِ وَلَمْ وَثُمْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالْمُورِ وَلَمْ وَلَهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ وَالْمُولِ وَلَمْ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُورِ وَلَكُ وَلَكُ وَلَاكُ مِنْ ذَلِك مِينًا مِنْ ذَلِك مِينًا وَالْمُورُ وَلَمْ وَلَاكُ مِنْ ذَلِك مِينًا وَالْمُؤْلِ وَلَيْ الْمُعْرَالِ وَلَاكُ مَنْ أَلِك وَاللّٰ وَلَاكُ مَا وَالْمُؤْلُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمَلُهُ وَسَلَّمَ وَقُولُ الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُورِ وَلَمْ وَالْمُورُ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولُ الْمُعْرَالُ الْمِثِينَامُ وَسَلَّمَ وَقُولُ الْمُعْرَالِك مِينَامُ وَلَوْدُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولُ اعْمَلُ الطِّيْمَا وَاعْمُلُ الطِّيرَامِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولُ اعْمَلُ الطَّيْمَا وَاعْمَلُ الطَّيْمَا وَاعْمُ وَاعْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو أَعْمَلُ الطَّيْمَا وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْمُ وَاعْمُ اللّٰهِ وَسَلَّمَ وَاعْمُ وَاعْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْمُ وَاعْمُ اللّٰهِ الْمُؤْمِ الْمُولُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ وَاعْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَاعْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ وَاعْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِ اللّٰهُ الْمُؤْمُ وَاعْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ وَاعْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ اللّٰهُ ا

حضرت الوجم عبدالله بن عمرو بن العاص 🏖 ــــــ روایت ہے کہ نی اگرم 🏝 سے میر مے متعلق عرض کما محميا: كديش كهنا مون كدائله كي تسم من تاحيات روز و ر کھوں گا اور جررات قیام کروں گا۔رسول اللہ 🌲 نے مجصے فرمایاتم نے میہ باتیں کی ہیں میں نے عرض کیا: ہاں يارسول الله ( 4 )! آپ پرميرے مال باپ قربان ہیں نے ریہ باتنیں کی ہیں فرما یاتم ان کی طاقت ندر کھ سکو مے اس لیے تم بھی روز ہ رکھو بھی افطار کرلیا کرورات کا ميجه حصه سوجا يا كرادر مجه حصه قيام كرليا كرواور مرمهينه میں تین دن روز ہ رکھا کرو کیونکہ ہرنیکی دس گنا ہوتی ہے تو مدروزے ہمیشہ کے روز ہ کی طرح ہول گے۔ میں في طاقت ركما الله الله الفاقت ركما مول-فرمایا: ایک دن روزه رکه اور دو دن افطار کر می نے عرض کیا: میں اس سے بہتر کی استطاعت رکھتا ہول ہو آپ نے فرمایا: ایک دن روز ہ رکھ اور ایک دن انطار کر ية حضرت داؤد عليه السلام كاروز و باور بيروزول مي

زياده نضيلت دالا ہے۔

وَإِنْ رِوَايَةٍ: هُوَ اَفْضَلُ الصِّينَامِ فَقُلُتُ: فَإِنِّ اطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ لَٰلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اَفْضَلَ مِنْ لَٰلِكَ، وَلاَنْ آكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا اَفْضَلَ مِنْ لَٰلِكَ، وَلاَنْ آكُونَ قَبِلْتُ القَّلاثَةَ الْآيَامِ الَّيِّيْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُ إِلَى مِنْ اَهْلِيْ وَمَالِئُ.

وَقُ رُوَايَةٍ: اللّهِ الْحَارُ اللّهِ تَطُومُ النّهَارَ وَتَقُومُ النّهَارَ وَتَقُومُ النّهِ قَالَ: فَلاَ وَتَقُومُ اللّهِ قَالَ: فَلاَ وَتَقُومُ اللّهِ قَالَ: فَلاَ تَقْعُلْ: صُمْ وَاقْطِرْ، وَنَمْ وَثُمْ، فَإِنَّ لِجَسَيكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَقَا، وَإِنَّ لِحَيْنَيْكَ عَقَا، وَإِنَّ لِحَيْنَيْكَ عَلَيْكَ عَقَّا، وَإِنَّ لِحَيْنِيكَ عَقَا، وَإِنَّ لِحَيْنِيكَ عَلَيْكَ عَقَّا، وَإِنَّ لِحَيْنِيكِ عَلَيْكَ عَقَّا، وَإِنَّ لِحَيْنِيكِ عَلَيْكَ عَقَّا، وَإِنَّ لِحَسْنِكَ عَلَيْكَ عَقَا، وَإِنَّ لِحَيْنِيكَ عَقَا، وَإِنَّ لِحَيْنِيكَ عَقَاءًا، وَإِنَّ لِحَيْنِيكَ عَقَا، وَإِنَّ لِحَيْنِيكَ عَقَاءًا وَإِنَّ لِحَيْنِيكِ عَلَيْكَ عَقَاءًا وَإِنَّ لِحَيْنِيكِ عَلَيْكَ عَقَاءًا وَإِنَّ لِحَيْنِيكِ عَلَيْكَ عَقَاءًا وَاللّهُ وَلِكَ مِنْكَامُ اللّهُ لِكُلّ مَعْنَامُ اللّهُ وَلَكَ مِنْكَامُ اللّهُ وَلَكُ مَنْ اللّهِ لِكُلّ مَعْنَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا لِحَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُونَ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ مِنْكَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْهِ وَسَلّمَ لَكُونَ عَلَيْكُ وَسُولَ اللّهِ مِنْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ عَبْلُ اللّهِ مِنْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ عَبْلُ اللّهِ مِنْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ عَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُنْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُنْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُ

ا ایک روایت میں ہے کہرسول اللہ 🎥 نے قرمایا: کیا مجھے رینبیں بتایا حمیا کہتم ہر دن روز ہ رکھتے ہواور ساری شب نفل پڑھتے ہو۔ میں نے عرض کیا: کیوں تهين يارسول الله ( 🙆 )! قرمايا: ايسانه كرروزه ركه اور ناغه كرسوليا كراور قيام كرنيا كركيونكه تجهد يرتيرب جسم كا حق ہے۔ تیری آ تھے کا تجھ برحق ہے تیری بیوی کا تجھ بر حق ہے تیرے مہمان کا تجھ پرحق ہے تمہارے کیے بھی کافی ہے کہ ہر ماہ میں تین دن روزہ رکھو کیونکہ ہر لیکی کا بدله دس مناملات ب توبير بميشه كروز ما تواب ب كا مِن فِي مِن مِن كَا تُو مِحْد ير سخى كى منى مِن في من في من كا: يارسول الله ( 🖨 )! مجھ ميس زياده کي قوت ہے۔ تو آپ نے فرمایا: اللہ کے نی داؤد علیہ السلام کے مثل روز سے ر کھ اور اس پرزیادہ نہ کرمیں نے عرض کیا: وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: آ دھاز مانہ پس حضرت عبداللہ بوڑھا ہونے کے بعد کہا کرتے کاش میں رسول اللہ 🎥 ک رخصت کو تبول کر لیتا۔

اورا كىروايت مى ہے كمآب اللہ فرمايا: كى

وَفِيْ رِوَايَةٍ: اللَّمَ أَخْبَرُ الَّكَ تَصُوْمُ اللَّهُوَ،

وَتَغْرَا الْغُرَانَ كُلُ لَيْلَةً، فَعُلْتُ ابْنَ اللهِ عَارَسُولَ اللهِ وَلَهُ أَرِدُ بِلْلِكِ الأَ الْغَرْرَ، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ نَهِي اللهِ وَلَهُ أَرِدُ فِلْكِ الْأَالْفُرُانَ فَى اللهِ الْقُ الْفُرْانَ فَى كُلِّ شَهْرِ قُلْتُ الْفُرَاةُ فِى كُلِّ عِشْرِيْنَ قُلْتُ: يَا نَبِي اللهِ إِنِّي الطِيقُ افْضَلَ مِنْ ذَلِك، قَالَ: فَاقْرَاهُ فِي كُلِّ عِشْرِيْنَ قُلْتُ: يَا نَبِي اللهِ إِنِي الطِيقُ افْضَلَ مِنْ ذَلِك، قَالَ: فَاقْرَاهُ فِي كُلِّ عِشْرِيْنَ قُلْتُ: يَا نَبِي اللهِ إِنِي الطِيقُ افْضَلَ مِنْ ذَلِك، قَالَ: فَاقْرَاهُ فِي كُلِّ عِشْرِيْنَ قُلْتُ وَقَالَ مِنْ ذَلِك، قَالَ: فَاقْرَاهُ فِي كُلِّ عِشْرِيْنَ قَالَ: فَاقْرَاهُ فِي كُلِّ عِشْرِيْنَ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِك كُلُ عَشْرِيْنَ اللهِ عِلْى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ وَسَلَى الْعَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ

وَفَيْ رِوَايَةٍ: وَإِنَّ لِوَلَىٰكَ عَلَيْكَ حَفًّا .

وَفِي رِوَايَةٍ: لا صَامَر مَنْ صَامَر الْاَبُلُ ثَلَاثًا

وَفِيُ رِوَايَةٍ: أَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صِلَاةً صِيَامُ دَاؤِدَ وَأَحَبُ الصَّلْوِقِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صِلَاةً صِيَامُ دَاؤِدَ وَأَحَبُ الصَّلْوِقِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صِلَاةً دَاؤِدَ دَاؤِدَ وَأَحَبُ الصَّلْوِقِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صِلَاقًهُ دَاؤِدَ دَاؤُدُ دَاؤُدُ وَاحَبُ الطَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُقَهُ مُ دَاؤِدُ دَ كَانَ يَصُوْمُ لِيَصُومُ لِيَوْمًا وَيَقُطُرُ يَوْمًا، وَيَقُطُرُ يَوْمًا، وَيَقَطُرُ يَوْمًا،

مجمع بداطلاع تبيس دى مى كدتم برروز روزه ركعتے ہواور بهررات قرآن محم كرتي ، ويس نيع طن كيا: كيول نبيل ، یارسول الله ( 📤 )! میرا اس سے صرف بھلائی کا ارادہ ہے۔ آپ نے قرمایا: تم اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام والے روز ہے رکھووہ لوگوں میں (اپنے دور میں) سب ست زیاده عبادت گزار بینها در قرآن پاک مهینه بهرمیس ر کھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ہیں راتوں میں پڑھ لے میں نے عرض کیا: اے اللہ! کے نبی میں اس سے افضل كى استطاعت ركھتا ہوں فرمایا: دس راتوں میں پڑھ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میں اس سے الصل کی ہمت رکھتا ہوں۔فریا یا: ہرسات دن میں پڑھاس سے زیادہ نہ کریس میں نے اپنے آپ پر سختی کی تو مجھ ير سختي کي من مجھے نبي اکرم 🦀 نے مجھے فر مايا تھا: ہوسكيا ہے کہ تمہاری عمر طویل ہو چنا نچہ میں اس عمر کو پہنچ سی جو نی اکرم 🍓 نے فرمائی تھی جس میں پوڑھا ہو گیا تو میں نے جانا کہ کاش نبی ا کرم 4 کی رخصت قبول کر لیتا۔ ایک روایت میں بیجی ہے کہ تیری اولا د کا تجھ پر

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تین بارفر مایا اس کاروز وہیں جس نے ہمیشہ روز ہر کھا۔

اورایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی کی ظرف اس کے ہندول میں سب سے پیارا حضرت واؤ دعلیہ السلام والا روزہ ہے اور نمازول میں سب سے پیاری نماز حضرت داؤ دعلیہ السلام والی نماز ہے۔ آب نصف شب

ۇلاينىۋا<u>د</u>اللاقى.

سوتے ایک تہائی قیام کرتے اور چھٹا حصد سوتے ایک دن روز ورکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور دشمن سے سامنا ہونے کی صورت میں قرار ندہوتے ہتھے۔

ایک روایت میں ہے کہ میرے باپ نے میرا تکار ایک خاندانی عورت سے کردیا اور وہ این بہو کا خیال رکھتے تھے لیعنی اپنے بیٹے کی بیری کا اس سے اس کے خادند کے بارے پوچھتے تو وہ کہتی کدوہ اجھے آ دمی بیں جب سے ہم آئے بین اس نے ہمارے بستر کوئیس روندا اور ہمارے پردے کی چیز کوئیں کر بدا۔جب بیہ كافى وقت تك چلاتومير \_ والد في اس كا ذكرني اكرم 🦀 سے کیا آ پ نے فرمایا: اس کومجھ سے ملاؤ میں حاضر خدمت ہوا تو فرمایا کس طرح روز و رکھتا ہے ہیں نے عرض كيا: ہرروز\_آپ نے فرمايا: كيے (قرآن) ختم كرتا ہے۔ بيں نے عرض كيا: ہررات اور پچيلى حديث كى طرح محفظكو ذكركى حضرت عبداللداميخ محمر والول میں ہے بعض کو قرآن یا کے ساتواں حصدون کوسنا کیتے تا گہرات کے وفت اس کا پڑھنا ان پر آسان ہواور جب قوت حاصل کرنے کا ارادہ ہوتا تو پچھدن افطار کر لیتے اور تمنتی کا خیال رکھتے پھر اس تعداد کے روزے بعد من عمل كوچھوڑ نالىندنەكرتے يتھے۔

ميتمام روايات يحيح بين \_ روايات مذكوره صحيحين مين بين

اور بعض صحیحین میں ہے مسرف ایک میں ہے۔

كُلُّ هٰلِهِ الرِّوَايَاتِ صَوِيْحَةً، مُّعْظَمُهَا فِي الطَّحِيْحَةُ، مُّعْظَمُهَا فِي الطَّحِيْحَةُ، مُّعْظَمُهَا فِي الطَّحِيْحَةُ، مُّعْظَمُهَا فِي الطَّحِيْحَةُ، وَقَلِيْلُ مِنْهَا فِي آحَدِهِمَا ـ

تخريج حليث (صيح بغاري باب قول الله تعالى اليه العا داود اورا بع اصنال دارة مسلم باب النهى عن صوم الدهر بع اصنام المان المان عن صوم الدهر بع اصنام والمناسن ايوداؤد باب في صوم الدهر تطوعاً بع اصنام رقم: ١٩١٩ صيح ابن حمان باب ما

وَإِنْ رِوَايَةٍ قَالَ: آثَكَعَيْ أَنِ امْرَاةً ذَاتِ عَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَاهَلُ كِنْتَهُ - آئَ: امْرَاقَ وَلَيهٍ عَسَبُ وَكَانَ يَتَعَاهَلُ كِنْتَهُ - آئَ: امْرَاقَ وَلَيهٍ فَيَسَأَلُهَا عَن بَعْلِهَا. فَتَقُولُ لَهُ: يِعْمَ الرَّهُلُ مِن رَجُلٍ لَمْ يَطَا لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَيِّشُ لَنَا كَنَفًا مُنْلُ آتَيْنَاهُ. قَلْبًا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكْرَ ذَلِكَ مُلْكُم لَنَا كَنَفًا لِللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: الْقَبَى بِهِ فَلْنُي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: الْقَبَى بِهِ فَلْتُنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: الْقَبَى بِهِ فَلْتُنَ مُولِكُ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: الْقَبَى بِهُ فَلْتُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: الْقَبَى بِهُ فَلْتُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: الْقَبَى بِهُ فَلْتُنَ كَوْمِ فَلُكُ لَيْلَةٍ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَيْلِ وَلَكَ يَقُومُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ النّهَا لِلللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّ

جاء في الطاعات جنص ١٦٠ و قم: ١٩٢٠ سلك امام احد مسلك عبد الله بن عرور على الله عده ، ج ١٩٠٠ وقم: ١٠١٠)

## شرح مدیث:روز ہے کی اقسام

روزے کی پانچ مسمیں ہیں:

- (۱) فرض ـ
- (۲) واجسیار
  - (۳) نغل\_
- (۴) ڪروه تنزيبي۔
- (۵) مرووتح یی۔

فرض وواجب کی ووسمیں ہیں جمعیّن وغیر معیّن بے رض معیّن جیسے ادائے رمضان \_فرض غیر معیّن جیسے تضائے رمضان اور روز ہ کفار ہ ۔ واجب معیّن جیسے نذ رمعیّن ۔ واجب غیر معیّن جیسے نذر مطلق \_

نفل دو ۲ بیں بفل مسنون ، فل مستحب جیسے عاشورا بینی دسویں محرم کاروز ہادراس کے ساتھ ٹویں کا بھی اور ہر مہینے میں تیر حویں ، چود عویں ، پندر عویں اور عرف کا روز ہ ، بیراور جمعرات کاروز ہ ، شش عید کے روز سے صوم داود علیہ السلام ، لیبنی ایک دن روز ہ ایک دن افطار۔

کرووتنزیبی جیے صرف ہفتہ کے دن روزہ رکھنا۔ نیروز ومبرگان کے دن روزہ۔صوم دہر (لیتی ہمیشہ روزہ رکھنا)، صوم سکوت (لیتنی ایباروزہ جس میں کچھ بات نہ کرے)،صوم وصال کہ روزہ رکھ کرافطار نہ کرے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھے، بیسب کروہ تنزیبی ہیں۔ کردہ تحر بی جیسے عیداوراتا م تشریق کے روزے۔

(الغتادى المعندية ،كتاب السوم ،الباب الدة ول ، ج ايس ١٩٩١) (والدر الختاروروالحتار، كتاب السوم ، ج ١٩٩٨ م ٣٩١)

## انبياء يبهم السلام كاروزه

حضرت سبّد تا داو، دعلی نبینا و عَلَیْ الصّلوٰ ق وَالسَّلام ایک دن جیور کرایک دن روزه رکھتے ہے۔ اس طرح روزے رکھناصوم داودی کہلاتا ہے اور ہمارے لئے یہ انسل ہے۔ جیسا کہ دسول الله عَرَّ وَجَلَّ وَصَلَّی الله تعالی علیہ والہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: انسل روزه میرے ہمائی داو، د(علیہ السلام) کا روزه ہے کہ دہ ایک دن روزه رکھتے اور ایک دِن نہ رکھتے اور دمن کے دور میں سے متا بلے سے فرارنہ ہوتے ہے۔ (جائع ترزی ج میں ۱۹۷ مدیث ۵۷)

# ميدان جهاد سے فرار ہونا

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے عرض کیا ، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کمیرہ گناہ کتنے ہیں؟ ارشاد فرمایا ،

نو(۹) ہیں ، ان میں سب سے بڑا گناہ کسی کو اللہ عزوجل کا شریک تشہرانا ہے اور (بقیہ گناہوں میں سے ) کسی مؤمن کو ناحق
قبل کرنا، میدانِ جہاد سے فرار ہوتا ، یا ک وامن عورت پر تہمت لگانا، جادو کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، مسلمان والدین کی
بافرمانی کرنا اور بیت الحرام جو تمہارے زیرول اور مردول کا قبلہ ہے ، کو طان سمجھنا ( بینی اس کی حرمت کو پا مال کرنا) کمہذا! جو
مختص ان کمیرہ گناہوں سے بچنار ہے اور تماز قائم کر ہے اور زکو قادا کر سے پھر مرجائے تو دہ جنتی کل میں محمد کارفیق ہوگا جس

(151) وَعَنْ أَبِي رِبْعِيْ حَنْظَلَةً بْنِ الرَّبِيعِ الأسيِّياتِي الْكَاتِب آحَدِ كُتَّابِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَقِيَنِيُ آبُوَ بَكُرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كَيْفَ آنْتَ يَأْ حَنْظَلَةً؛ قُلْتُ: كَافَقَ حَنْظَلَهُ ! قَالَ: سُبُحَانَ اللهِ مَا تَقُولُ: ! قُلْتُ: لَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَ كُرُدَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَأَنَّارَأَى عَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسُنَا الإزواجَ وَالْأَوْلِادُ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْمًا كَفِيْرًا، قَالَ اَبُوْ يَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْغَي مِثْلَ هٰلَا، فَانْطَلَقُتُ أَمَّا وَابْوْبَكُرِ خَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ، قُلُتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ لَكُوْنُ عِنْدَكَ ثُنَا يُرُدُا بِالنَّارِ وَالْجِنَّةِ كَأَثَّا رَأَى الْعَيْنِ فَإِذًا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيُنَا كَثِيْرًا لِفَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِيهِ أَنُ لَّوْ

حضرت ابوربعي حنظله بن رئيج الاسيدي هي جورسول الله 🦀 کے کاتبین وی میں سے ہیں سے روایت ہے کہ مجھے حضرت ابو بکر کھٹانا سلے ۔ فرمایا: حنظلہ كيا حال ہے ميں نے كہا حنظله منافق موسميا ہے حضرت صدیق چھے نے فرمایا: سبحان اللہ! کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض كميا: جب ہم رسول اللہ 🦀 كى خدمت اقدس ميں ہوتے ہیں۔ تو آپ جنت دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو حاری آ عصول میں دیکھنے کی کیفیت ہوتی ہے پھرجب ہم رسول انش 🚇 کے پاس ہے والیس آتے ہیں۔ بیوی بچوں اور کاروبار میں ہوتے ہیں' تو بہت کچھ بھول جاتے ي - حضرت الوير صديق في في في الله ي الله ي الله ایہا ہم ہے بھی ہوتا ہے اس میں اور ابو بکر صدیق رسول الله 🖨 كى بارگاه مين حاضر جوئے - مين نے عرض كيا: يارسول الله ( 🏖 )! حنظله منافق موسميا ب فرمايا كميا موا میں نے عرض کیا: ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہارے لیے جنت دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو آتکھوں میں و کھنے کی کیفیت ہوتی ہے جب ہم آپ کے ہاں سے نکلتے ہیں اور بیوی بچوں ادر کاروبار میں مصروف ہو

تَنُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِيْ وَفِي النِّرِيْرِ لَصَافَعَتُكُمُ الْمَلائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ. لَصَافَعَتُكُمُ الْمَلائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ. لَكِنَ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَامَتَ مَرَّاتٍ. رَوَاقُهُمُسُلِمٌ.

دیعی: را کے کسرہ کے مہاتھ اور الاسیدی: ہمزہ کی پیش سین کی زیر اور اس کے بعد یا مشددہ مکسور کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ عافستا: عین اور سین مہمد کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ عافستا: عین اور سین مہمد کے ساتھ اس کا مطلب ہے جب ہم مصروف ہو جاتے بال کا مطلب ہے جب ہم مصروف ہو جاتے بیل۔ اور ضیعات: کا مطلب ہے: کارو بار۔

قَوْلُهُ: رِبُعِيُّ بِكُنْمِ الرَّاءُ. وَ الْأُسَيِّبِيثُ بِضَيِّ الْهَبُزَةُ وَفَتْحِ السِّبُنِ وَبَعْلَهَا يَاءً مُشَكَّدَةُ مَكُسُورَةً الْهَبُزَةُ وَفَتْحِ السِّبُنِ وَبَعْلَهَا يَاءً مُشَكَّدَةُ مَكُسُورَةً . وَقَوْلُهُ: عَافَسُنَا هُوَ بِالْعَثْنِ وَالسِّنِي الْهُهُمَلَتَتْنِ . وَقَوْلُهُ: عَافَسُنَا هُوَ بِالْعَثْنِ وَالسِّنِي الْهُهُمَلَتَتْنِ . وَقَوْلُهُ: عَافَشُنَا وَالضَّيْعَاتُ: الْبَعَايِشُ. الْمُعَايِشُ. وَالضَّيْعَاتُ: الْبَعَايِشُ.

تخريج حليت (صيح مسلم باب فضل دوام الذكر والفكر في الامور الاغرة ج اصاد رقم: ١١١عميح ابن حيان بأب ما جاء في الطاعات ج اصده وقم: ١١٦٠عميم الذيرة البهرة لليوميزي بأب ما جاء في الخوف ج وصده وقم: عدد مسلك الجاء في الخوف ج وصده وقم: ١٢٠٠مسلك المارد مسلك اليود عن السيبي عدد مسلك المارد مسلك اليود عن السيبي مالك ج اصده وقم: ١٠٠٠مسلك المارد مسلك اليود عن السيبي

مشر حدیث بی حکیم الا مست معرت مقتی احمہ یارخان علیم حمۃ الحیّان اس صدیث کے تحت کھتے ہیں:

یعی معرت منظر فرماتے ہیں میری حالت منافقوں کی ہوئی کہ اس میں یکسانیت نہیں یباں نفاق سے اعتقادی
نفاق مراد نہیں جیسا کہ الحکے مضمون سے معلوم ہور ہا ہے اور نداس کلام میں اپنے کفریا نفاق کا اقرار ہے آپ کا یہ تول انتہائی
خوف خدا پر بنی ہے ، اقرار کفر تو کفر ہے ، مگر اقرار گناہ جو خوف خدا ہے ، بوعین تفق کی ہے مقرت یونس علیہ السلام نے عرض کیا تا تکا ظلمت کا الفیسی کی معیان بزرگوں کو ظالم نہیں کہا جا سکتا
تعلیق کشت مین المطلب فن معرب آ دم علیہ السلام نے عرض کیا تا تک ظلمت کا الفیسی کی دیاں بزرگوں کو ظالم نہیں کہا جا سکتا
ایسے بی ان معالی کو اس کلام کی بنا پر عاصی یا منافق نہیں کہا جا سکتا لہذا ہے حدیث روافق کی دیل نہیں بن سکتی ۔

(بزن اولین نہیں بن کتی۔

خوف خداعز وجل

سورہ رحمٰن میں خوف خداعز وجل رکھنے والوں کے لئے دوجنتوں کی بشارت سنا کی گئے ہے، چنانچہار شاد ہوتا ہے:

وَلِيَنْ عَافَ مَعَامَر وَبِهِ جَنَّانِ ٥

ترجمه کنزالایمان: اورجوایئے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دوجنتی ہیں۔

(پ۲۲،الرحمن۲۶۹)

آخرت میں کامیابی

اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو آخرت میں کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، دَالْاجِیَةُ عِنْدُ دَبِلِكَ لِلْمُتَعِنْدُنُ O ترجمہ کنز الایمان: اور آخرت تمہارے رب کے پاس پر میز گاروں کے لیے ہے۔ (ب۲۰،الزخرن؛۳۵) حدیق کریا غاریق

ا ہے پروردگار کا خوف اپنے ول میں بسانے والوں کو جنت کے باغات اور چشے عطا کئے جا نمیں گے، جبیبا کہ رب انحالی کا فرمان ہے ساق المبتنظ ان فی کہتے ہے گئے ہوئے ہیں ہیں۔ تعالیٰ کا فرمان ہے ساق المبتنظ ان فی کہتے ہوئے ہیں ہیں ہیں۔ تعالیٰ کا فرمان ہے ساق المبتنظ ان فی کہتے ہوئے ہیں ہیں ہیں۔ (پسان انجر بوس)

(آخرت میں امن ....)

دنیا میں اینے خالق و مالک عزوجل کا خوف رکھنے والے آخرت میں امن کی جگہ پائیں گے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: اِنَّ الْمُتَعَقِیْنَ فِی مُتَعَامِراً مِیدُنِ o

ترجمه كنزالا يمان: بخنك وروالهان ك جكريس بير (ب٥١،الدخان:٥١)

الله تعالى كى تائيدومدو

الله تعالى سے ڈریے والوں كواس كى تائيدو مدد حاصل ہوتى ہے، چنانچ ارشاد ہوتا ہے: إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ الْتَعَوَّا وَالَّذِيْنَ مُهُمْ مُنْعُسِنُونَ ٥

ترجمه کنزالا ممان: بے شک اللہ ، ان کے ساتھ ہے جوڈ ریتے ہیں اور جو تیکیاں کرتے ہیں۔ (پ ۱۳۸۰)

> دومرےمقام پرہے: أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُثَقِيدُنَّ O

ترجمه کنزالایمان:الله دُروالول کے ساتھ ہے۔ (پ۲،البقرة: ۱۹۳)

مزیدایک مقام پرارشاد ہوتاہے: مربع ورروں ڈوریو

وَ اللهُ وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ

ترجمه كنزالا يمان: اور ڈروالول كا دوست الله ہے۔ (پ٢٥، الجاثية: ١٩١)

# الله عزوجل کے پہندیدہ بندے

خوت خوت خداعز وجل رکھنے والے خوش تصیب اللہ تعالی کا پہندیدہ بیندہ بننے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں ، جیسا کہ ارشاد وتاہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٥

تر جمه کنزالایمان: بے فنک پر ہیز گار، الله کوخوش آتے ہیں۔ (پ ۱۰ التوبہ؛ یہ)

(152) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُما، قَالَ: بَيْكَا النَّهِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُطُبُ إِذَا فَالَ: بَيْكَا النَّهِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُطُبُ إِذَا هُو إِسْرَائِيلُ هُو بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلُ عَنْهُ، فَقَالُوا: ابْوُ إِسْرَائِيلُ هُو بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلُ عَنْهُ، فَقَالُوا: ابْوُ إِسْرَائِيلُ لَا مُو بِيَعُومَ فِي الشَّهُ مِن وَلاَ يَقُعُنَ، وَلاَ يَسْتَظِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلاَ يَتَكَلَّم، وَيَصُومَ فَقَالُ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلاَ يَسْتَظِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ : مُرُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلْيَسَتَظِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَتَظِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَتَظِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَتَظِلُ وَلَا يَسْتَطِلُ وَلَيْسَتَظِلُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يُعْمَلُ وَلَا يَسْتَظُلُ وَلَا يَعْمُونُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَتَظُلُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا الْمُعَادِي وَلَا يَعْمُونُ وَاللّهُ وَقَالُوا لَهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَا وَالْمُؤْونُ وَلَا الْمُعْمَادِ عُنْ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُوالِ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُعْمَادِ عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْعُهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلُولُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ

حفرت این عباس سے روایت ہے اس دوران کہ نی اکرم فی خطبار شادفر مارہ سنے کہ ایک آدی پرنظر پڑی جو کھڑا تھا آپ نے اس کے بارے لوجھا توصحابہ نے عرض کیا: بدابواسرائیل ہے اس نے منت مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا بیٹے گا ندسائے میں آئے گا اور نہ بات کرے گا۔ اور روز ہ سے رہے گا تو نبی اگر کے تو نبی اکر کے تو نبی اکر کے ساید میں آ جا کہ بیٹے جا سے اور اینا روز ہ بود کر بات کر لے ساید میں آ جائے بیٹے جائے اور اینا روز ہ بود اکر لے ساید میں آ جائے بیٹے جائے اور اینا روز ہ بود اکر لے ساید میں آ جائے بیٹے جائے اور اینا روز ہ بود اکر لے ساید میں آ جائے بیٹے جائے اور اینا روز ہ بود اکر لے

(يخاري)

تخريج حليث: (صبح بخاري بأب الداد فيها لا يملك وفي معصية ج مصرون رقم: بنده سأن الكبرى للبيبق بأب ما يوفي به من الدنور و ج الصور و برام الدنور و برام و برام

خاموش رہنا (بالکل چپ رہنا) سابی میں نہ بیٹھنا کوئی عبادت نہیں بلکہ ترام ہے کیونکہ نماز میں قراۃ فرض ہے اور التحیات میں بیٹھنا واجب بھی ہے فرض بھی اس طرح ہمیشہ کھڑار ہمنا طافت انسانی سے باہر ہے بینذ رتو ژد کے مگر روزہ چونکہ عبادت ہے اس لیے اسے بورا کرے۔ خیال رہے کہ ابواس ائیل نے ہمیشہ کھڑے دہے ہمیشہ خاموش رہنے سابیمیں نہ بیٹھنے روزہ رکھنے کی نذر مانی تھی ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نذریں تو ڈنے کا تھم دیا مگر روزے کی نذر بوری کرنے کی تندر بوری کرنے کی تاکید فر ، نی جوکوئی ہمیشہ روزہ رکھنے کی نذر مانے وہ سال میں پانچ حرام روزوں کے سواء تمام دن روزے در کھے اوران پانچ ون روزے در کھنے کی نذر مانے وہ سال میں پانچ حرام روزوں کے سواء تمام دن روزے در کھے اوران پانچ دن روزے در کھنے کی دورے کے بال ان دونوں کی نذر

ررست بی تیل-

عبادت <u>کے نوجھے</u>

نور کے پیکر ،تمام نبیول کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ پاک ہے: عیادت کے دس جھے ہیں جن میں سے نو جے خاموثی میں اور ایک حصہ لوگوں سے دور بھا گئے میں ہے۔

(مندالفردون، بإب العين، ج ٣ م ٨٠١ الحديث ٩٢٢ م، دون لفظه وجز في الفرار من الناس)

لہذا جوض و نیا میں اللہ عزوجل کے لئے اپنی زبان کی حفاظت کر مگا۔ اللہ عزوجل اس کی موت کے وقت کلمہ شہادت اور اللہ عزوجل سے ملا قات کے وقت اس کی زبان کو کھول دے گا اور جس نے اپنی زبان کو مسلمانوں کی عزت پا مال کرنے میں ملوث کیا اور ان کی پوشیدہ باتوں کو جانے میں لگار باللہ تعالی اس کی زبان کوموت کے وقت کلمہ شہادت سے روک دے گا۔ (بینی اے کلمہ شہادت پڑھنے کی تو فیق نہیں ملے گی۔)

زياده بولنے والے کی غلطياں بھی زياده

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دوجہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ دآلہ وسلم کا ارشادِ پاک ہے: جس کا کلام زیادہ ہوگااس کی لغزشیں زیادہ ہوں گی اورجس کی لغزشیں زیادہ ہوں گی اس کے گناہ زیادہ ہوں محے اورجس کے گناہ زیادہ ہوں محجہنم اس کی زیادہ حقد ارجو گی۔ (جمح الزوائد بہتا بالزہ، باب ماجاء فی العمدے دحفظ اللمان ، الحدیث ۱۵۲۱ء جو ۱۹ م

مندمیں پتھر لئے رہتے

حضرت سَبِدُ نامعا ذرض الله تعالی عند نے سرکار مدید، قرارِقلب وسید، صاحب معطر پسید، باعث نزول سکید، فیض سخبید بشهنشاو مدیده سلی الله تعالی علیه وآله وسلم سے پوچھا: کونساعمل سب سے افضل ہے؟ تونور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دوجہاں کے تاجورصلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکال کراس پراپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ( یعنی زبان ک حفاظت کرناسب سے افضل کام ہے)

(١٠١١) الى الدنيا ، كماب العميد وآداب اللمال ، باب حفظ اللمان وفضل الصميد ، رقم ٨ ، ج ٢ ، ص ١٣٠٠)

اعمال کی تکہبانی ابلد تعالی نے ارشاد فرمایا: کیا اہل ایمان کیلئے وہ

15-بَابُ فِي الْهُحَافَظَةِ عَلَى الْاَعْمَالِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيثَنَ اَمَنُوا آنَ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمُ لِلِاكْرِ اللّهِ وَمَا لَوَلَ مِنَ الْحَقِي وَلَا . يَكُوْنُوا كَالَّذِيثُنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَيْلُ فَطَالُ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوْبُهُمُ (الحديد: 16)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَقَقَيْنَا بِعِيْسَى ابْنِمَرْيَمَ وَأَتَيْنَاكُ الْأُونِجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّلِيْنَ الْبَعُوكُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَالِيَّةً نِ ابْتَلَاعُوهَا مَا كَتَبُعُوكُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَالِيَّةً نِ ابْتَلَاعُوهَا مَا كَتَبُعُوكُ رَافَةً عَلَيْهِمُ الْأَ ابْتِغَاءً رِضُوانِ اللهِ فَمَا رَعُوهَا كَتَبُعُنَاهَا عَلَيْهِمُ الْأَ ابْتِغَاءً رِضُوانِ اللهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا) (الحديد: 27)

وقت جین آیا کہ ان کے دل یا دخدااور اس سے جوتی کی طرف سے نازل کیا گیا ڈرجا میں اوران لوگوں کی طرح نہ بنیں جو ان سے مہلے کتاب دیئے سکتے ہی ان پر مہلت کمی ہوئی اوران کے دل ہنتہ ہو سکتے ہی اوران کے دل ہنتہ ہو سکتے ہے۔

اوراللہ تعافیٰ نے ارشادفر مایا: اور ان کے پیچھے ہم کے سے بیالی کا بین مریم (علیہ السلام) کو بھیجا ان کو انجیل عطاکی اور ائن کی بیروی کرنے والوں کے دلوں میں شفقت و اور ائن کی بیروی کرنے والوں کے دلوں میں شفقت و رحمت اور جہاں تک رہائیت کا تعلق ہے تو اس کو انہوں نے بیان گا۔ ہم نے بیان گرفرض نہ کیا تھا۔ ہم نے بیان پرفرض نہ کیا تھا۔ ہم نے بیان پرفرض نہ کیا تھا۔ ہم نے بیان مرفرض نہ کیا تھا۔ انہوں نے بیان لاکی رضا کے صول کیلئے شروع کیا تھا۔ انہوں نے بیان لاکی رضا کے حصول کیلئے شروع کیا تھا پھرانہوں نے بیان لاکی دخیال ندر کھا۔

شرح: حضرت صدرالاً فاضِل سِيدٌ نامولينا محرفيم الدين شرادا آبادى عليه رحمة الله الهادى توامن العرفان مين اس كتت لكية بين: مسئله: اس آيت سے معلوم ہوا كه بدعت يعني دين جس كى بات كا تكالنا اگر وہ بات نيك ہواوراس سے رضائے اللي مقصود ہوتو بہتر ہے، اس پر تواب لملاہے ، اوراس کو جارى رکھنا چاہئے الي بدعت کو بدعت حد رہتے ہيں البت وين بن برى بات نكالنا بدعت سيّد كہلاتا ہے، وہ ممنوع اور نا جائز ہے اور بدعت سيّد حديث شريف ميں وہ بتائى كئى ہے جو ظلاف سنت ہواس ك نكالنے سے كوئى سنت الله جائے اس سے ہزار باسائل كا فيملہ ہوجاتا ہے جن ميں آج كل لوگ اختلاف كرتے ہيں اور اپنى ہوائے نفسائى سے ایسا مور خير كو بدعت بتاكر منع كرتے ہيں جن كى تقويت و تاكيد ہوتى ہوتى ہوتى كے ساتھ مشنول رہتے ہيں ايس اور كوئ ہوتى ہوتى و شوتى كے ساتھ مشنول رہتے ہيں ايس امور كو بدعت بتاكر منع كرتے ہيں جن ميں تھو مشنول رہتے ہيں ايس امور كو بدعت بتاكر منا وق و شوق كے ساتھ مشنول رہتے ہيں ايس امور كوئ ہوت بنانا قر آپ مجيدگي اس آيت سے صرتے خلاف ہے۔ (فرائن العرفان)

اورانٹد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اس عورت کی طرح نہ بنتا جس نے اپنے کاتے ہوئے کومضبوط ہونے کے بعد خوب کاڑے کرڈ الا۔

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي لَقَضَتُ غَرُلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ آنْكَاقًا)(النحل: 92).

شرح: حضرت صدرالاً فاضِل بِيدُ نأموللينا محدثعيم الدين مُراداً بادى عليه رحمة الله الحادى فَوَا مَنَ العرف لا مي مت لكھتے ہيں:

مكة مكرّ مديس ربطه بنت عمر وايك مورت تقى جس كى طبيعت ميں بهت وہم تفاا در عقل ميں فتور، وہ دو پہر تك محنت كر كے

موت کا تاکر تی اورا پنی باند بول سے بھی کتواتی اور دو پہر کے وقت اس کاتے ہوئے کوتو ڈکرریزہ ریزہ کر ڈالتی اور باند بول میں تو ڈواتی ، بہی اس کامعمول تھا۔ معنی بیریں کہ اپنے عہد کوتو ڈکراس عورت کی طرح بے دقوف نہ بنو۔ (خزائن العرفان) ہے بھی تو ڈواتی ، بہی اس کامعمول تھا۔ معنی بیریں کہ اپنے عہد کوتو ڈکراس عورت کی طرح بے دقوف نہ بنو۔ (خزائن العرفان)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَاعْهُدُ رَبَّكَ حَلَّى يَأْتِيكَ الْيَقِدُنُ)(الحجر: 99)

(153) وَإِمَّا الْإِحَادِيْثُ فَرِنْهَا: حَدِيْثُ عَائِشَةً: وَكَانَ آحَبُ البِّيْنَ النِّيْنَ النِّيْدِ مَا دَاوَمَر صَاحِبُهُ عَلَيْهِ. وَقَدُسَهِ فَي الْبَابِ قَبْلَهُ.

اوراللہ نعالی نے ارشاد فرمایا: اینے رب کی عماوت کر بہال تک کہ مجھے موت آ جائے۔

پی احادیث میں سے حضرت عائشہ کا کی حدیث ہے کہ امور دین میں سے حضرت عائشہ کو کو کہ امور دین میں سے (رسول اللہ کو کو) زیادہ پیارا وہ تھا جس پڑل والا جیشکی کریے بیصدیث محرشتہ باب میں گزر چکی۔

تخریج حلایت: (صیح بخاری باب احب الدین الی الله ادومه ج اص ۱۱۰ رقم: ۲۰ صیح مسلم باب امر من نعس فی میلانه ج اص ۱۱۰ رقم: ۲۰ صین الکیزی لنبیه فی باب میلانه ج اص ۱۱۰ رقم: ۲۰ دستان الکیزی لنبیه فی باب احب الدین الی الله عزوجل ج بص ۱۱۰ رقم: ۲۰ دستان الکیزی لنبیه فی باب الله الدین العید فعل فی قیام رمضان القصد فی العید فعل فی قیام رمضان میده و الم به دار می المدین العید فعل فی قیام رمضان میده و میده و الم به دار می المدین میته می میده و المدین المدین العید المدین میته می میده و المدین میته می میده و المدین میته می میده و المدین میته می میته می میده و المدین میته می میده و المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین میته می میده و المدین المدین المدین المدین المدین میته می میته و المدین ال

شرح حدیث: ابوها مدحضرت سیرتاا مام محمد بن محمد غز الی علیه رحمة الندالوالی امام اعظم رضی الندنغالی عندکی و مبتنیل منعمه ۲۷ میر فرماتے تال -

ہے وقوف اور جاہل لوگوں سے بے تکلفی سے مت چیش آنا ، ان کی کوئی دعوت یا بدید قبول ندکرنا اور ہر کام استنقامت وجینگل سے کرنا۔

ابو حار حضرت سیدنا اما محمر بن محمی خز الی علیه رحمة الله الوالی این منفر دتصنیف احیا والعلوم میں فرماتے ہیں:

مو یاسب سے پہلام حارفضول نفسانی خواہشات کوترک کرنا ہے اس کے نتیج میں دل ذکر کے لئے فارخ ہوجائے گا
اور پھر ذکر پر دوام اختیار کرنے سے اللہ (عزوجل) سے اُٹس پہدا ہوگا اوراس کی قدرت پر نور کرنے سے معرفت حاصل
ہوگی۔ پھر یہ معرفت رفتہ محبت میں بدل جائے گی اور جوشخص اپنے رب (عزوجل) کی محبت میں سرشار ہو کر و نیاسے
جائے گا وہ اس کی ملاقات کا شرف اور اخر دی سعاوت مندی ضرور پائے گا۔ چتا نچہ جب بندے کوان سب باتوں کی پہچان
ہوجائے اور توفیق البی (عزوجل) ساتھ ہوتو پھر بندہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے برائی سے نفرت کرتا
ہوجائے اور توفیق البی (عزوجل) ساتھ ہوتو پھر بندہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے برائی سے نفرت کرتا
ہے اور اسے براجا بنا ہے اسطر نے تھی تھی گلوائے اور خون نکلوائے پر داختی ہوجا تا ہے کیونکہ وہ جا نتا ہے کہ ان کا مول
میں اسکی صحت کی سلامتی ہے۔

#### استقامت کے ساتھ مل<u>ی ضروری ہے</u>

بہر حال جب کسی کام کی معرفت حاصل ہوجائے اور اس کا فائدہ متد ہوتا معلوم جائے تو دل اس کام کورنے کی طرف مائل ہوتا ہے چنانچہ اب ول کے اس اراد ہے کو برقر ارد کھنے کیلئے عمل شروع کر دیٹا ضروری ہے کیونکہ دل کی صفات اور اراد ہے کے نقاضے کے مطابق بیشکی عمل کے ذریعے غذا کی جگہ اختیار کرتی ہے یہاں تک کہ قبی صفت معبوط ہوجاتی ہے کیونکہ تجرب سے ثابت ہے کہ جو تف علم یا کسی منصب کا خواہش مند ہوتو ابتدا وہیں آئی خواہش کمز ورہوتی ہے۔

کیکن اگروہ عملی طور پراسے حاصل کرنے کے اقدامات کرے اوراس کیلئے مطلوبہ اعمال میں مشغول ہوجائے تواس کا میلان معنبوط اور رائخ ہوجاتا ہے اور اب اسے اس کیفیت سے نگلنا مشکل نظر آتا ہے۔ (مکو یا جوخص علم کی راہ میں عملی اقدامات کرے وہ اسمیس ترتی کرتا جاتا ہے اور ول میں مزید علم حاصل کرنے کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے اس طرح اقتدار میمی)۔

اورا گرکوئی مخص اسپے مقصود کے تقامنے کے برعکس کام کرے تواس کی خواہش کمزور پڑجاتی بلکہ بعض اوقات ہالکل مٹ جاتی ہے۔ (بیعن جس مخص کو گناء کرنے کی شدیدخواہش ہولیکن اگر دوا پنے آپ کو نیک کاموں مثلاً مدنی انعامات میں معروف کرنے تواسکی گناہ کی خواہش بلا آخر ختم ہوجا ئیگی )۔

ای طرح نینی اور عبادت کا معاملہ ہے کان ہے آخرت طلب کی جاتی ہے اور برائیوں ہے آخرت مقعود نہیں ہوتی بلکدونیا کی خواہش کی جاتی ہے اور تھی کا افروی سعادت کی طرف میلان اور اسے دنیا مقاصد ہے کھیرنا دل کو ذکر و گرے لئے فارغ کرتا ہے نیز یہ بات اُسی وقت پہنتہ ہوتی ہے جب نیک کاموں پر بینتگی اختیار کی جائے اور اصفاء کے گرکے لئے فارغ کرتا ہے نیز یہ بات اُسی وقت پہنتہ ہوتی ہے جب نیک کاموں پر بینتگی اختیار کی جائے اور اصفاء کے متاثر گراعضاء کا آپس میں گراتعلق ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں مثلا اگر اعضاء پرکوئی زخم گئے دل تکلیف محسوں کرتا ہے اور اگر کوئی بات دل کو تکلیف دے مثلا کسی عزیز کی موت تو اعضاء بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں بدن کا شیخ لگتا ہے اور رنگ بدل جاتا ہے ہاں ایک فرق ضرور موجود ہے کہ موت تو اعضاء بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں بدن کا شیخ لگتا ہے اور رنگ بدل جاتا ہے ہاں ایک فرق ضرور موجود ہے کہ دل جاتا ہے اور دیگر اعضاء خدام ہیں۔ نی اکرم شاہ بنی آ دم نور مجسم (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ) کا فرمان حکمت نشان دل جاتم ہے اور دیگر اعضاء خدام ہیں۔ نی اکرم شاہ بنی آ دم نور مجسم (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ) کا فرمان حکمت نشان

إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ

ترجمه: بلاشهبهم من كوشت كاليك اوتفرائ كرجب وه تفيك بوتائة ماراجهم درست ربتائد - نيز امت كغم خواراً قاصلى الله تعالى عليه والدوسلم في يدعاما كى:

الله ما أضلح الزّاعى والرّعيّة

ترجمه: اسبے الله (عزوجل) نگران اور رعایا دونوں کوورست کردے (الاسرارالرفونة ص ۲۲، صدیت ۲۳۵)

اورآب صلى الله تعالى عليه واله وملم في تحران مصمرا دول ليا ..

نيزرب كائنات دكافرمان عبرت بارب:

لَنُ يَتَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَا وَهَا وَلِكِنَ يُتَالُهُ التَّقُولِي مِنْكُمْ \*

تر جمہ کنز الایمان: اللہ کو ہر گزندائے گوشت بہنچتے ہیں ندان کے خون ہال تمہاری پر ہیز گاری اس تک باریاب ہوتی ہے (پارہ کا سورہ تج: ۲۳)

اعمال كالمقصد

تقویٰ ول کی صفت ہے اور دل کیونکہ سارے جسم سے افضل ہے اس کے اسکامل دیگراعضاء کے مل سے افضل ہونا چاہئے اور یہ بھی ضروری ہے کہ دل کے اعمال میں سب سے افضل بٹیت ہو کیونکہ بیدل کا نیکی کی طرف جسکنا اور نیکی کا ارادہ کرنا ہے اور اعضاء کے ذریعے اعمال کرنے سے مقصد ریہ وتا ہے کہ دل نیکی کا ارادہ کرنے کا عادی ہوجائے اور اسکا جھکا کا معالیٰ کی طرف پختہ ہوجائے تا کہ وہ دنیوی خواہشات سے فارغ ہوکر ذکر دفکر کی طرف توجہ برقر ارد کھے چنا نچ غرض کے اعتبار سے نینت ضرور بہتر ہے۔

مثلا کی محض کے معدے میں دروہ وتو اسکاعلاج یوں کرتے ہیں اسکے سینے پردوائی کالیپ کیاجا تا ہے اور ایک طریقہ علاج سیجی ہے کہ اسکوالیں دوائی بلائی جائے جو براہ راست معدے تک پہنچ تو دوسراطریقہ پہلے کی بنسبت زیادہ بہتر علاج سیجی ہے کہ اسکوالیں دوائی بلائی جائے جو براہ راست معدے تک پہنچ تو دوسراطریقہ پہلے کی بنسبت زیادہ بہتر

مَنْ هَمَّ بَحَسَّتَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَدْحَسَنَةً

ر جمہ: جو فض نیکی کا ارادہ لیکن اسے نہ کر سکے اسکے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔

(صحیح مسلم ج اول من ۸ که کتاب الامیان)

کیونکہ دل کا ارادہ ہی دراصل نیکی کی طرف جھکا ؤہے اور دنیوی محبت سے دوری کی بنیاد ہے اور میددوری تمام نیکیوں ک امس ہے اور جب بندہ عمل کر لیتا ہے تو نیکی کی تکمیل اور اسے پختہ کر لیتا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب کا سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فرما یا جو خص اپنے رات کے کم مل وردیا جزوی وردسے نیند کی وجہ سے محروم رہا اور فجر وظہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے لئے اسے ایسے لکھا جاتا ہے گویا کہ اس نے رات کے وقت اپناوظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے گویا کہ اس نے رات کے وقت اپناوظیفہ پڑھ لیا

(154) وَعَنْ عُمَرُ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَامَر عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ عَنْ شَيْمٍ مِنْهُ، فَقَرَأَةُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاقِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَمَّا قَرَآلُامِنَ اللَّيْلِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج حدايث (صيح مسلم بأب جامع الصلاة الليل ومن نام عنه او مرض ج اصا، ، وقم: ١،١٥١ سان الكباري

للبريقى بأب من اجأز قضاً، هما بعد طلوع الشمس ج بص مدر الإدعاء من ايوداؤد يأب من نام عن مزيد ج بص ، در قرر ما «سان اين ماجه بأب ما جاء قهمن نامر عن حزيه من الليل ج احن ١٩٠٠ رقم: بسبه هين عزيمه بأب ذكر الوقت من التهار ج احن به رقم: ١١١١ }

## شرح حدیث: رات ایناور د بھول حمیا

حفرت سیدنا ما لک بن دینا ررحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ بھی ایک رات اپنا درد بھول گیا۔ جب سویا تو بھی نے خواب بھی ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا اس کے ہاتھ بھی ایک رقعہ تھا اس نے مجھ سے کہا کیا تم اسے پڑھنا پند کرتے ہو؟ بھی نے کہا ہاں۔ تواس نے وورقعہ مجھے دے دیا بھی نے اسے دیکھا تواس بھی لکھا تھا،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

> عن البيض الأوانس في الجنان وتلهو في الجنأن مع الحسان من النوم التهجد بالقران

أالهتك اللذائذ والامانى تعيش مخلداً لاموت فيها تنبه من منامك ان خيرا

ترجمه: (١) كميا يحجے لذتوں اورخوابتوں نے جنت كى كنوارى الركيوں سے غافل كرديا۔

(۲) جنت میں تو ہمیشہ زندہ رہے گا کیونکہ اس میں موت نہیں۔اور دہاں توخوبصورت مورتوں کے ساتھ کھیلے گا۔ (۳) اپنی نیند سے بیدار ہوجا کیونکہ تہجد میں قرآن پڑھنا نیند سے بہتر ہے۔(اُلٹِیُرُ الزائِ فِی اُوَابِ اِلْمَالِ المشالح صلحہ ۲ س!)

## <u>ایک عجیب ور د</u>

مفسرین نے فرمایا کہ عوف بن مالک انجی وضی اللہ تعالی عندے ایک فرزند کوجن کا تا مسالم تھا، مشرکوں نے گر فارکرایا
توعوف بن مالک وضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ دسمالت میں حاضر ہوئے اور ابنی مفلسی و فاقد مستی کی شکایت کرتے ہوئے یہ
عرض کیا کہ مشرکوں نے میرے بچے کوگر فارکر لیا ہے، جس کے صد مدے اس کی مال بے حد پریشان ہے تو اس سلیلے میں
اب جھے کیا کرنا چاہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجر کرواور پر مینزگاری کی زندگی بسر کرواور تم بھی بکٹرت و لا فتوقة الأباللہ المقالية الله بل حاکر واور بنجی تاکید کروو کہ وہ بھی کشرت سے اس وظیفہ کا ذکر کرتی
دیاں۔ بیس کرعوف بن مالک انتجی ایے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو میہ وظیفہ بتا دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی اس وظیفہ کو سے بکٹرت بڑھنے گئے۔

ائی درمیان میں وظیفہ کا میہ اثر ہوا کہ ایک ون شرکین سالمکی طرف سے غافل ہو گئے چنانچے موقع پا کر حضرت سالم مشرکول کی قید سے نگل بھا گے اور چلتے وقت مشرکول کی چار بزار بکر یال اور پچائل اونٹول کوبھی ہا تک کرساتھ لائے اور اپنے محربینج کر درواز ہ کھنگھٹا یا۔ مال باپ نے درواز ہ کھولا تو حضرت سالم موجود ہتے، مال یاپ بیٹے کی تا مجہال ملاقات سے بے حد خوش ہوئے اور عوف بن مالک انتجی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی اور بیٹوئ در یافت کیا کہ شرکین کی بیبر یاں اور اونٹ ہمارے لئے حلال ہیں یانہیں؟ توحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواجازت دے دی کہ وہ اونٹوں اور بکر ہوں کوجس طرح چاہیں استعال کریں۔

(تغييرخزائن العرفان بس ١٠٠٤، به ١٠٠١ الطلاق: ٢)

وَ مَنْ يُثَنِّى اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْ عَهَا وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ \* وَ مَنْ يُتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْهُهُ \* إِنَّ اللهَ بَالِخُ أَمْرِةٍ \* كَنْ جَعَلُ اللهُ لِكُلِّ شَيْعِ قَدُدُوا ٥

ترجہ کنزالا یکان: ۔۔اورجواللہ ہے اللہ اسے کے لئے بجات کی راہ نکال دےگا اورا سے دہاں سے روزی دےگا جہاں ان اللہ اس کے اللہ اس کے لئے بجات کی راہ نکال دے گا اورا سے دہاں اسے دوالا دے گا جہاں اس کا کمان نہ ہواور جواللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے بیجک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے بیجک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ (پ28 المطلاق: 2-3)

مدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایس آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایس آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کو لے لیس توبیہ آیت نو کوں کو کا فی ہوجائے گی۔اور وہ آیت میدہ: وَمَنْ نَیْتَتِی اللّٰہ ہے آخر آیت تک۔ (تغییر صادی، ج۲۴،۴۸ ہے،الطلا آن:۳)

مفلسی وتنگدستی دور کرنے کا ورد

(عيون الحكايات مؤلف: امام الدالغر ج عبد الرحمن بن على جوزى عديد رحمة القدائقوى)

حفرت عبدالله عمره بن العاص الته عبدالله فلال كل من العاص الله فلال كل من العامل الله فلال كل من الله فلال الله فلال كل مرح نه بنناوه داست كا قيام كرتا تعااب الله في ميل كور كس كرديا مي المنت عليه )

(155) وَعَنْ عَهُدِ اللهِ بْنِ عَهْدِ وَبْنِ الْعَاصِ رَحِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَكُنْ مِقْلَ فَلاَنٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ مُتَّقَقَّ عَلَيْهِ.

تخريج حديد : (صيح بفارئ باب ما يكرة من ترك قيام الليل لمن كان يقومه ج اصبده وقر المداحميح مسلم بأب النهى عن صوم النهر لمن تعترز به او قوت به حقة ج اص ١٦٠ رقم: ١٥٠٠ سأن الكنزى للميهني بأب ما يكرة من توك قيام الليل ج احس ١٠٠ رقم: ١٣٠٠ سأن الكنزى للنسال توك قيام الليل ج احس ١٠٠ رقم: ١٣٠١ سأن الكنزى للنسال بأب الحدو على قيام الليل ج احس ١٠٠ رقم: ١٣٠٠ سأن الكنزى للنسال بأب الحدو على قيام الليل ج احس ١٠٠ رقم: ١٣٠٠ سأن الكنزى للنسال بأب الحدو على قيام الليل ج احس ١٠٠ رقم: ١٣٠٠ سأن الكنزى للنسال باب الحدو على قيام الليل ج احس ١٠٠ رقم: ١٠٠٠ رقم: ١٠٠ رقم: ١٠٠ رقم: ١٠٠ رقم: ١٠٠٠ رقم: ١٠٠ رقم: ١٠٠

شرح حدیث: بلاعذر محفی ستی کی وجہ سے۔ای سے معلوم ہوا کہ تبجد گزار کو تبجد چھوڑ نابہت برا ہے۔اشعہ اللمعات میں ہے کہ عبداللہ ابن عمروتمام رات عبادت کرتے ہے ان کے والداس سے منع کرتے ہے مگرنہ مانے ہے۔ چنانچہ ان کے والد نے بارگاہ رسالت میں ان کی شکایت کی تب حضور انور صلی اللہ غلیہ وسلم نے یہ فرمایا۔متعمد بیہ ہے کہ تم سے یہ عبادت نبح نہ سکے گی اور تم اصل تبجد بھی چھوڑ بیٹھو کے۔فیخ ابن مجرفر ماتے جی کہ بہت تلاش کے باوجود ان صاحب کا نام نہ ملاج یہ تیا کہ بہت تلاش کے باوجود ان صاحب کا نام نہ ملاج یہ تیا م چھوڑ بیٹھے ہے۔

## محبت البيء وجل كي حصول كاطريقه

شهنشا ونمة ت بخزن جودوسخاوت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كافر مان جنف نشان ب: الله عزوجل في حضرت سيّد نا دا ك دعليه السلام كي طرف و يجيم كه اسد دا كود عليه السلام)! تمنها رون كوخوشجرى در و واور صديقين كور رسائر توحضرت سيدنا دا كودعليه السلام كواس بات بربرا تعجب بوابتو انهول في عرض كى: يارب عزوجل بين تمنها رون كوكيا خوشخرى دول اور صديقين كوكيا در را تعجب بوابتو انهول في عرض كى: يارب عزوجل بين تمنها رون كوكيا خوشخرى دول اور صديقين كوكيا در رسنا كان عليه المسترية المورد المو

کہاں ہیں وہ لوگ؟ .

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ بیں نے نور کے پیکر، تمام ببیوں کے نمڑ قرر، دو جہال کے مائور، سلطانِ بُحر و بُرصلی اللہ تعالی علیہ فالمہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا، بے شک رات میں آیک ایسی ساعت ہے کہ اس عمری میں مسلمان بندہ جب اللہ عزوجل سے دنیاوآ خرت کی کوئی مجلائی طلب کرتا ہے تو اللہ عزوجل اسے وہ مجلائی ضرور عطافر ما تاہے اور ریساعت ہررات میں ہوتی ہے۔

(سنن ترفدی، کتاب صفة القیامة ، باب ۳۲، قم ۲۳۹۳، ج ۱۴، م ۲۲۹)

حضرت سید تنااسا ، بنت یزیدرضی الله تعالی عنبا ہے روایت ہے کہ نور کے دیکر، تمام نبیول کے تمز قرر، ووجہال کے تابخور، سلطان بحر و برصلی الله تعالی علیہ الله وسلم نے قرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اسمے ہوں کے چرایک منادی ندا کر بیگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلوبستر ول سے جدار ہے تھے؟ پھروہ لوگ کھڑے ہوں سے اور وہ تعداد میں بہت کم ہو تکے اور یغیر حساب شروع ہوگا۔

(الترغيب، والتربيب، كاب الوافل، رقم ١٠٠٥ م ١٠٠٠)

حعزت عائشہ ممدیقہ اسے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ کی کی رات کی نماز کسی تکلیف وغیرہ کی وجہ سے رہ جاتی 'تو آپ کی دن کے وقت بارہ رکعتیں اوا فرمالیتے۔(مسلم)

(156) وَعَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا, قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتُهُ الصَّلُولُةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَحٍ أَوْ غَيْرِةٍ صَلَّى مِنَ الصَّلُولُةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَحٍ أَوْ غَيْرِةٍ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ وَرَكْعَةً ـ رَوَاتُهُ مُسَلِمٌ ـ

آخر يج حليث: (صيح مسلم بأب جامع مبلاة الليل ومن نام عنه او مرض ج اص، ١٠ رقم: ١١٠١ سان الكبرى للبيبة، بأب من اجاز قضاء النوافل على الإطلاق ج ١٩٠٠ رقم: ١٠٠٠ تحقة الاشراف للبزى من اسمه زراة بن اوف ج السهد ، رقم: ١١٠٠ رقم: ١١٠٠ الاوسط لابن البدير جاع ايواب صلاة النطوع ص، ١٠٠ رقم: ١١٠٠ (الاوسط لابن البدير جاع ايواب صلاة النطوع ص، ١٠٠ رقم: ١١٠٠ )

#### شرح مدیث: چاش<u>ت کے ن</u>ضائ<u>ل</u>

حفرت سیدتا ابودر دَاورضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُرُ دَر، دو جہاں کے تابُنور،
سلطان بُح و بَرْصَلَی الله تعالی علیہ وَلَم فِی مِنْ الله عِنْ مِنْ الله علی الله وَسَلَّم فِی الله الله وَسَلَّم فِی الله وَسَلَّم فِی الله وَسَلَّم فِی الله وَسَلَّم فِی الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم وَلَا الله وَ الله وَسَلَّم وَلَا الله وَسَلَّم وَلَا الله وَ الله وَالله وَاله

( مجمع الزوائد، كمّاب الصلولة، رقم ١٩١٩ ١١، ج٧ بس ١٩١٨)

حضرت سیرنا انس بن مالک رضی الله تعالی عندے دوایت ہے کہ بٹس نے مرکار دالا بھار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شار، دوعاکم کے مالک ومختار، حبیب پروروگار صلّی الله تعالی علیہ فالہ دستم کوفر ماتے ہوئے سنا، جو چاشت کی بارہ رکعتیں اداکر یکا اللہ عز وجل اس کے لئے جنت بیں سونے کا ایک کل بنائے گا۔

(ترندى كمّاب الوتر ماب ماجاه في مسلوة اللمي مرقم ٢٢ مم ٢٠١٠)

حضرت سیدتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نور کے پیکر ، تمام نبیوں کے تمز قرر، دوجہاں کے تابخور، سلطان بخر و بڑسلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے قر مایا، اللہ عز وجل کی بارگاہ میں کثر ت سے توبہ کرنے والے ہی نماز چاشت پابندی سے اداکر تے بیں اور بیاوا بین لین توبہ کرنے والوں کی نماز ہے۔ (طبر انی اوسلا، قم ۳۸۷۵، ج ۳۹، ۲۰)

حضرت سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدید، قرار قلب وسید، صاحب معطر پسیند، باعث نوول سکیند، فیض سخینہ مشلی الله تعالی علیہ فالہ وسلم نے ایک لئکر کو مجد کی جانب بھیج وہ نظر بہت سامال غنیمت اورجلدلوث آنے کے بارے بیں گفتگو کرنے عنیمت کے جنی کریم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جس تہ بہیں ایک الی قوم کے بارے بیس نہ بتاؤں جو اِن سے بھی قریب جہاد کرنے والی اس سے بھی زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والی اورجلدی لوٹے والی ہے۔ (پھرفرمایا)، جو خض وضو کریے بھر نماز چاشت ادا کرنے کیلئے مسجد بیس حاصل کرنے والی اورجلدی لوٹے والی ہے۔ (پھرفرمایا)، جو خص وضو کریے والی ہے۔ (منداحہ بمندعبدالله بن عمور بیس حاصل ہووہ ان لوگوں سے بھی قریب ، زیادہ غنیمت لانے والا اورجلدی لوٹے والی ہے۔ (منداحہ بمندعبدالله بن عروی ان اور کوری ۲۵۸۹)

حضرت سیدنا ابواُمّنا مّدضی الله تقالی عندے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمّام نبیوں کے مُرُ وَر، دو جہاں کے تابُور، سلطانِ بَحر و بَرْصلّی الله تعالیٰ علیہ اله وسلّم نے فرمایا، جوایئے گھر سے کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لئے نکلا، اس کا لوّاب احرام با ندھنے والے حاتی کی طرح ہے ادر جو چاشت کی نماز اداکرنے کے لئے نکلااس کا لوّاب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے اور ہے۔ نماز کے بعد دوسری نماز کا اس طرح انتظار کرنا کہ چھ میں لغو بات نہ کی جائے تو اس کا نام علیمین ( بعنی اعلی در ہے والول) ميں لکھا جاتا ہے۔ (سنن ابی واؤوء کتاب التعوع، باب مسلوۃ الفحی ، رقم ۱۳۸۸، ج۲م اس)

16 بَابُ فِي الْأَمْرِ بِٱلْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ وَأَدَابِهَا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَا أَتَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوَّهُ وَمَا نَهَا كُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا) (الحشر: 7).

سنت اوراس کے آداب کی حقاظت کے حکم کا بیان الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میدرسول جو پچھیم کوعطا كريں وہ لے لواورجس چيز ہے منع فرمائيں اس سے

شرح: اس قادرو عليم پرورد گارعز وجل نے اپنے حبیب مرم صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ دسلّم کو حکمتوں کا بیش بہاخز انہ عطا فر ما یا تو نبی کریم صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے جمعیں جن کاموں کا تھم فر ما یا ان کی بجا آ دری ہم پر لازم ہے کیونکہ وہ بھی باذن پروردگارعز وجل علیم ہیں اور عکیم جن باتوں کا تھم دے اور جن سے منع کرے توضروران میں کوئی نہ کوئی عکمت مضمر ہوتی ہے، پس جو خص طاعات پرمل اور گنا ہوں سے اجتناب کر بگاا سے جنت کی ابدی دسرمدی راحتیں عطا کی جا نمیں گی اور جہم سے نجات کا سامان ہوجائے گا۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنْطِئَى عَنِ الْهَوْى إِنَ هُوَ إِلاَّ وَحُيُّ يُتُوَلِّي) (النجم: 3-4)

خواہش ہے ہیں بولتے وہ تو دحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ شرح: حضرت صدر الله فاضِل سبِّدُ نا موللينا محد تعيم الدين مُراداً بادى عليه رحمة الله الحادى فَرَامُنُ العرفان ميں اس كے

یہ جملہ اولی کی دلیل ہے کہ حضور کا بہکنا اور بے راہ جلناممکن ومنصور ہی نہیں کیونکہ آپ اپنی خواہش سے کوئی بات فر ماتے ہی نہیں جوفر ماتے ہیں وحی الہی ہوتی ہے اور اس میں حضور کے خُلقِ عظیم اور آپ کی اعلٰی منزلت کا بیان ہے۔ نفس کا سب سے اعلی مرتبہ میدہ کدوہ اپن خواہش ترک کروے۔ ( کبیر ) اور اس میں میجی اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلوة والسلام القد تعالی کے ذات وصفات وافعال میں فٹا کے اس اعلی مقام پر پہنچے کہ اپنا کچھ باقی ندر ہائجگی رتانی کا بیراستیلائے تام ہوا کے جو پچھ فرماتے ہیں وہ وحی البی ہوتی ہے۔ (روح البیان) (خزائن العرفال)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (قُلْ إِنَّ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُعْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ) (آل عران: 31).

اورالله تعالی نے ارشاد فرمایا: (اے حبیب!) فرما و بيجة إلكرتم الله ي محبت كرتے موتوميرى اتباع كروالتدتم كواينامحبوب بنالے گااورتمہارے كناہ بخش دے گا۔

اورانلہ تعالی نے ارشاد فرمایا: آپ ( 🚇 ) ایک

۔۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا دعوٰ می جب بی سیّا ہوسکتا ہے جب آ دمی سیّد عالم صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم ہوا در حضور صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے

شان زول حفرت ابن عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ دسول کر یم صلی الله علیہ وآلہ وسلم قریش کے پائ تھرے جنہوں نے فانہ کعبہ میں بت نصب کئے تنے اور آئیس جا بجا کران کو بحدہ کر رہے ہے حضور نے فرما یاا ہے گروقریش فدا کی جتم تم اپنے آباء حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کے دین کے فلاف ہو گئے قریش نے کہا ہم ان بتو ل کواللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تا کہ بیٹ میں اللہ سے قریب کریں اس پر سیآ بیت کر بھرنازل ہو گی اور بتایا گیا کہ محبت اللی کا دعلوی سیّد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع وفر مال برداری کے بغیر قابل قبول نہیں جواس دعوے کا فبوت دینا چاہے حضور کی غلامی کو سے اور حضور نے نب پری کوئنع فر ما یا تو بت پری کرنے والاحضور کا نافر مان اور مخبت اللی کے دعلو کی میں مجمونا ہے کہ ہے اور حضور نے بت پری کوئنع فر ما یا تو بت پری کرنے والاحضور کا نافر مان اور مخبت اللی کے دعلو کی میں مجمونا ہے

(خزائن العرفان)

ادرائلہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جمعیق تمہارے لیے اللہ کے رسول ( کی کی زندگی ) میں عمدہ نمونہ ہے اس کے لئے جواللہ پراورروز حشر پرایمان رکھتا ہے۔

اورائند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: (اے حبیب!)
تیرے رب کی قسم! وہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو
سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے باہمی جھڑوں
اورمعاملات میں حاکم تسلیم نہ کرلیں پھرآپ کے فیصلہ
پردلوں میں شکی بھی محسوس نہ کریں اور پورے طور پرتسلیم

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: (لَقَالُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أَسُوَةً حَسَنَةً لِبَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَرِ اللّٰهِ أَسُوةً حَسَنَةً لِبَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَرِ الآخِر) (الْأحزاب: 21)،

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ قِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَمِنُوا فِي الْفُسِهِمُ حَرَجًا قِنَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا)

(النساء: ،65)

شر**ے:** حضرت صدرالاً فاضِل سیّدُ تا موللینا محد تعیم الدین مُراداً بادی علیدر حمۃ اللّٰد! کھا دی تَحَرُ ا<sup>ی</sup>نَ العرفان میں اس کے نت لکھتے ہیں

معنی بین کہ جب تک آپ کے نیصلے اور تھم کو صدقی ول سے ندمان لیں مسلمان ہیں ہوسکتے سرحان اللہ اس سے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے

شان نزول: بہاڑے آنے والا پانی جس سے باغوں میں آب رسانی کرتے ہیں اس میں ایک انصاری کا حضرت

ز بیررمنی الله عند سے جھکڑا ہوامعاملہ ستیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا حضور نے فر مایا اے زبیرتم اپنے باغ کو یانی دے کراہے پڑوی کی طرف یائی جیموڑ دو میدانصاری کوگرال گزرااوراس کی زبان سے میکلمہ نکلا کہ زبیرآپ کے بچوپھی زاد بھائی ہیں۔ باوجود میکہ فیصلہ میں حضرمت زبیر کوانصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی تھی کیکن انصاری نے اس کی قدر ند کی توحضور صلی الله علیه و آلدو سلم نے حصرت زبیر کو تھم دیا کہ اپنے باغ کوسیر اب کر کے پانی روک لوانصا فاقریب والای بانی کاستحق ہے اس پر بیآیت نازل ہوئی (خزائن العرفان)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْمٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ) (النسام: 59)

قَالَ الْعُلَبَاءُ: مَعْنَاهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ.

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (مَنَ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَلُ أطاعُ الله) (النساء:80)

خيك رئبول كي اطاعت الله كي أطاعت ہے، (خزائن العرفان)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ... حِرَاطِ الله ...) (الشورى: 52-53)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَلْيَحْنَدِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهِ آنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَلَابُ أَلِيُمُ) (النور: 63)

اوراللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:اگر کسی چیز کے بارے میں تمہارا آبس میں جھٹر اہوجائے تواس کواللہ إوررسول كى طرف لوثا دو أكرتم الله اور روز حشر پرايمان

علاء نے قرمایا: اس کامعنی کتاب اور سنت رسول کی طرف رجوع ہے۔

اورانلد تعالی نے ارشاد فرمایا: جس نے رسول ک اطاعت کی اس نے یقینا اللہ کی بی اطاعت کی۔

شرح: حضرت صدرالاً فاضِل سيِّدُ نا مولينا محرتعيم الدين مُراداً بادى عليه رحمة الله الحادى فحزائن العرفان مين اس كے شان نزول: رسُول کریم صلی الله علیه دآله وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی اور

جس نے مجھ سے محبت کی اُس نے اللہ سے مخبت کی اِس پر آئ کل کے گستاخ بددینوں کی طرح اُس زمانہ کے بعض منافقوں نے کہا کہ مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میر چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان کیں جیسانصاری نے عیسی بن مریم کورب مانااس پراللد تعالی نے اِن کے زومیں میآیت نازل فرما کراہے نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تقید لیق فرماوی کہ کہ ہے

اورائندتعانی نے ارشادفر مایا: (اے حبیب!) بل شبه آپ سید هے راسته کی طرف ہدایت دینے ہیں بعنی الله کے دائے کی طرف۔

اورالله تعالی نے ارشاد فرمایا: جولوگ ان (رسول الله 🚇 ) کے تھم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں آ ز مائش یا دردناك عذاب يبنجنے سے ڈرنا چاہئے۔

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَاذْكُرُنَ مَا يُثَلَّى فِيَ بُهُوْتِكُنَّ مِنَ ايَاتِ اللهِ وَالْحِكَمَةِ) (الْإحزاب: 34)

> وَالْاٰيَاتِ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةً. وَأَمَا الْإَحَادِيْثُ:

اورانشد تعالی نے ارشاد قرمایا: (اے ازواج نبی) تم یاد کروائی تھرول میں تلاوت ہونے والی آیات کو اور حکمت کو۔

> ال باب میس آیات بهت زیاده بین \_ اوراحادیث ریبین:

بہلی حدیث: حضرت ابو ہریرہ فظان سے روایت

ہے کہ نبی اکرم 
ہے نے فرمایا: جو با تیں میں تم کو بیان

کرنے سے چھوڑ دوں ان میں جھے میرے حال پر چھوڑ

دو اور سوال نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے

سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء سے اختلاف نے

بلاک کیا جب میں تنہیں کی چیز سے روکوں تو اس سے

بلاک کیا جب میں تنہیں کی چیز سے روکوں تو اس سے

بلاک کیا جب میں تنہیں کی چیز سے روکوں تو اس سے

رک جاؤ اور جب کی کام کرنے کا تھم دوں تو حتی الا مکان

اسے انجام دیا کرو۔ (متنق علیہ)

تخریج حلیت : رحمیح بخاری باب الاقتداد بسنن رسول الله صل الله علیه وسلم ، ج مس ۱۹۸۰ رقم: ۱۲۸۸ مسلم باب توقیری صلم وسلم و ترات اکثر سؤاله ج ۱ ص۱۵۰ رقم: ۱۵۱۹ مسیح این حبان باب الاعتصام بالسنة ، ج مس ۱۵۰ رقم: ۱۱۱ السان الکوری للمدوقی باب المریض یقطر شد لد نصح حتی مات ج مص۱۵۰ رقم: ۱۱۲۸ مسئل امام احداین حدیل مسئل ای هرید ق ج ۱ ص۱۵۰ رقم: ۱۲۸۲ وقم: ۱۲۸۲)

شر**ح حدیث:** اعلیحضرت امام املسنت بمجد ددین دملت النتاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن فآوی رضویه شریف میں تحریر فرماتے ہیں: یعنی جس بات میں میں تم پر دجوب یا حرمت کا تھم نہ کردن اسے کھود کھود کرنہ پوچھو کہ پھروا جب حرام کا تھم فرما دول توتم پر تنگی ہوجائے۔

یبال سے بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعانی علیہ وسلم نے جس بات کا نہ تھم دیا نہ تع فرما یا وہ مباح و بلاح بج ہے۔
وہانی اسی اصل اصیل سے جائل ہو کر ہر جگہ یو چھتے ہیں خداور سول نے اس کا کہاں تھم دیا ہے۔ ان احمقوں کو اتنا ہی جواب کا فی ہے کہ خداور سول نے کہال منع کیا ہے، جب تھم نہ دیا نہ تع کیا تو جواز رہا ہم جوالیہ کا موں کو منع کرتے ہواللہ ورسول پر افتر اکرتے بلکہ خود شارع منع ہو کہ شارع صلی اللہ تعانی علیہ وسلم نے منع کیا نہیں اور تم منع کررہے ہو مجلس میلا دمبارک وقیام و فاتحہ وسوم وغیر ہا مسائل بدعت و ہا ہیں سب ای اصل سے طے ہوجاتے ہیں۔ (فادی رضویہ جو میں ۵۲۳)

نضول سوالات ہے بچو

حضرت سندِ ناابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندے مردی ہے کہ اللہ کے مجبوب، دانائے تحیوب، مُنزَ ہ ہمن اِلْعُیوب عَرْ وَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عليه وآله وسلم نے تممیل خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو! ایندعز وَجَلّ نے تم پر جج فرض کیا بي تم ج كرود ايك فخص في عارسول الله عرَّ وَجُلَّ وَسَلَّى الله تعالى عليه وآله وسَلَّم إ كما برسال؟ تو آب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلم نے خاموشی اختيار فريائی، اس نے پھرعرض کی: يارسول الله عرَّ وَجَلَّ وَسَلَّی الله تعالی عليه و آله وسلم! کيا ہمر سال؟ تو آپ سنی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا جہیں ،اگر میں ہاں کہد دیتا تو داجب ہوجا تا اور اگر (ہرسال) وا جب بوجا تاتوتم استطاعت ندر كھتے۔ (ميح مسلم، كتاب الج، باب فرض الج مرة في العر، الحديث ٢٥٠١، ٩٠١)

عَلِيمِ الْأَمَّتِ مِصْرِبِ مِفْتِي احمد بإرخان عليه رحمة الحنّان ال حديث كِيحت لكيهة إلى:

ایعنی بورا جواب تو کیامعنی ،اگر ہم مرف بال کہدویت تب بھی ہرسال جج فرض ہوجا تا۔اس سے دومسکے معلوم ہوئے: ایک بیک اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواحکام شرعیہ کا مالک بنایا ہے کہ آپ کی ہاں اور نہ میں تا ثیر ہے جس يے توى دلائل موجود ہيں كيوں نه ہوكه آپ كا كلام وى البى ہے، رب تعالى فرما تا ہے: دَمّا يَنْظِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا دَمْع مين قيد يا يا بندى نه لكواني جائي بلا قيد لكرنا جائي-

یعنی ہارے احکام میں کیوں، کیے اور کب کہد کر قید نداگا کی ہم شری احکام کی تیلیغ ہی کے لیے تو جیم سے این ضروری چیزیں ہم خود بیان فرمادیں کے۔(امعات)

اس طرح كمانہوں نے زیادہ بوچھ بوچھ کر پابندیاں لکوالیں، پھران پابندیوں پڑش نہ کرسکے یا انہوں نے مل تو کمیا مربهت مشکل سے جیسے ذریح گائے کا دا قعد ہوا۔ (برا ڈالنائی،ج مرج میں ۱۲۱)

ووسری حدیث: حضرت ابوتی عرباض بن سار بیه ایک بلیغ کے ایک بلیغ کے ایک بلیغ وعظفر مایاجس ہے دل ڈر گئے اور آئکھیں بہہ پڑی ہم نے عرض کیا: بارسول اللہ ( 🖨 )! بیتو الوداع کرنے والے کی تصیحت کی طرح ہے آپ جمعیں کوئی وصیت فرما تمیں تو آپ نے فرمایا: میں تم کوائلد کے تقوی اور سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں اگر چیتم پر .

(158) اَلقَانِي: عَنُ أَبِي نَجِيْحِ الْعِرُبَاضِ بُنِ سَارِيَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَعَظَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوعظةً بَليغَةً وَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتَ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا :يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعَ فَأَوْصِنَا، قَالَ: أُوصِينُكُمُ بِتَقُوَى اللهِ، وَالسَّمْجِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمُ عَهُدُّ حَمَدِيُّ، وَالنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمُ فَسَيَرْى

الحيلاقًا كَفِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْعُلَقَاءِ
الرَّاشِيثُ الْمَهْدِيلِينَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّواجِنِهِ
وَالْأَكُمْ وَمُحْنَفَاتِ الْأُمُودِ، فَإِنَّ كُلَّ بِلُعَةً ضَلَّالَةً
وَالْأَكُمْ وَمُحْنَفَاتِ الْأُمُودِ، فَإِنَّ كُلَّ بِلُعَةً ضَلَّالَةً
وَالْأَكُمْ وَمُحْنَفَاتِ الْأُمُودِ، فَإِنَّ كُلَّ بِلُعَةً ضَلَّالًةً
وَوَالْا كُمْ وَمُحْنَفَاتِ الْأُمُودِ، فَإِنَّ كُلَّ بِلُعَةً ضَلَالَةً
وَوَالْا كُمْ وَمُعْنَفَاتِ الْأَمْواجِلُ بِالنَّالِ الْمُعْجِمِةِ: الْاَنْتَابُهُ
وَقِيْلُ: الْاَضْراشُ.

حبثی غلام امیر بن جائے سوتم بن سے جومیرے بعد زندہ دے گا وہ بہت ساائتگاف دیکھے گا توتم میری اور میرے خلفاء جو میرے خلفاء جو میرے خلفاء جو الزم پکڑنا ہے ایسے خلفاء جو ہدایت یا فتہ بیں ان کو داڑھوں ہدایت دینے قاب کو دین میں نے کے ذریعہ مضبوطی سے پکڑ داسپنے آب کو دین میں نے کاموں سے بچاد کیونکہ ہر بدعت گرائی ہے۔ اس حدیث کو ابوداد داور ترفری نے روایت کیا ہے اور کہا کہ سید صدیث کو ابوداد داور ترفری نے روایت کیا ہے اور کہا کہ سید صدیث میں جو بین اور داڑھوں کو اضرابی بھی کہا گیا داڑھوں کو اضرابی بھی کہا گیا

المخويج حليب قراسان ترمذي بأب ما جاء في الإخل بالسنة واجتداب البدع ج عص ١٩٠٠ رقم: ١٩٢١ سان ابوداؤد المحدود السنة ج عص ١٩٠٠ رقم: ١٩٠٥ سان ابوداؤد البدي لزوه السنة ج عص ١٩٠٠ رقم: ١٩٠٥ سان الكوري للبديق بأب ما يقتني به القاطي ويفتي به البفتي ج ١٠٠٠ سان الكوري المدين المحدوقم: ١٠٠٠ سان ابن ماجه بأب اجتماب البدع والجدل ج ١٠٠٠ سان الدار مي بأب اتباع السنة ج ١١٠٠ دقم: ١٥)

شرح حدیث: وعظ وتصبحت کے بے شارفوا کد ہیں

ام جلیل، عارف باللہ حضرت سیدنا عبدالنی نابلسی علیہ دسمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فر ہاتے ہیں: حضور نمی رحمت، شفیخ است صلّی اللہ تعالی علیہ وہ الدواع کہنے والے کی طرح جوابئ تو م کوچوڑ کرجا رہا ہواور چاہتا ہو کہ اپنے جانے سے پہلے انیس اُن ہاتوں کی وصیت کرجائے کہ اس کے بعدا نہیں ان ہاتوں کی وصیت کرجائے کہ اس کے بعدا نہیں ان ہاتوں کی انتہا کی ضرورت پڑے گی ۔ تو دہانہیں وصیت وصیحت کرتا ہے، توف و لا تا ہے اور زجر و و نظ کرتا ہوا در اپنی کا انتہا کی عامی ان ہوا کہ کہیں وہ اس کے بعد گراہ ہے اور اپنی کا لفت سے ڈراتا ہے۔ اور بیصرف ان کی بھلائی کی انتہا کی چاہت کے سبب کرتا ہے کہ بوقت وعظ اپنے پاس موجود حاضر بین کو فسیحت کرنے میں پوری کوشش صرف کرے اور الی کو گی ہے کہ واعظ کو چاہے کہ بوقت وعظ اپنے پاس موجود حاضر بین کو فسیحت کرنے میں پوری کوشش صرف کرے اور الی کو گی تھا کہ متد بات ترک ندر رہنے کا کوئی بھروسہ جو نتا ہوں کے کیونکہ دوسری مجلس تک تندہ رہنے کا کوئی بھروسہ خبیں۔ اور واعظ کے لئے بیجائز ہے کہ بغیر کوئی مشقت اٹھائے حاضر بین کی حالت کے مطابق بھی کی کھاران کوڈرائے اور زجر و بیخ کرے ، البتہ اس کی عادت نہ بنائے جیسا کہ حضور نی وحمت ہفتی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا مبارک خصور نی رحمت ہفتی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا مبارک علی کرتے ۔ البتہ اس کی عادت نہ بنائے جیسا کہ حضور نی وحمت ہفتی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا مبارک علی ہوگی کہی ڈرائے اور ہمی نہ ڈرائے اور ا

(الحديقة الندية شرح الطريقة المحدية ،الباب الأول في الأعتبام بالكتاب والسنة \_ \_ \_ الخ ،ج ا بم ٩٥ )

وعظ ونصیحت کے بیشار فوائد ہیں، اس کے ذریعے کفار دولت اسلام سے مشرف ہوتے ، سلمانوں کے دل خوف خد
اعز وَجَالَ سے لبریز اور عشق مصطفی منی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم سے سرشار ہوتے ، ایمان کو تازگی انتی ، اسلام کی محبت میں ترتی
آتی ، نیکیوں کا جذب ملتا، گنا ہول سے نفرت پیدا ہوتی ، ثواب کی طلب میں اضافہ ہوتا، گناہ سے بیخے کا ذہن بتا اور دین سکھنے
سکھانے کے لئے راہ خداع رَّ وَجَالَ میں سفر کا جذب ملتا ہے ۔ الغرض وعظ وقعیحت ہر طرح سے فائدہ مند ہے ۔ چنا نچے ، اللہ
عو وَجَالَ ارشاد فرما تا ہے :

وْ ذَكِرُهُ فَإِنَّ الدِّي كُلِّى تَنْفَعُ الْمُوْمِينِيِّنَ ٥

ترجمه كنزالا يمان: اورسمجما و كهمجما نامسلمانول كوفائده ديتاب-(پ.27 الذريكة: 55)

حصرت سیدناا مام فخرالدین رازی علیه رحمة الله الوالی نے اس کی تغییر میں ارشا دفر مایا: اگر سمجھاناکسی کافرکوشرف ایمان کافائدہ دیے توبیمسلمان ہی کوفع دیناہے کیونکہ وہمسلمان ہو چکاہے۔

(تغيير كبير ومودة الذُّريك وتحت الاية ٥٥، ج٠ أوس ١٩١)

بدعت کالفوی معنیٰ ہے تی چیز اورشر کی طور پر ہروہ نی چیز جوحضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ 6 لہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے بعد ایجا دہوئی بدعت ہے۔ (مرقاۃ المغاتج من اجم ۱۳۱۸)

# بدعت کی (اصول شرع کے اعتبارے) دوا قسام ہیں

(۱) بدعت حسنه: بروه نیا کام جواصول شرع ( لینی قران وحدیث اورا جماع) کے موافق ہونالف نه بو۔

(٢) مدعت عندالة :جونيا كام اصوليشرع كے خالف ہو۔

اس مدیث میں گُلُّ بِنْ عَلَیْ خِلْالَةٌ ہے مراد دوسری قسم ہے لیتی ہروہ نیا کام جوقر آن پاک، حدیث شریف، آثارِ صحابہ یا اجہ عامت کے خلاف ہووہ بدعتِ سیرًاور گراہی ہے اور جو نیا اچھا کام ان میں ہے کسی کے نی لف نہ ہوتو وہ کام مذموم نہیں ہے جیسے حضرت عمر دضی اللہ تعالی عنہ نے تراوت کی جماعت کے متعلق فرما یا نیخستِ الْبِدُ عَدُ اللّ اچھی بدعت ہے۔

> پھر بدعت کی مزیدیا نجے اقسام ہیں (1)واجبہ(2)مستحبہ (3)مباحہ(4) کروہہ (5)محرمہ

#### (1)وأجبه:

جیسے علم نو و مرف کا سیکھنا سکھانا کہ ای کے ذریعے آیات واحادیث کے معنی کی سیحے پہچان حاصل ہوتی ہے (اگر چہریہ علوم مرق جہ انداز میں عہدِ رسمالت میں موجود نہ تھے ) ، ای طرح دوسری بہت ی وہ چیزیں اورعلوم جن پر دین وملت کی حفاظت موقوف ہے۔ ای طرح باطل فرقوں کارد کہ ان کے عقائم باطلہ سے شریعت کی تفاظت فرض کفا ہے۔

#### (2) مستحبه:

بیسے سراؤل (مسافرخانوں) کی تعمیر تا کہ مسافر وہاں آرام ہے دات بسر کرسکیں ، دینی مدارس کا قیام تا کہ تام کی روشی ہرسو پھیلے ، اجتماع میلاؤ النبی سلی اللہ تعالی علیہ کالہ وسلم اور بزرگان دین کے قرس کی بحافل قائم کرتا۔ای طرح مسلمانوں کی خیرخواعی کا ہروہ نیا انداز جو پہلے زمانے ( یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ کا اور آپ کے صی بہکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ذمانے ) میں موجود نہ تھا۔

#### (3)مباحه:

جیسے کھانے پینے کی لذیذ چیزیں کثرمت ہے استعالی کرتا ، وسیقے مکان میں رہنا، اچھالباس پبننا جبکہ یہ چیزیں حلال وجائز ذرائع سے حاصل ہوئی ہوں نیز تکبراورا یک دوسرے پر فخر کا باعث نہ بن رہی ہوں۔ ای طرح آ ؟ چھان کر استعمال کرنا اگر چہ جمہدر سمالت میں آن چھنے آئے کی روٹی استعمال ہوتی تھی۔

## (4) کروہہ:

وه کام جس میں اسراف ہموجیے شافعیوں کے نز دیک قران پاک کی مبلدادر مثلاف وغیرہ کی آ رائش وزیبا کش اور مساجد گفتش و نگار سے مزین کرتا۔ حنفیوں کے نز دیک سیسب کام بلا کرا بہت جائز ہیں۔

#### (5) محرّمه:

جيے اہل بدعت كے مذا بهب باطلہ جوكه كماب وسنت (اوراجماع) كے خالف بن -

( ما خودَ از الشعة اللموات، عن المن ٥ علوم قاة المناتج ، عن المن ٣٦٨ )

بعض لوگ اس حدیث کے معنی بیرکرتے ہیں کہ جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے بعدا بجاد ہووہ بدعت ہے اور ہر بدعت محرائی ، بید معنی بالکل فاسد ہیں۔ (مراۃ المنائج ، ناہ س ۱۳۷) شیخ طریقت امیر اہسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولا تا محدالیاس عظار قادری دومت برکاتیم العالیہ کے دسائل کے مجموسے تماز کے احکام سے بدعت حسنہ کی بارومثالیں ملاحظہ ہوں:

(1) قرآن یاک پر نقطے اور اعراب تجاج بن بوسف نے ٩٥ صف لگوائے۔(2) ای نے ختم آیات پرعلامات کے

طور پر نقط لگوائے۔(3) قران باک کی چھپائی (4) مسجد کے دسط میں اہام کے کھڑے دیے کیلئے طاق ٹمامحراب پہلے نہ تھی دلید مروانی کے دور میں سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایجاد کی، آج کوئی مسجد اس سے خالی نہیں۔(5) چھ کلے۔(6) علم صرف وٹو۔(7) علم حدیث اور احادیث کی اقسام۔(8) درب نظامی۔(9) زبان سے نماز کی نیت۔(10) ہوائی جہاز کے ذریعے سفر تج۔(11) شریعت (حنی، شافعی، مائلی جنبلی) وطریقت (قادری، چشتی، نماز کی نیت۔(10) ہوائی جہاز کے ذریعے سفر تج۔(11) شریعت (حنی، شافعی، مائلی، جنبلی) وطریقت (قادری، چشتی، نماز کی نیت۔(10) ہوائی جہازے (12) جدید سائنسی جھیا روں کے ذریعے جہاد۔(نماز کے احکام جمہم)

تیسری حدیث: حضرت ابوہریرہ میں اس روایت ہے رسول اللہ کے نے فرمایا: میر ہے سب اس روایت ہے رسول اللہ کی خنت میں داخل ہوجا تیں سے لیکن جس نے انکار کیا عرض کیا تھیا: یارسول اللہ ( )! انکار کون کرتا ہے فرمایا جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔

(159) اَلقَّالِثُ: عَنْ آئِ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ: آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عُنْهُ: آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ أُمَّتِيْ يَى مُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ آئِي . قِيْلَ: وَمَنْ كُلُّ أُمَّتِيْ يَى مُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ آئِلُ . قِيْلَ: وَمَنْ وَالْمُاعَنِيُّ دَحُلَ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَطَاعَنِيُّ دَحُلَ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَطَاعَنِيُّ دَحُلَ الْجَنَّةُ، وَمَنْ وَمَنْ عَصَانِي فَقَلُ أَلَى رَوَاكُ الْبُعَادِيُّ.

الخوريج حاليك، (صيح بخارى باب الاقتدام بسان رسول الله صل الله عليه وسلم جروب ١٠٠٠ ومده وقرد ١٠٠٠ عميح ابن حيان باب الاعتصام بالسئة وما يتعلق بها نقلا وامرا ولجراج اصالا رقم: ١٠٠٠ مسئد المامر احدابن حديل مسئد اليهويرة رضى الله عده جروب المام الما

شرح مديث: رسول صلى الله عليه وسلم كى اطاعت ،سعادت كى علامت

وہ مسلمان جے حضور نبی پاک، صاحب لولاک سٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی توفیق مل جائے وہ یقیناسعادت مند ہے کہ ایا شخص آخرت کو دنیا پرتر نبج دیتا ہے اور موت کو جمیشہ یا در کھتا ہے۔ چٹانچہ مخرت سیر ٹاشداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ سیّد المبلغین ، رَحْمَة اللّعالَمِین صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فر مایا : ظلمندوہ ہے جوا پے نفس کی خواہشات کو کمز ورکردے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لئے نیک وسلّم کے ارشاد فر مایا : ظلمندوہ ہے جوا ہے نفس کی خواہشات کی چروی کرے اور اللہ عن وجل پرلمی امیدیں رکھے۔

(شعب الايمان، بأب في الزحد وتقر الال ، الحديث: ١٠٥٣١، ج٤، م٠٥٥)

حضرت سیدنا ابن عمرضی الله نتعالی عنبما سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت ، شفیج امت ، مالک جنت صلّی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلّم کا فرمان عالیشان ہے: سب سے زیادہ تقلمند و دانا وہ موس ہے جوموت کو کثر ت سے یا دکرے اور اس کے لئے احسن طریقے پر تیاری کر ہے، یہی (حقیقی) دانالوگ ہیں۔(الرجح المابق،الحدیث:۱۰۵۴۹می ۲۵۱) حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی الشتعائی عندے مروی ہے، آپ رضی الشتعائی عندفرماتے ہیں کہ معفرت اسامہ بن زید بن ثابت رضی الشتعائی عند نے سود ینار کے وض ایک جینے کے لئے ایک بائدی ٹریدی تو یس نے صغونی اکرم، رسول محتشم سلی الشتعائی علیہ واکہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: کیا تم اسامہ پر تجب نہیں کرتے جو جینے کا سودا کرتا ہے، یقینا اسامہ کی خشم جس کے دستِ قدرت بیس میری جان ہے! جب میں اپنی آئیمیں جمپلک ہوں تو بیدگان امید والا ہے، اس ذات یاک کی خشم جس کے دستِ قدرت بیس میری جان ہے! جب میں اپنی آئیمیں جمپلک ہوں تو بیدگان کرتا ہوں کہ کہیں میری پلکسی کھلنے سے پہلے بی الشوع وجلی میری دوئے قبض ندفر مالے اور جب اپنی پلکسی اٹھا تا ہوں تو بیدگان کرتا ہوں کہ کہیں انہیں جھلانے سے پہلے ہی موت کا دعوہ ندا جائے اور جب کوئی لقیہ منہ میں ڈالٹا ہوں تو بیدگان کرتا ہوں کہ موت کا دعوہ ندا جائے اور جب کوئی لقیہ منہ میں ڈالٹا ہوں تو بیدگان کرتا ہوں کہ موت کا دعوہ ندا جائے گار دول میں شار کرو، کیونکہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر در ہے گا۔ دادی گئے جی کہ دخترت سیدنا اسامہ بن زیدر ضی کو خردوں میں شار کرو، کیونکہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر در ہے گا۔ دادی گئے جی کہ دخترت سیدنا اسامہ بن زیدر ضی کو خردوں میں شار کرو، کیونکہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر در ہی گاری دھت مال موجود تھا، بعد جی ٹیس ٹرید سے تھے کی (المرفی الباق، الحدیث نے بیا کہ دیا تھاں دیا ہوں تھیں ٹبیس ٹرید سے تعلی کی دیا تھاں دیا ہوں تھاں کہ دیا تھاں دیا ہوں تھاں کو بین با تھ تک ہوں ہیں۔

سوشهبيرول كالثواب

نی منکر می آور بحتم ، شاوین آدم منی الله تعالی علیه فاله وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا دنیا وآخرت کی و جروں بھلائیوں کے حصول کا وربعہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ الله عزوجل کے فیوب، وانائے فید ب مُنکر وَعَنِ النَّهُ تعالی الله تعالی علیہ فاله وسلم نے فرمایا: مَن اَحْتَ سُدَی فَقَدُ اَحْتَ بِی وَمَن اَحْتَ بِی کَانَ مَعِی فَی الله تعالی علیہ فاله وسلم نے فرمایا: مَن اَحْتَ سُدَی فَقَدُ اَحْتَ بِی وَمَن اَحْتَ بِی کَانَ مَعِی فَی الله تعالی علیہ فاله وسلم نے فرمایا: مَن اَحْت سُد بِی الله تعالی علیہ فالی علیہ فاله وسلم نے محبت کی اور جس نے مجمدت کی وہ جنت میں میرے فی الله تعالی ماله میں میں میرے ساتھ موقا۔ (جامع التر ذی ، کتاب احلم ، الحد یہ میں میں میں میں میں میں وہ واقع التر ذی ، کتاب احلم ، الحد یہ میں ۲۱۸ء ، ج میں ۹۰ ساتھ وروارالفاریروت)

ا پسے نازک حالات میں کہ جب دنیا مجر میں گناہوں کی بلغار، ذرائع ابلاغ میں فی ٹی کی بھر ماراور فیشن پرتی کی محیثکار مسلمانوں کی اکثریت کو بے مل بنا چکی ہے، نیز علم وین سے بے رغبتی اور ہر خاص و عام کا زبخان صرف و نیاوی تعلیم کی طرف ہونے کی وجہ سے اور دینی مسائل سے عدم واقفیت کی بنا پر ہر طرف جہالت کے باول منڈ لارہے ہیں، لا وینیت و بدند ہبیت کا سیلاب تباہیاں مچار ہا ہے، گلشن اسلام پر قوال کے باول منڈ لارہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی سخوں کے سانچ میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مردی ہے کہ نور کے پیکر ، تمام نبیوں کے نمرُ وَر ، دو جہاں کے تابُور، سلطانِ بُحر و بَرصَّی الله تعالی علیہ وُلہ وسلّم نے فرمایا : تَمَتَسُك بِسُنَّیتی عِنْدَ فَسَادِ أُمَّیتی قَلَهُ اَجُورُ مِنَّاقِ شَهِینیہ یعنی فسادِ امت کے دفت جو محض میری سنت پر ممل کر ریگا اسے سوشہیدوں کا تو اب عطا ہوگا۔

(كمّاب الزحد الكبيرللامام البيعتي، الحديث ٢٠٠، خ اص ١١٨ مؤسسة الكتب الثقافية بيردت)

(160) الرَّابِعُ: عَنْ آبِي مُسْلِم، وَقِيْلُ: آبِي إِياسِ سَلْبَةَ بْنِ عَبْرِو بْنِ الْأَكُوع رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِنَّ رَجُلًا إِكُلَّ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَنْ رَجُلًا إِكُلَّ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهُ، فَقَالَ: كُلُّ بِيَعِيْنِكَ قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبُرُ إِسْتَطِيعُ قَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبُرُ وَتَارَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمُ.

چوتی حدیث: الوسلم ادر میجی کہا کمیا کہ حضرت سلمہ بن عمر و بن اکور علی اسلمہ بن عمر و بن اکور علی اسلمہ بن عمر و بن اکور علی اسلمہ بن عمر و بن اکور کی جی یا کیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ کی نے اس کودا کیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا تھم دیا تو آپ کی اس کودا کیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا تھم دیا تو وہ کہنے لگا جی اس کوا ٹھا نیس سکتا آپ نے فرمایا: تو دیا تھا سکے۔ اس کو تکمر نے بات مانے سے ددکا ہے پھر درکا ہے پھر اس کا ہاتھ مند کی طرف بھی ندا ٹھا۔ (مسلم)

الخريج حليث: (صبح مسلم الآب إذاب الطعام والشر اب واحكامهما بج اص١٠٠٠ رقم: ١٠٨٥ سنن الكنزى للهيداتي، باب الإكل والشرب باليدان ج ، ص١٤٠٠ رقم: ١٠٠٥ صبح ابن حمان بأب المعجزات ج ١٠٠٠ رقم: ١١٥٠٠)

شرح مدیث: سید سے ہاتھ سے کھائیں بیکیں

شيطان كاطريقه

عنوت سُبِّدُ ناعبدُ الله ابنِ عُمْر رضى الله تعالى عنهما قرمات بين كهر كار مدينه ملى الله تعالى عليه ؤله وسلم في إرشاد فرماياء كونى شخص ندأ لنه باتھ سے كھانا كھائے ندسية كداً لئے باتھ سے كھانا جينا شيطان كالم ريقه ہے۔ (اينا)

سيدهاى باتها سيلين اوردين

حضرت سيّد ثاابو بريره رض الله تعالى عندت ووايئت بكه تاجداو دين قراو قِلُب وسينه ما حسيه مُعَظَّر پينه ملى
الله تعالى عليه اله وسلّم في إرشاد فرما يا بتم مين سے برايک سيد سے ہاتھ سے کھائے اور سيد سے ہاتھ سے ہے اور سيد سے
ہاتھ سے لے اور سيد سے ہاتھ سے دے کيونکه شيطان اُلٹے ہاتھ سے کھاتا اور اُلٹے ہاتھ سے پيّا اُلٹے ہاتھ سے ديتا اور
اُلٹے ہاتھ سے ليتا ہے۔ (ابن اج شريف ج م م م احد یث ۱۲۲۲)

<u> مركام ميں الثاباتھ كيوں؟</u>

مرا میں انتاہا تھ یوں؛

افسوں! آج کل ہم دُنیا سے چکر میں اِس قدر کھر مجے ہیں کہ جوب باری عُرِّ وَجَلَّ وَسَلَّى الله تعالیٰ علیہ اُله وسلّم کی اُفسوں! آج کل ہم دُنیا سے چکر میں اِس قدر کھے اِس کہ جوب باری عُرِّ وَجَلَ وَسَلَّى الله تعالیٰ علیہ اُله وسلم کی اُفسوں کی اُفسوں کی اُفسوں کی اُفسوں کی اُفسوں میں شیطان پیاری سُنگوں کی طرف ہماری توجّہ ہیں تہ ہمیں سُنگوں کی طرف کہاں جانے وے گا؟ اگر چِد خُون کے ساتھ تیرتا ہے۔ (می مسلم سے 191 مدیث ۱۹۷۳) ظاہر ہے کہ مید میں سُنگوں کی طرف کہاں جانے وے گا؟ اگر چِد

سيد سے ہاتھ سے بی کھانا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی اُلٹے ہاتھ سے پچھودانے بچا تک بی لئے جاتے ہیں، کھاتے ہوئے پونکہ سيرها ہاتھ آ نُودہ ہوتا ہے لفذا پانی اُلے بی ہاتھے ہے اُلے بیں، جائے پینے وَنت کے سیدھے ہاتھ میں اور رکانی اُلے ہاتھ میں نئے جائے بیتے ہیں رکسی کو پانی پلاتے وَ قت جگ سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے جبکہ گلاس اُلٹے میں اور اُلٹے ہاتھ ے رگلاس دوسروں کووسیتے ہیں۔حیات مُحُدِّر شِ اعظم ص 374 پر ہے ،مُحَدِّر شاعظم پاکستان معزمت موللینا محد سرداراحمہ قا دری چشتی علیه رحمة الله القوی فرماتے بیں، کینے اور دسینے میں دائی (لیمنی سیدھے) ہاتھ کو استِعمال کرو، یہ عادت الیم پختہ ہوجائے کہ کل تیامت میں نامدا ممال پیش ہوتو اِی عادت کے نموا بنق دایاں ( مین سیدها) ہاتھ آگے بڑھ جائے تب تو کام بن جائے گا۔

تیراچیرہ بگڑ جائے

سركار نامدار سلى الثدنعالي عليه فالهوسلم كى زبان صدافت نشان كى بيشان ب كهجو چوفر مات وه موج تاراب سلى الله تعالى عليه كاله وسلم كا رُنت تو يَهُت عظيم ب، غلامول كا حال مُلاحظه من چُنامچه ايك مورت مشهور محالي حفزت سبِّدُ ناسَغُد بن ا بی و قاص رضی الله تعالی عنه کوجها نکا کرتی تھی ، آپ رضی الله تعالیٰ عنه نے بار ہا اُس کومنع کیا تکروہ بازنہ آئی۔ایک دن اُس نے جب حسب معمول جھا نکا تو آپ رضی انٹدنعالی عنہ کی زَبانِ کرامت نشان سے بیالفاظ نکلے، هَاهُ وَتُحْفَکِ یعنبیتر اچہرہ مجڑ جائے۔ ایس أسی وفت أس كاچېره كدى كى طرف بھر كميا۔ (جامع كرامات اوليا من اس

محفوظ شہار کھنا سدا ہے اوبوں ہے اوبی ہو

حضرت سبِّدُ ناسعد بن افي و قاص رضى الله تعالى عنه كي زّبانِ قبوليت نشان كي بيتا تير دراصل مبرِ مُعير ، بشيرونذير، رسول هُ يمرمجوب ربّ قد يرعُزُ وَجَلْ وصِلّى الله تعالى عليه والهوسلم كي دعاء كاثمره تفا-جبيها كه جامع ترغدي وغيره ميس ہے، ميشھ ميشھ مصطَفِ صلَى الله تعالى عليه فالهوسلم في باركاهِ ربُّ العلى من وعاء كي اللَّهُ عَر اسْتَجِبَ سَعدًا إذًا دَعَا ك يعني يا إلله عَرُّ وَخَالَ ! جب بھی سعد تجھ سے دُعا کر سے تو قَبول فر مالیا کر۔ ( تر فری شریف ج۵ ص ۱۸ مدیث ۳۷۷۳) مُحَدِّ ثنینِ کرام ریم بھم اللهُ تعالى فرمات بين مسيِّدُ ناسعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عنه جب بهى وُعاء كرت قُيول موجاتى ..

ولبن بن كِنْكُل دعائة محمد (صلى الله تعالى عليه والبوسلم) بڑھی تازے جب دعائے محمہ (صلی اللہ تعالی مدیہ فالہ وسلم)

إ جا بُت كا سهرا عنايت كا جوڑ ا إجابَت نے تُحک کر گلے سے نگایا

(جامع کرامات اوریاه ج اص ۱۹۳)

يا نچوس حديث: حصرت ابوعبدالله نعمان بن بشير 🕸 سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ 🚇 سے سنا آپ فرماتے ہیں تم ضرور اپنی صفوں کو درست کر و درنہ (161) أَكْنَامِسُ: عَنُ أَيْ عَبُدِ اللَّهِ النُّعُمَان بْنِ بَشِيْرِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمًا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ.

آوُ لَيُعَالِقَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ مُثَّفَقَّ عَلَيْهِ. وَثِيُّ رِوَايَةٍ لِبُسُلِمٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّقُ صُفُوفَنَا حَتَى كَأَثَمَا يُسَوِّقُ مِهَا وَسَلَّمَ يُسَوِّقُ مَهَا وَسَلَّمَ يُسَوِّقُ صُفُوفَنَا حَتَى كَأَثَمَا يُسَوِّقُ مِهَا الْقِيَاحَ خَتَى كَأَثَمَا يُسَوِّقُ مَهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَ وَرَاى رَجُلًا بَالِيًا يَتَمَا فَقَامَ حَتَى كَاذَ أَنْ يُكَثِرَ وَرَاى رَجُلًا بَالِيًا يَتُمَا فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمُ اوَ مَنْ يُكَثِرُ وَرَاى رَجُلًا بَالِيًا مَنْ اللهُ بَاللهُ اللهُ اللهُ

الله تعالی تمهارے درمیان خالفت ڈال دےگا۔ (سنن علیہ) اور سلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول الله الله علی اور سیر صافر ماتے جس طرح کہ تیروں کی سیر صافر ماتے جس طرح کہ تیروں کی سیر صاکر نا ہو تی کہ آپ نے خیال فرما یا کہ میمیں آپ کی بات بھھ آگئی ہے پھر ایک دن آپ نکے تو دیکھا ایک آ دی صف سے سین نکا لے کھڑا ہے۔ آپ تو دیکھا ایک آ دی صف سے سین نکا لے کھڑا ہے۔ آپ درست کرو درنہ پھر الله تعالی تمہارے درمیان خالفت درست کرو درنہ پھر الله تعالی تمہارے درمیان خالفت درست کرو درنہ پھر الله تعالی تمہارے درمیان خالفت درست کرو درنہ پھر الله تعالی تمہارے درمیان خالفت درست کرو درنہ پھر الله تعالی تمہارے درمیان خالفت

المن احدان حديث النعبان بن بشور جموع المعان الا المناه وبعدها و المناه و ا

شرح مديث: صف كوسيد هاندكرنا

تاجدادرسالت، شہنشا ونبوت صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جوصف کوملائے گا اللہ عز وجل اسے ملاد ہے گااور جومف کوقطع کر نیکا اللہ عز وجل اسے قطع کردے گا۔

(سنن الى داؤد، كمابِ الصلوق، باب تسوية الصنوف. الحديث ٢١٦، ص ٢٢٢)

نخون جودوسخاوت، پیکرعظمت وشرافت میلی الله تعالی علیه وآله وسلم کافرمانِ عالیشان ہے: الله عزوجل اوراس کے فرشتے صف بوری کرنے والوں پررحمت نازل کرتے رہے تیں۔

(سنن ابن باجة ، الواب اقامة السلاق و و المن المائية ، الواب اقامة السلاق و و و الحديث ، المائية العنوف ، الحديث ، الموان كوصفول مين الشرقة الله و ال

(سنن ابی داؤد، کمآب الصلوة، باب تسویة الصفوف، الحدیث ۲۷۴ می ۱۲۷۲، بودنانسکان بیویهم فی مفوهم بیده یقول) سرکار مدینه، راحت قلب وسعینه سلّی الله تعالی علیه و آله و سلّم کافر مان عالیتان ہے: جوصف کی کشاد گی پُرکرے گاالله عز وجل اس كا ايك ورجه بلند فرمائ كا اوراس كے لئے جنت ميں ممرينائے كا۔

( بحِمَّ الزوائد ، كمَّاب الصلوق ، باب صلة الصنوف وسد القرح ، الحديث :٢٥٠٣ ، ج٢ بم ٢٥٠)

شہنشاہِ مدینہ قرار قلب وسینہ ملگی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جومف کے خلاء کو پُرکرے کا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ (الرجع السابق الحدیث ۲۵۰۳، ۲۶ میں ۲۵۱)

صاحب معطر پسین، باعثِ نُوولِ سکینه ، فیض تخیینه سنّگی الله تعالی علیدد آله وسلّم نے ارشاد فر مایا: بے تنک الله عز وجل اور اس کے فریختے صفیل بوری کرنے والوں پر رحمت نازل فر ماتے میں اور جو بندہ صف بوری کرتا ہے اللہ عز وجل اس کا درجہ بلند فر ما دیتا ہے اور ملائکہ اس کے پاس خیر لے آتے ہیں۔

(جمع الزوائد، کتاب العلوة ، باب ملة العنوف دمدالفرج ، الحديث ، ۲۵۰۸ ، ۲۵۰۸ ، ۲۵۰۹ ) الدركے پيكر ، تمام نبيون كے مَرُ وَرصلَّى الله تعالی عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليثان ہے :تم صفيس منرور برابر كميا كروور نه الله عزوجل تمهارے چبرے بدل دے گا۔

( منيح البخاري، كمّاب الاذان، باب تسوية الصغوف مندالا قامة وبعدها، الحديث: ١٤١٥م، ٥٥٥)

## اميرالمؤمنين حضرت سيدناعمر فاروق أعظم رضى اللدتعالي عنه كي صفول يرتوجه

حضرت سیدنا عمرو بن میمون رضی الله تعالی عنه فریاتے ہیں: جس دن حضرت سیدنا عمر قاروقی اعظم رضی الله تعالی عنه پر
حملہ کیا گیا اس دن میں وہیں موجود تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروقی اعظم رضی الله تعالی عنه نماز فجر کے لیے صفیں درست کرو
ارہے ہتے۔ میں آپ رضی الله تعالی عنه کے بالکل قریب کھڑا تھا، ہمارے درمیان مرف حضرت سیدنا عبدالله بن عباس
رضی الله تعالی عنهما حاکل ہتھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه صفول کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے: ابہی صفیں
درست کراو۔ جب آپ رضی الله تعالی عنه نے دیکھا کہ صفیں بالکل سیدھی ہوچکی ہیں، نمازیوں کے درمیان بالکل خلائیں
دہاا درسب کرکندھے لیے ہوئے ہیں آو آپ رضی الله تعالی عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریم ہیں۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کر پر تھی کہ جن کی نماز میں اکٹر سورہ یوسف اور سورہ کیل میں سے قراءَت فر ہاتے ،

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں پچھ نہ یادہ تلاوت فر ہاتے تا کہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو تکمیں ،

ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک مجوی غلام جو پہلی صف میں چپ کر کھڑا تھا اس نے موقع پات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سائی دی کہ میں ایک دودھاری تیز خبخر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تملہ کر دیا۔ صفر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سائی دی کہ جھے کسی عنے نے قبل کر دیا یا کا اس ایس ہو بھی علام حملہ کرنے کے بعد جیچے پلٹا اور بھا گئے ہوئے تیرہ نمازیوں پر جملہ کیا جن میں سے سات شہید ہوگئے ، ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑلیا ، جب اس بد بخت غلام نے جن میں سے سات شہید ہوگئے ، ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑلیا ، جب اس بد بخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چھائی عنہ پر جملہ ہوا تو صفوں دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چھائی عنہ پر جملہ ہوا تو صفوں دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چھائی عنہ پر جملہ ہوا تو صفوں

می دور دور کھڑے اکثر نمازی اس تملیہ ہے بے خبر تھے جب انہوں نے حضرت سید تاعمر مضی اللہ تعالی عنہ کی قراء ت نہ تن تو سبحان اللہ بسبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سید تاعبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کرنماز لجر پڑھائی ، اکثر لوگوں کونماز کے بعد واقعہ کاعلم ہوا۔ حضرت سید تاعمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید ذخی ہو بچھے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سید تا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما ہے فرمایا: اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما المعلوم کرو کہ جھے کس نے زخی کیا ہے۔ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ باہر گئے ، یکھ دیر بعد واپس آ کر بتایا: مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام (ابولؤلؤہ فیروز) نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر جملہ کیا ہے۔

آب رضی الله تعالی عند نے فرمایا: وہی غلام جولو ہارتھا؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنبرانے جواب دیا: جی
ہاں! حضرت سیدنا عمر رضی الله تعالی عند نے کہا: الله عزوجل اسے غارت کرے! میری اسے کوئی دشمن نہیں تھی، بلکہ میں
نے تو اسے نیکی کی دعوت دی تھی، میں تو اس کے ساتھ بھلائی کا خواہاں تھا۔اللہ عزد جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے
ہاتھوں ذخی نہ ہوا۔ (عیون الحکایات مؤلف: الم ما الوالغرزی عبد الرحن میں علی جوزی علیہ حمد اللہ التوی)

چھٹی حدیث: حضرت ابدمولی میں سے روایت کے دند پندمنورہ میں رات کے دنت ایک مکان مکینوں سے کہ ندید منورہ میں رات کے دنت ایک مکان مکینوں سمیت جل گیا جب ان کی بات رسول اللہ کو بتائی سمیت جل گیا جب ان کی بات رسول اللہ کو بتائی سمیت جب تم سوئے تو آ ب نے فر ما یا: یہ آ گے تمہاری دخمن ہے جب تم سوئے لگوتواس کو بجھادیا کرو۔ (متنق علیہ)

تخريج حدايت (صبح بفاري بأب لا تترك النار في البهت عند النوم به اصداد رقم: ١٠٠٠ صبح مسلم بأب الامر بتغطية الانأد وايكاالسفاد واغلاق الابواب ج اصداد رقم: ١٠٠٠ منه بأب اطفاد النار عند البهيت ب الامر بتغطية الانأد وايكاالسفاد واغلاق الابواب ج اصداد رقم: ١٠٠٠ منه بأب اطفاد النار عند البهيت به اصداد وقم: ١٠٠٠ وقم: ١٠٠ وقم: ١٠٠٠ وقم: ١٠٠ وقم: ١٠٠ وقم: ١٠٠ وقم: ١٠٠٠ وقم: ١٠٠ وقم: ١٠٠ وقم: ١٠٠ وقم: ١٠٠ وقم: ١٠٠

شرح حدیث: حکیم الامت حضرت مؤلانا مفتی احمد یا دخان تعیی علیه دحمة الله افنی ای حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

کونکہ آگ ہمارے بدن ہمارے مال کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، اگر احتیاط ہے برتی جائے تو مفید ہے ورنہ
ہلاکت۔اے دشمن فرمانا اس معنی ہے ہینی ہے احتیاطی ہے برتی جائے تو دشمن ہے لہذا ای حدیث پر ساعتر اض نہیں

کرآگ تو بڑی مفید چیز ہے۔ حدیث رہ کر چیز مفید ہے حدے بڑھ کرمعز۔ ہم بھی حدیث رہیں تو ایتھ ورنہ حدہ بڑھ جائے تو خودا ہے دشمن ہیں۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں تو اس میں اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں تا میں اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں تو اسے دشمن ہیں۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں ہے۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں ہے۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں ہے۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں ہے۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں ہے۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں ہے۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں ہے۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں ہے۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں ہے۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں ہے۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے، جائے ہیں ہے۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے۔ جائے ہے۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے۔ جائے ہیں ہے۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے۔ جائے ہے۔ اللہ تعالی حدیث ریزا ڈالمان تھے۔ جائے ہے۔ جدیث ریزا ڈالمان تھے۔ حدیث ریزا ڈالمان تھے۔ خود میں میں جائے ہے۔ اللہ تعالی خود میں میں جائے ہے۔ جدیث ریزا ڈالمان تھے۔ حدیث ریزا ڈالمان کے جدیث ریزا ڈالمان کے میں میں کے دور میں کے دین کے دیا تھا تھے۔ اس کے دور کی میں کے دور کے دین کے دین کے دین کے دین کے دین کے دین کے دور کے دین کے دی

#### آ گ دشمن بھی ہے

روایت میں ہے آب رسی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ تا گباں ایک بہاڑ کے غارے ایک بہت ای خطر تاک آگ نمودار ہوئی جس نے آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا کر را کھ کا ڈھیر بنادیا، جب لوگوں نے در بارخلافت میں خطر تاک آگ نمودار ہوئی جس نے آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا کر را کھ کا ڈھیر بنادیا، جب لوگوں نے در بارخلافت میں فریاد کی تو امیر الموسنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت تیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اس مقدس چادر کو ارشاد فر ما یا کہتم میری یہ چادر کے گرآگ کے پاس چلے جاؤ۔ چنا نچے حضرت تیم داری رضی اللہ تعالی عنداس مقدس چادر کو لیے کر دوانہ ہوگئے اور جیسے بی آگ کے قریب پنچے لیکا یک وہ آگ بجھنے اور جیسے شنے کئی میہاں تک کہ وہ غار کے اندر چلی میں اور جب یہ چادر کے کر عار کے اندرواض ہو گئے تو وہ آگ بجھنے اور چیسے جس خالی میہاں تک کہ وہ غار کے اندرواض ہو گئے تو وہ آگ بالکن ہی بجھ گئی اور پھر بھی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔

## سونے، جا گئے کے 15 مکد نی پھول

(1) سونے سے پہلے بستر کواچی طرح جماڑ کیجئے تا کہ کوئی ٹنوذی کیڑادغیرہ ہوتونکل جائے (2) سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے انگرہ کی ٹنودی کیڑادغیرہ ہوتونکل جائے (2) سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ کیجئے: اَ لَمْ اللّٰهِ مَنْ بِأَنْسُولِكَ اَمُونُ فَ وَاَحِیٰ ترَجَیہ: اے اللّٰهُ عَرْقَ جَالًا! میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیہا ہوں (یعنی سوتا اور جا گیا ہوں) (بخاری جسم ۱۹۷ مدید ۱۳۲۵)

(3) عصرکے بعد نہ سوئی عقل زائل ہونے کا خوف ہے۔ فرمانِ مصطفیٰ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وَ لہوسلّم: جو محص عصر کے بعد سوئے اوراس کی عقل جاتی ہوئے ہی کو طامت کرے۔ (مندانی یعلی حدیث ۱۹۸۸ج ۲۸ م ۲۷۸)

(4) دو پېركوقيلوله (ليني مجهد يرليننا) متحب ٢- (عالكيري ٥٥ ص٣٥٧)

الْحَمُدُ وَلِمُوالَّذِي اَحْيَانَا بِعُدَّ مَا آمَانَنَا وَالْيُهِ النَّشُودُ ، (عَارَى ٣٥ مر ١٩١ مديث ١٣٢٥) ترجمہ: تمام تعریفیں اللّٰدَعَرُّ وَجَلَّ کے لئے ہیں جس نے جمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور ای کی طرف لوٹ کر

جا تا ہے۔

(11) أى وقت اس كاليكااراد وكرى كرميز كارى وتقوى كريكاكسى كوستائے كانبيس \_ (فلاى عالمكيرى ٥٥ ص٢٥١)

(12) جب لڑے اور لڑکی کی عمر دس سال کی ہوجائے تو ان کو الگ الگ سُلانا چاہیے بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے

برے (لین اپنی عرکے) لڑکوں یا (اپنے سے بڑے) مروول کے ساتھ بھی نہ سوئے۔ (زَرِ مُتنار، رَدُ اَلْحُدَ رج ٩ ص ١٢٩)

(13) میال بیوی جب ایک چار پائی پرسوئی تو دس برس کے بیچے کواپے ساتھ ندسُلا نمیں ،لڑ کا جب حدِ فہوت

كويج جائے تووہ مرد کے حكم میں ہے۔ (دُرِ مُحَتَّاری ۴ ص ۱۳۰)

(14) نیندے بیدارہ وکرمسواک سیجے۔

(15) رات میں نیندے بیدار ہوکر بیجند اوا سیجے تو بڑی سعادت ہے۔ سیّد اُمیکنفین ، رحمۃ لِلْعَلَمین صلّی اللہ تعالی علیہ اللہ اللہ منے ارشاوفر مایا: فرضوں کے بعدافضل نَمازرات کی نمازے۔ (مجی مُسلم مِس ۹۹ مدیث ۱۱۲۳)

(101 مَدَ ئِي پِيور مِنْحِه ٢٩)

سأتوس حديث: أنبي (حضرت موي اشعري ہدایت اور علم کی مثال جو دے کر اللہ تعالی نے مجھے معبوث قرمایا ہے اس بارش کی طرح ہے جوز مین پر برے اس زمین کا کچھ حصد تو زرخیر تھا جس نے یانی کو حذب كرليا اوركهاس اور بكثرت جاره اكايا اور يجه حصه بنجر تھاجس نے پانی روک لیا پھراس پانی کے ذریعے لوگوں کواللہ نے فائدہ پہنچا یا لوگوں نے پونی بیا جانوروں کو پلا یا اور کھیتوں کوسیراب کیا اور زمین کے اس حصہ کو مجمی بارش کینچی جو چینیل میدان تفااس نے پانی روکا نہ گھاس ا گائی میمثال اس کی ہے جس نے دین میں فقاہت حاصل کرنی اور اس سے اللہ تعالیٰ منے اس کوغع دیا پھراس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کوسکھایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث قرما یا اور دوسری مثال اس کی ہے جس نے مرندا تھایا اور اس ہدایت کو

قبول نہ کیا جے میں لے کر آیا ہوں۔ (منن ملی) فَقُعُهُ: قاف پر چین کے ساتھ مشہور ہے لیکن زیر بھی پڑھی گئ ہے اس کا مطلب ہے دہ نقیہ بن کمیا۔

تخريج حليف (صيح بخارى بأب قضل من علم وعلم به است ارقي المصيح مسلم باب بيان معلما بعديد النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم بعض ١٩٨٠ رقي ١٩٠٠ عميح ابن حبان بأب الاعتصام بالسنة وما يتعلى بها لغلا وامرا وزجرا به اص ١٩٠٠ رقم سنان الكورى للنساق بأب معل من ققه في دنن الله تعالى ج من ١٩٠٠ رقم مستد امام احديده الي موسى الاشعرى ج من ١٩٠٠ رقم مدهده

شرح حدیث: حکیم الامت حفرت مولانامفتی احمد یارخان نعیمی علیه رحمة الله افخی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

اس سے اشارة معلوم ہوا کہ علم اور ہدایت ایک نیس مجھی علم ہوتا ہے، ہدایت نہیں ہوتی جیسے اس امت کے بے دین علماء بھی ہوتا ہے، ہدایت نہیں ہوتی جیسے اس امت کے بے دین علماء بھی ہوتا ہے، ہدایت نوٹوں علم اور ہدایت دوٹوں علماء برجہ علم اور ہدایت دوٹوں بھی ہوجاتے ہیں، جیسے علمائے وین ہیں۔ ہدایت علم سے افضل ہے، اس لیئے اس کا ذکر پہلے ہوا، علم کم ابول سے ملتا ہے ہدایت کسی کی نظر سے۔

یہاں سے اشارۃ معلوم ہوا کہ حضور کے یہاں علم اور فیضان کی تمبیس تمام دنیا فیض نے لے تو محتانہیں کوئی نہ لے تو برکار بچتانہیں جیسے سورج کی روشنی اور بادلوں کا یائی۔

مزيد فرمات بين:

ال تشبید سے دوفا کدے حاصل ہوئے: ایک بید کہ کوئی فخص کی درجہ پر پڑنے کر صنور سے بے نیاز نہیں ہوسکتا، زمین کیسی اعلٰی ہوا در کہ تنابی اچھا تخم بو یا جائے ، محر بارش کی مختاج ہے ، دین ودنیا کی ساری بہاری حضور کے دم سے ہیں۔ شعر مشکر فیض توجین چول کندا ہے ابر بہار کدائر خاور کرگل ہمہ پرورد وُ تست

دوسرے بیکہ تا قیامت مسلمان علاء کے حاجت مند ہیں کدان کی تھیتیوں کو پانی انہیں تالا یوں سے ملے گاحضور کی رہمت انہی کے در اید آئا النائج، جا ایس ۱۳۸۸)

الى مفمون كى آيت قرآن ياك يسموجود بي چنانچه

وَالْهَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْهُمُ ثَهَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهٍ ۚ وَالَّذِي عَهْثَ لَايَخْهُمُ اِلَّا نَكِدَا \* كَذُلِكَ ثُمَرِّفُ الْأَلِتِ لَقَهُ مِنْشُكُونَ ٥

اور جواجھی زمین ہے اس کا سبز واللہ کے تھم سے لکلنا ہے اور جوخراب ہے اس میں تہیں لکنا گرتھوڑا بمشکل ہم یو نہی طرح طرح سے آبیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لئے جواحسان ما نیں۔ حضرت صدر باقی فاضل سیّد نا موللینا محرفیم الدین مُراد آبادی علیہ رحمتہ اللہ الحادی قوائن العرفان میں اس کے تحت

يه مؤمن كى مثال ب جس طرح عده زمين بإنى سے تفع باتى بادراس ميں پھول پيل بيدا ہوتے ہيں اى طرح جب مؤمن کے دل برقر آئی انوار کی بارش ہوئی ہے تو وہ اس سے نفع پاتا ہے، ایمان لاتا ہے، طاعات وعبادات سے پھلتا پھولتا ہے۔اور دوسری میکافر کی مثال ہے کہ جیسے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی ایسے بی کافر قرآن پاک سے متعفع نہیں موتا\_(خزائن العرفان)

> قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلِي وَمَقَلُكُمُ كَمَقَلِ رَجُلِ أَوْقَكَ ثَارًا فَهَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعُنَ فِرُهَا وَهُوَ يَنَكُبُهُنَّ عَنْهَا. وَأَنَا أَحَدُّ بِحُبُورِكُمُ عَنِ النَّادِ، وَٱلْتُمُ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَكِينٌ رَوَاهُ

> (164) الثَّامِنُ: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ٱلْجَنَادِبُ : نَحُوُ الْجَرَادِ وَالْفَرَاشِ لَهُ لَمَا هُوَ الْمَعُرُوفُ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّادِ. وَ الْمُجَزُّ : بَمَنْعُ مُجْزَةً وَفِي مَعْقَدُ الْإِزَادِ وَالسَّرَادِيْلِ.

آ تموين حديث: حفرت جابر هي است روايت ہے کہرسول اللہ 🚨 نے قرمایا: میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی چنگے اور پردائے اس ش کرنے کے اور وہ ان کواس آگ سے بٹاتا ہے میں تم کوآ گ ہے بچانے کے لئے تمہارے کمر بندون سے چکڑتا ہوں اورتم میرے ہاتھ سے چھوٹتے

جنادب: مَرْى كى طرح جيسے پنظم اور يروان جوآ ک میں کرتے ہیں مشہور یمی ہے اور چیز: چیز ہی جمع ہے۔اس کا مطلب ہے:شلوار یا جاور با عرصے کی

الخريج حدايث وصيح مسلم بأب شفقته صلى الله عليه وسلم على امته ومبالغته في تعذيرهم اج اص ١١١٠ رقم: سعيد بن ميداء عن جاير رطي الله عنه • ص١٣٠٠ رقم: ١٤٨٣ امِثَالُ الحديث لا في الشوخ الاصرَّهَا في ص١٠٠٠ رقم: ١٢٠٠ جأمع الاحاديث للسيوطئ حرف البيم وجانص ١٠٠٠ رقم ١٠١٠١٠)

شرح حديث: حكيم الامت معزت مولا نامفتي احمد يارخان يمي عليه رحمة الله الني اس حديث كے تحت لكھتے ہيں: حضور کا اپنی امت کونری گرمی ہے سمجھانا بجھانا کو یاان کی کمر پکڑ کرآگ ہے روکنا ہے بیروکنا تا قیامت رہے گا علاء مشائخ کی تبلیغیں ، غازیوں کے جہاد ،حضور ہی کی تبلیغ ہیں۔اس ہےمعلوم ہوا کہ کوئی شخص اپنی دانائی یا اپنی تجویز کردہ عقلی عما دتوں کے ذریعہ دوزخ ہے نہیں چے سکتا جب تک کہ حضور کی ہدایت کو تیول نہ کرے ورنہ ہندو، سادھوا ورعیس کی راہب ترک دنیا کر کے عمر بھر عبارتیں کرتے ہیں مگر دوزخی ہیں۔ (یزا ڈالمناجے، جا اس ۱۳۸) أمَّتِ مصطفى صلَّى اللَّه تعالى عليه وآله وسلَّم يرخصوصي كرم

حضرت سيّدُ تا ابن مسعود رضى الله تعالى عد قرمات ہيں: حضور عبكر يم، رهُ دف رحيم سلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في الله تعالى حضور عبكر يم الله تعالى عليه وآله وسل بوقت وسال حضرت سيّدُ تا جرائيل الله عليه السلا سے استفساد قرما يا: مير سے بعد ميرى امت كے لئے كون ہوگا؟ تو الله عبّر وَجَاتُ في حضرت سيّدُ تا جرائيل الله عليه السلام كى طرف وتى قرمائى كه مير سے مجبوب (صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم) كوخو خبرى سناوے كه بين است اس كى امت كے سلسلے بين رسوانهيں كروں گا اورات به بيثارت بحى دے دے كه جب لوگوں كو قبرول سے باہر نكالا جائے گا توسب سے پہلے ميراحيب (صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم) باہر تشريف لائے گا۔ جب لوگوں كو قبرول سے باہر نكالا جائے گا توسب سے پہلے ميراحيب (صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم) بى ان كا سردار ہوگا اور جب بحد اس كى امت جنت ميں لوگ جمع ہول شيخوب (صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم) ہى ان كا سردار ہوگا اور جب بحد اس كى امت جنت ميں داخل شہوجائے تمام امتوں پر وہ حرام دہ گی۔ (بيئ کر) آپ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے ارشاد فرمايا: اب ميرى داخل شہوجائے تمام امتوں پر وہ حرام دہ گی۔ (بيئ کر) آپ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے ارشاد فرمايا: اب ميرى

(احيام علوم الدين ، كتاب ذكر الموت و ما يعده والباب الرافع في دفاة رسول الله و و الله عن ١١٧)

### امّت کے محوارآ قا

محبوب پروردگار، امّت کے مُخوار، بے کسول کے مددگار، ہم غریبول کے مُ گسار، مفتی روز شارصلی اللہ نغالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمان عالیشان ہے:

حاسِبُواأَنْفُسَكُمْ فَهُلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَ لِكُواأَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَكُوا

اس سے پہلے کہتمہاراحساب مواپناحساب خود کرلو۔ اورابینا اعمال کا وزن کرلوٹیل اس کے کہ انھیں تو لاجائے۔

## الله تعالى كى رحمت اور نيك اعمال

هیر محدامولی علی مشکل کشاکر مالشد تعالی دیمه الکریم ار شاوفر ماتے ہیں: جو تحض بیگان رکھتا ہے کہ نیک اندال اپنائے بغیر داخل جنت ہوگا، تو وہ جموٹی اُمید وا سی کاشکار ہے۔ اور جس نے بیٹی الکیا کہ نیک اندال کی بحر پورکوشش ہے، یہ جنت بھی داخل ہوگا، تو کو یا وہ اپنے آپ کو الشد تعالی کی رحمت سے مستعنی و بے پر داہ مجھ میشا ہے۔ اور حضر ت بیز تاحس بھری علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں۔ اندال کئند کے بغیر جنت کی تمقار کھنا گناہ ہے کہ بندہ مل کو ارشاء ملیہ بی کا ارشاء مرکا یو دوعالم، نور جسم ، شاوی کی الشد تعالی علیہ وا کر اور تا جھوڑ دے، ندکھل کرنا ہی ترک کر دے۔ سرکا یو دوعالم، نور جسم ، شاوی کی الشد تعالی علیہ وا کہ وارشا کہ میں انتہ کا فرمان محظم ہے:

الکیکس میں قان نفسہ و عبل لیتا بعد النوب و الاشتاق میں انتہ کا نفسہ ہوا کا وارشانی علیہ دالہ ورموت کے بعد والی زندگ کے لئے ممل کرے۔ اور عشل منداور سمجھدار دہ ہے جو اپنے نفس کا نحاسہ کرے، اور موت کے بعد والی زندگ کے لئے ممل کرے۔ اور اختی و دناوان وہ ہے جس نے نفسانی خواہشات کی چیروی کی اور الشد تعالی (کی رحمت سے جنت ملنے کی) امید

ر من (نتح البارى: كما ب النكاح . تولداذ اوخلت ليلا .... الخ ج و ص ٣٣ وارالمعرفة بيروت)

(165) التَّاسِعُ: عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِحِ وَالصَّحْفَةِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِحِ وَالصَّحْفَةِ، وَسَلَّمَ امْرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِحِ وَالصَّحْفَةِ، وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَكَةُ دَوَاهُ وَقَالَ: إِنَّكُمُ لَا تَنْدُونَ فِي أَيِّهَا الْبَرَكَةُ دَوَاهُ مُنْالُهُ.

وَيْ رِوَايَةٍ لَهُ: إِذَا وَقَعَتُ لُقْمَةُ آحَدِاكُمُ وَايَةٍ لَهُ: إِذَا وَقَعَتُ لُقُمَةُ آحَدِاكُمُ وَلَيَاكُمُهَا وَلَيَاكُمُهَا وَلَيَاكُمُهَا وَلَا يَمُسَخَ يَدَةً بِالْمِنْدِيْلِ وَلَا يَمُسَخَ يَدَةً بِالْمِنْدِيْلِ وَلَا يَمُسَخَ يَدَةً بِالْمِنْدِيْلِ عَلَى يَاعَقُ اصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَنْدِي فَي أَيِّ طَعَامِهِ الْهَرَّكَةُ .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: إِنَّ الشَّيْطَنَ يَحْطُرُ أَحَلَ كُمْ عِنْلَ كُلِّ شَيْمٍ مِّنْ شَأَيهِ، حَثَّى يَحْطُرُ لا عِنْلَ طَعَامِهِ، عَنْلَ كُلِّ شَيْمٍ مِنْ أَحَدِ كُمْ اللَّقْنَةُ فَلْيُوطُ مَا كَانَ فَإِذَا سَقَطْتُ مِنْ أَحَدِ كُمْ اللَّقْنَةُ فَلْيُوطُ مَا كَانَ عِمَامِنُ أَذَى، فَلْيَا كُلُهَا وَلاَ يَنَعُهَا لِلشَّيْطُنِ.

اور مسلم کی بی ایک اور روایت میں ہے جب تم میں ہے کسی کا لقمہ گرے تو وہ اس کو اٹھا لے اس کے ساتھ جو آلکلیف دہ چیز گئی ہوا تار کر کھا نے اس کوشیطان کے لئے نہ چھوڑے اور ہاتھ کورومال سے صاف کر نے سے قبل انگلیاں چاٹ کرصاف کر لے کہوہ ہیں جانتا کہ کھانے کے کس مصہ میں برکت ہے۔

اورایک روایت (مسلم ہی) میں ہے کہ شیطان تم میں سے ہرکسی کے کام کے میں حاضر ہوتا ہے جی کہاں کے کھانے کے پاس حاضر ہوتا ہے جب تم میں سے کی کا لقر گرے تو اس کو چاہیے کہ تکلیف دہ چیز کو اس سے زائل کرے چراس کو کھالے اور اس کو شیطان کے لئے

شرچھوڑے۔

تخريج حليث (صيح مسلم بأب استعباب لعن الإصابع والقصعة واكل اللقبة ج اصير وقرة ١٩٩٢ مسند المام احدين حنبل مسند جابر بن عبدالله وضى الله عنه جون ١٩٩٠ وقرة ١٣١٥ مسنف ابن اني شيبة بأب في لعن الاصابع المام احدين حنبل مسند جابر بن عبدالله وضى الله عنه جون ١٩٠٠ وقرة ١٣١٥ مسنف ابن اني شيبة بأب في لعن الاصابع جدن ١٩٠٠ وقرة ١٩٩٠ منه الايمان للبيهة في بأب وقع اللقبة اذا سقطت والقاء القصعة جون ١٩٠١ وقرة ١٨٥٠ منه ابن ماجه بأب لعن الاصابع جون ١٩٠١ وقرة ١٨٥٠ وقرة ١٩٠١ منه المنه المنه

شرح عديث: لقمه كركيا

مرن مدین مدر الله تعالی عند کھاٹا کھارہ تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ کر گیا، انہوں نے اٹھ ایااورصاف کر کے کھا معقل بن بیارض الله تعالی عند کھاٹا کھارہ تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ کر گیا، انہوں نے اٹھہ کو انھوں نے کھا لیا۔ بیدد کھے کر گنواروں نے آئکھوں سے اشارہ کیا وار کہ بیاتی حقیرہ وزلیل بات ہے کہ گرے ہوئے لقمہ کو انھوں نے کھا لیا۔ بیدد کھے کر گنواروں سے معتل بن بیاروہاں امیرومرداد کی حیثیت سے تھے) بیا گنوار کنکھیوں سے لیا) کی نے ان سے کہا، خداامیر کا بھلا کر سے (معقل بن بیاروہاں امیرومرداد کی حیثیت سے تھے) بیا گنوار کنکھیوں سے

اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے گراہوالقمہ کھالیااور آپ کے سامنے بیکھانا موجود ہے۔ انھوں نے فرمایاان عجمیوں کی وجہ ہے میں اس چیز کوئیس چھوڑ سکتا ہوں جو میں نے دسول الند شکی اللہ تعالٰی علیہ دسلم سے ستا ہے، ہم کوئکم تھا کہ جب لقمہ گرجائے، اسے صاف کرکے کھاجائے ، شیطان کے لیے نہ چھوڑ و ہے۔

(سنتنائن ماجه، كماب لا أطعمة ، بأب اللقمة إذا سقطت ، الحديث: ٣٢٧٨، ج٣، م، ١٥)

# آداب طعام ( یعنی کھانے کے آداب) کا بیان

شروع میں ہم القد اور آخر میں المحدوللہ پڑھے اور ہر لقمہ کے ساتھ ہم اللہ کہنا وچھا ہے تا کہ اسے کھانے کی حرص اللہ عورت کے درکر سے غافل ند کر د ہے ، پس پہلے لقمہ کے ساتھ ہم اللہ الرحمٰن اور تبسر کے ساتھ ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ پڑھے اور بلند آ واز سے پڑھے تا کہ دوسرول کو بھی یا د آ جائے ۔ دائی ہاتھ سے کھائے ، نمک سے شروع کر سے اور ای پڑھم کر سے القمہ چھوٹا ہوا ور اسے المجھی طرح چہائے ، جب بحک پہلے لقمہ کو نگل نہ لے دوسر سے لقمہ کی طرف ہاتھ نہ برخ سائے اور کھائے میں عیب نہ دی کا مرضی اللہ تعالی علیہ و آئے وسلم مجمی بھی کھائے میں عیب نہ نکالے یہ کہ کہائے البتہ پھل اوھ اُدھر اُدھر سے کھا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و آئے دھر سے کھا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و آئے دھر سے کھا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و آئے دھر آئے دھرائے ایک بینی اپنے آگے سے کھائے البتہ پھل اوھ اُدھر سے کھا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و آئے دو آئے درائے بینی اپنے آگے سے کھائے۔

( مي ابغاري، كتاب لاأطعمة ، بإب لاأ كل ممايليه والحديث ٥٣٧٥م ١٩٣٨)

پھرآپ مئی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پھل پر ادھرادھ کھو منے لگا،آپ مئی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ہارے میں پوچھا کیا توآپ مئی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیسی مُوَدَّوُعًا وَّاحِدًا لیحی یہ ایک شم کا کھانا مہیں۔ (جامع التر فدی سراب الماطعیة ، باب ماجاد فی المنعام ، الحدیث ۱۸۳۸ میں ۱۸۳۹ مندو)

اور بیانے کے گردسے اور کھانے کے درمیان سے نہ کھائے بلکہ روٹی کو کناروں سے کھائے ، جھری کے ساتھ روٹی یا محوشت نہ کائے اس سے منع کیا گیا ہے۔

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے منز قرر، دو جہاں کے تابخور، سلطان بحر و بُرصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مُنهَشُوْا مَنهُشَّا ترجمہ: گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھاؤ۔

(جامع التريذي، كمّاب لاأطعمة ، باب ماجام[ أنه قال]: أنعشو اللحم نعشا، الحديث ١٨٣٥ م ١٨٣٨)

روٹی پر بیالہ یا کوئی اور چیز ندر کھے گرجس چیز کے ساتھ روٹی کھار ہاہے (اے رکھ سکتا ہے جیسے اچار وغیرہ)۔ ستیدُ المبلغین ، رَخمَتُهُ لِلْعَلَمِینَ صلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلَّم کافر مانِ عزَّ ت انتان ہے: اکٹی مُوا الْحُهُورَ فَیانَ اللّٰہ تَعَالٰ اَنْوَلَهٔ مِنْ ہُوکاتِ السَّبَاءِ۔

ترجمه: رونی کی عزت کرد کیونکه الله عَرَّ وَجَلَّ نے اسے آسانی برکات سے اتاراہے۔

(الاصابة في تمييز الصحابة احرف الزاى المنقوطة الرقم ٢٥٥٧ ـ زيد ابوعبد الله اج ٢٩٥٠)

اورروٹی کے ساتھ ہاتھوں کونہ ہو تھے۔ بنگ رحمت ، شفیج احمت صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وا کہ وسلّم نے ارشاد فر ما یا: جب تم میں ہے کسی کا لفرہ کر جائے تو وہ اسے اٹھالے، اگر اس کے ساتھ کچھولگا ہوا ہوتو اسے دور کردے اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑے۔ (صیح مسلم، کتاب لا اُشریة ، باب استحاب لعق لا اُ صالح ۔۔۔۔۔الخ ، الحدیث ۱۳۸۹م ۱۳۹۰)

اور انگلیوں کو چائ لینا جائے۔ گرم کھانے میں پھونک نہ مارے کہاں سے منع کیا حمیا ہے۔ مجور میں طاق عدد میں کھائے اور ایک ہی پلیٹ میں محجوریں اور محتملیاں جمع نہ کرے۔

پنے کے آواب میں ہے یہ کہ گلال کووائی ہاتھ میں پکڑے، ہم اللہ پڑھ، چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے، چوں کر ہے اور بڑے گھونٹ نہ بھرے کہ اس ہے جگر کی بیاری پیدا ہوتی ہے۔ اور پینے کے بعد یہ پڑھ: اُلْحَنْدُ وَلَا اللّٰذِی کَحَمَدُ اللّٰهِ اللّٰذِی کَحَمَدُ اللّٰهِ اللّٰذِی کَحَمَدُ اللّٰهِ اللّٰذِی کَا اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

جوچیز بھی لوگوں پر پھیری جائے توسید سے ہاتھ سے ابتداء کی جائے اور پانی کوتین سانسوں میں بے ، کھانے پینے کے شروع اور آخر میں اٹھیٹڈیلہ کے ، جب کھانے سے فارغ ہوجائے تو کھانے کے گئروں کو چننامستحب ہے اور ( دانتوں کا ) فلال کرے اور کہا گیاہے کہ جو پیالے کو چائے اور دھوکراس کا پانی پی لے تواسے ایک فلام آزاد کرنے کا تواب ملتا ہے پھر پڑھے: انگھٹڈ کو تھٹھٹڈیلو الّذہ تی پینے تو تھٹھٹ الھٹا کھٹائے قوق قبل معصیتہ کے پھر پڑھے: اللہ تا تھٹھٹ کو تھٹھٹ کو تھٹھٹ کا الدہ تا کہ تھٹھٹ کو تھٹھٹ کو تھٹھٹ کو تھٹھٹ کو تھٹھٹ کے جس جس کی تعت سے نیکیاں کمل ہوتی اور بر سیس اثرتی ہیں ، اے اللہ عُرق قبال السی کو اپنی نافر مانی کے لئے تو تک باعث ندینا۔

پھرسورہ اخلاص اورسورہ قریش کی تلاوت کرے، جب تک دسترخوان نداٹھایا جائے اس وقت تک نداٹھے، اگر کسی وہمرے کے ہاں کھانا کھائے تو اس کے لئے یوں دعا مائے : گل طعام کُھُ الْاَبْوَارُ وَ اَفْطَوَ عِنْدَ کُھُ الصَّائِمُونَ وَمِرے کے ہاں کھانا کھانا کھانا نیک لوگ کھا نمیں بتہارے پاس روزہ وار افطار کیا کریں اور فرشتے مہارے لئے رحمت کی دعا کرتے وہیں۔
تہمارے لئے رحمت کی دعا کرتے وہیں۔

اور ( کھانے کے بعد ) میہ دعا پڑھٹا مستحب ہے: آگئیڈ گوللی الّذی اَطَعَمَنَا وَسَقَالًا وَ کَفَانَا وَآوَانَا سَیْلُدَ وَمُوَلَانَا ترجہ: تمام تعریفیں اللہ عُرِّ وَجُلِّ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا، کفایت دی اور ٹھکانہ دیا، وہ ہمارا سردارو مالک ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کودھولے۔ (لباب اللحیاء منحہ ۱۳۰۰)

دسوی حدیث: حضرت ابن عباس الله ست روایت ہے کہ رسول اللہ شکا ہمارے درمیان وعظ و

(166) الْعَاشِرُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِمُوْعِظَةٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِتَّكُمُ مَّ مَعُمُورُونَ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى مُفَاةً عُرَاةً عُرَلًا (كَمَّا عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْهَ وَعُمَّا عَلَيْمًا اللَّا كُنَّا فَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعُمَّا عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاعِلِيْنَ) (الرَّبِياء: 103) الروانَ اوَلَى الْعَلاَيْقِ فَاعِلِيْنَ) (الرَّبِياء: 103) الروانَ اوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ يُكُسِّى يَوْمَ الْقِيلَة إِيْرَاهِيْمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الروانَ القيلَة إِيرَاهِيْمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الروانَ السَّيَالِ، فَاقُولُ: يَا رَبِ اصْمَالِي مِنْ السَّيَالِ، فَاقُولُ: يَا رَبِ اصْمَالِي فِي الشَّهِالِ، فَاقُولُ: يَا رَبِ اصْمَالِي فَيْوَمَنُ اللَّهُ اللَّهِ السَّاكُة : (وَكُنْتُ عَلَيْهُمُ شَهِيْدًا فَيُقَالُ الْعَبِدُ الصَّامِحُة : (وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْدًا فَيُقَالُ الْعَبِدُ الصَّامِحُة : (الْعَزِيْدُ الْحَكِيْمُ الْمُقَامِعُ الْمُعَلِّة عَنْهُمُ لَهُ الْمُعَلِّدُ الْعَبْدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعْلِية عَنْهُ وَلَهُ الْمُعَلِّدُ الْمُعْلِمُ الْمُقَامِعُ مُ مُنْلًا فَارَقْعَهُمُ لَهُ الْمُقَامِعُ مُ مُنْلًا فَارَقْعَهُمُ الْمُ الْمُقَامِعُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدُونَ الْعَلَيْمُ الْمُقَامِعُ مُ مُنْلًا فَارَقْعَهُمُ الْمُلْكُ وَالْمُؤْلِكُونَ الْعَلِيمُ الْمُقَامِعُ مُ مُنْلًا فَارَقْعَهُمُ الْمُقَامِعُ مُ الْمُقَامِعُ مُ مُنْلًا فَارَقْعَهُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نفیحت کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے فر مایا: اے لوگوائم الله كى طرف ينكے ياؤں نظيم بغير ضنے كے جمع کے جاؤ مے (جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے) جس طرح ہم نے تہمیں پہلی مار پیدا کیا ہے ہم ای طرح تم کولوٹا تمیں مے یہ جاراوعدہ ہے ہم اس کوضرور بورا کریں مے"۔ خبردار! مخلوق میں سب سے پہلے جس کو (خصوصی) لباس عطام وكاروه حضرت ابراجيم عليه السلام بين خبر دار! عنقریب کچھ لوگ میری امت سے لائے جائیں مے ان کو بائی جانب سے پکرلیا جائے گا پس میں کہوں گا! اے میرے دب! بدمیرے اصحاب بیں اس فرمایا جائے گا۔آپ بیں جائے جوانہوں نے آپ کے بعد كيا يس مين اس طرح كهد دول كا جس طرح نيك بندے عیسی کہیں مے: " جب تک میں ان میں تھا میں ان پر گواه تھا''۔ حق تعالی کے تول عَزِنْد محمِيم تك تو مجھے کہا جائے بدآ پ کے بعد اپنی ایر بوں پر پھر کئے تنے (مرتد ہو کئے شنے)(متن علی)غولا:اس کا مطلب ہے غیرمخون۔

تخویج حلیف: (صعبح بخاری باب کیف الحصر جوسه ۱۰۵۰ و قم: ۱۹۳۱ صعبح مسلم باب اثبات حوض دبینا صلی الله علیه وسلم وصفاته ج عص ۱۹۸۰ و قم: ۱۱۲۸ مسلم اصل احد احد این حدیل مسلم عبدالله بن العباس ج اص ۱۰۰ و قم: ۱۰۱۱ سان تومذی باب ما جاء فی شان الحصر ج عص ۱۰۰ و قم: ۱۲۴۲ تحاف الخدوة المهورة کتاب الزکاة ج ص ۱۰۰ و قم: ۱۰۱۰ مثر حد ميث في مان الحصر حمرت مولانا مفتى اتحد یا رخال تعیی علیه و متا الذکاة ب ص ۱۰۰ کت کست کست بین:

اک فرمان عالی میں انکم فرما کر بتایا گیا کرتم عوام لوگ اس حالت میں انگو کے نئے بدن منظے یا وی ، بے خته کرتمام انبیاء کرام این کون مین انگیس کے تاکدان کاسترکی اور پر ظاہر نہ ہو۔ جامع انبیاء کرام این کفنوں میں انگیس کے تی کہ بین الور پر ظاہر نہ ہو۔ جامع صغیر کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں قبر اقور سے انگول گا اور فوز الجھ جنتی جوڑا پہنا دیا جاوے گالبذا یہاں اس فرمان عالی ہے حضور انور صلی الله علیه و کم بلک تمام انبیاء بعض اولیاء مستفیٰ ہیں۔ (مرقات اشعد) اس لیے یہاں انتم فرمایا

نحن نہیں فر مایا بیخوب خیال رہے۔

مزيدلياس پيهائے جانے كے تعلق فرماتے ہيں:

یعنی پاوگ میرے ساتھی ہیں آئیس میرے پاس آنے دو، حضور انور کا پر فرمان عالی بطور عماب ہوگا جیے رب تعالی
دوز فی کافرے فرمائے گا: فُق اِنْکَ اَنْتَ الْعَزِیْرُ الْکَوِیْدُ اس کا بیر مطلب نہیں کہ حضور کو اپنے پرائے کی پہچان بنہ
ہوگی، یہاں تو بتارہ ہیں وہاں کیے بحول جا میں گے، نیز قیامت میں کافرومؤمن چہروں اور دوسری علامات سے پہچانے
جا میں سے، رب فرما تا ہے: یُعُورُ فُ الْمُجُورُ مُوْنَ پِسِیْنَہُ فُدُ نیز دوسری روایت میں ہے اعرفه هد و بعد فوننی میں
انہیں بہچانا ہوں وہ جھے جانے ہیں لہذا اس فرمان عالی سے دہائی حضور کی بیانی پردلیل نہیں پکڑ سکتے۔

لین پروگ آپ کے پردوفر مانے کے بعد یا منکر ذکوۃ ہوکر یا مسلمہ کذاب کے امتی بن کرمرتد ہو گئے ہتھے۔فرشتوں کا پیمرض کرنا ان مردودوں کورسوا کرنے کے لیے ہوگانہ کہ حضورا نورکو مطلع کرنے کے لیے ،حضور کورب نے ہرغیب پرمطلع فیاد 1 شع

على كل شيئ خبير آيدي

وفدامطلع ساخت برجمله غيب

جو کہتے ہیں کہ بیلوگ حضرت صدیق و فاردق ہوں مے وہ یہ بیں سوچتے کہ اگر صدیق وفاردق مرتد ہیں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینے والے اہلی بیت اطہار پر کمیا فتو کی ہوگا،امام حسین نے پزید فاسق کی بیعت نہ کی تو ان حضرات نے حضرت معدیق اکبروفاروق کی کیوں کرلی۔(بزا ڈالمنانج ہن ۲۸،۸ ۳۷۸)

مرتدلوگ

عنى كداسودعنس قل بوكميا ب-اس كودمر مدن عى حضورعليدالصلوة والسلام كاوصال وحميا

(۲) قبیلہ بنوحنیفہ جس کاسردارمسیلمہ کذاب تھا۔ جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہادفر ہایا اوراڑائی کے بعد حضرت وحثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مسیلمۃ الکذاب متفقل ہوا اور اس کا گروہ پھی آل ہو گیا اور پچھ دوبارہ دامن اسلام میں آئے۔

" (۳) قبیلہ بنواسد، جس کا امیر طلحہ بن خویلہ تھا۔ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلہ کے لئے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجاا ور جنگ کے بعد طلحہ بن خویلہ شکست کھا کر ملک نثام بھاگ کیا تکر پھر دوبارہ اسلام قبول کرایا اور آخری وم تک اسلام پر ثابت قدم رہا اور اس کی فوج پھوکٹ کی پھوتا ئب ہوکر پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ خلافت صدیق آ کبر کے سامت مرتد قبائل

(ا) قبیله فزارہ جس کاسر دارعید نہ بن حصن فزاری تھا (۲) قبیلہ غطفان جس کاسر دارقرہ بن سلمہ قشیری تھا (۳) قبیلہ بنو سلیم جس کاسر خنہ فجاء ۃ بن یالیل تھا (۳) قبیلہ بنی پر بوع جس کاسر براہ مالک بن بر یدہ تھا (۵) قبیلہ بنوتیم جن کی امیر سجاح بنت منذرا یک عورت تھی جس نے مسلمۃ الکذاب سے شادی کر کی تھی (۲) قبیلہ کندہ جو اشعث بن قبیس کے ہیرد کار تھے بنت منذرا یک عورت تھی جس نے سامہ الکذاب سے شادی کر کی تھی (۲) قبیلہ بنو بکر جو تھی بن پر ید کے تابعداد ہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے ان مرتہ ہونے والے ساتوں قبیلوں سے مبینوں تک بڑی خوزیز جنگ فر مائی۔ چنانچہ بچھوان میں سے مقتول ہو گئے اور پچھوتو ہر کر کے پھر دامن اسلام میں آگئے۔

دورِ فاروقی کا مرتد قبیلہ:۔!میرالمؤمنین معنرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مرف ایک ہی قبیلہ مرتد ہوا اور بیقبیلہ عنسان تھا۔جس کی مرداری جبلہ بن ایسیم کررہا تھا۔ تمر معنرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرچم کے بیچے محابہ کرام نے جہاد کر کے ہس گردہ کا قلع قمع کردیا اور پھراس کے بعد کوئی قبیلہ بھی مرتد ہونے کے لئے سرنہیں اٹھا سکا۔

اس طرح مرتد ہونے والے ان کمیارہ قبیلوں کا سارا فتنہ وفساد مجاہدین اسلام کے جہادوں کی بدولت ہمیشہ کے لئے ختم ہو کمیا۔ (تنسیر جمل بنی الجلالین ، ج ۲ م ۲۳۰۰، پ۲ المائدة: ۵۴)

(167) أَكْتَادِئْ عَشَرَ: عَنْ آئِ سَعِيْدٍ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: خَلَى رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ، وقالَ: إِنَّهُ لاَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ، وقالَ: إِنَّهُ لاَ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ، وَإِنَّهُ يَفْقاً الْعَنْنَ يَقْتُلُ الطَّيْلَ، وَلاَ يَنْكُأُ الْعَلُوّ، وَإِنَّهُ يَفْقاً الْعَنْنَ وَلاَ يَنْكُأُ الْعَلُوّ، وَإِنَّهُ يَفْقاً الْعَنْنَ وَيَكْمِرُ الشِنَّ مُتَّفَقًى عَلَيْهِ .

گیارہ ویں حدیث: حضرت ابوسعید عبداللہ بن مغفل منفل منفل من ایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ بنکری کی سے منع فر ما یا ہے اور فر ما یا کہ بیشکار کو قابو کرتی ہے مدومی کو نقصال پہنچاتی ہے ہاں بیآ نکھ پھوڑ دیتی ہے اور دانت تو ڈویتی ہے۔ (منت علیہ)

اورایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مغفل کا ایک رشتہ دار کنگری بھینک رہاتھا تو آ ب نے اس کوئع کیا اور کہا کہ رسول اللہ کی نے کنگریاں مار نے سے منع فرمایا ہے اور کہا کہ ریڈ شکار نیس کرتی اس نے منع کر نے کے بعد پھریہ کام کیا تو آ ب نے فرمایا: میں مجھے رسول اللہ کی کے منع فرمانے کی حدیث سناتا ہوں اور تو پھر کنگر مار رہا ہے میں فرمانے کی حدیث سناتا ہوں اور تو پھر کنگر مار رہا ہے میں مجھے سے بھی بھی است نہ کردن گا۔

تخویج حلالیث (صیح بخاری باب النهی عن انحذف ج ۱ص۱۱۰ رقم: ۱۲۸۰ صیح مسلم باب اباحتما یستعان به علی الاصطیاد والعدو ج ۱ص۱۱۰ رقم: ۱۲۰۰ سان ایوداؤد باب فی اندف ج ۱ص۱۰۰ رقم: ۱۲۰۰ سان الدارمی باب تعجیل عقوبة من بلغه عن النبی صل الله علیه وسلم بج ۱۰ ص۱۱۰ رقم: ۱۲۰۰ سندان انجعن قتادة عن غیر واحد ص۱۵۰ رقم: ۱۲۰۰ مشرح حدیث می عمر می اور دارمی شرح حدیث می عمر می اور دارمی شرح حدیث می عمر می اور دارمی می اور دارمی شرح حدیث می عمر می ایمانی می استان اندانی می اور دارمی ایمانی انجاز اندانی می اور دارمی اندانی می اور دارمی از اندانی می اور دارمی اندانی می اور دارمی اندانی می اور دارمی اندانی می اور دارمی اندانی می اندانی می اور دارمی اندانی می اور دارمی اندانی می اور دارمی اندانی می اور دارمی اندانی می اندانی اندانی می اندانی می اندانی اندانی می اندانی می اندانی اندانی می اندانی اندانی می اندانی می اندانی اندانی می اندانی اندانی می اندانی می اندانی می اندانی می اندانی اندانی می اندانی اندانی اندانی اندانی اندانی اندانی می اندانی اندانی

عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا ایک نوعم بھتیجا خذف سے کھیل رہا تھا اٹھوں نے ویکھا اور فرما یا برادر زادہ ایسا نہ کر وصفور صلی اللہ تغالی علیہ فالہ وسکم نے ارشا وفر ہا یا کہ اس سے فائدہ کہ جونیں شرشکار ہوسکتا ہے نہ وہمن کو نقصان پہنچا یا جاسکتا ہے اور اتفا قاکسی کولگ جائے تو آئے تھے بچوٹ جائے ، دانت ٹوٹ جائے ۔ بھتیجا کم عمر تغااس لئے جب جچا کوغافل دیکھا تو پھر کھیلئے لگا۔ انھوں نے دیکھ لیا فرما یا کہ بھی تجھے حضور صلی اللہ تغالی علیہ فالہ وسلم کا ارشا وسنا تا ہوں کہ اس سے انہوں نے منع فرما یا ہے اور تو پھر اس کا م کوکرتا ہے خداعز وجل کی ہم تجھ سے بھی بات نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے قصہ بین اس کے بعد ہم اور وجل کی ہم تجھ سے بھی بات نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے قصہ بین اس کے بعد ہم کہ خداعز وجل کی ہم تجھ سے بھی بات نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے قصہ بین اس کے بعد ہم کہ خداعز وجل کی ہم تاز ہے کہ فرایا ہے دوسرے واس گا۔

بچوں کو کھیلنے کا موقع بھی دیجئے

ا ویسے وہ موں میں دینے جامع صغیر میں ہے: عرامة الصی فی صغروزیادہ فی عقلہ فی کبرہ لینی بیچے کا بچپن میں شوخی اور کھیل کودکرنا ،جوانی میں جامع صغیر میں ہے: عرامة الصی فی صغروزیادہ فی عقلہ فی کبرہ لینی بیچے کا بچپن میں شوخی اور کھیل کودکرنا ،جوانی میں اس كے مقل مندمونے كى علامت ہے۔ (الجامع مغير الحديث ٥٣١٣ م ٥٣٥٠)

حعزت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ نتعالیٰ عنہا ہے مروی ہے کہ عید کے دن پہر جوہٹی بیچے ڈیھال اور نیزوں سے کھیل کودکر رہے ہتھے۔ نی کریم رہ وف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ڈالہ وسلم نے آئیس دیکھا تو ارشاد فرمایا: اے عبثی بچو! کھیلتے رہوتا کہ یہودونصاریٰ جان کیس کہ ہمارے دین میں وسعت ہے۔

(کنزالهمال، کاب المهودالنعب، الهدیث ۱۱۰ مرم، ج۱۵ بن ۱۹۳) کیکن خیال رہے کہ برکھیل جائز نہیں ہوتا، اس لئے بچول کوصرف جائز کھیل کھیلنے کی اجازت دی جائے ، ٹا جائز کھیل کی طرف تورخ بھی ندکرنے دیا جائے۔

(168) وَعَنْ عَابِسِ بُنِ رَبِيْعَةً. قَالَ: رَايَتُ عُمْرُ بُنِ الْحَبَرَ - يَعْنَى: عُمْرُ بُنِ الْحَبَرَ - يَعْنَى: عُمْرُ بُنِ الْحَبَرَ - يَعْنَى: اللهُ عَنَهُ يُعَبِّلُ الْحَبَرَ - يَعْنَى: الْاَسُودَ - وَيَقُولُ: إِنِّي اَعْلَمُ اللَّهُ عَنْهُ يُعَبِّلُ اللهُ عَلَيْهِ الْاَسُودَ - وَيَقُولُ: إِنِّي اَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ تَطُرُّ، وَلُولًا آنِي رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

حضرت عالبس بن رہید ہون سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عربی خطاب ہون کا کہ ایسے جمرا میں نے حضرت عربی خطاب ہون کا کہ ایس ہوں کہ تو اس کہ ایس ہوں کہ تو ایک بخصر ہے نام ہوں کہ تو ایک بخصر ہے نام ہوں کہ تو ایک بخصر ہے نام و سکتا ہے نام نفصان کرسکتا ہے اگر میں نے درسول اللہ ایک کو سخیے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں شخیے بوسہ نہ دیتا۔ (شنق طیہ)

تخریج حلیت (صیح بخاری باب ما ذکر فی الحجر الاسود ج اصوب رقم: عادا مسلم باب استعباب تقبیل الحجر الاسود فی الطواف ج اصوب رقم: ۱۹۲۲ سان الکیزی للبده فی باب تقبیل الحجر ج دصرد و رقم: ۱۹۲۹ سان الکیزی للبده فی باب تقبیل الحجر ج دصرد و رقم: ۱۹۲۹ سان الدواؤد باب فی تقبیل الحجر ج دص ۱۹۲۱ و قم: ۱۹۲۹ سان این ماجه باب استلام الحجر ج اص ۱۹۸۱ و قم: ۱۹۲۹ می شمر رقم: ۱۹۲۲ می شمر رقم در سان این ماجه باب استلام الحجر و استان و می شمر می در الحد باب استلام الحجر و استان این ماجه باب استلام الحجر و استان و می در الحد باب استان این ماجه باب استلام الحجر و استان و می در الحد باب استان این ماجه باب این این ماجه باب این ما

صدیث پاک میں ہے کہ تجر اسودایک جنتی پتمرے۔اسے قیامت بے دن اٹھایا جائے گا۔اس کی دوآ تھمیں اور فربان ہوگی جس سے دہ کلام کر یگا اور جراس شخص کی گوائی دے گا جس نے اسے حق وصدافت کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا۔نور کے پیکر، تمام نہیوں کے بکڑ ذر، دو جہاں کے تابخور، سلطان بحر و برصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کوا کھر بوسہ دیا کرتے سے ۔امیرالمومنین حضرت سیّد نا عمر فاردق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اسے بوسہ دیتے ہوئے ارشا وفر بایا: میں جات ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دیتا ہے نہ نوا میں اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے جات ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دیتا ہے نہ نوا میں اللہ تعالیٰ عنہ نے دسول اللہ کو آئی والہ تعالیٰ میں خورت سیّد ناعی المرتفیٰ کو م اللہ تعالیٰ وَجُرَبُهُ اللّٰہِ یم نے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے بھی بوسہ نہ دیتا ۔امیرالمومنین حضرت سیّدُ ناعمِ فاردق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: اے امیرالمومنین ایم نوا ہوتی ہیں۔ تو حضرت سیّدُ ناعمِ فاردق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: اے امیرالمومنین ایم نوا ہوتی ہیں۔ وحضرت سیّدُ ناعمِ فاردق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: اے ایم الیہ تعالیٰ کو تابے اور فقصان کھی۔ تو حضرت سیّدُ ناعمِ فاردق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: اے ایم الیہ کو بائے جی اور دعا میں قبول ہوتی ہیں۔

پرحرياض الصالحين (ادّل) المراكو منين حصرت سيّدٌ ناعلى المرتضى كرَّ مَ اللَّه تَعَالَى وَجُهَدُ الكّرِيمِ نِيْ عِرْض كى: اسے امير المؤمنين! بينع ونقصان الله ع: وَجُلَّ كَاذِن سے دیتا ہے۔ توحضرت سیّد ناعمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجھا: وہ کیسے؟ تو امیر المؤمنین حضرت ر . منذ ناعلى الرضى كرَّ مَ اللَّه تَعَالَى وَجْهَهُ اللَّهِ يُم نِي عَرض كى: وه يول كمالله عرَّ وَعَلَى في عند الأرعابية منذ ناعلى المرضى كرَّ مَ اللَّه تَعَالَى وَجْهَهُ اللَّهِ يُم نِي عَرض كى: وه يول كمالله عرَّ وَعَلَى في الله الصلوة والسلام كى اولا وسے عبدليا تو اس عبد تامه كى ايك تحرير لكھ كراس پتھر كو يكلا دى۔اب بيمومنوں كے لئے وفائے عہد کی تواہی دے گا اور کا فرون کے خلاف ا تکار کی۔ ججرِ اسود کو بوسہ دیتے وقت لوگ جو کلمات پڑھتے ہیں ، ان کا لیم معنی م (ادروه يه بين: اللَّهُمَّ إِنْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ تَبِيِّكَ مُعَمَّدٍ صلَّى الله علیه وسلّم بعن اے الله عرَّ وَجُلّ ا مِس تجمد پرایمان لاتے ہوئے ، تیری کیّاب کی تصدیق کرتے ہوئے ، تیرے عہد کو بورا کرتے ہوئے اور حیرے نبی حضرت سیّد نا محرصلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ دسلّم کی بیروی کرتے ہوئے (اِسے بوسہ دیتا موں) \_ (الروْش الغائِل لي الْمَوَاعِظِ وَالرَّ قَائِلَ مُصِنِفاً فَتَى خَيْفِيْسْ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ الْمُوَلِي مِلْ المهِ

الله كي اطاعت كابيان أورجس كواس كى طرف بلا يا جائے اور نيكى كائتكم ديا جائے یا برائی ہے منع کیا جائے تووہ کیا کیے الله تعالى في ارشاد قرمايا: (اے حبيب!) تیرے رب کی متم ایرلوگ اس وقت تک اہل ایمان ہیں ہوسکتے جب تک اپنے یا ہمی جھٹروں میں آپ کوحا کم نہ تعلیم کریں پھروہ آپ کے فیصلہ میں تنگی نے محسوں کریں اور خوب مليم كرييل-

17- بَابُ فِي وُجُوْبِ الْإِنْقِيَادِ كِكُكِمِ اللّهِ وَمَا يَقُولُ مَنْ دُعِيَ إِلَّى ذَٰلِكَ وَأُمِرَ مِمْعُرُوفِ أَوْ مُلِي عَنِ الْمُثَكِّرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَكَلَّ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَّى يُحَكِّبُونَ فِيَ أَشَهَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَعِلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ عَرِّجًا فِكَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيُّهَا) (النساء: 65)

شرح: حضرت صدرالاً فاضِل سيّدٌ ناموللينا محد تعيم الدين مُراداً بادى عليه رحمة الله الهاوى فوامن العرفان ميس اس ك تحت لکھتے ہیں:معنی بیہ ہیں کہ جب تک آپ کے فیصلے اور تھم کوصد تی ول سے نہ مان لیس مسلمان ہیں ہوسکتے سجان اللہ اس ے رسول اکرم صلی الله عليه وآله وسلم كى شان معلوم موتى ہے

شان نزول: بہاڑ سے آنے والا یانی جس سے باغوں میں آب رسانی کرتے ہیں اس میں ایک انصاری کا حضرت زبيروضى الله عنه سے جھکڑا ہوا معاملہ ستیرِ عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا حضور نے قرما یا اے زبیرتم اپنے باغ کو پالی و سے کرا ہے پروی کی طرف یانی جیموڑ دو بیانصاری کوگرال گزرااوراس کی زبان سے بیکلمد نکلا کہ زبیر آپ کے پھوچھی زاد بھائی ہیں۔باوجود بکہ فیصلہ میں حضرت زبیر کوانصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فر مائی گئی تھی کیکن انصاری نے

اس کی قدرند کی تو حضور سلی الله علیه وآلدو سلم نے حضرت زبیر کو تھم دیا کہا ہے باغ کوسیر اب کرکے پانی روک لوانصا فاقریب والا عی پانی کا مستحق ہے اس پر مید آیت نازل ہو کی (خزائن العرفان)

> وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (الْمُمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِكُنَ إِذًا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ يَيْنَهُمَ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا وَاوْلَمِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ) (النور: 51)

> وَفِيْهِ مِنَ الْآحَادِيْثُ: حَدِيْثُ آنِ هُرَيْرَةً الْمَلُكُورُ فِي الْآلِ الْبَابِ قَبُلَهُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَادِيْثُ فِيْهِ.

(169)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَنَّا لَوْلَتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِلْهِ مَا فِي السَّهٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ تُبْدُواْ مَا فِيُ الْفُسِكُمُ أَوْ تُغَفَّوُهُ يُعَاسِبُكُمُ بِهِ اللهُ) الذية (الهقرة: 283) اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْعَابِ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَوْا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَّكُوا عَلَى الرُّكَبِ، فَقَالُوَا: آئى رَسُولَ اللهِ كُلِفَنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِينُ، الصَّلُوةَ وَالْجِهَادَ وَالصِّيامَ وَالصَّدَقَةَ، وَقَدُ أَلْزِلَتُ عَلَيْكَ مُنِيعِ الْأَيْةُ وَلَا تُطِيْقُهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آثُرِيْدُوْنَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ آهُلُ الْكَتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وعَصَيْنَا؛ بَلُ قُولُوا سَمِعنَا وَاطَعْنَا غُفُرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْبَصِيْرُ فَلَبَّنَا اقْتَرَاهَا الْقومُ. وَذَلَّتْ بِهَا الْسنَتُهُمُ الْزُلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي إِثْرِهَا: (امْنَالرَّسُولُ

اوراللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا: مومنوں کی بات یہ بے کہ جب انہیں فیصلہ کے لیے اللہ ادراس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا ادراطاعت کی ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔

اس باب میں احادیث بھی ہیں۔ حضرت ابوہریرہ
کی حدیث جواس سے پہلے باب میں گزری اوردیگر
احادیث بیجیں۔

حضرت ابوہر برہ ملاہ سے روایت ہے کہ جب بیا آیت رسول اللہ 🦀 پراتری: ''اللہ ہی کے لئے ہے جو مرجوراً سان ادرز مین میں ہے جوتمہار کے نفسوں میں ہے تم اس کو چھیاؤیا ظاہر کرواس کا حسابتم سے اللہ تعالی كى " توىدرسول الله 🖨 كى محاب كرام كان يركران گزری وہ رسول اللہ 🦀 کی بارگاہے میں حاضر ہوکر دوز انو كأتحكم دياعمياتهاجس كيهم طافت ركحته بيب بنماز جهاد روزه اورز کو ة اوراب آپ پرسيآيت نازل ہو كى جس كى ہم طاقت جيس ركھتے رسول اللہ 🚇 نے فر مايا: كياتم اینے سے پہلے دو کتاب والوں کی طرح کہنا جاہتے ہوکہ ہم نے ستااور نافر مانی کی بلکہتم کہوہم نے سنااوراط عت کی۔اے ہمارے دب! ہم تیری مغفرت کے طلب گار جیں اور تیری طرف ہی لوٹائے جب صحابہ نے یہ بڑھا اوران کی زبانوں پر جاری ہو گیا تواس کے بعد القد تعالی

عَمَا النّرِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امْنَ بِاللّهِ وَمُلاَمِكُيهِ وَكُتُيهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ احْدِيقِنَ وَمَلاَمِكُمَةِ وَكُتُيهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ احْدِيقِنَ وَمَلاَمِكَ وَبَّنَا وَالّمُهُ لَا مُلْمِينَ (البقرة: 285) فَلَبّا فَعَلُوا دلِك تَسْخَهَا اللّهُ تَعَالَى، فَأَنزَلَ اللّهُ - عَرَّوجَلَّ -: (لَا يُكُلِفُ اللّهُ لللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

نے بیر تینیں نازل کیں کہ" رسول اور اہل ایمان اس پر ایمان لائے جوان پران کے رب کی طرف سے اترا اورایمان دالےسب اللہ پرادراس کے فرشتوں پرادر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہم اس کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے ( کہ بعض پرایمان لائمیں اور بعض ہے منکر ہوں ) اور انہوں نے کہا ہم نے ستااور مانا ہم تیری مغفرت کے طلب گار ہیں اور تیری بی طرف لوٹنا ہے'۔ جب انہوں نے ایسا كيا تواس كوالله في منسوخ كرديا اوربيرة يت اتارى كه '' الله عز وجل كسى جان كواس كى همت سے زيادہ تكليف نہیں دیناا جھے کام کرے تواس کا فائدہ ہے برے کام كرے تو اس كا نقصان ہے اوراے ہمارے رب! حارى بجول ياخطا پر كرفت نه فرما" - فرما يا: "بال-ا\_ بهار ب رب اجم پراس طرح بوجدند وال جس طرح بم ے پہلے لوگوں پرتو نے ڈالا تھا''۔ ارشا دفر ما یا: ہاں۔ والے جارے رب اہم سے وہ نداٹھواجس کی ہم میں طافت نہیں ہمیں معاف فرما بخش دے ہم پررحم فرما تو جارا مددگار ہے كافرقوم كے خلاف جارى مدوفر ما التد تعالی نے فرمایا: ہاں۔(مسلم)

تخريج حدايث (صبح مسلم بأب قوله تعالى وان تبدو ما في انفسكم او تخفون ج اص ٢٠٠ رقم: ١٢٠٠ السان الصغرى للبهقي بأب تخصيص خواتيم سورة البقرة ص ٢٠٠ رقم: معتصيح ابن حيان بأب التكليف ج اص ١٠٠ رقم:

شرح حدیث: اطاعت وفر ما نبر داری کا انعام

حضرت سیّد ناعمر بن وَاصِلَ علیه رحمة الله القادر معنقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیّد ناسبل رحمة الله تع لی علیہ سے وجھا گیا: اے ابومحدرحمة الله تعالی علیه الوگ کہتے ہیں کہ ونیا میں ایسے ظیم بزرگ بھی ہیں جن کی صبح بصرہ ہوتی ہے اور شام

## حق گونی اور مجھداری

حضرت سیدنا جریرض الله تعالی عند فر ماتے ہیں: پس نے حضرت سیدنا حسن رضی الله تعالی عند کو به فر ماتے سنا: ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوسفیان بن حرب رضی الله تعالی عنهم اور قریش کے دیگر بڑے بڑے ہم دارحضرت سیدنا عربی نظاب رضی الله تعالی عنہ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے۔ جب وہال پنج تو دیکھا کہ حضرت سیدنا حمر سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ مااور ای طرح کے کھاور بدری صحابہ کرام مجی وہال پنج تو دیکھا کہ حضرت سیدنا صبیب برحضرت سیدنا بلال رضی الله تعالی عنهما اور ای طرح کے کھاور بدری صحابہ کرام بھی ملاقات کے لئے آئے ہوئے ہے، جو پہلے غلامی کی زندگی گزار بچکے ہے، پھر آزاد ہو مسئے اور وہ دنیاوی اعتبار سے بہت خریب ہے۔

امیرالمؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند نے پہلے انہی غریب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بلایا کیونکہ میہ پہلے آئے ہوئے تنصے بیدد مکھ کہ ابوسفیان رضی الله تعالی عنہ کہنے لگے: جیسا آج ہم نے دیکھا ہے ایس بھی نہیں دیکھا ،غریبو ل کوتو بلالی عمیالیکن ہماری طرف توجہ ہی نہ کی گئی اور جمیں دروازے سے باہری گھہرادیا گیا۔

مین کر حضرت سیرنا تھیل بن عمرورضی القد تعالی عنہ جو کہ بہت جق گواور سمجھدار نے، کہنے گئے: اے لوگو! خداع وجل کی قسم! آج میں تمہارے چیرے پر تا گواری کے آثار دیکھ رہا ہوں اگر غصہ کرتا ہی ہے تو اپنے آپ پر کرو کیونکہ تہمیں اور آئیس ایک ساتھ اسلام کی دعوت دی گئی، ان خوش نصیبوں نے حق بات قبول کرنے میں جلدی کی اور تم نے سستی ہے کام لیا۔ ذراغور تو کرو، اس وقت تم کیا کرو گے جب بروز قیامت آئیس (جنت کی طرف) جلدی بلالیا جائے گااور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔

اس کے بعد حضرت سید تا سہیل بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے کپڑے جھاڑے اور دہاں سے تشریف لے گئے۔
حضرت سید تا حسن رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں: خداعز وجل کی قشم! حضرت سید تا سہیل بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بالکل حق فرمایا، اللہ عز وجل بھی بھی ابنی اطاعت میں سبقت لینے والے بندے کواس جیسانہیں بنا تا جواس کی اطاعت میں
سستی کرے۔ (عیون الحکایات مؤلف: امام ابوالفرّ نی عبد الرض بن علی جوزی علید حمیۃ الشالقوی)

18-بَابُ فِي النَّهِي عَنِ الْبِدُعِ وَمُعُدَّنَاتِ الْأُمُوْدِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَمَاذَا بَعُدَ الْحَوِّ الطَّلَالُ) (يونس: 32)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْعَ)(الْأَنعَامِ: 38)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فَى شَيْمٍ وَاللهُ تَعَالَى: (فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فَى شَيْمٍ فَي شَيْمٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) (النساء: 95) أي الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَآنَ هٰنَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُونُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيُلِهِ) (الْأَنعام: 153)،

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (قُلُ إِنْ كُنْتُمْ ثَعِبُونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِيَ يُعْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوثِكُمُ) (آل عمران:31)

وَالْاِيَاتِ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةً مَّعلُومَةً.

وَاَمَّا الاَحادِيْثُ فَكَثِيْرَةٌ جِدًّا. وَهِي مَشْهُورَةٌ فَتَقْتَصِرُ عَلَى طَرَفٍ مِّنْهَا:

(170) عن عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ

برعتوں اور (دین میں) نئے ، کاموں سے رو کئے کا بیان اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: حق کے بعد ممراہی کے سوا کچھ بیں۔

اورالله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہم نے اس کتاب میں مجھاٹھانہ رکھا۔

اوراللہ تعالیٰ نے ارشاد قرمایا: اگرتم کسی چیز میں باہم جھکٹر وتو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ لیعنی سکتاب وسنت کی طرف۔۔

اورالله تعالی نے ارشاد فرمایا: (اے صبیب!) کہد دواگرتم الله سے محبت کرتے ہوتو میری بیروی کروالله تم کو محبوب بنا لے گااور تمہارے گناہ بخش دے گا۔

اوراس باب میں آیات بکٹرت مشہور ہیں۔ اوراحادیث بہت ہی زیادہ اور مشہور ہیں ہم ان میں سے چندا حاویث بیان کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ہمارے آخَدَتَ فِي اَمْرِنَا هٰلَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ مُثَنَّقُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِبُسْلِمِ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمُرُنا فَهُوَرَدُّ.

(اس دین والے) کام میں ایسا کام کیا جواس میں سے نہ ہوتو وہ مردود ہے۔ (مثنق ملیہ)ادرمسلم کی روایت میں ہے جس نے کوئی ایساعمل کیا جو ہمار سے عمل سے نہ ہووہ

-4-1997

معند، معند المعند المعند المعند المعند على المعند على المعند على المعند المعند

مشرح حدیث: لیتی تم لوگ اسپے کودین میں نے نے کامول سے بچائے رکھو کیونکہ ہرنی نکالی ہوئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

اس سے مرادونی برعت ہے جو قر آن وحدیث یا توال وا کال صابد ض اللہ تعالی عنم کے خلاف ہوورت ظاہر ہے کہ ہراہی ہوئی تھا گی ہوئی چیز گراہی کیونکر ہوسکتی ہے؟ جب کہ اُو پر ذکر کی ہوئی حدیثوں بیں صاف صاف تصریح موجود ہے کہ گراہی وہی ٹی تکالی ہوئی چیز ہوگی جو دین کے خلاف ہواوراللہ ورسول عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم اس سے ناراض ہوں اور جو ٹی ٹی یا تیس دین کے خلاف جیس ہیں وہ ہر گر ہر گرنہ می بھی غرموم اور گراہی نہیں ہوسکتی ہیں۔ چن نچے مسلم شریف کی ایک حدیث بی یا تیس دین کے خلاف نہیں ہی وہ جو دیے جو شکو ق ن اس سس س پر موجود ہے جو مشکو ق ن اس سسس پر مذکور ہے کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ تکا لے تو اس کے صور حدیث میں موجود ہے جو مشکو ق ن اس سسسس پر موجود کی مواور جو تھی اس اس کے معالی کریں گے ان کے تو ابوں کا اجر بھی اس کو سے گا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے تو ابول کا دبال بھی ہی ہواور جو تھی اسلام میں کوئی براطریقہ تکا لے تو اس پر اس کا گناہ ہے اور تما مان لوگوں کے گنا ہوں کا وبال بھی ہی برہ رکا جو اس کے بعد اس بر سے طریقے پڑھل کریں گے بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے گنا ہوں کا وبال بھی ہی برہ رکا جو اس کے بعد اس بر سے طریقے پڑھل کریں گے بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے گنا ہوں کا وبال بھی ہی برہ رکا جو اس کے بعد اس بر سے طریقے پڑھل کریں گے بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے گنا ہوں کا وبال بھی ہی برہ رکا جو اس کے بعد اس بر سے طریقے پڑھل کریں گے بغیر اس کے کہ ان لوگوں ہی ہو۔

مبرحال میہ بات سورج کی طرح روثن ہوگئ کہ دین میں ہرئی بات جونکائی جائے وہ گراہی نہیں ہے بلکہ وہی نئی چیز گراہی سطرح ہوگئ ہے؟ حالا تکہ زبانہ نبوت کے بعد سینکڑوں چیز میں اولیا نے امت وعلی نے طبت نے ٹی ٹی ایجاد کی ہیں جو ہرگز ہرگز فدموم نہیں بلکہ باعث اجروثواب ہیں۔ مثلاً قرآن مجید پراعراب لگانا، قرآن مجید کوئیس پارول میں تقلیم کرنا، قرآن میں اوقاف کی علامتوں کو لکھنا، رکوع کی نشانی تحریر کرنا، ای طرح قرآن مجید کے بینے کووصرف اور محانی و بیان نیز اصول فقہ واصول صدیث کے تحریر کرنا، ای طرح قرآن مجید کے بینے تحدید کے بین کا بین تصنیف کرنا، ان گواعد وضوابط کومدون کرنا، ان فون میں کتا بین تصنیف کرنا، ان کی تابی تصنیف کرنا، ان کی تعلیم کے لئے مدارس قائم کرنا، نصب مقرر کرنا، ای طرح

جمد وعيدين كے خطيوں على خلفاتے راشدين اور حضرت فاطمہ وحضرات حسنين رضى اللہ تعالى عنهم اور حضور صلى اللہ تعالى عليه على ہے دونوں چپاؤل حضرت جمز و وحضرت عباس رضى اللہ تعالى عنهما كا تام برح هنا ، مسجدوں كى عمارتوں كو پختہ اور عالى شان بنانا ، مسجدوں برمناروں اور مند شدكی تغییرات وغیر واس قسم كى بہت ى تى تى چیز بی علیائے مِلت نے وین جس تكالى بیل مرح چونكہ ان جس كوئى چیز بھى دين كے تكاف نمین اس لئے ان چیز وں كو برگز برگز ندموم اور گرابى نہیں كہا جا سكتا بلكہ بي سب بدعت حسنہ اور تواب كے كام بیں اس لئے ان چیز وں كو برگز برگز ندموم اور گرابى نہیں كہا جا سكتا بلكہ بي حسب بدعت حسنہ اور تواب كے كام بیں اس محلاح صوفیائے كرام كے معمولات مثلاً غراقبات اور ذكر كى سما ات اور جلسات ، تسبیحات كا استعمال ، قركوں كى مقدار ، علقے اور ختم خواجگان ، ميلا وشريف ، مجالس وعظ ، فاتحہ واعمائی اولياء ، مقابر پرگل پوچى و چاور پوچى ، بلاشبہ بيسب و بين ميل نى تى تى تى تى تى كى تى بات بير وں كو ندموم اور گرا بى نہیں كہا جا سكتا بلكہ بيسب بدعت واعمال سحاج برضى اللہ تعالى عنہم كے خالف نہيں ۔ لہذا ہرگز ہرگز ان چیز وں كو ندموم اور گرا بى نہیں كہا جا سكتا بلكہ بيسب بدعت شداور سب تواب كے كام بیں۔ لہذا از روئے عدیث جن لوگوں نے ان انجى انجى انجى انجى باتوں كو ايجاد كيا ، ان كو ايجاد كرنے كا قواب ملک والی ان كو ايوں بن ملکی كی ندموگی۔ کے برابر بھى ان كو گواب ملک اور قیامت تک جنے لوگ ان باتوں پر عمل كر سے دہیں گے ان سب لوگوں ہے تو ابول میں بھر كى ندموگی۔

یہ ہے ان حدیثوں کی تشریحات جواہل تن کاطریقہ ہے۔خداوند کریم عزوجل سب کواہل حق کے معمولات پڑمل کی تو فیق عطافر مائے اوران لوگوں کو جو صرف ایک حدیث کُلُ بِنْ عَیْقِ ضَلَالَةً پڑھ پڑھ کرمیلا دشریف اور نیازو فاتحد کو ترام و گراہی بتاتے ہیں انہیں اس حدیث کا مجمع مطلب سمجھنے اور تن کہنے اور تن پڑمل کرنے کی توفیق سختے تا کہ بیا مت موجود ہ دور کے افترات اور جدال وشقات کی بلاؤں سے محفوظ رہے۔ (آین) ،

حفرت جابر می سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ جب خطبہ دیے تو آپ کی چشمان مقدی سرخ ہو جاتیں اور آپ کی چشمان مقدی سرخ ہو جاتیں اور آپ کی آ واز بلند ہو جاتی اور شدید خصہ کی کیفیت ہوتی محسوس ہوتا کہ آپ کی شکر سے ڈرائے بیل آپ فرمائے کہ حض ہوتا کہ آپ کی شکر سے ڈرائے ہوگا اور آپ فرمائے کے منع کرتم المرک یا شام ہوگا اور آپ فرمائے تھے میں اور آپامت ان دو کی طرح بیل اور اپنی انگلیاں کو ملاتے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی اور درمیانی انگلی اور خرمائے :اما بعد! سب سے بہتر بات ورمیانی انگلی۔اور فرمائے :اما بعد! سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد کی کا طریقہ ہے اور کاموں میں سب سے زیادہ برے (وین طریقہ ہے اور کاموں میں سب سے زیادہ برے (وین

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ المُورُكُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ المُرَّتُ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْلُهُ وَاشْتَنَّ عَصْبُهُ حَتَى المُرَّتُ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْلُهُ وَاشْتَنَّ عَصْبُهُ حَتَى كَانَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ. يَقُولُ: صَبِّحَكُمُ وَمَسَّاكُمُ كَانَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ. يَقُولُ: صَبِّحَكُمُ وَمَسَّاكُمُ وَيَقُولُ: مَنْ يَقُولُ: مَنْ تَوَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالوسُطْى، وَيَقُولُ: الله المَّنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتِينِ وَيَقُولُ: المَّا بَعُلُهُ إِصْبَعَيْهِ السَّبَالِةِ وَالوسُطْى، وَيَقُولُ: اللهُ المَعْدِي هَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالوسُطْى، وَيَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَيْرَ الْهُلَي هَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْلَكُا مُوسِ فَيَتَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْلَكُا مُوسِ فَيَتَالِ فَلاَ هَلِهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَ هَلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَ هَلِهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَ هَلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَ هَلِهُ إِنْ اللهُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَ هَلِهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَ هَلِهُ إِنْ اللهُ مُنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَ هَلِهِ هُ وَمَنْ تَرَكَ مَاللّا فَلاَ هَلِهُ إِنْ اللهُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَ هَلِهُ هُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَ هَلِهُ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا هَا إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا هَلِهُ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَوْضِيَاعًا فَإِلَى وَعَلَىٰ رَوَاهُ مُسْلِمُ.

یں) سے کام ہیں (جن کی اصل قرآن وسنت سے نہ
ہو) اور ہر بدعت مرائی ہے پھرفر مایا: بین ہرمومن کی
جال سے بھی زیادہ اس کا حق دار ہوں جس نے مال
چھوڑا دہ اس کے دار توں کے لئے ہے اور جس نے قرض
چھوڑا دہ اس کے دار توں کے لئے ہے اور جس نے قرض
چھوڑا یا کمزور اہل دعیال چھوڑ ہے دہ میری طرف اور
میرے ذمہ ہیں۔ (مسلم)

تخویج حلیت : (صعیح مسلم باب تعقیف الصلاة والخطبة ج عصا۸ و قر: ۱۰۰۱ المبدی باب المبدی المبدی و المبدی باب المبدی باب المبدی التحقی المبدی المبدی المبدی و المبدی المبدی المبدی و المبدی المبدی المبدی و المبدی المبدی المبدی و المبدی المبدی المبدی المبدی المبدی و المبدی المبدی المبدی المبدی المبدی و المبدی المبدی المبدی المبدی المبدی المبدی المبدی و المبدی المبدی المبدی المبدی المبدی و المبدی المبدی و المبدی المبدی

ان میں بعض ادصاف وہ بین کہ جن کی تصریح اللہ عزوجل نے اپنی کتاب قر آن مجید فرقان حمید میں فرمادی کہ آپ کو اپنی مخلوق میں علی وجہ الکمال جاہ وجلال کے ساتھ فلاہر فرما یا اور محاس جمیلہ، اخلاقی حمیدہ سے متاز فرہ یا، آپ کے مراتب عالیہ پر لوگول کو خبر دار کیا اور آئیس آپ کے اخلاق وآ داب کی تعلیم دی اور بندول کو ان پر اعتصام والتزام کے وجوب کی تلقین کی اور آپ سلی القد تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور بیروی کا تھم دیا، ارشاوفر مایا:

اعتصام والتزام کے وجوب کی تلقین کی اور آپ صلی القد تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور بیروی کا تھم دیا، ارشاوفر مایا:

ترجمهء كنزالا يمان: بينك تهمين رسول الله كى پيروى بهتر ہے۔ (پ21،الانزاب:21)

صدرالا فاضل سیدمجد تعیم الدین مراد آبادی علیه رحمته الله الهادی اس آیتِ مبارکه کے تحت فریاتے ہیں: ان کا اچھی طرح اتباع کر داور دین البی کی مد دکر داور رسول کریم صلی الله تعالی علیه دآلہ دسلم کا ساتھ نہ جھوڑ داور رسول کریم صلی الله تعالیٰ علیه دآلہ دسلم کی سنتوں پر چلویہ بہتر ہے۔ (خزائن العرفان) حضرت عبدالله بن عمرور شی الله تعالی عند ہے مروی ہے ، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه دسلم نے فرمایا : تم میں سے کوئی اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہش میر ہے لائے ہوئے کے تابع ندہ وجائے۔

(مثكاة المعاث ، كما بالإيمان، باب الاعتصام . . ، الخ من المسه ما الحديث: ١٢٤)

اورایک حدیث میں ارشاد ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ادر جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میر ہے ساتھ ہوگا۔ (مثلا ۃ المسائع، کتاب الا ئیان، باب الاعتمام ...الخ، جا ہم ۵۵ الحدیث ۱۷۵:

ان احادیث ہے واضح ہوا کہ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ایمان کے کامل ہونے اور جنت میں آپ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے اور ہرمسلمان بیٹواہش کر بگا کہ وہ ال نعتوں سے مرفر از ہولہٰ ندااسے چاہیے کہ آپ مسلی اللہ اتعالی علیہ وآلہ والی علیہ وآلہ والی علیہ وآلہ والی علیہ وآلہ سلم کے اقوال ، وفعال ، حالات اور سیرت طبیبہ کا بغور مطالعہ کر کے اپنی زندگی آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں پڑمل کرتے ہوئے گزارے۔

نی مُکُرُ م ، لُورِ بُجْسُم ، شاوِ بن آ دم صلّی الله تعالی علیه فاله وسلّم کی سنتوں پر مل کرنا دنیا وآخرت کی فر جیرون بھلا میول کے صول کا ذریعہ ہے ۔ حضرت سید تاانس بن ما ایک رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ الله عز وجل کے تحبوب، دانا نے محبوب ، مُنزً وعن الحُدو ب سنّی الله تعالی علیه فاله وسلّم نے فر ما یا : مَن اَحَبُ سُمُنّی فَقَدُ اَحَبُیٰ وَمَن اَحَبُ مُن کَانَ مَعی فی البُّنَةِ یعنی جمہوں کے الله تعالی علیه فاله وسلّم نے فر ما یا : مَن اَحَبُ سُمُنّی فَقَدُ اَحَبُیٰ وَمَن اَحَبُیْ کَانَ مَعی فی البُّنَةِ یعنی جمہوں کے در اور جس نے میری سنت سے مجبت کی اور جس نے میری سنت میں میرے ساتھ موقا۔ جس نے میری سنت سے مجبت کی اور جس نے میری سنت میں میرے ساتھ موقا۔

(جامع التريدي، كماب العلم والحديث ٢٧٨٧ وج ١١ مس ٥٠ ١١ مطبوعد ارالفكر بيروت)

ایسے نازک حالات میں کہ جب دنیا بھر میں گناہوں کی بیلغار، ذرائع ابلاغ میں فحاشی کی بھر مار اور فیشن پرتی کی پینکار مسلمانوں کی اکثریت کو بے عمل بنا چک ہے، نیز علم دین سے بے رغبتی اور ہر خاص و عام کا زبخان صرف دُنیا وی تعلیم کی طرف ہونے کی وجہ سے اور دین سے عدم واتفیت کی بنا پر ہر طرف جہالت کے باول منڈلار ہے ہیں، لاوینیت و بد ذہبیت کا سیلاب تیا ہیاں مجار ہا ہے، پھٹن اسلام پر خوال کے باول مُنڈلار ہے بیں بہمیں اپنی زندگی سنخوں کے سانچ و بد ذہبیت کا سیلاب تیا ہیاں مجار ہا ہے۔

حضرت سیرنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُرُ وَر، دوجہاں کے تا جُور، سطان بحر و بُرصلی الله تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے فر ما یا: مَن تَمَسَّکَ بِسُلِّتی عِنْدُ فَسَادِ اُمْتِی فَلَدُ اَبْرُ ما ُ وَ ضَهِیْدِ لِینی فسادِ امت کے وقت جونص میری سنت پرممل کر بیگا سے سوشہ یدوں کا ثواب عطا ہوگا۔

( كتاب الزهد الكبيرللامام اليهمتي والحديث ٢٠٠٤، ج ١٠٨ ، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت )

حضرت عمر باض بن ساریه ﷺ کی صدیث باب المحافظ ملی السنہ میں گزر پیچی ۔

(172) وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة رَضِى اللهُ عَلَى عَنْهُ حَدِيثُهُ السَّابِقُ فِي بَابِ الْهُ عَافَظَةِ عَلَى عَنْهُ حَدِيثُهُ السَّابِقُ فِي بَابِ الْهُ عَافَظَةِ عَلَى

تخریج حلیث: (سان ترمذی پاپ ما جاء فی الاعل بالسنة واجتناب الیدع ج ۲۰۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۱ سان ابوداؤد٠ ياب في لزوه السلة ، ج مص١٠٠ و لم: ١٠٠ سأن الكوري للهيهالي يأب ما يقطى به القاضي ويقتي به الهفتي، ج ١٠٠ ص١٠٠ و تم: ه ۱۰۰۱ سان این ماجه باب اجتماب الهدع والجول، ج اص ۱۰ رقم: ۱۱ سان الدار می باب اتباع السنة ، ج اص ۱۵ رقم: ۱۹)

شرح حدیث: سیدناعر باض بن سار بیرگی حدیث

حضرت سیدناعر باش بن ساربیرض الله تعالی عندسے روایت ہے کہا یک دن نبی اکرم ، نور مجسم ملی الله تعالیٰ علیه وآلیہ وسلم نے جمیں نماز پڑھائی پھراپناچېرہ میارک ہماری طرف کر کے ایسا بیان فر ما بیا کہ جس سے آنسو بہیہ پڑے اور دل خوف زده ، وكُنْ توايك صحالي رضى الله تعالى عنه في عرض كيا: يارسول الله عَرَّ وَجَلَّ وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم إيول لكنا ب كه بيه بیان، اِلوداع کہنے والے کی تقییحت کی طرح ہے۔آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دسلم جمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلّی اللّٰدنعی علیه وآله وسلّم نے ارشادفر مایا: میں تہمیں اللّٰدعز وجل سنے ڈر نے اور امیر کی بات سن کرا طاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں اگر چہوہ امیر طبتی غلام ہی کیوں نہ ہوئے میں سے جو مض زندہ رہے گادہ کثیر اختلا فات دیکھے گاتو (اُس وفتت) تم پرمیری سنت اورمیرے ہدایت یا فتہ ، راہنمائی کرنے والے خلفاء کی پیروی لازم ہے، پس سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لینااس طرح کہ جیسے کوئی چیز داڑھوں سے پکڑتے ہوا درخود کونے پیدا ہونے والے کاموں سے بچا کرر کھنا کیونکہ ہرنیا (خلاف یشریعت) کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں (لے جانے والی) ہے۔

(سنن ابوداؤد، كمّاب السنة مباب في لزوم السنة ، رقم الحديث ١٥٧٣، ج ٢٩، م ٢٧٧)

امام جلیل، عارف بالبدحضرت سیرناعبدالنی نابلس علیه رحمة الله القوی اس حدیث پاک کی شرح میں ارشادفر ات ال : حضور نبی رحمت شفیع امت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے الوداع کہنے والے کی طرح نفیحت فرما کی یعنی ایسے مخف کی دصیت کی طرح جواپتی تو م کوچھوڑ کر جار ہا ہوا در چاہتا ہو کہ اسپنے جانے سے پہلے انہیں اُن باتوں کی دصیت کرجائے کہ اس کے بعد انہیں ان باتوں کی انتہائی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ انہیں وصیت ونصیحت کرتا ہے ،خوف دلا تا ہے اور زجروتو بیخ کرتا ہے اور اپنی مخالفت سے ڈراتا ہے۔ اور بیصرف ان کی بھلائی کی انتہائی چاہت کے سبب کرتا ہے کہ نہیں وہ اس کے بعد کمراہ نہ ہوجائیں۔(مزید فرماتے ہیں)ان حدیث پاک میں بیا شارہ بھی ہے کہ داعظ کو چاہے کہ بوقت وعظ ،پنے پاس موجود حاضرین کونفیحت کرنے میں پوری کوشش صرف کرے اور الی کوئی بھی فائدہ مند بات ترک نہ کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ حاضرین اس کے لئے دوسری مجلس کے مختاج ہوں گے کیونکہ دوسری مجلس تک زندہ رہنے کا کو کی بھر وسیہ نہیں۔اور واعظ کے لئے یہ جائز ہے کہ بغیر کوئی مشقت اٹھائے حاضرین کی حالت کے مطابق بھی کھاران کو ڈرائے اور زجر وتونيخ كري، البته! ال كي عادت نه بنائے جيبا كەخضورنى رحمت ، شفيح امت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كامبارك

عمل تھا کہ بھی ڈراتے ادر بھی نے ڈراتے۔

(الحديقة التدية شرح الطزيقة المحدية والباب الاول في الاعتصام بالكتاب والسنة \_\_\_ الخ من اج ٩٥)

جس نے اچھا یا بُرا طریقہ جاری کیا

الله تعالی نے ارشادفر مایا: وہ لوگ جو کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا: وہ لوگ جو کہتے ہیں اے اے ہمارے پروردگار جمیں ہیو ہوں اور اول دون سے آئھوں کی شمنڈک عطافر ما! وہ جمیں متقی لوگوں کا پیشوا

الله تعالیٰ نے ارشادفر مایا: اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ جمارے تھم سے ہدایت کرنے ہتھے۔ ا

حضرت ابوعمروجریربن عبداللہ اللہ اس کے پاس سے روایت سے من کے شروع میں رسول اللہ اس کے پاس سے لین آپ کی بارگاہ میں ایک قوم آئی جو نگلے بدل و حاری وار چاوری پا کمبل ڈالے ہوئے الوارین الکائے ہوئے ان کی اکثریت قبیلہ مضر سے تھی بلکہ تقریباً سب ای قبیلہ سے تھے پس رسول اللہ اللہ ان کی فقرو فاقد کی عالت دیکھی تو آپ چراہ الور کا جب ان کی فقرو فاقد کی عالت دیکھی تو آپ چراہ الور کا کرنگ متغیر ہوگیا آپ گھر گئے پھر باہر آئے حضرت بال کی کو تکم فرمایا: انہوں نے اوان و تکبیر کہی تو آپ کے سن مناز پڑھائی پھر خطبہ دیا تو فرمایا: اے لوگو! اپ رب می مناز پڑھائی پھر خطبہ دیا تو فرمایا: اے لوگو! اپ رب کے دروس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا آخر ہیں ہو تو میں کی تو آپ ہو کہ سے ڈروجس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا آخر ہیں ہو تک سورہ حضر کے آخر میں ہے تلاوت فرمائی: ''اے اہل اللہ سے ڈرواور ہرایک کو دیکھ لیما چاہیے جو اس ایکان اللہ سے ڈرواور ہرایک کو دیکھ لیما چاہیے جو اس

19- بَابُ فِيْمَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيْئَةً

قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَالَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا هَبَ لَنَا مِنَ اَزُوَاجِنَا وَذُرِّ يَاثِنَا قُرَّةً اَعُمُنٍ وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِدُنَ إِمَامًا) (الفرقان: 74)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَ: (وَجَعَلْنَاهُمُ لَكُنَّةً يَهُلُونَ بِأَمْرِنَا) (الْإنبياء: 73)

(173) عَنْ آبِيْ عَمُرو جَرِيْدٍ بَن عَبْدِ الله رَضِيّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَنَا فِي صَنْدِ النَّهَادِ عِنْدَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَانُهُ قَوْمٌ عُرَاةً فَهُنَا فِي الرِّهَارِ آوِ الْعَبَاءُ مُتَقَلِّدِي الشَّيُوفِ، عَآمَّتُهُمْ مِنْ مُّضَرَ بَلُ كُلُّهُمْ مِنْ مُّطِرَ، فَتَمَعَّرَوَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّا رَأَى عِلِمُ مِنَ الْفَاقَةِ ، فَلَخَلَ ثُمَّ خَرَجٌ فَأَمَّرَ بِلالَّا فَأَذَّنَ وَأَقَامَهِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّا آيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَيَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ تَفْسٍ وَّاحِدَةٍ) إلى أخِرِ الْأَيَّة: (إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا)، وَالْأَيَّةِ الْأَخْرَى الَّتِي فِي أَخِيرِ الْحَشْرِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرُ نَفُسُ مَّا قَتَّمَتُ لِغَينِ تَصَمَّقَ رَجُلُ مِنْ دِيْنَارِ مِد مِنْ دِرْهِرِهِ، مِنْ تُوْرِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّيْدِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ- وَلَوْ بِشِيِّ ثَمْرَةٍ لَجَآءً رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ

بِصُرَةٍ كَادَتُ كَفُهُ تَعْجَزُ عَنْهَا، يَلَ قَلْ عَبَرَتُ، ثُمَّ لَتَابَعَ النَّاسُ حَتَى رَايُتُ كُومَتُنِ مِنْ طَعَامِ وَيُعَابِ، حَتَى رَايُتُ كُومَتُنِ مِنْ طَعَامِ وَيُعَابِ، حَتَى رَايُتُ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَانَهُ مُلْعَبَةً . فَعَالَ رَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَانَهُ مُلْعَبَةً . فَعَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَنَ فِي الْرِسُلامِ سُنَّةً مَنْ الْمُسلامِ سُنَّةً مَنْ عَولَ عِلَا بَعْدَهُ مِنْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَنَ فِي الْرِسُلامِ سُنَةً مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَرُدُهُ مَنْ عَولَ عِلَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ انْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُودِ هِمْ شَيْعٌ وَمَنْ سَنَ فِي عَلَيْهِ وَزُرُهُمَ مَنْ عَلَيْهِ وَزُرُهُمَ مَنْ عَلَيْهِ وَزُرُهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَزُرُهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَزُرُهُمْ وَمَنْ سَنَ فِي الْمُسْلِمُ مِنْ نَعْلِيهِ مِنْ عَيْدٍ انْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُودُ مِنْ عَيْدٍ انْ يَنْقُصَ مِنْ الْمُعْلِمُ . وَوَرُرُمُ مَنْ عَلَيْهِ وَزُرُهُمْ أَنْ عَلَيْهِ وَزُرُهُمْ أَنْ عَلَيْهِ وَزُرُهُمْ أَنْ عَلَيْهِ وَرُرُهُمْ وَمُنْ سَنَ فِي الْمُسْلِمُ مُنْ مَنْ عَلَيْهِ وَرُرُهُمْ أَنْ عَلَيْهِ وَرُرُهُمْ أَنْ عَلَيْهِ وَرُرُهُمْ أَنْ عَلَيْهِ وَرُرُهُمْ أَنْ عَلَيْهِ وَرُرُهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَرُرُومَ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ وَوْرُومُ مَنْ عَلَيْهُ وَرُرُومُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ مُنْ عَلَيْهِ وَرُرُومَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَيْدٍ أَنْ يَنْعُصُ مِنْ عَيْدِ أَنْ يَنْعُصُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَيْدٍ أَنْ يَنْعُلُمْ مُنْ عَلَى عَلَيْهِ وَلُومُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَيْدٍ أَنْ يَنْعُلُومُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ عَلَيْهُ اللهُ ا

قَوْلُهُ: مُجْتَابِي البِّمَارِ هُوَ بِالْجِيْمِ وَبَعْدَ الْآلِفِ بَا مُنْ مُوحَدَّةً، وَالبِّمَارِ جَمْعُ مَمِرَةٍ وَهِي كِسَاءً مِنْ صُوفٍ مُخْطَطُدً

وَمَعْنَى عُجْتَابِيهَا ، آئى: لآبِسِيهَا قَلْ خَرَقُوهَا فِي رُوُوسِهِمْ . وَ الْجَوْبُ الْقَطْعُ . ومِنْهُ قَوْلُهُ تعالى: (وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ) آئى نَعْتُوهُ وَقَطُعُوهُ . وَقَوْلُهُ : تَمَتَّرَ هُوَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ : آئى وَقَطُعُوهُ . وَقَوْلُهُ : تَمَتَّرَ هُوَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ : آئى تَعْتَرَ هُوَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ : آئى وَقَوْلُهُ : كَوْمَدُنِ بِهَنْتِ الْمُهْمَلَةِ الْعَافِ وَضَوْبَهُ ! أَنْ صُرْتَدُنِ وَقَوْلُهُ : كَوْمَدُنِ بِهَنَتِ الْمُهْمَةُ هُو وَضَوْبَهُ ! كَانَهُ مُلْهَبَةً هُو وَضَوْبَهُ ! كَانَهُ مُلْهَبَةً هُو

نے کل کے لئے آگے بھیجا ہے'۔ چنانچہ ہر آ دی نے اہنے وینار ورہم کیڑے گندم کے توبے سے صدقہ کیا حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر چہ تھجور کا فکڑا صدقہ دے تو انصار میں ہے آ دی ایک تھلی لایا جس کو اٹھ نے ہے متعلى عاجر مورى تقى بلكه عاجز موحى بهراوك مسلسل لائے کی کے حتی کہ میں نے اتاج اور کیڑوں کے دو ڈھیر و میصے حی کہ میں نے رسول اللہ ಿ کے چبرہ اقدی کو و یکھا کہ خوشی ہے جبک رہا تھا ہوں لگتا تھا کہ اس پر سونے کا یانی چڑھا دیا حمیا ہو (بیتشبید چیک اور قدر کے اعتبار ہے تھی) تو رسول اللہ 🦓 نے فرمایا: جس نے اسلام میں اچھاطر یقد جاری کیا اس کے لئے اپنا اور اپنے بعداس پر عمل بیرا ہوئے والوں کا تواب ہے اور ان کے تواب سے چھے من بنوگا اورجس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا تواس کے لئے اپنا اور اپنے بعد اس پر عمل بیرا بوتے والول کا گناہ ہے اور بیان کے گناہ ہے یکھ کم نہ کرے گا۔

مجتنابی النهار: جیم کے ساتھ اور الف کے بعد باءموحدہ کے ساتھ ممار: جمع نموہ کی ہے اس کا مطلب وھاری دار چادر بہنے والے۔

هجتابیها: کامعنی ہے۔ انہوں نے چادر میں سوراخ کر کے سرول پرڈالی۔ جوب:کامعنی ہے۔ کائیا اس سادراخ کر کے سرول پرڈالی۔ جوب:کامعنی ہے۔ کائیا اس سے اللہ تعالی کا ارشاد و تمود اللہ من جابر الصخر بالواد ہے اس کامعنی ہے تراشا کا ٹا۔ تغیر: میں مہمد کومین: کے ساتھائی کامعنی ہے تبدیل ہو گیا دایت کومین: کائی پر چیش اور زبر کے ساتھائی کامعنی ہے دوڈ ھرا۔

إِلنَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْهَاءُ وَالْبَاءُ الْمُوَحَدِقِ قَالَهُ الْقَاضِى عَيَاضٌ وَعَيَّرُهُ وَصَحَّحَهُ بَعُضُهُمُ. فَقَالَ: مُنْهُنَةٌ بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَضَمِّ الْهَاءُ وَبِالنُّونِ وَكُلَا مُنْهُنَةٌ بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَضَمِّ الْهَاءُ وَبِالنُّونِ وَكُلَا مَبَطَهُ الْحُمَيْدِي فَى وَالصَّحِيْحُ الْمَشْهُورُ هُوَ الْاَوْلُ. وَالْمُرَادُيِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ: الصَّفَاءُ وَالْإِسْتِمَارَةً.

کاقة ملهبة: ذال بجمه کے ساتھ حااور بامؤ حدہ کے ساتھ بہ قاضی عیاض وغیرہ کی تحقیق ہادر بعض نے اس کو سے قرار دیا ہے۔ مدھدہ : حاء پر بیش اور اس طرح نون کے ساتھ بہ بیاتول ہے کون کے ساتھ بہ بہاتول ہے کہا تول ہے کہا تول ہے کہا تول ہے جو قاضی عیاض وغیرہ کا ہے۔ دونوں صورتوں میں معنی چرہ کی چک اور صفائی کا بیان ہے۔

الخريج حدايث (صيح مسلم باب الحدد على الصدقة ولو بشق تمرة او كلمة طيبة جاص ١٩١٠ رقم: ١٩٢١سان الكورى للهيهقي آب التحريض على الصدقة وان قلت جهص ١٩١٠ رقم: ١٩١٠سان نساق بأب التحريض على الصدقة جهص الكورى للهيهقي آب التحريض على الصدقة وان قلت جهص ١٩١٠ رقم: ١٩١٥ سند أمام احمد بن حنيل دمن حديث جرير بن عبدالله جهص ١٩٠٠ رقم: ١٩١١ جامع الاصول لابن الير الكتاب الكامس في الصدقة جهص ١٩١٠ رقم: ١٢٢٣)

#### شرح حدیث: بدعت

بدعت کے لغوی معنی ہیں ٹی چیز اصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں دین میں نیا کام جوثواب کیلئے ایجا دکیا جائے اگر بیکام خلاف دین ہوتو حرام ہے اور اگر اس کے خلاف نہ ہوتو درست سید دونوں معنی قر آن شریف میں استعمال ہوئے این۔

> رب تعالى قرما تائے: يَدِينُهُ السَّلُوتِ وَالْاَدْضِ \*

وه الله آسالون اورز مين كاليجادفر مان والاهم (ب10 البقرة: 117) في ما كُنْتُ بِدُعًا مِن الرَّسُلِ

فر ما دوكه بين انوكهارسول نبيس بهول \_ (پ26،الاحقاف:9)

ان دونون آيون بن برعت نفوى من بن استعال مواج ين انوكها نيارب تعالى فرا تاج:

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ التَّبَعُونُ وَأَفَقَ وَ رَحْبَةً \* وَ رَهْبَائِيَةً أَ ابْتَنَكُومَا مَا كَتَبُنُهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا
ابْتِغَاءَ رِهْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَتَّى رِعَايَتِهَا \* فَالْتَيْنَا الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُمُ \* وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ أَلْفِينَ مِنْهُمُ أَجْرَهُمُ \* وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَانِينَا الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُمُ \* وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَانُونِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَتَى رِعَالِينِهَا \* فَالْتَيْنَا الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُمُ \* وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَانُونَ اللهِ فَمَا وَعَوْهَا حَتَى رِعَالِينِهَا \* فَالْتَيْنَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُمُ \* وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَا فَيْهُمُ أَجْرَهُمُ \* وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَانِينَا اللهِ فَنَا وَعُولَا مَتَى رِعَالِينِهَا \* فَالْتَيْنَا الَّذِينَ اللهُ وَمُنَا وَعُولُهُمُ \* وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ أَلْفِيلًا اللّهُ وَمُنَا مِنْهُمُ أَجْرَهُمُ \* وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ أَنْهُونُ مِنْهُمُ أَخْرَهُمُ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا مَنْهُمُ أَجْرَهُمُ وَالْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْهُمُ أَنْهُ وَلَا مَنْهُمُ اللّهُ وَلَهُمُ اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَلَيْهُمُ اللّهُ وَلِهُمُ اللّهُ وَلَيْهُمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَعُمُا مَنْ قُلْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ مِنْهُمُ أَلْهُ وَلَهُ مُ اللّهُ وَلَهُ مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُولُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

اور عیسیٰ علیدانسلام کے پیروؤں نے دل میں ہم نے نرمی اور رحمت رکھی اور ترک دنیا ہے بات جوانہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی ہاں میہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چا ہے کو پیدا کی پھر اسے نہ نیا ہا جیساال کے نباہتے کا حق تھا تو ان کے مومنوں کو ہم نے ان کا ٹواب عطا کیا اور ان ہیں ہے بہت سے فاسق ہیں۔ (پ27ءالحدید: 27)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں نے رہائیت اور تارک الدینا ہونا اپن طرف سے ایجاد کیا۔ دب توالی نے ان کو اس کا تکم نددیا۔ برعت حسنہ کے طور پر انہوں نے بیرعباوت ایجاد کی اللہ تعالی نے انہیں اس بدعت کا تو اب دیا گرجوا سے نباہ نہ سکتے یا جو ایمان سے پھر گئے وہ عذا ب کے ستحق ہو محصمعلوم ہوا کہ دین بیل ٹی بدعتیں ایجاد کر تاجودین کے خلاف نہ ہول تو اب کا باعث بیل گر انہیں ہمیشہ کر ناچا ہے جیسے چھ کئے ، نمازیش زبان سے نب بقر آن کے دکوع وغیرہ ، ملم صدیمت ، محفل میلا دیٹریف ، اور ختم بزرگان ، کہ بیدوی پی چیزیں اگر چہ صفور صلی اللہ تعالی علید وآلد دسلم کے زمانہ کے بعد ایجاد ہو محیل کو کھی دین کے خلاف نے بیس اور ان سے وینی فائدہ ہے لہذا باعث تو اب ہیں جیسا کہ اعادیث سے تا بت ہے کہ جو اسلام میں چونکہ دین کے خلاف نے بہت تو اب ہوگا۔

(174) وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ مِنْ قَلْسُ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ مِنْ قُلْسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ مِنْ أَنَّ الْأَوْلِ لَّهُ اللهِ اللهِ كَانَ عَلَى ابْنِ اكْمَ الْأَوْلِ لَنَّهُ كَانَ عَلَى ابْنِ اكْمَ الْأَوْلِ لَنَّ الْقَلْلُ مِنْ حَمِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ آوَلَ مَنْ سَنَ الْقَتْلَ مُثَنَّ مَنْ سَنَ الْقَتْلَ مُتَّفَقًى عَلَيْهِ.

حضرت ابن مسعود کے سے روایت ہے کہ نی اکرم کے نے فرمایا: جو بھی جان ظلم سے قبل ہوتی ہے اس پرخون ناحق کا ایک حصر آن م علیہ السلام کے پہلے جیٹے قائیل پر ہوتا ہے کیونکہ اس طریقنہ کی ابتدااس نے کی تھی۔ (متنق علیہ)

#### شرح مديث: سب سے بہلا قاتل ومقول

روئے ذیبن پرسب سے پہلا قاتل قائیل اورسب سے پہلامقول ہائیل ہے قائیل وہائیل یہ دونوں صفرت آوم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونو س کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حواء رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے ستھے۔ اور ایک حمل سے کڑکے کا دوسر سے خمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آوم علیہ السلام نے قائیل کا نکاح لیوذ اسے جو ہائیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ گرقائیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیما زیادہ رخو بصورت تھی اس لئے دہ اس کا طلب گار ہوا۔

حضرت آدم عبيدالسلام في ال كولمجها يا كدا قليما تيرب ساتھ پيدا ہوئى ہے۔ اس كے وہ تيرى بهن ہے۔ اس كے

ما ته تيرا نكاح نبيل بوسكتا - مكر قابيل اين ضد پرازار ما . بالآخر هغرت آ دم عليه السلام ف سيكم دياكتم دونول اين اين تر مانیاں خداوند قدوس مزوجل کے در بار میں پیش کرو۔جس کی قربانی مغیول ہوگی وہی اقلیما کا حل دارہ وگا۔اس زمانے میں تر بانی کی مقبولیت کی بینشانی تھی کے آسمان ہے ایک آسگ از کراس کو کھالیا کرتی تھی۔ چنانچی قابیل نے تیم د اس کی جمع بالیم اور ہائیل نے ایک بری قربانی کے لئے بیش ک-آسانی آگ نے ہائیل کی قربانی کو کھالیا اور قائیل کے تیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض وحسد بیدا ہو گیااور اس نے بائیل کول کردیے کی تھان فی اور ہائیل ہے کہد یا کہ میں تجھ کولل کردوں گا۔ ہائیل نے کہا کہ قربانی تبول کرنا اللہ تعالی کا کام ہے اور وہ متی بندوں بی کی قربانی قبول کرتا ہے ہے آگرتو منتی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی ۔ ساتھ بن ہائیل نے میجی کہددیا کما گرتد میرے قبل کے لئے ہاتھ بڑھائے گاتو میں تھے پراپناہاتھ نبیں اٹھاؤں کا کیونکہ میں اللہ ہے ڈرتا ہوں۔ میں میہ چاہتا ہوں کے میراادر تیرا گناہ دونوں تیرے بی کے پڑیں اور تو دوزخی ہوجائے کیونکہ بے انصافوں کی میم سزاہے۔آخر قائیل نے اپنے بھائی ہائیل کونل کردیا۔ بوقت فل ہائیل ک عربیں برس کی تھی اور آنل کا بیرحادثہ مکہ تحرمہ میں جبل تور کے پاس یا جبل حرا کی تھاٹی میں ہوا۔اور بعض کا قول کے کہ بھرہ میں جس جگہ مجد اعظم بن ہوئی ہے منگل کے دن ریسانحہ وا۔ (والله تعالی اعلم)

روایت ہے کہ جب ہابیل قبل ہو گئے تو سات دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا۔ اور وحوش وطیور اور درندوں میں امنظراب اور بے چین پھیل گئی اور قابیل جو بہت ہی گوراا درخوبصورت تھا بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گمیا۔ اور حصرت آ دم علیدالسلام کو بے حدر نج وقلق ہوا۔ یہاں تک کہ ہائیل کے رہے وقم میں ایک سوبرس تک مجمی آپ وائس نبیں آئی۔ اورسریانی زبان میں آپ نے ائیل کامرشد کہاجس کاعربی اشعار میں ترجمہ بیہ ۔

تَغَيَّرَتِ الْبِلادُوَمَنْ عَلَيْهَا فَوَجُهُ الْأَرْضِ مُغَبَرُ قَبِيْح،

تَغَيَّرُ كُلُّ ذِي لَوْنٍ وَطَعُمِهِ وَقَلَّ بَشَاشُهُ الْوَجُهِ الصَّبِيْح، ترجمہ: تمام شہروں اور اُن کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چبرہ غبار آلوداور نتیج ہو گیا۔ ہر رنگ اور · مزه دانی چیز بدل کئ اور گورے چیرے کی رونق کم ہوگئ۔

حضرت آدم عليه السلام فے شدید غضب ناک ہوکر قائیل کو پھٹکا رکرا ہے در بارے نکال دیا اور وہ بدنصیب! قایما کو ماتھ لے کریمن کی مرز مین عدمیں چلا گیا۔وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ہابیل کی قربانی کو آگ نے اس لئے کھالیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھالہٰ ذاتو بھی ایک آگ کا متدر بنا کرآگ کی پرستش کیا کر۔ چنا نجہ تا بیل پہلا وہ مخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی۔اور میدروئے زمین پر پہلا تخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اورسب سے پہلے زمین پرخون ناحق کیااور یہ پہلا وہ مجرم ہے جوجہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گااور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہو گا قابیل اس میں حصد دار ہو گا کیونکہ ای نے سب سے پہلے تل کا دستور نکالا اور قابیل کا (روح البيان، ج ٢، من ٩٤٩، پ ٢، الما كرة: ٢٠٢٤)

درس ہدایت: ۔اس واقعہ۔ پند ہدایتوں کے سبق ملتے ہیں:

(۱) دنیا میں سب سے پہلا جو کی اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملہ میں ہوا۔لہٰذا کمی عورت کے فتنہ شق میں مبتلا مونے سے خدا کی پناد مانتی جا ہے۔

(۲) قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کراہیے بھائی کولل کردیا۔اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیاری ہے۔ای لئے قرآن مجید میں

وَ مِنْ شَيِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥ (پ30 الغلق: 5)

فرما كرتكم ديا كميا كه حاسد ك حسد سي خدا كي پناه ما علتے رہو۔

(۳) خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزندا پنے باپ حضرت آ دم علیہ السلام کے دربار سے رائدہ درگاہ ہوکر کفروشرک میں مبتلا ہوکر مرگیا۔اور قیامت تک ہونے والے ہرخونِ ناحق میں حصہ دار بن کرعذاب جہنم میں گرفتار دہے گا۔

(۱۷) اس سے معلوم ہوا کہ جو محفق کوئی براطریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پرعمل کریں سے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصد دارینے گا۔

(۵) اس سے بیمی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولا دکا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی

اولا دبری بھی ہوسکتی ہے۔ کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام خدا کے مقدس نی اور صفی اللہ ہیں مگر ان کا بیٹا قائیل کتنا خراب ہوا، وہ آپ پڑھ بچے۔ ہمیشہ ہر خص کو چاہے کہ فرزند صالح اور نیک اولا دکی دعا نمیں خداسے مانگنارہے۔ (واللہ تعالی اعلم)

نیکی کی رہنمائی اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانا

الله تعالی کاار شادہے: اپنے رب کی طرف بلاؤ۔

20-بَابُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى خَيْرٍ وَّالنَّعَاءُ إِلَى هُدًى اَوْضِلَالَةٍ

قَالَ الله تَعَالَ: (أَدْعُ إِلَى رَبِّكَ) (القصص:

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِأَلْمُ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكَ عَالَى: (أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْبَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة) (النحل: 125)

اوراللہ تعالی کا ارشاد ہے: اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور الجھے وعظ سے بلاؤ۔ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوٰى) (الماثنة:2)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَلْتَكُنَ مِنْكُمُ أُمَّةً يَنْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ) (آل عمران: 104)

اورانشدتغالی کا ارشاد ہے: بھلائی اور پر ہیز گاری کے کامول پر آیک دوسرے کی مدد کرد۔

اور الله تعالى كاارشاد ب: اور چاہيك كرتم ميں سے ايك جماعت مونى جاہد جو بھلائى كى طرف بلاتے

يمول

حضرت ابومسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری فی است دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ جن فرمایا: جس نے کو دایا کی کے درسول اللہ اللہ اللہ کی کے فرمایا: جس نے کہ درسول اللہ اللہ کی کے کام کرنے کی اس کو بھلائی کا کام کرنے والے کی شل اجر ملے گا۔ (مسلم)

(175) وَعَنَ آئِ مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بُنِ عَمْرِو الْائْصَادِي الْبُدُدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَلَّ عَلَى مَهُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَلَّ عَلَى عَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجُرٍ فَاعِلِهِ رَوَاتُهُ مُسَلِمٌ.

الكيزى للتخييق بأب منا جاء في تجهيز الفازى واجر الهاعل جوس الله عركوب وغيره جوس وقر المدق والامر الكيزى للتخييق بأب منا جاء في تجهيز الفازى واجر الهاعل جوس الرقي والمراحقيج ابن حيان بأب الصدق والامر جوس المراء والمراحقية المراء المراء المراء والمراء وال

شرح حديث: نيكي كي وعوت

فیکی کی دعوت دینے کے بے شارفضائل وبرکات ہیں۔

حضرت سیرنا کعب الاخبار رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں۔ کہ جنت الفردوس خاص اُس مخف کیلئے ہے۔ جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ نیکی کی دعوت دینے والے کو ہر ہر بات کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا تواب حاصل ہوتا ہے۔ ( تعبید المفترین میں ۱۲۹دار البشائر ہیروت )

چنانچ دسترت سیرناابام محمر غزالی دحمة الشعلیه فرماتی بیل کدهنرت مولی علیه السلام نے عرض کیا یا الله عزوجل جواب بھائی کو بلائے اسے نیکی کاعلم کرے اور برائی ہے روک اُس کی بڑا کیا ہے؟ فرمایا میں اسکی ہر ہر بات پر ایک سال کی عبادت کا اثواب کھتا ہوں اور اسے جہنم کی مزاد سینے میں مجھے حیاء آتی ہے۔ (مکافعۃ التلوب میں مورانکت العمیہ بیروت) ہم نیکی کی دعوت کو عام کریں گے تو بے شار برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ ابھی ان شاء اللہ عزوجل وعا کے بعد معبد سے باہر جاکر لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کی جائے گی۔ اور ان کو شہر میں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی اس سلسلے میں یعنی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لئے آپ بھی جمادا ساتھ دیجئے کہ نیکی کی دعوت دینے والوں کا ساتھ دینا بھی غظیم نیک ہے نیز حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ: جو قدم راہ خداعز دھل میں خاک آلود ہوں گے اُن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔(مندامام احمر قم الحدیث ۵۳۵ می ۹۹ سردار الکتب بیروت) نیکی کی دعوت دینے والے خوش تصیب

حفرت سیّدُ نا کعب الاحبار رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ الله عُوّ وَجُلُّ نے تو رات شریف میں حفرت سیّدُ نامویٰ علی نبینا وعلیہ الصوق والسلام کی طرف وتی فرما کی: اے موکٰ (علیہ السلام)! جس نے نیکی کاتھم دیا ، برائی سے منع کیاا درلوگوں کومیری اطاعت کی طرف بدایا تو اسے دنیاا ورقیر میں میراقرب اور قیامت کے دن میرے عرش کا ساریف میب ہوگا۔

( حلية الاولياء والحديث ٢١ ١ ٢ م ج٢ وم ٣٦)

حفرت ابو ہریرہ دی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے فرمایا: جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے پیروی کرنے والوں کے اجرکے برابراجرہے۔ ان کے اجور بیل کچھ کمی ندگی جائے گی اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اس کی ویروی کرنے والوں کے کماروں کی طرف بلایا اس پر اس کی ویروی کرنے والوں کے گناہوں میں پچھ گئا ہوں میں پچھ گئا ہوں کے برابر گناہ ہوا میں پچھ گئا ہوں کے مرابر گناہ ہوں میں پچھ گئا ہوں کے مرابر گناہ ہے اور ان کے گناہوں میں پچھ

(176) وَعَنُ آنِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ دَعَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ دَعَا إلى هُلَاق، كَانَ لَهُ مِنَ الْرَجُو مِثْلُ آجُوْدِ مَنْ تَبِعَه، لا يَنْقُصُ ذُلِك مِنْ آجُوْدِ هِمْ شَيْمًا، وَمَنْ دَعَا إلى طَلَالَةِ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْرِثْمِ مِثُلُ اثَامِ مَنْ تَبِعَه، طَلَالَةِ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْرِثْمِ مِثُلُ اثَامِ مَنْ تَبِعَه، لا يَنْقُصُ ذُلِك مِنْ آثَامِهِمْ شَيْمًا رَوَالاً مُسُلِمُ. لا يَنْقُصُ ذُلِك مِنْ آثَامِهِمْ شَيْمًا رَوَالاً مُسُلِمُ. لا يَنْقُصُ ذُلِك مِنْ آثَامِهِمْ شَيْمًا رَوَالاً مُسُلِمُ.

تخريج حليت (صيح مسلم باب من سنة حسنة او سيئة ومن دعا الى هنى او ضلالة بسس ١٢ رقم: ١١٨٠سن ابوداؤد باب لزوم السئة بسم ١٠٠٠ رقم: ١١٠١ (دارالكتاب العربي بيروت) سنن النارجي بأب من سنة حسنة او سيئة ب اصلاا ، رقم: ١١٠٠ مسلك الى هريرة رهى الله عنه ، ج وصور ، رقم: ١٠٠٠ اطراف البسند المعتلى من اسهه عبد الرحن بن يعقوب ج دص ١٠٠٠ رقم: ١٩٠٠ (دارابن كثير بيروت)

شرح مديث: لا كھول نيكيان اور لا كھول كناه

سنز الایمان: آ دمی ند پائے گا مگر اپنی کوشش) کیونکہ میرٹو ایوں کی زیاد تی اس کے عملِ تبلیغ کا بتیجہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں:اس میں گمراہیوں کے موجد بین مبلغتین (یعنی گمراہی ایجاد کرنے اور گمراہی ودمروں کو پہنچانے والے)سب شامِل ہیں تاقیا مت ان کو ہروقت لاکھوں گناہ پہنچتے رہیں گے۔ (براؤ المناشح جام ۱۲۰)

كناه كى ترغيب دينے والى پرانفرادى كوشش

ہے ہوگوں نے ایک عورت کو ایک ہزار درہم کے بدلے اس بات پر تیار کیا کہ وہ حضرت سیدنا رہیج بن ضیم رضی اللہ انعالی عنہ کو بہکائے گی۔ وہ عورت بن سنور کر آپ کے رائے میں کھڑی ہوگئی۔ جب حضرت سیدنا رہیج بن ضیم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلے تو وہ عورت چہرہ کھولے آپ کے سامنے آئی ۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا ، اگر تیرے جسم پر بخار ماری ہوجائے تو تمہارارنگ روپ غائب ہوجائے اور تمہارے چہرے کی رونق جاتی رہیجے یا دکرو! وہ دفت کیسا ہوگا جب ملک الموت تشریف لا کر تمہاری روح قبض کریں گے ہیے میں کراس عورت پر ششی طاری ہوگئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ سب برائیوں سے کنارہ کش ہوکرا ہے رب کی عباوت میں مشغول ہوگئی۔ (کنب التوائین ہیں سے اسے ہوش آیا تو وہ سب برائیوں سے کنارہ کش ہوکرا ہے رب کی عباوت میں مشغول ہوگئی۔ (کنب التوائین ہیں سے اسے ہوش آیا تو وہ سب

و حضرت الوعماس مل بن سعد ساعدي عليه س ر دایت ہے کہ رسول اللہ 🍇 نے خیبر کے دن فر ما یا میں یہ جہنڈ اکل ایسے آ دمی کو دون گا'جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی نتح عطافر ماوے گاوہ اللہ اور اس کے رسول ( 🍓 ) معجبت كرتاب اوراس سے اللداوراس كارسول محبت كرتے ہيں۔لوگوں نے اس بحث ميں دات گزاري كه وہ کس کودیا جائے گا؟ پس صبح کوسب لوگ جھنڈے کے اميدوارين كررسول الله 🖨 كييارگاه بيس عاضر يتھے۔ پس آپ نے فرمایا: علی بن ابوطالب کہاں ہیں؟ عرض فرما ما: ان كوبلا دُ-تو ان كولا ما سميا- پس ان كي آنكھوں میں رسول اللہ 🕮 نے لعاب دہن لگا یا اور دعا کی تو ان کو فورا صحت ہوگئ گویا ان کو پچھ نہ تھا۔ آپ 🚇 نے انہیں حجنڈا عنایت فرمایا۔حضرت علی ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ( 🍇 )! میں ان ہے جنگ کروں حتیٰ کہوہ

(177) وَعَنُ آنِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ نِ السَّاعِينِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَوْم خَيْبَرَ: لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَّجُلًا يُّفْتَحُ الله عَلْي يَدَيْهِ. يُعِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَبَاتَ النَّاسُ يَلُوكُونَ لَيُلَتَهُمُ أَيُّهُمُ يُعْطَاهَا. فَلَبَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَلَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو آنُ يُعْطَاهَا. فَقَالَ: آيْنَ عَلِيُّ ابنُ آيِ طَالب، فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ ـ قَالَ: فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتِيَ بِهِ فَبَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهْ فَهَرِيَّ حَتَّى كَأَنَّ لَّمُ يكُن بِهِ وَجُعُ فَأَعُظَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلَيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَاتِلُهِمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: انْفُذُ عَلَى رِسُلِكَ حَثَّى تَنْزِلَ بِسَاحَةِ مِمْ ثُمَّ ادْعُهُمُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَآخُيِرْهُمْ يِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ

مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيْهِ فَوَاللَّهِ لَانَ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا غَذَرُ لَك مِنْ مُنْدِ النَّعَمِ مُثَّقَقَّ عَلَيْهِ

ہم جیسے (ایمان دار) ہوجا میں فرما یا طمینان سے چلوتی
کمان کے حن ش اتر و۔ پھران کواسلام کی دعوت دواور
ان کو بتاؤ جو ان پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اللہ کی تنم
تیرے ذریعہ اگر ایک آدی کو ہدایت نصیب ہوجائے تو
تیرے نے کرخ اداؤں سے بہتر ہے۔ (متنق ملیہ)
یلو کون: اس کامعنیٰ ہے خور دفکر اور بحث میا دیہ
کرنا۔ دسلک: راء پرزیر اورز بردونوں طرح پردھا می

قَوْلُهُ: يَلُدُّكُونَ: أَثَى يَخُوضُونَ وَيَتَحَلَّاثُونَ. وَقَوْلُهُ: رِسُلِكَ بِكُشرِ الرَّاءِ وَبِغَثْجِهَ الغتانِ. وَالْكُشرِ أَفْضَحُ.

الخريج حدايدة وصيح بداري بأب قضل من اسلم على يديد رجل جهره وقر الما عصيح مسلم بأب قضائل على بن ابى طالب رضى الله عنه جهره وقر الما سان الكيزى للبياتي بأب دعاء من لم تهلفه الدعولامن المشركين ج احسادا رقم: اسلامسلد ابى يعلى عديده ميمونة زوج الدي صلى الله عليه وسلم جهره و رقم: عاديمسلد البلاار مسند ابن عياس رضى الله عده ج احس ا وقر و ووي

شررة حديث: جنگ خيبر

خیبر مذینہ سے آٹھ منزل کی دوری پر ایک شہر ہے۔ ایک آگریز سیال نے کھا ہے کہ خیبر مذینہ سے تین سوہیں کیاویر را دور ہے۔ یہ بڑا ذرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمرہ مجودیں بکٹرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکزی کی خوبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے ذیادہ مالدارا درجنگو تھے اور ان کو اپنی مالی اورجنگی طاقتوں پر بڑا نا زاور محمن را بھی تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے ذیادہ مالی علیہ وسلم کے بدترین دھمن سے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبول میں تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبول تھے بنار کھے تھے جن میں سے بعض کے آثاراب تک موجود ہیں۔ ان میں سے آٹھ قلعے بہت مشہور ہیں۔ جن کے نام یہ بیاں جن کے نام یہ ہیں:

(۱) کتیبہ(۲) ناعم(۳) ثق (۳) قوص (۵) نطارہ (۲) صعب (۷) مطبع (۸) سلام۔ در حقیقت میآ تھوں قلعے آٹھ محکوں کے شل تھے اور انہی آٹھوں قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلا تا تھا۔

(مدارج النبوت بشم سوم، بإب ششم، ج٢ بم ٢٣١٢)

## غزوهٔ خيبر کب موا؟

تمام مؤرخین کااس بات پراتفاق ہے کہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس میں سے جے سے اس کے دریکے میں سے جے سے اس کے دریک کی ابتدامحرم سے کرتے ہیں۔اس کئے ان کے زدیک محرم میں سے جے جے سے کہ میں اس کے دریک میں سے دریک سے دریک میں سے دریک سے دریک

ے پیشروع ہو کمیااور بعض لوگ من ہجری کی ابتدار پہنے الاول سے کرتے ہیں۔ کیونکدرسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت . رہے الاول میں ہوئی۔لہنداان لوگوں کے نزویک ہی جرم وصغر لاچھ کے ہتھے۔

(المواصب اللدمية معشرة الزرقاني مباب فزوة خير ، ج ١٣ مس ٢٣٣ ملعقطا)

جنگ خيبر کا سبب

جنگ و خندق میں جن جن کفار عرب نے مدید پر تملہ کیا تھا ان میں خیبر کے میودی بھی ہے۔ بلکہ درحقیقت وہی اس تملہ کے بائی اور سب سے بڑے حرک سفے۔ چنا نچے بنوٹفٹیر کے میہودی جب مدینہ سے جا وطن کئے گئے تو میہود یوں کے جو روسانہ خیبر چلے گئے سے ان میں سے جی بن افسطب اور ایورافع سلام بن ائی ایحقیق نے تو مکہ جا کر کفار قرایش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے ابھارا اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلا کر پراہیجنے کیا اور حملہ کرنے والوں میں شامل کی طرح روپ ہیایا۔ اور خیبر کے تمام میہود ہوں کو ساتھ لے کر میہود یوں کے بید دونوں سروار حملہ کرنے والوں میں شامل کی طرح روپ ہی بہایا۔ اور خیبر کے تمام میہود ہوں کو ساتھ لے کر میہود یوں کے بید دونوں سروار حملہ کرنے والوں میں شامل سے جی بن افسادی رفتی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کل میں راض ہو گؤلل کردیا ہے لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے میہودی بیٹھ نہیں رہے بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑے کی چنا نچہ بیلوگ مدینہ پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی شہر کے تارہ وی گئی۔ چنا نچہ بیلوگ مدینہ پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی شہر اور دینگی کے جن بیل کرنے گئی اور اس مقصد کے لئے قبیلہ خطفان کو بھی آگادہ کرلیا۔ قبیلہ خطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور دینگی کو بیلوگ میں بہت ہی جنگ باز ادر آلوار کے دھنی شے۔ ان دونوں کے گئی جو ڈر سے ایک بڑی طاقتور فوج تیارہ ہوگی اور ان کے گئی جو ڈر سے ایک بڑی طاقتور فوج تیارہ ہوگی اور ان کو گئی جو ڈر سے ایک بڑی طاقتور فوج تیارہ ہوگی اور ان کو گئی ہو ڈر سے ایک بڑی طاقتور فوج تیارہ ہوگی اور ان کو گئی ہو ڈر سے ایک بڑی طاقتور فوج تیارہ ہوگی اور ان کو گئی ہو ڈر سے ایک بڑی طاقتور فوج تیارہ ہوگی اور ان کو گئی ہو ڈر سے ایک بڑی طاقتور فوج تیارہ ہوگی اور ان کو گئی ہو ڈر سے ایک بڑی طاقتور فوج تیارہ ہوگی اور ان کے ڈر بھر سے کی بید پر جملہ کر کے سب سے بڑے سب سے بڑے سب سے بڑے سب سے کہ خور سے کہ کہ دوئر سے ایک بڑی طاقتور فوج تیارہ ہوگی اور ان کیا کی بیان بیا ہوگی ہو گئی ہ

مسلمان خيبر جلي

جب رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوخبر لمی کہ خیبر کے یہودی تعبیلہ عطفان کوساتھ کے کرمدید پر جملہ کرنے والے این توان کی اس چڑھائی کورو کئے کے لئے سولہ سوسحابہ کرمام کالشکر ساتھ لے کرآپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر روانہ ہوئے۔
مدینہ پر حضرت سباع بن عرفطہ رضی اللہ تعالی عنہ کوافسر مقرر فرما یا اور تین جھنڈے تیار کرائے ۔ایک جھنڈ احسات حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا یا اور خاص علم نبوی بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور ایک جھنڈے کاعلم بروار حضرت سعد بن عماوہ وضی اللہ تعالی عنہ کو بنا یا اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا یا اور خاص علم نبوی حضرت بی بی اُم سلمہ درضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں عنایت فرما یا اور از واج مطہرات میں سے حضرت بی بی اُم سلمہ درضی اللہ تعالی عنہا کوساتھ لیا۔ (المواحب اللہ دیة می مشرح الزرقائی ، بابغروۃ خیبر ، جسامی ۲۵۵،۲۳۵ مصفیفا)

حضور صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنے گئے اور نماز نجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے اپنے اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لئے قلعہ سے نکلے۔ جب انہوں نے حضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا توشور کانے گے اور چلا چلا کر کہنے گئے کہ خدا کی شم اِشکر کے ساتھ ہم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہیں۔ اِس وقت حضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جیبر برباد ہو گیا۔ بلاشہ ہم جب سی توم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی مبح بری ہوجاتی ہے۔

( منج البخاري، كمّاب المغازي، إب غرّوة خير، الديث: ١٩٧٤م، ج٣١٩س، ٨)

حفرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ جب حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم خیبری طرف متوجہ ہوئے تو معابر کرام رضی الله تعالی عنہ مہت ہی بلند آ واز ول سے نعری تحمیر لگانے گے تو آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرما یا کہ اپ او پر زی بر تو یتم لوگ سی بہر ہے اور غائب کو تیس پیار د ہے ہو جو بلکہ اس (الله) کو پکار رہے ہوجو سننے والا اور قریب ہے میں حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے لا تحوّل وَلا قُوّةً وَاللّا بِالله کا وظیفہ پڑھ د ہاتھا۔ جب آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے سنا تو مجھ کو پکار ااور فرما یا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے فرزانوں میں سے ایک فران ہے ۔ میں نے عرض کیا کہ یول نہیں یا رسول الله اصلی الله تعالی علیہ وسلمآپ پر خیرے ماں باپ قربان! تو فرما یا کہ وہ کلمہ لا تحوّل ولا قُوّةً وَاللّا بِالله عب ۔ (می ابنواری کی بازی ، باب فروۃ خیر ، الحدیث : ۲۰۱۵ ، جسم ۱۳۰۵)

۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے بیعلم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضرور ہی خیبر والوں کی مددکوآئی سے۔اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام رجیج میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا اور خیموں، بار برواری کے سامانوں اور عورتوں کو بھی بہیں رکھا تھا اور بہیں سے نکل نکل کر بہود یوں کے قلعوں پر حملہ کرتے ہتھے۔

(شرح الزرقاني على المواهب، إب غزوة تخيبر، جسوم ٢٥٢ مخقرز)

قلحہ نام کے بعدد دسرے قلع بھی ہا سانی اور بہت جلد فتح ہو گئے لیکن قلعة قوص چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور بہال مبود بوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں اور بہود بوں کا سب سے بڑا بہا درم حسب خوداس قلعہ کی حفاظت کرتا تھ اس کئے اس قلعہ کو فتح کرنے تھی بڑی دشواری ہوئی۔ کئی روز تک بیم ہم شہوکی۔ حضور صلی انڈرتعالی علیہ وسلم نے اس قلعہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی اسلامی فوجوں کو جڑھائی کے لئے بھیجا اور انہوں نے بہت ہی شہاعت اور جال بازی کے ساتھ حملہ فرما یا گر بہود یوں نے قلعہ کی فصیل پر سے اس زور کی تیرا ندازی اور سنگ باری کہ کہ مسلمان قلعہ کے بھیا تک تک نہ بھی ساور دات ہوگئی۔ دوسرے دن حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے زبر دست حملہ کیا ور مسلمان قلعہ کے بھیا تک تک نہ بھی سے اور دات ہوگئی۔ دوسرے دن حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے زبر دست حملہ کیا ور مسلمان بڑی گرم جوثی کے ساتھ بڑھ بڑھ کر دن بھر قلعہ پر جملہ کرتے رہے گر قلعہ فتی نہ ہوسکا۔ اور کیونکر فتح ہوتا؟ فاتح نیبر موجون کی حیدروضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ کر میں اس آدی موجونڈ ادوں گاجس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح دے گاوہ اللہ درسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔

(میمح ابخاری، کتاب المغازی، باب غزوة خیبر، الحدیث: ۱۲۷۷، ج۳۱،۹۵۸) (دولائل النبوة للیبهتی ،ما جاء نی بعث سرایا الی حصون • ...الخ، جسم، مسلاملخصاً)

رادی نے کہا کہ تو گول نے بیرات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھے کل کس کوجھنڈا دیا جاتا ہے؟ صبح ہوئی توصحا بہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدیں میں بڑے اشتیاق کے ساتھ بیتمنا لے کر حاضر ہوئے کہ بیہ اعزاز وشرف ممیں مل جائے ۔اس لیے کہ جس کوجھنڈ اللے گااس کے لئے تین بیٹارتیں ہیں:

- (1) وواللدورسول كامحب بي-
- (٢) وەاللەدرسول كامحبوب ہے۔
- (٣) خيبراس كے باتھ سے فتح ہوگا۔

حضرت عمروض الله تعالی عند کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمناتھی کہ کاش! آج مجھے جھنڈا عنایت ہوتا۔وہ یہ بھی فرائے بیل کہ اس موقع کے سوا مجھے بھی بھی فوج کی سرداری اورافسری کی تمنانہ تھی۔حضرت سعدرضی للله تعالی عنہ کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے محابہ کرام رضی الله تعالی عنہ بھی اس نعمت عظلی کے لئے ترس رہے ہے۔

( صحیح مسلم، کمّاب نضائل الصحابة ، باب من نضائل علی . . . الخ ، الحدیث : ۲۳۰ ۲،۲۳۰ ۲،۲۳۰ می ۱۱ ۱۳۱)

لیکن من کواچا نک بیصد الوگوں کے کان بیں آئی کہ کی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہان کی آتھوں بیں آشوب ہے۔ آپ سلی التحد اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیج کران کو بلا یا اور ان کی دھتی ہوئی آتھوں بیں اپنالحاب واس لگا ویا اور دعا فرمائی توفورا ہی آئیس ایسی شفا حاصل ہوگئی کہ گویا آئیس کوئی توکیف تھی ہی نہیں۔ پھر تا جدار دوعالم سنی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپناعلم نبوی جو حضرت اُمُ المؤمنین فی فی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیاہ چا در سے تیار کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی سیاہ چا در سے تیار کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی سیاہ جا تھے ہیں عطافر مایا۔ (می مسلم، کاب نصائی الصحابة ، باب من نصائی علی . . . الخ ، الحدیث مسلم، کاب نصائی الصحابة ، باب من نصائی علی . . . الخ ، الحدیث مسلم میں اسلامی اللہ دیت و شرح الار قانی ، باب غروق خیر ، جسم ۱۳۵۸)

حضرت مبادق الوعد ملى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان معدانت كا نشان بن كرفضاؤل بين لهرانے لگا كہمكل بين اس آدى كو حين نه اووں كاجس كے ہاتھ پر الله تعالى منخ وے گاوہ الله درسول عزوجل وسلى الله تعالى عليه وسلم كامحب بعى ہے اور الله درسول عزوجل وسلى الله تعالى عليه وسلم كامحبوب بعى۔

ب فک حضرت مولائے کا تئات رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ورسول عزوجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی ہیں اور محب بھی ہیں۔ اور بلاشیہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطافر مائی اور قیا مت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا اور میوہ وقتے عظیم ہے جس نے پورے ہزیر قالعرب میں میود یوں اور مشرکیین کے گئے جوڑ سے ہزیر قالعرب میں میود یوں اور مشرکیین کے گئے جوڑ سے بزیر قالعرب میں میود یوں اور مشرکیین کے گئے جوڑ سے نزع کی حالت میں تھالیک فیبر فتح ہوجائے کے بعد اسلام اس خوفناک فرع سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے درواز سے کمل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی فتح ہوگیا۔ اس لئے بیا کے مسلم حقیقت ہے کہ فاتی خیبر کی ذات سے تمام درواز سے کما سلسلہ وابستہ ہے۔ بہر حالی فیبر کا قلعہ قوص بیس دن کے محاصرہ اور زبر دست معرکہ آرائی کے بعد فتح اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہر حالی فیبر کا قلعہ قوص بیس دن کے محاصرہ اور زبر دست معرکہ آرائی کے بعد فتح ہوگیا۔ الن معرکوں میں سام میں موری کمل ہوئے اور ۱۵ مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔

(المواهب الملدنية مع شرح الزرقاني، باب فزدة نحير، جسام ٢٥٦، ٢٦٨\_٢٦٥ ملعقطا)

حضرت الن فقائد الدوایت ہے کہ بنواسلم قبیلہ الدادہ جہاد کا ہے لیکن میرے پاس اس کی تیاری کا ادادہ جہاد کا ہے لیکن میرے پاس اس کی تیاری کا سامان نہیں فرمایا فلاں کے پاس جا اس نے تیاری کی مقی ۔ وواب بیار ہوگیا ہے۔ وواس کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ کی تجھے سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں: مجھے اپنا جہاد کی تیاری کا سامان دے ۔ انہوں نے کہا: اسے فلانہ! میرا تیارشدہ جہاد کا سامان اسے دے دواور اس میں سے کھے نہ روک رکھنا۔ اللہ کی قسم! اس نے اس بیارکت نہ ہوگی۔ (ملم) بیارکت نہ ہوگی۔ (ملم) بیارکت نہ ہوگی۔ (ملم) بیارکت نہ ہوگی۔ (ملم)

(178) وَعَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَن فَتَى أَنِّ أَسِلُهُ عَنْهُ: أَن فَتَى أَنِّ أَسِلُم، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّ أُرِيْدُ الْغَزُو وَلَيْسَ مَعَى مَا أَنْجَهُرْ بِهِ، قَالَ: اثبَ فَلْأَنَّ فَإِنَّا فَإِنَّهُ قَدُ لَكُ النّهِ فَلْأَنَّ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى كَانَ تَجَهَّرُ فَي مَنْ أَنَاكُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقُرِثُكُ السّلامَ، وَيَقُولُ: أَعْطَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقُرِثُكُ السّلامَ، وَيَقُولُ: أَعْطَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقُرِثُكُ السّلامَ، وَيَقُولُ: أَعْطَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقُولُ: يَا فَلَائَةُ، أَعْطِيهِ الّذِي ثَالِي اللّهِ الْأَيْثَى الْمُعَلِّدُهِ اللّهِ الْأَنْ فَيُعَالَى: يَا فَلَائَةُ، أَعْطِيهِ الّذِي قَاللّهِ الْأَنْ مَنْهُ شَيْمًا فَيُمَاوِكَ لَكِ فِيْهِ وَاللّهِ الْأَنْ مُسْلِمُ. وَيَعْدُولَ اللّهِ الْمُعَلِيمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

تخریج حلیت : (صبح مسلم: بأب قضل اعانة الفازی فی سبیل الله عرکوب وغیرة ج سمام، رقم: ۱۰۰ دسان ایوداؤد: بأب فیماً یستحب من الفاذ الزاد فی الغزو امّا قفل جهس مرزقم: ۲۲۸۲)

# شرح مدیث: سامانِ جہاد کی تیاری

حضرت سيرنا زيد بن خالد جُهنی رضی الله عند سے مروی ہے کہ شہنشاہ نوش خصال، پيکر حسن و جمال، دافع رخج و ملال، ماحب بجود دنوال، رسول ہے مثال، فی فی آمند کے لال صلّی الله تعالی علیہ ہی ہے ہے ہم مایا، جس نے الله عز وجل کی راہ میں جہاد کرنے والے کوسامان مہیا کیا تو اس نے بھی جہاد کیا اور جس نے غازی کے جہاد پرجانے کے بعد اس کے اہل خاند کے ساتھ اچھارتا و کیا تو اس نے بھی جہاد کیا۔ (بخاری، کتاب الجہاد، باب فنسل من جمز غازیا۔۔۔۔۔انخ، قم ۲۸۳۳، ۲۵۴ میں میں جہاد کرنے والے کوسامان مہیا کیا یا مجاہد کے اہل خاند کی دیکھ اللہ عالی داہ میں جہاد کرنے والے کوسامان مہیا کیا یا مجاہد کے اہل خاند کی دیکھ اللہ کا تو اس کی جہاد کی راہ میں جہاد کرنے والے کوسامان مہیا کیا یا مجاہد کے اہل خاند کی دیکھ میال کی تو اس کیلئے مجاہد کے اہل خاند کی دیکھ میال کی تو اس کیلئے مجاہد کے اور کیا جہاد کی سے گاہ دی کہا ہے گاہ دی کہا ہو کہا ہو کہا ہے گاہ دی کی کہا ہے گاہ دی کہا ہے گاہ کہ کے گاہ دی کہا ہے گاہ دی کہا ہے گاہ دی کہا ہے گاہ کی کہا ہے گاہ کہا ہے گاہ کہا ہے گا

(الاحسان بترتيب يح ابن حبان ، كمّاب السير ، باب نسل الجبها د، رقم الاسم ، ج ٧ مص ا ٧)

حضرت سيرنا عمر بن خطاب رضى الله عند سے مروئ ہے كہ تا جدارِ رسالت، شہنشاء مُع ت ، مَحْز نِ جودوسخاوت، مِيكرِ عظمت وشرافت ، مُحيوب رَبُ العزت ، محسنِ انسانيت صلَّى الله تعالیٰ عليه کالہ وسلّم نے فرما یا ، جس نے مجاہد کے سر پرسانيہ کیا اللہ عز وجل اسے قيامت کے دن سمانيہ عطافر مائے گا ، اور جس نے اللہ عز وجل کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مدو کی اس کے لئے جہاد کے اجرکی مثل تو اب ہے ، اور جس نے الیم سمجہ بنائی جس میں اللہ عز وجل کا ذکر کیا جائے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ (الاحدان بترتیب سی این حیان ، کماب السیر ، باب فعل الجہاد، تم ۲۰۲۹، نے ۲۰۹۷)

ایک روایت میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ عز وجل کی راہ میں جہاد کرنے والے کوسامان مہیا کیا اور وہ اس پر قدرت بھی رکھتا ہوتو اس کے لئے اس مجاہد کے ضہید ہوجانے یالو شخے تک اتناہی تواب ہے جنتا اس مجاہد کا ہے۔

(این ماجره کتاب الیمهاد، باب من جمعر غازیا ، رقم ۲۷۵۸، جسم ۳۳۸)

جہاد چونکہ اعلاء کلمۃ اللہ کا ذریعہ ہے اس کیے جہاد بہت بڑا عمل صالح اور اعلیٰ درجے کی عبودت ہے اور چونکہ سامان جہاد کی تیاری مثلاً میدانِ جہاد تک چینچنے کے لیے سواریوں کا انتظام ، آلات جنگ مثلاً تیروتکوار کا بنانا، خریدنا، تیراندازی، شمشیرزنی، بندوق چلانے کی مثل کرنا، چونکہ بیسب سامانِ جہاد کی تیاری ہے۔ للبذا جہاد کا وسیلہ ہونے کے سبب سے بیسب

کام بھی عمل صالح اور عبادت بن سکتے۔

21-بَابُ فِي التَّعَاوُنِ عَلَى الَّبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَالتَّقُوٰى عَلَى الَّبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَالْكُوْرِ وَالتَّقُوٰى الَّبِرِّ وَالتَّقُوٰى اللَّهُ تَعَالَى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الَّبِرِّ وَالتَّقُوٰى) (البائدة: 2)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّمْرِ) (العصر: 1-2)

نیکی اور تفوی پر تعاون کابیان الله تعالی نے ارشاد فرمایا: مجلائی اور تقوی کے کاموں پرایک دوسرے کی مدد کرد۔

اوراللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قسم ہے زمانہ (محبوب) کی۔ بلاشبدانسان خسارہ میں ہے لیکن وہ لوگ جوائمان لائے ادر انہوں نے نیک ممل کے ادر انہوں نے نیک ممل کے ادر ایک دوسرے کوئی کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کوئی کی دوسرے کی دوسرے

ال بارے میں امام شافعی کا نے فرمایا: حاصل میں ہے۔ اکثر لوگ خاقل میں عور کرنے ہے اکثر لوگ خاقل میں ،

قَالَ الْإِمَامُ الشَّاقِعِي - رَحِمَهُ الله - كلامًا مَعْنَاكُ: إِنَّ النَّاسَ آوُ آئَكُورُهِم فِيُ غَفَلَة عَنَ تلبر هٰلِيَا السُّورَةِ

شرح: عقل مندكون؟

بھیرت کی آنکھ اور فراست کے نور سے دیکھو! اللہ عزوجی نے ہرانسان پرخسارے کا تھم لگا یا کوئکہا لُنفر پرانف لام عموم اور اِستنزاق کے لئے ہا دراس کی دلیل استناء ہے کہ ہرانسان خسارے میں ہے گرجوان چار باتوں کا جامع ہوگا وہ جارہ ہیں یہ ایس نازا) ایمان (۲) نیک عمل (۳) حق کی اس وہ ہلا کت میں ڈالنے دانے دانے خسارے سے نجات یا فتہ ہوگا، وہ چار باتھی سے ہیں: (۱) ایمان (۲) نیک عمل (۳) حق کی اس طرح وصیت کرنا کہ وہ لوگ کتاب وسنت سے ثابت شدہ اخلاق و آ داب، احکام و اتوال اور ظاہری و باطنی تمام افعال کی شراکط پر عمل کریں تا کہ ان میں سے کوئی شئے اخلاص کے بغیر نہ پائی جائے اور وہ اس سے صرف اللہ عز وجل کی رضا چا ہیں اور (۳) انہیں صبر کی تلقین کریں کہ وہ اطاعت کرنے ، تالپندیدہ امور ، آ زمائشوں ، گناہ چھوڑنے اور ابنی خواہث سے اور (۳) انہیں صبر کی تلقین کریں ، ہماری بیان کروہ سے چارشرا کیا جس میں پائی جا تھی وہ اللہ عز وجل کی طرف سے ایک برئی والد اس ترک کرنے پر مبرکریں ، ہماری بیان کروہ سے چارشرا کیا جس میں پائی جا تھی وہ اللہ عز وجل کی بارگاہ میں وصول کے مرتب سے امید یعنی خسارے ، عدر اور تبابی و بربادی سے سلامتی کی راہ پر ہوگا اور اسے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں وصول کے مرتب سے مشاہدہ کا بلند مرتب حاصل ہوگا اور حال و آل لیعنی و نیاو آخرت میں اس کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ عز وجل اپنے احسان اور کرم مشاہدہ کا بلند مرتب حاصل ہوگا اور حال و آلے ۔ آئین

ایک عقل مند کے لئے یہ بات کس طرح درست ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ عزوجل کی پکڑاوراس کے انتقام سے بے خوف رہے ، حالانکہ اس کا دل رحمٰن عزوجل کی قدرت کی دواٹگلیوں کے درمیان ہے لینی ایک قوم کے لئے خوش بختی اور دوسری کے کتے بربختی کے ارادے کے درمیان ہے ، دل کوقلب ای لئے کہا جاتا ہے کدر پھرنے ، بدلنے میں کھولنے والی ہانڈی ہے زیادہ تیز ہوتا ہے۔

(179) وَعَنْ آئِي عَبْدِ الرَّمْن زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِي رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَقَلُ غَزَا فَقُلُ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي اَهْلِه بِخَيْرٍ فَقَلُ غَزَا مُتَّهُ عَنَا اللهِ مُتَّفَقًى عَلَيْهِ .

حضرت الوعبد الرحمن زید بن خالد جبن ها ست روایت ہے کہ دسول اللہ اللہ فی نے فرما یا: جس نے اللہ کی روایت ہے کہ دسول اللہ فی نے فرما یا: جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو تیاری کا سامان و یا آو بیقینا اس نے خود جہاد کی ادر جو جہاد کرنے والے کے پیجیجاس کے گھر والوں میں جملائی سے رہا آو اس نے بیقینا جہاد

تخريج حليت (صيح بخاري باب قضل من جهز غازيا او خلفه بخير ج ١٥٠٠٠ رقم: ١٩٨١ صيح مسلم باب فضل اعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيرة و خلافته في اهله بخير جهص ١٩٠٠ رقم: ١١٠٥ المنتقل لابن الجارود بأب ما يجزى من الغزو ومن جهز غازيا ص ١٩٠٠ رقم: ١٣٠١ سنى الكولى للبيهةي بأب ما جاء في تجهيز الغازي واجر الجاعل جهص ١٨٠١ رقم: ١٩٠٠ المرقم: ١٩٠٠ من الكولى للبيهةي بأب ما جاء في تجهيز الغازي واجر الجاعل جهس ١٩٠١ رقم: ١٩٠٠ المرقم: ١٩٠٠ من الكولى البيهة جهص ١٩٠٠ رقم: ١٩٠٠)

شرح مدیث: عرش کے سائے میں

حضرت سيرناسېل بن صُنيف رضى الله عند سے مروى ہے كہ خاتیم البر سلين ، رخمنة المحلمين ، شفيع المدنبين ، انيس حضرت سيرناسېل بن صُنيف رضى الله عند سے مروى ہے كہ خاتیم البر سبين ، مرائح السالكين ، محبوب رب العلمين ، جناب صادق وامين صلى الله تعالى عليه فالہ وستم نے فرما يا ، جس نے الله عزوجل كى راہ ميں جہاد كرنے والے كى مددكى يا مقروض كى اس كے اہل خانه كے معاملہ ميں مددكى يا مكاتب (وہ غلام جو الله قاله كے معاملہ ميں مددكى يا مكاتب (وہ غلام جو الله قاله كے معاملہ ميں مددكى يا مكاتب (وہ غلام جو الله قاله ديم آزاد بونا چاہتا ہو) كو آزاد كى ميں مددكى تو الله عزوجل اس ون اسے اپنے عرش كے ساتے ميں جگدد سے گاجس دن عرش كے سواكوئى ساميہ نہ ہوگا۔ (منداحہ ، حدیث مل بن حنیف من اب رقم ۱۵۹۸۷ ، ج٥ ، من ۱۳)

ایک ردایت میں ہے کہ جس نے اللہ عز دجل کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان مہیا کیا یا محاہد کے اہل خانہ کی دیکھ معال کی تو اس کیلیے مجاہد کے ثواب کی شن او اب کھا جائے گا اور مجاہد کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔

(الاحسان بترتيب مجيح ابن حبان ، كماب السير ، باب فقل الجهاد ، رقم ، ۲۱ سم ، ج ۷ ، ص ۱۷ )

حضرت سيدنا عمر بن خطاب رضى الله عند سے مروى ہے كہ تا جدارِ رسالت، شہنشاہ نُوت، نُخز نِ جودو تخاوت، پيكرِ عظمت وشرافت ، مُحبوب ِ رَبُّ العزت، مُحسنِ انسانيت صلَّى الله تعالی عليه فالبوسلم نے فرما یا، جس نے مجاہد کے سر پرسايہ کیا اللہ عز وجل اسے تیا مت کے دن سامیہ عطافر مائے گا، اور جس نے اللہ عز وجل کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مدد کی اس کے لئے مجاہد کی مثل ثواب ہے، اور جس نے الیم مجد بنائی جس میں اللہ عز وجل کا ذکر کیا جائے اللہ تعالی اس کے لئے مجاہد کی وجل کا ذکر کیا جائے اللہ تعالی اس کے

کے جنت میں ایک عمر بنائے گا۔ (الاحدان بترتیب میج ابن حبان برآب السیر میاب فعنل ابجہاد، رقم ۱۰۹۹، ج ۷ بس ۸ ) ایک روایت میں ہے حصرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند فرماتے بیل کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فر ماتے ہوئے سنا،جس نے اللہ عز وجل کی راہ میں جہاد کرنے والے کوسامان مہیا کمیا اور وہ اس پر قدرت مجمی رکھتا ہوتو اس

كے لئے اس مجاہد كے شہيد ہوجانے يا نوٹے تك اتنانى ثواب ہے جتنااس مجاہد كا ہے۔

(ائن ماجره كماب الجهاده باب كن تعمر خازيا ، رقم ٢٧٥٨، ج ٣٩٨)

حضر ستوسید نا ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تمز قدر، دو جہال کے تا جور، سلطان بحر وبرمتى الثدنغالى عليه فالهوسلم في تي تحيان كى طرف ايك قاصند بميجا كهجرد وتردول ميس سنه ايك جهاد ك لئ نکلے، پھر جہادے رہ جانے والول سے فرمایا ہم میں سے جومجاہدین کے الل خاند کی خبر گیری کرے اس کے لئے مجاہد کی مثل تواب ہے۔ (میح مسلم، کتاب الاہارة، باب تعنل اعانة الغازى فى مبيل الله الح ، رقم ١٨٩١ مى ١٠٥١)

حضرت سیدنا منعاذین انس رضی الله عندیت مروی ہے کہ آقائے مظلوم بمرد یمعصوم جسن اخلاق کے پیکر بنبیوں کے تاجور بمحبوب رتب اكبرسلى التدنعاني عليه كالهوسكم نے فرمايا، الله عزوجل كى راه كے بايدكور خصت كرنا اور است صبح ياشام ميں سواری پرسوار ہونے میں مدددینا مجھے دنیا و ماقیبات زیادہ پتدہے۔

(ابن ماجه، كماب الجمهاد، باب تشيخ الغزاود داهم ، رقم ۲۸۲۳، ج ۳، م ۲۷۳)

# مسلمان بھائی کی حاجت روائی

حضرت سيدنا ايو هريره رضى الندعنه سيمروي ہے كہ حضور سرد ركونين مثلّى اللّه تُعَالَى عليه وَ الهِ وَسلّم كا فر مان رغبت نشان ہے، جس نے کسی مومن سے تکلیف ومصیبت کودور کیا ، اللہ تنارک و تعالی اسکے لیے کل صراط پر نور کے دوا لیے شعلے بنائے گا جسساتناعالم فيك كاكر كلوق اس كى جمك كى تاب ندلا سكى كى ـ

(الترخيب والتربيب،الترخيب في التسير على أمعسر، ج٠، رقم ١٠،٩٠) حضرت سيدنا ابو ہريره رضى الله عند فرمات بيل كه الله كے حبيب، بيار دلول كے طبيب صلى الله تَعَالَىٰ عليه وٓ اله وَسلَّم نے ارشاد فرمایا، جوکوئی مسلمان کی دنیوی مصیبت کودور کریگا اللہ تعالیٰ قیامت میں اُسکی مصیبت کودور کریگا، جومسلمان کے عیب چھپائے گاالند تعالیٰ اسکے دنیاوآ خرنت کے عیوب چھپائے گا،اللہ بندے کی مددکر تار ہتاہے جب تک وہ! پنے بھائی کی مد دكرتا ہے۔ (ميم مسلم كتاب الذكر والد عام، باب نفل الاجماع على علاوۃ التر آن وعلي الذكر، رقم ٣٦٩٩، ص ٢٣٩)

حضرت سيد بناالس رضى الله عندست روايت ب كدرسول إكرم صلّى الله تعالى عليه وَالهِ وَسلَّم في ارشاد فرما يا ، جس نے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی وہ ایساہے جیسے اُس نے ساری عمر اللہ عزوجل کی عبادت کی۔

( كنزالعمال، كماب الزكزة ، باب قضاء الحوائج من الاكمال، ج٢، رقم ١٨٣٥٣، من ١٨٩)

حضرت ابرسعید خدری کا است روایت ہے کہ رسول اللہ کے بن بن بی ان قبیلہ کی شاخ بنو ہذیل کی طرف اللہ کا شاخ بنو ہذیل کی طرف ایک کشر بھیجا اور فرما یا کہ گھر کے دوآ دمیوں میں سے ایک جائے تو تو اب دولوں یا میں مے۔ (مسلم)

(180) وَعَنْ أَنِ سَعِيْدِنِ الْخُنْدِيْ رَهِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنْ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

تخریج حدید : (معیح مسلم باب قضل اعانة الفازی فی سبیل الله عرکوب وغیرة و غلافته فی اهله بخیر جا من ۱۱۰ رقم ۱۱۰ دستان الکیزی للیده فی باب الامام یفزی من اهل دار من المسلمان جوس ۱۰ رقم: ۱۲۸۲ معیح این حیان باب الخروج و کیفیة الجهاد جوس ۱۱۵۰ رقم: ۱۲۵۴مستان ای یعل مستان ای سعید الخدری جوس ۱۲۸۲ رقم: ۱۲۸۲ مستان امام احدین حدیل مستان ای سعید الخدری جوس ۱۲۰۲ رقم: ۱۲۲۱

شرح مديث: عمرول مين بركت كاسبب

مفسرین کرام حمیم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدُ ناموی علی مینا وعلیہ الصلّوة والسلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل نے دین میں باطل چیزوں کی آمیزش کردی توایک گروہ اُن سے جدا ہوگیا ،انہوں نے اللہ عوق و تبل سے دُعا کی کہ وہ ان کورین میں باطل چیزوں کی ملاوٹ کرنے والوں سے دُور کردے۔ چتانچہ، زمین کے پیچے ایک سوراخ ظاہر ہوا، اس میں چلتے ہوئے انہوں نے ایک کشادہ ادروسیع میدان دیکھا ،توانہوں نے دہیں پڑا وُڈال دیا۔اُن کے بیٹے اورسب سلیل مستفل طور پروہیں تیام پذیر ہوئئیں، یہاں تک کہ حضرت سیّدُ نا ذوالقرنین ایک دن سیر کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے ہتو انہوں نے دیکھا کہ یہاں لوگوں کی عمریں دراز ہیں، کوئی فقیر نہیں، قبرین محمر کے درواز دن کے قریب اور عمادت گا ہیں محمروں ہے دُور ہیں۔ محمروں پر درواز ہے بھی نہیں ہیں ، شداُن پر کوئی حاکم ہے ، شاُن کا کوئی امیر ہے۔ آپ نے دریافت قر ما یا: ان سب با تو <sub>ا</sub> کاراز کیا ہے؟ توعرض کی گئ: اب بادشاہ! ہماری عمروں میں برکت کا سبب ہماراایک دوسرے کی عدو كرنا ہے۔ ہم ميں سے جب كوئى مختائ ہوجا تا ہے تو ہم ل كراس كى مختابى دُوركرتے ہيں، اس طرح ہم سب اغتياء ہيں، اور ہاری قبروں کے تھر سے قریب ہونے کا سبب میہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء کرنام حمیم اللہ تعالیٰ سے سناہے کہ قبرزندوں کوموت کی یاددلاتی ہے، اور عبادت گاہوں کے دور ہونے کا سبب میں انبیاء کرام علیم السلام اور علماء کرام حمہم اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا ہے کہ ان کی طرف قدموں کی کثرت سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہمارے محروں کے دروازے اس کے تہیں کہ ہم سی کی چوری نہیں کرتے ، توجمیں درواز وں کی حاجت نہیں ہوتی ،اور جم پر کوئی حاکم یاامیر ندہونے کی وجہ بیہ ہے کہ جم ایک دوسرے پرظلم نہیں کرتے ، بلکہ ہم باہم عدل وانصاف ہے کام لیتے ہیں تو ہمیں پھر امیر و حاکم کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔حضرت سیّد نا ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہاری مثل کوئی قوم ہیں دیکھی، اور اگر میں نے کسی شہر کو وطن

بتائے کا اراد و کیا، تو تمبارے خسن معاشرت اور اخلاق جیلہ کی وجہ ہے اس شہرکو وطن بنا لال گا۔

( عيون الوكا يات مؤلف: المام الوالفرين عبد الرحن بين على جوزى عليد حمة الله المون

حضرت ابن عباس کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ مقام روحا پر ایک قافلہ سے مطیفر ما یا کون اوس میو اللہ مقام روحا پر ایک قافلہ سے مطیفر ما یا کون اوس نے جو اب دیا مسلمان جی اب انہوں نے پو جو اب دیا مسلمان جی اب انہوں نے پو چو آ ہے کون ہو؟ تو فر ما یا اللہ کے رسول تو ایک عورت ہے آ ہے کی طرف اینا بچہ جیش کیا۔ آور کہے گئی کیا اس کا سے آ ہے ؟ فر ما یا ہاں اور اس کا تو اب تمہیں مے گا۔

(181) وَعَنِ ابْنِ عَمَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَهُمَا:

إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى رَكْبًا

بِالْزَوْحَادِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؛ قَالُوا: الْهُسُلِمُونَ

فَقَالُوا: مَنُ آنْتَ، قَالَ: رَسُولُ الله، قَرَفَعَتْ إلَيْهِ

امْرَاةً صَيِيًّا، فَقَالَتْ: الله لَهُ الجُّهُ، قَالَ: تَعَمْ، وَلَكِ

امْرَاةً صَيِيًّا، فَقَالَتْ: الله لَهُ الجُّهُ، قَالَ: تَعَمْ، وَلَكِ

امْرَاةً صَيِيًّا، فَقَالَتْ: الله لَهُ الجُّهُ، قَالَ: تَعَمْ، وَلَكِ

(مسلم)

تخریج حلیت : (صیح مسلم باب صفح علیم واجر من عجیه جه اصده در فرد ۱۳۱۰ اخبار مکه للفاکهی ذکر الحج بالصبیای العفار : جه اص ۲۰۱۰ رقم: ۱۰۰ سنی الکیزی للهیه فی باب عج الصدی جه صده ۱۰ رقم: ۱۸۱۲ سنی این ماجه باب عج انصبی : جه صوده در قم: ۱۲۱۰ (هار الفکر : پیروت) مدنی ترمذی باب عج الصبی : جه صده در قم: ۱۲۱۰

شرح صدیث: رب تعالی کاانعام عظیم

نیک اولا والقد تبارک و تعالیٰ کاعظیم انعام ہے۔اولا دِصالح کے لئے اللہ عزوجل کے بیادے نبی حضرت سیدنا ذکریا علی نبیتا وعلیہ الصلوٰ قروالسلام نے بھی دُعاما تگی۔ چنانچے قران پاک میں ہے: دَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّـٰ مُنْكَ ذُرِّيَةٌ هَلَيْبَةٌ ؟ إِنْكَ سَبِيْعُ اللَّهُ عَآءِ ٥

ترجمه كنز الايمان: اكرب ميرك بحصاب پاس دك تقرى دولاد بيشك توى بدعا سننه والا

(پ ۱۲۳ کالعمران: ۳۸)

اور شل القد حضرت سيدنا ابرا بيم على نبيّنا وعليه الصلوة والسلام في ابني آف والى تسلول كونيك بنان كى يون دعاما على: رُبِّ اجْعَلْمِنْ مُعِيْمُ الطَّهْ لُوقِ وَمِنْ ذُرِيَّتِى قُدْرَيَّتِى قُدْرَ مِنْ الْعَبْلُ وُعَالِي الْعَال

ترجمه کنز الایمان: اے میرے رب مجھے تماز قائم کرنے والا رکھ اور پچھمیری اولاوکو اے ہمارے رب اور میری دعائن نے۔(پسان ایر ہم:۴۰)

یمی وہ نیک ادلا دہ ہے جو دنیا ش اپنے والدین کے لئے راحتِ جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے۔ بیپن میں ان کے ول کا مرور ، جوانی میں آنکھوں کا نور اور والدین کے بوڑھے بوجانے پران کی خدمت کر کے ان کا سہار ابنتی ہے۔ پھر جب یہ والدین دنیا سے گز رجاتے ہیں تو یہ سعادت منداولا داپنے والدین کے لئے بخشش کا سامان بنتی ہے۔ جیبا کہ شہنشاہ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ، صاحب معطر پسینہ، باعمی نُوولِ سکینہ، فیض تخبینہ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی مرجا تا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہوجا تا ہے سوائے حین کا موں کے کہ ان کا سلسلہ جاری رہتا

(۱) صدقه جاریه -----

(r) وہلم جس سے فائد واٹھایا جائے۔۔۔۔۔

(٣) نيك اولا وجواس كے ق ميں وعائے تير كرے \_( مي مسلم ، كتاب الومية ، باب اللحق الدنسان ، الحديث الالا الم ١٦٣١)

ایک اور مقام پر حضور پاک، صاحب کو لاک، سیّاحِ افلاک صلّی اللّہ تعالیٰ علیہ کا لہوسکم نے ارشا دفر مایا: جنت میں آدمی کا ورجہ بڑھا ویا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے: میر ہے تق میں یہ کس طرح ہوا؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے کہتمہا رابیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ (سنن ابن ماج، کتاب الاوب، باب برالوالدین، الحدیث ۲۱۳، جمع، م ۱۸۵)

بم الله شريف يرصف كي بركت

حضرت سیرناعیسی علیہ السلام ایک قبر پرگز رہے تو عذاب ہور ہاتھا۔ کچھ دقفہ کے بعد پھرگز رہے تو ملاحظہ فرما یا کہ نور

ہی نور ہے اور وہاں رحمتِ الٰہی عزوجل کی بارش ہور ہی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت جیران ہوئے اور بارگا و الٰہی عزوجل میں
عرض کی کہ مجھے اس کا بھید بتا یا جائے۔ ارشاد ہوا: اے بیسی ! یہ خت گنبگار اور بدکارتھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفارتھا
لیکن اس نے بیوی حاملہ چھوڑی تھی۔ اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو کمشب بھیجا گیا، استاذ نے اسے بسم اللہ پڑھائی، جھے
حیا و آئی کہ میں زمین کے اندراس شخص کوعذاب دول جس کا بچرز مین پرمیرانام لے دیا ہے۔

(النسير الكبير الباب الحادى عشراج الم ٥٥ املخصا)

روزاندا يك قرآن ياك كالصال ثواب

ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ می خص نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے اپنی قبروں سے باہرنگل کر جلدی جلدی دین پر سے کوئی چیز سمیٹ رہے ہیں ، لیکن مُردوں میں سے ایک شخص فارغ بیٹھا ہواہے ، وہ کچھ جیس چنا۔ اس شخص نے اس سے جاکر پوچھا کہ بدلوگ کیا چن رہے ہیں؟ اس نے جواب ویا: زندہ لوگ جو پچھ صدقہ . . یا . وعا . . یا . . خلاوت قرآن وغیرہ اس قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں ، اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں ۔ اس نے کہاتم کیوں نہیں چنتے ؟ یواب دیا بجھے اس وجہ سے فراغت ہے کہ میراایک میٹا حافظ قرآن ہے جوفلال بازار میں حلوہ بیچنا ہے ، وہ روزانہ ایک قرآن بی جوفلال بازار میں حلوہ بیچنا ہے ، وہ روزانہ ایک قرآن بی پڑھ کر مجھے بخشا ہے ۔

فخص صبح ای باز ارمیں گیا، دیکھا کہ ایک نوجوان طوہ نے کر ہاہے ادراس کے ہونٹ ہل رہے ہیں اس نے نوجوان سے
یہ چھا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں روز انہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اپنے والدین کو بخشا ہوں ،اک کی ا

تذوت کرد ہاہوں۔ پچھ عرصے بعداس نے خواب میں دوبارہ ای قبرستان کے ٹر دون کو پچھ چنتے ہوئے دیکھا، اس مرتبہ دو ہوت کر ہاہوں۔ پچھ چنتے ہوئے دیکھا، اس مرتبہ دو مختص بھی چنتے میں معروف تھا کہ جس کا بیٹا اسے قرآن پاک پڑ رہ کر پخشا کرتا تھا، اس کود بکھ کراسے بہت تعجب ہوا، استے میں اس کی آنکھ کی مسبح اٹھ کرائ یاز ارجی گیا اور تحقیق کی تومعلوم ہوا کہ حلوہ بیچے والے لوجوان کا بھی انتقال ہو چکاہے۔ اس کی آنکھ کی آنکھ کی انتقال ہو چکاہے۔ (روش الریاضین، الفعل الْ اَنْ اَنحکایۃ السابعۃ والفمون ہی ہے۔)

حضرت الدمونی اشعری کی ہے ہے روایت ہے کہ نی اکرم کی نے فرمایا: مسلمان اہانت دارخزا نجی جو تکم بیالائے اور پوراپورخوش دلی سے دیے جس کودیے کا تکم بواتو وہ بھی دوصد قد کرنے والول میں سے ایک ہے۔ مواتو وہ بھی دوصد قد کرنے والول میں ہے ایک ہے۔ (متنق ملیہ) اور ایک روایت میں ہے کہ اسے جو تکم دیا گیا ہے وہ اوا کرتا ہے اور اللہ تقدید قین : قاف پر زبر مینے میں اس کے برعم دونوں مشیع ہے۔

تخوريج حليب إرامين إصبيح بخارى بأب اجو الخادم اذا تصدق بأمرصاحبه غير مفسده ج اص١١٦٠ وقم: ١٩٢٨ حميح مسبور بأب اجر الخارن الأمين والبرأة اذا تصدقت من بيت زوجها، ج اص١٩٠٠ وقم: ١٩٥٠ مفيح ابن حبان بأب صدقة التطوع ج اص١٩٠١ وقم: ١٩٥٠ مون الخارة ج عص١١٠ وقم: ١٩٥٠ مون الخارة ج عص١١٠ وقم: ١٩٥٠ مون الخارة بالفاليف في التعليم المواقع حرف الخارة ج عص١١٠ وقم: ١٩١٤ مون الاصول لابن اليور الكتأب الفاليف في الامانة ج عص١١٠ وقم: ١٩٠١ مون المناه المانة ج عص١١٠ وقم: ١٩١١ مون الامول لابن اليور الكتأب الفاليف في

شرح مديث: امانت دارعامل زكوة ادرخزا في كاثواب

حضرت سید نارافع بن خدتی و فنی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ شن نے نور کے پیکر ، تمام نبیوں کے سُرُ وَر، دو جہاں کے تابُور، سلطان بحر د بُرصلی الله تعالی علیہ الله تعالی عنه بوے سنا، الله عز وجل کی رضا کے لئے حق کے ساتھ ذکو ق وصول کرنے وارا اپنے گھرلوٹے تک الله عز وجل کی راہ کے غازی کی طرح ہے۔ (منداحہ بمنداکیون، قم ۱۹۸۲، ج۵ بمی ۱۹۳۷) حضرت سید نا عبدالرحمن بن عوف وضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ شہنشا و خوش خصال ، پیکر خسن و جمال ،، دانِع رخی و خلل ، صاحب بجود د نوال ، رسول بے مثال ؛ فی فی آمنہ کے لال صلّی الله تعالی علیہ کا لہوسلم نے فر ما یا ، جب کمی کوزکو ق وصول کرنے کے لئے عامل مقرد کیا جائے پھروہ و میا نہ تداری کے ساتھ ذکو ق وصول کرے اور اسے حقد ارتک پہنچا ہے تو وہ وہ سے گھرلوٹے تک اللہ عز وجل کی راہ میں جہاد کرنے والے جاہد کی طرح ہے۔

( جَمْعَ الزوائد، كنّاب الزكاة، بإب العمال على العيدقد، رقم • ٥ مهم، جسهم ٢٣٠)

حضرت سيدنا ابوموكی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ خاتام افخر سکیں، ترخمهٔ اللعلمین، شفیخ المذنبین، المبین، ترخمهٔ اللعلمین، شفیخ المذنبین، المبین، مرائح السالکین، محبوب رب العلمین، جناب صادق وامین صلی الله تنالی علیه کاله وسلم نے فرمایا، بیشک وہ ایات دار اور مسلمان فزانجی جبے کوئی مال کہیں منتقل کرنے کا تھم دیا جائے پھروہ بورا مال خوش دلی سے ادا کردے اور اسے جس کے بارے میں تھم دیا گیا ہوائی تک پہنچا و سے تو وہ بھی صدقہ دینے والوں میں سے آیک شار ہوگا۔

( بخارى، كتاب الزكاة، بإب اجرائي دم اذا تفعد ت الخي رقم ١٨٣٨، ج ١٩٥١)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے تا جدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پخون جودو سخادت، پیکرِ عظمت وشرافت ، محبوب تب العزت ، محسنِ انسائیت صلّی اللہ تبعالیٰ علیہ کا لہ وسلّم نے فر مایا، بہترین کمائی عامل (بینی زکوۃ ومسول کرنے والے) کی کمائی ہے جبکہ وہ خیرخواہ ہو۔ (منداحہ، رقم ۱۳۲۰، ۳۳، ۲۳۰۰)

#### خيرخوابي

الله تعالى في ارشاد فرما يا: ايمان دارتو بها كى بهاكى

الله تعالی نے ارشادفر مایا: نوح (علیه السلام) نے قوم سے کہا: "میں تمہاری خیرخوائی کرتا ہوں"۔
اور جود علیہ السلام نے کہا: "میں تمہارے لیے خیر خواہ امانت دار جول "۔

پہلی حدیث ہے ہیں: حضرت ابور قیدتمیم بن اوس داری دی سے روایت ہے کہ نبی اکرم شی نے ارشاد فرمایا دین خیرخوابی ہے ہم نے عرض کیا: کس کے لئے فرمایا اللہ کے لئے اس کی کتاب کے لئے اس کے رسول سے لیے اور مسلمان محمر انوں اور عوام کیلئے۔ (مسلم)

#### 22-بَأَبُ فِي النَّصِيْحَةِ

قَالَ تَعَالَى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً) (الحجرات: 10)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إخبارًا عَن ثُوح صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَآثَصَحُ لَكُمُ) (الْأعراف: 62) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَآثَصَحُ لَكُمُ) (الْأعراف: 62) وَعَنْ هُوْدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَآثَا لَكُمُ تَاصِحُ آمِنُنُ) (الْأعراف: 68) تَاصِحُ آمِنُنُ) (الْأعراف: 68)

(183) وَامَا الْاَحَادِيْثُ: فَالْاَوْلُ: عَنَ آئِ الْمُعَادِيْثُ: فَالْاَوْلُ: عَنَ آئِ لَمُ تَعِيْدُ مَنِ الْعُلَادِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي مَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: النِّيْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: النِّيْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: النِّيْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الله عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا: لِهَنْ: قَالَ: الله عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَالرَّمُّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهُمَ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَالرَّمُّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَتِهُمَ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلَائِمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَتِهُمَ وَلِكِتَابِهِ مُسْلَمً وَلَيْمُ اللهُ ا

نصیۃ بنا ہے تھے ہے بمعنی خالص ہونا عرب کہتے بیل نصحت العسل عن اشمع بیں نے شہد کو موم سے خالص کرلیا۔اصطلاح بین کی خالص فیر خواہی کرنا جس بین بدخواہی کا شائبہ ندہو یا خلوص دل سے کسی کا بھلا چا بنا نصیحت ہے، یہ بھی جامع کلمات بین سے ہے کہ اس ایک لفظ بین الاکھوں چیزیں شامل جین حتی کہ اعتقاد کو کفر سے خالص کرنا،عبادات کوریا سے پاک وصاف کرنا،معاملات کو خرابیوں سے بچانا سب ہی نصیحت بین داخل بین اور اللہ کے لیے نصیحت بین داخل بین اور اللہ کے لیے نصیحت بین داخل بین اور اللہ کے لیے نصیحت بیت اللہ تعالٰی کی ذات وصفات کے متعلق خالص اسلامی عقیدہ رکھنا،خلوص دل سے اس کی عبادت کرنا، اس کے متعلق اپنے عقیدے خالص رکھنا اس کی شرح بہت وسیح مجوبوں سے مجت دشمنوں سے عداوت رکھنا،اس کے متعلق اپنے عقیدے خالص رکھنا اس کی شرح بہت وسیح ہے۔(مرقات)

مزید فرماتے ہیں: کتاب اللہ ایتی قرآن مجید کی هیوت بیہ کہ اس کے کتاب اللہ ہونے پر ایمان رکھنا اس کی ساوت کرنا، اس میں بفتد طاقت غور کرنا، اس پر سے خالفین کے اعتراضات دفع کرنا غلط تاویلوں تخریفوں کی تر دید کرنا، اور اللہ کے رسول بیخی حضوصلی اللہ علیہ وسلم کی هیوت بیہ کہ آئیس تمام بنیوں کا سردار ما نتاان کے تمام صفات کا اعتراف کرنا جان وہال واول و سے زیادہ آئیس بیارار کھنا انکی اطاعت دفر ما نبرداری کرنا ان کا ذکر بلند کرنا، اور الله کی بادش واسلامی جام ہیں یا علم و یں جہتدین کا لمین اولیاء داسلین ہیں۔ ان کی هیوت بیہ کہ اسکوں سے مرادیا تو اسلامی بادش واسلامی جام ہیں یا علم و یں جہتدین کا لمین اولیاء داسلین ہیں۔ ان کی هیوت بیہ کہ مرجا کر تھم کی بفتر رطاقت تان کی قدمت کے ساتھ انجھا گمان رکھنا۔ (مرقات) علم ایک ادب کرنا۔ اور عام سل نوں کی هیوت بیہ کہ بفتر رطاقت ان کی فدمت کرنا، ان سے حبت کرنا، ان میں علم دین کچیلانا نا، انحال نیک کی رغبت دینا، جو چیز اپنے کہ بند ذکر سے ان کے لیند ذکر نا بیود یہ بہت ہی جامع ہے۔ (مرا ڈالنان جی، جدیم میں دین کھیلانا نا، انحال نیک کی رغبت دینا، جو چیز اپنے کے لیند ذکر سے ان کے لیند ذکر نا بیود یہ بہت ہی جامع ہے۔ (مرا ڈالنان جی، جدیم میں دین کھیلانا نا، انحال نیک کی رغبت دینا، جو چیز اپنے لیند نیکر سے ان کے لیند ذکر سے ان کے لیند نیکر سے ان کے لیند نیکر سے ان کے لیند نیکر اندان کے لیا با نامیاں کا کہ ان کی میں بار مع ہے۔ (مرا ڈالنان جی، جدیم میں دیکر کا ادب کرنا، ان میں جام ہے۔ (مرا ڈالنان جی، جدیم میں میں کہ میں کیا ہوں کے ان کے لیند نیکر سے ان کے لیند نیکر سے دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گور کو ان کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو تو ان کے لیند نیکر سے کہ میں کو کرنا، ان میں کو کرنا ہوں کیا ہوں کو تعام سے کرنا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو کرنا ہوں کو کرنا ہوں کیا ہوں کو تعام سے کرنا ہوں کیا ہوں

(184) القَّانِيُّ: عَنْ جَرِيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّاءُ الزَّكُوةِ وَالنَّصِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلُوةِ، وَالتَّاءُ الزَّكُوةِ وَالنَّصِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلُوةِ، وَالتَّاءُ الزَّكُوةِ وَالنَّصِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُتَقَلِّقُ عَلَيْهِ .

دوسری حدیث :حفرت جریر بن عبدالله دیجات می روایت می کدین میں نے رسول اللہ کا سے نماز قائم کرنے زکو قائم کرنے اور ہرمسلمان سے خیر خوائی کرنے اور ہرمسلمان سے خیر خوائی کرنے اور ہرمسلمان سے خیر خوائی کرنے پر بیعت کی۔ (متفق علیہ)

تخريج حديث (صيح بخارى باب الهيعة على اقام الصلوقة ج اص١١١٠ رقم: ١١٥ حميح مسلم باب بيان أن الدن النصيحة ج اص١٠٠ رقم: ١٦٥٠ سان الدارجي باب اق النصيعة ج اص١٠٠ رقم: ١٦٥٠ المنتقى لا بن الجارود باب اقل كتاب الزكاة ص١٠٠ رقم: ١٢٠٠ المعجم الكهير للطبرائي من اسه جريو بن عيدالله الهجلي ج اص١٠٠ رقم: ١٢١٥) شرح حديث مسلمان كي تير خوا ي

مبلمان کاحل میرے کہ جب ایک مسلمان دوسرے سے ملاقات کرے تواسے سلام کرے ، جب وہ بلائے تواس

کوجواب دے،اس کے چھنگنے پر رَرُسُمُک اللہکے ، بیار ہوتو عیادت کرے، فوت ہوجائے تو جنازہ میں شریک ہو، جب کوئی تشم اٹھائے تواس کی فتم خواس کی فیر کی میں اس کی منافظت کرے، اس کے لئے بھی وہی تا پہند جانے جے منافظت کرے،اور اس کے لئے بھی وہی تا پہند جانے جے اپند کرتا ہے، اور اس کے لئے بھی وہی تا پہند جانے جے اپند کرتا ہے، اور اس کے لئے بھی وہی تا پہند جانے جے اپنے لئے اپند بھتا ہے۔

ب سب اخلاق کے پیکر ، نبیوں کے تاجور ، تحیو ب ِ آب اُ کبر عُرِّ وَجَلَّ وَسَلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ اُلفت نشان سبن اُخلاق کے پیکر ، نبیوں کے تاجور ، تحیو ب ِ آب اُ کبر عُرِّ وَجَلَّ وَسَلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ اُلفت نشان ہے : تم پر مسلمانوں کے چارحقوق لازم ہیں: نیکی کرنے والے کی مدد کرو، ان کے گناہ گاروں کے لئے بخشش مانگو، پیج ، ناہ کا دول کے لئے دعا مانگو، اور توب کرنے والے ہے محبت کرو۔

( فردوس الاخبارللديليم، باب الالف، الحديث ٢٠٥١، ج١، ص ٢١٥)

اور مسلمان کے تن میں سے یہ بھی ہے کہ توکسی مسلمان کواپنے قول اور نعل سے نکلیف ندی بھیائے۔ شہنشا و مدینہ، قرار قلب وسینہ، باعث بُرُدول سکینہ، فیض تنجینہ ملّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فر مان تصبحت نشان ہے: الْبُسُلِمُ مَنْ سَیلِمُ الْبُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِیا۔

ترجمه: (كامل)مسلمان وه بين كى زبان اور باته سيد دسر مسلمان محفوظ راي -

(منح ابخاري، كماب إلا يمان ، باب السلم من ملم المسلمون من نساندويده ، الحديث • امس ٣)

نبئ رحمت "هفي أمّت، قاسم لعمت ملى الله تعالى عليه وآله وسلم كافر مان عاليثان ب: المؤمن من أمنة المؤمنة ق مل أنت في هم وأموالهم

ترجمه: (كامل) مؤمن وهب سي الله ايمان المين نفسون اوز مالون كومحفوظ و مامون مجميل-

(السندللامام احدين عنبل مستدعيدالله بن عمروبن العاص والحديث ٢٩٣٢، ٢٠ م. ٢٥٣)

بي كريم، رءوف رحيم منى الله تعالى عليه وآله وسلم كافر مان والاشان ب: الْهُهَاجِرُمَنْ هَجَرَالشَّوُّ وَاجْتَنْبَهُ -

ترجمہ: مہاجروہ ہے جو برائی چھوڑ دے اوراس سے اجتناب کرے۔

(المتدللامام احدين عنبل مندعبدالله بن عمرو بن العاص ، الحديث ٢٩٣٢ ، جَ ٢٩٥٧ ) \*

خُذِ الْعَفْوَوَ أَمْرِ بِالْعُرْفِ وَ آعْمِ شَعْنِ الْجِهِلِأَنُ 0

· ترجمه كنزالا يمان: اسيمجوب! معاف كرناا ختيار كرداور بعلاني كاظم دوادر جا الول سه منه بهيرلو\_

(پ9،الافراند:199)

ان حقوق میں سے ایک ریجی ہے کہ شاہیے بارے میں اوگوں کی شکا یات سنے، شکسی دومرے کے بارے میں اور نہ خودا بیا کرے۔

> سركادِمدينه، راحتِ قلب وسينه، سلطانِ باقرينه ملى الله تعالى عليه وآله وسلم كافر مانِ عبرت نشان ہے: لاكِينُ هُلُ الْعَبِنَاةَ قَتَاعُ

ترجمہ: چغل خورجنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (میج ابناری، کاب الادب، باب ایکرہ من انہیمہ: الحدیث میں داخل نہیں ہوگا۔ (میج ابناری، کاب الادب، باب ایکرہ من انہیمہ: الحدیث میں داخل نہیں ہوگا۔ (میج ابنا ہواس سے تین دن سے ذیادہ ترکی تعلق نہ کرے اور کسی کے پاس اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے اور تمام لوگوں سے حسن اخلاق سے چیش آئے اور مشاکخ کی عزت کرے، بچوں پر دم کر سے بتام لوگوں سے حندہ بیشانی سے ملے اور کسی مسلمان سے ایسا وعدہ نہ کرے جے پورانہ کر سکے۔

ال حقوق میں سے ایک ریجی ہے کہ اگر کوئی صورت بنتی ہوتومسلمانوں کے درمیان صلح کرائے۔

حضور بنی پاک،صاحب کو لاک،سیّاتِ اَفلاک ملّی الله تعالی علیه واّله وسلّم کافر مان ذیشان ہے: کمیا پیستہ ہیں روز ہ منماز اورصد قدسے افضل چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابۂ کروم رضی الله عنهم نے عرض کی: جی ہاں ۔ تو آپ صلّی الله تعالی علیہ واّلہ وسلّم نے ارش دفر مایا: آپس میں سلح کروانا۔

(سنن ابي دا وُدِهُ كمّاب الإدب، باب في اصلاح وَات البين، الحديث ٩١٩ ٣ م م ١٥٨ ١٥)

اوروہ مسلمانوں کے بیبوں کو چھپائے۔ان حقوق میں سے ایک بیجی ہے کہ وہ تبہت کی جگہوں سے بیچے اور ہر حاجت مندمسلمان کے لئے اس مخص کے پاس سفارش کر ہے جواس کی عزت کرتا ہے اور گفتگو کرنے سے پہلے سلام کر ہے، جہاں تک ممکن ہومسلمان بھائی کی عزت اور مال کو دوسرے کے ظلم سے بچائے۔

ان حقوق میں بیجی ہے کہ جب کی شریر سے واسطہ پڑے تواسے برداشت کرے اور اس سے بیچے اور ان حقوق میں بیجی ہے کے مسلمانوں کی قبر دل کی زیارت کرے اور ان کے مُرووں کے لئے دعا مائٹے۔

(185) القَّالِثُ: عن أنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ تَهُم اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا يُعِبُّ لِمَعْقَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُعَقَعًا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

الخريج حليث (صيح بخاري بأب من الإيمان ان يحب لاعيه ما يحب لنفسه جاص ١١ رقم: ١١ صويح مسلم بأب

الدليل على ان من غصال الايمان ان يحب لاخيه المسلم: ج اص و رقم: وعسان الدارجي باب لا يؤمن احد كرحتي يحب لاخيه ما يحب لدفسه ص١١٠ لاغيه ما يحب لدفسه ص١١٠ رقم: ١١٠٠ مسلداني يعلي مسندانس بن مألك ج وص٣٠٠ رقم: ١١٥١)

شرح حدیث: تولوگوں کے لئے بھی وہی پہند کر ہے

حضرت سيّدُ نا معاذرض الله تعالى عند بيان قرمات جين كه على غرض كى: يارسول الله عَرِّ وَعَلَ وَسَلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم تو الله عَرِّ وَجَلَّ كرسول جين اور عين معاذ بون، (جمع) كيي نجات حاصل ہوگى؟ آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلَّم تو الله عَرْ وَجَلَّ كرسول جين اور عين معاذ بون، (جمع) كيي نجات حاصل معاذ البي حلى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في ارشاد فر مايا: المعالى الله تعالى عليه وآله وسل كو الله عليه والله على الله تعالى عليه والله على الله على الله على الله على الله وسرول كو زمية الله والله والله على الله على الله على الله على الله على الله وسرول كو زمية الله والله والل

ترجمه کنزالایمان: اور تری سے بند کھولیں۔ (ب30، النّز مند: 2)

اے معاذ اکیاتم جانتے ہو، وہ کون ہیں؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ عُرِّ وَجَلَّ وصَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عُرِّ وَجَلَّ وصَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وہ جہم کے لئے ہیں جو کو شت اور ہڑیوں کو وائتوں سے نوچیں گے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ عَرِّ وَجَلَّ وصلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ! میر سے ماں باپ آپ پر قربان! کون ان خصائل کی طاقت رکھ سکتا اور ان کتوں سے نے سکتا ہے؟ تو آتا ہے تا مدارصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے معاذ! یہ چیز ہرائ شخص کے لئے آسان ہے جس کے لئے اللہ عَرِّ وَجَلَ آسان فرماوے ، تیرے لئے بہی کا فی ہے کہ تو تو گوں کے لئے بھی وہی پند کرے جوابے لئے پند کرتا ہے اور ان کے لئے بھی وہی پند کرے جوابے لئے پند کرتا ہے اور ان کے لئے بھی وہی تا پند کرے جوابے نے کے پند کرتا ہے اور ان کے لئے بھی وہی تا ہو کہ کو حضرت سیّدً نا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قرآن کم مجد کی تعاد وت کرتے ہیں ویکی حد دسے ایسا کرتے ہیں۔

(الترغيب والترهيب ، المقدمة ، باب الترهيب من الرياء ... ... الخ ، الحديث ٥٩، ج ابس ٨٣٥ ا٥)

ا پیے مسلمان بھائیوں کی حاجتیں پوری کرنے کا تواب

حضرت سيرتا ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ي روايت ہے كه شهنشا و مدينه، قرار قلب وسينه، صاحب معطر پهينه، باعث

نزول سكينه فيض تنجيبه مثل الله تعالى عليه والموسلم نفرمايا كهمسلمان مسلمان كابهائي بياس يرظلم كرتاب اورنه بي اس قید کرتا ہے اور جوکوئی اسے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ عز وجل اس کی حاجت پوری فریا تا ہے اور جو کسی مسمان کی ایک پریشانی دورکرے گااللہ عزوجل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فر مائے گااور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گااللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔

(مسلم كاب البرد العلمة مباب تحريم العلم مرقم ٢٥٨٠ م ١٣٩١)

حفرست سيد تاابو هريره رضى الله عنه سے روايت ہے كه بى مُلَرِّم ، تُورِجتم ، رسول اكرم ، شہنشا و بني آ دم سكى الله تعالىٰ عليه فالهوسكم نے فرمایا كه جوكس مسلمان كى ايك د نيوى پريشانى دوركر يكا الله عزوجل قيامت كى پريشانيوں ميں سے اس كى ايك پریشانی دورفر مائے گااور جو تنگدست کے لئے آسانی مہیا کرنگااللّه عز دجل دنیاد آخرت میں اسکے لئے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پر دو پوشی کر بیگا اللہ عز وجل دنیا وآخرت میں اس کی پر دہ پوشی فر ہائے گا اور بند ہ جب تک ا ہے (مسلمان) بھائی کی مدد کرتار ہتا ہے اللہ عزوجل بھی اس کی مدد فریا تار ہتا ہے۔

(جامع الترخدي كآب البروالمصلة ، بأب ما جاء في الستر وعلى أمسلم ، رتم ع ١٩٣١ ، ج ٣ بص ٢٠١٣)

حفنرمت سیدنا ابن عماس رضی الله تعالی عنهمای دوایت ہے کہ تور کے پیکر ، تمام نبیوں کے تمز قرر، دوجہاں کے تا نبور، سلطان بحروبر منى اللدتعالى عليه فالبوسلم في الماك جوفس النبي بعالى كى حاجت روائى كے لئے جلے اس كاميل اس ك کیے دئی سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے اور جو تحض اللہ عز وجل کی رضا کے لئے ایک دن اعتکاف کرے اللہ عز وجل اس کے اور جہنم کے درمیان تین نحند قیس حائل فر مادیتا ہے اور ان میں سے دو خند قول کا درمیانی قاصلہ شرق ومغرب کے فاصلے سےزیادہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہتم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لئے بلے تو بیمل میری اس مسجد ( یعنی مسجد نبوی شریف علی صاحبه الصلوق والسلام) بیس دومینے اعتکاف کرنے سے افعال ہے۔

(الترغيب والترسيب اكتاب البروالعلمة ، باب الترفيب في قفنا وحوائج السلمين و الخ رقم ٨ ،ج ٣ م ١٠٠٠)

حضرمتوسیدنازیدبن ثابت دخی الله تعالی عنه سے دوایت ہے کہ حضور پاک، معاحب کو لاک، سیّاحِ افلاک صلّی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے اللہ عز وجل اسکی حاجت پوری

فرما تار برتا ہے۔ (مجمع الزواعہ کتاب البروالعسلة ، باب نعل تعناء الحوائج ، رقم ۳۵۳ ، ۹۸۹ مر ۳۵۳) حضرت سيد تاعبد الله بن عمر ورضى الله تعالى عنهما ہے دوايت ہے كہ سيدًا المبلغيين ، رَحْمَة لِلْعَلَمِيْنَ صلَّى الله تعالى عليه واله وسلم نے فروایا کہ بیٹک اللہ عزوجل نے پھوقوموں کو بعض تعتیں عطاکی ہیں جنہیں دواس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وه مسلمانوں کی حاجت روائی کرتے رہتے جین اور جب وہ آئیس مسلمانوں پرخرج نہیں کرتے تو اللہ عز وجل وہ

لدنين دوسرون كى طرف منتقل فرما ويتاہے۔ (مجمع الزوائد، كتاب البروالصلة ، باب نفنل قفناء الحوائج، رقم ١٣٧١، ج٨ جس١٥١)

نیکی کے حکم دینے اور برانی سے منع کرنے کا بیان

الله تعالى في ارشادفر ما يا: تم من سے ايك الى جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلانے اور برائی مضع كرنے والى بوايسے لوگ بى كامياب بيں۔ 23-بَابُ فِي الْأُمْرِ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ ِ الْمُثَكِّرِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَلْتَكُنُ مِنْكُمُ أُمَّةً يَّلُعُونَ إِلَى الْخَيْدِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْهَعُرُوفِ وَيَتْهَوَّنَ عَنِ الْهُدُكَدِ وَأُوْلَمِكَ هُمُ الْمُقَلِحُونَ) (آل عمران: 104)

شرح: حصرت صدر الله فاصل سيّد تاموللينا محمليم الدين مُرادآ بادى عليه رحمة الندالها دى فزائن العرفان مين اس ك

اس آیت سے امر معروف وہی منکر کی فرضیت اوراجهاع کے جبت ہونے پراستدانال کیا گیاہے۔ (خزائن العرفان) اور الله تعالى في ارشاد فرمايا: تم سب سے الحيى امت ہوجے لوگوں کے مصلے کیلئے نکالا حمیاہے تم نیکی کا تھم دیتے ہواور برائی سے منع کرتے ہو۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُثَكَّر) (آل عمران: 110)

شرح: حصرت صدراتي فاضِل سبِّدُ ناموللينا محدثيم الدين مُراداً بإدى عليه رحمة النَّدالها دى مُحرَامَنُ العرفان بيس اس كے تحت لكصة بين: ا\_ أمّت محمض الله عليه وآله وملم \_

شان نزول: يهود يول ميں سے مالك بن صيف اور ويب بن يهودا في حضرت عبدالله بن مسعود وغيره اصحاب رسول البدملي الله عليه وآله وسلم سے كہا ہم تم ہے افضل ہيں اور ہمارا دين تمہارے دين سے بہتر ہے جس كی تم ہميں وعوت دیتے ہواس پر بہآیت نازل ہوئی تر مذی کی حدیث میں ہے سیرعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو قمرای پرجمع نہ کرے گااوراللہ تعالی کا دست رحمت جماعت پرہے جو جماعت سے عِدا ہوا دوز خ میں گیا۔

اورالله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: (اے نبی!)معاف كرنے كاطريقة إيناؤاور جاہلوں سے روگر دانی كرو۔ اور الله نعالي نے ارشاد فرمایا: ایماندار مرداور ایما ندارعورتنس ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔ مجملائی کا تھم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (خُنِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ) (الْأَعراف: 199)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ ٱوْلِيَا ۗ بَعْضٍ يَّأْمُرُوْنَ بِٱلْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْهُنُكِرِ) (التوبة:71)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (لُعِنَ الَّلِيَّتُ كَفَرُوا مِنْ يَبِيُ إِسُر الهِلَ عَلى لِسَانِ دَاؤِدَ وَعِيَّسَى ابْنِ مَرُيَّمَ لَلِكَ بِمَنَا عَصَوُا وَّكَانُوا يَعْتَلُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُونُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَغْمَلُونَ)

(البائدة: 78)

وَقَالُ اللّٰهُ تَعَالَى: (وَقُلِ الْحَقَّ مِنْ رَّبِّكُمُ فَهَنَ شَاءً فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكُفُرُ) (الكهف:29)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَاصْدَعُ بِمَنَا تُؤْمَرُ) (الحجر:94).

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَانَهَيُنَا الَّذِيثَنَ يَهُهُونَ عَنِ الشَّوْءُ وَالْحَلُقَ اللهُ تَعَالَى: (فَانَهَيُنَا اللَّهُ وَالْحَلُقَ اللَّهُوءُ وَالْحَلُقَ الَّذِيثَ ظَلَمُوا بِعَبَّابٍ بَيْهُسٍ بِمَا الشُّوْءُ وَالْحَلُقُ اللَّهُ وَالْحَدافِ: 165)

وَالْإِيَاتِ فِي الْبَابِ كَفِيْرَةُ مَعْلُومَةً. وَأَمَا الْإِحَادِيْتُ:

(186) قَالُوَوْلَ: عَنْ أَيْ سَعِيْدِ إِن الْخُلُدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْت رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْت رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: مَنْ زَاى مِنْكُمُ مُنْكُرًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ زَاى مِنْكُمُ مُنْكُرًا فَلَيْعَوْرُكُ بِيَدِمِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيِلِسَادِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيلِسَادِهِ، وَذَلِك آضَعَهُ الْإِيْمَانِ رَوَالاً مُسْلِمُ .

اور الله النالی نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل کے کفار حضرت واؤد اور حضرت میسی (علیم) السلام) کی زبانوں پر نعنت کیے بھے اس کا سبب ان کا نافر مانی کرنا حدے پڑھے وہ اور ایک دوسرے کوان برائیوں سے نہ روکتے ہے جس کے نود مرتکب ہوتے جو وہ کرتے بہت مراکہ ا

اور الله تعالیٰ نے ارشاد فر ایا: فرما دیجے ہیا تمہارے رب کی طرف سے حق ہے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے كفركر ہے۔

اورانٹد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جو تھم ہے بے جاب کہدریں۔

اور الله تعالی نے ارشاد فرمایا: ہم نے برائی سے روکنے والوں کو نجات دی اور ظلم کرنے والوں کو برے عذاب سے پڑڑااک کا سبب ان کافست و نجو رتھا۔ عذاب سے پڑڑااک کا سبب ان کافست و نجو رتھا۔ اس باب میں آیات بمٹر سے معلوم ہیں۔ اس باب میں آیات بمٹر سے معلوم ہیں۔ اور احاد برف بیویں:

میملی حدیث: حضرت ابوسعید ضدری ولی سے
روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کی کوفر ماتے ہوئے
سنا کہتم میں سے جو برائی دیکھے اسے اپنے توت بازو
سے رو کے اگر اس کی قوت نہ ہوتو زبان سے رو کے اگر
اس کی بھی ہمت شہوتو دل سے براجائے اور بیا کیان کا
سب سے کمزور درجہ ہے ۔ (مسلم)

مخور يج حليف (صيح مسلم بأب بيان كون التهي عن المتكر من الايمان جوسه وقم: ١٨١ سان الكولى للهيه بيان عن المديد من الايمان جوسه وقم: ١٨١ سان الكولى للهيه بيان بأب نصر المطلوم والاعلى على الطالم عدل الامكان جوسه ولا عدد المداهمين أب الصنق والامراج وسيم وقم: ١٨٠ سان المديد والاعلى مستدال سعيد الخدرى جوسم وقم: ١٠٠ سستدام احدا مستدال سعيد الخدرى جوسم وقم: ١٠٠ سستدام احدا مستدال سعيد الخدرى ج

بص مو در قم: ۱۱۵۳)

شرح حدیث: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ احتیاب کے مختلف مراثب ہیں۔

آخری شرط: وہ مختسب فیہ ہے اور میہ دوسرار کن ہے ہروہ برائی جواجتھاد کے بغیر معلوم ہوائمہ معتبرین کے نز دیک اس میں اختلاف کا کل نہیں پس کوئی شافعی اس حنفی کومنع نہیں کرتا جوالی نبیذ ہے جس سے نشبیس ہوتا اور کوئی حنفی کسی شافعی کوئیس روکتا جو گوہ اور نبجو کھاتا ہے۔

اور آخری رکن مختسب علیہ ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہو کیونکہ بچے کوبھی شراب پینے ہے روکا جائے گا، پاں! بعض افعال مجنون اور بچے کے حق میں منکر نہیں ہوتے (جیسے نماز وغیرہ) اور نہ ہی ان کواس سے روکا جائے گا۔ محسنسب کے آواب کا بیان

محسب کو چاہے کہ وہ عالم متی ،حسن اخلاق کا پیکر، نرم طبیعت کا مالک ہونا چاہئے ادروہ تخی سے پیش آنے والا نہ ہو۔

جہاں تک علم کاتعلق ہے تومحسب کو احتساب کی حدود کاعلم ہونا چاہئے۔ پر ہیزگاری بیہ ہے کہ وہ احتساب میں اس حد تک

رہے جس کی شریعت نے اجازت وی ہے ۔حسن اخلاق کے ساتھ نرمی اختیار کرے ، ختی نہ کرے تا کہ وہ حد شرع سے

تجاوز نہ کرجائے پس اس کا فساداس کی اصلاح پر حاوی نہ ہواور احتساب کے معالمے میں شفقت کو مدنظر رکھے یہاں تک

کہ جب اُسے کوئی شخص کسی چیز سے منع کرنے یا اُسے ناپندیدہ چیز کا سامنا ہوتو شریعت کی حدسے تجاوز نہ کرے کہ اگر وہ

احتساب کو بھول جائے اور نفس احتساب کے معالمے میں برائی کا مرتکب ہو۔

حضور سيرناغوث الأعظم رحمة الثدتعالى عليه ك والدمحترم كااحتساب

آپر حمة الله تعالی علیه کے والدمحتر م حضرت ابوصالح سیّد موئی جنگی دوست رحمة الله تعالی علیه بنتے، آپ کااسم گرامی سیّد موسیکندیت ابوصالح الله می الله

جَنَّكَى دوست لقب كي وحبِّه

خلاف خلیغه کوابهارا، توخلیغه نے کہا: سیدموی (رحمة الله تعالی علیه) کوفور أمیرے دربار میں پیش کرد۔ چنانچه معزب سيدموى رحمة الله تعالى عليه در باريس تشريف في التي عليفه ال وقت غيظ وغضب سه كرى بربيها تعا، خليفه في للكاركركها: آپ كون يتع جنهوى في ميرے ملازين كى محنت كورائيگال كرديا؟ حضرت سيدموى رحمة الله تعالى عليه نے فرمایا: میں محتسب ہوں اور میں نے اپنافرض منعبی ادا کیاہے۔ خلیغہ نے کہا: آپ کس کے تھم سے محتسب مقرر کئے مکئے ہیں؟ حضرت سیدموکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رعب داراہیم ہیں جواب دیا: جس کے علم سے تم حکومت کررہے ہو۔

آپ رحمة الله تعالی علیه کے اس ارشاد پر خلیفه پرالی رقت طاری ہوئی که سر بزانو ہو گمیا ( لیعن گھٹنوں پر سرر کھ کر جیڑھ سمیا)اورتعوژی دیر کے بعدسرکوا ٹھا کرعرض کیا: حضور والا! امر بالمعرو فاور نہی <sup>ع</sup>ن المنظر کے علاوہ منگوں کو توڑنے میں کیا تحكمت ہے؟ حضرت سيرموي رحمة الله تعالی عليہ نے ارشادفر مايا :تمهارے حال پرشفقت کرتے ہوئے نيز تجھ كود نيا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر۔خلیفہ پرآپ کی اس حکمت بھری تفتیکو کا بہت اثر ہواا درمتاثر ہوکرآپ کی خدمت اقدی میں عرض گزارہوا: عالیجاہ! آپ میری طرف سے بھی مختسب کے عہدہ پر مامور ہیں۔

حضرت سیدموی رحمة الله تعالی علیه نے اپنے متو کلاندانداز میں فرمایا: جیب میں حق تعالی کی طرف سے مامور ہوں تو پھر جھے خُلُق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے۔ اُسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہوگئے۔

(سيرت فوث الثقلين بص ٥٣)

ووسرى حديث: حضرت ابن مسعود عليها سے روایت ہے کہرسول انٹد 🐧 نے فرمایا: انٹد تعالیٰ نے مجھ ہے جل جتنے نی معبوث فرمائے ہر ایک کیلئے اس کی امت میں سے چھوائل اخلاص اور پچھ خاص احباب ہوتے ہتھے جواس کے طریقہ پرممل پیرا ہوتے اور اس کے علم کی تعمیل کرتے پھران کے بعد نالائق لوگ آ گئے جو کہتے اسے کرتے نہ تھے اور وہ وہ کرتے جس کا آئیں تحكم نه ہوتا ہى جوان سے اپنے ہاتھ سے جہاد كرے وہ ایمان دارہے اور جو اُن سے اینے دل سے جہاد کرے وہ بھی ایماندار ہے اور جوائی زبان سے ان کے ساتھ جیاد کرے وہ بھی ایما نداز ہے اور اس کے بعد رائی کے دانہ کے برابر مجی ایمان نہیں۔ (ملم) (187) اَلنَّنَانِي: عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: شَمَا مِنْ نَبِي بَعَثَهُ اللَّهُ فِي آمَةٍ قَبْلِيْ إِلاَّ كَأْنَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَادِتُونَ وَأَصْفَاتُ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَغْتَلُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخُلُفُ مِنْ يَعْدِهِمُ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِيهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ، وَمَنْ جَاهَلَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُوْمِنْ. وَّمَنْ جَاهَلَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُوَ مُومِنْ، وَلَيْسَ وَرَا ۚ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةً خَرْدَل رَوَالُامُسُلِمٌ.

تحكورينج حليث (صبيح مسلم بأب بيان كون النهى عن المعكر من الإيمان ج اص. و رقم: ١٨٨ سان الكبرى وليههق بأب ما يستدل به على أن القطاوسائر الإعمال الولاة ج-اص-١٠ رقم: ١٠١٠-١٠ الإيمان لابن مددة ذكر خبر يدل على أن الإيمان يدقس ص١٦٠٠ رقم: ١٨٣ مشكّوة البصابيح يأب الاعتصام بالكتاب ج١ص٣٠٠ رقم: ١١١ مسترد ابوعوانة بيان نغى الإيمان عن الذي يعرم هِله الاخلاق جاص ٢٠٠٠ رقم: ١٠٠٠)

شرح حدیث: حلیم الاً مَّت حضرتِ مفتی احمد یارخان علیدر حمة الحنان اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: ظاہر سے بے کہ یہاں شریعت اور تبایغ والے نبی مراد ہیں جن کی با قاعدہ اُمتیں تھیں ادر بیاصحاب حوار ہیوں کے علاوہ جماعت ہیں۔مطلب بیہ ہے کہ ہرصاحب شریعت پیغیبرکواللہ نے عام صحالی بھی بخشے اور خاص صاحب اسرار بھی ایسے ہی ہارے حضور کے صحابہ ایک لاکھ چوہیں ہزار ہیں جن میں بعض خاص صاحب اسرار ہیں، جیسے خلفائے راشدین وغیرہم لہذا اس حدیث پر بیاعتراض نہیں کہ بعض نبی وہ بھی ہیں جن کی بات کسی نے نہ مانی اور بعض وہ جن کی ایک دو آدمیوں نے ہی اطاعت کی۔

مزيد فرمات بين:

لین ان صحابہ کے بعدایے بدعقیدہ اور بھل لوگ پیدا ہوتے تھے، ایسے ہی میرے صحابہ کے بعد بھی ہوگا۔اس سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی حضور کے صحابہ برحملی اور بدعقیدگی سے پاک رہے۔

آ محمر يدفر مات بن:

یعنی ایسے بدعقبیدہ اور بدعمل لوگوں کی اصلاح تین جماعتیں تین طرح کریں: حکام طاقت سے کہ مجرموں کوسز انحیں دیں،اہل علم زبان سے کہ انہیں وعظ کریں بحوام مؤمن دل ہے کہ ان سے نفرت کریں اور دور رہیں تا قیامت بیاحکام جاری ريل\_(مِزادُ المناتِح، جارس ١٥٥)

البيخ مسلمان بهانى كونصيحت كرنا

حضرت سيّدُ نااما م فخر الدين رازي عليه رحمة الثدالوالي ارشادفر مات بين: وَأَمَّا الْمَوْعِظَةُ فَهِي الْكَلَامُ الَّذِي يُغِيُّدُ الزَّجْرَعَمَّا لَا يَنْبَرَقِي فِي الْكَلامُ الَّذِي لیعن نصیحت وہ کلام ہے جوراہِ دین میں ناروااور نامناسب باتوں سے رو کے۔

( تغییر کبیر بهورة ال عمران بخت الایة ۱۳۸، ج ۳۳ ( ۳۷۰)

وعظ ونفیحت کی اہمیت وا فادیت ایک مسلّمہ (مُ سَلُ لَمُ مِسَلُ لَمُ مِ مَالُ الْمُ مِهِ ) حقیقت ہے۔ ہردور میں اس کی ضرورت بیش آئی۔ اس كے فواكد وثمرات بے شارو بے حساب ہیں۔خوداللہ عَرَّ وَجَلَّ لِهِ فِي آنِ مجيدِ فرقانِ حميد كاايك نام موعظت يعني نصيحت

چنانچہ،ارشادباری تعالیٰ ہے:

طنَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وُمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّعِيْنَ o

ترجمه كنزالا يمان: بيلوگول كوبتانا اور راه دكھانا اور بر بيزگارول كوفعيحت ہے۔ (ب4، ال مران: 138) يَاتُهَا النّاسُ قَدْ جَاهَتُكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِنْ دَّيْكُمْ وَشِعَاءٌ يِّبَانِي الضَّدُودِ " وَهُدَّى وَ دَحْمَةٌ لِلْمُومِنِيْنَ O ترجمه كنز الا يمان: اے لوگوا تمهارے پاس تمهارے رب كی طرف سے نفیحت آئی اور دلوں كی صخت اور ہدایت اور رحمت ايمان والول كے لئے۔ (ب11، ينس: 57)

مفسر شہیر، صدرالا فاضل ، فخر الا مائل حضرت علامه مولا نامفی تعیم الدین مراد آبادی علیه رحمة الله الهادی اس آیت مباد که کے تحت کو ابن البحر فان بیس ارشادفر ماتے ہیں: اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اوراس کے مَوْعِظَت (مَو سِیَ سِظَت: لِینی نفیحت) وشفاو ہدایت ورحمت ہونے کا بیان ہے کہ بید کتاب ان فوائد عظیمہ کی جامع ہے۔ موعظت کے معنی ہیں وہ چیز جوانسان کومرغوب کی طرف بلائے ، اور خطرے سے بچائے ظیل نے کہا کہ موعظت نیکی کی نفیحت کرناہے جس سے دل ہیں زمی بیدا ہو۔ (خزائن العرفان ، مورة یؤس ، تحت اللیۃ ۵۷)

(188) القَّالِفُ: عَنْ آنِ الْوَلِيُنِ عِبَادة بَنِ الشَّامِت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَايَعُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّبْعِ وَالطَّاعَةِ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّبْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُشْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْبَنْشَطِ وَالْبَكْرَةِ، وَعَلى اَثَرَةِ الْعُشْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْبَنْشَطِ وَالْبَكْرَةِ، وَعَلى اَثَرَةِ الْعُشْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْبَنْشَطِ وَالْبَكْرَةِ، وَعَلى اَثَرَةِ عَلَيْهِ اللهُ الْمُولَةِ اللهُ الله

تیسری حدیث: حضرت ابودلید عباده بن صامت منظی سے روایت ہے ہم نے رسول اللہ اللہ سے روایت ہے ہم نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ بیر ترجی اسانی 'خوش اور ناپند یده حالات میں سننے اور مانے پر بیعت کی اور اس بات پر کدو دمروں کو اپنے آپ پر ترجی و یں گے اور بید کہ حکم انوں سے افتد اد پر جھڑ انہ کریں کے بال اگر کھلا کفر دیکھوجس میں تمہارے پاس اللہ تجالی کی طرف سے واضح دلیل ہواور اس بات پر بیعت کی کہ ہم جہاں بھی ہوں جن بات کہیں گے اور اللہ کے معالمہ میں کی طامت کی پرواہ نہ کریں گے۔

(متغنق مليه)

منشط والمهكرة: دونوں كى ميم يرز بر ہان كا مطلب ہے نرمی اور یخی اثو قا: مشترک بات جس میں سی کوتر نیچ دی جائے اس كا بیان گزر چكا ہے۔ ہوا گھا: باموحدہ پرز براوراس كے بعد واؤ پھرالف پھر جاءمہلہ الْمَهُ الْمَهُ الْمَكْرَةُ بِفَتْح مِيْمَيْهِمَا: أَنِي فِي السَّهُلِ وَالصَّعْبِ. وَ الْاَثْرَةُ : الْاحتِصاصِ السَّهُلِ وَالصَّعْبِ. وَ الْاَثْرَةُ : الْاحتِصاصِ النَّهُ الْمُثَاتُ وَقَدْ سَمْقَ بَيَانُهَا . بَوَاحًا بِفَتْحِ الْبَاءُ الْهُ مُعْتَدَ الْمَاءُ الْهُ وَقَدْ سَمْقَ بَيَانُهَا . بَوَاحًا بِفَتْحِ الْبَاءُ الْهُ مُعْتَدَ الْمَاءُ الْهُ وَجِدَةِ وَتَعْدَهَا وَاوْ لُمَّ النِّفُ ثُمَّ حَامَّهُ مُهْمَلَةً : أَنْ الْهُ وَجِدَةً وَبَعْدَهَا وَاوْ لُمَّ النِّفُ ثُمَّ حَامَّهُ مُهْمَلَةً : أَنْ

ہے اس کا مطلب الین وضاحت ہے۔ جس کے بعد تاویل دندہ فید طاهِرُ الايختيل تاهِيلاً.

تخریج حلیث (صبح بحاری باب کیف بہایع الامام العاس ج بس ۱۲۰۰ رقم: ۱۱۱۰ صبح مسلم باب وجوب طاعة ج مسمور قرن ۱۱۹۰ رقم: ۱۹۰ سان الكوری للبروقی باب کیفیة البیعة ج مصوره رقم: ۱۹۹۰ سان الكوری للبروقی باب کیفیة البیعة ج مصوره رقم: ۱۹۹۰ سان ماجه باب البیعة ج مصوره رقم: ۲۸۱۹ (دار الفكر بیروت) سان الكوری للنسائی باب البیعة علی القول بائی ج مصر ۲۸۱۹ رقم: ۱۱۰۰ می المدری سان الكوری للنسائی باب البیعة علی القول بائی ج مصر ۲۸۱۹ رقم: ۱۱۰۰ می المدری سان الكوری للنسائی باب البیعة علی القول بائی ج مصر ۲۸۱۹ رقم: ۱۱۰۰ می کاری کاری کی کاری کاری للنسائی باب البیعة علی المدر بائی باب البیعة باب المدری باب البیعة باب البیعة باب المدری باب البیعة بابید ب

شرح حدیث: لزائی جھکڑا کرنا

لینی انسان کا دوسرے سے جھکڑنا قابل ندست ہے۔اُم المؤمنین حضرت سیّر مُنا عائشہ صدیقہ درضی اللہ تعالی عنہا سے مردی ہے، شہنشاہ مدینہ، قرار قلب وسینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث تو دل سکینہ، فیض تنجینہ شکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ ٱلْأَلَّدُ الْخَمَمُ

ترجمہ: الله عُرِّ وَجَلَّ كے بال سب سے ناپسند يده فض وہ ہے جوبہت زيادہ جھكر الومور

(میح ابخاری، کتاب النظالم، باب تول الله تغالی: وَبُوَ اُلَدُ اَنْجِفَ مِ مالحدیث ۲۳۵۷، می ۱۹۳) حضرت سیّدُ تا ابو ہر پر ورضی الله تغالی عندے مروی ہے، حضور نبی کریم ، رءُوف رحیم ملّی الله تعالی علیه وآله وسلم نیا وفر مایا:

مَنْ جَادَلَ فِي خُمُومَةٍ بِعَيْرِعِلْمِ لَمْ يَزَلُ فِي سُخِط اللهِ حَتَى يَنْزِعَ

ترجمہ: جوش بے جا جھٹر تاہیے، دہ پمیشہ اللہ عِزِّ وَجَالَ کی ناراضکی میں ہوتا ہے، پہال تک کداستے چھوڑ دے۔ (موسوعة لا بن الى الدنیا، کتاب الشنب وآ داب النّسان ، باب ذم اِنْسومات، الحدیث ۱۵۱، ج یہ جس

جھڑاترک کرنے کا ثواب

حضرت سیدنا ابوائما تمدرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ تا جدارِ رسالت، شہنشا و نُوت، نُخونِ جو ووسخاوت، پیکرِ
عظمت وشرافت، مُحبوب رَبُ العزت جسنِ انسانیت صلَّی الله تعالی علیه کالہ وسلّم نے فرما یا کہ جو منطی پر ہوتے ہوئے
جھاڑنا جبوڑ و ہے اس کے لئے جنت کے کنار نے پرایک گھرینا پاجائے گا اور جو تق پر ہوتے ہوئے جھکڑنا جبوڑ و ہے گااس
کے لئے جنت کے وسط میں ایک گھرینا پاجائے گا اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے لئے جنت کے اعلی مقام میں ایک گھر
بنا پاجائے گا۔ (سنن تر ذی ترک بالبروالصلة ، باب ماجاو فی الراء، رقم ۲۰۰۰، ۳۶، ۲۰۰۰) .

 ہوئے جھڑا نچھوڑنے والے کو جنت کے کتارے ،وسط اور اعلی درجے میں تعین محمروں کی صانت دیتا ہوں، جھڑن چھوڑ دو، بے شک میر سے رب عزوجل نے مجھے بتوں کی ہا جاسے منع کرنے کے بعد مب سے پہلے جھڑا کرنے سے نع فرمایا ہے۔ (طبرانی کبیر، قم ۱۵۲۵، ج۸م ۱۵۲)

(189) الرّابع: عَنِ النّعْمَانِ بَنِ بَهِ إِرْ وَهِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُلُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهًا، كَمَعَلِ مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُلُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهًا، كَمَعَلِ مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُلُهُمْ اعْلَاهًا قَوْمِ السَّعَهُمُ اعْلَى سَفِينَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ اعْلَاهًا وَبَعْضُهُمْ السَّقَلِهَا وَكَانَ اللّهِ اللهُ وَكَانَ اللّهِ اللهُ ال

اَلْقَائِمُ فِي حُلُودِ اللهِ تَعَالَى مَعْنَاهُ: الْمُرُونُكُو لَهَا الْقَائِمِ فِي كَفُعِهَا وَإِزالِيهَا، وَالْمُرَادُ بِالْعُلُودِ: مَا تَلَى الله عَنْهُ لِاسْتَهَمُوا : اقْتَرَعُوا.

چوکی حدید: حضرت نعمان بن بشیر کے سے روایت ہے کہ بی اکرم کے نے فرمایا: اللہ کی عدود پر قائم اسے والے اور الن کی ہے حرمتی کرنے والے کی مثال بول ہے جیسے کہ ایک قوم ہو جنہوں نے کشتی کے بارے قرعہ اندازی کی پچھاو پر والے حصہ پر اور پچھ بچل مزل مرزل مالے جسے بر اور پچھ بچل مزل والے پانی لینے کے لئے او پر میں مزل والے پانی لینے کے لئے او پر والوں کے پاس سے گزرتے پھر انہوں نے کہا کہ او پر جا کہ اور کہ انہوں کے اور اگر ان کو ان کے ادادہ پر چھوڑ اتو کہ سب ہلاک ہوں گے اور اگر ان کے انہوں کوروک لیا تو وہ اور اگر ان کے باتھوں کوروک لیا تو وہ اور اگر ان کے باتھوں کوروک لیا تو وہ اور اسے الی جو لیے جا ہے ہی ہے ۔ (بناری)

القائد فی حدود الله تعالی: اس کا مطلب بنال کے معرود شرعیه کی تدبیر کرنے والا اور ان کے ازالہ کی کوشش کرنے والا ۔ مراد صدود ہے وہ جرائم جن سے اللہ تعالی نے منع فر ما یا ہے۔ استهدوا: (اس کا معنی ہے) ان لوگوں نے قرعا ندازی کی۔

تخريج حذايت (صيح بخاري بأب هل يقرع في القسبة والاستهام قيه ج اص ٢٠٠٠ رقم: ١٠٠٠سان الكبزي للبيهة في بأب البيات استعمال القرعه ج اص ٢٠٨٠ رقم: ١١١٠سان ترمذي بأب ما جام في فضل الجهاد ج اص ٢٠٨٠ رقم: البيهة بأب البات استعمال القرعه ج اص ٢٠٠١ رقم: ١١١٠ سان ترمذي بأب ما جام فضل الجهاد ج اص ٢٠١ رقم: ١٢١٠ صيح الوسالة يدروت) جامع الاصول لابن الدر الباب السابع في اقامة المحدود وإحكامها ج اص ٢٠١٠ رقم: ١٩٢٥)

شرح حدیث: حکیم الْاُمُّت حضرتِ مفتی احمد یا رخان علید رحمة الحنان ال حدیث کے تحت لکھتے ہیں: اس حدیث شریف میں ایک مثال کے ذریعہ برائی ہے روکنے اور نیکی کا تھم دینے کی اہمیت کو واضح کیا عمیا اور بتایا گیا کہ اگر میں بھے کرام بالمعرف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کردیا جائے کہ برائی کرنے والاخو دفقصان
الله ان کا ہمارا کیا نقصان ہے تو میہ سوچ غلط ہے اس لیے کہ اس کے گناہ کے اثرات تمام معاشرے کو اپنی لپیٹ
میں لے لیتے ہیں اور جس طرح کشتی تو ڈنے والا اکیلائی نہیں ڈویٹا بلکہ وہ سب لوگ ڈو ہے ہیں جو کشتی میں سوار
ہیں ای طرح برائی کرنے والے چندا فراد کا میہ جرم تمام معاشرے میں ناسور بن کر پھیلتا ہے۔
ہیں ای طرح برائی کرنے والے چندا فراد کا میہ جرم تمام معاشرے میں ناسور بن کر پھیلتا ہے۔
(عزاۃ المنانج، جا،م ۱۵۵)

اجتماعی طور پر پیش آنے والے نقصانات

کشر گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے براہ راست دومروں کونقصان اٹھانا پڑتا ہے، مثلاً اگر کوئی حق چوری کا گناہ کریکا تو اس شخص کا نقصان ہوگا جس کی چیز چرائی جائے گی بالکل یہی معالمہ ڈاکہ ڈالنے، امانت میں نتیانت، گالی دینے، تہمت زگانے، نیبت کرنے، چنلی کھانے بھی کے عیب اچھالنے، کسی کا مال ناحق کھانے، خون بہانے، کسی کو بلاا جازت شرکی تکلیف دینے، قرض دبالینے، کسی کی چیز اُسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلاا جازت استعال کرنے، مال باپ کوستانے اور بداگائی کرنے کا ہے۔

اب اگر ہر ایک کوان گنا ہوں کے ارتکاب کی تھلی چیوٹ دے دی جائے تونہ توکسی کا مال سلامت رہے گا اور نہ بی عزت۔۔۔۔۔ بلکہ یوں کہنا جائیے کہ ہمارامعاشرہ درندوں کے جنگل کا منظر پیش کرنے سکے گا۔

ان نقصانات سے بیخے کاطریقہ

ان نقصانات سے بیچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ابتی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگ جا میں الک جا میں الک جا میں الک اس کے لئے کا قاعدہ طور پرکو کی ایس تنظیم ہوئی جا ہے جو ساری دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لئے کوشال رہے۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چنانچے سورہ لی عمران میں ارشاد ہوتا ہے،

ترجمه کنزالایمان: اورتم میں ایک گروہ ایہا ہوتا چاہئے کہ بعلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا تکم دیں اور بری ہے منع کریں اور بہی لوگ مرادکو پہنچ۔ (پ م سورة آل مران: ۱۰۴)

یا نیجویں حدیث: أم الم ومنین حضرت أم سلمه مند بنت امید حذیفه علی سے روایت ہے کہ بی اکرم فی نے فرمایا: عنقریب تم پر کچھ حکمران مقرر ہوں سے ان میں بعض کام تمہارے لیے مانوس اور بعض کام نامانوس ہوں سیح جس نے تاہد کیا بری ہوگیا جس نے انکار کردیا۔ وہ سلامت رہا کیکن جس نے راضی ہو کر پیروی کی صحابہ سلامت رہا کیکن جس نے راضی ہو کر پیروی کی صحابہ (190) أَخَامِسُ: عَنْ أَمِّرِ الْمُؤْمِدِئْنَ أَمِّرِ سَلْمُةَ هِنْدٍ بِنْتِ آنِ أَمَيَّةَ حُنَيْفَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، سَلْمَة هِنْدٍ بِنْتِ آنِ أَمَيَّة حُنَيْفَة رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ يُسَلِّعُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ مَنْ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمُ أَمْرًا وَتَعْدِ فُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ يُسَعَمَلُ عَلَيْكُمُ أَمْرًا وَتَعْدِ فُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كُرُونَ فَمَنْ كَرُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكُرَ فَقَلْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ كَرِهَ فَقَلْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَبِّ وَمَنْ آنَكُرَ فَقَلْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَبِّ عَنْ اللهِ اللهِ آلا نُقَاتِلُهُهُمْ وَلَيْكُونَ وَتَابَعَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آلا نُقَاتِلُهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الآنَا يُقَاتِلُهُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الآنَا يُقَاتِلُهُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: لا، مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الطَّلُوةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

مَعُنَاكُ: مَن كَرِلا بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعُ إِنْكَارًا بِيَدٍ وَلا لِسَانٍ فَقَلْ بَرِئِ مِنَ الْإِثْمِ، وَالْحَى وَظِيمُفَتَهْ، وَمَنُ الْكَرّ بَحَسَبِ طَاقَتِهِ فَقَلُ سَلِمَ مِنْ فَظِيمُ الْمَعْصِيةِ وَمَنْ رَّضِيّ بِفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْ فَهُوَ الْعَاصِيُ.

کرام می ان الله ( فی این الله ( فی ) ای ہم ان سے جنگ ندکریں فرما یا کہ ہیں جب تک تم میں نماز قائم کریں۔ (مملم)

گوة كامعنى ہے جودل سے نابند كر سے اورات باتھ سے يا ذبان سے رو كئے كى قدرت شہوائ مورت باتھ سے يا ذبان سے رو كئے كى قدرت شہوائ ہواجس بل وہ كناہ سے برى اور ذمہ دارى سے عہدہ برآ ہواجس نے اپنے مقدور بھرا نكار كيا وہ اس كناہ سے سلامت رہا جس نے الن كے كام پر رضا مندى اور جيروى كى وہ بافر بان ہے كام پر رضا مندى اور جيروى كى وہ نافر بان ہے۔

تخريج حليث (صيح مسلم بأب وجوب الإنكار عليا لامراء فيا كذالف الشرع وترك قتالهم بعس ٢٠١٠ رقم: ٥٠١٣ مرقم عن الشرع وترك قتالهم على ١٠١٠ مرقم ومسلم الموالي الفاجر بفجورة وتعديه بعد ١٠١٥ وقم والمول لابن الير الفصل المنامس في وجوب طاعة الامام والامير بعد ص ٢٠٠ وقم: ١٥٠١ مسند ابوداؤد الطيالسي بأب ماروت أمر سلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم و عص ٢٠١٠ وقم: ١٥٠١ و النبي صلى الله عليه وسلم و عص ٢٠١٠ وقم: ١٥٠١

مقرح حدیث : هلیم الاً مُت حضرت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الحقان اس حدیث کرفت لکھتے ہیں :

انگار سے مرادزبان سے انگار کردینا ہے اور بری ہونے سے مراد نفاق اور مداہدت لینی پلپلا پن ہے ، کرہ سے مرادول سے نالپندیدگی ہے سلامتی ہے مرادگناہ اور دبال فسق سے حفوظ رہنا ہے لینی ایسے باوشاہوں کے برے اعمال کوزبان سے نالپندیدگی ہے سلامتی ہے مرادگناہ اور دبال فسق سے حفوظ رہنا ہے لینی ایسے باوشاہوں کے برے اعمال کوزبان سے خاموش رہنے والا پہلے کی طرح برا کہددینے والا پان سے خاموش رہنے والا پہلے کی طرح پختہ تونہ ہوگا مگر گناہ سے وہ بھی نی حاسے گا۔

مزید فرماتے ہیں:

لیتی جوش ان فاسق حکام کے برے کاموں سے دل سے راضی ہوااور عمل میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا کہ وہ بھی ان کے سے کام کرنے لگا تو وہ بھی گنا و نسق د فجو رو بال میں انکے ساتھ شریک ہو گیا۔

آ مے مزید فرماتے ہیں:

لیعنی ان بادشاہوں حاکموں کو ہاتھ سے اور بذریعہ قوت و طاقت گناہوں سے نہ روکیں جو کہ تبلیغ کی اعلی قشم ہے اور نمازی رہنے سے مراد ہے مسلمان رہنا کیونکہ نمازی کفرواسلام میں فارق ہے لہذا بیہ مطلب نہیں کہ بے نمازی بادشاہ حکام کی بغاوت درست ہے دومرے گناہوں کی طرح ترک نماز بھی ایک گناہ ہے۔ قرآن کریم دوزخی کفار کا ایک قول فقل فر ما تا ہے جو دہ فرشتوں سے کہیں گے کئم مَنْگُ مِنَ الْمُعَمِلِيْنَ ہِم نمازيوں بيں سے نہ ہے پينی مسلمان نہ ہے۔ خيال رہے كہ سلطان كى بغاوت بڑے فتنوں، خون ريزيوں، ملک كى تباہيوں كا باعث ہے اس ليے بڑے ابتمام كے ماتھاس سے روكا گيا۔ (بڑاؤالنانچ، خاام 100)

# بادشاہوں کو نیکی کی دعوت دینااور برائی ہے منع کرنا

احتساب کے درجات: جاناچاہیے!احتساب کے چاردرہے ہیں:(۱)برائی سے آگاہ کرنا(۲)وعظ کرنا (۳)سخت بات کہنااور (۴) بختی ہے روکنا۔

امراء وسلاطین کوآگاہ کرنااور وعظ وقسیحت کرنا ہے کیونکہ ان سے خت بات کرنا یا تخی سے رو کنا فتذ ہر پا ہونے کا سبب
ہے جس کی وجہ سے الیم شرائگیزی ہوگی جوان کی اپنائی ہوئی برائی سے بھی زیادہ بری ہوگی۔ ہاں! اگر معلوم ہوکہ سخت میں کا فتاکہ وائدہ مند ہوگی اور شرائگیزی کا باعث نہ ہوگی تو پھر کوئی حرج نہیں اور وہ انہی میں سے ہے جوان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا اس پرتا جدار رسالت ، شہنشاہ نبو ہے جو دوسخادت ، پیکر عظمت و شرافت محسن انسانیت مسلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا یہ فرمان ولالت کرتا ہے:

خَيْرُ الشَّهَ لَاءِ حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ الْمُطْلَبِ، ثُمَّ رَجُلُ قَامَرِ إلى إِمَامِ فَأَمَرَة، وَنَهَاه، فِي ذَاتِ اللهِ عَزُوجَلَّ تَقَتَلَا عَلَى ذَٰلِكَ۔

ترجمہ: شہداء میں سب سے انسل حضرت جمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عند ہیں پھروہ مخص ہے جس نے حل کے حال کی اللہ عَمْ وَ مَا نبرداری کا حکم دیا اور اس کی نافر مانی سے منع کیا پس اس وجہ سے حاکم نے اسے لل کر دیا۔ (تاریخ بغداد الرقم ۲۵ - ۱ ابراہیم بن جابر بن میں گا بواسحات بنظر یق ،ج ۲ میں ۵ بختمر ۱)

الله كفي به دانائے عمیوب، مُنزَّر و مُن الْعُیوب عُرُّ وَجَلَّ وَسَلَّى اللّٰه تعالیٰ علیه وآله وسلَّم کافر مانِ عظمت نشان ہے: اَفْضَلُ الرَّکِلم یَمْ قَلْ کَہِنْ والا اِس وجہ سے ل کردیا جائے توشہید ہے۔ جیسا کہا جاویت مہار کہ میں مروی ہے۔

حضرت سیّدُ ناصَّب بن تخصِ عَنْرِی رحمۃ الله تعالی علیہ سے مروی ہے، وہ فر ماتے ہیں: حضرت سیّدُ نا ابومویٰ اَشغرِی رضی الله تعالی عند بھرہ بی ہمارے امیر ہے۔ جب بھی دہ خطبہ دیتے تو الله عَرَّ وَجَلَّ کی حمد و تناء اور نبی اَ کرم صلّی الله تعالی علیہ وا الله تعالی عند کے لیے وع کرتے۔ اس پر علیہ وا الله وا الله وسلّم پر دروو بھیج ، اس کے بعد امیر المومین حضرت سیّدُ نا عمر قاروق رضی الله تعالی عند ) کوچھوڑ کر بجے بہت غصہ آیا، بیس نے ان کے پاس جا کر کہا: آپ ان کے دفیق ( یعنی حضرت سیّدُ نا ابو بکر رضی الله تعالی عند ) کوچھوڑ کر امیر المومین حضرت سیّدُ نا عمر قاروق رضی الله تعالی عند کو ان پر فضیلت و ہے ہو؟ انہوں نے امیر المؤمین حضرت سیّد نا عمر قاروق رضی الله تعالی عند کو ان پر فضیلت و ہے ہو؟ انہوں نے امیر المؤمین حضرت سیّدُ نا عمر قاروق رضی الله تعالی عند کو الله یہ بن محصن میرے خطبہ میں وقل اندازی کرتا ہے۔ عمر قاروق رضی الله تعالی عند نے انہیں لکھا کہ اے میری طرف بھیج ویں۔ آپ فرماتے ہیں: امیر المؤمین حضرت سیّدُ نا عمر قاروق رضی الله تعالی عند نے انہیں لکھا کہ اے میری طرف بھیج ویں۔ آپ فرماتے ہیں:

انہوں نے مجھے امیر المؤمنین حصرت سپیدُ ناعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا میں آپ کے پاس کیا، درواز و کھنکھٹا یا تو آپ تشریف لائے اور پوچھا: کون؟ میں نے عرض کی: میں ضبہ بن محصن عنزی ہوں۔

آپ نے فرمایا: تمہارے گئے مرحبانیں۔ یس نے عرض کی: مرحباتو خداعز و خداعز و خراکی کی طرف سے ہاور جہاں تک اہل کا تعلق ہے تو میرے پاس ندائل ہے نہ مال لیکن اے عمر! آپ بتا تھیں کہ آپ نے جھے کیوں کی خلطی اور تصور کے بغیر بھرہ سے بلایا؟ آپ نے فرمایا: میرے عائل اور تیرے درمیان کیا جھڑا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا: میں آپ کو بتا تا ہوں کہ جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو اللہ عمر و تا واور نبی کریم، رءوف رحیم سلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کی جمد و تنا واور نبی کریم، رءوف رحیم سلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کی دودود جیسے ہیں پھرآپ کے لئے وعا کرتے ہیں۔ جھے اس پر خصر آیا، میں نے اٹھ کر پوچھا: آپ نے امیر المومنین محضرت سیّد نا ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالی مدرست سیّد نا ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ کوان کے رفیق (امیر المؤمنین حضرت سیّد نا ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ کوان کے رفیق (امیر المؤمنین حضرت سیّد نا ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ کوان کے رفیق (امیر المؤمنین حضرت سیّد نا ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ کوان کے دفیق (امیر المؤمنین حضرت سیّد نا ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ کول دی ہے؟ انہوں نے چند جمعے ایس کی کی میں میری شکایت کی جسی ہے۔

سیان کرامیرالرئومنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق رضی الله تعالی عندرو نے مگے اور فرمانے گئے: الله عُوّ وَجَال کی قسم اِتم اس کی نسبت زیادہ تو نیق دیئے گئے اور زیادہ ہدایت یا فتہ ہو، کیاتم میر اقصور معاف کر سکتے ہو؟ الله عُوّ وَجَال تمہاری مغفرت فرمائے۔ انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین ! الله عُوّ وَجَال آپ کی مغفرت فرمائے۔ ضبہ بن محصن بیان کرتے ہیں کہ پھرآپ نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا: الله عُوْ وَجَال کی قسم ! امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند کی ایک رات اور ایک دن عمر فاروق اور اس کی آل سے بہتر ہے۔ (اُب) بُونا کی مستم الله کا مندی

(191) السَّادِسُ: عَنْ أَمُّ الْمُؤْمِدِيْنَ أَمِّ الْمُؤْمِدِيْنَ أَمِّ الْمُؤْمِدِيْنَ أَمِّ الْمُحَمَّدِ وَيَعْ اللَّهُ عَنْهَا؛ اَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرِعًا، النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرِعًا، النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرِعًا، يَقُولُ: لا إلَّهَ إلاَّ اللَّهُ، وَيُلُّ لِلْعَرْبِ مِنْ مَرِّ قَي يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا جُوجَ وَمِا لَمْ اللّهِ اللّهِ الْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

الخريج حلايف (صيح بخارى بأب قول التي صل الله عليه وسلم ويل للعرب من خرقد اقترب ج بحريه، رقم:

۱۹ من عصيح مسلم بأب اقتراب الفتن وفتح روم يأجوج وماجوج ج بحريد، رقم: ۱۱ منعوطاً امام مالك رواية يحيى الليقي،

بأب ما جاء في علاب العامة، حرياه وقتح روم يأجو بالي ما يكون من الفتن، ج بحريد، وقم: ۱۲ منه سنن ترمذي بأب
ما جاء في الخسف ج احريمه وقم: ۱۲ مه ۱۲ مه

### شرح مديث: ذ والقرنين اور ياجوج و ماجوج

یا جوئ و ماجوئ: ۔ یہ یافٹ بن نوح علیہ السلام کی اولا دہیں سے ایک فسادی گردہ ہے۔ اور ان لوگوں کی تعداد بہت بی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجوخونخو ار اور بالکل ہی وحثی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موہم رہج ہیں بہلوگ اپنے غاروں سے نکل کرتمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہے۔ اور خشک چیزوں کو لا دکر لے جاتے ہے۔ آ دمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کرسانپ ، پچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانورکو کھا جاتے ہے۔

سیسکندری : حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریادی کہ آپ ہیں یا جوج دہا جوج کے شراوراُن کی ایذ اور سانیوں سے بچاہے اوران لوگوں نے ان کے موض کچھ مال دینے کی بھی بیش ش کی تو حضرت ذوالقرنین نے فرما یا کہ بچھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈرتعالی نے جھے سب بچھ دیا ہے۔ بستم لوگ جسمانی محنت سے میری مدوکرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیا دکھ دوائی۔ جب پائی نکل آیا تو اس پر پھلائے تا نے کے گار سے سے پتھر جمائے گئے اور لو ہے درمیان بنیا دکھ دوائی۔ جب پائی نکل آیا تو اس پر پھلائے تا نے کے گار سے سے پتھر جمائے گئے اور لو ہے کے تنظم بنیج اوپر چن کراُن کے درمیان میں کئری اور کوئلہ بھر وادیا۔ اور اُس میں آگ لگوادی۔ اس طرح بید دیوار پہاڑی بلندی تک اوپر چی کردی گئی اور دونوں بہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پھلایا ہوا تا نباویوار میں بلاویا میا جو سبل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت سے کھم دیوار بن گئی۔ (خزائن العرفان میں ۵ مے ۱۵ میں ۱۹۸۱ کا ۱۸۵۹) سید سکندری کی گیا تو ٹے گئی ؟

صدیث شریف ہیں ہے کہ یا جوج و ماجوج و وزائداس و بوار کو تو رقے جیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے نے کہ بیاجو باقی کو گر نے کے قریب ہوجاتے ہیں تو ان بیل سے کو کی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل تو ژ ڈالیس کے دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے تھم سے وہ د ایوار پہلے ہے بھی زیادہ مضبوط ہوجائی ہے۔ جب اس د بوار کوٹوٹے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کیے گا کہ اب چلو۔ ان شاء اللہ تعالی کہنے کی میں سے کوئی کیے گا کہ اب چلو۔ ان شاء اللہ تعالی کہنے کی میں سے کوئی کے گا کہ اب چلو۔ ان شاء اللہ تعالی کہنے کی برکت اور اس کلم کا بیٹر ہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوارٹوٹ جائے گی۔ بیر قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوارٹوٹ نے کے بعد یا جوج و ماجوج نگل پڑیں گے اور خوارٹ میں ہر طرف فقتہ و فسا داور آل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالا بوں کا پائی پی بعد یا جوج و ماجوج نگل پڑیں گے اور خوارٹ و کھا ڈالیس گے۔ ذہین پر ہر جگہوں میں پھیل جا بھی گے۔ گر مکہ مرمہ و مدید یہ طیبہ و بیت المقدی ان شیول شہروں میں بیرون میں بیرون میں کے رخوس میں گیا۔ المقدی ان تیوں شہروں میں بیرون میں بیرون میں بیرون میں بیرون کی کہ دون میں کی کہ دون میں کے رفول میں کوئوں کی گردنوں میں کیڑے

بيدا ہوجا سي محاور بيسب ہلاك ہوجا سي محمة آن مجيد ميں ہے:

حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَا جُوْءُ وَمَا جُوْءُ وَمَا جُوْءُ وَهُمْ مِنَ كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ O

ترجمہ کنز الایمان: - بہال تک کہ جب کھو لے جائیں گے یا جوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے و طلکتے ہوں سے۔ (پ17،الانبیاء:96)

نهریں أٹھالی جائیں گی

یہ پانچ ل ندیاں ایک ہی چشمہ سے جاری ہوئی ہیں۔اللہ تعالی نے معزت جرائیل علیہ انسلام کے ذریعہ جنت کے اس چشمہ کو پہاڑوں کے اندرا مانت رکھ دیا ہے اور پہاڑوں سے ان نہروں کوزمین پر جاری فرما دیا ہے۔جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد ماصل کردہ ہیں۔ جب یا جوج ما جوج کے نظنے کا دفت ہوگا تو اللہ تعالی حضرت جرئیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ چھ چیزوں کوزمین سے اُٹھا لے جا کیں گے۔

(۱) قرآن مجید(۳) تمام علوم (۳) حجراسود (۳) مقام ابراجیم (۵) موکی علیه السلام کا تابوت (۲) فرکوره بالا پانچوں نبرین اور جب بیہ چھ چیزین زمین سے اُٹھالی جانجیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اُٹھ جانجیں گی اورلوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہوجا کیں گے۔ (تغیر میادی، ج۳، می ۱۳۲۰، پ۱۱،الومنون:۱۸)

(192) السَّابِعُ: عَنْ آنِ سَعِيْدِ نِ الْخُنْدِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْخُنُوسَ فِي الطُّلُوقَاتِ! فَقَالُوا: يَا وَسُولَ اللهِ مَا لَكَا مِنْ خَبَالِسِلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّا مِنْ خَبَالِسِلَا اللهِ مَا لَكَا مِنْ خَبَالِسِلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَالِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيقِ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيقِ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُعُرُوفِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَنْ الْمُعْرُوفِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرُوفِ اللهِ عَنِ الْمُعْرُوفِ مُتَنْفَعُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرُوفِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْلِي عَنِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعَلِي عَنِ الْمُعْرُوفِ اللهِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرَافِ اللهُ الْمُعْرُوفِ الْمُعْلَمُ الْمُعْمُولِهُ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرَافِ اللّهُ الْمُعْرِوفِ الْمُعْرَافِ ا

ساتوی حدیث: حضرت ابوسعید خدری این آپ کو روایت ہے کہ نبی اکرم کی نے فرمایا: اپنے آپ کو راستوں میں بیٹنے سے بیاؤ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس کے بغیر گزارامشکل ہے ہم وہاں بیٹے کر ہاتیں کرتے ہیں تورسول اللہ کی نے فرمایا: اگر بیٹھنا ہی ہے توراہ کوائ کاحق دوانہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اوراہ کاحق دوانہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! راہ کاحق دوانہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کہ کوروکنا تکلیف دہ چیز کودور کرنا سلام کا جواب دینا نیکی کا تھم دینا 'برائی سے منع کرنا۔ (منعن علیہ)

تخريج حليث. (صيح بخارى بأب اقتية الدور والجلوس قيها والجلوس على الصعدات ج عص١٨٠٠ وقم: ٢٣٣٢ صيح مسلم بأب النهي عن الجلوس في الطرقات ج بصورة معهد وصيح ابن حيان بأب الجلوس على الطريق ج اص١٥٠٠ وقم: و، دمسلدامام احمد مسلدانی سعیدالخدری ج بص۰۲۰ رقم: ۱۳۲۷ مسلدعیدین حید مسلدانی سعیدالخدری ص۱۲۰۰ رقم: ۱۹۸۸ (مکتبة السلة قاهر ۱۷)

شرح حدیث: ابوحامد حفرستوسید ناامام محمد بن محمد خرالی علیه رحمته الله الوالی اینی منفر دتصنیف اَلُا وَ بُ فِیُ الدِّ بَن میں فرماتے ہیں :

### راستے میں بیٹھنے کے آ داب

(رائے میں بیٹے والے کو چاہے کہ) تکا ہیں جمکا کر بیٹے، مظلوم کی مدد کرے، ستم رسیدہ وحسرت زدہ کی فریادری کرے، ضعیف و کمزور کی مدد کرے، سوال کرنے والے کو پچھ نہ کے مطاکرے، ضعیف و کمزور کی مدد کرے، راستہ بھولے ہوئے کی راہنمائی کرے، سلام کا جواب دے، سوال کرنے والے کو پچھ نہ بچھ عطا کرے، اور برائی ہے منع کرے، اگر کسی کو گنا ہوں نہ بچھ عطا کرے، اور برائی ہے منع کرے، اگر کسی کو گنا ہوں پر اصرار کرنے والا پائے تواسے ڈرائے اور اس پر حتی کرے ( یعنی بھتر یاستطاعت اسے روکنے کی کوشش کرے )، بغیر راسے مال کے کسی چغل خور کی باتوں پر دھیان وے نہ کسی کی ٹو ہیں پڑے اور لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔
دلیل کے کسی چغل خور کی باتوں پر دھیان وے نہ کسی کی ٹو ہیں پڑے اور لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔
(اللهٔ ذب فی اللهِ نے نن منو وسی)

## نگابیں نیجی رکھنا

حضرت سید نا ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ نور کے پیکر ، تمام نبیوں کے تمر قر ، دو جہاں کے تاخو ر، سلطان بخر و برصنی الله تعدالی علیہ فالم وسنم نے اپنے رب عز وجل سے روایت کرتے ہوئے فرما یا کہ ، بدنگا ہی شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیرہے ، جواسے ( لیتن بدنگا ہی کو ) میرے خوف سے چھوڑ دے گا میں اسے ایسا ایمان عطافر ما وَں گا جس کی مشاس وہ اپنے دل میں محسوں کر یگا۔ (پ81 ، انور : 30 ، 30) الله عمد عرب الله عمد فرماتے جی کہ نی مشاس وہ اپنے دل میں محسوں کر یگا۔ (پ81 ، انور : 30 ، 30) الله عمد عالم مندا ابوائما تدرضی الله عند فرماتے جی کہ نی منگر می اور وہ اپنی تگاہ جھا کرم ، شبنشاہ بنی آ دم سلی اللہ تعدالی علیہ فالم مندا برا ہے دل میں عورت کے حسن پر جا پڑے اور وہ اپنی تگاہ جھکا لے تو اللہ عز وجل اس کے دل میں عبادت کی لذت عطافر مائے گا۔ (منداحہ بن خبل مندا بوالمت ، قم ۱۳۳۳ ، ج۸ ، میں ۱۳۹۹)

### تكليف دِه شے دُور كرنا

حضرت سیدنا ابو ہر یرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نور کے پیکر ، تمام نبیوں کے نمز قرر، دوجہاں کے تابخور، سلطانِ

بحر و برصلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے فر ما یا کہ ایک فخض کسی راستے سے گزرر ہا تھا، اس نے اس راستے پر ایک کا نئے دار

شاخ کو پایا تو اسے راستے سے ہٹا دیا، اللہ عزوج ل کواس فخص کا بیمل پسند آیا اور اس بندے کی مغفرت فرمادی۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک فخص راستے کے بیچ میں پڑی ہوئی درخت کی شاخ کے قریب سے گزرا تو اس نے کہا،

فداکی قسم ! میں مسلمانوں کے راستے سے اسے ضرور ہٹادوں گاتا کہ دہ آئیس تکلیف نہ پہنچائے ۔ تو اسے جنت میں داخل

كروياحميا.

ایک روایت میں ہے کہ میں نے ایک مخص کو جنت میں ایک ورخت میں تصرف کرتے ہوئے دیکھا جے اس نے راستے کے پچ سے اس کئے کاٹ ویا تھا کہ دومسلمانو ل کوایڈ ادے رہاتھا۔

( منج مسلم ، كتاب البروالصلة م إب فضل از المة ... الخ ، رقم ١٩١٨ م ١٩١٠)

ایک روایت میں ہے کہ ایک فخص جس نے بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا راستے سے کا نئے دارشاخ کو ہٹادیا یا وہ کسی درخت کی شاخ تھی تو اس نے اسے کا شاہ سے سے ہٹادیا تو اللہ درخت کی شاخ تھی تو اس نے اسے راستے سے ہٹادیا تو اللہ عزوجل کو اس کا پیٹر آیا اور اس کی مغفرت فرماوی۔

(الجودا وُوء كمّاب الاوب، باب في الماطة الاذي عن العريق، رقم ٥٣٥٥، ج مه بص ٢٢٥)

حضرت سيدنا أنس بن ما لك رضى الله عند فرمات بي كدراسة بين پرا به واايك درخت نوگون كونكيف ديتا تعارايك فخض في است نوگون كونكيف ديتا تعارايك فخض في است نوگون كراسة سي بيئاد يا تورحت عالميان منى الله تغالى عليه فاله وسلم في فرما يا كه بين في است جنت بين اس ورخت كرمائ بين اليه بوت و يكها به در استدام بين منها به مندانس بن ما لك، رقم ١٢٥٢ ، ٣٠٩ ، ١٢٥٠ ) مسلام كرمسائل مسلام كرمسائل

مسئلہ: سلام کرتا سنت اورسلام کا جواب دیناواجب ہے۔

(الدرالخارم ردامحتار، كتاب النظر والاباحة بعن في البيع ،ج ٩ بس ١٨٧، ١٨٨)

مسئلہ: سلام کرنے واسلے کے لئے چاہے کہ سلام کرتے وقت ول میں یہ نیت کرے کہ اس شخص کی جان ، اس کا مال اس کی عزت وآ اس کی عزت وآ برو، سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں وظل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ (دوالمحتار کتاب الحظر والا باحث فی البیع ، ج 4 بس ۱۸۲۲)

مسئلہ: سلام کا جواب فورا بی دینا واجب ہے بلاعذر تاخیر کی تو گندگار ہوااور سیمنا وسلام کا جواب دے دیے ہے دفع نہیں ہوگا بلکہ تو بہکرنی ہوگی۔ (ردالمحتار، کتاب الحظر والا باحد بصل فی البیج ، ج۴ ہس ۱۸۳)

مسئلہ:۔ایک جماعت دومری جماعت کے پاس آئی اور ان بیس ہے کسی ایک نے بھی سلام نہ کیا تو سب سنت چھوڑ نے کے الزام کی گرفت بیس آگئے اور اگر ان بیس ہے ایک شخص نے بھی سلام کرلیا تو سب بری ہو گئے لیکن افضل یہ ہے کہ سب بی سلام کریں یوں بی اگر جماعت بیس ہے کی نے بھی سلام کا جواب نہ دیا تو واجب چھوڑ نے کی وجہ ہے سب گندگار ہوئے اور اگر ایک فخص نے بھی سلام کا جواب و بے دیا تو پوری جماعت الزام سے بری ہوگئ گر افضل بہی ہے کہ سب سلام کا جواب دیں۔ (الفتادی العمدیة ، تاب الکر ایریة ،الب السائی فی السلام ۔۔۔الی مسئلہ:۔ایک فخص شہر سے آریا ہے اور دوسر المخفس دیم الیا ہے۔ اور دوسر المخفس دیم الم کو سے اور کو کی اس کو کی کے مسئلہ:۔ایک فخص شہر سے آریا ہے اور دوسر المخفس دیم الے اور دوسر المخفس دیم اللہ کی سے کون کس کوسلام کرے بعض

نے کہا کہ شہری دیہاتی کوسلام کرے اور بعض کا قول ہے کہ دیہاتی شہری کوسلام کرے ادراس مسئلہ میں سب کا اتفاق ہے کہ چلنے والا بیٹھنے والے کوسلام کرے، چھوٹا بڑے کوسلام کرے ، سوار پبیل کوسلام کرے ، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کوسلام کریں ، ایک فخص چیجے سے آیا بیآ سے والے کوسلام کرے۔

(الفتاوى المعندية ، كماب الكرامية ، الباب السالع في السلام \_\_\_ الخ ، من ٥ م ٣٢٥)

مسئلہ: ۔ کافرکوسلام نہ کرے اور وہ سلام کریں تو جواب دے سکتا ہے گر جواب میں صرف علیکم کے اور اگر ایسی جگہ گزرتا ہوجس جگہ مسلمان اور کفار دونوں جمع ہوں تو السلام علیکم کے اور مسلمانوں پرسلام کرنے کی نیت کرے اور بیمی ہو سکتا ہے کہ ایسے لیے جلے مجمع کو اکت کا اُم علی میں انتہ تع الْھائٹی کہ کرسلام کرے۔

(النتاوى العندية ، كماب الكرامية ، الباب السالع في السلام \_\_\_الخ ، مع ٥ مس٣٢٥)

مسئلہ: علائیہ فن و فجور کرنے والوں کوسلام نہیں کرنا چاہے لیکن اگر کسی کے پڑوئ میں فساق رہتے ہوں اور بداگر ان ہے ختی برنتا ہے تو وہ اس کو پریشان کرتے ہوں اور ایڈ ادیتے ہوں اور اگر بدان سے سلام وکلام جاری رکھتا ہے تو وہ اس کو این اس کے بیان کے بیان سے سلام وکلام ہاری رکھتا ہے تو وہ اس کو ایڈ این جول کو ایڈ این جول بیان فساق کے ساتھ سلام وکلام کے ساتھ میل جول رکھنے ہیں میٹھوٹ معدور سمجھا جائے گا۔ (الفتادی العندیة ، کتاب الکرامیة ،الباب السالی فی السلام ۔۔۔ائی ،،نے میں ۱۳۲۲)

مسئلہ:۔انگی یا بھیکی سے سلام کرنائع ہے۔(بہارٹریعت،جسارجدامی۹۲) حدیث شریف میں ہے کدانگلیوں سے سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے اور تقیلی سے اشارہ کرنے سلام کرنا میں تعرانیوں

کا طریقہ ہے۔ ( جامع التر مذی ، کتاب الاستفدان والآواب ، باب ما جام فی کراہیۃ ۔۔۔ان ، رقم ۲۲، جسم ، ص ۱۹۳)

مسئلہ: بعض لوگ سلام کے جواب میں ہاتھ یاسرے اشارہ کردیتے ہیں بلکہ بعض تو فقط آتھموں کے اشارہ سے سلام کا جواب دیا کرتے ہیں یون سلام کا جواب ہیں ہواز بان سے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔

(بهارشر بعت من ۱۳ م ۱۲ م ۱۹ م

مئل: سلام محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرما یا کہ اس ذات کی شم ہے کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ آم لوگ اس وقت تک جنت میں واخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن بن جا وَاور تم لوگ مومن نہیں بنو گے یہاں تک کہ آم ایک دوسرے سے محبت کرنے لکولہذا میں تم لوگوں کو ایک ایسے کام کی رہنمائی کرتا ہوں کہ جب تم لوگ وہ کام کرنے لگو گے تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو مے وہ کام یہ ہے کہ تم لوگ آپس میں سلام کا چرچا کرو۔ (سنن ابی واؤوء کتاب الا دب، باب فی افشاء السلام، قم ۱۹۳۳، جسم ۱۹۳۸)

ے روکنادین کا قطب اعظم ہے، (یعنی ایسا اَہم ڈکن ہے کہ اِسے دین کی تمام چیزیں دائسۃ ہیں) اِسی اَہم کام کے لئے اللہ تعالیٰ اِن اَہم کام کے لئے اللہ تعالیٰ انساؤہ اِنساؤہ والساؤم کوئیٹوٹ فرمایا (یعنی بھیجا)۔ (احیاء اُنظوم ج ۲ ص ۲۷) عرش کا سابیہ ملے گا

میدان محتر کے بولنا کہ احول میں کہ جس دن عرشِ الی کے سائے کے علاوہ کوئی سابید نہوگا، اُس دن القد تعالی اپنے میندوں میں داخلہ عطافر ہائے گا اُن خوش جِن مُطِیع وفر ہاں بروار خاص بندوں کوعرشِ عظیم کے سائے میں جگہ اور جنٹ الفردوس میں داخلہ عطافر ہائے گا اُن خوش نصیبوں میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے مُنع کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کا بھی مُحمُول ہوگا۔ چُنانچ السّدع وجل میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے مُنع کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کا بھی مُحمُول ہوگا۔ چُنانچ السّدع وجل نے حضرت سِید ناموئی کلم اللّه علی اللّه علی السّدع وجل نے حضرت سِید ناموئی کلم اللّه علی السّد علی اللّه علی الله علی کہ من نے بھلائی کا تھم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اِ طاعت ( یعنی فر ما نبر داری ) کی طرف جلایا، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں بوگا۔ (جنی اُن دیا ہے اس میں اسرتم الامی کا

(193) القَّامِنُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبُّهُمَّا: آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمُنَا فِن دُهبٍ فِي يَبِ رَجُلٍ فَنَزعه فطرحه، وَقَالَ: خَاتَمُنَا فِن دُهبٍ فِي يَبِهِ إِن يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَةٍ قِن ثَارٍ قَيَجُعَلُهَا فِي يَبِهِ اللهُ عَلَى اللهُ فَيْلُهِ عَلَى اللهُ فَيْدُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُلُ خَاتَمَت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُلُ خَاتَمَت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُلُ خَاتَمَت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُلُ خَاتَمَت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَوَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

آ محوی حدیث: حفرت ابن عباس کے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے سونے کی انگوشی کسی مرو کے ہاتھ جس دیکھی تو آپ نے اس کوا تارکر بھینک ویا اور فرمایا تم جس سے کوئی آگ کے انگارے کا ارادہ کرکے ہاتھ جس ڈال لیتا ہے۔ رسول اللہ کی کے تشریف لیجا نے انگارکیا ایش کی کو لے اواک سے نفع اٹھا ٹواس نے انکارکیا اور کہا اللہ کی تشم جس چیز کورسول اللہ کی نے بعداس آ دی کو کہا گیا اور کہا اللہ کی تشم جس چیز کورسول اللہ کی نے بعینک ویا ہے جس اس کو کوئی نہاوں گا۔ (سنم)

تخريج حليث (صيح مسلم بأب في طرح خاتم اللهب ج بص ١٠٠٠ رقم: ١٠٥٥ سان الكيزي للبيهتي بأب بهي الرجال عن ليس الذهب ج بص ١٠٠٠ رقم: ١٠٥٥ صيح الرجال عن ليس الذهب ج بص ١٠٠٠ رقم: ١٠٠٥ مسلك اليزار مسلك اين عباس رضي الله عنه ، ج بص ١٠٠٠ رقم: ١٠٠٥ مسيح الرجال عن ليس الذهب ج بص ١٠٠٠ رقم: ١٠٥٥ مسلك اليزار مسلك اين حبان بأب الاعتصام بألسلة وما يتعلق بها نقلا وامرا وزجرا ج ١٠٠٠ وقم: ١٠١٥ وقم: ١١٥ لكبير للطيراني اعاديك عبدالله بن عباس ج١١ص ١٠٠٠ وقم: ١٢٥٥)

شرح حدیث: سونے کی انگوشی مردکوترام ہے

شیزادهٔ اعلیٰ حضرت، تاجدارِ ایلسنّت، خُصُّور مغتی اعظم علیه رحمة الله الاکرم اس طرح کے مُعامَلات میں بَہُت زیادہ مُحرک (مُ ۔ تَ ۔ جَر۔ رِک ACTIVE) مِنْ مُحِنَّا العظم کی استِقامت وکرامت صَفَحہ 146 پررئیس القَلَم حضرتِ

سونے کی انگوشی سینے والے پر اِنفرادی کوشش

سُخُوہ و شیس سرکارکلاں مار ہرہ شریف حضرت مہدی جَسَن میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں جب بریکی شریف آتا تواعلیٰ حضرت عَلَیْدِرَحمّۃ رَبِ الْحِرُ ت خود کھا تالاتے اور ہاتھ دُھلاتے۔ ایک مرتبہ میں نے سونے کی انگوشی اور چھلے ہوئے بھے دے دیجے امیں نے پہنے ہوئے بھے دے دیجے امیں نے انا ور کھنے مصرب و ستور جب ہاتھ دُھلوائے گے توفر مایا: شہزادہ حضورا بدائکوشی اور وکھنے جھے دے دیجے امیں نے انا ور کردے دیے اور بہنی چلا گیا۔ بہنی سے مار ہرہ شریف واپس آیا تو میری لاکی فاطمہ نے کہا: اباحضور ابریلی شریف کے مولانا صاحب (یعنی اعلیٰ حضرت قدس سرہ) کے یہاں سے پارسل آیا تھا، جس میں چھلے انگوشی اور ایک محط تھا جس میں بید مولانا صاحب بید دونوں طلائی اشیاء آپ کی جی (کیونکہ تروول کوان کا پہنتا جا کر نہیں)۔

(ميات اعلى معفرت من ١٠٥)

حضورسيدعالم صلى الثدنعاني عليدوسكم كااختيار

ایام احد مند میں فرماتے ہیں : محد بن مالک نے کہا میں نے براء رضی اللہ تعالٰی عنہ کوسونے کی انگوشی ہنے دیکھا لوگ ان ہے۔ کہتے ہتے آپ سونے کی انگوشی کیوں پہنتے ہیں حالا تکہ نی صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے اس سے مما نعت فرما یا ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر سے حضور کے سامنے اموال غذیمت غلام ومتاع حاضر سے حضور تقیم فرمار ہے سے سب اونٹ یا نٹ چکے بیانگوشی باقی رہ گئی حضور نے نظر مبارک الما اللہ تعالٰی علیہ وسلم اللہ تعالٰی علیہ وسلم کی خدمت اقدور کے کہ اور جھے بلہ یا اللہ اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے انگوشی نے کرمیری کا کی تھ کی ، پھر فر ، یا اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے انگوشی نے کرمیری کا کی تھ کی ، پھر فر ، یا کہ بین لے جو پچھ مختجے اللہ ورسول پہنا تے ہیں سلمی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے انگوشی نے کرمیری کا کی تھ کی ، پھر فر ، یا کہن لے جو پچھ مختجے اللہ ورسول پہنا تے ہیں سلمی اللہ تعالٰی علیہ وسلم ۔

(متداحدین منبل مدیث البراه بن عازب دخی انشر تونی مندانست. از سرکی پروسع سرم ۱۰۹۰

یراءرضی الله تعالٰی عنه فر ماتے بتم لوگ کیونکر جھے کہتے ہو کہ میں وہ چیز ا تار ڈ الوں بیے مصطفی ملی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما يا كەلىلى كى بىلىن كى جوچى داللە درسول نے پېتايا، جل جلالد، دسلى الله تنونى عليه دآله وسلم يه

نوی مدیث: حفرت ابوسعید مشن بعری سے روایت ہے کہ حضرت عائذین عمر و مذہبی عمید اللہ بن زیاد (بد بخت) کے پاس تحریف کے سے اور فرمایا: است بيني ميں نے رسول اللہ 🌲 كو فرمات ہوئے سن عظرانول میں سے برے بدختی ہیں تواسیخ آ ب کوان مل سے ہونے سے بھااس نے کہا بینے جاتم تو رمول الله 🌲 کے سحابہ کے چھان (بھوسہ) میں سے بوقر مایا کیا ان مل مجی چمان تما میمان تو ان کے بعد ہور دومرول ش ب-(سلم)

(194) اَلتَّاسِعُ: عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بِ الْحَسَن الْبَصْرى: أن عَايْنَ بَن عَمُرو دَحِيى اللَّهُ عَنْهُ دَعَلَ عَلَى عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ زِيادٍ، فَقَالَ: أَنَّى بُنَيَّ إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغُولُ: إِنَّ شُرَّ الرِّعَاءُ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ آنُ تَكُونَ مِنْهُمُ، فَقَالَ لَهُ: إجلِسُ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُغَالَةِ أَصْعَابِ مُعَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَهَلَ كَانَتَ لَهُمَ ثَغَالَةً إِنَّمَا كَانَتِ النُّعَالَةُ بَعْدَهُ وَفِي غَيْرِهِ مَر رَوَاةً مُسْلِمُ .

تخويج حلايث: (صبح مسلم بأب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الهائر والحدعل الرقق يكرعية جهوره مرقب ٨٩٨ الله الكيزى للهيهق، يأب ما على السلطان من القيام فيها ولى بالقسط والتصبح للرعية ، ج و صراً ، رقم: العموس ابن حيان يأب في الخلافة والإمارة ج معيده وقم: ١١٥٠ الاموال ابن دَنجويه بأب ما يحب على الامآء من النصيحة لرعيته ج اصدر قرد احسلب الروياني مستدعائدين عرو صهور قرد ١٠١٠)

شرح حديث: جراًت مند مبلغ اورظالم حكمران

حضرت سيدناما لك بن فضالد رضى الله تعالى عنه حضرت سيدناحسن رضى القد تعالى عنه ست روايت كريت بين ; سريقه أمتول میں مُغَیّب نامی ایک بزرگ لوگول سے الگ تعلک ایک پہاڑی پرانٹہ عزویل کی عیادت کیا کرتے متھے۔ ایک مرتبهائیں خبر می کے قریبی شہر میں ایک ظالم د جابر بادشاہ ہے جو**نوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے۔ اور بلاوجہ ان** کے پاتھ پے وک اور ناک ،کان وغیرہ کاٹ ڈالنا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کویہ اطلاع کی توآپ رحمۃ اللہ تعولی عدیہ کے ندر المونيالكنغرة ف وَنَهَى عَنِ الْمُنْكُر ( يَعِنَ يَكِي كَي دعوت وين الديراني سيمنع كرف ) كاعظيم عِذب شدت سن بجر عور ا ہے آ پ سے کہنے لگے: مجھ پر میدلازم ہے کہ میں اس ظالم کواللہ عز دجل سے ڈرنے کی تنقین کروں اور اسے عذاب والجی عزوجل سے ڈراؤل۔ چنانچہ آپ اکٹروالی تعوُق وَ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ كُو كے عليم جذب كے تحت پرماڑ ہے اتر ہے اور كر ظالم حکمران کے پاس پینے کرائ سے پڑے ئی جراًت متدانہ انداز میں قرمایا: تو امتد کزوجل سے ڈرر ووید پخت ویز آم

بادشاہ آگ بگولا ہو گمیااور بڑے متکبراندا تداز میں گنتا خانہ جملے بکتے ہوئے اس بزرگ سے کہنے لگا: اے کتے! تیرے میں حقیار فقی میں کتا خانہ جملے بکتے ہوئے اس بزرگ سے کہنے لگا: اے کتے! تیرے میں احقیر شخص مجھے اللہ عزوجل سے ڈرنے کا حکم دے رہاہے، میں تجھے اس گنتا خی کی ضرور مزادوں گااور تجھے الی سزادوں کا کہا تاج تک دنیا میں ایسی سزاکسی کوئیس دی گئی ہوگی۔

پھراس ظالم نے تھم دیا کہ اس کے قدموں سے اس کی کھال اتار ناشروع کرواور سرتک اس کی کھال اتارلوتا کہ بیددرد
ناک عذاب ہیں بہتلا ہواوراس کی روح تڑپ تڑپ کرتن سے جدا ہو تھم پاتے ہی جلاد آ کے بڑھے۔اس ظیم سلنے کو پکڑ کر
زمین پرلٹا یا اوراس کے قدموں سے کھال اتار ناشروع کروی ۔ وہ مبروشکر کا پیکر بینے دہے ، ذبان سے اُف تک نہ کہا۔لیکن
جب ان کی کھال پیپٹے تک اُتار کی گئی تو دروکی شدت سے ان کے منہ سے درد بھری آ و نکلی۔ انہیں فورا تھم اللی عزوجل
پہنچا: اے عقیب! مبرسے کام لو، ہم تجھے تم وجن کے گھرے نکال کرواحت و آ رام کے گھر (لینی جنت) میں داخل کریں
گے اوراس نگل و تاریک دنیا سے نکال کروسیج و ترین جنت میں داخل کریں گے ۔ تھم النی عزوجل پاکروہ ظیم مبلغ خاموش
ہوگئے اوراس دردناک تکلیف کومبرسے برداشت کرتے رہے۔

جب ظالموں نے ان کی کھال چہرے تک اتار لی توشد نتے درد سے دوبارہ ان کے منہ سے بے اختیار درد مجری آہ نگل انہیں پھرتھم الٰہی عزوجل پہنچا: اے عقیب! تیری اس مصیبت پر دنیا اور آسان کی مخلوق رور بی ہے ہمہاری اس تکلیف نے فرشتوں کی توجہ تمہاری طرف کرادی ہے۔ اگر تونے تیسری مرتبہ بھی ایسی بی پُردرد آہ بھری تو بیس اس ظالم توم پرورد ناک عذاب بھیجوں گا۔ اور انہیں شدید عذاب کا مزاج کھاؤں گا۔

سی می الیی عزوجل پاکروہ خاموش ہو گئے۔اور پخر بالکل بھی منہ ہے آواز نہ نکائی،اس خوف سے کہ کہیں میری آہ
وزاری سے اللہ عزوجل میری اس توم کوعذاب میں جتلانہ کروے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی عذاب میں جتلا
ہو، بالآخر اس مردیجا ہدکی تمام کھال اتار کی گئیکن اس نے دوبارہ سبکی تک نہ لی اور اپنی جان جان آفریں کے سپر دکر
دی

( آفرین، اے عظیم بہادر مبلغ! آفرین؛ تیرے جذبہ تبلغ اور امت سے خیر خوائی کے جذبہ پر لاکھوں سلام۔ تو نے نکی کی دعوت کی خاطر کتنی شدید تکالیف برداشت کیں ، اور ظالم وجا برحا کم کاظلم وجر تجھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عظیم مقصد سے ندروک سکا۔ اور تو نے اس کے سامنے تق بات کہ کر جہادا کبر کیا بھرامت کی خیر خوابی کی خاطر شدید تکلیف عظیم مقصد سے ندروک سکا۔ اور تو نے اس کے سامنے تق بات کہ کر جہادا کبر کیا بھرامت کی خیر خوابی کی خاطر شدید تکلیف کے باوجوداف تک نہ کہا اور جان دے دی۔ اے مردم اجرا تیری ان پاکیزہ خصلتوں پر ہماری بڑاروں جائیں قربان ہوں ، اللہ عزوجل کتھے ہماری طرف سے اچھی جزاء عطافر مائے ، اور تیرے صدقے ہمیں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کی تو فیق عظافر مائے۔ اور جروفت سنتھوں کی تبلغ کی سعادت عطافر مائے۔ فرمائے ۔ اور جروفت سنتھوں کی تبلغ کی سعادت عطافر مائے۔ (عیون الحکایات مؤلف: امام ایواغر ج عبدالرحن بن کی جوزی علید حمد اللہ القوی)

(195) الْعَاشِرُ: عَنْ حُنَيْفَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَالَّيْقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَالَّيْقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَتَنْهُونَ عَنِ نَفْسَى بِيَرِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْهَ عُرُوفِ، وَلَتَنْهُونَ عَنِ اللهُ اللهُو

وسوی حدیث: حضرت حذیفہ هی اسول الله است دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: اس ذات کی سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: اس ذات کی مشم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم نیکی کا تھم ضرور دو کہ اللہ کے اور برائی سے ضرور دوکو سے یا پھرامکان ہے کہ اللہ رب العزت تم پر اپناعذاب ہے پھرتم اس سے دعا کرو ارب العزت تم پر اپناعذاب ہے پھرتم اس سے دعا کرو اور تم ہاری دعا کی تبول نہ ہوں۔ امام تر ذی نے اس مدیث کوروایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔

تخريج حليمة السنن ترمذي بأب ما جاء في الامر بالبعروف والنهى عن البنكر، ج عصدا ، رقم: ١١١١سان الكوري لمبيه في بأب ما يستدل به على ان القضاء وسأثر الاعمال الولاة ج وصعه وقم: ١٩٠٠مسند امام إحدين حديل حديد عندل مديدة بين عديل مديدة بين عديل مديدة عندان عديد المان بعد وصيده وقم: ١٩٠٠م

شرح حدیث المبیح الله مت حضرت مفتی احمد یا رخان علیه دحمة الحنان اس حدیث کے تحت اکستے ہیں:
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے بہلو تھی کتابڑا جرم ہے۔اس حدیث میں نہایت وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا یا تو تہیں بیر فریضا نجام دینا ہوگا یا الله تعانی کے عذاب کا سامنا کرتا پڑے گا اور اس کے بعد اگر دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ بیر بنت حت مشم کی وعید ہے بعنی جب تک تم ابنی کوتا ہی کا ادر اس کے بعد اگر دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ اس حدیث میں امر بالمعروف کا ذکر از النہیں کرو گے اور اللہ تعانی سے معافی نہیں ما تھو ہوا اور عذاب کے ذکر کے لیے بھی تاکیدی صیفہ استعال کمیا تھی ہوا کی اہمیت اور عدم بھی قسم اور تاکیدی صیفہ استعال کمیا تھی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ (بڑا قالمنائی میں جم ۱۹۲۱)

ول کی دعانجی مقبول

حضرت سیدنا البوعتی ن نیشا پوری علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں : ایک مرتبہ ہم چندر فقاء اپنے است دمحتر م حضرت سیدنا البوعتی ن نیشا پوری علیہ رحمۃ الله القوی کے ساتھ نیشا پورے دورا ایک شہری طرف سفر پرروانہ ہوئے۔ ایک جگہ ہم نے قیام کیا تو ہمارے استاذِ محتر مہمیں وعظ وقعیحت فرمانے لگے، ان کی تخلصانہ اور حکمت بھری باتیں من کرہمیں ولی سکون حاصل ہوا اور نیک اعمل کی طرف ہماری رغبت بڑھ گئی، استاد محتر مہمیں نقیعت فرمارے سنے کہ اس ووران سرمنے موجود پہاڑے ہوا اور نیک اعمل کی طرف ہماری رغبت بڑھ گئی، استاد محتر مہمیں نقیعت فرمارے سنے کہ اس ورمان سرمنے ہوئی۔ ہرنی کو دیکھ کر بہ ہرنی آتری اور ہمارے استاد حضرت سیدنا ابوحقص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آکر کھڑی ہوگئی۔ ہرنی کو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آکر کھڑی ہوگئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیکیاں بندھ گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیکھیاں بندھ گئیں۔ اس محتر م

اتادا آپ (رائة الله تعالی علیه) جمیل كتنا بیادا در س و ب رہے ہے اور بهاد بے دلول میں آپ (رحمة الله تعالی علیه) كى باتوں سے رقت اور سوز وگدال پیدا ہور ہا تھا كميكن جب سے ہرنی سامنے آئی آد آپ (رحمة الله تعالی علیه) نے زارد قطاررو ناشروع كرديا ، آخراس ہرنی كود كيم كردونے بي كيا حكمت ہے؟

ین کرآپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ہاں! بیل جمہیں بتا تا ہوں کہیں کیوں دویا۔ بات دراصل ہے کہ ہم سب سافر ہیں اور جارے پاس زاور اہ مجی وافر مقدار میں جیسے جب میں جہیں درس دے رہا تھا توا چا نک میرے دل میں ہے خیال آیا کہ اے کاش! میرے پاس کوئی بحری ہوتی جسے ذریح کر کے میں تہماری دعوت کرتا۔ ابھی بی خیال میرے دل میں آیا ہی تھا کہ فورا میرے سامنے میں ہرنی آگئ۔

اسے دیکھ کرمیرے ول میں بیخوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کے اللہ عزوجل جھے میرے نیک اعم اُن کا بدلہ و نیا ہی
میں دے رہا ہواور کہیں میرارت عزوجل مجھے سے ناراض تو نہیں؟ کیونکہ جس سے اللہ عزوجل ناراض ہوتا ہے اسے و نیا ہی
میں اس کے استحصل کا بدلہ دے ویتا ہے جیسا کہ فرعون اللہ عزوجل کا ڈسمن تفالیکن جب اس نے اللہ عزوجل سے دعا کی کہ
دریائے ٹیل جاری ہوجائے تو اللہ عزوجل نے اس کی دعا قبول کرنی اور دریائے ٹیل جاری فرمادیا حالا نکہ وہ اللہ عزوجل کا دسمن تفالیکن پھر بھی اس کی خواہش دیا میں پوری کردی گئی ، آخرت میں ایسے لوگول کا کوئی حصر نہیں ۔ جھے بھی بیخوف ہونے
دیک کہیں ایسا تو نہیں کہ بچھے میرے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں ویا جارہا ہواور آخرت میں میرے لئے پچھے بھی نہ بچھے اور میں وہاں مفاس رہ جاؤں ، بس ای خواہ ن ایک نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں ویا جارہا ہواور آخرت میں میرے لئے پچھے بھی نہ بچھے اور میں وہاں مفاس رہ جاؤں ، بس ای خیال نے مجھے زلا ویا۔

(عيون الحكايات مؤلف: امام الوالغررج عبدالرحن بن على جوزى عليدرهمة الشدالقوى)

میار ہویں حدیث: حضرت ابوسعید خدری کی ۔ نبی اکرم کی سے راوی بین کہ آپ نے فرمایا: زیادہ فضیات ولا جہادظالم حکر ان کے روبروانصاف کی بات کہنا ہے۔اسے ابوداؤ داور ترندی نے روایت کیا اور کہا ' کہیں حدیث حسن ہے۔

(196) الْحَادِث عَشَرَ: عَنْ أَنِي سَعِيْدِ وَالْخُلُرِيِ رَحِي اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَفْضَلَ الْجُهَادِ كَلِيّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عِنْكَ سُلُطَانٍ جَائْدٍ رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ وَالزِّرْمِلِيّ وَقَالَ: عَلِيْ عَنْكَ سُلُطَانٍ جَائْدٍ رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ وَالزِّرْمِلِيّ وَقَالَ: عَلِيْهُ عَسُلُ عَنْكَ عَلِيْكُ وَقَالَ: عَلَيْهُ عَلْمِ عِنْكَ سُلُطَانٍ جَائِدٍ رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ وَالزِّرْمِلِيّ فَي وَقَالَ: عَلِيْهُ حَسَنْ. عَدِينَ فَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: عَدَيْدُ فَالْمُرْمِلِيّ فَي وَقَالَ: عَدِينَ فَقَالَ: وَالْمُرْمِلِيْكُ، وَقَالَ: وَالْمُرْمِلِيْكُ، وَقَالَ: عَدِينَ فَالْمُوالِيَاتُهُ عَدْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ إِنْ مَنْ عَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَا لَهُ وَالْمُؤْمِلِيْكُ مِنْهُ وَقَالَ: عَلَيْهُ عَلَاهُ وَالْوَالِ عَلَيْهُ وَقَالَ: وَالْمِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْوَالِقُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْ

تخریج حلیت (سان ترملی باب ما جاء افضل الجهاد كلبة على عندسلطان جائر ج اصادا رقم: ۱۱۱۰سان این ماجه باب الامر ج اص ۱۳۲۰ و قم: ۱۱ و اسان ایوداؤد بابا لامر والنبی ج س ۱۲۰ وقم: ۱۳۳۰ (دارالكتاب العربي بيروت) استداعیدان حید مسلدان سعیدالخدوی ص ۱۲۰ وقم: ۱۳۸ مسند الشهاب باب افضل الجهاد كلبة حق عند امیر جائز ج

#### شرح مدیث: جراًت مند ماجی

كَبْيُكُ اللَّهُمَّ لَبِيْكُ لَا تَشْرِينُكَ لَكَ لَبَيْنُكَ إِنَّ الْعَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا تَشْرِينُكَ لَكُ وَالْمُلُكُ لَا تَشْرِينُكَ لَكُ وَالْمُلُكُ لَا تَشْرِينَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللْمُولِقُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ الللْمُ كُلِيلُولُ اللْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى اللْمُولِقُومُ اللْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى اللْمُؤْمِنُ عَلَى اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُؤْمِنُومُ اللْمُولِ اللْمُولِقُومُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ

دلیروجراًت مندهایی کی باتیس من کرتجان بن پوسف هاموش رباء ای سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ پھر بلند بمت، جراًت مندهای کھڑا ہوا اور اجازت لئے بغیروہاں سے جلا گیا۔ حضرت سِیّدُ نا طاءُوں رحمۃ الله تعالی علیه فرماتے ہیں: میں بھی اس مردِقلندر کے بیچے ہولیا، میں نے کہا: یہ خص بہت عکیم ودانا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ خان کو کہا نالاف

کڑے بارگاہِ خداوندگی عُرَّ وَجُلِّ مِیں اِس طرح التّجا تھی کررہاہے: اسے میرے پروردگار عَرُّ وَجُلُّ اِجْھے اپ خَفْلُ وکرم سے پریٹانی اور مصیبت سے نجات عطافر ما، ہر معالمے میں بخیلوں کے شرعے محفوظ رکھاور تن بات کہنے کی تو نیق عطافر ما۔ (اللّٰهُ عَرْ وَجُلُ کی اُن پر رحمت ہو۔ اور ۔ اُن کے صدقے ہاری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الله مین صلی اللہ علیہ و کلم اللہ علیہ و کالم حکران کے (ظالم وجابر حاکم کے سامنے تق بات کہنا عظیم جہاد ہے۔ اس مر وقلندر نے ایک انتہائی سقاک وظالم حکران کے سامنے اس کے بھائی کی حقیقت کاعلی الاعلان اظہار کیا تجبًا ج بن یوسف کا رُعب دو بد بداس مر دِیجابد کے لئے سی قسم کی رکاوٹ نہ بن سکا۔ اسے خوف تھا تو بس خدائے بزرگ و برتر کا اور بیات روز روش کی طرح عیاں ہے کہ جواللہ عُرُّ وَجُلُ کی کے در تا ہو وہ گلوق سے نوب وہ کا میاب و موالم سے ڈرتی ہے۔ ہر معالمہ میں اِخلاص شرط ہے ، جومخلص ہے وہ کا میاب و کا مران ہے۔ اللّٰہ عُلُ وَ قَبُلُ عَلَا فَر مائے۔ حَن پر عمل کرنے اور حِن کا ساتھ و سے کی تو فیق عطافر مائے۔ حق پر عمل کرنے اور حق کا ساتھ و سے کی تو فیق عطافر مائے۔ حق پر عمل کرنے اور حق کا ساتھ و سے کی تو فیق عطافر مائے۔ حق پر عمل کرنے اور حق کا ساتھ و سے کی تو فیق عطافر مائے۔ آن آمین بجاہ النبی اللّٰ بین صلی الله علیہ وسلم

(ميون الحكايات مؤلف: امام ابوالفرّ ج عبد الرحمن بن على جوزى عليه رحمة الله القوى)

(197) القَّانِيُ عَشَرَ: عَنُ آئِي عَبْدِ اللهِ طَارِقِ بِي شِهَابِ الْبَجَلِيِّ الْاَحْمَدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلُ وَضَعَ رِجُلَّا سَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلُ وَضَعَ رِجُلَا شَالُ الغَرُزِ: آئِي الْجِهَادِ اَفْضَلُ؛ قَالَ: كَلِمَةُ حَتِّ عِنْدَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ وَوَاقُ النِّسَا إِنَّ إِلْسَلَا وَصَعِينَ مَ

بارجوی حدیث: حضرت ابوعبدالله طارق بن شهاب بحلی الهمی دیش سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے شہاب بحلی الهمی دیش سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی اکرم کی سے انسل جہاد کی بابت سوال کیااس وقت رسول اللہ کی نے رکاب میں پاؤں رکھ لیا تھا فر ما یا ظالم بادشاہ کے سامنے میں بات کہنا۔ اس حدیث کوام منسائی بادشاہ کے سامنے میں بات کہنا۔ اس حدیث کوام منسائی فی مشریح سے روایت کیا ہے۔

ٱلْغُورُ بِغَيْنِ مُّغَجّبةٍ مُّفُتُوحَةٍ ثُمَّ رَاءُسَا كِنَةٍ ثُمَّرَايٍ: وَهُو رِكَابُ كُورِ الْجَبَلِ إِذَا كَانَ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خَشَبٍ وَقِيلَ: لَا يَخْتَصُ يَجِلْدٍ وَخَشَبٍ.

الغوز: غین مجمدز بروالے کے ساتھ پھرداء پھرزا ساکنہ کے ساتھ اونٹ کے کہاوے کی رکاب کا چڑے یا کئڑی ہے ہوتا اور بعض کے نزد یک جس چیز سے بھی رکاب (یائے دان) ہووہ غرز ہے۔

تخریج حایث (سان الکبری للنسائی باب قشل من تکلیر بالی عند، امام جائر، ج سه اور المده احد، المده احد، المده احد، المده احد، کتاب الفتن والبلاح، ج بص ده، رقم: ۲۰۰۸ (دارالکتب العلبیه یدروت) البحد الصغیر، من اسهه احد، ص ۱۰۰۰ رقم: ۱۱۱۰ مسئد الویعل، من مسئد الی سعید الخدی، ج اص ۲۰۰۲ رقم: ۱۰۱۱ مسئد امام احد بن حنبل، مسئد الی سعید الخدری، ج دص ۱۱۰ رقم: ۱۱۱۰ مسئد الویعل، من مسئد الی سعید الخدری، ج دص ۱۱ رقم: ۱۱۱۵ رقم: ۱۱۱۹ مسئد الی سعید الخدری، ج دص ۱۱ رقم: ۱۱۱۹ مسئد الی سعید الخدری، ج دص ۱۱ رقم: ۱۱۱۹ مسئد الی سعید الخدری، ج دص ۱۱ رقم: ۱۱۹۱۹ می المده المد

### شرح صدیت: بادشاہ کے بیٹے کی توب

ایک روز حضرت سیدنامنصورین تمارعلیہ الرحمۃ بھرہ کی گلیوں میں سے گزور ہے ہتھے۔ آپ نے ایک جگدایک کل نما تمارت دیکھی جس کی دیو اریس نقش ونگارے مڑین تھیں اوراس کے اندر خدام وحثم کا ایک ہجوم تھا جواد حربی گل دوراز سے دور کر مختلف کا موں کوسر انجام دینے میں معروف تھا۔ اس میں بے شار خیے بھی گلے ہوئے ہے اور محل کے درواز سے پردریان بالک ای طرح سے بتھے جس طرح باوشاہ کے کل کے باہر شاھے ہوتے تیں۔ اس محل نما ممارت کے منتش ریدان خوات کی انتہائی خوبصورت نو جوان کواس پردیوان خواس کی خشار میں میں سونے چاندی کا جڑا ہوا تحت رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ الرحمۃ نے ایک انتہائی خوبصورت نو جوان کواس پر بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے کرونو کراور خادم ہاتھ بائد سے کسی اشارے کے ختظر تھے۔

آپ فرماتے تن کہ میں نے اس کل نما خوبصورت عمارت میں داخل ہوتا چاہا تو دربانوں نے جھے ڈانٹ دیا اورا ہو داخل ہونے ہے فرماتے تن کہ میں نے سوچا کہ اس وقت یہ نوجوان دنیا کا بادشاہ بنا پیٹھا ہے لیکن اسے بھی موت تو آئی ہے جب موت آئے گئ تو اس کی بناوٹی بادشاہ کی نوائی کا خاتمہ ہوجائے گا جو بچھاس کے پاس کل تک تھاوہ اسکے ون تک نہیں رہ گا جب موت آئے گئے ڈرنانہیں چاہیے اورا سکے پاس جا کرحق بات کی تعبیت کرنی چاہیے شاید اللہ تعالی اس پر اپنی رحمت کے درواز ہے کھول دے ۔ چنانچ میں موقع کی تلاش میں رہا جو نہی دربان ذرامشنول ہوئے میں آئے ہو پاکرا کا دروائل ہو کیا میں نے ویکھا کہ اس نوجوان نے کسی عورت کو پکارا۔ اے نسوال ایس کے بلانے یرا یک کمیز ماضر ہوگئی۔

جھے یوں لگاجیسے اچا نک دن چڑھ آیا ہو۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت کیے ہیں جن کے ہاتھوں میں خوشبودار مشروب سے بھر ہے ہوئے برتن ستے۔ اس مشروب کے ساتھ اس نوجوان کے دوستوں کی خدمت کی گئی۔ مشروب سے مشروب سے بھر نے بور کے برتن ستے۔ اس مشروب کے بعد دیگر ہے اس کو سلام کر کے دفست ہونے گئے۔ جب وہ درواز ب لطف اندوز ہونے کے بعد اس کے تمام احباب کے بعد دیگر ہے اس کو سلام کر کے دفست ہونے گئے۔ جب وہ درواز ب تک پہنچ تو انہوں نے جھے دیکھ لیا اور جھے ڈانٹرنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے خوف ز دہ ہونے کے بجائے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے بتایا: بہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ میں بہ س کر تیزی سے اس نوجوان کی طرف بڑھا اور کہنے لگا مسامنے جو کردگ میا۔ جب بادشاہ کے بیٹے نے بھے جسے فقیر کو بالکل اپنے سامنے کھڑا بیلیا توسخت نقص میں آسمیا اور کہنے لگا ادر کے بیٹے کا اور تومیری اجازت کے بغیر بہاں کیے آیا؟

میں نے کہا: اے شہز ادے افرائھ ہرجا ہے اور میری العلمی کواپے علم اور میری خطا کواپے کرم سے درگز رہیجے ، میں ایک طبیب ہوں۔ میر سے اتنا کہنے سے اس کا غصہ ٹھٹڈ اپڑ کیا اور کہنے لگا: ٹھیک ہے ، ذرا ہمیں بھی بڑا ہے کہ آپ کیے طبیب ہیں ؟ میں سنے کہا: میں گزاہوں کے در داور نافر مائے ل کے زخموں کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہا: اپنا علاج بیان طبیب ہیں ؟ میں سنے کہا: میں گزاہوں کے در داور نافر مائے اس کے دخموں کا علاج کی میں مصروف جبکہ کرد۔ میں نے کہ نامے اور لہو ولعب میں مصروف جبکہ تیر سے کا رندے باہر ہوگوں برظلم و تم کے بہاڈ تو ڈر ہے ہیں ، کیا تجھے اللہ سے خوف نہیں آتا اس کے در دناک عذاب کا تجھے تیر سے کا رندے باہر ہوگوں برظلم و تم کے بہاڈ تو ڈر ہے ہیں ، کیا تجھے اللہ سے خوف نہیں آتا اس کے در دناک عذاب کا تجھے

فِيُونَ فَمِمَاتُ الطَّرُفِ \* لَمُ يَعْلِيثُهُنَّ إِنْسُ تَبْلَهُمُ وَلَا جَالَ ٥ فَبِأَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّلِنِ ٥ كَانَّهُنَّ الْمُنَّ الْمُنْ الْمُرْجَانُ ٥ الْمُرْجَانُ ١ الْمُرْجَانُ ٥ الْمُرْبُعُانُ ٥ الْمُرْجَانُ ١ الْمُرْجَانُ ٥ الْمُرْجَانُ ٥ الْمُرْجَانُ ١ الْمُرْجُونُ ١ الْمُرْجَانُ ١ الْمُرْجَانُ ١ الْمُرْجَانُ الْمُرْجَانُ الْمُرْجَانُ الْمُرْجُونُ الْمُرْجُونُ مِنْ الْمُرْعُونُ الْمُرْجُونُ الْمُرْجُونُ وَالْمُونُ الْمُرْجُونُ وَالْمُرْجُونُ وَالْمُرْجُونُ الْمُرْجُونُ وَالْمُونُ الْمُونُ الْمُرْجُ الْمُرْجُونُ والْمُونُ الْمُونُ الْمُرْجُونُ والْمُونُ الْمُونُ الْمُرْجُونُ والْمُرْجُونُ والْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ والْمُونُ الْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ الْمُولُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ وال

ترجمہ کنزالا بمان: ان بچھوٹوں پروہ تورتیں ہیں کہ شوہر کے سواکسی کوآ تکھا تھا کرنہیں دیکھتیں ان سے پہلے انہیں نہ چھواکسی آ دمی اور نہ جن نے ، تواہبے رہ کی کون ہی تعمت جمثلا وسے مجویا دہ لیل اور یا توت اور موٹ کا ہیں۔

(پ۷۲:الرحن:۲۵۸۵)

لہذا! وانا وہی ہے جو جنت کی فعقول کی خواہش رکھے اوعذاب جہنم سے بیچنے کی کوشش کر ہے۔
میر کی یہ ہا تھیں س کر بادشاہ کے بیٹے نے ایک شمنڈی آ ہ بھری اور کہنے لگا: اسے طبیب! تو نے تو کسی اسلیح کے بغیر ہی جھے ٹرائل ہے ، جھے بتا و کیا ہمار ارب عز وجل اپنے نافر مان بھگوڑ سے بندوں کو تبول کر لیتا ہے کیا وہ مجھ جیسے گہار کی تو بہ قبول فر مائے گا؟ بیس نے کہا: کیول نہیں! وہ بڑا غفور ورجیم اور کریم ہے۔ میراید کہنا تھا کہ اس نے اپنی فیتی عباء چاک کر ڈالی اور کل کے درواز سے سے باہر نکل گیا۔ چندسالوں بعد جب میں جج کے لئے بیت اللہ شریف کیا تو دیکھا کہ دہاں ایک نوجوان طواف کو بہ میں مصروف ہے۔ اس نے جھے سلام کیا اور کہنے لگا: آپ نے جھے بہچانا نہیں ، میں وہی بادشاہ کا بیٹا ایک نوجوان خوان کو با نہیں ، میں وہی بادشاہ کا بیٹا ایک نوجوان خوان کو با نہیں کر تو بہ کی تھی۔ در کا بات الصافین جی ب

تیرہویں حدیث: حضرت ابن مسعود فی سے روایت ہے اسے رامایت ہے دسول اللہ کی نے فرمایا۔ بنی اسرائیل میں خرابی اس طرح شروع ہوئی کہ ایک آ دمی دوسرے کوملٹا تو کہنا کہ ایک آ دمی دوسرے کوملٹا تو کہنا کہ ایک آ دمی دوسرے کوملٹا تو کہنا کہ ایک ایک میں میروال اللہ سے فرراور اپنا برا کا م چھوڑ۔ یہ تیرے میل کی ملٹا تو وہ اسی تیرے میل کی ملٹا تو وہ اسی

(198) الثَّالِمُ عَشَرَ: عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقُصُ عَلَى بَنَى وَسَلَّمَ: إِنَّ اَوَّلُ مَا دَخَلَ النَّقُصُ عَلَى بَنَى إِسْرَائِيلُ اللهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا إِسْرَائِيلُ اللهُ وَدَعُ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لِا يَجِلُ لَكَ ثُمَّ الله وَدَعُ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لِا يَجِلُ لَكَ ثُمَّ الله وَدَعُ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لِا يَجِلُ لَكَ ثُمَّ الله وَدَعُ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لِا يَجِلُ لَكَ ثُولًا لَكَ ثُمَّ الله وَدَعُ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لِا يَجِلُ لَكَ ثُولًا لَكَ أَنَ الرَّالُ الله وَدَعُ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لِا يَجِلُ لَكَ يُكُلُّ لَكَ الله وَدَعُ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لِا يَجِلُ لَكَ اللهِ وَدَعُ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُ لَكَ اللهِ وَدَعُ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لِا يَجِلُ لَكَ اللهُ وَدَعُ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لِا يَجِلُ لَكَ اللهُ وَدَعُ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لِا يَجِلُ لَكَ اللهُ وَدَعُ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُ لَلهُ لَهُ لَكَ اللهُ وَلَهُ عَمَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَعِلُ لَلهُ وَلَا لَهُ لِللهُ فَا لَا لَكُونُ اللهُ وَلَا يَعْمَلُونَ الرَّهُ اللهُ وَلَيْنَا لَا لَكُونُ اللهُ وَلَا لَا لَكُونُ اللّهُ عَلَى الْعُلَالُ لَا يَلْ لَهُ لَا يَعْلَى لَا لَكُونُ اللهُ وَلَا لَهُ لِلْ يَعِلْلُهُ لِللهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ عَلَى الْعُلْمُ لَا يُعْلَلُكُ اللّهُ لِللهُ عَلَيْ لَا لَكُونُ اللّهُ لَا يَعْلَلُهُ لَا يُعْلِقُونَ اللّهُ عَلَيْنَا لَا لَهُ لَا يَعْلَلُهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَصْنَعُ فَا لَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْلَى لَا لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا يَعْلَى لَا يَعْلَى اللهُ لَا يَعْلَقُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا يُعْلِقُونُ اللّهُ عَلَيْنَا لِللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ لَا لَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ لَا عَلَيْ لَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا لَا لَهُ لَا يَعْلَقُونُ اللّهُ عَلَا لَا لَا يَعْلَى اللّهُ لَا لَكُولُ لَا عُلْمُ لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا

يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ. مَلَا يَمْنَعُهُ ذَٰلِكَ أَنْ يَّكُونَ آكِيْلُهُ وَشَرِيهَهُ وَقَعِيلَهُ فَلَبَّا فَعَلُوا ذٰلِك صَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ يَعْضِهِمُ بِيَغْضِ ثُمَّ قَالَ: (لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرِ الْيِلَّ عَلَى لِسَانِ كَاوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرِّيَهَ خَلِكَ مِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُونَ كَانُوًا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوْهُ لَيِثُسَ مَا كَأَنُوَا يُفْعَلُونَ تَرْى كَفِيْرًا مِنْهُمُ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيِئْسَ مَا قَتَّمَتُ لَهُمُ ٱلْفُسُهُمُ) - إلى قَوْلِهِ - (فَاسِقُونَ) (البائنة: 78 - 81) ثُمَّرُ قَالَ: كُلاً، وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهُونَّ عَنِ الْمُنْكُرِ، وَلَتَأْخُلُنَّ عَلَى يَبِ الظَّالِمِ، وَلَتَأَطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطُواً، وَّلَتَقُصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصُرًا، أَوَ لَيَصُرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبٍ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ لِيَلْعَننكُمُ كُمَّا لَعَنَّهُمُ رَوَاتُهُ آبُو دَاؤَدَ وَالزِّرْمِيْنِي، وَقَالَ: حَلِيْتُ حَسَنُ .

هٰلَا لَقُظُ آئِ دَاؤَدَ، وَلَقُظُ الرِّرِّمِنِيُّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّا وَقَعَتُ بَنُو رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّا وَقَعَتُ بَنُو السَّرَاثِيلُ فِي الْبَعَاصِينَ بَهَ مُهُمْ عُلْمَا وُهُمْ فَلَمُ يَنْتَهُوا اللهُ عَلَيْ الْبَعَاصِينَ بَهَ السِهِمَ وَوَاكُلُوهُمُ يَنْتَهُوا اللهُ عَالَيْهِمَ وَوَاكُلُوهُمُ وَشَارَاتُوهُمْ فَي تَعَالِسِهِمَ وَوَاكُلُوهُمْ وَسَارَاتُوهُمْ فَي تَعَالِسِهِمَ وَوَاكُلُوهُمْ وَسَارَاتُوهُمْ فَي تَعَالِسِهِمَ وَوَاكُلُوهُمْ وَسَارَتُوهُمْ فَي تَعَالِسِهِمَ بِيعْضِ وَسَارَاتُوهُمْ فَي تَعَالِسِهِمْ بِيعْضِ وَسَارَاتُوهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاؤَدُ وعِينَسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ وَعَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ وَعَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ

حال پر ہوتا اور وہ اس کے ساتھ ٹل کر کھانے پینے جیسنے کی وجه سے متع نہ كرتا۔ جب انہوں نے ايسا كيا كو اللہ تعالى نے بعض کے قلوب کی وجہ سے بعض پر مہر لگا دی۔ پھر آب( 4 ) نے آیت پڑھی کہ "بنی اسرائیل کے کفار حفنرت داؤدا درحضرت عيسى ابن مريم كي زبان پرلعنت کے سکتے۔ اس کا سبب ان کی ٹافر مائی اور حدے تجاوز تھا۔ اور اس برے کام سے جے وہ کرتے تھے ایک د دسرے کوئے نہ کرتے۔ یقیناان کا بیکام بہت براتھا''۔ تم ان بیں سے بہت سوں کو دیکھو کے کہ کفار سے دوئی قائم كرتے بيں جوائے ليے آ مے بيج بيں كيا بى برا بي واستون كل تلوت فرمائي بحرفر ما يا: الله كانتم! تم نیکی کا تھم ضرور دو مے اور برائی سے ضرور منع کر د مے۔ ظالم کے ہاتھ کو (رو کئے کے لئے) پکڑو سے۔اس کوحق پر مورد و کے اور حق پر مجبور کرد مے۔ یا اللہ تم میں سے بعض کے دلول کی وجہ سے دوسرنے بعض کے دلول پر مهرين لگاد به کار پھرتم پرلعنت کر ہے گا۔ جس طرح ان (ین اسرائیل) پرلعنت کی مئی۔ابوداؤد اور تر مذی نے اس حدیث کوروایت کیااورتر مذی نے کہا پیرعدیث حسن

سیابوداوُد کے لفظ سے ۔ ترفری کی عبارت ہیں ہے کہ رسول اللہ کے نے فریایا: جب بنی اسرائیل گناہوں میں واقع ہوئے تو ان کے علماء نے آئیس روکا تو وہ نہ مرک چھران کے علماء نے آئیس کر بیٹھے مل کر میٹھے مل کر محمل ان کے علماء ان کی مجلس میں مل کر بیٹھے مل کر کھاتے اور مل کر پیٹے تو اللہ تعالیٰ نے بعض کے دلوں کی وجہ سے بعض کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان پر حصر ت

مِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَلُوْنَ لَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَكِمِّنًا، فَقَالَ: لَا، وَالَّالِي لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَكِمِّنًا، فَقَالَ: لَا، وَالَّالِي لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَكِمِّنًا، فَقَالَ: لَا، وَالَّالِي لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَكَمِّنًا الْحَقِ الْطَرُو اللهُ عَلَى الْحَقِ الْطَرُّا .

واؤداور دعرت عینی این مریم عینیم السلام کی زبانوں کے ذریعے احت فرمائی اس کا سبب ان کی نافر مانیاں اور حد سے تجاوز تھا یہ کہ کر رسول اللہ اسلامی سیدھے بیٹھ کئے حالانکہ آپ تھیں گئے لگا کر بیٹھے ہے پھر فرما یا اس کی تشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم نجات نہ یاؤ کے یہاں کا تک کہم ان کوئی پرمجود کروگے۔

تاطرو هداس کامعنیٰ ہے موڑ و مال کرو مجور کرو۔لتقصر نافاس کامعنیٰ ہے اس کوشر ورر وکو سے۔ قَوْلُهُ: تَأْطِرُوهم: اَتَى تَعْطِفُوْهُمْ. وَلَتَقْصُرُنَّهُ: اَتَى لِتَعْمِسُنَّهُ.

القورة بأب الامر والتهي عسس ٢٠١٠ رقم من بأب ومن سورة البائدة ج هس٢٥٠ وقم: ٢٠٠٠(داراحياء التراث العربي) سان العراؤد بأب الامر والتهي ج محس٢١٠ رقم: ٢١٠٠(دارالكتأب العربي بيروت) سان الكيزى للبيهاني بأب ما يستنل به على ان القضاء وسائر الولاة ج ١٠ص١٠٠ رقم: ٢٠١١ ومامع الاصول لابن الدر الكتأب الرابع في الامر بالبعروف والنهي عن البتكر على عن البتكر على الامر بالبعروف والنهي عن البتكر على عن البتكر على الامر بالبعروف والنهي عن البتكر على عن البتكر على الدر قم: ٢٠١١ وقم والنهي عن البتكر على الدر وقم والنها عن البتكر على الدر وقم والنها عن البتكر على الدر وقم والنها عن البتكر المناد والمناد و النها عن البتكر المناد و النها عن البناد عن البتكر المناد و النها البتكر المناد و النها المناد و النها البتكر المناد و النها المناد و النها البتكر المناد و النها المناد و النها و البتلام و البتلام و البتلام و البتلام و التناد و البتلام و البتلام و البتلام و البتلام و البتلام و التناد و البتلام و التناد و التناد و البتلام و التناد و التناد و التناد و البتلام و البتلام و التناد و الت

مرح مديث: عليم الأمَّت معزب مفتى احمد يارخان عليه رحمة الحنَّان اس مديث كتحت لكهة إلى:

فیالسو هدان کے ہم پیالہ وہم ٹوالہ ہوگئے اکلو هد، جالسو هد، شار ہو هد تمام صینے باب مفاعلہ ہے جم نذکر فائب ماضی کے صینے ہیں اور هد ضمیر مضوب منصل مفعول ہہ ہے۔ باب مفاعلہ نقل ہی شراکت کا نقاضا کرتا ہے گو یا ان کا کھانے پینے اور مجلس میں اشتر اک تھا، اطر یا طر باب ضرب ادر نھر دونوں ہے آتا ہے۔ کسی چیز کوتو ڑ دینا ہے اور دوہرا کرتا۔ اس حدیث شریف میں بنی امرائیل کے علاء کا کر دار ذکر کرنے کے بعدا اس داستے پر چلنے ہے روکا گیا بتایا گیا کہ بنی امرائیل کے علاء کا کر دار ذکر کرنے کے بعدا اس داستے پر چلنے ہے روکا گیا بتایا گیا کہ بنی امرائیل کے علاء نے اپنی تو م کو برائی ہے منع کیا جب وہ بازند آئے تو بچائے اس کے کروہ ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو برائی جیوڑ نے پر مجبور کرتے خود ان کے ہم مجلس اور ہم پیالہ وہم نوالہ ہو گئے اور ان کے دل ایک جسے ہو گئے جس کی بنیا دیروہ لیٹ بی سے ہو گئے جس کی بنیا دیروہ لیٹ سے تو تو ہو گئے ہوران کے دل ایک جسے ہو گئے جس کی بنیا دیروہ

مزيد فرماتے ہيں:

مرکاردوعالم صلی ابتدعلیہ وسلم نے اپنی امت کے ارباب اختیاراورعلما وکومتنبہ کیا کتمہیں اس طریقہ کار سے بچنا ہوگا اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کا ہاتھ روکتا ہوگا ، منافقت و مداہنت سے کام لینے کے بجائے غیرت ایمانی کا مظہرہ کرنا اورامر بالمعروف ونہی عن المنظر سے متعلق اپنی و مدداری کو پورا کرنا ہوگا ظالم کا ہاتھ روک کراسے راہ تن پرلانا ہوگا ور نہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح لعنت کے مستحق ہوجا کے ۔ (بڑا ڈالمنانچ ،ن ہے ،س ۱۳۳)

## زبان لٹک کرسینے پراسمی

بلعم بن باعوراء: بیخفس این دورکا بهت براعالم اورعابدوز ایدتھا۔اوراس کواسم اعظم کابھی علم تھا۔ بیابی جگہ بیٹھ ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائمیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تعمیں۔اس کے شاگر دون کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی ،مشہور بیہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دواتیں بارہ بڑارتھیں۔

جب حضرت موئی علیہ السلام قوم جبارین سے جباد کرنے کے لئے بنی امرائیل کے نظروں کو لے کر دوانہ ہوئے تو ہلم بن باعوراء کی قوم اس کے پاس تھیرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موئی علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لئکر لے کر حملہ آور ہونے والے بیں۔ اور وہ بہ چاہتے بیل کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نگال کر بیز بین اپنی قوم بنی امرائیل کو دے دیں۔ اس لئے آپ حضرت موئی علیہ السلام کے لئے الی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کروائیں چلے جا تیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں اس لئے آپ کی دعاضر ورمتعول ہوجائے گی۔ بیس کر بلتم بن باعوراء کا نب اٹھا۔ اور کہنے لگا کہ حتیار ابر اہو۔ خدا کی بناہ! حضرت موئی علیہ السلام اللہ عزوجل کے رسول ہیں۔ اور اان کے نظر میں مومنوں اور فرشتوں کی حماصت ہے ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سک ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رور دکرا درگڑ اگر اس طرح امراز کیا جماصت ہے ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سک ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رور دکرا درگڑ اگر اس طرح امراز کیا جماس کی بدد جب اس کو بددعا کر دوں گا۔ گر میں بددعا کر دوں گا۔ گر میں دنیا و آخرت دونوں برباد کی اجازت نہیں کی اجازت نہیں کی تو بدعا کر دوں گاتو میری دنیا و آخرت دونوں برباد کی اجازت نہیں کی اجازت نہیں کی تو اس نے صاف صاف صاف جواب دے دیا کہ آگر میں بددعا کروں گاتو میری دنیا و آخرت دونوں برباد کی اجازت نہیں کی اجازت نہیں کی تو بدوا کی گر ہو ہو اس کی گیاں۔ آگر میں بددعا کروں گاتو میری دنیا و آخرت دونوں برباد کی اجازت نہیں گی ۔

اس کے بعداس کی قوم نے بہت سے گرال قدو ہدایا اور تھا نف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا۔

یہاں تک کہ بلتم بن باعوراء پرحرص اور لائح کا بحوت موارہ وگیا، اور وہ مال کے جال میں پیش گیا۔ اور اپنی گدھی پر سوارہ و

گر بددعا کے لئے چل پڑا۔ داستہ میں بازبار اس کی گدھی تھر جاتی اور مند موڈ کر بھاگ جا تا چاہتی تھی۔ بھر بیاس کو مار مارکر

آگے بڑھا تا رہا۔ یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالی نے گویائی کی طاقت عطافر مائی۔ اور اس نے کہا کہ افسوس! اے بلتم باعوراء

تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ! میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا داستہ دوستے اور میر امنہ موڈ کر جمعے بیتھے دہیں رہے ہیں۔

اے بلتم! تیرا براہ کو کیا تو اللہ کے نی اور موثین کی جماعت پر بددعا کر بھا؟ گدھی کی تقریر س کر بھی بلتم بن باعوراء والی نہیں

ہوا۔ یہاں تک کہ حسبان تا می بہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور بلندی ہے حضرت موئی علیہ السلام کے لئے بددعا کرتا

وولت کے لائح میں اس نے بددعا شروع کر دی لیکن خداعز وجل کی شان کہ وہ حضرت موئی علیہ السلام کے لئے بددعا کرتا

مراس کی زبان پراس کی قوم کے لئے بددعا جاری ہوجاتی تھی۔ بدد بلج کرٹی مرتبراس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلام! تم تو الذی بددعا کرتا کہ دوں جس بھی اور ہوں اور میری زبان سے بھی اور ہی

لکا ہے۔ پھرا جا تک اس پر بیغضب والبی ٹازل ہو گیا کہ نا گہاں اس کی زبان لنگ کراس کے سینے پرآئمنی۔ اس وقت بلعم بن باعورا ہ نے اپنی قوم سے روکر کہا کہ افسوس میری دنیا وآخرت دونوں بربا دوغارت ہوگئیں۔ میراایمان جا تا رہا اور میں تہر تہار وغضب جبار میں گرفتار ہوگیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوسکتی۔

ہم ہم بن باعوراء پہاڑے اتر کرمر دود بارگاہِ الٰہی ہو گیا۔آخری دم تک اس کی ڈبان اس کے سینے پر گئتی رہی ادر دہ ب ایمان ہوکر مرعمیا۔ (تغییرالعدادی، ج۲۰، ص۲۷، پ۹،الاعراف، ۱۵۵۱)

اس ہے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہے جو مالداروں یا حکومتوں سے رقمیں لے کرخلاف شریعت

ہوا؟ اس کے اور صرف اس لئے کہ وہ مال ودولت کے لائے ش گرفتار ہو گیا اور دانستا اللہ کر وجل کے نبی پر بددعا کرنے کے

ہوا؟ اس لئے اور صرف اس لئے کہ وہ مال ودولت کے لائے ش گرفتار ہو گیا اور دانستا اللہ کر وجل کے نبی پر بددعا کرنے کے

ائے تیار ہو گیا۔ تو اس کا اس پر میہ وبال پڑا کہ دنیا واقتر ہے میں ملعون ہوکراس طرح مردود مطرود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح

لگتی ہوئی زبان لئے پھراا ور آخرت میں جہنم کی بھڑئی اور شعلہ بارآ گے کا ایند ھن تا گیا۔ لہذا ہر مسلمان خصوصاعا عومشائخ

کو مال ودولت کے حرص اور لا بی کے جال سے ہمیشہ پر ہیز کرنا چاہے اور ہر گر بھی بھی مال کی طبع میں دین کے اندر مداہوت نہیں کرنی چاہے۔ ورنہ خوب بھولوکہ تیم الی عزوجل کی تلوار لائک رہی ہے۔ (والعیا ذیا للہ منہ)

چودہویں حدیث: حضرت الدیکر صدیق میں ہے ۔
روایت ہے فرہایا: اے لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہوکہ
اے ایمان والو! اپنی جان کا خیال کرو گراہ ہونے
والے حیمیں نقصان ندویں گے اگرتم بدایت پر ہو۔ (یہ
آیت تم کو مغالط میں ند ڈالے) اور میں نے رسول
اللہ کے کوفرہاتے ہوئے سنا: لوگ جب ظالم کودیمیں
پھراس کے ہاتھوں کوگرفت میں لے کرندروکیں تو قریب
بھراس کے ہاتھوں کوگرفت میں لے کرندروکیں تو قریب
ایدواؤ ڈ تر فذی اور نسائی نے جے اساد کے ساتھ روایت کیا
ایوداؤ ڈ تر فذی اور نسائی نے جے اساد کے ساتھ روایت کیا
ایوداؤ ڈ تر فذی اور نسائی نے سیجے اساد کے ساتھ روایت کیا

-4

تخریج حلیت: (سنن ترمذی بابما جاء فی نزول العلماب اذا لمریخید المتکر جسم، ۱۹۰۰ رقم: ۱۹۱۸ سان ابوداؤد بأب الامر والنهی ج سس، رقم: ۱۳۳۰ دراز الکتاب العربی بیروت) سان الکیزی للنسائی بأب ومن سورة المائدة ج ۱۳۰۰ رقم: ۱۱۱۲ (دار الکتب العلمیه بیروت) سان الکیزی للمجاتی باب ما یستدکیه علی آن القضاء وسائر اعمال الولاة ج٠١ص١٠ وقم: ١٠٠٧ مسندامام احد مسندان بكر الصديق جاص، وقم: ١٠ (مؤسسة قرطبة القاهرة) مرح حديث: حكيم الأمّت معرست مفتى احمد يارخان عليد من الحنّان اس حديث كتحت لكهت بين:

دوسری روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس تبدیلی کاتعلق طاقت سے بینی برائی کو بدلنے والے لوگ اس بات کی طاقت رکھنے کے باوجوو تہ بدلیں تو وہ بھی عذاب کے مستحق ہول مجے حضرت شیخ عبدالحق محدث وہ لوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیآ یت عام اور مطلق نہیں بلکہ مقیداور خاص ہے لیتی جب لوگ تمہاری بات نہ بین تو آ ب اپنی اصلاح میں مصروف ہوجا وَ اس صورت میں ان کے گناہ کاتم پر کوئی اگر نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بات معمروف ہوجا وَ اس صورت میں ان کے گناہ کاتم پر کوئی اگر نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بات مارے دور سے متعلق نہیں اس وفت لوگ نیکی کی بات سنتے اور قبول کرتے ہیں بیز مانہ بعد ہیں آ ہے گا، بعض مغرین نے ہمارے دور سے متعلق نہیں اس وفت لوگ نیکی کی بات سنتے اور قبول کرتے ہیں بیز مانہ بعد ہیں آ ہے گا، بعض مغرین نے میں لکھا ہے کہ جب تم ہدایت پر ہو کا مطلب میہ ہے کہ تم برائی سے روکواور وہ نہ یا نبی تو اب عذاب عام نہیں ہوگا بلکہ صرف برائی کے مرتکب لوگوں کو ہوگا۔ (مزا ۃ المتائج برج ہیں ۱۹۲۳)

سيدناا مامغز الى عليه رحمة الله الوالى ارشا وفرمات بين:

جانتاجاہے!امر بالمعروف کے چارار کان ہیں: (۱)نحستیب (یعنی احتساب کرنے دالا) (۲)نُحستشب علیہ (جس کا احتساب کیاجائے) (۳)نحستشب نیہ (جس میں احتساب ہو) (۴)نفسِ اِحتساب۔

(۱) تحسینیب: اس کے لئے شرط ہیہ کہ وہ مسلمان ہو، مکلف ہو۔ پس رعایا میں سے ہرایک اس میں داخل ہے اس میں ولایت اوراجازت کا ہونا شرط نہیں۔

عدالت ( یعنی عادل ہونے ) کی شرط میں علما و کا اختلاف ہے۔ بعض علما وامر یالمعرو قاور نہی عن السنکر میں اللہ عُرُ کے اس فیر مان کی وجہ سے عدالت کی شرط لگاتے ہیں :

لِمَ تَتُعُوْلُوْنَ مَالَا تَغْعَلُوْنَ ٥

ترجمه كنزالا بمان: كيون كہتے ہووہ جونبيں كرتے۔(پ28،النغه:2)

اورالله عُرَّ وَجُلَّ كَا قرمانِ عاليشان هے:

اتَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّوتَنْسَوْنَ ٱلنَّفْسَكُمْ

ترجمه کنزالایمان: کیالوگول کو بھلائی کا حکم دیتے ہوادرا پی جانوں کو بھولتے ہو۔ (پ1، البقرة: 44) سرمتها۔

اس کے متعلق بہت ی احادیث وارد ہیں۔

بعض علاء فرماتے ہیں کہ اس میں عدالت کی شرط نہیں، اور بھی بات حق ہے کیونکہ بالا جماع إحتساب میں تمام منا ہوں سے معصوم ہونا شرط نہیں جب علاء کرام کا انبیاء کرام علیم السلام کے صغیرہ گنا ہوں سے معصوم ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو دوسروں کے معصوم ہونے کی کیسے امید رکھی جاسکتی ہے، پھرجب سے شرط نہ پائی جائے گی تو یہ چیزامر بالمعروف اور نمی عن المنکر کے ترک کرنے کا سبب بنے گی ہیں اس میں کتنی دوری ہے کہ وہ خود شراب نوشی کرتا ہواور دوسر دل کواس سے منع کرے اور کہے: مجھ پر دو با تیں لازم ہیں پہلی رکنااور دسری روکنااور میں ان میں سے ایک توکر رہا ہوں اس امید پر کہ مجھے دوسری کے ترک کی توفیق مل جائے۔ اور کا قرکواس کام سے روکا کمیا ہے کیونکہ کافر کام ملمان کوئع کرنامسلمانوں پرمسلط ہے کیونکہ اللہ عَوْ وَجُلْ کافر مان ہے:

وَلَنْ يُجْعَلُ اللَّهُ لِلْكُفِي يَنْ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ سَبِينُلًا ٥

ترجمهُ كنزالا يمان: اورالله كافرول كومسلمانول بركوني راه نه دےگا۔ (پ5،النسآء:141)

اورمسلمان بہرسکتا ہے ہیں وہ لوگوں کو جمکی دینے ، ڈرانے اور مارتے وغیرہ بیں ہے جو چیز بھی اس کے لائق ہواس کے ساتھ منع کر یکا بیت کم باوشاہ یا امام وغیرہ کے لئے مختلف نہیں ہیں ہروہ فض جوغیر مناسب نعل کا مرتکب ہوا ہے روکا جائے گا اس پردلیاں بیردوایت ہے کہ مروان بن تھم نے نماز عید سے پہلے خطبہ دیا تو ایک فخص نے کہا: خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ مروان نے کہا: اب گخص نے کہا: اس فخص نے ابنا فرض بوراکیا ہے، رسول عَرَّ وَجُلِ وَسلَّى النّد تعالیٰ علیہ والہ وسلّم نے جمیں ارشاد قرمایا:

مَنْ رَاى مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرُهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيِقَلُوهِ وَذَالِكَ اَضْعَفُ الإيتانِ-

ترجمہ: جو تفس برائی کودیکھے تواسے اپنے ہاتھ سے رو کے اگر اس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے رو کے اور اگر اس کی طاقت نہ ہوتو دل میں بُراجائے اور بیا بیان کا کمز ورترین درجہ ہے۔

(المستدللا مام احدين عنبل مستدا بي سعيدالحذرىء الحديث ٢١٨٤، جهم بس ١٨٨، جغير)

جونیکی کاتھم کرے یابرائی سے روکے اوراس کا قول اس کے عل سے متصادم ہواس کی سزاکی سختی

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کیاتم لوگوں کو بھلائی کا تحکم دیتے ہواور اپنے آپ کو بھلائے ہواور تم کتاب الله کی تلاوت کرتے ہوکیاتم سجھتے نیس۔

24-بَابُ تَغُلِيُظِ عُقُوبَةِ مَنَ اَمَرَ مِمَعُرُوفٍ اَوْ نَلِى عَنْ مُّنْكُرٍ وَّخَالَفَ قَوْلُهُ فِعُلَهُ اَوْ نَلِى عَنْ مُّنْكُرٍ وَّخَالَفَ قَوْلُهُ فِعُلَهُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: (اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوُنَ اَنْفُسَكُمْ وَآنْتُمْ تَتَلُونَ الْكِتَابَ آفلاً تَعْقِلُونَ) (البقرة: 44)

شرح: حضرت صدرالاً فاضِل سیّد ناموللینا محد تعیم الدین مُراداً بادی علیدر حمة الله الهادی تخزائن العرفان میں اس کے تخت لکھتے ہیں: شان نُزول: علّماء یہوو سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کی نسبت دریا فت کیا تو انہوں نے تخت لکھتے ہیں: شان نُزول: علّماء یہوو سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کی نسبت دریا فت کیا تو انہوں نے

کہاتم اس دین پرقائم رہوصنورسید عالم ملی انشاعیہ وآلہ و کلم کا دین تن اور کلام سیا ہے اس پر بیآیت نازل ہوئی ایک قول یہ ہے کہ آیت ان یہود یوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کوصنور کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور صنور کے آیت ان یہود یوں نے کی خبر دی تھی اور صنور کے اس پر انہیں کے اتباع کرنے کی ہدایت کرنے والے صدیعے خود کا فر ہو گئے اس پر انہیں تو بڑتے کی گئی۔ (خازن و مدادک) (خزائن العرفان)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لِمَهِ تَغُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ كَبُرَ مَغْتًا عِنْكَ اللهِ اَنُ تَغُولُونَ مَا لَا تَغْمَلُونَ كَبُرَ مَغْتًا عِنْكَ اللهِ اَنُ تَغُولُونَ مَا لَا تَغْمَلُونَ (الصف: 3-3).

اورالله تعالى في ادشاد فرما يا: اسالل ايمان! وه بات كيون كهتي به وجوتم بين كرت كيسي مخت بالله ك ليده وه بات جوتم كهواوراس برعمل ندكرو\_

شرح: حعزت صدرانا فامنیل سیّد تا مولینا محدقیم الدین مُرادا بادی علیه رحمة الله الهادی خُوامن العرفان بیساس کے تحت لکھتے ہیں: شان نزول: معلم جہاد تازل نہیں ہوا تحت کھتے ہیں: شان نزول: معلم جہاد تازل نہیں ہوا تحت کھتے ہیں: شان نزول: معلم جہاد تازل نہیں ہوا تحت کھتے ہیں معلوم ہوتا تو ہم دہی کرتے چاہاس تھا اس جہادت میں مید کرو تھا کہ اللہ تعالٰی کوسب سے زیادہ کیا تمل ہیارا ہے جمیں معلوم ہوتا تو ہم دہی کرتے چاہاس میں ہمارے مال اور ہماری جانیں کام آجا تھی اس پریہ آیت تازل ہوئی ۔ اس آیت کی شان نزدل میں اور بھی کی تول ہیں معلمہ ان کے ایک بیرے کہ دیا آیت منافقین کے تھے۔

(فزائن العرقان)

اور انقد تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کے متنزت شعیب علیہ السلام کے متنزت شعیب علیہ السلام کے متعلق خبرد ہے ہوئے فرمایا: اور میں نبیل چاہتا ہوں کہ جس بات ہے حتمہیں منع کرتا ہوں آپ اسکا خلاف کرنے کرتا ہوں آپ اسکا خلاف کرنے کرتا ہوں آپ اسکا خلاف کرنے کہ نامی کرنے کہ اسکا خلاف

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إِخْبَارًا عَنْ شُعَيْب صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَخَالِفَكُمُ إِلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَخَالِفَكُمُ إِلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (88).

شرح: حضرت صدرالاً فاضل سند تا موالمنا محرفتم الدين ثراداً بادى عليه دمة النه الحادى فرائن العرفان بين اس كتحت لكفته بين: المام لخر الدين رازى عليه الرحمة في فرمايا كرقوم في حضرت شعيب عليه السلام كي حليم ورشيه بون كا اعتراف كما تقااوران كامه كلام إستهزاء نه تفا بلكه مدعام قل آپ باوجود حلم و كمالي عقل كي بم كواپ مال بين اپندام استرائ تعرف في كرف سي كول مع فرمات جين اس كاجواب جو صفرت شعيب عليه السلام في فرماياس كا حاصل بير به كه جب تعرف تعرف في كرف سي كول معترف بوقته بين بيري السركا جواب جو صفرت شعيب عليه السلام في فرماياس كا حاصل بير به كه جب تم مير سي كمالي عقل كي معترف بوتوجه بين بيري حين المناه بين المناه ا

(200) وَعَنْ آنِي زَيْدٍ أَسَامَةَ يُنِ زَيْدِ بُنِ

حضرت ابواسامہ بن زید بن حارثہ 🗞 ہے

عارَقَة رَضِى اللهُ عَلَمُهَا، قَالَ: سَوِهْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يُؤْلَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْعَيَامَةِ فَيُلْفَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْيِهِ الْعَيَامَةِ فَيُلْفَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْيِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِبَارُ فِي الرَّحَى، فَيَجْتَبِعُ إِلَيْهِ اهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فَلَانُ، مَا لَكَ، اللهُ إِلَيْهِ اهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فَلَانُ، مَا لَكَ، اللهُ إِلَيْهِ اهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فَلَانُ، مَا لَكَ، اللهُ وَلَا النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فَلَانُ مَا لَكَ، اللهُ وَلَا النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فَلَانُ مِا لَكُ اللهِ اللهُ اللهُ

جائے گااں کے پید کی آئٹیں باہر آجا کیں کی اور وہ

یوں گھوے گاجیے گدھا بھی میں گھومتا ہے۔ اس پردیگر

دوزخی اسٹھے ہوجا کیں گے۔ پس وہ (اس ہے) کہیں

گراے گلال تجھے کیا ہوا کیا تو نیکی کا تھم نہ کرتا تھا اور

کیا برائی سے نہ رو گئا تھا وہ کے گاہاں میں نیکی کا تھم کرتا تھا اور برائی سے رو گئا تھا لیکن خود

گراتا تھا۔ (مثنی ملیہ)

گرتا تھا۔ (مثنی ملیہ)

تعد کمی نوال میما کرساتی اس کا معنی سے نکل

روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ 🦺 کوفر ماتے ہوئے

سنا: قیامت کے دن ایک آ دی کولا کرجہنم میں ڈال دیا

قَوْلُهُ: تَنْدَلِى هُوَ بِالنَّالِ الْمُهْمَلَةِ. وَمَعْنَاتُا عَنْرُجُ. وَالْاقْتَابُ: الْامعامُ وَإِحْدُهَا قِتْبُ

تندلق: دال مهمله كے ساتھ اس كامعنى ہے نكل آئيں مے داقتاب: اس كا داحد تنب ہے اور اس كا معنى ہے انتراب كا

را الله المراق المراق

حضرت امام المسنت مولانا شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: شریعت کا عالم اگر باعمل بھی ہوتو جاند ہے کہ خود ٹھنڈ ااور دوسروں کوروشن دینے والا اور اگر باعمل نہ ہوتوشع کی طرح ہے کہ خود جیے مگر دوسروں کو دوشتی دے چنا نچہ ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس مختص کی مثال جونو کوں کو بھاائی سکھ تاہا اورخود کو بھلائے ہوئے ہے اس فلیتے (چراغ کی بق) کی طرح ہے جولاگوں کو دوشتی دیتا ہے اورخود جاتا ہے (بزار طرانی نیز ہے کے اور دسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرانی نیز ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص قرآن پڑھ لے اور دسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدیثیں خوب یا دکر لے اور اس کے سماتھ طبیعت سلیقہ وارد گھا ہوتو وہ انہیا و کرا مطبع الصلاق والسلام کے نا تجوں ہیں ہے ایک صدیثیں خوب یا دکر لے اور اس کے سماتھ طبیعت سلیقہ وارد گھا ہوتو وہ انہیا و ہونے کے لئے صرف تین شرطیس مقرر فرما نمیں کہ قرآن و صدیث جانے اور ان کی سمجھ رکھتا ہو ۔ فلیغہ الانہیا و ہونے کے لئے صرف تین شرطیس مقرر فرما نمیں کہ قرآن و صدیث جانے اور ان کی سمجھ رکھتا ہو ۔ فلیغہ ووادث بیل فرق ظاہر ہے آدمی کی تمام اولا دائی کی وارث ہے مگر جانشین ہونے کے لیافت ہرایک بین نہیں ۔ (مقال عرفا عزاز شرع وعلامنی ۱۵)

ا مانت کی ادائیگی کا تھم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اللہ تم کو تھم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف ادا کرو۔

اورالله تغالی نے ارشادفرمایا: ہم نے امانت کو
آسان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ انہوں نے
المحانے سے انکار کیا اور ڈر مختے۔ اور انسان نے اس کو
اٹھانے سے انکار کیا اور ڈر مختے۔ اور انسان نے اس کو
اٹھالیا یقیناوہ بڑا ظالم بڑا تا سمجھ ہے۔

25-بَابُ الْاَمْرِ بِأَدَاءُ الْاَمْانَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَ: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ اَنَ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ إِلَى اَهْلِهَا) (النسام: 58)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (إِنَّا عَرَضُمًا الْإِمَانَةَ عَلَى السَّلْوْتِ وَالْرَشِ وَالْجِبَالِ فَأَبَثِنَ آنُ يَخْبِلُنَهَا السَّلْوْتِ وَالْرَشِ وَالْجِبَالِ فَأَبَثِنَ آنُ يَخْبِلُنَهَا وَالْمُبَالُ وَالْمُنَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا وَخَمَلُهَا الْرِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) (الْإحزاب: 72)

مشر 5: حضرت صدر الله فاضل سيّد تا مولينا محرقيم الدين مُرادا آبادى عليه رحمة الله الهادى مُواكن العرفان مين اس كخت للحية إلى: حضرت ابن عهاس رضى الله تعالى عنهما في فرما يا كه افت سم الدطاعت وفرائض بين جنهي الله تعالى في السيخ بندول پر پيش كيا، أنبيل كوآسانون، زمينون، پها رول پر پيش كيا تها كه اگر وه آنبيل اواکري گوتو اب دي جاسم سك شادا كرين گوتو اب دي جاسم سك شادا كرين گوتو اب دي جاسم سك مدادا كرين گوتو فرما يا كه امانت نمازين اواكرنا، ذكوة وين مرمضان كروز مي وركون من عدل كرنا، ذكوة وين مرمضان كروز مي دور مي الله تعالى عنها ورتول مين اور ولوگول كي ورليتون مين عدل كرنا به بعضون من مرمان من الله تعالى المانت عن المن المان الله المان تعالى المورخ من مراد وه تمام چيزين بين من كافتم و يا گيااور جن كي ممانعت كي مي ده مراد و و تمام چيزين بين من كافتم و يا گيااور جن كي ممانعت كي كي ده است و ارتب و دهنرت ابن عماس رضى فرما يا كه امن الله تعالى من من من الله تعالى من

ے رہے ہم تیرے تھم کے مطبع ہیں نہ تو اب چاہیں نہ عذاب اوران کا بیر عن کرتا براہِ خوف و خشیت تھااورا مانت بطور تخبیر چیر کی تمنی لینی انہیں اختیار و یا گیا تھا کہ اپنے میں تؤت وہمت یا نمیں تو اٹھا ئیں در نہ معذرت کر دیں ،اس کا اٹھا ٹالازم نہیں کیا تمیا تو اوراگر لازم کیا جاتا تو وہ اٹکار نہ کرتے۔ (خزائن العرفان)

(201) وَعَنْ آنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: آيةُ النُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا وَعَلَى النُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ إِذَا حَلَّى كُلَبَ، وَإِذَا وَعَلَى النُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ مَا مَر وَصَلَّى وَرَعَمَ آنَهُ مُسُلِمٌ .

حضرت الوہریرہ کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا: منافق کی تین نشانیال ہیں جب بات کر ہے جھوٹ ہوئے اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب المین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ (متنق علیہ) ایک روایت میں بے الفاظ ہیں: اگر چہوہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور بیگان کرے کہ وہ مسلمان ہے۔

تخريج حديد إراميح بغارى باب علامات المعافق ج اص ١١ رقم: ٢٠٠٠ مسلم باب بيان خصال المعافق ج اص ١٥ رقم: ٢٠١٠ (دار الجليل بيروت) سان ترمانى باب ما جاء فى علامة المعافق ج وص ١٠ رقم: ١٢١٢ اتحاف الخيرة المهرة للموهدي كتاب الايمان بأب علامات النقاق ج اص ١٠٠ رقم: ١١٠٠ الرغيب فى الترغيب فى الموهدين كتاب الايمان بأب علامات النقاق ج اص ١١٠ رقم: ١١٠٠ سان الكورى للمدين بأب ما جاء فى الترغيب فى المالامانات ج اص ١٠٠ من المالامانات ج اص ١٠٠ من المالامانات و المدينة من المدينة المدينة المدينة من المدينة من المدينة الم

# آگ کے دو پہاڑ

ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں اپنے ایک پڑوی سے ملئے کیا جوگدم ہیچا کرتا تھا، جب میں اس کے سرہانے بیٹھا تو اسے بار باریہ کہتے سنا: آگ کے دو پہاڑ، آگ کے دو پہاڑ۔ جب میں نے اس کی بیوی سے اس کے بارے میں یو چھا تو وہ بولی: اس کے پاس دو بیمانے تھے جب یہ کسی سے گذم خرید تا تو اسے بڑے بیمانے سے تا پیااور جب کسی کو بیچا تو چھوٹے بیمانے سے تا پیااور جب کسی کو بیچیا تو چھوٹے بیمانے سے تا پیااور جب کسی کو بیچیا تو چھوٹے بیمانے سے میں سمجھا کہ وہی دو برتن اسے آگ کے پہاڑوں کی صورت میں نظر آرہے ہیں۔

یانی کے چند قطروں کا ویال

کسی گاؤں میں ایک دودھ فروش رہا کرتا تھا، وہ دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا، ایک مرتبہ سیلاب آیا ادراس کے مولیٹی بہا کر لے گیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ سب قطر سے ٹل کرسیلاب بن گئے جبکہ قضاءاسے نداد ہے رہی تھی ؛ دلیک بِہَا کَکُمْتُ یَہٰ لِکَ وَ اَنَّ اللّٰہَ لَیْسَ بِظُلَّا مِرِلِلْعَابِیْدِ o

ترجمه كنزالا يمان : بياس كابدله ب جوتير ب اتفول في آ مي بيجادرانله بندول برظام بيل كرتا -

(پ17ءائہ:10)

یا در کھو! چوری اور خیانت بلا کت میں ڈالنے والے اور دین کے لئے شدید ضرر رسال کناہ ہیں۔

 202) وَعَنْ حُلَيْفَة بْنِ الْيَهَانِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ، قَالَ: حَلَّقُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيْتُنِي قَلْ رَايْتُ آحَدَهُمَا وَآنا آتَظُرُ وَسَلَّمَ حَرِيْتُنِي قَلْ رَايْتُ آحَدَهُمَا وَآنا آتَظُرُ الْخَرَا: حَلَّمُنَا اَنَ الْاَمَانَة نَزَلَتْ فِي جُلُهِ قُلُوبِ الْإِمَانَة نَزَلَتْ فِي جُلُهِ قُلُوبِ اللهِ عَلَيْهُوا مِنَ الْقُرُانِ الْقُرْانِ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرُانِ الْقُرْانِ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرُانِ وَعَلِمُوا مِنَ الْقُرُانِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ حَلَّاثَنَا عَنْ رَفْع الْاَمَانَة مِنْ فَقَالَ: يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْمِهِ فَيَظُلُ آثَرُهَا مِقْلَ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْمِهِ فَيَظُلُ آثَرُهَا مِقْلَ آثَوْمَة فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْمِهِ فَيَظُلُ آثَرُهَا مِقْلَ آثَوْمَة فَتُقْبَضُ الْالْمَانَةُ مِنْ قَلْمِهِ فَيَظُلُ آثَرُهَا مِقْلَ آثَوْمَة فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْمِهِ فَيَظُلُ آثَرُهَا مِقْلَ آثَوْمَة فَتَقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْمِهِ فَيَظُلُ آثَرُهَا مِقْلَ آثَوْمَة فَتُقْبَضُ الْمَانَةُ مِنْ قَلْمِهِ فَيُطَلُ آثَرُهَا مِقْلَ آثَوْمَة فَتُقْبَضُ الْمُعْلِي مُنْ قَلْمُ الْمَانَةُ مِنْ قَلْمُ مَا مَثْلُ آثَوْمَة فَتُقْتَمُ مُنْ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُو

اَحِلُّ اَمِينًا، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: إِنَّ فِي يَبِي فَلَان رَجُلًا اَمِينًا، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا اَجُلَلَهُ! مَا اَجُلَلَهُ! مَا اَعُقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ قِنْ اَظْرَفَهُ! مَا اَعُقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ قِنْ اَظْرَفَهُ! مَا اَعُقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ قِنْ اَعْرَابٍ مِنْ اِئِمَانٍ وَلَقَلُ اللَّ عَلَى وَمَانٌ وَمَا اَبْالِي عَرْدَلٍ قِنْ اِئْمَانٍ وَلَقَلُ اللَّ عَلَى وَمَانٌ وَمَا اَبْالِي عَرْدَلٍ قِنْ اِئْمَانٍ وَلَقَلُ اللَّهُ عَلَى وَلَقَلُ اللَّهُ عَلَى وَلَيْهِ مِنْ كَلَى مَالِيكًا اللَّهُ عَلَى وَمُن وَمَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلِي اللَّهُ وَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

جَلْدُ: جيم پرزبراور ذال مجمه پرسکون کے ساتھ اس کامعنیٰ ہے۔ مرکز اصل -

و کت: تاء او پر کے نقطوں کے ساتھ معمولی نشان کو کہتے ہیں۔ جہل :میم پرزبر اور جیم ساکن کے ساتھ کام کاج سے جو ہاتھ پرنشان پر جلئے۔آبلہ یا جہالہ منقبر: اس کامعنی انجمرا ہوا۔ ساعیہ: اس کامعنی اس کا کاران۔

قَوْلُهُ: جَلْدُ بِفَتْحِ الْجِيْمِ وَإِسْكَانِ النَّالِ الْمُعُجَّدَةِ: وَهُوَ أَصُلُ الشَّيْمِ

وَ الْوَكُمُ بِالتَّاءِ الْمُقَنَّاةِ مِنْ فَوْقٍهِ: الْأَثْمِ

الْيَسِيْرِ. وَ الْمُجُلُ بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَاسْكَانِ الْمِيْمِ:

وَهُو تَنَفُّطُ فِي الْيَكِ وَتَحْوَهَا مِنْ الّرِ عَمَلٍ وَعَيْرِةٍ.

وَهُو تَنَفُّطُ فِي الْيَكِ وَتَحْوَهَا مِنْ الّرِ عَمَلٍ وَعَيْرِةٍ.

قَوْلُهُ: مَنْ تَهُوا : مُرُتَفِعًا. قَوْلُهُ: سَاعِيْهِ: الْوَالِيُ عَلَيْهِ. الْوَالِيُ عَلَيْهِ : الْوَالِيُ عَلَيْهِ.

آخر یج حلیت ، (صیح بفاری باپ رفع الامانة جهص و رقم: ۱۳۸ (دارطوق النجاق) حدید مسلم و باب رفع الامانة والایمان من بعض القلوب وعرض الفتن جوس ۱۳۸۸ رقم: ۱۳۸۰ مسلم احمد بن حنیل حدید حذیفه بن الیمان جوس ۱۳۸۸ رقم: ۱۳۸۱ سان ترمذی بأب ما جاء فی رفع الامانة جوس ۱۳۸۷ رقم: ۱۲۲۹ سان این ماجه باب کهاب القرآن والعلم و باس ۱۳۲۲ سان این ماجه باب کهاب القرآن والعلم و باس ۱۳۲۲ سان این ماجه باب کهاب القرآن

شرح حدیث: سب سیمشکل شرح حدیث: سب سیمشکل سیّدُ البلغین ، رَحْمَةٌ لِلْعَلَمِین صلّی اللّه تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے: مؤمن ہر عادت ابنا سکتا ہے مگر

جھوٹا اور خائن ( یعنی خیانت کرنے والا) نہیں ہوسگتا۔

(جامع الاحاديث بشم الاقوال، باب الاكمال من الجامع الكبير، الحديث: ٢٨٥٨٥، ج ٩٠ ١٠٠)

صفیح المذنبین، البس الغریبین، سرائج السالکین صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشادفر مایا: سب سے مسلے لوگوں سے امانت اٹھائی جائے ،آخر میں تماز باقی رہ جائے گی اور بہت سے تمازی ایسے ہوں سے جن میں کوئی بھلائی ندہوگی۔ ( بجنع الزوائد، كياب المنتن ، باب رفع الامانة والحياء، الحديث: ١٢٣٧٤، ج٤،٩٧٢)

شهنشاهِ مدینه، قرار قلب وسینصلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نه جمیس بتایا : جوامانتدار نبیس اس کا کوئی ایمان نهیس اور جس كاوضونييس اس كى كوئى نما زمبيس \_ (الجم الاوسط والحديث: ٢٢٩٢، ج اجم ١٢٢١)

حضرٍ بت سيد ناعلى المرتضى كرَّمُ اللهُ تَعَالَىٰ وَثِيَّهُ اللَّهِ مِيمُ فرماتے ہيں : ہم سركا يديد، راحت قلب وسينه ملى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم کی بارگا ہے سب پناہ میں حاضر ستھے کہ مدسینے کے بالائی حقے کی بستی کے ایک مخص نے حاضر ہو کرعرض کی نیا رسول اللدعز وجل وصلَّى الله تعالى عليه وآكه وسلم إ مجھاس وسن كى سب سے مشكل اور سب سے آسان چيز كے بار دميں بتائي؟ تونوركے بيكر، تمام ببيوں كے تر ورسلى الله تعالى عليه وآله وسلم فے ارشاد فرما يا: اس كى آسان ترين چيزيه ہے كه ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز وجل کے علاوہ کوئی معبود نبیں اور حصرت محمد (صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم ) اللہ عز وجل کے بندے اور رسول ہیں ، اور اے بالا کی بستی والے!اس کی مشکل ترین چیز امانت ہے، بے بخک جوامانت اوانہیں کرتااس کا شكونى دين ہے، شدنماز اور شدى زكوة - (البحرالزخار بمستدالبزار بمسند على بن ابي طالب الحديث:١٩، ج ١٩،٠٠)

دوجہاں کے تابُؤ ر،سلطانِ بُحر و بُرصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ دآ لہ وسلّم کا فر مانِ عالیثان ہے:تم میں سب ہے بہترمیر از مانہ ہے، پھروہ لوگ جوان سے ملے ہوں گے، پھردہ جوان سے ملے ہوں گے، پھران کے بعدایسے لوگ آئیں مے جو گواہی دیس کے توان کی گواہی قبول ندکی جائے گی ، حیا نت کریس کے اور امانت دارنہیں ہوں گے، نذرین مائیں کے اور پوری نہیں کریس کے اور ال میں موٹا یا ظاہر ہوگا۔

( منج مسلم، كمّاب نضائل الصحابة ، باب نقل الصحابر ٥٠٠٠٠٠٠ أن الحديث: ١١٢٧ م ١١٢٣)

حضرت سید ناعبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فر ماتے تیل : راہِ خداعز وجل میں هبید ہوناامانت (میں خیانت) کے علاوہ تمام گناہوں کومٹا دیتا ہے۔مزید فرماتے ہیں : قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اگر چیرا سے راہِ خدا عزوجل میں هبید کر دیا تمیا ہو، پھراک سے کہا جائے گا:امانت ادا کرد۔ دوعرض کریگا:اے میر ہے ربعز وجل! کیسے ادا كرول دنيا توختم ہوئى ۔ تو كہا جائے گا:اسے هَادِئية كى طرف لے جاؤ۔ تو امانت اس كے سامنے اس بيمت ميں آجائے كى جس میں اس کے سپر دکی گئی تھی، وہ اسے دیکھ کر پہچان نے گا تو اسے پانے کے لئے اس کے پیچھے جائے گا، اور پھرا سے البیخ کندھے پراٹھالےگا، جب اسے بیرگمان ہوگا کہ وہ جہنم سے نکل آیا ہے تو وہ امانت اس کے کندھے سے پیسل کر پھر جہنم میں جا گرے گی،اوروہ ہمیشہاس کے پیچھے جاتارہے گا۔ پھرفر ملیا: نماز امانت ہے، وضوامانت ہے،ادر ناپ تول امانت ہے۔اور بہت کی چیز ول کوشار کر کے فر مایا:ان سب میں تخت تروہ اشیاء میں جو تہمارے پاس حفاظت کے لئے رکھی جاتی میں ۔

حفزت سید نازاذان رضی الله تعالی عند کہتے ہیں : میں نے حفزت سید نازید بن عامر دضی الله تعالی عند کے پاس آ
کران ہے کہا: کیا آپنہیں ویکھنے کہ حفزت سید ناعبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند کیا فر مار ہے ہیں؟ انہوں نے ایسا
ایسا کہا ہے۔ تو حضرت سید نازید رضی الله تعالی عند نے ارشاد فر مایا: انہوں نے بچے کہا ہے، کیا تم نے اللہ عزوجل کایہ فر مال
مہیں سنا؟

ترجمهٔ کنز الایمان: بے شک الله مبین تکم دیتا ہے کہ اماشیں جن کی ہیں آب یں سپر دکرو۔ (پ۶۰ النساء:58) (شعب الایمان، باب فی الامانات ووجوب، ، الخ ،الحدیث:۵۳۶۲، جمام ۳۴۳ زید بن عامر بدمبیر او بن عازب)

حضرت حذیقه اور حضرت ابوہریرہ 📽 ہے روایت ہے کہ رسول اللہ 🙆 نے فرمایا: اللہ تیارک وتعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا پھرایما ندار کھٹرے ہوں گئے۔ حتیٰ کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی تو آ دم علیہ الصلوٰ ہ والسلام کے پاس حاضر ہو کر عرض كريس ك: اب مادے باب! مادے كي جنت کھلوائیں۔وہ فر مائیں صحتم کوجنت سے تمہارے باب کی تلطی نے ہی نکلوا یا تھا یہ کام میرانہیں میرے جیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ پس لوگ حفترت ابراہیم علیدالسلام کے پاس حاضر ہوں مے تو حضرت ابراہیم عليدالسلام فرمائي سے بيام ميرانہيں ميں چھھے پيھھے خليل تفا(پيمنصب ميرانهيس)تم موي عليهالسلام كااراده کروجس کو اللہ نے شرف ہم کلامی نصیب فر مایا۔ پس لوگ حضرت موی علیدالسلام کے یاس آ کرعرض پرداز ہوں گےوہ بھی معذرت کردیں سے کہیں گے بیمیرا کام نہیں تم نیجات کے لئے عیسی علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ

(203) وَعَنْ حُلَيْفَة وَآنِي مُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمًا، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَجُبُحُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُوْمُ الْهُوُمِنُونَ حَتَّى تُؤْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ أَذَمَر صَلُّواتُ اللهِ عَلَيْهِ، فَيقُوْلُوْنَ: يَا آبَأَنَا اسْتَفُتِحُ لَنَا الْهَنَّةُ. فَيقُوْلُ: وَهَلُّ ٱخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيْتَهُ آبِيْكُمُ لَسُتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ، اذْهَبُوا إلى ابْنِيُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللهِ. قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ إِبْرَاهِيِّم: لَسُتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ . خَلِيلًا مِنْ قَرَاءً وَرَاءً اعْمَنُوا إِلَى مُوْسَى الَّذِيثَى كُلَّمَهُ الله تَكلياً فَيَأْتُونَ مُوْسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَٰلِكَ، اذْهَبُوا إلَّى عِينَسَى كلمةِ اللهِ ورُوْحة، فَيَقُولُ عِينْسَى: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَٰلِك، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُومُ فَيُؤذَنُ لَهُ. وَتُرْسَلُ الْإَمَانَةُ وَالرَّحْمُ فَيَقُومانِ جَنْهَتَى الطِّرَاطِ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا فَيَهُرُّ أَوَّلُكُمُ

كَٱلۡهُرُقِ

قُلُتُ: بأبي وَآقِي، آئي شَيْعٍ كَمَرِّ البَوقِ، قَالَ: لَكُمْ تَوَوْ كَيْمُ مَنُو وَيَرْجِعُ فِي طَرُولَةِ عَيْن فُمَّ كَبَرِ الطَّيْرِ، وَشَيِّ الرِّجَال تَجْرى جِمْ الرِّجَال تَجْرى جِمْ الرِّيْحُ، فُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، وَشَيِّ الرِّجَال تَجْرى جِمْ الرِّيْحُ فَمَّ المِراطِ، يَقُولُ: اعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى لَعْجِزَ آعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى رَبِّ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ حَتَّى تَعْجِزَ آعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى رَبِّ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ الْعَبَادِ حَتَّى لَعْجِزَ آعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى رَبِّ سَلِّمُ اللَّهُ وَالْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى لَعْجِزَ آعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى لَيْحِرَ آعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى لَعْجِزَ آعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى لَعْجِزَ آعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى لَعْجِزَ آعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى لَعْجِزَ آعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى لَعْجِرَ آعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى لَعْجَرَ آعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى لَعْجِرَ آعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى لَعْبَى السَّيْعِ السَّيْمَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَبْرَاطِ كَلَا لِيبُ مُعَلِّقَةً مَّامُورَةً بِإَنْ الْمَارِ عَلَى النَّالِ الْعَبْرَاطِ كَلَا لِيبُ مُعَلِّقَةً مَا مُؤْرَةً بِأَمُ اللَّهُ الْعَبْرَاطِ كَلَا لِيبُ مُعَلِّقَةً مَا مُؤْرَةً بِأَمْ وَلَا عَلَى النَّالِ الْعَبْرَاطِ كَلَا لِيبُ مُعَلِّقَةً مِّالُولُ وَلَى النَّالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَبْرَاطُ كَلَالِيبُ مُعَلِّقَةً بِيلِهِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَ

قَوْلُهُ: وَرَا وَرَا مُو بِالْفَتْحِ فِيْهِمَا ـ وَقِيْلَ: بِالضَّمِ بِلِا تُنُونِنِ وَمَعْنَاهُ: لَسْتُ بِتِلْك النَّرَجَةِ بِالضَّمِ بِلاَ تُنُونِنِ وَمَعْنَاهُ: لَسْتُ بِتِلْك النَّرَجَةِ النَّوفِيْتِ وَمَعْنَاهُ: لَسْتُ بِتِلْك النَّواضَعِ ـ الزَّفِيْعَةِ، وَهِي كَلِمَةٌ ثُنُ كُرُ عَلْ سَبِيْلِ التَّواضَعِ ـ الزَّفِيْعَةِ، وَهِي كَلِمَةٌ ثُنُ كُرُ عَلْ سَبِيْلِ التَّواضَعِ ـ الزَّفِيْعَةِ، وَهِي كَلِمَةٌ ثُنُ كُرُ عَلْ سَبِيْلِ التَّواضَعِ ـ وَاللَّهُ وَقَدْ بَسَطِح، وَاللَّهُ وَقَدْ بَسَطْحَ مُعْنَاهًا فِي شَرْحَ صَمِيْحِ مُسْلِمٍ، وَاللَّهُ وَقَدْ بَسَطْحَ مُعْنَاهًا فِي شَرْحَ صَمِيْحِ مُسْلِمٍ، وَاللَّهُ

کلیم انتداورروح انتدیں۔ حضرت میسی علیہ السلام (کے پاک حاضر ہوں مجتووہ) قرمائیں مے بیگام میرانہیں تم میرانہیں تم میرانہیں تم میرانہیں تم میرانہیں تم میرانہیں تم میرانہیں تاب کھر سے ہوں مے۔ آپ کو میرانہیں اور صلہ رحی کو چھوڑ ریا اجازت دی جائے گی مجرامانت اور صلہ رحی کو چھوڑ ریا جائے گا۔وہ بل صراط کے دائمیں بائمیں کھڑی ہوجا کمی جائے گا۔وہ بل صراط کے دائمیں بائمیں کھڑی ہوجا کمی کا چرتم میں سے پہلاگر دہ بجلی کی طرح گزرجائے گا۔

میں نے بوجھامیرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں بکل کی طرح محزرنے کا کیا مطنب ہے؟ فرمایاتم نے ويكها نبيس كدوه بلك جميك يس مسطرح آتى اورجاتى ب بجردوس اگرده مواکی طرح گزرے گا بھر پرتدے کی طرح اور طاقتورمردوں کوان کے اعمال دوڑا کر لے جائمیں مے اور تمہارے نی علید انسلام بل پر کھڑے اين رب سے اپن امت كى سلامتى كى دعا كرد ہے ہوں مے حتی کہ بندوں کے اٹمال عاجز ہو جا تھی مے حتی کہ كوكى آدى آئة كا جو جلنے كى طاقت ندر كھے كا اور محمنوں کے بل رینگ رینگ کر حلے گا اور بل کے دونوں طرف کانے ہوں مےجنہیں کھالوگوں کو پکڑنے كالحكم موكاكونى زخى موكر نجات يان والاموكا اوركوني جهنم میں اللئے والا ہو گا اس ذات کی قشم جس کے قیضے میں ابوہریرہ کی جان ہے کہ جہنم کی عمبرائی ستر برس ( کا فاصلہ) ہے۔(ملم)

وداء داء: دونوں میں زبر ہے اور پین بھی کہا گیا ہے تنوین کے بغیراس کامعنی ہے میں اُس بلند مقام کے قابل نہیں۔ ریکلمہ عاجزی کے اظہار کیلئے ہے۔ امام نووی کہتے ہیں بیس نے شرح مسلم میں اس معنی کی تفصیل لکھ دى ہے۔اورالله بى زيادہ جانا ہے۔

الخريج حديث وصيح مسلم بأب ادلى اهل الهنة ماؤلة قيها ج اص١٠٠٠ رقم: ١٠٠٠ جامع الاعبول لابن اثير الفصل الاامس في الشفاعة بع وصور مدر قرة عدمه مشكوة المصابيح بأب الموض جراص و وقرد ١٠٠٥ (المكتب الاسلامي بادوت) شرح حديث: حليم الأمُّت معزرت مغتى احديار خان عليه رحمة العنَّان ال حديث كَيْحَت لَكِيعة بين:

حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیر بات مؤمنین کی اس عرض کے جواب میں فرمائیں سے کہ آپ تو اللہ کے طلیل ہیں، فر ما نمیں سے کہ خلیل کہتے ہیں باہر کے دوست کو بیشفاعت کبری باہر کا دوست نہیں کرسکتا بیتو اندرونی دوست جے کہتے ہیں مبيب الله وعى كريسكته بين شعر

تم مغزاور پوست اور بیل با بر کے دوست تم ہو درون سراتم پہروڑول درود

خیال رہے کہ ہم کو دوستوں سے بھی محبت ہوتی ہے،اپنے عزیز دقر ابت داروں سے بھی ،اپنے بچوں سے بھی ،اپنی بوی ہے بھی، دوست یار بیفک میں ملتے ہیں یہ بیں بیرونی دوست، عزیز دا قارب دارعام حالات میں محریس آ کر ملتے یں یہ اِن درون خانہ کے دوست محر محمر کے اندر دہنے سہنے والے اپنے بال بیچے ہوتے ہیں یہ بین اندرونی دوست خلوت مرف بوی سے ہوتی ہے بیہ ہے خاص الخاص محبوبدراز داردوست اسارے انبیاء کرام اللہ کے بیارے بیل محرحنورخلوت خاص كےراز دارمجوب بين اس كيےموئ عليدالسلام سےرب تعالى فے دادى سينا بين جوكلام كمياسب كيميمبوب كوبتاد ياؤمكا تِلْكَ بِيَبِينْ لِلنَّوْمُ فِي النَّمْ مَكْرِجُوكُلام معراح كَمُعْلُوت خاند مِن السِيّة الدروني محبوب صلى الله عليه وسلم سي كياوه كسي كونه بتايا هَاوْسَ إلى عَبْدِهِ مَا آدُهُ وبال اسيخ بنده كوجودتى كى ده كى ميه ہے اندرون خانه كى محبت العم صلى على سيد تامحمد واله واصحاب وسلم . (برا فالسائح مع ١٠٠١)

شفاعت مصطفي صلى الثدعليدوآ لدوسكم

معرت ابوموی اشعری رضی الله عندست روایت ب كه حضور ني اكرم ملى الله عليه وآله وسلم في رايا: مجهدت شفاعت اور (اخیر حساب) میری نصف امت کے جنت میں داخل کئے جانے کا اختیار ویا میا؟ پس میں نے شفاعت کو اختیار کرلیا کیونکدریز یادہ عام اورزیادہ کفایت کرنے والی ہے جمہارا کیا خیال ہے کہوہ متفین کے لئے ہے؟ نہیں! بلکہوہ تو منام گاروں، خطا کاروں اور معصیت میں آلودولو گوں کے لئے ہے۔ (این ماجیشریف 1441/2، الرقم: 4311)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے كہ حضور نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: مجھے حتِ شفاعت اور (افیر حساب) میری نصف امت کے جنت میں داخل ہونے کے درمیان اختیار دیا گیا؟ پس میں نے شفاعت کواختی ر كرليا كيونكدية زياده عام اورزياده كفايت كرنے والى ہے، تمهارا كيا خيال ہے كدوه متقين كے لئے ہے؟ نہيں! بلكه ده تو معصیت میں آلودہ لوگوں اور خطا کاروں کے لئے ہے۔ (بدایة والعبایة، 455/10 مجمع الزوائد، 10/378) حضرت عبدالله بن بررض الله عنه کی اولا دیم سے عبدالوا صد تعربی کردایت کرتے ہیں کہ بچھ سے عبدالرحمٰ بن تمرو اوزا کی نے بیان کیا کہ یس تمہارے داداعبدالواحد بن عبدالله بن بر کے پاس سے گزرا جبکہ دہ ان دنوں جمع کے امیر سے تو آو آن بیان کیا کہ یس تمہارے داداعبدالواحد بن عبدالله بن بر کے پاس سے تو آو آن بھی ہوئے الله کا تسم ایک حدیث بیان نہ کروں جس سے تو آو آن بھی ہوئے الله کا تسم ایک الله بالله بالله بن بر صلی الله عند نے بیان کیا: ہم ایک روز حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے مین بیٹے ہوئے ہے کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس (خوشی سے) آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس (خوشی سے) جیکتے ہوئے چرے کے ساتھ تشریف لائے تو ہم (ادباً وتنظیماً) آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے چرے کو توشی رکھے، آپ کے دیکتے الله علیہ وآلہ وسلم کے خوش رکھی رکھی ہوئی ہورہ ہی ہوئی اورء کی اورء کی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے خلک جرئیل نے ابھی ہوئے چرے کو تو شخری سنائی ہے کہ الله تعالی نے جھے شفاعت کا حق عطا کیا ہے، یہ میری امت کے گنا ہمگار دن اور گناہ سے بوجل افراد کے لئے ہے۔

﴿ عَمِعِ الزوائد، 377 / 10 اصاية في تميز الصحابة. 24 / 4 الرقم: 4568 معجم الأوسط. 304 / 5 الرقم: 5382)

حضرت ابوأ مامدرض الله عنهم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی انله علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ابنی امت کے برے لوگوں کے لئے سب سے بہتر آدمی ہیں ہوں ، حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں سے کسی نے عرض کیا: یا رسول الله! امت کے اجھے لوگوں کے لئے آپ کیے جیں؟ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میری است کے عنہ گار لوگوں کو الله تعالی ان کے اعمال کی لوگوں کو الله تعالی ان کے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا، جبکہ میری امت کے اجھے لوگوں کو الله تعالی ان کے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل فر مائے گا۔ (مجمع الزوائد ، 377 میل کا جبح الکیم ، 97 میل الرقم: 7483)

حضرت بریده رضی امتُدعندے دوایت ہے کہ پی نے حضور نبی کریم روَف الرحیم ملی اللّه علیہ وآلہ وہلم کوتین مرتبہ فرماتے ہوئے سنا: درختون اور پتھروں کی مقدار سے زیادہ، ہم نے (بغیر سمجھے تائید کرتے ہوئے) عرض کیا: بی ہاں! (ایسے بی ہے تو) آپ ملی اللّه علیہ وآلہ وہ کم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی شم! جس کے قیصنہ قدرت میں میری جان ہے، بی شری میری جان ہے، بی کی کری شفاعت پتھروں اور درختوں کی مقدار سے بھی زیادہ ہوگی۔

( كشف الخفاور 2 / 462 الرقم: 2965 جميع الزوا كدر 10 و 379 )

حضرت عوف بن ما لک انجی رضی املاء عندروایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں گ: ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے دوران راستہ میں قیام کیا، رات کا ایک حصہ گز رنے پر میری آنکھوں سے نمیند غائب ہوگئ جس کے باعث میں سونہ سکا تو اٹھ کھڑا ہوا، اس وقت لشکر میں کوئی بھی ایسا جانور نہ تھا جوسونہ گیا ہو، کجاوہ کے بچھلے حصہ کی جانب سے ( بچھ کر بڑ ہونے کا) میرے ذہن میں خاول آیا تو میں نے اپنے آپ سے کہا: میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جانب سے کہا: میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کے پاس جاؤں گاتا کہان کی حقاظت کا فریضہ مرانجام دے سکوں یہاں تک کمجیج ہوجائے، پس میں کاووں کے ورمیان ہے گزرتا ہواحضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کجاوے تک پہنچا تو آپ اپنے کجاوے پرموجود نہ ہتھے۔ لہذا میں کیاووں کوعبور کرتا ہوالشکرے باہرنگل کمیا تواجا تک میں نے کسی چیز کا سامید یکھا، میں نے اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تو وہ ابوعبیدہ بن جراح اورمعاذبن جبل ہتے، انہوں نے مجھے کہا: کس چیز نے تنہیں (اس ونت کشکرے) نکالا ہے؟ میں نے کہا: جس نے تہمیں نکالا ہے، ہم ہے تھوڑ ای دور ایک باغ تھا، ہم اس باغ کی طرف بڑھنے لگے، اس دوران ہم نے اں میں مکھیوں کے بعنبصنانے یا ملکی ہی ہوا چلنے جیسی آ وازسی میں (جمیں اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آ واز سنائی دی) آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: کیا بیہاں ابوعبیدہ بن جراح ہے؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں! آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: اورمعاذ بن جبل بھی ہے؟ ہم نے عرض كيا: حى بال! آپ نے فرمايا: عوف بن مالك بھى ہے؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں موجود ہے، پس نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماری طرف تشریف لے آئے تو ہم اٹھ کھٹرے ہوئے نہ ہم نے آپ سے پچھوش کیااور نہ آپ نے ہمیں پچھارشا دفر مایا ، یہاں تک کہ آپ اپنی سواری کی ظرف لوٹ آئے توحضور صلی الله علیه دا که وسلم نے فرمایا: کیا میں جمہیں خبر منہ دول کدمیرے دب نے انجمی مجھے کیا اخیار دیا ہے؟ ہم نے عرض کیا: كيون نبيں! يارسول الله! آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرما يا: اس نے مجھے بيا ختيار ديا ہے كه ميرى تهائى امت بغير حساب كتاب اورعذاب كے جنت ميں داخل ہوجائے يا ميں شفاعت كروں؟ ہم نے عرض كيا: يارسول اللہ! آپ نے كيا اختيار فر ما یا؟ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: میں نے شفاعت کو اختیار کرلیا، ہم تمام نے عرض کیا: یارسول الله! آپ الله تعالی ہے دعا کریں کہ وہ ہمیں آپ کی شفاعت میں شائل فرمالیں تو آپ سلی انٹدعلیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا: بے فنک میری شفاعت برمسلمان کے لئے ہے۔

(ترهيب والترميب،4/42ء الرقم: 5501 الجامع، 11/413معمر بن راشد مجمع الزوا كد، 10/369)

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسکم نے فرما یا: جرسکل نے رات
کومیرے پاس حاضر ہوکر جمھے خوشخری دی کہ اللہ تعالیٰ نے جمھے شفاعت کا حق عطا کیا ہے۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ!
کیا یہ بنی ہاشم کے لئے خاص ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے فرما یا: نہیں ، ہم نے عرض کیا: کیا یہ قربی جس بی عام ہے؟
فرما یا: نہیں ، ہم نے عرض کیا: کیا یہ آپ کی ساری امت کے لئے ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے
اشارہ کیا اور فرما یا: یہ میری امت کے گنا ہگاروں اور گناہ سے بوجھل افراد کے لئے ہے۔

(احاديث الخاره، 9/78/مالقم: 60، مقدى تاريخ دشق الكبير ، 27/163 ما بن عساكر)

حضرت ابوضبیب خاء جمہ پر پیش کے ساتھ عبد اللہ بن زبیر ﷺ ہے روایت ہے کہ جنگ جمل والے دن

( 204) وَعَنْ أَنِيْ خُبَيْبٍ ، بِضَمِّر الْخَاءُ الْمُعْجَبَةِ ، عَبُنِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا،

جب معزت زبیر کا کھڑے ہوئے مجمعے بلایا میں آ کران کے پہلومیں کھڑا ہو کمیا فرمایا آج لوگ قبل ہوں محے ظالم یا مظلوم اور میرا اینے متعلق گمان ہے کہ مظلوم کے طور پر آن کیا جاؤن گا مجھے زیادہ فکر اینے قرضہ کے متعلق ہے کیا خیال ہے کہ جارا قرضہ چھے مال جھوڑ ہے گا چرفر مایا: اے بیٹا! ہمارے مال کو چے کر قرض ادا کر دینا اور تركه كے تكث كى وصيت كى اور تكث كى وصيت ايے بیٹوں لیعنی عبراللہ بن زبیر کے بیٹوں کے لیے کر دی پھر فرمایا اگر قرضول کی ادائیگی کے بعد ہمارے مال میں سے چھن جائے تواس کا ایک تہائی تیرے بیٹوں کے لئے ہے مشام کہتے ہیں کہ حفرت عبداللد کے بچھ بنے حضرت زبیر کے بیٹول خباب اورعباد کے ہم عمر تھے ( لیتن ان چیا کے برابر عمر کے تھے ) اس وقت حضرت زبير كو بين اورنوبيثيال تصحصرت عبداللد كهتري كدوه اينے قرض كے بارے وصيت كرنے لكے اور فرمائے کے: اے بینے! اگر اس میں سے محدادا كرنا مشكل ہوتواس يرمير ےمولاسے مدد طلب كرليا الله كى فتعم! میں آپ کی مراونہ مجھا چنانچہ میں نے پوچھا کہ آ پ کامولا کون ہے فرمایا: انتهٔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ كى تسم! جب بھى ان كے قرض كے سيسلے ميں مجھے مشكل بیش آئی تو میں کہتااے ذبیر کے مولی زبیر کا قرصہ اوا کر وهال كوادا كرديتا \_حضرت عبدالله كبتے ہيں بس حضرت زبیر شہید ہو گئے انہول نے درہم ودینار کھے نفتر نہ چھوڑا سوائے غابر کی میجوزمینوں کے ان میں مدینه منورہ میں همیاره مکانات ٔ بصره میں دومکان کوفیہ میں ایک مکان

قَالَ: لَبَّا وَقِفَ الزُّبَارُ يَوْمَرِ الْجِبَلِ دَعَالِي فَعُبْتُ إلى جَنْبِهِ، فَقَالَ: يَا بُنَيْ، إِنَّهُ لِا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلاَّ ظَالِمٌ أَوْ مَظُلُومٌ، وَإِنِّي لَا أَرَانِي إِلاَّ سَأَقْتَلُ الْيَوْمَر مَظْلُوُمًا، قَالَ مِنُ آكْبَرِ هَمِّيْ لَنَيْنِي. آفَتَرٰي دَيْنَا يُبُقِيُ مِنْ مَالِنَا شَيْتًا؛ ثُمَّ كَالَ: يَابُكِي بِعُ مَالَنَا وَاقْضِ دَيْنِي، وَاوْصَى بِالشُّلُبِ وَثُلُمِهِ لِبَيْنِيْهِ. يَعْنِي لِبَيْقُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ثُلُثُ الثُّلُث. قَالَ: فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَّالِنَا بَعُلَ قَضَاءُ النَّكِينِ شَيْء فَثُلُثُه لِبَيْنِيْكَ. قَالَ هِشَامُّر: وَكَانَ بَعْضُ وَلَٰ عِبُ اللَّهِ قَالُ وَاذِي بَعْضَ يَنِي الزُّبَيْرِ خُبِيبٍ وَّعَبَّادٍ، وَّلَهُ يَوْمَثِنِ يْسْعَةُ بَيْنُنَ وَيْسُخُ بَنَات. قَالَ عَبُلُ الله: فَجَعلَ يُوصِينِيُ بِلَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَأْيُنَيْ إِنْ عَجَزَتَ عَنْ شَيْ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مِمْوُلاً يَى قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا كَرُيْتُ مَا أَرَاكَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَيْتِ مَنَ مَّوُلاكَ؛ قَالَ: الله. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُوْبِةٍ مِّنَ دَيْنِهِ إِلاَّ قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ \*\* الرُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيَهُ. قَالَ: فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَم يَدَعُ دِيْنَارًا وَلا يِرْهُمَّا إِلاَّ أَرْضِيْنَ. مِنْهَا الْغَابَةُ وَإِحْلَى عَشَرَةً حَارًا بِالْمَدِيثَةِ. وَدَارَتُنِ بِالْبَصْرَةِ، ودَارًا بِالْكُوفَةِ. و ذَارًا بِمِصْرَ ـ قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِيثِي كَانَ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيْهِ بِٱلْهَالِ. فَيَسْتَودِعُهُ إِيَّاتُهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لا، وَلَكِنَ هُوَ سَلَفٌ إِنِّي أَخْتُمِي عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ . وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُ وَلَا جِبَايَةً وَلاَ خراجًا وَلا شَيْتًا إِلاَّ آنَ يَكُونَ فِي غَزُو مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ مَعَ آبِي بَكْرٍ وْعُمَرَ

اورمصر من ایک مکان تھا حضرت عبداللہ ان پر قرض کی صورت بتاتے ہیں کہ کوئی آ دمی ابنامال آ ب کے پاس امانت رکھنے کے لئے لاتا اور حوالے کر دیتا آپ فرماتے ميامانت بين قرض ب مجصاس كے ضائع بونے كا خطره ے (امانت علطی کے بغیر ہلاک ہوتو تا دان لازم نہیں ادر قرض میں لازم ہے) آپ سی عبدہ پر بھی مقرر نہ ہوئے نہ آب نے تیکس یا کسی اور وصولی کی ذمہ داری قیول کی باں رسول اللہ 🛔 حفرت ابو بکر مدیق حضرت عمر ادر حضرت عثمان کی کی ساتھ غزوات میں شامل موے عبداللہ کہتے ہیں میں نے ان پر قرض کا برحساب لكايا تووه بالميس لاكه بنا يجرحضرت عكيم بن حزام حضرت عبدالله بن زبيركو لطے اور فرما يا تبينيج ميرے بمائی پر کتنا قرض ہے میں قرض نے جیمیا یا اور ایک لا کھ كها حفرت حكيم في كها الله كي فقهم ميرد الانميل تمهارسه مال اس كي مخياتش نبيس ركمة حصرت عبدالله ئے کہا یا کیس لا کہ ہوں سے کہنے سکتے میں نہیں دیکھتا کہتم بدادا كرلوكي تواكر قرض كي مقدارادا ليكي ب عاجز موجاؤ تو مجھ سے مدد لے لینا حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر نے غابہ کی زمین ایک لاکھستر ہزار میں خریدی تھی حضرت عبداللہ نے وہ سولہ لا کھ میں ﷺ وی پھر کھڑے ہوکر اعلان کیا جس کے لئے زبیر کے ذمہ کچھ ہووہ ہمیں غابہ میں کے ان کے پاس عبداللہ بن جعفر آئے ان کا قرض حفزت زبیر کے ذمے جار لا کو تھا انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہا کہ اگرتم جا ہوتو میں میمعاف کرویتا ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا

وَعُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ مَ قَالَ عَبُّ لَا اللَّهِ: فَحَسَيْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِن النَّكْنِ فَوَجَنُتُهُ أَلْغَىُ ٱلَّٰفِ وَّمِثَتَى ألفٍ ! وَلَقِي حَكِيْمُ بْنُ حِزَام عَبْلُ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَنِي كُمْ عَلَى آمِيْ مِنَ الدَّيْنِ؟ نَكَتُنْتُهُ وَقُلْتُ: مِنَّهُ ٱلَّفِ. فَقَالَ حَكِيْمٌ: وَاللَّهِ مَا ازى امُوَالَكُمُ تَسَعُ هٰنِهِ. فَقَالَ عَبُنُ اللَّهِ: اَرَايُتُك إِنْ كَانَتُ ٱلْغَيْ الْغِي وَمِثَتَى ٱلَّفِ: قَالَ: مَا أَزَا كُمُ تُطِيئُونَ لَمْلَا، فَإِنْ عَجَزَتُمُ عَنَ شَيْمٍ ثِنْهُ فَاسْتَعِيْنُوا فِي قَالَ: وَكَانَ الزُّبَارُرُ قَل الشُّكَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِثُنَ وَمِثُةَ أَلْفٍ فَهَاعَهَا عَبُدُ اللَّهِ بِأَلْفِ الُّفِ وَسِنْيِمَةِ ٱلَّفِ، ثُمَّ قَامَر فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ شَيْء فَلَيُوافِنَا بِالْغَابَةِ. فَأَتَأَةُ عَبُدُ اللَّهِ بي جَعْفَرَ، وَكَأْنَ لَهُ عَلَى الزُّبَرْدِ ٱرْبَعْمِمَةِ ٱلْعِدِ فَقَالَ لعَبْدِ اللهِ: إِنْ شِئْتُمُ تَرَكَّتُهَا لَكُمْ ؛ قَالَ عَبُدُ الله : لا، قَالَ: فَإِنْ شِنْتُمْ جَعَلْتُمُوْهَا فِيمَا ثُوَيِّرُوْنَ إِنَ إِخْرَتُمْ. فَقَالَ عَبُلُ الله: لَا، قَالَ: فَاقْتَطَعُوا لِي وَطَعَةً، قَالَ عَبُلُ اللهِ: لَك مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا فَبَاعَ عَبُلُ اللهِ مِنهَا فَقَطَى عَنْهُ دَينَه وَاوُفَالُهُ وَبَقِي مِنْهَا اَرْبَعَةُ السُّهُمُ وَلِصْفً، فَقَلِمَ عَلَى مُعَاوِيَّة وَعِنْدَةُ عُمْرُو بْنُ عُمْأَنَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَدِّرِ، وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَّةً: كَمُ قُوِمَتِ الْغَابَةُ ؟ قَالَ: كُلُّ سَهُم يَمِثَةَ ٱلَّفِ، قَالَ: كَمْ بَقِيَ مِنْهَا: قَالَ: ارُبَعَةُ اسْهُمْ وَنصْفٌ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَلَ أَخَذُتُ مِنْهَا سَهِمًا بِمِثَةِ ٱلَّفِ. قَالَ عَمْرُو بْنُ عُمَانَ: قَدُ اَخَذُتُ مِنْهَا سَهُمَّا يَمِثَةِ ٱلَّفِ. وَقَالَ

نہیں حضرت این جعفر نے کہااس کواگرمؤ خرکر تا جا ہوتو يجر كرلوحصرت ابن زبيرن كهانبيس حضرت عبداللدابن جعفر کہنے ملکے پھرتم مجھے زمین کا ایک پلاٹ دے دو پھر حضرت عبدالله بن زبير في اس سن مجهد اور زمينيس فروخت کی اور حضرت زبیر کے باتی قرفے ادا كردية - اور ال سے جار حصے ادر ايك آ دوا في حمیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر مضرت معاویہ کے یاک آئے وہاں حضرت عمرو بن عثمان ٔ حضرت منذر بن زبيراورحضرت ابن زمعهموجود يتفيه حضرت معاوبيه نے بوجھاغاب کی کیا تیمت لکی حضرت عبداللہ بن زبیرنے كبا مرحصه ايك لا كه كا يوجها كتفحصص باقي بين بتايا ماڑھے چارتو حضرت منذر بن زبیر نے کہا ایک حصہ میں نے لاکھ میں لیا اور عمرو بن عثمان نے کہا ایک لاکھ میں ایک حصہ میں لیتا ہوں حضرت ابن زمعہ نے کہاا یک لا کھیں ایک حصہ میں نے خریدااب حضرت معاویہ نے یوچھا باتی کتنے جھے ہیں کہا ڈیز ہے توحضرت معاویہ نے كماوه ميں نے ڈيڑھ لا كھ ميں ليا۔حضرت عبداللہ كہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنا خریدا ہوا حصہ حضرت معادبيكو جهولا كومين فيج ديا جب حضرت عبدالله بن زبیران کے قرضوں کی ادا کیگی سے فارغ ہوئے تو حضرت زبیر کے دوسرے جیٹوں نے کہا ہماری میراث ہم میں تعتیم کر دوحصرت عبداللہ بن زبیر نے کہا: اللہ کی فتم انہیں میں جارسال تک جج کے موقع پراملان کروں گا کہ کمی کا حضرت زبیر کے ذمہ پچھ قرض ہوتو لے جائے۔ای کے بعد دراخت تقلیم کروں گا بھر جارسال تک حضرت عبداللہ ج کے موقعہ پراعلان کر سے درمیان بعدازاں جب جار سال گزر گئے تو پھران کے درمیان وراثت تقسیم کردی گئی۔اورا یک تمائی دصیت کے مطابق اداکر دیا۔حضرت زبیر کی چار بو یال تھیں ہرا یک کو بارہ بارہ لاکھ حصہ ملاحضرت زبیر کی گئی ترکہ یا بچ کروڑ دولا کھ ورہم بنا۔ (بناری)

تخویج حلایت (صبح بخاری باب برگة الغازی فی ماله صباد میتنا مع النبی صلی الله علیه وسلم به به سه ۱۸۰۰ رقم: ۱۶۱۸ جامع الاصول لابن اثور باب الهواباً داء الامانة براص ۱۹۰۰ رقم: ۱۱) شرح حدیث : تحکیم الاً مُست مفترت مفتی احمد یا رخان علیه رحمة الحنان اسلامی زندگی پس کیستے ہیں:

#### ميراث

اسلامی قانون میں مسلمانوں کی ساری اولا دلیتن گڑ کے گڑکیاں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعداس کے مال سے مراث لیتے ہیں۔ گڑکے گؤٹر کی سے دوگرنا حصہ ملتا ہے گر بندوؤں آر بوں کے دھرم میں گڑکی باپ کے مال سے محروم ہوتی ہے۔ اور سب مال لڑکا ہی لیتنا ہے میں مسلمان طلم ہے۔ جب دونوں ایک ہی باپ کی اولا و ہیں تو ایک کومیراث دینا اور ایک کونہ دینا اس کے کیام عنی جگئی کی میں تو مسلمان کے کیام عنی جگئی کے میں تو مسلمان ہیں اور مرنے کے بعد ، کر دے دیا ہے کہ ہم کو ہندوائی قانون مسلمان ہیں اور مرنے کے بعد ، نعوذ باللہ ہندو۔ یا در کھو قیامت ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔

اگراسلام کے اس قانون سے ناداضی ہے تو گفرہ اوراگراس کوئی جان کراس پر کمل نہ کیا توٹی گفی اور طلم ہے۔ لڑکے تم کوکیا بخش دیتے ہیں اورلڑ کیاں کیا چھین لیتی ہیں؟ جبتم مربی گئے تو اب تمہارا مال کوئی بھی لے تم بیٹے کی محبت میں اپنی آخرت کیوں تباہ کرتے ہو؟ تمہارا سے خیال بھی غلط ہے کہ لڑکی تمہارا مال برباو کردے گی۔ ہم نے تو سے دیکھا ہے کہ اپنی باپ کی چیز کا در دجتنا لڑک کو ہوتا ہے اتنا لڑکے کو بھی ہوتا۔ ایک جگہ لڑکوں نے اپنے باپ کا مکان فروخت کیا لڑکتو خوشی کے بیٹ جگہ لڑکوں نے اپنے باپ کا مکان فروخت کیا لڑکتو خوشی کہ میرے ترب باپ کی نشانی ہے۔ اس کو دیکھ کراپنے باپ کو خوشی کہ اس کے دونے سے دیکھنے والے بھی رونے گئے اور بڑھا ہے میں جتنی مال باپ کی خدمت لڑکا نہیں کرتا۔ پھر اس غریب کو کیوں عروم کرتے ہو؟ لڑکتو مرنے کے بعد قبر پر باپ کی خدمت لڑکا نہیں کرتا۔ پھر اس غریب کو کیوں عروم کرتے ہو؟ لڑکتو مرنے کے بعد قبر پر باپ کی خدمت لڑکا نہیں کرتا۔ پھر اس غریب کو کیوں عروم کرتے ہو؟ لڑکتو مرنے کے بعد قبر پر کا فاخوانی خوجہ۔ اگر ان فاتھ کو دیو۔ اگر ان کی دو جہ۔ اگر ان کے دونے میں تو ایک کا نام قاسم بھائی اور دومرے کا نام رام لئل یا مول تی اور کہتے ہیں کہ اگر قیا مت کے دن مسلمانوں کے دو بیٹے ہوں تو ایک کا نام قاسم بھائی اور دومرے کا نام رام لئل یا مول تی اور کہتے ہیں کہ اگر قیا مت کے دن مسلمانوں

کی پخشش ہوئی تو قاسم بھائی پخشوالے گا اور اگر میندوؤل کی نجات ہوئی تو را معلی ہاتھ پڑے گا۔ کیا یہ بی ہم نے بھی بجھ رکھا

ہے کہ زندگی میں اسلامی کام کریں اور میراث میں ہندوؤل کے قانون اختیار کریں تا کہ دونوں تو میں نوش رہیں؟

اگر مسلمانوں کو بہی فکر ہے کہ ہماری اولا و ہمارا مال پر باد کردے گی تو چاہیے کہ ابنی جائیدا داور مکانات ووکا نیں وغیرہ
ابنی اولا دپر دقف کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولا و ہماری جائیدا داور مکانات سے ہر طرح نفع
افعائے اوراس میں رہے۔ اس کا کرایہ کھائے اور حصد رسد کرایہ کوآپی میں تقسیم کرے گراس کور ہن (گروی) نہ کرسکے۔
اس کو بچ نہ سکے۔ اس سے ان شاء اللہ عوج میل اجتماری جائیداد اور مکانات محفوظ ہوجا میں گے ہی کے ہاتھ فروخت نہ ہوسکیس کے اور تم گنا ہو ہے گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

ظلم کی حرمت اور ظلم سے چھینی ہوئی چیزوں کی واپسی کا تھم چیزوں کی واپسی کا تھم شیم ولا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ظالموں کے لیے ممرا دوست ہوگانہ ایساسفارش جس کی بات مانی جائے گی۔'

26-بَأَبُ تَعَرِيْحِ الظَّلْمِ وَالْاَمْرِ بِرَدِّ الْهَظَالِمِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (مَا لِلظَّالِبِيْنَ مِنْ يَمِيْمٍ وَلا

قَالَ اللهُ لَعَانَى: (مَا لِلطَّالِبِيْنَ مِنْ يَحِيهِ وَا شَهِيَّةٍ يُكِلَاعُ) (غافر:18) شرح: ايك اميرنو جوان كي توب

معرف سند مناز ما مائح مری آیک مخل می وعظ فرمارہ سے انہوں نے اپنے سامنے بیٹنے والے ایک توجوان کو کہا ہوگی آیت پڑھو۔ تواس نے بیڈ بیت پڑھو۔ تواس نے بیٹ بیت کر آپ نے فرا یا ہوگی کیے ظالم کا دوست یا مددگا ہم ہوسا ہے؟ کونکہ وہ تواللہ تعالی کی گرفت میں ہوگا۔ بے فنک تم سرخی کرنے والے گئے کا روں کو دیکھو کے کہ انہیں زنجیروں میں جگڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جارہا ہوگا اور وہ بر جند پا دل ہوں گے، ان کے جم پوتھل، چبرے سیاہ اور آنکھیں خوف سے فیلی ہوں گی۔ وہ پاکھی کے بہمیں کہاں لے جایا جارہا ہے اور جمار کی جو بیٹ گئی کے بھی کیوں جبڑ آگیا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جارہا ہے اور جمار کی جو بیٹ کرلے جایا جائے گا؟ فرشتے آئیس آگ کے کوڈوں سے ہانکیں کے بھی وہ منہ کیل گریں گے اور بھی ان کے دور وہا نے وہ بیٹ کرلے جایا جائے گا۔ جب رورہ کران کے آنو خشک ہوجا گیں گو تون کے آنو رونا شروع کردیں گی۔ ان کے دول وہل جا کی گا در بیہولناک منظرد کھنے والے کے بدن برلیٹان ہوں گے۔ آگر کوئی آئیس دیکھ لے توان پرنگاہ نہ جماسکے گا، نہ دل کوسنجال ان کے بدن برلیٹان ہوں گے۔ آگر کوئی آئیس دیکھ لے توان پرنگاہ نہ جماسکے گا، نہ دل کوسنجال کوئی آئیس دیکھ لے توان پرنگاہ نہ جماسکے گا، نہ دل کوسنجال کے بدن برلیڈان ہوں کے بدن برلیزہ طاری ہوجائے گا۔

یہ کہنے کے بعد حضرت سُیّدُ ناصالح مری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے اور آہ بھر کر کہنے سکے، افسوں! کیسا خوفناک منظر **ہوگا۔ یہ کمہ کر پھر** رونے سکے اور ان کوروتا و کھے کر لوگ بھی رونے سکے۔اتنے میں ایک تو جوان کھڑا ہو گیا اور کہنے الم المن المنظر بروز قیامت ہوگا؟ آپ نے جواب ویا، ہال اور یہ نظرزیادہ طول نہیں ہوگا کیونا۔ جب انہیں جہنم میں وال دیا جائے گاتوان کی آوازی آنابند ہوجا کی گے۔ یہ کی کرنو جوان نے ایک چی ہاری اور کہا، افسوس! میں نے ایک خفلت میں گزاروی، افسوس! میں کو تا ہیوں کا شکار رہا، افسوس! میں اپنے پروردگار عروجل کی اطاعت میں سستی کر تار ہا، آوا میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ اور رونے لگا۔ پچھ دیر بعدوہ کہنے لگا، اے میرے رب عروجل! میں اپنی کا ایم کا میں حاضر ہوں، جھے تیرے سواکی سے غرض نہیں، جھے تیرے رہ ایکاں جی گنا ہوں اپنی جو برائیاں جی انہیں معاف فر ما کر جھے قبول کر لے، میرے گناہ مواف کر وے، جھے میں حاضر ہوں کی تھوئی تیرے ماضر میں پر اپنا کرم وفنل فر ما اور میں اپنی حاضر میں پر اپنا کرم وفنل فر ما اور میں اپنی حاضر ہوں کا محاضر میں پر اپنا کرم وفنل فر ما اور میں اپنی حاضر ہوں ، اگری جھے قبول نہیں کر بھا تو میں ہلاک ہوجا دی گا۔ اتنا کہ کروہ نو جوان غش کھا کر گرا اور ب ہوٹی ہوگیا۔ اور چندون بستر علالت پر گر اور کر انتقال کر گیا۔

ال کے جنازے میں کثیر لوگ شامل ہوئے اور رور وکراس کے لئے دعائمیں کی گئیں۔ حضرت سُیّز نا صالح مری رضی اللہ تعالی عند اکثر اس کا ذکرائے وعظ میں کیا کرتے۔ایک دن کسی نے اس نوجوان کوخواب میں دیکھا تو پوچھا ہمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے جواب دیا ، مجھے حضرت صالح مری رضی اللہ تعالیٰ عند کی محفل سے برکتیں ملیس اور مجھے جنت میں داخل کردیا گیا۔ (کتاب التواہین ، توبة نی می الازودان ہیں۔ ۲۵۲۔۲۵۲)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَمَا لِلظَّالِبِيْنَ مِنُ تَصِيْرٍ) (الحج: 71)

وأمَّا الْاحَادِيْثُ فَرِنْهَا: حَدِيثُ أَنِ كَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَخِرِ بَأْبِ الْمُجَاهِدَةِ.

(205) وَعَنْ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اتَّقُوا الظُّلُمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اتَّقُوا الظُّلُمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحُ ، فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحُ ، فَإِنَّ الشُّحُ اهْلُكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ . حَمَلَهُمْ عَلَى آنَ فَإِنَّ الشَّحُ اهْلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . حَمَلَهُمْ عَلَى آنَ سَفَكُوا دِمَا عَهُمُ وَاسْتَحَلُّوا حَمَا يُمُهُمُ دَوَاهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اللهُ مَا يُمَهُمُ دَوَاهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّتَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ السَّمَ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں۔

احادیث میں حضرت الی ذر ہے والی حدیث باب المجاهدہ کے آخر میں گزر چکی۔

حضرت جابر من سے بوکہ روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا بظلم سے بوکہ کظلم روز قیامت تاریکیوں کا سبب ہوگا اور بخل سے بوکہ کے کہ کا سبب ہوگا اور بخل سے بوکہ کے کہ کا سبب ہوگا اور بخل سے بوکہ کی نے کم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا ان کواس بخل ہی نے ہلاک کیا کہ انہوں نے خون بہاستے اور جرام کو حلال جانے گئے۔ (مسم)

الخریج حدیث (صیح مسلم بأب تحریم الظلم ج مص ۱۰ رقم: ۱۳۵ (داراکیل بیروت) الادب البفر دللبخاری باب الظلم علی الله مسلم باب تعریم الظلم عمص دارد البیان الکوری البیوتی بأب تحریم الغصب واخل اموال الناس ج ۱۳۵۰ رقم:

ه۱۱۸۲۰ البعجم الاوسط للطيراني من اسمه معاد، جمع ۲۵۱۰ رقم: ۲۹۸ (دار الحرمين القاهرة) بمستد اليزار مستد اني هريرة ج ۲۳۸۰ رقم: ۲۸۸۸)

شرح حدیث: حکیم الامت معزت مولانامفق اجمہ یارخان نعیم علیہ رحمۃ اللہ النی اس حدیث کے تت لکھتے ہیں:
ظلم کے لغوی معنے ہیں کی چیز کو بے موقعہ استعمال کرنااور کسی کاحق مارنا۔ اس کی بہت قسمیں ہیں: گناہ کرناا بنی جان پر
ظلم ہے، قرابت وارول یا قرض خواہول کاحق نہ دیناان پرظلم ، کسی کوستانا ایڈاء دینا ہیں پرظلم، بیصہ بیش سب کوشائل ہے اور
صدیث اپنے ظاہری معنے پر ہے یعنی ظالم پلھر اللہ پرائد میریوں میں گھرا ہوگا، پیظلم اند هیری بن کراس نے موگا ہیے
مدیث اپنے ظاہری معنے پر ہے یعنی ظالم پلھر اللہ پرائد میریوں میں گھرا ہوگا، پیظلم اند هیری بن کراس نے ماشلی کو دُھنہ بیش کے مؤمن کا ایمان اور اس کی نیک اعمال روشنی بن کر اس کے آگے چلیں گے، دب تعالی فر ماتا ہے: یکسٹی کو دُھنہ بیش ایسی نی نیک اعمال روشنی بن کر اس کے آگے چلیں گے، دب تعالی فر ماتا ہے: یکسٹی کو دُھنہ بیش

مزيد فرماتي بين:

عربی میں شح بخل سے بدتر ہے، بخل اپنامال کسی کونہ دینا ہے اور شح اپنامال نہ دینا اور دوسرے کے مال پر تا جائز قبضہ کرنا ہے۔ غرضکہ شح بخل ،حرص اور ظلم کا مجموعہ ہے اس لیے بیفتنوں فساد ،خون ریزی قطع حرمی کی جڑ ہے ، جب کوئی دوسروں کاحق ادانہ کرے بلکہ ان کے حق اور چھینتا چاہے توخواہ مخواہ فساد ہوگا۔ (برڑاۃ المناجج ، جسامی)

ظالم کوئمہلکت مکتی ہے

حضرت سبّیدُ تا شیخ محمد بن آسلنیل بخاری علیه رحمة الباری شیخ بخاری مین نقل کرتے ہیں: حضرت سبّیدُ نا ابومویٰ اشعری رضی الله تعالیٰ علیه والیت ہے بسر کا یدید یه منوره به مردار ملّه مکر مدسلّی الله تعالیٰ علیه واله وسلَّم نے فرمایا: ب شک الله عنو الله تعالیٰ علیه واله وسلّم نے فرمایا: ب شک الله عنور قبل ظالم کومبلت دیتا ہے بیبال تک که جب اس کوایت کی شمل لیتا ہے تو پھراس کومبل حجودُ تا۔ بیفر ما کر سرکارِ تا مدارت فرمائی:

الله تعالیٰ علیه واله وسلّم نے بارہ 12 سورة مُود کی آیت 102 تلاوت فرمائی:

وَكُذِيكَ آخُذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْعُهٰى وَهِي ظَالِمَةٌ \* إِنَّ آخُذُ وَ البُهُ شَدِيدٌ ٥

تر تحمه کنز الایمان: اورایی بی پکڑ ہے تیرے دب (عزوجل) کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر۔ ب شک اس کی پکڑور دناک کری ہے۔

دہشت گردوں ، لیٹروں ، کن وغار گری کا بازارگرم کرنے والوں کو بیان کردہ دکا یت سے عبرت عاصل کرنی ہے ہے ،

ہ انہیں اپنے انبی م سے بے جبر نہیں رہنا چاہئے کہ جب دنیا میں بھی قبر کی بچل گرتی ہے تواس طرح کے فالم لوگ مجتے کی موت

مار ہے جاتے ہیں اور ان پردوآ نسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا اور آہ! آ جرت کی سزا کون برداشت کرسکتا ہے! یقینا لوگوں
پرظلم کرنا گناہ ، و نیا و آ خرت کی بربادی کا سبب اور عذا ہے جہٹم کا باعث ہے۔ اس میں اللہ ورسول عزوجل وصنی النہ تعدلی عدیہ

علی وسلم کی نافر مانی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی۔ حضرت بُر جانی قُدِ سُ سُرُ وُ التُورانی این کماب التَّعر یفات میں ظلم

کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کمی چیز کواس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا۔ (التعریفات للج ہان م ۱۰۱) شریعت میں ظلم سے مرادیہ ہے کہ کی کاحق مار تا کہی کوغیر گل میں خرج کرتا کہی کو اخیر قنصور کے سڑاویتا۔ (مرا آن ۲ م ۱۲۹) جس خوفناک ڈاکو کا ایکی آپ نے تذکر وساعت فر مایا، وولوٹ مارکی خاطر قتل ٹاحق بھی کرتا تھا، ڈتیا ہی میں اس نے نظم کا انہا م و کھولیا۔ شرحانے اب اس کی قبر میں کیا ہور ہا ہو گا! نیز قیا مت کا مُعامَلہ ایسی باقی ہے۔ آج بھی ڈاکو تھو مال کے لا بچ میں آل بھی کر شاخت ہیں۔ یا در کھے اقتل تاخق انجائی بھیا تک بڑم ہے۔

أوند ھےمنہ تم میں

حضرت سیّدُ نامحمد بن سیسی ترمِدَی علیه رحمة الله القوی این مشهور مجموعهٔ احاد یب ترمِدی میں حضرات سیّدُ ینا ابوسعید خدری و ابوئر پره رضی الله تعالی عنبما سے تقل کرتے ہیں:اگرتمام آسان دز مین والے ایک مسلمان کا خون کیدنے میں شریک ہوجا کیں تو الله عَزَ وَجَلَ ان سیموں کومنہ کے بل اُوندھا کر سے جبتم میں ڈال دے گا۔

(سَنَىٰ البَّرِ مِدِى ج ١٠ ص ١٠ عديث ١٠ ١٠ وارالفكر بيروت)

آگ کی بَیرو یاں

سنجوس كاانسجام

حضرت سیدنا پزید بن میسره رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں: ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تف جس نے بہت زیادہ مضرت سیدنا پزید بن میسر مدرحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں: ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تف جس نے بہت زیادہ مال ہونے کے باوجودوہ ان کا ومتاع جمع کیا ہوا تھا ، اور اس کی اولا دبھی کافی تھی ، طرح طرح کی نعتیں اسے میسر تھیں، کثیر مال ہونے کے باوجودوہ انتہائی کبوس تھا۔ اللہ عز وجل کی راہ میں پچھی خرج نہ کرتا ، ہروفت اس کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دونت میں اضافہ ہوجائے۔ جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تواہے آپ سے کہنے لگا: اب تو میں خوب عیش وعشرت کی زندگی گزاروں گا۔ چنانچے دہ اپنے اہل دعیال کے ساتھ خوب عیش وعشرت سے دہنے لگا۔

بہت سے خُد ام ہرونت ہاتھ بائد ہے اس کے تقم سے منتظر رہتے ،الخرض! وہ ان دنیاوی آ سانشوں میں ایسا مکن ہوا

\* کدا پنی موت کو بالک بھول ممیا۔ ایک دن ملک الموت جعرت سیدناع زرائیل علیالسلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے محر

آئے ، اور درواز و کھنگھٹا یا ۔غلام فور اُورواز ہے کی طرف دوڑ ہے ،اور جیسے ہی درواز و کھولاتو سامنے ایک فقیر کو پایا ، اُس سے

پوچھا: تو بہال کس سے آیا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا: جا و ،اپنے مالک کو باہر جیم جھے اُس سے کام ہے۔

فرمول نے جمور نو لئے ہوئے کہا: وہ تو تیرے ہی جیسے کی فقیر کی مدد کرنے باہر سے جی جی رحضرت سیدنا ملک فرمون سیدنا ملک الموت علیہ السام ہوں۔

الموت علیہ السام میمن کروہ اس سے چلے گئے۔ کھود پر بعد دوبارہ آئے اور درواز و کھنگھٹا یا ،غلام باہر آئے تو ان سے کہا:

جب اس بالداد مخص نے یہ بات می تو بہت خوف ز دو ہوا اور اپنے غلاموں سے کہا: جا ؟، اور ان سے بہت نرمی سے عفت کو ر عفتگو کرو۔خدام باہر آئے اور حضرت سیر نا ملک الموت علیہ السلام سے کہنے تگے: آپ ہمارے آتا کے بدلے کسی اور کی رو حقیق کر ایس اور اسے چھوڑ ویں ، اللہ عز وجل آپ کو برکتیں عطافر ہائے۔

حضرت سيدنا ملک الموت عليه السائم نے فرمايا: ايسا ہر گزنبيں ہوسکا۔ پھر ملک الموت عليه السلام اندرتشريف لے الحداث مالدار فخص سے کہا: تجھے جو وصيت کرنی ہے کہ اور اور قبض کے بغيريه ال سے نبيل جاؤں گا۔

يرس کرسب گھروالے نئے المحھے ، اور دونا دھوبائٹر وع کرديا ، ال فخص نے اپنے گھروالوں اور غلاموں سے کہا: سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو، اور ميری تمام دولت مير سے سائے نے آؤ ورائحم کی تعمیل ہوئی ،
اور ساراخز انداس کے قدموں میں ڈھیر کردیا تھیا۔ وہ فخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا: اسے ذہل و بدتر ین مال التجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی جھے پر وردگارع وجل کے ذکر سے غافل رکھا، تونے ہی جھے آخرت کی تیاری سے دو کے

سیکن کروہ مال اس سے کہنے لگا: تو مجھے ملامت نہ کر، کمیا تو وی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں تقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی۔ میری ہی وجہ سے تیری درمائی بادشا ہوں کے در بارتک ہوئی در شغریب و نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ، میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہز ادبوں اور امیر زادبوں سے ہوا۔ ور نه غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو تیری بدیختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کا موں میں خرج کہا ۔ اگر تو مجھے اللہ عزوجل کے کا موں میں خرج کرتا تو یہ ذات ورسوائی تیرا مقدر نہ بنتی ۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کا موں میں خرج نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زود ملامت ولعنت کا مستق ہے۔

ائے ابن آوم! بے شک میں اور تُو دونوں ہی مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ پس بہت سے لوگ! لیے ہیں جو نیکی کی راہ پرگامزن ہیں اور بہت سے گنا ہوں میں مستغرق ہیں۔ (امام! بن جوزی علیہ دحمۃ اللّٰدالقوی فر ماتے ہیں: ) گویا مال مرخف ے ای طرح کہتا ہے، للبذامال کی برائیوں سے فائ کرر موادراہے نیک کاموں میں خرج کرو۔

ای سے سکندر سافات مجمی ہارا پڑا رہ سمیاسب بوئمی شفاخھ سارا بیعبرت کی جاہے تماشانہیں ہے اجل نے نہ کمڑی ہی چھوڑانددارا ہراک لے کے کیا کیانہ حسرت سدھارا عبکہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے

(عيون الحكايات مؤلف: المام الدالقرع عبد الرحن بن على جوزى عليد من القد القوى)

 (206) وَعَنَ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَتُوَدُّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَتُوَدُّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَتُوَدُّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَثَى يُقَادَ للشَّاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى يُقَادَ للشَّاقِ اللهُ وَمَ الْقِيلِةِ وَمَا لُهُ مُنْلِمٌ.

(مسلم)

تخريج حدايث: (صيح مسلم بأب تعريم الظلم جمعه ارقم: ١٠٥٥ (دارانجيل بيروت) الادب البغر دللبغاري بأب قصاص العبد ص١٠٠ رقم: ١٨٥٠ سان النكوى للبيبق بأب تعريم الغصب واعداموال الداس ج ١٠٠٠ ارقم: ١٨٥٠ سان ترمذى بأب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ج مص١٠٠ رقم: ٢٢٠٠)

شرح مديث: ظالم يدمظلوم كالورالورابدله

تا جدار رسالت، شبنشا و نموت، بخز ن جودو خاوت، پیکر عظمت و شرافت، بحیوب تب العزت جسن انسانیده ملی الله تعالی علیه وآلدو سلم کا فرمان ہے: اللہ عز وجل کے فزویک سب سے بڑا گناہ اس جان کوتل کرتا ہے جس کے قتل ناحق کو اللہ عز وجل نے حرام فرماد یا ہے اور کسی جان کو ناحق اُ فریت وینا حلال نہیں (پھر مثال بیان فرمائی) اگر چہ چڑیا ہی ہوکہ اگر کوئی مختص اس سے کھیلا یہاں تک کہ وہ مرحمی اوراسے بغیر حاجت کے ذرئے بھی نہ کیا تو وہ قیامت کے دن کا نول کو بھاڑ دسینے والی کڑک کی شرکیا تو وہ قیامت کے دن کا نول کو بھاڑ دسینے والی کڑک کی شرک آ واز سے بارگاہ اللی عز وجل بیل عرض گزار ہوگی:

اے میرے اللہ عزد جل! اس سے پوچھ کہ اس نے بلاوجہ جھے آؤیت کیوں وی اور بجھے تن کیوں کیا تھا؟ اللہ تبارک وتعالی فر ائے گا: جھے میری عزت وجلال کی تشم! میں تیراحق ضرور دلاؤں گا اور سن لوا کوئی ظالم مجھ سے نہ نئے سکے گا، میں ہر اس شخص کو عذاب دوں گا جس نے ناحق کسی جان کو اؤیت دی ہوگی اور اگر میں کسی ظالم سے مظلوم کا پورا پورا بدلہ نہ دل وَ اَلْ تَعْمَلُ مِنْ مَا لَمْ مِنْ مَا لَمْ مِنْ مُنْ اَلَّمْ مِنْ مُنْ اَلَّمْ مِنْ وَالْ اِلْمُنْ مِنْ وَالْمُ مِنْ مُنْ اَلْمُ مِنْ مُنْ اَلْمُ مِنْ مُنْ اِلْمُنْ مِنْ وَالْمُنْ مُنْ وَالْمُنْ مُنْ وَالْمُنْ مِنْ مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ مُنْ وَالْمُنْ اللّٰ مَالَى مُنْ وَالْمُنْ مُنْ وَالْمُنْ مُلْلُونَا مُنْ وَالْمُنْ وَلَالْمُ مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ مُنْ وَالْمُنْ مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلَا وَالْمُنْ مُنْ وَالْمُنْ مُنْ وَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ مُنْ فَالْمُ وَالْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ مُنْ وَالْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُلْمُنْ وَالْمُنْ مُنْ وَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُ مُنْ فَالْمُ

پھراں تدعز دجل فرہائے گا: یکس بی بدلہ دینے والا بادشاہ ہوں۔ میری عزت وجلال کی تشم! آج کے دن کسی پرظلم نہ کروں گااور آج کے دن کوئی ظالم مجھ سے نہ چھ سے نہ نے سکے گااگر چہ ایک طمانچہ ہویا ہاتھ کی مار ہویا ہاتھ کومروڑا ہواور میں سینگ والی بکری سے بغیر سینگ دانی بکری کوبھی بدلہ دلاؤں گا اور لکڑی سے ضرور پوچھوں گا کر تُونے لکڑی کوخراش کیوں لگائی؟ اور پھھوں گا کر تُونے لکڑی کوخراش کیوں لگائی؟ اور دہ خض کہ جس پر مظلوم کاحق ہے اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ ایک نیکیوں سے اس کاحق ادانہ کردے اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گنا ہوں کا بوجھا اس کے بمرڈ ال کر جبٹم میں ڈال دیا جائے گا۔

(أَرُّ قُ الْعُنُوْ لِ وَمُعْرِّ مُ الْعَلَبِ الْحُوْ وَ لَ مُؤلِّت نقيدا لِواللِيث نفر بن محد مرقدي رحمة الله تعالى عليه التولى ٣٧٣هـ) ميرك آقا اعلى حضرت، إمام أبلسنت ، موللينا شاه امام أحمد رضا خان عليه رحمة الرَّحْمان في في كان رضوبه جلد م ٢ صفحه ١٢ م ٣٢٢٣ برفر ماتے ہيں:

یبان تک که حضورا قدی سلی ایندتعانی علیه وسلم فر ماتے ہیں: بینک روز قیامت تنہیں اہل حقوق کوان کے قی اوا کرنے ہول سے یہاں تک که مُنڈی بحری کا بدلہ سینگ والی بحری سے لیاجائے گا کہ اسے سینگ مارے (ائمہ کرام نے اس کوروایت کیا مثلاً امام احمد نے مند ہیں، امام سلم نے سیح مسلم ہیں، امام بخاری نے الا دب المفرد ہیں اور امام ترفذی نے جو مع میں حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عندسے روایت کیا۔) (سیح مسلم کی بابروالعلمۃ باب نفرالاخ فالما او مظلو) قدی کتب فاند کراتی مندامی بن منبل گرائی ہریرہ الکتب الاسلامی بیروت ۲ / ۳۰۱)

ایک روایت میں فرما یا یہال تک کہ چیونی سے چیونی کاعوش لیاجائے گا۔ (اے امام احمد نے سے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔) (مندامام احمد بن طنبل عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالٰی عندالمکتب الاسلامی بیروت ۲/۳۱۳)

پھروہاں روپے اشرفیاں تو ہیں نہیں کہ معاوضہ حق میں دی جائیں طریقہ ادامیہ دگا کہ اس کی نیکیاں صاحب حق کو دی جائیں گی اگر ادا ہو گئی غنیمت ورشہ اس کے گناہ اس پر دکھے جائیں گے یہاں تک کہ ترازوے عدل میں وزن پورا ہو۔ اجادیث کثیرہ اس مضمون میں وارد ہیں۔ یعی حضورا قدس ملی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرما یا جائے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہمارے یہاں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس زرومال نہ ہو۔ فرما یا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز ، روز ہے ، زکو ہ لے کرآئے اور یوں آئے کہ اسے گائی دئی اسے دگائی اس کا مال کھا یا اس کا خون گرایا اسے ماراتو اس کی نیکیاں اسے دکی سم کئیں بھرا گرنیکیاں ختم ہو چکیں اور حق باتی ہیں تو ان کے گنا ہے لے کر اس پرڈالے گئے بھر جہنم میں بھینک دیا۔ اللہ تعالٰی کے اور بلندو برتر ذات کی بناہ۔ (ت) (میج مسلم کاب البروالعدامة بابتح بھم انظم قدی کتب خاندکرا چی ۲۰۰/۳)

غرض حقوق العباد بے ان کی معانی کے معاف نہ بہوں سے والبذا مروی ہوا کہ حضورا قدی صلی القد تعالٰی علیہ وسلم نے فر یا یا: الغیبة اشد من الزنا غیبت زنا ہے مخت تر ہے کسی نے عرض کی: یہ کیوکر؟ فر یا یا: زانی تو بہ کر ہے تو اللہ تعالٰی قبول فر یا یا: الغیبة اشد من الزنا غیبت زنا ہے مخت تر ہے کسی نے عرض کی نہیت کی ہے (ابن الی الدنیا نے ذم الغیبة (غیبت کی برائی میں) میں اور ایا مطبر انی نے الا وسط میں حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت ابوسعید خدری سے اور امام بیجتی نے ال ورنوں کے علاوہ حضرت الس مضی اللہ تعالٰی عنبم سے اس کی روایت فرمائی ۔ ت

العجم الاوسلاحديث ٢٥٨٧ مكتبة المعارف رياض ٢٠١/٤ ٣٠)

پھر یہاں معاف کرالین مبل ہے قیامت کے دن اس کی امید مشکل کہ دہاں چھنی اپنے اپنے حال میں گرفمآر نیکیوں
کا طلبگار برائیوں سے بیز ارہوگا پرائی نیکیاں اپنے ہاتھ آتے اپنی برائیاں اس کے مرجاتے کے بری معلوم ہوتی ہیں،
یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ کا بیٹے پر چھودین آتا ہوگا اسے روز قیامت پیٹیں گے کہ جمارا دین دے وہ کھے
گا میں تمہارا بچہوں، لیمنی شایدرجم کریں وہ تمنا کریں گے کاش اورزیادہ ہوتا۔

حضرت ابن عمر الله الدوایت ہے ہم ججۃ الوداع .

کمتعلق باتیں کررہے ہے اور نبی اکرم بی ہمارے درمیان موجود نتے اور ہمیں بیٹم ندتھا کہ ججۃ الوداع کا مطلب کیا ہے بیہاں تک کہ رسول اللہ کی نے اللہ کی جہ وثناء بیان کی چروجال کاذکر کیا اور اور تفصیل سے ذکر کیا اور اور تفصیل سے ذکر کیا اور اور تفصیل سے ذکر بیا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے دجال کے بارے ابنی امت کوڈرایا اس سے نوح علیہ السلام اور بعد کے نبیوں نے ڈرایا اور وہ اگرتم میں نکل آئے تو تم پر وہ ختی ندرہے گاتم پر سے بات واضح ہے کہ تمہارا رب کا نا وہ فرمیں اور وہ واکیں آگھ سے کان ہوگا اس کی آگھ

(207) وَعَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَا لَتَحَمَّكُ عَنْ خَبِّةِ الْوَدَاعِ، وَالنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ آظُهُرِنَا، وَلَا نَلُوعَى مَا خَبَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ آظُهُرِنَا، وَلَا نَلُوعَى مَا خَبَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اللهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآثُنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيْحَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآثُنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيْحَ اللّهُ مِنْ بَعِي الأَّ وَسَلَّمَ وَآثُنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيْحَ اللهُ مِنْ بَعِي الأَقْلَمَ وَآثُنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا يَعْفَ اللهُ مِنْ يَعْلِيهِ وَإِلَّا وَلَا لَكُونَ مِنْ يَعْلِيهِ وَإِلَّا وَلَاللّهُ مِنْ يَعْلِيهِ وَإِلَّا وَلَا لَكُونَ مِنْ يَعْلِيهِ وَإِلَّهُ وَلَا لَكُونَ مِنْ يَعْلِيهِ وَإِلَّا وَلَكُمْ لَيْسَ يَغْفَى عَلَيْكُمْ فَيَا خَفِي عَلَيْكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ وَإِلَّهُ وَلَيْسَ يَغْفَى عَلَيْكُمْ فَيْ النَّهِ مِنْ شَاكِهُ وَلَكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِلَّهُ وَلَيْ اللّهِ مَنْ شَاكِهُ مِنْ مَا خَفِى عَلَيْكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِلّهُ وَلَيْكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِلّهُ وَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِنْ مَا يُعْمَى عَلَيْكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِلّهُ وَلَا لَكُمْ لَيْسَ بِأَعْفَى عَلَيْكُمْ وَلَى مَا عَنِي تُكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِلّهُ اللّهُ وَلَوْلُ الْمُولِكُ وَلَا لَكُونُ عَيْنِ الْمُعْلَى مَا يُعْمَى عَلَيْكُمْ وَلَى اللّهُ عَنْ يَتُمْ طَافِيَةٌ وَلَا الْمَالَةُ مِنْ الْمُعْلِي الْمُؤْمَ وَلَا لَهُ مَنْ مَنْ مَا عَنِي الْمُؤْمِ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَيْكُمْ لَيْسَ بِأَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَا مُعْمَى عَلَيْكُمْ وَلَا لَا مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُولُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَلْكُولُ وَلِهُ فَلَا فِي لَكُولُ وَلَا لَكُولُ لَكُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا فَيْ فَا فَيَعُولُ وَلِلْمُ لَكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِهُ فَا الْمُعِلَا وَلَا لَكُولُ وَلَا لِلْكُولُ فَلَا فَيَعُولُ وَلَا لَكُولُ

الله عَرَّمَ عَلَيْكُمُ دِمَاءً كُمْ وَامْوَالَكُمْ كَمُرَمَةِ يَوْمِكُمْ لِمِنَا. فِي بَلَنِ كُمْ فِلَا، فِي شَهْرِكُمْ لَمُلَا، الا عَلَ بَلَغْمُ فَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ وَيُلَكُمُ - أَوْ وَيُعَكُمُ - الظُّرُوا: لَا تَرْجِعُوا بَعْيِنَى كُفَّارًا يَّصُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ دَوَاتُهُ الْبُعَارِيْ، وَرَوْى مُسَلِمٌ بَعْضَهُ.

تخریج حدایت : (صیح بفاری باب جة الوداع جهصان در الم: ۱۰۲۰(دارطوق النجاق) حدیج مسلم باب ذکر این صیاد جهساد بر مسلم این یعل مسلم باب ذکر این صیاد جهساد در از ۱۹۳۰ در این در ۱۹۳۰ در این مسلم در این در این

شرح مديث: مسلمان كاقتل

مسلمان کا خونِ ناحق کرتا ہے جمی جہنم میں لے جانے والا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کا ہلاک ہوجاتا اللہ کے نز دیک ایک مسلمان کے آل ہوئے سے ہلکا ہے۔ (تغیر خزائن العرفان ،پ ۵،النساہ: ۹۳)

قرآن مجيد س ہے كه

وَمَنَ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُّتَعَبِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَحَدُ لَهُ عَدَابًا عَظِيًّا 0

تر جمه کنز الایمان: اور جوکوئی مسلمان کوجان بوجھ کرتل کرے تواس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے اور اللہ نے اس پرغضب کیااوراس پرلعنت کی اوراس کیلئے تیار رکھا بڑاعذاب۔(پ5،النیاہ:93) دوسری آیت میں میدارشادفر مایا کہ

وَلَا تَتَعْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِيْ حَمَّا مَاللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ \* ذَٰلِكُمُّ وَهُمُكُمُّ بِهِ لَعَلَّكُمُّ تَعْقِلُونَ 0 ترجمه كنزالا يمان: اورجس جان كى الله في حرمت ركبي ہے اسے ناحق شدمارو ية تهميں حكم فرما يا ہے كه تهميں عقل مو۔ (پ8،الانعام: 151)

اورایک دوسری آیت یس بیجی فرمایا که ورایک دوسری آیت یس بیجی فرمایا که و از دارا المتود د تا میکندن میکندن و از دارا المتود د تا میکندن میکندن و از دارا المتود د تا میکندن و از در المیکندن و از در از در المیکندن و از در از در المیکندن و از در المیک

ترجمہ کنزالا بمان: اور جب زندہ دبائی ہوئی ہے ہوچھاجائے کس خطایر ماری گئی۔ (پ30، اتھویر: 9،8) اب اس مضمون کے بارے میں چند حدیثیں بھی پڑھ لیجئے جو بہت رفت انگیز وعبرت خیز ہیں۔ حضرت ابوسعید وحضرت ابوہریرہ وضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ اگر تمام آسان وزمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہوجا کیں تو اللہ تعالی اُن سب کومنہ کے بل اُوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔

(سنن التريذي، كتاب الديات، باب الحكم في الديابُ، الحديث ١٠٠٣، ج٣٩م ١٠٠)

> ر جمه کنزالایمان: اوراین جانیس آل نه کروبیتک الله تم پرمبر بان ہے۔ (پ5،النهاه: 29) ایک دومری آیت میں ہے کہ

وَلَا تَقْتُلُوا اوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ \* نَعَنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

ترجمه كنزالا يمان: اورا پن اولا قتل نه كروهلسى كے باعث ہم تهميں اور انہيں سب كورزق ويں مے۔

(پ5،اشاء:29)

حضرت ابوہر پرہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسم نے فرما یا کہ جو فض ایک مسلمان کے قل میں مدد کرے اگر چہوہ ایک لفظ بول کربھی مدد کرے تو وہ اِس حال میں (قیامت کے دن) اللہ عزوج ل کے در بار میں حاضر ہوگا کہ اِس کی دونوں آتھوں کے درمیان سے کھا ہوگا کہ بیاللہ عزوج ل کی رحمت ہے ، بوس ہو جانے والا ہے۔ (سنن ابن ماجہ ، کتاب الدیات، باب التعلیظ فی قل (مسلم) ظلماً ، الحدیث ، ۲۶۲ ، جسم ۲۷۳)

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ کی مسلمان کونل کرنا بہت ہی سخت گناہ کبیرہ ہے۔ پھرا گرمسلمان کانل اس کے ایمان کی عداوت سے ہو یا قاتل مسلمان کے نل کوحلال جانتا ہوتو ریکفر ہوگا اور قاتل کا فر ہوکر ہمیشہ ہمیشہ سے لئے جہنم میں جلتار ہے گا۔اور اگر مرف دُنیوی عدادت کی بنا پرمسلمان کول کروے اور اِس قل کوحلال نہ جانے جب بھی آخرت میں اِس کی بیسز اے کہ وہ مدت وراز تک جہنم میں رہے گا۔

وُنیا میں معتول کے وارثوں کو اختیار ہے کہ اگروہ چاہیں تو قاتل کوٹل کر کے قصاص لے لیں۔اورا کر جا ہیں تو ایک سو اونٹ یا اس کی قیمت قاتل ہے بطورخون بہا کے لیں۔اورا کر چاہیں تو قاتل کومُعاف کر دیں۔(واللہ تعالی اعلم)

حضرت عائشہ معدیقہ کا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ کے نے رایا: جس نے ایک بالشت کی مقدار ظلم کرتے ہوئے کی زمین دبالی تو اس کو سات زمینول اسے اس کا طوق پہنا یا جائے گا۔ (متنق ملیہ)

(208) وَعَنْ عَائِشَةُ رَضِى اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ ظَلَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قَيلًا شِهْرٍ مِّنَ الْاَرْضِ، طُوِقَهُ مِنْ سَهُع ارْضِلْنَ مُنْ الْاَرْضِلْنَ مُنْ الْاَرْضِلْنَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ.

الغلورج وصوره رقم: ۱۱۱ سنن الكورى للبيطالي بأب التشديد في غصب الاراض جوس ۱۲۰ رقم: ۱۲۰۱ مسيح مسلم بأب تحريم الظلم جوص و رقم: ۱۱۱ سنن الكورى للبيطالي بأب التشديد في غصب الاراضي جوص ۱۰ رقم: ۱۸۱۷ مستد امام احد

شرح مديث: في الاسلام شهاب الدين امام احمد بن حجر المكل الميتى الثانقي عليه رحمة الله القوى آلزة والرعن اِقْيَرُ انْسِوالْكَبَائِرِ مِين لَكِيمَةِ بِينِ:

ایک تول کے مطابق اس سے مرادیہ ہے: اسے تکلیف کا طوق پہنایا جائے گانہ کہ 7 زمینوں کا طوق بنا کراس کے گئے میں ڈالا جائے گا نہ کہ تول وہی ہے جوسید ناامام بغوی کے میں ڈالا جائے گا۔ جبکہ اُسے تول وہی ہے جوسید ناامام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے کہا سے زمین میں دھنما دیا جائے گا تو زمین کا وہ حصہ اس کی گردن میں طوق کی طرح مین جائے گا۔

، أكله وآف والى روايات بمى اى تول كى تاييد كرتى تك:

كسى كى زمين ناحق لينا

بنی کریم،رءُ دف رحیم مثل الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے: جس نے کسی کی زمین ناحق لی استعال زمین کی مٹی اُٹھا کرمید ان محشر میں لانے کا یابندینایا جائے گا۔

قفیع المذنبین، اهیس الغریبین، سرامج السالکین ملی الله تعالی طبیده الدوسلم نے ارشادفر مایا: جوزمین کے کسی مکڑے يرناحق قابض موااست 7 زميدو ل كاطوق ڈالا جائے گا اوراس كانہ كوئى فرض تبول موگانہ لل

(مئداني يعلى الموسلى مئدمعد بن اني وقاص ، الحديث: ١٥ ١٥ ج ١٩ مي ١٥١٥)

حضرت سيد ناعبدالله بن مسعود رضى الله نعالى عندار شاوفر مات من كميس نيع من كيار سول الله عز وجل وصلى الله تعالی علیه وآله وسلم! سب سے براظم کون ساہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زمین کا وہ ایک مز جے کوئی مسلمان اسپے مسلمان بھائی ہے جق میں سے کم کردے، پس اس زمین کی ایک کنگری جواس نے چھینی ہوگی اسے زمین کی تہد تک اس کے محلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا اور اس کی تہدکواللہ عزوجل ہی جانتا ہے جس نے است پیدا کیا ہے۔ (المستدلالا ما احد منبل ، مستدعبراللد بن مسعود ، الحدیث : ۱۷۷ مسام ج ۲ من ۵۳)

محبوب رب العلمين ، جناب صادق وامين عزوجل وسلى الله تعالى عليه والهوسلم في ارشاد فرما يا: الله عزوجل ك نزدیک سب سے بڑا دھوکا زمین کا وہ کلزاہے جوتم زمین یا تھرکے 2 پڑ دسیوں کے درمیان پاتے ہو، پھران میں سے کوئی ایک دوسرے کے حقے میں سے ایک گز زمین کم کر دیتا ہے تو اگر وہ اسے کم کر یکا تواسے 7 زمینوں کا طوق ڈ الا جائے گا۔ (المسندللامام احمد بن منبل معديث اني ما لك الأجعى ،الحديث ٢٥٥ ٢ ١٠ ، ٢٠٩٠)

حضرت ابوموی اشعری می است روایت ہے کہ رسول الله 🕮 نے فرمایا: اللہ تعالی ظالم کومہلت دیتا ہے تو جب اچانک پکڑتا ہے تواس کوموقعہ بیں دیتا بھرآپ نے بیر آیت حلاوت کی: اور اس طرح تیرے رت کی محرفت ہے جب وہ شہروں کو پکڑ ہے اور وہ (اہل شہر) ظالم ہوں۔ بلاشبہ اس کی پکڑورونا کے سخت ہے۔

ُ (209) وَعَنَ آنِي مُوَسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهُ لَيُهُ إِي لِلظَّالِمِ، قَاذًا آخَلَهُ لَمْ يُقْلِتُهُ ، ثُمَّ قَرَآ: (وَ كَلْلِكَ أَخُلُ رَبِّكَ إِذَا أَخَلَ الْقُرْى وَفِي ظَالِمَةً إِنَّ أَخْلَهُ الِيُمُ شَدِيدُ ) (هود: 102) مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

الخريج حليث (صيح بخاري باب تفسير سورة هود ج بص١٥٦٠ وقم: ١٠٣١ (دارابن كثير بيروت) حيح مسلم بأب تحريم الظلم؛ ج مصمه · رقم: ۱۲٬۰۰۰سان الكورى للبيهاتي؛ يأب تمريم الغصب واخل اموال التأس يغير حق ج مص، به · رقم: ١١٢٨٤ مسند الي يعلى حديث ميمونة زوج التبي صلى الله عليه وسلم ، ج١١٠ ١٥٠٠ رقم: ٢٢٢ مسند البزار ، مسند حذيفه ین پمان ج اصده ۱۰ رقم: ۱۹۸۳)

شرح حديث: عليم الامت حضرت مولا نامفتي احمد يارخان تعيمى عليه رحمة الله الني اس حديث كيحت لكهته بين: یہاں ظالم میں تین احمال ہیں: یا اس سے مراد**لوگوں کے حقوق مار نے والا ہے یا مرادمطلقاً عنب**کاریا کافر ، پہلے معنی

زیادہ تو می ہیں۔وہ بندہ خوش نصیب ہے جو پہلے ممناہ پر ہی بگڑا جائے ،وہ بہت ہی بدنصیب ہے جس کو ممناہ پر نعمتیں ملتی رہیں۔ ممناہ پر جددی پکڑنہ ہونارب تعالٰی کاغضب ہے کہانسان اس سے دھوکہ کھا جا تاہے۔ تومشوم غرور برحلم غدا

مزيد فرمات بين

اس آیت کریمہ میں بسیوں سے مراوان کفار کی بستیاں ہیں جن پرعذاب الٰبی آیا کہ دہاں کے باشند دں کواوانی بہت دھیل دی مئی۔ پھر ہلاک کر دیئے مستحبے۔ (بزاۃ المناجع، ج۲ ہیں ۹۳)

عارضي غيش وعشرت

ہم بن جُنفر بن جُنفر بن تھی بن خالد بن بُرِ مُک سے منقول ہے کہ جب میرادادا یحی بن خالد بن بر کم قید میں تھا تو میرے والد نے اس سے پو جھا: ابا جان! ہمیں حکومت وشان وشوکت ملی ، ہمارے ادکا مات پر عمل کیا جا تا رہا ، ہماری بزی ٹی ٹھ والد نے اس سے پو جھا: ابا جان! ہمیں حکومت وشان وشوکت ملی ، ہمارے ادکا مات پر عمل کیا دجہ ہے؟ میرے دادانے کہا: اے باشد تھی ، اب زمانے نے نے ہمیں قید کر دیا اوراً ونی کپڑے کپنے تک نوبت آھی ، اس کی کیا دجہ ہے ، لیکن علیم وجبیر پروردگار میرے بیٹے امظلوم کی پکار رات کے اند میرے میں بلند ہوتی رہی اور ہم اس سے غافل رہے ، لیکن علیم وجبیر پروردگار کو قبل اس سے غافل رہے ، لیکن علیم وجبیر پروردگار وشام نعتوں اور آسانشوں بیس کہ ان کے میں ہیں کہ ان کے میں میں کہ ان کے میں اور آسانشوں بیس گر زرے اور زماندان پر عیش وعشرت کی خوب بارش برسا تا رہا ، زماندان سے خاموش رہا بھر جب بولا تو انہیں خون کے آنسور کا لے ذکا۔

اللهُ عَرِّ وَجَلَّ ہم سب كوابينے حفظ دامان ميں ركھے، ظالموں سے ہمارى حفاظت فرمائے اور مظلوموں كا ساتھ دينے كى تو فيق عطافر مائے۔ (آمين بجاہ النبي الامين صلى الله عليه وسلم)

(انسان کو ہردم اللہ عُڑ وَ جَلْ کی ہے نیازی ہے ڈرتے رہنا چاہے۔ گنا ہوں میں ہروت مستفرق رہنے کے باوجود اگر ہمیں ڈھیل دی جاتی اس ڈھیل سے خوش نہیں ہونا چاہے ، بلکہ اللہ عُڑ وَجَلُ کی کُڑ سے ہُروم لرزاں وتر ساں رہنا چاہے ۔ بلکہ اللہ عُڑ وَجَلُ کی کُڑ سے ہُروم لرزاں وتر ساں رہنا چاہے ۔ بین کہ اس کی پکڑ بڑی خت ہے ۔ طاقت ودولت کے نشے میں آکر کسی غریب ومظلوم کی بدوعا نہیں لینی چاہے ، کسی ہے گناہ پرظلم وستم کے تیر چلانے والا ظالم وسخت دل شخص جب عذاب اللی عُڑ وَجَلُ میں گرفتار ہوتا ہے تواس کی سب اکر نکل جاتی ہے اور مظلوم کی وعا بہت جلد مقبول ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہے کہ ظلم وستم اور تمام برے افعال سے اجتناب کر ہے اور ماللہ عُڑ وَجَلُ کی ہے نیازی سے ہروم ڈرتا رہے کہ نہ جانے ہمارے بارے میں اللہ عُڑ وَجَلُ کی خفیہ تد بیر کیا نے ؟ اللہ عُڑ وَجَلُ ہمیں اپنی وائمی رضا عطافر مائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے ۔ آمین بچوہ النبی اللہ میں صلی اللہ علی صلی اللہ عن مائی رضا عطافر مائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے ۔ آمین بچوہ النبی اللہ میں صلی اللہ وسلم )

حضرت معاذ ﷺ سے روایت ہے کہ مجھ کورسول

(210) وَعَنُ مُعَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ. قَالَ:

بَعَثِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:

إِنَّكَ تَأْنِى قَوْمًا قِنْ آهلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى

شَهَادَةِ أَنُ لاَ اللهِ اللهِ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ قَانُ هُمُ
شَهَادَةِ أَنُ لاَ اللهِ اللهِ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ قَانُ هُمُ
اطَاعُوا لِلْلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله قبر افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ خَسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمُ
اطَاعُوا لِلْلِك، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله قبر افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَلُ مِنْ أَغْدِينَا عِهِمْ فَكُرُدُ عَلَى
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَلُ مِنْ أَغْدِينَا عِهِمْ فَكُرُدُ عَلَى فَقَرَاعِهُمْ فَإِنْ هُمْ اطَاعُوا لِلْلِك، فَإِيَّاكَ وَكُوائِمَ فَقَرَاعِهُمْ وَاللّهِ مَا اللهُ قَلْ الْمُعَلِّومِ وَلَيْلَاكِهُ وَكُوائِمَ فَقَرَاعِهُمْ وَاللّهِ عَلَيْهِمْ فَاكُولُومِ وَاللّهِ فَاللّهُ وَكُوائِمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَاكُولُومِ وَاللّهِ مَا اللهُ وَكُولُومِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَالنّي دَعُوقًا الْمَظُلُومِ وَاللّهِ مَا اللهُ وَكُولُومُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تخريج حليث (صبح بخاري بأب وجوب الزكاة ج عص١٠٠ وقي مسلم بأب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام بالسند باص١٠٠ وقم: مناسان الكبرى للبيدق بأب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم بالمحد بالمام وشرائع الاسلام والمال في الصدقة ومرمنهم من بلدهم بالمال في الصدقة الماد وأد بأب في لكاة السائمة بالمال في الصدقة بالماد وقم عناه وقم والمال في الصدقة بالماد وقم والماد والم

شرح حديث: سيرنا ابو در داء رضى الله تعالى عنه كي نفيحت

حضرت سیدنا ابو دردا ورضی الله تعالی عند فرماتے ہیں: اگرتم لوگول پر تنقید کرو گئو وہ بھی تنہیں تنقید کا نشانہ بنا کیں گے ادرا گرتم انہیں چھوڑ بھی تھیں چڑ لیس گے ۔ لہذا عظمند وہی ہے ہوڑ بھی جھوڑ بھی کے ادرا گرتم ان سے بھاگ جاؤگر تھی دوگر لیس گے ۔ لہذا عظمند وہی ہے جو تنگدی کے دن کے لئے اپنی زندگی اور عزت کو وقف کر دے اور مؤمن کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ اللہ عز دجل کے نزدیک زیادہ پہند بیدہ نہیں، اس لئے عفو وورگز رہے کام لیا کرو اللہ عز وجل تنہیں عزت عطا مرادے گاور بیتم کی آ ہ اور مظلوم کی بدوعا سے بیچے رہو کیونکہ سے (وونوں) را تول رات عرش تک بینے جاتی ہیں جبکہ لوگ سو فرمادے گاور بینی ۔ (بخز الذ مؤع مولف امام ابوالفرج عبدالرمن بن علی انجوزی علید حمۃ اللہ التوی)

دشمن صحابه كاانسجام

ایک شخص حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله نتعالی عنه کے سامنے صحابہ کرام رضی الله نتعالی عنبم کی شان میں گستاخی و بے ادبی کے الفاظ مکنے لگا۔ آپ رضی الله نتعالی عند نے فر مایا کہتم این اس خبیث حرکت سے باز رہو ور نہ میں تمہارے لئے بددعا کروں کا۔اس کتاخ وب یاک نے کہد یا کہ جھے آپ کی بدوعا کی کوئی پرواہ ہیں۔آپ کی بدوعا ہے میرا پکو بھی نہیں بگوسکا۔یہ ن کرآپ کو جلال آگیا اور آپ نے اس وقت بیدوعا گی کہ یا اللہ اعز وجل اگر اس فخص نے تیرے پیارے نی کے پیارے محابیوں کی تو بین کی ہے تو آخ بی اس کوا پے قہر وغضب کی نشانی دکھا دے تا کہ دوسروں کواس سے پیارے نی کے پیارے محابیوں کی تو بینے می وہ خض مسجد سے باہر لکلا تو بالکل بی اچا تک ایک پاگل اون کہیں سے دوڑ تا جو آئی اور اس کو اس تدرز ورسے دبایا کہ ایک پاگل اون کہیں سے دوڑ تا ہوا آیا اور اس کو وائتوں سے بچھاڑ و یا اور اس کے او پر بیٹے کر اس کواس قدرز ورسے دبایا کہاں کی پہیلوں کی بدیاں چور چور ہوگئیں اوروہ فورا نی مرکبیا۔یہ مظام کی گھر کوگئی دوڑ دوڑ کر حضر ہے محدرضی اللہ تو الی عنہ کو مبارک با ددینے لگے کہ آپ کی دعا مقبول ہوگئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عشور کی ہوگئی۔

(ولاكل الندوة للنبيتي مباب ما جاء في دعا مرسول الشملي الشدعلية وملم لسعد بن الي دقاص... الخ من ٢٥٠)

# حضرت ضبيب بن عدى رضى الله تعالى عنه

سید ید منورہ کے انصاری ہیں اور قبیل انصار میں خاندان اوس کے بہت ہی نائ گرامی فرزند ہیں۔ بہت ہی پر جوش اور جانباز صحابی ہیں اور حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے انکو بے پناہ والہانہ عشق تھا۔ جنگ بدر میں دل کھول کر انتہائی بہاوری کے ساتھ کفار سے لڑے۔ جنگ احد میں بھی آپ کے بجاہدانہ کارنا ہے شجاعت کے شاہ کار کی حیثیت رکھے ہیں سیان میں عسفان و مکہ کرمہ کے درمیان مقام جیعمیں بیک فار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ چونکہ انہوں نے جنگ بدر میں کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ چونکہ انہوں نے جنگ بدر میں کفار مکہ کے ایک مشہور سرداد حادث بن عامر کوفل کرویا تھاس لئے ان کے بیٹوں نے ان کوئر بدلیا اور لو ہے کی بدر میں کفار مکہ کے ایک مشہور سرداد حادث بن عامر کوفل کو دیا تھاس لئے ان کے بیٹوں نے ان کوئر بدلیا اور لو ہے کی زبیروں میں جانبی میں میں جانبی ہیں جن کو کفار نے سولی پر چڑھا کر شہید کردیا۔ اس کے سامنے ان کوسو کی پر چڑھا کر شہید کردیا۔ اس کے سیاخوش نصیب سیائی ہیں جن کو کفار نے سولی پر چڑھا کر شہید کرا۔

# أيك سال مين تمام قاتل بلاك

روایت ہے کہ سولی پر پڑھائے جانے کے وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عندنے قاتموں کے جمع کی طرف رکھے کر بید عاما تکی: الکھنھ آخصیھ تھ عکدا قواقت کھی ہوئے گو گؤلا تُہتی مِنْ ہُھُ اَحَدًا۔ ( بینی اساللہ! عز وجل تو بیرے ان تمام قاتموں کو گن کرشار کر لے اور ان سب کو ہلاک فرماوے اور ان میں سے کی ایک کو بھی باتی ندر کھ ۔) ایک کا فرکا بیان ہے کہ میں نے جب خبیب ( رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کو بدد عاکرتے ہوئے سنا تو میں ذمین پر لیٹ گیا تا کہ خبیب کی نظر مجھ پر نہ پڑے ۔ چنا نچاس کا اثر بیہ ہوا کہ ایک سمال پورا ہوتے ہوئے تمام دولوگ جو آپ کے تمل میں شریک وراضی تھے سب نے سب ہلاک و ہر باد ہوگئے۔ فقط تنہا میں جا ہوں۔ (جمة الله کی انہا کہ انہاں شریک اللہ اللہ اللہ کی انہاں کرایا ہے الاولیاء ... انے ، المصب اللہ فی کر جملہ جمیلہ ... انے ہم ۱۱۸ (وقع الباری شریکی ابناری ، تاب ۱۰ الموری ہے سے ۱۱ کا دولیاء کی انہاری شریکی ابناری ، تاب

الغازى، بابغزوة الرجيع ... الخ بحت الحديث: ٨١٠ ١٠ م يح ١٠ م

ولی کے گستاخ کاعبر تناک انتجام

ابن سقا جو کہ بغداد کامشہور فاصل اور ذکی شخص تھا، اللہ عن وجل کے ایک ول کی ستانی کا مرتکب ہوا، ان کی ولایت کا انکار کیا تو انہوں نے اسے بدوعاوی، بیقسطنطنیہ شقل ہوا، وہاں ایک عورت کود کیے کراس پر عاشق ہوگیا، پھراس کی وجہ سے نھر انی ہوگیا، اس کے بعد کی موذی مرض میں جٹلا ہوا تو اسے سڑک پر بھینک ویا گیا، تو وہ ہمیک ما تکنے لگا، وہاں سے اس کا کوئی جائے والا گزرا، اس نے اس سے واقعہ دریا تو اس نے اپنی آز اکش کا حال سنا دیا اور بتایا: میں نفر انی ہوگیا ہوں کوئی جائے والا گزرا، اس نے اس سے واقعہ دریا تو اس نے اپنی آز اکش کا حال سنا دیا اور بتایا: میں نفر انی ہوگیا ہوں اور اب قر آن پاک کا کوئی ایک حرف یا وکرنے پر بھی تدریت نہیں پا تا اور نہیں میرے دل میں اس کا خیال آتا ہے۔ اس شخص کا بیان ہے پھر میں تصور سے بھر میں تصور سے بھر میں تھو وہ پھر مشرق کی طرف پھر جا تا اور روح تکلنے تک ایسے ہی رہا۔ مشرق کی طرف تھا میں جب بھی اسے قبلہ کی طرف پھیرتا تو وہ پھر مشرق کی طرف پھر جا تا اور روح تکلنے تک ایسے ہی رہا۔ (الا وَ ایر عن اللّٰ تُورُن انْ اللّٰ اللّ

حضرت الوحميد عبدالرحن بن سعدساعدى والماسا روایت ہے کہ نی اکرم 🖨 نے از دقبیلہ کے ایک آ وی کو ز کو قائی وصولی پر عامل بنایا۔ اس کا نام ابن کتبیه تعا۔ جب وہ داہل آیا تو کہنے لگا بہتمہارے لیے ہے اور ب مجھے بدید دیا حمیا ہے۔ رسول اللہ 🐞 منبر پر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جمہ وشاء بیان کی پھرفٹز مایا: اما بعد! میں تم میں سے کسی کواس کام پرمقرر کرتا ہوں جوالیسے امور سے ہے جن پر جھے اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے وہ واپس آ کرکہتاہے بیتمہارے لیے اور بیمیرے لیے وہ اپنے مال باب کے تھرکیوں نہ بیٹار ہا کداس کا ہدیداس کے ما ك آتا اگر سيا ہوتا۔اللہ كی قسم!تم میں ہے كوئی جو چیز ناحق کے گاوہ روز حشر اللہ تعالیٰ کی ملا قات کے وقت اس کواٹھائے ہوئے ہوگا میں کسی کواس طرح نہ دیکھوں کہ ووالثدنغالي سےملاقات كےونت بلبلاتے ہوئے اونث کی آواز ٹکا لیا ہوا ممیاتی ہوئی گائے یا بکری کو اٹھائے

(211) وَعَنْ أَنْ حُمَيْدٍ عَبْدِ الرَّحْلَ بْنِ سَعْدٍ نِ السَّاعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْبَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّهُ بِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: هٰذَهُ لَكُمُ، وَخَلَا أُخْدِئَ إِلَىَّ. فَقَامَر رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْدَرِ فَعَيِكَ الله وَٱثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: آمَّا بَعُلُهُ فَإِنِّي ٱسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِنَا وَلاَّ فِي اللَّهُ. فَيَأَتِيْ فَيَقُولُ: هٰٰٓذَا لَكُمُ وَهَذَا هَدِيَّةً أُهْدِينَتُ إِلَىَّ. آفلاً جَلَسَ فِي بَيْتٍ آبِيْهِ أَوُ أُمِّهِ عَتْى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَأَنَ صَادِقًا. وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ آحَدٌ مِّنْكُمُ شَيْقًا بِغَيْرٍ حَقِّهِ اِلاَّ لَقِي اللَّهُ تَعَالَى يَعْبِلُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا أَعْرِفَنَ آحَدًا مِنْكُمُ لَقِي اللَّهُ يَخِيلُ بَعِيرًا لَّهُ رُغَامُ أَوَّ بَقَرَةً لَّهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى رُوْئَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ · فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلَ بَلَّغُتُ ثَلَاثًا مُثَّفَقَّ عَلَيْهِ ـ موے ہو۔ پھرآپ فی نے دونوں ہاتھ اُٹھا دیے حق کہآپ کی بغلوں کی سفیدی نظرآ نے لئی۔ پھرآپ نے تھن بارکہا: اسے اللہ! کیا ہیں نے بات پہنچادی ہے۔ شمن بارکہا: اسے اللہ! کیا ہیں نے بات پہنچادی ہے۔

تخريج حلايث: (صيح بخاري بأب احتيال العامل ليهدى له جهصده وقريم به مسلم بأب تحريم هذا بالعمال يهدى له جهصده وقريم هذا بالم تحريم هذا بالعمال جهص المرقم والمرقم والمرام والمرا

مرح مديث: جہنم ميں بھين كا جائے گا

حضرت سَیّد نا عبداللہ انہ عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے مردی ہے ، اللہ کے تحد ب، دانائے عُنوب، مُنَرُ وْ عَن الله تعالی عنہ اسے مردی ہے ، اللہ کے تحد ب، دانائے عُنوب، مُنرُ وْ عَن الله تعلیہ وَ الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَال

(المحددك للحاكم ج٥ص ١٧٠ عديث ١٥١ عدار المعرفة بيروت)

# مال حرام کے شرعی احکام

### ہدیہ تبول کرنے سے احتناب

حضرت سنیدُ ناامام اوزا گارحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدُ ناعمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عند بسزی سے کری اورافطاری کرتے۔ اکثر اوقات روٹی کوئمک سے الماکر تناول فرماتے ہتھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عند نے اس بیس سے بھے کھا کوایک پلیٹ بطویہ ہدیہ پیش کی ، اس بیس سیب اور فخلف پھل رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عند نے اس بیس سے بھے کھا کے بغیر واپس لوٹا و یا تو آپ رضی اللہ تعالی عند سے عرض کی گئی: کیا نور کے بیکر، تمام نبیوں کے تمرز قدر، دو جہاں کے تا بھؤر، سلطان بھر واپس لوٹا و یا تو آپ رضی اللہ تعالی عند نے ارشاد فرمایا: کیوں سلطان بھر و برصلی اللہ تعالی عند نے ارشاد فرمایا: کیوں نہیں ،کیان رسول آکرم، نور مجسم، شاہ بنی آ دم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھیجا ہوا ہدیہ ہدیہ تھا جبکہ جمارے اور مارے بعد والوں کے لئے رشوت ہے۔ (حلیة الاولیاء، عربن عبدالعزیز ، الحدیث المدیث المدیث الدی ہے۔ اس

(212) وَعَنَ آنِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: مَن كَانَتُ عِنْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: مَن كَانَتُ عِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ عِرضِهِ اَوْ مِنْ شَيْمٍ، فَلُيتُكُلّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبُلَ آنُ لاَّ يَكُونَ دِيُنَار وَلاَ فَلْيَتُكُلّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبُلَ آنُ لاَّ يَكُونَ دِيُنَار وَلاَ فَلْيَتُكُلّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبُلَ آنُ لاَّ يَكُونَ دِيُنَار وَلاَ فِلْيَتِكُلّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبُلَ آنُ لاَّ يَكُونَ دِيُنَار وَلاَ فِلْمَتِهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْ مِنْهُ بِقَدْدِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَكُنُ لَهُ حَسَنَاتُ أَخِذَا مِنْ مِنْ مَنْهُ مِنْ مَنْ لَهُ عَمَلًا مَا يَكُنُ لَهُ حَسَنَاتُ أَخِذَا مِنْ مِنْ مَنْهُ مِنْهُ مِنْ لَهُ حَسَنَاتُ أَخِذَا مِنْ مَنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنَامِ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُونُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُو

حضرت الدہر یرہ کھی ہے روایت ہے وہ نی اگرم کے ہے روایت ہے وہ نی اگرم کے ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: جس کے ذمہ اپنے بھائی پر کیا ہواظلم اس کی عزت یا کسی اور چیز کے سلسلہ میں موجود ہوتو وہ اس سے آج معاف کرا ہے اس سے پہلے کہ دینار ہوں گے نہ درہم ۔ اگر اس کا عمل اچھا ہوگا تو مقدارظلم کے ساتھ وہ عمل ضا کئے کیا جائے گا اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے ساتھی کی برائیاں نے کراس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے ساتھی کی برائیاں نے کراس پر ڈال دی جائیں گی۔ (ہناری)

تخریج حلیت : رصیح بخاری باب القصاص یوم القیامة جه وص۱۳۹ وقم: ۱۲۹سنن الکبری لسیبقی باب ما ینبی لکل مسلم ان یستعمله من قصر الامل ج۲ ص۱۳۹ وقم: ۱۲۹۳ سان ترمذی باب ما جاء فی شآن الحساب والقصاص بج بنبی لکل مسلم ان یستعمله من قصر الامل ج۲ ص۲۹۰ وقم: ۱۲۹۳ مسند المفارائی من اسمه خال بن حید المهری ج۲ ص۲۶۲ وقم: ۱۲۲۳ مسند البزار مسند اب

هريدة د طى الله عنه ، ج مص ۱۳۳۰ د قم: ۱۳۸۰) شرح حديث : شخ الحديث علامه عبد المصطفى الاعظمى رحمة الله تعالى عليه ابنى كمّا ب جنتى زيور ميس مكصة جي : حقوق كوا دا كرويا معاف كرالو!

اگر کسی کا تمہارت او پرکوئی حق تھااورتم اس کو کسی وجہ سے ادائیں کر سکے تواگروہ حق اداکر نے کے قابل کوئی چیز ہومثلن کسی کا تمہارے او پر قرض رہ گیا تھا تو اس کوادا کرنے کی تین صورتیں ہیں یا توخود حق والے کواس کا حق دے دو۔ لیمنی سے قرض لیا تھا اس کو قرض ادا کروویا اس سے قرض معاف کر الواور اگر وہ تحض مرگیا ہوتو اس کے دارتوں کواس کا حق بعنی

قرض ادا کردو۔ اور اگروہ تن اوا کرنے کی چیز نہ ہو بلکہ معاف کرانے کے قابل ہومٹلاً کسی کی غیبت کی ہویا کسی پرتہت لگائی ہوتو منروری ہے کہ اس مخص سے اس کومعاف کرالو۔ اور اگر کسی وجہ سے حق داروں سے ندان کے حقوق کومعانی کراسکانداداکرسکا۔مثلاً مساحبان حق مربیکے ہوں تو ان لوگوں کے لئے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتارہے ادر اللہ تعالیٰ سے توبیرد استغفار کرتارہے تو امیدہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی صاحبان حق کو بہت زیادہ اجروثو اب دے کراس بات کے لئے راضی کردے کا کہ وہ اپنے حقق ق کومعاف کردیں۔اورا گرتمہارا کوئی حق دومروں پر ہو۔اوراس حق کے بلنے کی امید ہوتو زمی کے ساتھ تقاضا کرتے رہو۔اوراگر دو مخص مرکیا ہوتو بہتریبی ہے کتم اپنے تن کومعاف کر دو۔ان ٹا واللہ تعالی تیا مت کے ون اس کے بدیلے میں بہت بڑااور بہت زیادہ اجروثو اب ملے گا۔ (واللہ تعالی اعلم)

عام طور پرلوگ بندون کے حقوق اوا کرنے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ حالا نکہ بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت ہی اہم نہایت ہی سنگین اور بے حد خوفناک ہے۔ بلکہ ایک حیثیت سے دیکھا جائے توحقوق اللہ (اللہ کے حقوق) سے زیادہ حقوق العباد (بندوں کے حقوق) سخت ہیں۔اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے وہ اپنے نفنل دکرم سے اپنے بندوں پررحم فر ما کراپنے حقوق معاف فرما دے گاتمر بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں معان فرمائے گا۔ جب تک بندے اپنے حقوق کونه معاف کردیں ۔ البندا بندوں کے حقوق کوادا کرنا یا معاف کرالینا بے حدمنر دری ہے درنہ قیامت میں بڑی مشکلوں کا سامنا ہوگا۔

صدیث شریف میں ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے ایک مرتبہ محابہ کرام میمم الرضوان سے فرما یا کہ کیا تم لوگ جائے ہوکہ مفلس کون مخص ہے؟ توصحابہ کرام مجمم الرضوان نے عرض کیا کہ جس مخص کے پاس درہم اور دوسرے مال وسامان ندمون و بی مفلس ہے تو حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے فرمایا کدمیری امت میں اعلیٰ ورسیح کامفلس وہ مخض ہے کدوہ قیامت کے دن نماز، روز ہ اورز کو ہ کی نیکیوں کو لے کرمیدان حشر میں آئے گا تکراس کا بیرحال ہوگا کہ اس نے و نیامیں کسی کوگالی دی ہوگی کسی پرتہمت لگائی ہوگی۔ کسی کا مال کھالیا ہوگا۔ کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا تو بیرسب حقوق والے اسپنے اسپنے حقوق کوطلب کریں مے تو اللہ تعالی اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کوان کے حقوق کے برابر نیکیاں ولائے مكا ـ اكراس كى نيكيول سے تمام حقوق والول كے حقوق شادا ہوسكے بلكه نيكياں ختم ہوگئيں اور حقوق باقى رە گئے تو القد تعالیٰ حکم دے گاکہ تمام حقوق والول کے گناہ اس کے سمر پر لا ددو۔ چنانچے سب حق والوں کے گناہوں کو یہ سمر پر اٹھائے گا پھر جہنم میں و ال و یا جائے گا۔ تو بیخص سب سے بڑامفلس ہوگا۔ (میح مسلم، کتاب البروالصلة ،باب تحریم انظلم مرقم ۲۵۸۱م مهوسوں) اک کے انتہائی ضروری ہے کہ یا توحقوق کوادا کردو۔ یا معاف کرالو۔ درنہ قیامت کے دن حقوق والے تمہاری سب تیکیوں کوچھین لیں گے اوران کے گنا ہوں کا پوچھتم اپنے سرپر لے کرجہنم میں جاؤ کے۔خدا کے لئے سوچو کہ تمہاری بے سی و

ب بى اورمفلسى كا قيامت من كياحال بوگا\_ (جنتى زيورمني ۱۰۵۲ تا ۱۰۵)

حفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص علیہ سے روایت العاص کے بی اکرم کے نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دومرے مسلمان سلامت رہیں اور ہاجروہ ہے جو اللہ تعانی کے منع کے ہوئے کاموں کو محدود سے دواللہ تعانی کے منع کے ہوئے کاموں کو محدود سے متنقدیاں

(213) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرِ وَ بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللّهُ سُلِمُ مِنْ سَلِمَ النّهِ سَلْمُونَ مِنْ لِسَايِهِ وَيَدِيدٍ، وَالْهُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهْى اللّهُ عَنْهُ مُتَّفَقًى عَلَيْهِ، وَالْهُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهْى اللّهُ عَنْهُ مُتَّفَقًى

تخويج حليف: (صيح يخارى بأب المسلم من سلم المسلمون من السانه ويده جاصار وقم: احميح مسلم بأب بيان تفاضل الاسلام واى أمورة افضل جاصمه وقم: اعاد الاداب للبيهة ي بأب فضيلة الصدي وحفظ اللسان صعاد وقم: ۱۲۰ المستندك للعاكم كتاب الايمان جاصبه وقم: ۱۲ سان ترمذي بأب ما جاء في ان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده جوص، وقم: ۱۲۶۲)

شرح مدیث: وہ کیسے سلامتی پاسکتا ہے؟

جفرت سبّدُ نا ہارون بن سعید بن بیٹم ایلی علیہ رحمۃ اللہ الولی نے ارشاد فر ہایا: میں نے حضرت سبّدُ نا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکائی جیسا کوئی شدد یکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجر میں ہمارے پاس تشریف لائے تو نو گول نے کہا: ایک قریش فلیہ ہمارے پاس تشریف لائے تو نو گول نے کہا: ایک قریش فلیہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ پس ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پاس عاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ دے والا تھے۔ ہم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ خوبصورت چہرے والا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھی نماز پڑھے والا کوئنیں دیکھا۔ ہم انظار کرتے رہے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز اواکر لی تو گفتگو کا آغاز فر ما یا۔ ہم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز اواکر لی تو گفتگو کا آغاز فر ما یا۔ ہم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایکھا کا م کرنے والا ہمی کوئی نہ دیکھا۔

حضرت سیّدُناامام شافعی علیه رحمة الله الکافی عام طور پرحقیقت ، وُنیا ہے بے رغیتی اور دلوں کے بھیدوں کے متعلق کلام فر مایا کرتے : وہ فحص وُنیا ہے کیے بے رغیت ہوسکتا ہے جو آخرت کی معرفت نہیں فر مایا کرتے : وہ فحص وُنیا ہے کیے بے رغیت ہوسکتا ہے جو آخرت کی معرفت نہیں رکھتا؟ وہ کیے دنیا ہے خلاصی پاسکتا ہے جو خود کو جھوٹی طبع سے خالی نہ کرے؟ وہ کیے سلامتی پاسکتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہوں؟ وہ کیے حکمت پاسکتا ہے جس کا کلام رضائے اللی عَرِّ قَجَلَ کے لئے نہ ہو؟

(احياه علوم الدين، كمّاب العلم، باب تاني في العلم المحدود والمذموم واتسائهما واحكامهما ،ج ا بص ٢ ٣)

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے

نور کے پیکر،تمام نبیوں کے مرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرمانِ عالیثان ہے: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہاس برظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔

(صحيح مسلم، كمّاب البروالصلية والآواب، بابتحريم انظلم ، تم • ٢٥٨م ٣٩٣)

تورکے پیکر بتمام نبیوں کے سرور، دوجہاں کے تاجور ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان فرد واحد کی طرح ہیں جب اس کے سرمیں تکلیف ہوتو بخاراور بے آرامی میں ساراجسم اس کا شریک ہوجا تا ہے۔

( منج مسلم ، كماب البروالصلة والأداب، باب تراحم المؤمنين ...، الخ ، رتم ٢٥٨١ بس ١٩٦١)

مسلمان بمومن اورمهاجر کی تعریف

سَیّدُ نا فُضالہ بن عُبید رضی اللّہ تعالی عنہ سے یوایئت ہے کہ تا جدارِ رسالت ، فَہُنْشَا وِنْبُوْت ، پیکر جُود و تخادت ، مرا پا تہمیں مؤین ترحمت ، مجبوب رّبُ الْعِرَّ تَ عُرُّ وَجُلُ وَسَلَّی اللّٰہ تعالی علیہ فالہ وسلّم نے جَیّہ الْوَ داع کے موقع پرارشا دفر ما یا : کیا تہمیں مؤین کے بارے چی خبر نہ دوں؟ پھرارشا دفر ما یا : مؤین وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اپنی جان اور اپنے اموال سے بے خوف ہوں اور مسلمان وہ ہے جس کی زَبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مجاہد وہ ہے جس نے اطاعب خداوندی عُرُّ وَجُلَ کے معاملے میں اپنے قس کے ساتھ جہا دکیا اور مہاجر دہ ہے جس نے خطا اور گنا ہوں سے منجر گی اختیار کے۔ (المتدرک للحاکم جام ۱۵۸)

(214) وَعَنْهُ رَضِى اللهُ عَنْهُ, قَالَ: كَانَ عَلَى فَقَلَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ كَنْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ كَنْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ عَلَيْهِ كِرُكِرَةُ, فَتَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ فِي النَّارِ فَلَهَبُوا يَنْظُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ فِي النَّارِ فَلَهَبُوا يَنْظُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ فِي النَّارِ فَلَهَبُوا يَنْظُرُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ فِي النَّارِ فَلَهَبُوا يَنْظُرُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ فِي النَّارِ فَلَهَبُوا يَنْظُرُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَى النّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص هي بي سے روايت ہے کہ نبی اکرم کی کے سامان پر ایک آوی کی والیت ہے کہ نبی اکرم کی کے سامان پر ایک آوی کی و لیونی تھی اس کو کر کر کر کہا جاتا تھا وہ نوت ہو کمیار سول کے نبی نے فرمایا: وہ آگ میں ہے صحابہ اس کو دیکھنے لگے تو انہیں خیانت کی ہوئی چا در ملی ۔ (بندی)

تخريج حليف (صبح بفاري بأب القليل من الغلول ج من المان المفول و ١٩٠٠ السأن الصغرى للبيبق بأب تعريع الغلول في الغنيمة و من ١٠٠ رقم: ٢٩٨٦ جامع الإصول لابن اثير الفرع الخامس في الغلول و اصاء رقم: ١١١٥ مشكوة المصابيح بأب قسمة الفنائم و ٢٠٥٨ وقم: ٢٩٨٨)

> شرح حديث: خيانت كي تعريف: الخيانة هو التصرف في الأمانة على خلاف الدرع. يعنى: اجازت شرعيه كے بغير كى كمانت ميں تصرف كرنا خيانت ہے۔

(عمدة القاري، كماب ال إيمان، باب علامات المنافق مع ابص ٣٢٨)

## بدعهد،غدار،خائن اوردهو کے باز کی مذمت

مستستستستستست مسترح افلاک ستاح افلاک سلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے: قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والے کے لئے ایک جھنڈا گاڑا جائے گاجس سے اس کی پہیان ہوگی۔

( كنز العمال، كماب الاخلاق، شم الاقوال، باب الغدر، الحديث: ٢٨٧ ٤ ، ج ٣٩ص ٢٠٠ )

سركاريد ينهلى الثدنغالي عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا: قيامت كے دن ہرخائن كے لئے آيك مجنڈا گاڑا جائے گااور کہاجائے گا: من لوابیِ فلا اِس بین فلا ل کی خیانت ہے۔ (میچمسلم، کتاب ابیجاد، بابتحریم الندر، الحدیث: ۵۸۳) م نبي مُكُرُ م ، توریجسم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم كافر مانِ عاليشان ب: برعهدى كرنے والے برخص كے ليے قيامت کے دن اس کی بدعہدی کے مطابق حصند اگاڑا جائے گا۔ (سنن این ماجہ ایواب الجعیاد، یاب البیعت والحدیث: ۲۸۲۳ بس ۲۲۵۰) حضرت سيدنا ابوسعيدرضى الله تعالى عنيه ستصروايت ہے كه مركام مدينه ملى الله تعالى عليه وآله وسلم كافر مان عاليشان ہے: ہرخائن کے لئے تیامت کے دن ایک علم ہوگا جسے اس کی خیانت کے مطابق بلند کمیا جائے گا، من لوا حکمران ہے برا نمیانت کرنے والاکوئی ندہوگا۔ (میچ<sup>مسلم،</sup> کتاب ابجہاد، بابتحریم الغدر،الحدیث:۳۵۳۸، ۴۸۲۰)

جا نناچاہے! جو تحص تو ہہ کرے اور اس کے قبضہ میں مخلوط ( یعنی ملائبلا ) مال ہوتو اس پرلازم ہے کہ وہ حرام کوالگ كرد اوردوسرى فرمددارى بيه اكداس نكافي وعدال كوخرج كرد ا

پہلی ذمہداری جمیز کرنے اور حرام مال کوالگ کرنے کے بارے میں ہے اگروہ مال معلوم ہے، جوسی سے چھینا ہے یاامانت وغیرہ کا مال ہے تواس کا معاملہ آسان ہے، اگروہ ملاہوا ہے مثلاً اسے معلوم ہے کہ اس میں نصف مال حرام ہے یاالی تنجارت سے کمایا ہے جس میں جھوٹ بولا اور خیانت کی تواس پراتنی مقدارا لگ کردینالازم ہے اور اگر مقدار معلوم نہ ہوتواحتیاط بطنِ غالب اور یقین سے اسے الگ کردے۔

دوسری ذمدداری: مال کوخرج کرنے کے بارے میں ہے، جب وہ حرام مال الگ کروے تو اگراس مال کا کوئی معین مالك موتواسے لوٹا دے اور اگر مالك ندموتو ور ثام كى طرف لوٹا دے اور اگر غائب موتواس كے آنے كا انتظار كرے ياجس جگہوہ ہے دہاں پہنچائے کی مشقبت اٹھائے اور اگراس مال کا کوئی معین ما لک نہ ہوتواسے صدقہ کردے یامسلمانوں کے مصالح مثلاً مرائیں ،مساحداور مل وغیرہ بنانے پرخرج کردے، بہتریہ ہے کہسی ایما ندار قاضی کے سپر دکردے، بددیا نت قاضی کے میرد کرکے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآنہ ہوگا اور اس حرام مال کوصد قد کرنے اور مسلمانوں کے مصالح پرخرج كرنے كے جواز پر بہت می احادیث اور اقوال دلالت كرتے ہیں۔

(215) وَعَنْ أَبِي بَكُرَّةً نُفَيْح بَنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّهُوْتِ وَالْإِرْضَ: السَّنَّةُ اثَّنَا عَشَرَ شَهُرَةًا، مِنْهَا أَزُبَعَةٌ خُرُمٌ: ثَلَاتُ مُّتَوالِياتُ: ذُو الْقَعُلَةِ،

حضرت ابو بكره فعيع بن الحارث عظيًّا سے روايت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: زمانہ گھوم میا ہے جس طرح زمین وآسال کی تخلیق کے وقت اس کی حالت تھی۔سال میں بارہ ماہ ہیں۔ان میں سے چارحرمت وعزت واليه بين بين نگاتار ذوالقعدة و والحجه اورمحرم

وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْهُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُطَرَّ الَّذِي بَهْنَ بُمَاذِي وَشَعْبَانَ. أَيُّ شَهْرٍ هٰلَا قُلْمَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَّتَ حَتَّى ظَنتًا أَنَّهُ سَيُسَيِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: اللَّيْسَ ذَا الْحِجَّةِ، قُلْنَا: بَلْ. قَالَ: فَأَنَّى بَلَكِ هٰلَا؛ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَيِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: الَيْسَ الْبَلْدَةَ؛ قُلْنَا: بَلْي قَالَ: فَأَتَّى يَوْم هٰلَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَّتَ حَتَّى ظَنَتًا أَنَّهُ سَيْسَيِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: ٱلَيْسَ يَوْمَر النَّحْرِ؛ قُلْنَا: بَالَ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاثُكُمُ وَامُوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمُ عليكم حَرَامٌ، كَخُرْمَةِ يُوْمِكُمُ لَمُ فِي بَلَبِ كُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، وَسَتَلْقُوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسَأَلُكُمْ عَنَ آعْمَالِكُمْ، ألا فلا تَرْجَعُوا بَعْدِيني كُفَّارًا يَّضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض، ألا لَيُبَلِّغ الشَّاهِلُ الْغَايْبَ، فَلَعَلَّ يَعْضَ مَنُ يَّبُلُغُهُ أَنُ يَكُوْنَ أَوْعَى لَهُ مِنْ يَعْض مَنْ سَمِعَهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِلاَّ هَلُ يَلُّغُتُ، الْإِ هَلَ يَلُّغُتُ؛ قُلْنَا: نَعَمْ ـ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَلُ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

اورممتر تعبلے كا رجب جو جمادى الثاني اور شعبان ك ورمیان ہے فرمایا بیکون سام بینہ ہے۔ ہم نے کہاا مقداور اس کا رسول جانے پس آپ خاموش ہو سکئے۔ یباں تك كه بم نے خيال كيا كه آپ اس كاكوئي اور نام ركھ ویں کے قرمایا کیا میہ ذوالجبہیں ہم پنے کہا: جی ہاں! قرمایا: بدکون ساشهر ب- بم ف کهاالله اوراس کارسول زیادہ جانیں آپ خاموش رہے جی کہ ہم نے سمجما کہ آب اس کا نام کچھا درر کھ دیں مے پھر فر مایا: کیا پی خاص شهر بین ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں فر ما یا بیہ کون ساون ہے ہم ئے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانیں آب خاموش رہے تی کہ ہم نے سمجھا کہ آپ 🛍 اس کا م کھادرنام رکھ دیں گے۔ پھر فرمایا کیا یہ یوم خرمیں؟ ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں فر مایا بے شک تمہارے خون تمهارے مال اور تمہاری عزتیں تم پراس طرح حرام ہیں جس طرح تمهارے اس ماہ میں اس شہر میں اس دن کی حرمت ہے عنقریب تم اینے رب کو ملو کے وہ تم ہے تمہارے اعمال کے بارے میں یو جھے گا۔ خبر دار میرے بعد کفار نہ بن جانا کہ ایک ووسرے کی گرونیں مادنے لگو۔ خبر دار حاضر غیر حاضر کو پہنچا دے ہوسکتا ہے جس تک بات پہنچائی جائے وہ سننے والوں میں سے بعض کی نسبت زیادہ سمجھ والا ہو۔ پھر آ یہ نے اس کے بعد كما خرداركيا بن من ينجاديا بيد خرداركيا من في بہنچادیا ہے ہم نے عرض کیا: ہاں آپ نے فرمایا: اے الله! كواه بوجار (منن عليه)

تخريج حدليث (صيح بخارى بأب من قال الاطمى يومر النعورج يص١٠٠ رقم: ٠٠٠ صيحيح مسلم بأب تغليظ

تمريع النماء والاعراض والأموال ب وصنه ورقم: على أسان الكيزى للبيهةي بأن من كرة ان يقال للبعرم صفر ب عصور النماء والاعراض والأموال به وصنه ورقم: على الكيزى للبيهةي بأن من كرة ان يقال للبعرم صفر ب وصنه المراد وقم: ١١٠ مرقم: ١١٠

شرح حدیث: حکیم الامت حضرت مولانا مغتی اسمہ یارخان نیمی علید رحمۃ اللہ النی اس مدیث ہے تھے ہیں:
الل عرب زمانہ جاہلیت میں دوحر کئیں کرتے تھے ایک تو بھی سال کو تیرہ ماہ کا بنا دینا۔ دوسر ہے مہینوں کی تبدیلی اگر اُن
کی جنگ کے زمانہ میں ماہ حرم مثلاً رجب آ جا تا اور ابھی جنگ باقی ہوتی تو اسے کوئی اور مہینے تر اردے لیتے تا کہ جنگ جاری
رکھ کیں، پھر جنگ ختم ہونے کے بعد کی اور صبنے کو رجب مان لیتے ، یوں بی بقرعید میں تبدیلی کر لیتے تھے تا کہ جج جس موقعہ پر آسان ہواں پر کرلیں۔ چنا نچے جس سال جناب آ منہ خاتون حاملہ ہوتی جیں ای سال رجب کو بقرعید مان کر جج کیا
گیا تھا ای لیے دوایات میں آتا ہے کہ جناب آ منہ کا حاملہ ہونا ایا م ٹی میں ہوا ، جس سال حضورا نور نے جج کیا ای سال حن انسان ہو مہینداس انسان ہے میں ارشاد ہے کہ اس سال ہر مہینداس انسان ہو ہیں دوات رب نے اسے مقرر کیا تھا مہینے گھو متے پھرتے ہوئے اس سال اپنے صبحے وقت پر گزر ہے۔ ہماری ان تربی ہوئی تونو ماہ اس تھر اس سال ہو جب استقر ارحل شریف ایا م تج میں ہوا اور رہے الاول میں ولا دت مبارک ہوئی تونو ماہ کہ جب استقر ارحل شریف ایا م تج میں ہوا اور رہے الاول میں ولا دت مبارک ہوئی تونو ماہ کیے پورے ہوئے۔ معلوم ہوگیا کہ وہ ماہ رجب تھا جے بقرعید بنا کرجے کیا گیا تھا۔

#### مزيد فرمات بين:

نواندہ المیت میں یہ چار اہ ہڑی حرمت والے تے جن میں جنگ حرام تھی، اسلام میں ان مہینوں کی حرمت تو برقر ار

رکی کہ ان میں گناہ کوسخت جرم قرار دیا جیسے بحالت احرام حرم شریف میں گناہ سخت جرم ہے گر جنگ کی حرمت کومنسوخ

فرمادیا۔ چنانچ نی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے غروہ ملا تف شوال میں اورغر وہ خنین ذی تعدہ میں کیا، حضورا نور کے بعد صحابہ

کرام برم بیند میں جہاد کرتے دہے۔ معز ایک قبیلہ کے مودث اعلی کا نام ہے جس کے نام سے یہ قبیلہ معز کہلاتا ہے، چونکہ وہ

فرخول کی بہت پہند کرتا تھا اور اس کا رنگ بھی لی کی طرح سفید تھا اس کیے اسے معز کہتے تھے، مُعظر کے معنے ہیں مٹھایا

لی، چونکہ یہ تبیلہ ماہ رجب کا بہت ہی اور ب واحر ام کرتا تھا اس کیے دجب اس قبیلہ کی طرف منسوب فرمایا گیا۔ خیال رہ کہ کہ منظم ہے جس کے اب میں خود جے فرمایا تو دھیا ہے وہ امیر الی عمل ہو میں جس کے ماہور کے تو میں اور جے کے گا امیر الو بکر کہ معنظمہ ہے موقعہ پر تھا اور جے جے کا امیر الو بکر کہ معنظمہ ہے موقعہ پر تھا اور جے تھے قرمایا تو دھیا ہے وہ جانے میں مجی ہر مہینے اپنے موقعہ پر تھا اور جے تھے کا امیر الو بکر کہ دور نہ کہ کی طرف میں اس کی میں اس اس میں اس کی سال درست میں کی امیار سے کہ اس سال میں جو اگر شتہ سالوں کی طرح اور اب تم مینے اس حساب سے گزار تا۔ (مرقب وہ کر کر ان بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس سال میکھی تبدیلی شرک تھی اس کے دید ہے کو آئیں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا اور اب تھی ال دیں کے وائیں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا اور اب کے قبیلہ معز نے ماہ دور جب میں مجھی تبدیلی نہ کھی اس کے درجب کو آئیں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا اور

انہیں کے رجب سے حساب لگنا تھا۔

آھے مزید فرماتے ہیں:

یہ میں بہرام کا ادب بارگاہ رسالت ہے کہ باوجود بکہ وہ جائے تھے کہ آئ جے ہے، بقرعبرکا مہینہ ہے، دسوین ذی الحجہ ہے مگر جواب ندویا کیونکہ دب فرمایا: لا تُنقیقه موابیق کی الله و کسوله حضورانورصلی الله علیه وسلم کا یکھ خاموش رہنا اہتمام کے لیے تھا کہ جوچیز انتظار کے بعد معلوم ہووہ یا دخوب رہتی ہے، اس جواب سے کہ حالہ کرام نے عرض کیا القدر مول جانیں ۔معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رب کے ساتھ کرنا شرک نہیں عین ایمان ہے، انقدر سول کے طانے کانا م ایمان ہے اللہ کرنے کا نام کفر، رب تعالی فرماتا ہے: اُولیٹ فرم اللہ کا نام کفر، رب تعالی فرماتا ہے: اُولیٹ فرم اللہ کا نام کشر، دب تعالی فرماتا ہے: اُولیٹ فرم اللہ کے کہ اللہ کا نام اللہ کا نام کفر، دب تعالی فرماتا ہے: اُولیٹ فرم اللہ کا نام اللہ کونے کا نام کفر، دب تعالی فرماتا ہے: اُولیٹ فرماتا ہے: اُولیٹ فرم اللہ کون حقا ۔

حدود حرم کے فضائل پر ارشاد فرماتے ہیں:

عام علما فرماتے ہیں کہ حدود حرم میں جیسے نیکی ایک کا ایک لاکھ بن جاتی ہے ویسے بی گناہ جی ایک کا لکھ ہے اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا جیسے یہاں کا گناہ دوسرے مقامات کے گناہ سے خت ترہے ایسے بی مسلمان کے خون مال آبرو ظلمنا بر بادکرنا سخت ترہے ، رب تعالی فرما تا ہے: وَ مَنْ بُرِدٌ فِينِهِ بِالْعَادِ بِظُلْمٍ نُذِ قُدُهُ مِنْ عَذَا بِ البَّهِم مِحققین علاء فرماتے ہیں کہ بیزیادتی کیفیت میں ہے نہ کہ مقدار میں ، رب تعالی فرماتا ہے: وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّبِیَّةِ فَلَا لَهُ بَرِقِی اِلّا مِثْلَهُ اللّهُ اِللّا مِثْلَهُ اور قیامت میں رب تعالی تمہارے ہر چھوٹے بڑے جائی مالی اٹھال کا صاب فرمائے گا ابھی سے اس حساب کا خیال رکھو حضرت علی مرتفی فر سے ہیں حاسب والی اس جود لیے رہو۔

آخر میں اہم ترین مکتہ بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

یہاں ضمال فرما یا گیاضال کی جمع بعض روایات میں کفارے یعنی میرے بعدتم لوگ گراہ یا کفار جیسے ظائم نہ بن جانا کہ بعض مسلمان بعض کوظلما قبل کرنے بعض مسلمان بعض کوظلما قبل کرنے بیش مسلمان بعض کوظلما قبل کرنے بیش مسلمان بعض کوظلما قبل کرنے میں ہو کا بیر کرنے ہوئے کہ خود کا فیا ہو کی بیان ہو کی وہ غلط بنہی یا خطاء اجتہدی کی بن پرتھیں نہ کہ نفسانیت وظلم سے جیسے حضرت خالد نے خود حضور انور کے ذمانہ میں ایک قوم کوجنہوں نے صبانا کہا تھا کا فربھے گئل کردیا اور حضور انور نے دمانہ کی گئل کردیا اور حضور انور نے حضرت خالد کو نہ فاس قرار دیا نہ ظالم یا کا فر بلکہ آئیس آوب کا بھی تھی نہ دویا۔ یہاں ظالم قاتل کو کا فریا گراہ فرمان علی کے کا خران سے نہ کہ کا خران کر کم فرمان کی کھا کہ کا خران کے کا ظالم سے نہ کہ عقیدے کے اعتبار سے لینی بیتی و خوں ریزی کقار کا طریقہ ہے، جیسے قرآن کر کم فرمان کی انسان کو کھا نہ کہ کوئی تم لوگ نماز قائم کرومشرکوں سے نہ ہوجا کا طاک نہ نماز نہ پر حد نشرک فرمانی کی جنگوں کی وجہ سے فرہو گئے۔

مزی تا ہے: وَاقِیْنَہُوا اللّٰ لَوْ صَلَّٰ اللّٰ مِن الْمُنْ اللّٰ کی جنگوں کی وجہ سے فرہو گئے۔

منہیں لہذا اس صدیت سے دوائض نینیں کہ سکتے کہ محابہ حضور کے بعد آپس کی جنگوں کی وجہ سے فرہو گئے۔

حضور انور صلی اللّٰ علیہ وسلم نے بیماں تین چیزیں فرما کیں: اپٹی تانچ پر برتمام کو گواہ بنایا، اب بھی تجاج روضہ اقدس پر مضور انور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بیماں تین چیزیں فرمائی کی اپنی تانچ پر برتمام کو گواہ بنایا، اب بھی تجاج روضہ اقدس پر

حضرت الوامامدایاس بن تعلید حارثی هی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایال نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان آدی کا حق جیوٹی تسم کے ساتھ کا ٹاللہ نے اس کے لیے آگولازم کردیا اور جنت کو حرام کردیا ایک آدی می نے مشکل کا اللہ ایک آدی کے لیے آگ کولازم کردیا اور جنت کو حرام کردیا ایک آدی نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر چہوہ معمولی چیز ہو۔ فرمایا: اگر چہ بیلوکی کئری کا کلوا ہو۔ (مسلم)

(216) وَعَنَ آنِ اَمَامَةُ آيَاسِ بَنِ تَعُلَبَةً اللهُ اللهُ عَنْهُ: آنَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ: آنَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ: آنَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَن اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِي مُسلِمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَن اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِي مُسلِمِ بِيَبِيْهِ، فَقَلْ اوَجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ بِيَبِيْهِ، فَقَلْ اوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ اللهُ نَقَالَ رَجُلُ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا بِسِيرُ ايَّا رَسُولَ اللهُ فَقَالَ رَجُلُ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ ارَاكَ رَوَالُّ مُسُلِمً لِللهُ وَالْ فَضِيبًا مِنْ ارَاكَ رَوَالُّ مُسُلِمً لِللهُ وَاللهُ وَالْ فَصِيبًا مَنْ ارَاكَ رَوَالُّ مُسُلِمً .

تخریج حدیدی، (صیح مسلم باب وعید) من اقتطع حق مسلم جون ۱۳۵۰ رقم: ۱۳۵۰ المعجم الاوسط لنطیرانی من ایمه مفضل جون ۱۳۵۰ الموسط الداری باب فیمن اقتطع مال امری مسلم بیمینه جون ۱۳۵۰ رقم: ۱۳۹۰ سان الداری باب فیمن اقتطع مال امری مسلم بیمینه جون ۱۳۵۰ رقم: ۱۳۰۲ سان الکیزی للنسانی باب القضاء فی قلیل الباء و کثیره جون ۱۳۸۰ رقم: ۱۸۵۰ (

شرح مدیث: علیم الامت حضرت مولانامفتی احمہ یا رخان نعیم علیہ رحمۃ اللہ افتی ال حدیث کے تحت کھتے ہیں:
وہ مارا ہوائی مال ہو یا کوئی اور چیز جیسے تی قذف (تہت) ہوی کی باری کا حق یا مردار کی کھال یا وہ نجاستیں جو مال
نہیں مگران کا استعال جا نز ہے ، بیر حدیث ان سب حقوق کوشامل ہے۔ (مرقات) کھر حق حقیر ہو یا عظیم مسلمان کی قید
اہتمام ظاہر کرنے کے لیے ہے ورنہ ذمی اور مستامی کا فرکائی مار لینے کی بھی بیری سزائے ہذا صدیث سے بیٹا برت نہیں ہوتا
کہ ذمی کا فرکائی مارلینا جا نز ہے ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدر ماء هم کدماء نا واموالهم کاموالنا ان
کا فرد کے خون اور مال مسلمانوں کے خون و مال کی طرح محترم ہیں اس لیے اگر مسلمان ذمی کا فرکامال چور کی کر سے تو اس

مزيد فرماتے ہيں:

عرب میں پیلو(وان) بہت معمولی درخت ہے، پھراس کی شاخ جس کی مسواک ہوتی ہے وہ تو بہت ہی حقیر چیز ہے اس سیے معمولی چیز کواس سے تشہید دے دیتے ہیں۔(مِرُاۃُ المناجِّ،جَ٥٩ م١٥٧) جھوٹی تُسم کھانے والے کی حشر میں ہاتھ پاؤں کئے ہوئے ہول گے

ایک خضر می ( یعنی مُلک یمن کے شہر خطر موت کے باشعرے) اور ایک کندی ( نیعنی تبیله بر کند ہ سے وابستد ایک مخض ) نے مدینے کے تاجور معلی اللہ تعالی علیہ ۂ لہ وسلم کی بار گاہِ انور میں یمن کی ایک زمین کے متعقبق اپنا جھڑا پیش كيا، كفترى نے عرض كى: يارسول الله ملى الله تعالى عليه كاله وسلم إميرى زهن إس كے باب نے چھين لى كاب ده إس كے تبضيم ہے۔ تو مي مُكرَّم، توريحتم ملى الله تعالى عليه فالدوسلم في دريافت فرمايا: كياتمهار، پاس كوئى موانى ہے؟ عرض کی بنیس الیکن میں اسے ملسم اول کا کہ اللہ کی تسم کھا کر کیے کہ وہ نبیں جانا کہ وہ میری زمین ہے جواس کے باپ نے عُصَب کر لی تھی۔ کندی قشم کھانے کے لئے ٹیار ہو گیا تورسول اکرم بھنہنشا و آدم دبنی آدم ملی اللہ تعالی علیہ کالہ دسلم نے ارشاد فرمایا: جو (مجھوٹی) مشم کھا کرکسی کا مال دیائے گا دہ بارگاہِ البی عزوجل میں اس حالت میں پیش ہوگا کہاں کے ہاتھ یا وَل کئے ہوئے ہوں گے۔ بین کر کندی نے کہددیا کہ میز مین اُسی (لینی خضرمی) کی ہے۔

(شكن ايوداؤ دج ٣٥س ٢٩٨ عديث ١٩٨٣)

مُفَتِرِ فَهِيرِ جَلَيْمُ الْأُمُّت حضرت مِفتى احمد يارخان عليه رحمة الحنان إس مديثٍ بإك كِنْحِت فرمات إلى بهن الله! میہ ہے اثر اُس ذبانِ فیض ترجُمان کا بحدود کلمات میں اُس ( کندی) کے دل کا حال بدل کیا اور کی بات کہد کرز مین ہے لا وعوى موكيا\_ (مراؤالمناجع جه صهوم)

جموتی سم مرول کوو بران کر چیوزتی ہے

حجوثى فتهم كے نقصانات كا نغشه يمنيخ موئے ميرے أقاامل حضرت، إمام ألمسنت بمولانا شاوامام أخمد رضاخان طبيه رحمة الرحمن فرماتے ہیں: جموتی فسم محرول کو دیران کر جھوڑتی ہے( فاؤی رضویہ کڑ فیدے ۲ ص ۲۰۲) ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: جمونی مشم کؤشتہ بات پردازستہ ( مینی جان یو جو کر کھانے والے پراگر چہ) اس کا کوئی کفار وہیں، ( عمر ) اس کی سزایہ ہے کہ تم کے کھو کتے در یامی غو مطے دیا جائے گا۔ (نلای رضویہ نا ۱۳ سام ۱۱۱) ذراغور سیجے کہ اللہ عز وجل جس نے میں پیدا کیا، بوری کا نتات کو خلیق کمیا ( لیعنی بنایا ) جس پر جر مرات ظاہر ہے، کوئی چیز اُس سے پوشیدہ نبیں ، حتی کہ دلوں کے بھید بھی وه خوب جانتا ہے، جوزتمن ورجیم بھی ہے اور قبّار وجُبّار بھی ہے، اُس ربّ الا نام کا نام لے کر جھوٹی تشم کھا نا کتنی بڑی نا دانی کی بات ہے اور وہ بھی دُنیا کے سی عارضی (وَقَیّ) فائدے یا چندسِکُوں کے لئے!

> (217) وَعَنْ عَدِيْ بْنِ عُمَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلَ فَكَتَمَنَا مِغْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ. كَانَ غُلُولًا يَأْنِي بِهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَقَامَرُ إِلَيْهِ رَجُلُ آسُوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ. كَأَنِّي ٱنْظُرُ

حفرت عدی بن عمیرہ ہیں ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ 🗿 کو فرماتے ہوئے سنا: جس کوہم نے ممی کام پرلگایااس نے ہم سے سوئی یااس سے بڑھ کر کوئی چیز چھیائی تووہ نیانت ہے اس کوروز تی مت لے كرآ ہے گا' تو ايك سياه رنگ كا انصاري آ دمي كھڑا ہوا

گویا کہ بیں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا:

یارسول اللہ اجھے ہے اپنا کام واپس لیما قبول فرما ہیں۔

ارشاد فرمایا: کس لیے کہنے لگا بیس نے اس بارے آپ

ہے ایسے ایسے سنا آپ نے فرمایا: اور بیس ابھی کہنا

ہوں جس کو ہم کسی کام پر عائل بنا کی اسے سب تھوڑا

اورزیادہ لانا چاہئے جو اس کو (ہماری طرف سے) دیا

ہائے وہ قبول کرے اور جس سے اسے ردکا جائے رک

ہائے۔ (مسلم)

آخر یج حدید ، رحمیح مسلم باب تحریم هدایا العبال ج بص۱۱ رقم: ۱۲۸۸ الاحاد والبشائی من اسمه عدی ان .

عیروالکندی ردی الله عنه ، ج بص۱۸۰۰ رقم: ۱۲۴۷ السان الکیزی باب غلول الصدقة ، ج بص۱۱۰ رقم: ۱۱۱۷ البعجم الکید

المیران من اسمه عدی بن عیروالکندی ج ۱۲س،۱۰۰ رقم: ۱۲۳۸ مستد امام احد مستد عدی بن عیرو رضی الله عنه ، ج

مدرون قریمهای

شرح مدیث: علیم الامت حضرت مولانامفتی احمد یارخان تعیی علیه رحمة الشائنی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:
اس طرح (آئے گا) کہ خیانت کا بال اس کے سر پر ہوگا اور قیامت کے دن رسوا ہوگا جیسے زکوۃ نہ دینے والے کا مال
خود یا لک پرسوار ہوگا جس سے اسے تکلیف بھی ہوگی اور رسوائی بھی ، یہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ رب تعالٰی قیامت میں اس
امت کے جمیع ہوئے گناہ جمیعیائے گا،علانیہ گناہ اور بعض دوسرے گناہ جن کا تعالی حقوق العباد سے ہے ظاہر فرما دے گالہذا
بیرعدیث ان پردہ بوشی کی احادیث کے خلاف نہیں۔

مزيد فرمات بن

ان انصاری کا نام معلوم نه ہوسکا، بیکی جگہ عال مغرر ہوکر جارہے ہتے بیہ وعید من کراپنے میں اتن احتیاط کی قوت نہ دیکھی انہوں نے استعفیٰ پیش کیا۔ (مِزاۃُ المناجِع، ج۵ ہم ۴۵)

حضرت سيدناعمر بن عبدالعزيز رضى الثدنعالي عنه كاعامل

حضرت سیرنا عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عند نے اپنے کسی عامل ( پینی صدقات جمع کرنے والے ) کی طرف محتوب بھی بندوں پرظلم کرنے کی قدرت دے تواس بات کو یا در کھنا کہ اللہ عزوجل کتی بندوں پرظلم کرنے کی قدرت دے تواس بات کو یا در کھنا کہ اللہ عزوجل کوتم پر کتنی قدرت ہے اور جان ہو کہ تم ان پر جو بھی ظلم کرو گے وہ ظلم ان کی موت کے بعدان سے دور ہوجائے گا جب کہ اس کی شرمندگی اور آخرت میں جہنم کی آگے تمہارے لئے ہمیشہ باقی رہے گی اور یہ بھی جان کو کہ اللہ عزوجل ظالم

چِن نِجِداللهُ عَرُومِ لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَمَنْ يُكِينُهُ اللّهُ وَهِنْ اللّهُ وَ لَكُنْ اللّهُ وَ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ترجمه کنز الایم ن: یاوه جولا چار کی سنتا ہے جب اسے بکار ہے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ (پ20،انمل:62) (اُلَّةِ وَلِيرْعَنْ إِثْبِرَ انْسِالُلْكِائِرِمُ وَلِفْ شِیْخَ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن جمرالمکی الشانعی علیہ رحمۃ اللہ القوی اُلُمُوَ کی ۱۷۴ه)

حضرت عمر بمن خطاب کے سے روایت ہے کہ جب خیبر کا دن تھا تو نبی اکرم کے سے صحابہ میں سے ایک جماعت متوجہ ہوئی اور کہنے گئی: فلال شہید ہے فلال شہید ہے حتی کر رہ تو کہا شہید ہے ۔ حتی کہ ایک آ دمی کے پاس سے گزر ہے تو کہا فلال شہید ہے ۔ اس پر نبی اکرم کے نفر مایا: ہر گرنہیں فلال شہید ہے ۔ اس پر نبی اکرم کے نفر مایا: ہر گرنہیں میں نے اسے ایک چا در کی خیانت کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے ۔ (مسلم)

(218) وَعَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَبَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ اقْبَلَ نَفَرُ مِنْ اضْعَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: فَلاَنْ شَهِينًا، النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: فَلاَنْ شَهِينًا، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: فَلاَنْ شَهِينًا، حَلَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا: فَلاَنْ شَهِينًا، وَقَالُوا: فَلاَنْ شَهِينًا، وَقَالُوا: فَلاَنْ شَهِينًا، وَقَالُوا: فَلاَنْ مَلْكُمْ وَسَلَّمَ: كَلاً، فَقَالُوا النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا اوْ عَبَاءً وَ - رَوَاهُ مُسْلَمُ.

الن حيان بأب الغلول ج ١١صيح مسلم بأب غلظ تعريد الغلول وانه لا يدخل الجنة الا البؤمنون ج اصهدر قم: ٢٠١٦ عميح ابن حيان بأب الغلول ج ١١ص١٠١٠ رقم: ١٩٨٨ (مؤسسة الرسالة بدروت) مستداماً مراحد مستدعر بن الخطاب ج اص٠٦ رقم: ٢٠١٣ مصدف ابن ابي شيبة بأب غزوة عيدر ج ١١ص ٢٦٠ رقم: مهم بهامع الاصول لابن اثير الفرع الخامس في الغلول ج

شرح حدیث: حکیم الامت حفرت مولانامفتی احمہ یارخان نیمی علیہ رحمۃ اللہ النی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:
معلوم ہوتا ہے کہ خیبر میں چند حضرات شہید ہوئے تھے ہم نے خیبر میں ستر ہ شہداء خیبر کے مزارات کی زیارت کی جو
تبوک مراک پر واقع ہیں جن میں سے حضرت سلمہ ابن اکو گا اور براء ابن بشر کے نام معلوم ہو سکے، باتی کے نام ہمارے
مزور کو بھی معلوم نہ تھے۔ واللہ اعلم ابن بزرگول کا مطلب بی تھا کہ بیلوگ شہید ہیں اور فوز اجنت میں بہنج گئے کیونکہ شہید کی روح مرتے ہی جنت میں بہنج جاتی ہے اس لیے اسے شہید کہتے ہیں گئی جنت میں حاضر ہوجانے والا۔

(مِرْ أَةُ المناجِي بِي هِ مِنْ ١٥٠)

the state of the s

#### شیطان کی مکاری

حضرت سيد تائم و من فا كه رضى الله عند عند عمروى به كرسيد المبلغين ورَحْمَة لِلْعَلَمْ مِن الله تعالى عليه الهوسلم في الله عن الله عن الله عن الله عن الله على الله عن الله عن

(الاحسان بترتيب بيم ابن حبان، كمّاب السير، باب نعنل الجهاد، رقم ١٩٥٥، ٥٥، ج٥٥ م ٥٥٥)

#### شبداء كأمقام

حضرت سيدنا ابو ہريرة رضى الله عند سے مروى ہے كه سركار والا عَبار ، ہم بے كسوں كے مدوكار ، شفيعي روز شار، ووعالم كه مالك ومخنار ، حبيب پرورد كارصلى الله تعالى عليه كاله وسلم نے فرما يا ، جوالله عزوجل كى زاو ميں جہاواور الله عزوجل كے الله عند وجل كے الله عزوجل اسے اپنى جنت ميں واخل كرنے يا ثواب يا نمنيمت كے ساتھ واپس ، كلمات كى تفاوب يا نمنيمت كے ساتھ واپس ملائے الله عزوجل اسے اپنى جنت ميں واخل كرنے يا ثواب يا نمنيمت كے ساتھ واپس ملائے كى صافت واپس ملے كہ ساتھ واپس ملے كہ ساتھ واپس ملے كہ ساتھ واپس ملے كے ساتھ كے ساتھ واپس كے ساتھ كے ساتھ واپس كے ساتھ كے ساتھ كے ساتھ كے ساتھ واپس كے ساتھ كے ساتھ

۔ حضرت سیدناسمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مُنکرٌ م ، نُو رِجُتَم ، رسول اکرم ، شہنشاہِ بن آ دم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ والم سلّم نے فرما یا کہ گزشتہ رات میں نے دیکھا کہ دوخت میر سے پاس آ ئے اور مجھے ساتھ لے کرایک درخت کے اوپر چڑھ کئے اور مجھے ساتھ لے کرایک درخت کے اوپر چڑھ کئے اور مجھے ایک بہت خوبصورت اورفضیلت والے گھر میں داخل کردیا ، میں نے اس جیسا گھر بھی نہیں دیکھا مجھے ایک بہت خوبصورت اورفضیلت والے گھر میں داخل کردیا ، میں نے اس جیسا گھر بھی نہیں دیکھا مجھے انہوں نے مجھے سے کہا کہ بیشہداء کا گھر ہے۔ (بخاری ، کتاب ایجہا و باب درجات الواحدین فی میل انڈ ، رتم ۱۹۵۱، ج۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ )

(219) وَعَنُ أَنِ قَتَادَةَ الْحَارِث بْنِ رَبْعِيْ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَامَهُ فيهم، فَنَ كَرَ لَهُمُ أَنَّ الْجِهَادَ فِي مَنْ رَسُولُ اللهِ وَالإِنْمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْاَعْمَالِ، فَقَامَهُ مَنْ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ أَرْائِتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي اللهِ اللهِ أَرْائِتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِلمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُ

حضرت الوقادہ حارث بن ربعی ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کے درمیان کھڑے ہوئے ان سے ذکر کیا کہ اللہ کے راستہ میں جہاد اور ابتد پر ایمان سب اعمال ہے افضل ہیں۔ آیک آ دمی کھڑا ہوااس نے عرض کیا: یارسول اللہ! ارشاد فریا کیں اگر میں اللہ کی راہ

سَبِيْلِ اللهِ تُكَفَّرُ عَنِيْ خَطَايَاتَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعْمُ، إِنْ قُتِلُتَ فِي اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعْمُ، إِنْ قُتِلُت فِي سَبِيْلِ اللهِ وَآثَتَ صَابِرٌ مُّخْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُمُنُهِ سَبِيْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ ثُمَّ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ قُلْتَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعْمُ، وَآثَتَ صَابِرٌ مُّنْتُسِبُ مُقْبِلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعْمُ، وَآثَتَ صَابِرٌ مُّنْتَسِبُ مُقْبِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعْمُ، وَآثَتَ صَابِرٌ مُّنْتَسِبُ مُقْبِلُ عَلَيْهِ السَّلامِ عَلَيْهُ السَّلامِ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلَمُ وَالْهُ مُسْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

میں شہید ہو جادل تو کیا میرے کناہ منا دینے باکر الدواند کی میرے کناہ منا دینے باکر الدواند کی میرے الا الدواند کی دوانا ہو۔ جھنے والا متوجہ ہو خالا ہو۔ چھنے والا متوجہ کے والا نہ ہو۔ چررسول اللہ الدو نہ کے میں اللہ الدو کی دالا ہو۔ چھنے کہا: اس نے عرض کیا: اگر میں اللہ کی داہ میں شہید ہو جادک کیا میرے گناہ مجھ سے منا دیا جو ایک سے قرمایا: میں شہید ہو جادک کیا میرے گناہ مجھ سے منا دیا جا کیں گے۔ تورسول اللہ کی میں کے تورسول اللہ کی میں کے اس سے قرمایا: الدی الدو کر مملہ کرنے والا چینے چیمر نے والا تواب کا امید دار بڑھ کر حملہ کرنے والا چینے چیمر نے والا توبیل ہو الدورائی کا الدور کر حملہ کرنے والا چینے چیمر نے والا توبیل ہو الدورائی کیا ہو سوائے قرض کے کیونکہ جمعے جریل نے کی کہا ہو ہے۔ (مسلم)

تخریج حدایت (صیح مسلم باب من قتل ف سبیل الله کفر تعطایا قالا الدین ج اص ۲۰۰ رقم: ۱۹۹۸ سان الکیزی للبیدهای باب ما جار من الکشدید فی الدین ج دص ۱۹۹۰ رقم: ۱۹۹۱ موطاً امام مالك باب الشهداء فی سبیل الله ج دص ۱۹۹۰ رقم: ۱۹۹ (دار احیاء التراث مصر) سان ترمذی باب ما جار فیمن استشهد وعلیه داین ج دص ۱۹۲ رقم: ۱۱۱ سان الکیزی للساف باب من قتل فی سبیل الله وعلیه داین ج دص ۱۹۲ رقم: ۱۱۲ سان الکیزی

# شرح مديث: قرص بهت بي برا ابوجه ب

حضرت سیدنا جابر ضی الله تعالی عندار شاد فرات بین ایک آدی فوت ہو کیا، ہم نے اسے شل اور کفن دیا اور خوشہولگائی، پھرہم اسے سرکارا بدقرار، شافع رو فرشار صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کے پاس نے کر حاضر ہوئے کہ آپ ملی الله تعالی علیه وآلہ وسلم اس کا جناز و پڑھائیں، ہم نے عرض کی: اس کا جناز و پڑھائی علیه وآلہ وسلم الله تعالی علیه وآلہ وسلم اس کا جناز و پڑھائی علیه وآلہ وسلم الله تعالی علیه وآلہ وسلم والیس چلے پھر دریا فت فر مایا: کیا اس پر قرض ہے؟ ہم نے عرض کی: اس کے ذمہ 2 وینار ہیں تو آپ سلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلم والیس چلے گئے، حضرت سید نا ابو قارو وضی الله تعالی عند نے عرض کی: 2 وینار و آپ سے نواز میں حاضر ہوئے اور حضرت سید نا ابو قارو وضی الله تعالی عند نے عرض کی: 2 وینار میں کے خوار صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سید نا ابو قارو وضی الله تعالی عند نے عرض کی: تی ہاں۔ آپ صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم نے اس کی نماز جناز و پڑھائی، پھراس کے بعدا یک دن استفسار فرمایا: ان 2 وینار وں کا کیا ہوا۔ میس نے عرض کی: وہ وسلم نے ان کی نماز جناز و پڑھائی، پھراس کے بعدا یک دن استفسار فرمایا: ان 2 وینار وں کا کیا ہوا۔ میس نے عرض کی: وہ وسلم نے ان کی نماز جناز و پڑھائی، پھراس کے بعدا یک دن استفسار فرمایا: ان 2 وینار وں کا کیا ہوا۔ میس نے عرض کی: وہ وسلم نے ان کی نماز جناز و پڑھائی، پھراس کے بعدا یک دن استفسار فرمایا: ان 2 وینار وں کا کیا ہوا۔ میس نے عرض کی: وہ وسلم نے ان کی نماز جناز و پڑھائی، پھراس کے بعدا یک دن استفسار فرمایا: ان 2 وینار وں کا کیا ہوا۔ میس نے عرض کی: وہ

ないっていまっていいかって مرح رياض الصالحين (اول)

مخص توکل فوت ہو کیا۔ آپ صلّی الله نعالی علیه وآله وسلّم نے ارشادفر مایا: آئے والے کل اسے ( یعنی قرض خواہ کو)لوٹادینا۔حضرت سپرناابوقآ دہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی جمیں نے وہ ادا کردیے جیں تورسول انور ،صاحب کوژ منى الله تغالى عليه وآله وسلم نے ارشادفر مايا: اب اس كاجسم عذاب ست برى ہوكيا ہے۔

(المسندللامام احمد بن حنبل مندجا بربن عبدالله ، الحديث: ۱۳۵۳ م ۲۰۵۰ م ۸۳۸)

حضور تا جدار مدینهٔ سلّی الله تعالیٰ علیه فاله وسلم کا قر مان عالیشان ہے، وہ خص جس نے اللّه عز وجل کی راہ میں جان دی ے ( بعنی شہید ہوا ہے ) اس کا ہر گنا و معاف ہوجائے گا سوائے قرض کے۔

( مجيم مسلم كماب الامارة وباب من في مسيل الله والحديث ١٥٨١ م ١٥٣١)

سر کارید بینه ملی الثد تعالیٰ علیه کاله وسلم کا فرمان عالیشان ہے۔جولوگوں کا مال بطور قرض لے اور وہ نیت اس کے اوا کرنے کی رکھتا ہے تو اللہ عزوجل اس کی طرف سے اوا کروے گا۔ اور جس شخص نے مال بطور قرض لیا اور نیت ادا کرنے کی نہیں رکھا تو اللہ تعالی اس مخص کواس کی وجہ سے تباہ کر دےگا۔

( المجي البخاري ، كتاب في الاستقر الن و ووود التي ، باب من اخذ اموال الناس و ووال الناس و ١٠٥٠ . ٢٣ ٨ . ٢٠٠٠ . ٢٠٠٥ ) دیکھا آپ نے جس محض نے اپنی جان تک اللہ عزوجل کی راہ میں قربان کردی اس پر بھی اگر کسی کا قر منہ ہے اور وہ ادا کر کے بیں آیا ہے تو وہ معاف نہ ہوگا کیونکہ ریہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنا ہے۔ جب تک قرض خواہ معاف نہ کرے ال وقت تك الله تعالى بحى معاف بيس كريكا\_

اے ہمارے پیارے اللہ اعزوجل ہمیں قراخ دلی کے ساتھ بہ نیت تو اب حاجتمندون کو قرض دینے اور قر ضدار کے ماتھازی کرنے اور اسپے اوپر آتا ہوا قرض دیا نقداری سے اداکرنے کی توفیق عطافر ما۔

المثين بجاه النبي الإمين صلى التدتعاني عليه والدوسلم

مجھسے زیا دہ کون عدل کرنے کاحق دار ہے؟

ال نے کہا: کیوں مہیں ، ادر کون تفتی روز شار، دوعالم کے مالک ومخارباذ بن پروردگار عز وجل وسلّی اللہ تعالیٰ علیہ وألدومكم ہے زیارہ عادل ہوسكتا ہے۔ بيرس كرحسن اخلاق كے پيكر، نبيوں كيتا جور بحبو بيرتب اكبرعز وجل وسلى الله نعالي عبيرواً لدوسكم كي آنگھيں اشكبار ہوكئيں ، پھرارشا وفر مايا : اس نے سے كہا، مجھے سے زبيا دہ كون عدل كرنے كاحق دارہے ، اللہ عروجل ال قوم كو پاك نبيس كرتا جس كا كمزور طاقتور ي ايناحق پريشان موئے بغير وصول نبيس كرسكتا۔ بھرارشاد فرمایا: اے خولہ رضی القد نتحالی عنها! شار کرواو**را سے پوراادا کر**و، **جوقرض دینے والے سے ا**س حال میں جدا ہوا کہ وہ اس سے راضی تھا تو اس کے لئے زمین کے چو بیائے اور سمندر کی محیلیاں دعا کرتی ہیں ، نیز جو بندہ تدرت کے باد جو دا پنے ۔ . . قرض دینے دالے سے ال مٹول کرتا ہے تو اللہ عزوجل ہردن اور رات اس کا گناہ لکھتا ہے۔ (الجم الدوسلة الحديث: ٥٠٢٩ من سوم ١٠)

(220) وَعَنْ أَنِي هُوَيْرَةٌ وَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أتدرون وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أتدرون مَنِ الْهُ فُلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ مَنِ الْهُ فُلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَنَاعٍ، فَقَالَ: إنَّ الْهُ فُلسَ مِنْ أُمِّيْنِ مَنْ يَأْلِيَ لَهُ وَلاَ مَنَاعٍ، فَقَالَ: إنَّ الْهُ فُلسَ مِنْ أُمِّيْنِ مَنْ يَالِي لَهُ وَلَا مَنَاعٍ، فَقَالَ: إنَّ الْهُ فُلسَ مِنْ أُمِّينِ مَنْ يَالِي وَقَلْ يَوْمِينامٍ وَزَكَاتٍهِ، وَيَأْلِي وَقَلْ يَوْمِينامٍ وَزَكَاتٍه وَيَأْلِي وَقَلْ يَعْمَ الْفَيامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِينامٍ وَزَكَاتٍه وَيَأْلِي وَقَلْ مَنْ مَسَلَاهُ وَيَلْ وَقَلْ مَنْ مَسَلَاهُ وَمَنْ مَسَلَاتُهُ قَبْلَ أَنْ وَهُ مُسَلِّمُ مَنْ مَسَلَاتُهُ قَبْلَ أَنْ وَهُ مُسَلِّمُ وَلَيْ عَلَى النَّارِ رَوَالْا مُسَلِّمُ وَلَيْ مَنْ عَلَا مِنْ عَسَلَاتُهُ وَلَى اللهُ وَمَنْ مَسَلَامُ وَقَالِ مَنْ مَسَلَاتُهُ وَلَا أَنْ فَي عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ عَسَلَاتُهُ قَبْلَ أَنْ وَهُ مُسَلِّمُ وَلَا مُعْمَلِكُ وَقُولِ مَنْ عَلَا اللهُ مُنْ اللهُ وَالْلَاهُ وَقُلْلِ مَنْ عَلَاهُ مُنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَمَا اللّهُ اللهُ اللهُ مَنْ عَلَاهُ مُنْ اللهُ وَمُنْ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الخور يج حزايت (صيح مسلم بأب تحريم الظلم ج مصه وقم: ١٩٥٢ سنن الكورى للهويق بأب تحريم الغصب والحد اموال الداس بغير مع ج مسلم وقم: ١١٨٣٨ صيح ابن حيان بأب الزنا وحدة ج ١٠٥٠ اوقم و ١١٩٣١ اوقم ابن على مستد الي يعلى مستد إلى هريرة ج ١١٥٠ من اسمه ابراهيم عرب عمل المعجم الاوسط للطوراني بأب من اسمه ابراهيم ج ١١٥٠ وقم: ١١٠٠ وقم: ١١٠٠ (دار الهامون للتراث دمشي المعجم الاوسط للطوراني بأب من اسمه ابراهيم على ١١٥٠ وقم: ١١٠٠ (دار الهامون للتراث دمشي المعجم الاوسط للطوراني بأب من اسمه ابراهيم على ١١٥٠ وقم: ١١٠٠ وقم: ١١٠ وقم: ١١٠ وقم: ١١٠٠ وقم: ١١٠٠ وقم: ١١٠ وقم

شرح مديث: حقوق العبادية

سلف صالحین کی عادات مبارکہ میں ہے یہ بھی تھا کہ وہ تقوق العبادے بہت ڈرتے ہتے خواہ معمولی کی چیز مشافہ کی کی ضاف سالمین کی عادات مبادکہ میں ہے۔ بھی تھا کہ وہ تقوق العبادے بہت ڈرتے ہتے خواں کے خوف و کرب کی کوئی خلال یا سوزن ہی ہوتو اس سے بھی ڈرتے ہتے خصوصاً جب اپنے اعمال کونہایت کم بھے توان کے خوف و کرب کی کوئی نہایت نہ ہوتی تھی کہ ہمارے یاس تو کوئی ایسی نیکی نہیں جے خصم کواس کے حق کے بدلے قیامت کے ون وے کرراض کیا جائے۔ بسااوقات کی ایک ہی مظلمہ کے وض میں ظالم کی تمام نیکیاں لیکر بھی مظلوم خوش نہ ہوگا۔

حقوق العباد نهادا كرنا

 عق تسعاف كرالے كيوں كەجب تك بند ، اندمعاف كرديں ۔ الله تعالى اس كومعاف نبيل فرمائے گا۔ مدیث شریف میں ہے کہ فاتوا کل ڈی حق حقه یعنی ہر حق والے کاحق ادا کرو۔

(صحیح البخاری، کماب الصوم، بأب من الشم علی اثعیه ... الخ والحد بیث: ۱۹۲۸، ج ایس ۲۳۲)

آج کل بہت سے مسلمان دوسروں کے مال وسامان اور زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں اور دوسروں کاحق غصب کر لیتے ہیں۔ بہت ہے لوگ قرض لے کراس کوادائیں کرتے بعض لوگ مز دوروں کی مز دوری ملازموں کی تنواہ دیا کر بیٹھ رہتے ہیں يهب حقوق العباد بيں۔جوان حقوق كوادانه كريكا بإنه معاف كرائے گا۔ آخرت ميں اس كا ٹھ كانا جہم ميں ہوگا۔

ای طرح مسلمان پراس کے ماں باپ، بھائیوں بہنوں، بیوی بچوں، رشتہ داروں اور پڑ دسیوں وغیرہ کے حقوق ہیں کے ساتھ نیک سلوک کرے اگر ان لوگوں کے حقوق کو ندادا کر ایگا تو قیامت کے دن حقوق العباد ہیں ماخوذ اور کہ سب کے ساتھ نیک سلوک کرے اگر ان لوگوں کے حقوق کو ندادا کر ایگا تو قیامت کے دن حقوق العباد ہیں ماخوذ اور عذاب جنم مين كرنم أربوگا\_(والله تعالى اعلم)

(221) وَعَنَ أُمِّر سَلْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَدَهُ ، وَإِنَّكُمُ تَخْتَصِهُونَ إِنَّ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمُ أَنْ يَّكُونَ أَكُنَ يُحُجَّيَهِ مِنْ يَعُضِ، فَأَقْطِي لَهُ بِنَحُوِ مَا أَنْهَمُ فَمَنُ قَطْنَيْتُ لَهُ يُحَتِّي آخِيُهِ فَإِنَّمَا آقطُعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّادِ مُتَّفَقَّى عَلَيْهِ. أَكْنَ أَيْ: أَعُلَمُ

حضرت أم سلمه الله على بروايت ہے كدرسول الله ا نے فرمایا: میں بشر ہوں تم میری طرف جھٹرا لے کر 🖨 آتے ہو۔ ہوسکتا ہے کہتم میں سے کوئی اپنے موقف کو بہتراندازے بیش کرے توسننے کے مطابق میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں۔ توجس کے لیے میں اس کے بھائی سے حق میں کسی چیز کا فیصلہ اس کی بات سن کر کر دول تو میں اس کے لیے جہنم کا فکڑا کا نے رہا ہوتا ہوں۔ (متنق عليه) الحن: ليني زياده مجهوالا

الخريج حلايث: (صيح بخاري بأب موعظة الإمام للخصوم جوص ١٠٠٠ رقم: ١٠١٥ صيح مسلم باب الحكم بالظاهر واللعن بالحجة، ج مض١١٧ ، رقم: ١٥٥٠ سان الكورَى لليوجقي بأب من قال ليس للقاضى أن يقتنى بعلبه ج ١٠٠٠ س١١١ ، رقم: ، ١٠٠١ بموطأ إمام مالك بأب التزغيب في القضاء بألحق بع ٢٠٠١ الماء وقم: ١٣٩١ بسأن ابوداؤد بأب في قضاء القاضي اذا اخطأء

شرح حديث: حكيم الامت حضرت مولانامفتي احمد يارخان يمي عليه رحمة الله الغني اس حديث كے تحت لكھتے ہيں: یعنی خدا یا خدا کا جزء یا فرشته یا جن نہیں ہوں خالص انسان ہوں، بید همراضا فی ہے لہذا اس کا مطلب یہ بیس ہے کہ مين صرف بشر هول نه نبي هو**ن ندرسول، ندنورنه رحمة اللعالمين وغي**ره-الله تعالى نے حضور کولا کھوں صفات بخشي ہيں مگر حضور ہیں جنس بشرے جیسے اِللہ گھے اِللہ **وج** اُ کے معنے ہیں کہ اللہ تعالٰی ایک ہی الہ ہے دویا تیں نہیں یہ مطلب کہ وہ الوہیت

اور وحدانیت کے سواء کسی صفت سے موصوف نہیں نہ کریم ہے نہ غفار نہ ستار نہ مالک الملک وغیرہ۔ اس فر مان عالی کا مقعر سیہ ہے کہ ہم ہیں پشر اور بشر سے بھول، خطا اجتہادی غلطی بھی ہوسکتی ہے اور دہ دھوکا بھی دیا جاسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بعض جھوٹے مدی اپنے کوسچا ظاہر کریں ہم ان کی گواہی پر اعتماد کر کے اسے سچا مان کیس -خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام کنا، بدعقید کی اور ان کے ارادوں سے معصوم ہیں، خطا اجتہادی غلطی سے معصوم نہیں لہذا صدیث واضح ہے اور عصمت انبیاء کے خلاف نہیں۔

خیال رہے کہ حضور کی اس سنت پڑل کریں کہ امت کے پاس دقی، البهام شرقی، غیب پراطلاع نہیں، اگر حضور انور کے دکام فیملوں میں حضور کی اس سنت پڑل کریں کہ امت کے پاس دقی، البهام شرقی، غیب پراطلاع نہیں، اگر حضور انور کے نیسے طعر ابن انسیلے سازے البہام وغیرہ پر ہوتے تو امت کیے گل کرتی اور پعض فیصلے کشف والبہام وقی پر بھی فرماتے ہتے جسے طعر ابن ابیرت کی چوری کا مقدمہ حضور نے اپنے کشف پر فرما یا رب نے فرما یا زاق اکنون تی آلیک المیکٹ پر انسی لیت کشف پر فرما یا رب نے فرما یا زاق المند میں وقی کشف والبہام سب داخل ہیں کہ فدا بھی آلیکٹ الملکہ البہ میں وقی کشف والبہام سب داخل ہیں کہ فدا بھی آلیکٹ الملکہ المیکٹ الملکہ المیکٹ واضح ہے۔ قرآن کریم فرمار باہے کے خصر علیہ السام نے ایک چور نے بچر کو کی کشف والبہام نے ایک چور نے بچر کو کی کرد یا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ بچر بڑا ہوکر مال باپ کو کافر کردیتا ہے جو فیقت پر فیصلہ فرمائے گا ہے ہوئا ہوگی قصور نہیں کیا گرخصر علیہ السلام نے قال کرد یا درب نعائی قیامت میں گواہوں تحریروں پر فیصلہ فرمائے گا ہے ہے قالم کی

### مزيد فرماتے ہيں:

لینی میراجوفیصلہ گواہی یا اقرار یا تسم سے انکار پر ہوگا وہ ظاہر پر ہوگا اگر وا تعداس فیصلہ کے خلاف ہوا اور فریق ووم کو معلوم ہوتواس کے لیے اس فیصلہ سے وہ چیز طلال نہ ہوجائے گی جھم حاکم حرام کو حال نہیں کرسکتالہذا اگر حاکم جھوٹی گواہی پر مال یا خون یا طلاق کا غلط فیصلہ کر دے تو مدی اپنے مقابل کا خد مال لے نہ قصاص ، نہ طلاق کی جھوٹی گواہی پر اس کی عورت سے نکار کر سے دنیال رہ کہ جھوٹی گواہی وغیرہ سے جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ حق ہوگا گر اس فیصلہ میں حاکم گنہ کا رنہ ہوگا فریقین اور گواہ گنہ کا رہ ہوگا ہو نیصلہ جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ حق ہوگا گر اس فیصلہ میں حاکم گنہ کا رنہ ہوگا فریقین اور گواہ گنہ کا رہ در تا ہے تو اس خلط فیصلہ پر حضور قائم کیول رہتے سے بذریعہ وی مطلع کیول نہ کے جاتے سے رب تعالی انہیں مطلع فر مادیتا ہے تو اس خلط فیصلہ پر حضور قائم کیول رہتے سے بذریعہ وی مطلع کیول نہ کے جاتے سے کھی نکہ خطاء اجتہادی فیصلہ بی غلط ہوتا ہے آگر چہ اس خلطی پر گناہ نہیں اور یہاں فیصلہ حق ہوگیہ دلیل پر بنی ہے ، یہ فرق میں دے۔ (مرقات)

نوٹ ضروری: جن چیزوں میں حاکم وسلطان وئی ہوا ہے تھم سے نافذ کرسکتا ہو دہاں حاکم کا ایہ فیصلہ اسے حلال کردیے گالہذا اگر کنواری لڑکی کے نکاح کے جمویے گواہ قائم کردیئے گئے اور حاکم نے نکاح کا فیصلہ کردیا تو احزاف کے زویک بی فیصلہ بی نکاح مانا جائے گا اور اس محض کو محبت حلال ہوگی کیونکہ حاکم لڑک کا ولی ہے وہ نکاح اس کا کراسکت ہے ہے فیصلہ باطن پر ہوگا۔ چنا نچے خلافت حیوری میں ایک ایسا ہی مقدمہ نکاح کا چش ہوا مرد نے ایک گورت کے نکاح کا دعویٰ کیا عورت نے انکار کیا ،مرو نے وہ گواہ قائم کردیئے جناب علی نے نکاح کا فیصلہ فرمادیا عورت نے عرض کیا کہ حضور اب آپ میرا نکاح اس محفی سے ہی پڑھا دیجئے تا کہ حرام سے پچول ، جناب علی نے فرمایا کہ میرا ایہ فیصلہ ہی تیرا نکاح ہے۔ (حواثی بیرا نکاح اس محفی سے بی پڑھا دیجئے تا کہ حرام سے پچول ، جناب علی نے فرمایا کہ میرا ایہ فیصلہ ہی تیرا نکاح ہے۔ (حواثی بیل ، ہدایہ ، بینی وفیرہ) بیبال مال ، فول ، طلاق کے فیصلوں کا ذکر ہے جن میں حاکم ولی نہیں۔ اس کی شخصیت ہماری سے الی میں الباری علی البخاری میں ملا حظہ بیجیز جس میں ولائل سے یہ مسئلہ تا بت کیا گیا ہے۔ (مزاۃ الناتی ، ج ہم میں 102)

(222) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ لَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُو يَعِيم مَا لَمْ يُصِبَ دَمَّا لَمُ يُصِبَ دَمَّا لَمْ يَعْمِينَ فِي عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَعْمِينَ فِي عَلَيْهِ مِنْ فِي يَعِم مَا لَمْ يُصِبَ دَمَّا لَمْ يُصِبَ دَمَّا لَمْ يَعْمِينَ فِي عَلَيْهِ مِنْ فِي يَعِم مَا لَمْ يُصِبَ دَمِّ اللهُ عَلَيْهِ مَن فِي عَمْ عَمْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُصِبَ دَمِّ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَمُ وَا لُمُ لَكُونُ لِنَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلِي لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

تخریج حزیت: (صبح بخاری کتاب الدیات ج مصم، رقم: ۱۳۸۳ستن الکیزی للبیبقی باب تحریم القتس من السنة ج مص۱۱ درقم: ۱۳۲۷مستدرك للعاكم، كتاب الحدود ج اص۱۸۰۰ رقم: ۲۰۰۸ستن ابوداؤد باب فی تعظیم قتل البؤمن، ج بص۱۲۰ رقم: ۱۳۲۲مستدرامام احد مستدعه دانته بن عر، ج ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ رقم: ۱۸۱۱ه)

شرح حدیث: حکیم الامت عفرت مولانامفتی احمہ یارخان تعبی علید رحمۃ اللہ افنی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں یعنی مسلمان آ دمی کیسائی گنہگار ہو گروہ املام کی گنجائش رحمت اللی کی وسعت میں رہتا ہے اللہ سے ناامیڈئیل ہوتا مگر قاتل ظالم اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں رہتا ہی اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشائی پر لکھا ہوگا آلیس من رحمت اللہ سے دیش شریف میں ہے کہ جو تمل مؤمن میں آ دھی بات سے بھی عدد کرے وہ بھی رب تعالٰی کی رحمت سے ماہوں ہے ، بعض نے فرمایا کہ قاتل کو دنیا میں نیک اعمال کی تو فی نہیں گئی ۔ (بڑا اُ الناجی می مرد کر اللہ کی مرد کا کہ اس کی مدد کر ہے دہ میں کا دھیں ہے ، بعض نے فرمایا کہ دنیا میں نیک اعمال کی تو فی نہیں گئی ۔ (بڑا اُ الناجی می مرد کر اللہ کی مرد کر اللہ کی دیا ہے ، بعض نے فرمایا کہ دنیا میں نیک اعمال کی تو فی نہیں گئی ۔ (بڑا اُ الناجی میں میں میں ا

ختلِ ناحق کی مذمت پرأ حادیث مبارکه

 سرے فرشتے اس کوآگ کی چھریوں ہے ذریج کرتے رہیں گے جب بھی دہ اس کوذری کریں مے تواک کے طلق ہے سروں ہے بھی زیادہ سیاہ خون بہے گا پھروہ جیسا تھا وہیا ہی ہوجائے گا پھر ذیح کیاجائے گا، بیرمزاال کو بمیشہ بمیشہ دی جائے گی اور قاتلوں کوآ گے کے کنوؤں میں قید کیا جائے گاوہ اُن میں ہمیشہ دہیں گے۔

( أَرُّ وَ الْحَيْدُ إِن وَمُغَرِّرٌ كُمُ الْقَلْبِ الْحُرُّدُ وْ لَا مُؤلِّفُ فَتِيهِ إِلا اللَّهِ فَعَر بَن مُحْرِمُونَدُى رَمَةُ اللَّهُ تَعَالَى عليهِ مِنْحِه ٢٠)

تا جدارِ رِسالتَ، شهنشاهِ نُهُوت ، مُحْزِ انِ جود وسخاوت، پیکرعظمت وثمرافت ، مُحدِب رَبُّ اِلعزت ،مُسنِ إنسانيت صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: اللہ عز وجل کے نزد یک سب سے بڑا گناہ اس جان کوٹل کرنا ہے جس کے قتلِ ناحق کو اللہ عزوجل نے حرام فرمادیا ہے اور کسی جان کو تاحق اُؤیت دینا طلال نہیں (پھرمثال بیان فرمائی) اگر چہ چڑیا ہی ہو کہ اگر کوئی شخص اس سے کھیلا یہاں تک کہ وہ مرکئی اور اسے بغیر حاجت کے ذرع بھی نہ کیا تو وہ قیامت کے دن کا نوں کو بچاڑ دینے والی كُرْك كَيْمَثْل آواز \_ بارگاه البي عزوجل مين عرض گزار بوگ:

ا ہے میر ہے اللہ عزوجل! اس سے پوچھ کہ اس نے بلاوجہ مجھے اُذیت کیوں دی اور مجھے تن کیوں کمیا تھا؟ اللہ تہارک وتعالیٰ فر مائے گا: مجھے میری عزت وجلال کی تشم! میں تیرائق ضرور دلاؤں گااور سن لو! کوئی ظالم مجھ سے نہ نیج سکے گا، میں ہر اس مخص کوعذاب دوں گاجس نے ٹاحق کی جان کوا ذیت دی ہوگی اور اگریئیں کی ظالم سے مظلوم کا پورا پورا ہدلہ نہ دلا وَل تو مَيْن خود نے جا کرنے والاکھیروں گا۔

پھراللّٰدعز وجل فرمائے گا: مَیْس بی بدلہ دینے والا بادشاہ ہوں۔میری عزت وجلال کی قسم! آج کے دن کسی پرظلم نہ كرول كااورآج كے دن كوئى ظالم مجھ سے نہ نئے سكے گااگر جدا يك طمانچہ ہويا ہاتھ كى مار ہويا ہاتھ كومروڑا ہواور بئس سينگ والی مکری سے بغیر سینگ والی مکری کومجی بدله دلاؤں گاادر لکڑی سے ضرور ہوچیوں گا کہ تُونے لکڑی کوخراش کیوں لگائی؟اور پھر سے ضرور یو چھوں گا کہ تو نے پھر کو تکلیف کیوں دی؟ اور وہ شخص کہ جس پر مظلوم کاحق ہے اس وقت تک جنت میں داخل ند ہوگا جب تک کداپن نیکیوں سے اس کاخن ادانہ کردے اور اگراس کے پاس نیکیاں نہوں گی تو مظلوم کے گنا ہوں كابوجهاس كمروال كرجيم من وال دياجائ كا-

(فَرُ وَ الْمُنْغِ لِ وَمُغْرِّرٌ ثُمَّ الْمَثْلُبِ الْحُوْ وَ لِ مُؤلِّف فقيدا لِوالليث تعرين محرسم تشدى رحمة الله تعالى عليه صفحه ١٩٥٧)

حضرت حمزه عی کی بیوی حضرت خوله بنت عامر انصاریہ اللہ علامے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ 🍇 كو فرمات بوئے سنا: مجھ لوگ اللہ كے مال ميں ناحق تصرف کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ليے آگ ہے۔( بخاری)

(223) وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ عَامِرِ الْأَنْصَارِيَّةِ، وَهِيَ امْرَأَةَ خَمْزَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْهَا. قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ رِجَالًا يَّتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ. فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

تخريج حديث (صيح بغارى باب قول الله تعالى فان لله جسة وللرسول ج بصهد رقم: ١١١٠ مسلاد امام احمد حديث عنون المراحد عديد عنون المراحد عديد عنولة بفعد تأمر ج اص ١٠٠٠ رقم: ٢٤٢٥ جامع الاصول حرف الكاف الفضل الاول في الحدد عن الحلال واجتناب الحرام: جه صدد ورقم: ١١٠٠ مشكّوة البصابيح باب قسمة الفعائم ج اصدر قرد ١٩٠٥)

به من المراح مدیث : محکیم الامت معنورت مولانا مفتی احمد یارخان تعیمی علید رحمة الله افتی اس مدیث کتحت لکھتے ہیں
خوض کے ناہوی معنی پانی میں تھس جانا ، اصطلاح میں کسی باطل کام میں مشغول ہوجانے کوخوض کہتے ہیں ، رب تعالی
فرماتا ہے: ذَرْهُمُ إِنْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ باب تفعیل میں آگر مبالغہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کے مال سے مراد بیت المال کا مال
ہے، زکوۃ ، جزیر ، جزیر ، غنیمت وغیرہ حق سے مراد ہے یا استحقاق یا سلطان اسلام کی اجازت لیمنی بیت المال میں ان کاحق
نیس اور وہ لے لیتے ہیں یاحق کم ہے وہ زیاوہ لے لیتے ہیں۔ (بزاؤ المناخ، جوم میں ۱۳۳۲)

نیک سیرت داماد

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیے فرماتے ہیں کہ بیس ایک سفر کے دوران کی راستے ہے گزر رہاتھا۔ ہیں روزے ہے تعام میں بیس نے ایک بہتی نہر کود یکھا تواس ہیں شسل کے لئے فوط رگا دیا۔ اچا نک بیس نے پانی کی سطح پرایک بہی دانہ (ایک پھل) سے تیرتے ہوئے دیکھا تواسے افطار کے لئے اٹھالیا۔ جب ہیں نے اس سے افطار کی کرلی تو بہت ندامت ہوئی کہ بیس نے غیر کے مال سے افطار کی کرلی۔ جب صبح ہوئی تو بیس اس باغ کے دروازے پر پہنٹے گیا جہاں سے نہر نکل رہی تھی۔ میس نے دروازے پر پہنٹے گیا جہاں سے نہر نکل رہی تھی۔ میس نے دروازے پر دستک دی تو ایک عمر رسیدہ بردگ باہر نکلے میس نے اان سے کہا :کل آپ کے اس باغ سے ایک بہی دانہ دریا میں بہتا ہوا گیا تھا میں نے اسے اٹھا کر کھالیا اور اب میں اس پر بہت ناوم ہوں جمھے امید ہے کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ وہ بزرگ ہولے : ہیں تو خود اس باغ میں میرا کوئی حصر نہیں۔ میں نے پوچھا: پھر یہ باغ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ باغ دو بھا تیول کا ہے جوفلان جگر دہتے ہیں۔

میں اس جگہ پہنے گیا، دہاں جھے ایک ہی بھائی مل سکا۔ میں نے اسے سارا ما جراتا یا تو وہ کہنے لگا: نصف باغ تو میراہ لہذا میں آ دھا حصہ معاف کرتا ہوں۔ میں نے بوچھا: میں تمہارے بھائی کو کہاں ڈھونڈ وں؟ اس نے کہا: فلاں فلاں جگہ پلے جاؤ تو میں اس طرف چل دیا اور اہے جا کر سارا قصہ سٹایا تو اس نے کہا کہ خداعز وجل کی قتم! میں ایک شرط پر اپنا حق معاف کر دں گا۔ میں نے بوچھا کہ وہ شرط کمیا ہے؟ وہ بولا کہ میں تم سے اینی بیٹی کا نکاح کروں گا اور تمہیں سودیناروں گا۔ میں نے کہا: افسوں کہ جھے اس کی بالکل حاجت نہیں کیا آپ نہیں جانے کہ اس ایک پیمل کی وجہ سے بچھے کتنی پریشانی ہوئی ہے لہذا میرے لئے کوئی اور حل تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ خداعز وجل کی قتم! میں اس شرط کے بغیرایہ نہیں کروں گا۔ جب میں نے ان کا اصرارو یکھا تو ان کا مطالبہ تسلیم کرلیا اور کہا: ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے سودینارو سے اور کہا: اس میں سے جتنے چاہومیری بنی کے مہر کے طور پر دے دو۔ میں نے سارے دیناروالی کردیئے۔ مرانہول نے کہا کہ سارے نہیں کچھودینار دے دو۔ پھر جب انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھے سے کردیا تولوگوں نے اسے اس بات پر طامت کی سر ارباب اختیاراور بڑے لوگوں نے تمہاری بیٹی کے لئے پیغام بھیجا تھا توتم نے بہیں اپنی بڑنیں دی، تواس فقیرکو سربب رہ سب دی جس کے پاس بانکل مال نہیں ہے؟ تو انہوں نے لوگوں سے کہا: اے لوگو! میں نے پر ہیز گاری اور تقویٰ کو ترجیح دی ہے کیونکہ میے مص اللہ عز وجل کے نیک بندوں میں سے ہے۔

( يَحْرُ اللَّهُ مُوْعِ مؤلف المام الوالقرحَ عبد الرحمن بمن على الجوزي عليه رحمة الله القوي معلم سلاا تاسملا)

مسلمان كى حرمتول كى تعظيم ان كے حقوق ادران پرشفقت د رحمت كابيان

الله تعالى في ارشاد فرما يا: جوكوني الله كي عزيت والي چیز کا تعظیم کرے اس کے لیے رب کی بارگاہ میں بہتری

اورالله تعالی نے ارشاد فرمایا: جو کوئی اللہ کے نشانات كى تعظيم كرے توبيدولوں كے تقوى كى وجدسے

اورالله تعالى نے ارشادفر مايا: اين پهلوكو ايمان دارول کے لیے جھکار کیں۔

اورالله تعالی نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی جان کو قل کیا کمی نفس کے تل یا زمین میں نساد کے بغیر تو تو یو یا کہاں نے سب لوگوں کوئل کردیااورجس نے کسی ایک کو زندگی بخشی کو یا کداس نے سب لوگوں کوجان بخشی \_

حفزت الوموي هي است روايت ہے كه رسول الله 🕰 نے قرمایا: ایک ایمان وار دومرے ایمان دار کے لیے مخارت کی طرح ہے! اس کا بعض دوسر ہے کومضبوط

27- بَابُ تَعْظِيْمِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِعِيْنَ وَبَيَّانِ حُقُوفِهِمْ وَالشَّفُقَةِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهِمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَنُ يُعَظِّمُ مُؤْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْكَ رَبِّهِ) (الحج: 30)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَنَ يُتَعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنْهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج: 32)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَاخْفِضْ جَنَاحَك لِلْمُؤْمِنِيُنَ)(الحجر:88)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْارْضِ فَكَأَلَّمَا قَتَلَ النَّاسَ بَهِيْعًا وُّمَنُ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا) (المآثرة: 32)

(224) وَعَنْ أَنِي مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱلْمُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُنَّ بَعْضُهُ يَعْضًا وشبَّك کرتا ہے اور آپ ایس نے این انگلیوں کو آپس میں پوست کرلیا۔ (متفق علیہ)

بَهْنَ أَصَابِعِهِ. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

اليؤمدين وتعاطفهم وتعاضهم بعد به باب تشهيك الإصابح في المسجد وغيرة ج اص ١٠٠٠ و الم دمسلم بأب تواحم اليؤمدين وتعاطفهم وتعاضهم بج مص ٢٠٠٠ وقم مدالاداب للبيهةي باب في التعاون على البر والتعاون ص ٢٠٠٠ وقم ١٠٠٠ مسان ترماري باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم بج ٢٥ص ٢٠١٠ وقم: ١٩٢٨ سان نسال باب اجر الخازن اذا تصدف بأذن مولاة ج

شرح مديث: اخوت ومحبت كيحقوق

سیرنا مام غزالی (رضی اللہ تعالی عنه ) اخوت و محبت کے حقوق کی سلسلے میں پھھا کی طرح رقم طراز ہیں۔

بھائی چارہ ووآ دمیوں کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے جیسے تکاح میاں بوی کے درمیان ایک رابطے کا تام ہے اور
جس طرح عقد نکاح پچے حقوق کا تقاضا کرتا ہے۔ جن کو پورا کرتا حق نکاح قائم رکھنے کیلئے ضروری ہے تھیک اس طرح
عقدِ اختو ہے کا بھی یہی حال ہے۔ تو تم بھارے اسلامی بھائی کا تمہارے مال اور تمہاری ڈات میں حق ہے اس طرح زبان او
دول میں بھی کہتم اس کومعاف کرو، اس کے لئے وعا کرو، اضلاص ووقا سے چیش آگی، اس پر آسانی برتو اور نکلیف و تکلف کو

### پېلاش

مینے بیٹے اسلامی بھائیو! بیش مال سے متعلق ہے جیسا کہ نبی اکرم شاو بنی آ دم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو آ دمیوں کی مثال دوہاتھوں جیسی ہے کہان میں سے ایک ہاتھ، دوسرے کودھوتا ہے۔

(الفرووس بما تورانضطاب جلد ۱۳ مديث ۲۳۲)

توآپ نے انہیں دوہاتھوں کے ساتھ تشبید دی ہے ایک ہاتھ اور ایک ہا کا کساتھ نیس کونکہ بید دونوں ایک غرض پر ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ توجس طرح دو بھائیوں کا بھائی چارہ اس وقت کھمل ہوتا ہے جب وہ ایک مقصد میں ایک دوسرے کے دفیق بنیں تو یہ دونوں ایک اعتبار ہے ایک ذات کی طرح ہیں۔ اور اس کا تقاضا ہے ہے کہ وہ خوشی اور تکلیف دونوں حالتوں میں ایک دوسرے کے حصودار ہوں اور حال وستعبل میں ایک و دسرے کے ساتھ شریک ہوں اور دونوں میں سے کسی ایک وخصوصیت اور ترجے شرہے۔ بہر حال اخوت کے ساتھ مالی طور پر خمخواری کی تین تسمیں ہیں۔ دونوں میں ہے کہ تم اسے اپنے غلام یا خادم کی طرح سمجھواور جب اسے کوئی حاجت در پیش ہوتو اپنے زائد (ا) سب سے ادنی مرتبہ ہے کہ تم اسے اپنے غلام یا خادم کی طرح سمجھواور جب اسے کوئی حاجت در پیش ہوتو اپنے زائد مال سے اس کی ضرورت کو پورا کرواور اگر تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ مالی ہوتو تم خود اسے دے دو اور السے مال سے اس کی ضرورت کو پورا کرواور اگر تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ مالی ہوتو تم خود اسے دے دو اور السے سوال کرنے پر مجبور نہ کرو کیونکہ اگر تم اسے ما تکتے پر مجبور کرو گرتو ہے تیں اختو سے میں انتہائی ورجہ کی کوتا ہی ہے۔

(۲) دوسرا درجہ رہے کہ تم اسے اپنی طرح سمجھوا وراسے اپنے مال میں شریک کرنے اوراسے اپنی طرح سبجھنے پر راضی رہو حتی کہ تم اسے نصف مال دینا گوارہ کرلوچٹا نچہ حضرت سیرناحس بھری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) فریاتے ہیں کہ اسملان کی آپس ہیں اخوت کا بیعالم تھا کہ ایک اسملامی بھائی ابنی چاور اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان تقسیم کرنے کے لئے پھاڑ دیتا تھا۔

(۳) تیسراورجہ جوسب سے بلند ہے وہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے او پر ترجی دواوراس کی عاجت کوا بن عاجت پر مقدم کرویہ صدیقین کارتبہ ہے اور باہم محبت کرنے والوں کے درجات کی انتہاء ہے۔ اس رتبہ کے نتائج میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان اس پر اپنے نفس کو بھی قربان کرنے پر تیار ہوجائے ۔ جیسا کہ مردی ہے کہ صوفیاء رحمہم اللہ کی ایک جہ عت کو کسی بادشاہ کے سرامنے پیش کیا گیا تو اس نے ان کی گردئیں مارنے کا تھم دیا۔ ان میں حضرت سید نا ابواہے بین نوری بھی متھے وہ جلدی جلدی جلا دی سامنے ہوگئے تا کہ سب سے پہلے آہیں قتل کیا جائے ان سے اس سلسنے میں ابوری بھی متھے وہ جلدی جلدی جلا دی کے سامنے ہوگئے تا کہ سب سے پہلے آہیں قتل کیا جائے ان سے اس سلسنے میں ابوری بھی اس کی زندگی کو ترجیح دوں ۔ یہ ایک طویل واقعہ بوچھا گیا تو انہوں نے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت دوسرے بھائیوں کی زندگی کو ترجیح دوں ۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے۔ اور ان کا یہ قول ان تمام کی نجات کا باعث بنا۔ اور اگرتم اپنے مسلمان بھائی کو ان مراتب میں سے کسی رہے میں بھی نہیں بچھتے تو جان لو کہ عقد اخذ سے ابھی تک دل میں منعقد نہیں ہوا۔ اور تمہارے درمیان محض رسی میں جول جاری سے جس کی عقل اور دین میں کوئی وقعت نہیں ہے۔

حضرت سيرناميمون بن مبران (رضى الله تعالى عنه )فرماتي بين:

جو محض البیخ مسلمان بھائیوں کو نصلیات دینے پر راضی نہیں اے اہل قبور سے بھائی چارہ قائم کرنا چاہئے۔اور جہاں تک سب سے کم در ہے کا تعلق ہے تو دیندارلوگوں کے نز دیک رہی پہندیدہ نہیں ہے۔

حضرت سيدنا ابوحازم (رضى الله تعالى عنهُ ) فرمات بين:

جب تمہاراکوئی دین بھی ئی ہوتواس سے دنیاوی امور کامعالمہ نہ کرویتوان کی مراویہ ہے کہ جواس ادنیٰ درجہ میں ہوجبکہ جہال تک سب سے بلند در ہے کا تعلق ہے توانلہ (عزوجل) نے مومنوں کواس کے ساتھ موصوف شار کیا۔

چنانچهارشادخداوندی (عزوجل) ہے:

وَ اَمْرُهُمْ شُوْلَى بَيْنَهُمْ " وَمِنَّا زُنَّ قُنْهُمْ يُنْفِقُونَ نَ

تر جمہ کنز الا بمان اور ان کا کام ان کے آپی کے مشورے سے ہور ہمارے دیئے سے پچھ ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں (پارونمبر ۲۵ بسورو شور کی آیت ۳۸)

بعض اسلاف (رضی اللہ تغالی عنهُ) آپس میں پھھاس طرح کا معاملہ کرتے ہتھے کہ ان کے مال ملے جلے ہوتے یتھے اور وہ اپنے مال کو (بیمیر امال ہے) کہہ کر دوسرے کے سامان سے الگ الگ نہیں کرتے ہتھے تھی کہا گران میں کوئی کہتا كريدميراجوتا بتوباقى لوگ است جهور وياكرتے يقے كيونكه أس في اس چيز كوابن وات سے منسوب كيا۔

چنانچ دعترت سیدنانتی موسلی (رضی الله تعالی عنه ) اینے ایک اسلامی بھائی کے گھر آئے تو وہ موجود نہ تھا آپ (رضی الله تعالی عنه ) اینے ایک اسلامی بھائی کے گھر آئے تو وہ موجود نہ تھا آپ (رضی الله تعالی عنه ) نے اس کی بیوی کو تھم دیا تو وہ صندوق لے آئی ہے۔ آپ (رضی الله تعالی عنه ) نے اس بی سے ضرورت کی الله تعالی عنه ) نے اس بی سے ضرورت کی اشیاء کیس (اور چل دیئے ) لونڈی نے اپنے مالک کو خبر دی تو ایس نے خوش ہوکر کہا اگر تو نے کی کہا ہے تو تُو الله (عزوجل) کی خاطر آزاد ہے۔

كوياانبول في العمل يرخوشي بوكربيكام كيا-

ایک شخص حفرت سیدنا ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ) کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اللہ (عزوجل)
کے لئے آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنهُ) کواپنا بھائی بنانا چاہتا ہوں انہوں نے فرما یاتم جائے ہو بھائی چارے کاحق کیا ہے؟ اس نے عرض کیا آپ بتا و بتے ہے۔ آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنهُ) نے فرما یا کہ تواپنے دینا را در درہم کا مجھے نے یادہ حق دار نہ ہوگا۔
اس نے عرض کی میں امھی تک اس مقام تک نہیں پہنچا۔ آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنهُ) نے فرما یا پھر چلے جاؤ۔

ای طرح حضرت سیدناعلی بن حسین رضی الله عنهم نے ایک شخص سے بوچھا کیاتم میں سے کوئی ایک پناہاتھ اپنے بھائی کی آستین یا جیب میں ڈال کر جو کچھ لینا جا ہے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتا ہے؟ اس نے کہائیس اس پرانہوں نے قرمایا - پھرتم ایک دوسرے کے بھائی نیس ہو۔

حضرت سيرنا ابراجيم بن ادهم (رض الله تعالى عنهُ) بيت المقدل كي طرف جارب يضي كه ايك فخض في حاضر بهوكر عضرت سيرنا ابراجيم (رضى الله تعالى عنهُ) في ما يا اس عرض كيا بين بهى آپ عليه الرحمة كى رفات اختيار كرنا چا بها بهول حضرت بسيرنا ابراجيم (رضى الله تعالى عنهُ) في فرما يا اس فرط پركه بين تمهارى چيز كاتم سے ذياده ما لك بهول كا - اس في كها ايسانيس بوسكتا - آپ عليه الرحمة في فرما يا مجھے تمهارى سيائى پرتعب بوائے - (احيا والعلوم)

اور انہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فر مایا: جوکوئی نیر کے کر جماری مسجدوں یا بازاروں میں سے گزرے اس کے لوہ والے جھے تو سے گزرے اس کو چاہئے کہ ان کے لوہ والے جھے تو ہاتھ سے روکے یا پکڑے تا کہ کسی مسلمان کو اس میں ہے۔ یکھاگ نہ جائے۔ (متنق علیہ)

تخريج حديث (صيح بغارى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا جهس». رقم: هنان صيح مسلم بأب امر من مر يسلاح في مسجدا وسوى او غيرهما ، جهس ١٠٠ رقم: ١٩٨١ سان ابوداؤد بأب في النبل يدخل في البسجد جهس ١٣٠٠ رقم: ١٩٨٨ مستدرا بي يعلى حديث عابي موسى الاشعرى جهس ١٠٠ رقم: ١٠١١) سرح حدیث: حکیم الامت معترت مولانام عتی احمہ یارخان نصی علیہ رحمۃ اللہ افنی اس مدیث نے تعت البعۃ ہیں این مسلمانوں کا ڈکر یا تواحر ام نے لیے ہیا یعنی مسلمانوں کا ڈکر یا تواحر ام نے لیے ہیا کفار حربی مسلمانوں کا ڈکر یا تواحر ام نے لیے ہیا کفار حمل کفار حربی کفار کا اور تھم ہے افار حربی کے حربی کفار کا اور تھم ہے اور ذمی مستامن کفار کا تھم کچھاور ہے، یہاں یا زاروم تورکا ذکر ہے حکر مرادتمام اجتماعات ہیں جیسے منی ، عرفات ، مزدلفہ ، عربی اور مسلم وغیرہ۔

#### مزيد فرماتے ہيں:

ان یصیب میں ان کے بعد لا بوشیرہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رفاہ عام کی چیزوں میں مسلمانوں کو نفع پہنچانے یا مسلمانوں کو نفع پہنچانے یا مسلمانوں کو نقطان سے بچانے کی نیت کرے اگر چہدد مرک قومیں بھی فائدہ اٹھالیں لہذا مسافر خانہ بہپتال، سامید داردر خت ، کنواں وغیرہ ان سب میں بیری نیت ہوئی چاہیے گوان سے نفع سب اٹھا تیں۔ (بڑا ڈالنا جے ، ج ۵ ہم ۲۲۷) امام شافعی علمہ رحمة اللّٰدا لکا فی کا سویا بھی مسلم اندا ، سر نفع سے ایر ۔

عنہ نے رُخصت کی اور تشریف لے گئے۔ حضرت سبّیدُ نا امام احمد بن حنبل رضی الله تعالی عند نے ابنی صاحبزادی سے فر ایا: به حفرت سیّد تا امام شافعی علیه رحمة الله الكافی كا آج رات كامل تهاره موت موت اس سے انفل ممل كرر ب ستھ جومیں نے کھڑے ہو کرعبادت کرتے ہوئے کیا۔

اے میرے اسلامی بھائی! ان برگزیدہ بندوں کی ترکات دسکتات الله عَرُّ وَجَلَّ کے لئے تھیں۔ ان کے افعال واحوال ای کے لئے تھے۔ان کا ذکر وفکر بھی اللہ عُرِّ وَحَلِّ ہی کے لئے تھا۔ان کا قیام اطاعتِ الٰہی عُرِّ وَحَلِّ تھا۔ان کی نبیند صدقہ تھی۔ان کا ذکررب عَرَّ وَجَلِّ کی تبیع کرنا تھا۔ان کاسکوت فکر آخرمت تھا۔ان کاعلم امت کے لیے شفاادررحمت تھا۔ بلاشبہ اللُّهُ وَ وَجَالَ نِهِ الْهِيسِ بِهِتَ يَجِهُ عطافر ما ياءان كي تعريف وتوصيف فر ما في اورانهيس اسلام كاامام اورلوكول كالبيشوا بنايا-

منقول ہے کہ حضرت سیّد تا امام شافعی علیہ رحمۃ الله الكافی علمی معاملات ادر ذكر اللي عَرُّ وَعَبْلَ بیس رات كر ارتے، حقائق واسرار کی سرزمین میں کھومتے اور فکر اوخرت کے یا کیزہ باغات میں سیروسیاحت کرتے۔ جب سحری کی بلکی ہاکی ہوا کے جمو کے محسوں ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہوجاتے ، رنگ متنغیر ہوجا تا ادر محبت کی آگ بھڑک اٹھتی اور الیسی حالت طاری ہوجاتی جے ارباب احوال ( یعنی اہلِ معرفت ) کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کی دجہ پوچھی گئی تو ارشاد فر ما یا:اگر سحری کے دفت تم پروہ با تنس ظاہر ہوں جو مجھ پر ہوتی ہیں تو وُ نیا سے بےرغبت ہوجا وَاور آخرت کی تیاری پر کمر بسته ہوجا ؤ۔

(ٱلرُوْنِ الْغَائِلَ فِي الْمُوامِنِدِ وَالرَّقَائِلَ مُعنِف الشَّخ فَعُيب رَبِيَيْنَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْداَلْحَوَثَى ١٠٨مععلى ٢٠٠)

حضرت نعمان بن بشیر عظ سے روایت ہے کہ رسول الله 🍇 نے فرمایا: باہم شفقت ومحبت ورحمت میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے۔ جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تواس کی وجہسے پوراجسم بخاراور بے

(226) وَعَنِ النُّكُمُانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاجُمِهِمُ وتعاظفهم مقل الجسو إذا اشتل مِنْهُ عُضُو تكليف مونى م تواس كا وجست بور تكافه مُ الله من المراس الما المناهم والمنه من المناهم المناهم

تخريج حديث: (صيح بخارى بابرحة الناس والهائم جس ١١٠ رقم: ١١٠١ صعيح مسلم باب تراحم المؤمدين وتعاطفهم وتعاضدهم جسمه ورقم: ١٥٠١ سأن الكيزي للبيهتي بأب استسقا امام الناصية البخصبة لاهل الناجية ج raror وقم: ١٦٦٠ مسند امام احدين حنيل حنيث النعبان بن بشير ، جسم ١٢٠٠ وقم: ١٠٠٧ مسند الشاميين للطبراني من اسمه ثور عن مجالد بن سعيد جاص٢٠٠ رقم: ١١٥)

شرح حديث: حكيم الامت معزت مولانامفتي احمد يارخان يمي عليه رحمة الله الني اس حديث كي تحت لكهة بين:

لین کال مسلمان ایمان اسلامی دشتہ کی دجہ ہے ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے اعضاء جن کے ہم بھی مختلف ہیں کام اور دیم ک دیمل وصورت بھی جداگانہ گر چونکہ ان سب کی روح ایک ہے اس لیے ایک عضو کی تکلیف تمام اعضاء کو بے قرار کروجی ہے، بیل ہی مختلف مما لک کے مسلمانوں کے نام، کام، زبان، غذا، دنیا دی ربمن ہن مختلف ہیں گر ان سب کا نی حضور مج مصطفی مسلمی اللہ مطیبہ مسلم ایک ہی اللہ ذاایک کی تکلیف سمارے مسلمانوں کو بے قرار کرڈ جی ہے قریبے کیفیت زندہ مسلمانوں کے جو مردہ جسم یا سو بھے ہوئے اعضاء کی طرح جی کسارک وجوٹ لگاؤدوسرے کو خرنہ ہو۔ مزید فرماتے ہیں:

یعنی ایک مضوکو بیاری ہوتو سارے اعضاء بے قرار ہوکر اس کی تکلیف دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک اے آمام نہ ہوجادے بیچیکن سے نہیں رہتے ، یوں بی ایک مسلمان کی تکلیف کو ساری تو م ل کر دفع کرتی ہے اس کے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی ۔ اللہ تعالٰی ہم سب کو اپنے محبوب سے وابستگی نصیب کرے اور ہمارے تو م کا یہ بی حال ہوجادے اب تو یہ حال ہے۔ معرع! سوئی ہوئی تو میں جماگ آٹھیں بیدار مسلمان سوتا ہے۔ (برناؤ الدنائج بنی ہیں سرے)

مسلمان دوسر مسلمان معبت كرف والاجوتاب

رسول اکرم، شہنشاہ بنی آ دم سلی اللہ تعالی علیہ وا آلسلم کا فرمان عالیشان ہے :تم میں پجیلی اُمتوں کی بیاری ضرور بھلے گیاوروہ بغض وحسد ہے جو کداستر ہے کی طرح ہے لیکن بیاستر الدینی بغض وحسد) دین کوکا شاہے ندکہ بالوں کو، اس ذات پاکسی شیم جس کے تبعضہ تدرت میں مجر (صلی اللہ تعالی علیہ وا آلہ وسلم ) کی جان ہے! تم اس وقت تک جنت میں واخل نہیں ہوسکتے جب تک مؤمن نہ ہوجا دَاور اس وقت تک ( کالل) مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک مؤمن نہ ہوجا دَاور اس وقت تک ( کالل) مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک آپس میں محبت ندکرو، کیا میں جمہیں ایسی چیز نہ بتا دی کہ جب تم اس پر ممل کروتو آپس میں محبت کرنے لگو جو (وہ چیز ہیہ ہے کہ ) تم آپس میں سمام کو عام کرو۔ (المندلالم احمدین طبل مندالز ہیر بین الحوام، الحدیث یا ۱۳۱۲، جامی میں میں کہ ا

رسول اکرم، شہنشاہ بن آ دم مٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ ملم کافر مانِ عالیشان ہے: اللہ عزوجل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا: میر سے جلال کی خاطر آپس جس محبت رکھنے والے کہاں ہیں؟ آئ کے دن جس انہیں اپنے عرش کے سائے میں حبکہ دوں ما جبکہ میرے عرش کے علاوہ کوئی سامیے ہیں۔ ما جبکہ میرے عرش کے علاوہ کوئی سامیے ہیں۔

(میچ مسلم، کتاب البردالصلة، باب فنل العب فی الله میددانی الدید الله بی الله می ۱۵۲۸) حضور بسی پاک، صاحب لولاک، سیّاح افلاک صلّی الله تعالی علیه دا که وسلّم ارتفاد فرمات مین که الله عز وجل نے ارتفاد فرمایی: میرے جلال کی خاطر آبس میں محبت کرنے والول کے لئے قیامت کے دن نور کے ایسے منبر موں کے کہ انبیاء (علیم الصلوٰة والسلام) اور شہداء بھی ان پردشک کریں سے (یعنی ان سے خوش مول کے)۔

(جامع التريدي، ابواب الزهد، باب ما جاء في ألحب في الله، الحديث: ٢٣٩٠، ٩٠ ١٨٩٢)

(227) وَعَنُ آنِ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَبّلَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسَنّ بْنَ عَلِي قَبّلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسَنّ بْنَ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَايِس، فَقَالَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَايِس، فَقَالَ اللّهُ عَنْهُمُ الْأَقْرَعُ: إِن لِي عَصْرَةً فِنَ الْوَلَى مَا قَبّلُتُ مِنْهُمُ الْأَقْرَعُ: إِن لِي عَصْرَةً فِنَ الْوَلَى مَا قَبّلْتُ مِنْهُمُ الْأَقْرَعُ الله عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: مَنْ الْآيَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: مَنْ الْآيَةُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: مَنْ الْآيَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: مَنْ الْآيَةُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: مَنْ الْآيَةُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: مَنْ الْآيَةُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: مَنْ الْآيَةُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: مَنْ الْآيَةُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حفرت الوہريره هنا ددايت كرت ہے كہ نى اكرم اللہ في خفرت الوہريره هنا ددايت كرت ہے كہ نى اكرم اللہ في خورت حسن بن على الله كا يوسدليا اور اقرع بن جابس بن جابس آپ كے پاس بيٹے ہيں ہے۔ اقرع بن حابس في كہا مير ہے دس بيٹے ہيں ہيں نے تو ان ميں ہے ہيں ميں في كہا مير ہے دس بيٹے ہيں ہيں في سے ہيں در كر ايا جور حم نيس كرتا اس پر حم نيس كيا جا۔ ورحم نيس كرتا اس پر حم نيس كيا جا۔

(متغق عليه)

تخريج حدليث (صيح بغاري بأب رحة الناس والبهائير ج بص ١٠٠٠ مويح مسلم بأب رحته من الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الصيبان والعيال وتواضعه ج عص ١٠٠٠ رقم: ١٠١٠ الإداب للبيهة ، بأب في رحة الاولاد وتقبيلهم والإحسان اليهم وسلم المدينة ، الألهم والإحسان اليهم والاحسان اليهم والاحسان عباس ج وص ١٠١٠ رقم: ١٠١٥ المعجم الصغور من اسمه عمود ج وص ٢٠١٠ رقم: ١٠١٥ المعجم الصغور من اسمه عمود ج

شرح حدیث: علیم الامت حضرت مولانامفتی احمد یارخان تعیی علیه رحمة النّدافنی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

یعنی میں نے ساری غمرائے کئی بچہ کو نہ چو ما آپ بچوں کو کیوں بوسرد ہے جیں ۔ خیال رہے کہ بوسہ پانچ تشم کے ہیں:

بوسیّد مؤدت جیسے ماں ہاپ کے ہاتھ پاؤں چومنا، بوسیّد رحمت جیسے اپنے بچوں کو چومنا، بوسیّشہوت جیسے اپنی بیوی کو چومنا،

بوسیّ تحیۃ جیسے مسلمانوں کا ایک دوسر ہے کو چومنا، بوسیّ عہادت جیسے سنگ اسود یا قر آبن مجید کو چومنا۔ (از اشعہ) حضور کا یہ

بوسی توسیّ دحمت تھا۔

مزيد فرماتين:

بچوں کو چومنا بوسئەرحمت ہے جس کے دل میں رحم بیں اس پر خدا تعالی بھی رحم بیں کرتا۔اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے فر ما یا کساہیے ننھے بچوں کو بھی جومنا واجب ہے۔ (مرقات) (برڑا ۃُ السّانِح، ج۲ بس۵۱۵)

بچول سے محبت سیجئے

بچوں کی دیر پاتعلیم وتربیت کے لئے ان سے ابتداء بی سے شفقت ومحبت کے ساتھ پیش آٹا چاہیے۔ یول جب مال کی مامتاا در صفقت پدری کی شیرین گھول کر تعلیمات اسلام کامشروب ان کے حلق میں انڈیلا جائے گاتو وہ نوراً اسے ہضم کرلیں ہے۔
"کے۔

تنگ جنت میں ایک تھر ہے جسے الغرح کہا جاتا ہے۔ اس میں وہی لوگ داخل ہوں میے جو بچوں کوخوش کرتے ہیں۔

( جامع مغيره الديث ٢٣٢ م. ١٨٠)

حصرت سيدينا ابو ہرير **ورمنى الله نتحالى عنه روايت كرتے ہيں كہ خات**م انمر شلين ، رَحْمَةُ لِلْعَلَم بين مُنفِيعُ المذنبين ، انبيق رت میرانج السامکین بُحیوبِ ربُّ العلمین ، جنابِ صادق وامین صلّی اللّٰدنتخالی علیه واله وسلّمدن کے کی پہر نکلے ندمر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے چھٹر مایا اور نہ میں نے پچھٹرض کی حتی کہ بنی تعینقاع کے باز ارمیں پہنچ (وہال سے واپس ہوئے )اور حضرت فاطمہ رضی اللہ نتعالی عنہا کے تھر کے حن میں بیٹھ کئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ (جو انجی چھو<u>۔ ٹے ہتھ</u>اُن ) کے بارے میں دریافت فرمایا ۔سیدہ فاطمہ دضی اللہ تغالی عنہائے انہیں تھوڑی دیررو کے رکھا،میں نے سمجھا شاید انہیں ہار پہنارہی ہیں یا نہلارہی میں استے ہیں وہ ( یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ ) دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی الله تعالی علیه فاله وسلم نے آبهیں مجے لگالیا چو مااور کہاا ہے اللہ عز دجل!ال سے محبت کراوراً سے محبت کر جواس سے محبت کرے۔ (می ابنی ری، کماب البید ع، باب ماذ کرفی الاسواق، الحدیث ۲۱۲۲، ج، ۲،۹ ۲۵)

حضرت سيد نا ايو بريد و رضى الله تعالى عنه ارشاد فر مات بيل كه ني مُلَّرً م، نُورِ جُسَّم، رسول اكرم، شهنشا و بني آ دم صلى اللدتني لي عليه والهوسلم اليك بارخطبه ارشادفر مار ہے منصے كه است منس حضرت حسن اور حضرت حسين رضى الله لغ الى عنبما دونوں سرخ رنگ کی (دھاریوں والی) تمیں بہنے ہوئے جلتے ہوئے آئے (چونکہ بچے تھے طریقے سے چا نہیں سکتے تھے اس سي بھی گرتے ہے)۔رسول املاملی اللہ تعالی علیہ کالہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تومنبراقدی سے اترے ادر ان دونوں کو الحل كراسيخ سأسنع بتحاليا - (جامع الترخدي، كتاب المناقب الى محد بن على بن الي طالب، الحديث ٩٩ ٢ ٣٠ م ٢٩٥٥)

حضرت سيدنا ابوعثمان رضئ الله تغالى عنه حضرت سيدنا اسامه بن زيدرض الله تغالى عنه سے روايت كرتے ہيں كه حضور ياك، صاحب لولاك، سيّارٍ افلاك صلّى الله تعالى عليه الله وسلّم البني ايك ران پر جھے اور أيك ران پر امام حسن رضي الله تعالی عنه کو بھائے اور دونوں کو اپنے ساتھ چمٹالیتے اور دعا کرتے : اسے اللہ عز وجل!ان دونوں پر رحم فر ما کیونکہ میں بھی ان پروهم كرتا بهول .. ( منح البخاري، كتاب الا دب، باب وشع العبي المخذ ، الحديث ١٠٠٣ ، ي ١٠٠٣)

حفرت عائشہ مدیقہ کا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہرسول اللہ 🦀 کے پاس پچھادیہاتی لوگ آئے کہنے لگے کیاتم بچوں کے بوسے لیتے ہو۔آب نے فرمایا: ہال وہ یولے: لیکن اللہ کی قشم! ہم تو یوسہ ہیں لیتے۔ فرمایا: اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں رحمت وشفقت كونكال ليا بوتو ميس كيا كروں \_(متفق عليه) (228) وَعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قَيِمَ كَأَسُ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا: اَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ، فَقَالَ: نَعَمُ قَالُوا: لَكِنَا وَالله مَا نُقَيِّلُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ۚ أَوَ أَمُلِكُ إِنَّ كَأْنَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُم الزَّحْمَةَ! مُثَّفَقُّ عَلَيْهِ.

تخريج حن ين: (صيح بغاري بأب رحمة الولده وتقبيله ومعانقته ج ها ١٦٥٠ رقم: ١٦٥ عصيح مسلم بأب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه ج عصعه و ١٦٦٠ سان اين مأجه بأب بر الوالدوالاحسان الى البنات ج مس١٠٠٠ رقم: ١٦٠٩ مسلدعائشة للسجستاني ص١٠٠ رقم: ١٥ مطبوعه مكتبة الاقطى الكويت)

شرح مديث: سيدنا صديقِ اكبررضي الله تعالى عنه كي اين بيثي يرشفقت

حفرت سید نابراء بن عازب رضی الله تعالی عند قریاتے ہیں کدایک مرتبہ کی غزوہ سے حفرت سید نا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند مدیدند منورہ تشریف لائے میں اِن کے ساتھ ان کے گھر گیا ، کیا دیکھتا ہوں کدان کی صاحبزاد کی حفرت سید تناع کشرصد بقد رضی الله تعالی عنها بخار تمیں مبتلا میں اور لیٹی ہوئی ہیں چنا نچے حضرت سید ٹا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عندان کے پاس تشریف لائے اور ہو چھا کہ میر کی ہیٹی اطبیعت کیسی ہے؟ اور (از راہِ شفقت) ان کے رفسار پر ہوسہ دیا ۔ سنن ابی واؤد، کیا بالدب، باب نی قبلة الحذ، الحدیث ۵۲۲۲، ۳۲ م ۵۵۷)

## ایٹارکرنے والی مال

( منج مسلم، كمّاب البروالصلية وباب فعنل الاحسان الى البينات والحديث و ٣٦٣ من ١٣١٥)

 (229) وَعَنْ جَرِيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لاَ يَوْ حَمْهُ اللهُ مُتَّغَفَّى عَلَيْهِ .

تخریج حدیث (صیح بخاری باب قول الله تعالی قل ادعوا الله او ادعوا الرحن ایاماتدعوا به وصوا رقم:
د ۲۱۰ صدیح مسلم باب رحمته صلی الله علیه وسلم الصبیان والعیال و تواضعه جوس د ۲۰ رقم: ۲۰۱۲ الاداب للبجاتی باب فی
تراحم الخلی صدار قم: ۱۰ المعجم الاوسط للطورانی من اسمه جعفر و جوس ۲۳۰۰ رقم: ۲۳۳۰ سان ترمذی باب ما جاد فی الریا
والسبعة ج اصداد رقم: ۱۲۸۱)

شرح حدیث: زبین والوں پررحم کرو

حضرت سیدنا عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ مرکار والائیار، ہم ہے کسول کے مددگار، صفیح روزِ شمار، دو عالم کے مالک ومخیار، صبیب پروردگار صلی الله تعالی علیه کالہ وسلم نے فریا یا کہ رحم کرنے والول پررحمن عزوجل رتم فرما تاب يتم زيين والول يررهم كروآ حان والاتم يررهم فرماسة كا

(سنن الترخري كماب البروالصلة وإب ماجاء في دحمة المسلسين ، رقم اسبه ا .ج سبس اسبار خصار )

حفرت سیدنا عبداللہ بن مروبی العاص رضی اللہ تعالی عنبرا سے دوایت ہے کہ آقائے مظلوم ہمرور معموم جس اخلاق کے پیکر بنیوں کے تاجور بحبوب رتب اکبر ملی اللہ تعالی علیہ قالہ وسلم نے فرما یا کہ رحم کیا کروتم پر رحم کیا جائے گا اور معان کرویا کروٹم ہاری مغفرت کروی جائے گی اور تھیں حت من کرمنی ان من کردینے والے کے لئے ہلاکت ہے اور جان پوجھ کرا ہے تعل (یعنی کمناہ) پرام رارکرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے۔

(المستدللا مام احمد بن منبل مسند عبدالله عن عمرو بن العاص ، رقم ۲۵۵۲ ، ج۲ م ۵۲۵)

حضرت ابوہریرہ میں سے دوایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے آوال کو تخفیف سے نماز پڑھائی چاہئے کیونکہ ان میں کمزوراور بیار اور بوڑھے ہوتے ہیں۔ اور جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے توجتی چاہے کہی کرے۔ تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے توجتی چاہے کہی کرے۔ (منن علیہ) ایک روایت میں حاجت والے کا بھی ذکر

(230) وَعَنْ آئِ هُرَيْرَةَ رَحِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا صَلَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا صَلَّى السَّعِيْفَ الضَّعِيْفَ الصَّعِيْفَ الصَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ الصَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَنُ كُمُ لِتَفْسِهِ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَنُ كُمُ لِتَفْسِهِ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرُ، وَإِذَا صَلَّى آحَنُ كُمُ لِتَفْسِهِ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرُ، وَإِذَا صَلَّى آحَنُ كُمُ لِتَفْسِهِ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرُ، وَإِذَا صَلَّى آحَنُ كُمُ لِتَفْسِهِ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرُ، وَإِذَا صَلَّى اللهُ وَالْكِهِ: وَذَا لِللهُ عَلَيْهِ وَالْكَبِيْرُ وَالْكَبِيْرُ وَالْكَبِيْرُ وَالْكَبِيْرُ وَالْكَبِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْكَبِيْرُ وَالْكَبِيْرِ وَالْكَبِيْرُ وَالْكَبِيْرِ وَالْكَبِيْرُ وَالْكُولُونُ وَالْكُهُ وَالْكُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

-4

تخريج حديث (صيح يفاري بأن تعريض النبي صل الله عليه وسلم على سلاة اليل والنوافل ج اصامه رقم:

۱۱۲۸ عضیح مسلم، پاپ استعباب صلاة الضعی ج ۱۳۰ ۱۱۰۰ رقم: ۱۱۱۰سان ایوداؤد: پاپ صلاة الضعی ج ۱۳۰۰ ۱۱۲۸ مستد امام احد بن حدیل حدید السیدة عائشه رضی الله عنها، ج ۱۳۰۰ ۱۰ رقم: ۱۲۰۰ مستد الشامیین، من اسمه عهدالوجن بن غیر بح ۱۳۰۰ مستد الشامیین، من اسمه

شرح حدیث: نماز میں طویل قیام کرنے کا تواب

حضرت سيرنا جابر بن غيرالله رضى الله تقالى عنه فرمات بي كهركار والائبار ، بم بيكسول كه مددگار بنفي روز فنار ، دو عاكم كه ما لك ومختار ، صبيب پروردگار صلَّى الله تعالى عليه كاله وسلّم سے بوچھا گيا كه كونى فماز سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرما يا ، طويل قيام والى فماز ـ (ميح سلم ، تاب ملوة السافرين ، تصرها ، باب افضل المصلوة طول القوت ، قم ٢٥٧ ، ٥٠٨)

مفرت سیدنا عبدالله بن عُبشی رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ آقائے مظلوم ہمرد رمعصوم جسنِ اخلاق کے پیکر بنبیول کے تا جور بجمو ب زَبِّ اکبرصلی الله تعالی علیه کالہ وسلم سے پوچھا کیا کہ کونسائل سب سے افضل ہے؟ فرما یا ،طویل قیام۔ اسن الی واؤد ،کاب التطوع ، بات افتقاح ملاء ألیل برکھتین ،رقم ۱۳۲۵، ۲۶م ۵۳۰۰)

سجدے کثرت سے کرنا بھی افضل ہے

بعض علا مرکا کہنا ہے کہ دن کے وقت سجد کے گڑت ہے کرنا افضل ہیں جبدرات کے وقت طویل قیام کرنا افضل ہے جینیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تماز کے طریقہ سے متعلق روایات بیں آیا ہے۔اس طرح دونوں طرح کی روایات میں تطبیق لیننی مطابقت بھی ہوجاتی ہے گریہ تمام احکام تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔
آیے صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز

جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اورکوئی شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انظار میں بیضا ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز بڑھ رکے اس کی طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے کیاتہ ہیں کوئی کام ہے؟ پھر جب اس کے کام سے فارغ ہوتے توباتی نماز پڑھتے۔

(الثفاءللقاضي عمياض ،الباب الأني في يحيل محاسنه بفعل وأماحس عشرته، ج ا بس ١٢١)

عفرت عائشہ صدیقہ ﷺ ہوائی ہیں کہ دسول اللہ ﷺ کسی کام کو پہند کرنے کے فرماتی ہیں کہ دسول اللہ ﷺ کسی کام کو پہند کرنے کے باوجود مرک کرویتے اس ڈرنے کہ لوگ اس پر با قاعدہ عمل ہیرا ہوجا کیں گئے ویہ فرض ہوجائے گا۔ (متنق علیہ)

(231) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ:
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَكَعُ
الْعَبَلَ، وَهُو يُعِبُ آنَ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ آنَ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمُ مُثَقَقَّى عَلَيْهِ.
الْنَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمُ مُثَقَقَّى عَلَيْهِ.

تخريج حديث: (صبح بخاري بأب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة اليل ج اص١٠٦٠ رقم: ١٢٦١ صحيح مسلم بأب استعبأب صلاة الضعي ج ١٠٠٠ رقم: ١١٠٥ موطاً امام مالك بأب صلاة الضعي ص١٥٠ رقم: ١٥٢٠ سان إبوداؤد يأب صلاة الطبعي جوصدوم ووووه مسلوامام احدو حديث السيدة عائشه وطي الله عنها جوصرو وقروووو شرت مديث: أمّت پرحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى شفقت .

حعنور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم نے اپنی امت كی ہدايت واصلاح اور ان كی صلاح و فلاح کے لئے جيسی جيسی تظیفیں برواشت فرما نمیں اور اس راہ میں آپ کو جو جو مشکلات در پیش ہوئیں ان کا پچھ حال آپ اس کی ہم پڑھ کے ہیں۔ پھر آپ کواپنی امت سے جو بے پناہ محبت اور اکلی نجات ومغفرت کی فکر اور ایک ایک امتی پر آپ کی شفقت ورحمت کی جوکیفیت ہے اس پرقر آن میں خداوند قدوس کا فرمان گواہ ہے کہ

لَقَدُ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِنَ انْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِثُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُوْكَ رَحِيْمٌ ٥

(پ۱۱۵۱ توبة ۱۲۸۱)

ب خلک تمهارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پرتمہارا مشقت میں پڑتا گراں ہے تمہاری مجلائی کے نہایت چاہیے والے مسلمانوں پر بہت ہی نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ (سورہ توبہ) پوری پوری را تیں جاگ کرعمادت میں مصروف رہتے اور است کی مغفرت کے لئے دربار باری میں انتہا کی بے قراری کے ساتھ کریدوزاری فرماتے رہتے۔ بہال تک کہ کھڑے کھڑے اکثر آپ کے پائے مبارک پرورم آجاتا تھ۔

حضورعليه إنصلوة والسلام فرمايا : لَوْلا أَنْ أَشْقَى عَلَى أُمِّيِّي لَعْمَ صَلَيْهِمُ السِّوَاكَ الريس ابن امت برمسواك كرنے كى يابندى باعث مشقت ندجاناتو ميں مسواك كرنے كوداجب كرديتا۔جب ج فرض ہونے كى آيت نازل ہوكى رسول التدسلى التدتعاني عليه كالبوسلم في اعلان فرما يا كمالله تعالى في مرج فرض كرديا بي توايك صي بي حضرت عكاشه بن محصن باسراقه بن ما لک نے عرض کمیا که یارسول الله کمیا برسال؟ بیسوال آپ صلی الله نتانی علیه 8 له دستم پرگران گزرا فرمایا خدائی مشم اگرمیں مال کہدووں تو ہرسال فرض ہوجائے گا۔ای طرح نماز تہجر صرف آپ (ملی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلم ) پر واجب تھی امت پرواجب نہیں ہے،روز وبھی سال میں ایک ہی ماہ کا فرض کیا گیا۔ان آیات واحادیث ہے معدم ہوتا ہے كەرىب تغالى اوراس كے رسول رحمت علىدالسلام مسلمانوں كوآسانياں عطافر مائے ہیں اى كى روشى میں نقد كايہ قاعدہ ہے كە مشقت آس نیاں لاتی ہے۔

عدامه ابن تجيم مصرى عليه الرحمه في ابتى كمّا بالاشباه والنظائر مين عبادات وغير ما بين سات فتم كي اسبب تخفيف بيان فر مائے ہیں۔صاحب نورالانو ارنے اس کی دونتمیں کی ہیں اورا معارہ اسباب بیان فرمائے ہیں۔

انہی سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ نبی اكرم 🚨 نے ان كوصوم وصال (مسلسل روز \_ ) \_ \_ منع فرمایا۔ان پرمبربانی کرتے ہوئے صی بہنے عرض (232) وَعَنْهَا رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتُ: مَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوصال رَجْمَةً لَّهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ ثُوَاصِلُ؛ قَالَ: إِنَّ لَسْتُ

كَهَيُثَتِكُمُ إِنِّى آبِينَتُ يُطُعِمُنِيُ رَبِّى وُيَسُقِيْنِيُ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. مَعْنَاتُهُ: يَعُعَلُ فِيَّ قُوَّةً مَنْ أَكُلَ وَشَرِبَ.

تخویج حل بیت: (صیح بخاری باب الوصال ومن قال لیس فی الیل صیام به ۱۳۰۰ دقم: ۱۹۱۳ صیح مسده باب النهی عن الوصال فی الصوم جه سه ۱۹۱۰ دقم: ۱۸۳ سان الکیزی لله به قی باب النهی عن الوصال فی الصوم جه سه ۱۹۲۰ دقم: ۱۳۲۸ موطاً امام مالك باب النهی عن الوصال فی الصیام به ۱۳۰۰ دقم: ۱۳۳۱ دقم

(شعب الایمان میمی میمی میلی الطاعم دانشارب بسل فی ذم کثرة قدا کل الحدیث ۱۳۳۳، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵) حضور نبی کریم ، رءُ وف رجیم سلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ام المؤمنین حضرت سیّدَ مُناعا نشه صدیقه رضی الله تعالی عنبها سے ارشا وفر مایا:

إِيَّاكِ وَالْاِسْرَافَ فَإِنَّ آكَلَتَدُنِ فِي يَوْمِر مِنَ السَّرَ فِ-

ترجمه:امراف سے بچو، دن میں دویار کھاناامراف ہے۔

(شعب الایمان میلیم میلیم و الشارب بسل فی ذم کثر قالااً کل و الحدیث ۱۹۳۰، ۱۹۳۰ و میر ۲۹، وخیر تنمیل)

جان لوا وہ بھوک قابل تعریف ہے، جواللہ عَرْ وَجَلَّ کی یاد سے غافل نہ کر ہے، کیونکہ جب بیرصد سے تنجاوز کرتی ہے، تو
املہ عُرِّ وَجُلُ کی یاد سے غافل نہ کر ہے ، کو کہ جب کرجس شخص پر شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو، تو وہ ان شہوتوں کو تم کرنے کے لئے ایسا
کرسکتا ہے، لیکن اگر ایس نہ ہوتو اعتدال کی راہ سب سے بہتر ہے۔

پھراس خواہش کو چھوڑنے میں دوآ فتیں ہیں جن سے بچتا بہت ضروری ہے:

(۱) بعض اوقات انسان اکیلے بین تو کھا تا ہے، لیکن لوگوں کے جمع میں نہیں کھا تا ہتو بیشرک خفی ہے اورا کثر بیان کو نِفاق تک لے جاتا ہے۔

(۲) انسان پیند کرتا ہے کہ کھانا کھانے والااور پاک دائمن تمجھا جائے ،تواس صورت میں وہ جھوٹی آفت کوچھوڑ کر اس سے بڑی چیز ، لیعنی جاہ وشہرت کی خواہش کا مرتکب ہوجا تا ہے۔ حضرت سیّدُ نا ابوسلیمان علیہ رحمۃ اللہ الممّان فرماتے ہیں کہ: جب تمہیں کوئی خواہش ہواورتم اسے چھوڑ تا چہتے ہو، تو اس میں سے تھوڑا سالے او بقس کی مرضی کے مطابق نہ کھا وُ، تو گویاتم نے اپنے آپ کوخواہش ہے دور کر دیا اور نفس کی خواہش کو پورانہ کر کے اسے بھی تھیں پہنچائی ، یس بیقس کی شہوت کوترک کرنا اور نفس کی اطاعت نہ کرنا ہے۔

حضرت سیّدُ نا امام جعفر بن محمد صادق رضی الله تعالی عندار شاد فرماتے ہیں: جب مجھے کوئی خواہش ہوتی ہے، و می این این نفس پر نگاہ ڈالٹا ہوں، اگر ظاہر شیں اس کی تمنا یا تا ہوں ہتو اسے کھیلا دیتا ہوں، کیونکہ اس کے روکنے سے بیانسنل ہے اور اگر خواہش پوشیدہ ہواور ظاہر میں ترک کرنا چاہتا ہے، تو اسے چھوڑنے کے ذریعے سرادیتا ہوں اور اس میں سے بحریس کھا تا، تو اس پوشیدہ خواہش پرنفس کوسر اوسینے کا پیاطر لیقہ ہے۔

جان او! جو کھانے کی خواہش ترک کر دیتا ہے، لیکن ریا کاری میں پڑتا ہے، تو دہ ای شخص کی طرح ہے جو بچوے بھاگ کرمانپ کے پاس چلاجائے۔(اُباب اِنْ مُنَا مِنْ ۱۳۱۶)

(233) وَعَنَ آنِ قَتَادَةً الْحَارِثِ بِن رِبْعِيْ رَعِيْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَالْمِيْنُ اللهُ عَنْهُ وَالْمِيْنُ اللهُ عَنْهُ وَالْمِيْنُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

حضرت ابوتآ دو حارث بن ربی دوایت بست مازکیلے کہتے بیل که دسول الله الله الله کا برایا: میں نماز کیلیے کھڑا ہوتا ہول ادر میر اارادہ نماز طویل کرنے کا ہوتا ہوگا ہوتا ہول اور میر اارادہ نماز طویل کرنے کا ہوتا ہوگا ہوتا ہول نو نماز مختر کر مجر میں بچے کے دونے کی آ وازستی ہوں تو نماز مختر کر ویتا ہول اس کی مال کو ویتا ہول اس کی مال کو تکیف میں ڈالول۔(ہزاری)

مختر یج حلایت: (صبح بخاری بأب خروج الناء الى الباجددبألليل والغلس جوس ۱۵۰۰ رقم: ۱۸۱۸ سان الكبراى للبردقى بأب تخفيف الصلاة للامر بحدث ج جس ۱۱۰ رقم: ۱۸۱۰ سان ابوداؤد بأب تخفيف الصلاة للامر يحدث جوس ۱۸۱۸ رقم: ۸۸۱)

شرح حدیث: حکیم الامت حفرت مولانا مفتی احمہ یار خان نیسی علیہ رحمۃ اللہ الغی ال صدیث کے قت کھتے ہیں:

اس سے دومسئے معلوم ہوئے: ایک بید کہ نمازی کا باہر کی آ وازس لیما اور اس کا لحاظ کرنا خشوع نماز کے خلاف نہیں۔ دومرے یہ کہ نماز بیسی مقتد ہوں کی وجہ نہیں کہ مار بلکی المبیس۔ دومرے یہ کہ نماز بلکی وجہ نہیں مقتد ہوں کی وجہ نہیں کہ خاص کی نماز کی جاسکتی ہے، ایسے ہی رکوع میں ملنے والوں یا وضو کرنے والوں کی وجہ نماز دراز کی جاسکتی ہے، کے معمن شخص کی نماز میں رعایت کرنا حرام بلکہ شرک خفی ہے۔ یہ وحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ صدیق اکر بحالت نماز آپ کود کے کہ کرمقتدی بن جاتے تھے۔ (مزاۃ المنائج، جمامی)

ا دب سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ کا لہوسلم مسیح بخاری میں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا لہ دسلم قبیلہ بی عروی بین عوف میں صلح کوانے کے واسطے تشریف لے سے۔ جب نماز کا دفت ہوا مؤذن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوچھا کیا آب لوگوں کو نماز پڑھا کیں سے تاکہ جس اقامت کہوں، فرمایا: ہاں!اور انھوں نے امامت کی، اللہ تعالیٰ عنہ صدور صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ فلہ وسلی اللہ علیہ فلہ اللہ علیہ فلہ کہ اس عرف اللہ علیہ فلہ کہ اس عرف اللہ عنہ نے اللہ عنہ نے تصفیق کی آواز ٹی تو گوشریش سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ فلہ وسلی فلہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ فلہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ فلہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ فلہ وسلی فلم وسلی فلہ وسلی فلہ وسلی فلم وسلی

(میح ابخاری، کتاب الا ذان باب من دخل لیوم الناس ... الخ ، الحدیث ۸۸۳ ، ج ام ۳۳۳)

(234) وَعَنْ جُنْدُ بِينَ عَبْدِ اللّهِ وَصَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ الله عِنْ ذِعْتِهِ بِشَيْمٍ، فَإِنّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ الله عِنْ ذِعْتِهِ بِشَيْمٍ، فَإِنّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ الله عِنْ ذِعْتِهِ بِشَيْمٍ، فَإِنّهُ مَنْ يَطُلُبُهُ اللهُ عَنْ ذِعْتِهِ فِي نَادِ مَظَالِمُ مَنْ ذَعْته بِشَيْمٍ يُدُورُكُهُ ثُمّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي نَادٍ مَطَالِمُ اللهِ عَنْ دَعْتِهِ فِي نَادٍ مَظَالِمُ اللهِ عَنْ دِعْتِهِ فِي نَادٍ مَظَالِمُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي نَادٍ مَظَالِمُ اللهِ عَنْ وَجُهِهِ فِي نَادٍ مَظَالِمُ اللهُ عَنْ مَنْ يَكُبُهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي نَادٍ مَظَالِمُ اللهُ عَنْ مِنْ دَعْتِهُ مِنْ يَكُبُهُ عَلْى وَجُهِهِ فِي نَادٍ مَظَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَى وَجُهِهِ فِي نَادٍ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَى وَجُهِم فِي نَادٍ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَى وَجُهِم فِي نَادٍ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

حضرت جندب بن عبدالله هدا الله هدا الله عدوايت ہے کہ درسول الله هذا کہ ایا ہم نے نماز من اواکر لی وہ الله کی ذمه داری میں ہے تو الله تعالیٰ تم سے ایک ذمه داری میں ہے تو الله تعالیٰ تم سے ایک ذمه داری میں ہے کی چیز کا مطالبہ نہ کرے گا کیونکہ جس سے مطالبہ کرے گا اس کو پکڑ ہے گا اور منہ کے تل جہنم میں دال دے گا اس کو پکڑ ہے گا اور منہ کے تل جہنم میں دال دے گا۔ (مسلم)

تخريج حدايث أرصيح مسلم بأب قضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ج اص ١١٥ و قرا الكرى للبريق بأب من قال هي الصبح ج اص ١٦٠ وقم: ١٢٦٠ البعجم الكيور للطوراني من اسهه جندب بن عبدالله ج اص ١١٠ وقم: ١٢٠٠ البعجم الكيور للطوراني من اسهه جندب بن عبدالله ج اص ١١٠ وقم: ١٢٠٠ مستدر الروياني حديد جنديب بن عبدالله بن سفيان البجل ص ١٦٠٠ وقم: ١١٠٠ مستدر ج ابوعوانة بأب الدليل على ان من

صل المدكتوبة ج اص ۱۸ رقم: ۱۰۰۱) شرح حديث: فجر أداكر نے كا ثواب الدعز وجل نے ارشاد فرمایا:

وَ قُرُ إِنَ الْغَجْرِ \* إِنَّ قُرُ إِنَّ الْفَجِرِكَانَ مَشْهُوُدًا ٥

ترجمه کنزالایمان:اورمنج کا قران بے شک منج کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

(پ15، ين امرآ كل :78)

مقسرین کرام فرمائے ہیں اس آیت مبارکہ میں فجر ہے مرادم کی نماز ہے کہ اس میں دن اور رات کے ملا نکہ حاضر ہوتے ہیں۔

امیر، لمومنین حضرت سیدناعثان رضی ائڈ تعالی عندے دوایت ہے کہ میں نے آتا ہے مظلوم ہمرور معموم ،حسن اخلاقی کے پیکر، نبیوں کے تاجور، نحیو سیِ رَبِّ اکبر ملّی اللّٰہ نتعالیٰ علیہ 6 لہوسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے عشاء کی قمر زباجماعت ادا کی گویاس نے آوسی رات قیام کیااورجس فرجر کی تمازیا جماعت ادا کی گویاس نے پوری رات قیام کیا۔

(ميح مسلم، كمَّاب الساجد ومواضع الصلوة ، باب نفنل صلوة العشاء دامج في بهماعة ، رتم ٢٥٧، ج بص ٣٢٩)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نی مُکّرٌ م، نورِ جُسّم، رسول اکرم، شہنشاہ بن آ دم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ، متانفین پرسب تمازوں سے بھاری فجر اورعشاء کی ٹماز ہے ، اگر جان لیتے کہ ان وونوں قماز وں میں کیا ہے توضر ور حاضر ہوتے اگر چیکھنٹے ہوئے آتے ،اور بیٹک میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز قائم کرنے کا تکم دول اور کسی مخض کوئماز پڑھانے پرمقرر کروں پھر کچھالوگوں کواپے ساتھ چلنے کیلئے کبوں جولکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں پھران لوگول کی طرف جاؤں جونماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھر دل کوآگ سے جلاود ل۔

( منج بخاری، کتاب الاذ ان، باب فعنل العشاء فی الجماعة ، رقم ۲۵۷، ج ابس ۲۳۵)

ا ، مطبرانی ایک شخص کا نام لئے بغیرر دایت کرتے ہیں کہ جنب حضرت سید ناابو دَرُ دَاءرضی اللّٰدنعانی عنه پرنزع کا عالم طاری ہوا تو میں نے ان کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں تہہیں شہنشاہ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ، صاحب معظر پسینہ، باعث نزول سكينه، فيض مخبينه ملى الله تعالىٰ عليه فاله وسلم سے تي ہوئي ايک حديث سنا تا ہوں ، (پھر فر ما يا) ميں نے رسول الله صلى الله تعالی علیہ دآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سٹا کہ اللہ عزوجل کی اس طرح عبادت کروگویا کہم اسے دیکھ رہے ہوا گرتم اسے و مکھ نیس سکتے تو ہے تنگ وہ تمہیں دیکھر ہاہے اور اپنے آپ کوئر دول میں شار کرواور مظلوم کی بددعا ہے بچتے رہو کیونکہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے اورتم میں جونجر اورعشاء کی نماز میں حاضر ہوسکے اگر چیکھٹتے ہوئے تواسے چاہیے کہ وہ ضرور حاضر ہو۔

( جُمْحَ الزوائد، كمَّابِ الصلوة ، باب في صلوة العشَّاء الاخرة والمبح في جماعة ، رقم ٩ ١٦٨ ج ٢ ص ١٦٥ )

حضرت سيدناسمره بن جندب رضی الله تغالی عنه سے روايت ہے که سپیدُ المبلغنين ، رَحْمَة لِلْعَلْمِيْنَ صلَّى الله تعالیٰ عليه والم وسلّم نے فرمایا کہ جو فجر کی نمّاز ہا جماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ عز وجل کی امان میں ہوتا ہے۔

(سنن ابن ماجه، كمّاب الفتن ، باب المسلمون في ذمة الله مرّ وجل ، رقم ٢ مه ٩ ١٠ ج ٢٨ م ٢٥٥٠)

حضرت سیدناسنگنان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ بیس نے الله عزوجل کے قیوب، دانائے غیوب، مُنَزَّ وعمن العُیوب منگی الله تعالیٰ علیه والم الله مسلم کوفر ماتے ہوئے سنا، جوسیح کوفیجر کی قماز کے لئے چلاوہ ایمان کا حجنثرا لئے چلااور جوسیح کو یازار کی طرف چلاتو شیطان کا حجنٹرالے کرچلا۔

حضرت سيدنا ابو بكر بن سليمان بن ابو تعتمه رضى الله تعالى عنها فرياتے ہيں كه حضرت سيدنا عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه نے ايک ون فجر كى نَمَاز ميں مير ہے والدسليمان بن ابوحثمه رضى الله تعالى عنه كوته پايا تو بازار كى طرف چلے كيونكه حضرت سيدنا سليمان رضى الله تعالى عنه شفاءام شكيمان كے سيدنا سليمان رضى الله تعالى عنه شفاءام شكيمان كے قبر كى تماز ميں سليمان كؤميں و يكھا؟ توانبوں نے جواب و يا، وہ ساركى رات مجاوت كرتے دہے تك رہے توان كى آ كھ لگ كى - ريان كر حضرت سيدنا عمرضى الله تعالى عنه بينے فرما يا كه فجركى تماز با جماعت اوا كرنا مير بين كر حضرت سيدنا عمرضى الله تعالى عنه بينے فرما يا كه فجركى تماز با جماعت اوا كرنا مير بين كر حضرت سيدنا عمرضى الله تعالى عنه بينے فرما يا كه فجركى تماز با جماعت اوا كرنا مير بين دويك بيارى رات عباوت كرنے سے بہتر ہے۔

(ابن ماجه، كمانب التجارات، بإب الاسواق و دخولها ، رقم ٣٢٣ ، ج٣٩٠ م ٢٣٥)

حضرت ابن عمر علیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فر مایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پرظلم کرتا ہے نہ اس کو بے مدد چھوڑتا ہے جو اپنے بھائی کی حاجت میں ہوائٹہ تعالیٰ اس کی حاجت میں ہوتا ہے جو کہ حرکر ہے۔ جن تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیف کو دور کر ہے۔ جن تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیف کو اور کر دے گا اور جس نے کیردہ پوٹی کی قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوٹی کی قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوٹی کی قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوٹی کی قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوٹی کی قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوٹی کی قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوٹی کی قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوٹی کی ہوں مایہ)

(235) وَعَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ٱلْمُسَلِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ٱلْمُسَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ٱلْمُسَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ٱلْمُسَلِمُ كَانَ فَى عَاجَتِهِ، وَمَنَ قَرَجَ عَنْ عَاجَتِه، وَمَنَ قَرَجَ عَنْ عَاجَتِه، وَمَنَ قَرَجَ عَنْ مُسَلِم كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ مُسَلِم كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ مُسَلِمًا سَتَرَةُ اللهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسَلِمًا سَتَرَةُ اللهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ، وَمَنْ عَلَيْهِ.

تخريج حدايث (صيح بخاري بأب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ج مص١٠٠ رقم: ١٣١٠ صيح مسلم بأب تحريم ظلم المسلم وخذله واقتصارة ودمه وعرضه ج مص١٠ رقم: ١٠٠٠ الاداب للمبهق بأب الاعراض عن الوقوع في اعراض المسلمين ص١٠٠ رقم: ١٠٠٠ تعاف الخيرة المهرة لليوصيري كتأب النكاح ج عص١٠٠٠ رقم: ١١٠٠ سنن ابوداؤه بأب المؤاخاة ج اص١٣٠٠ رقم: ١٨٠٠

شرح حدیث: نمکیم الامت حضرت مولا نامفتی احمد یارخان تعیمی علیدر حمة الله النی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: مسلم ن مسممان کا دینی واسلامی بھائی ہے یامسلمان مسلمان کے لیے سکتے بھائی کیطرح ہے بلکہ اس ہے بھی اہم کہ نسی بھائی کو ، ں ب پ نے بھائی بنایا ہے اورمسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا ، حضور ہے رشتہ غلامی توی ہے ماں باپ سے رشتنبی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور مسلمانوں کے بھائی نہیں حضور تو مثل والد کے ہیں اس لیے حضور کی بیو یال مسلم انوں کی مائیں محضور ہیں ہیں ہوا کہ مؤمن وسلم ہم معنی ہیں کہ قرآن کریم نے مؤمنوں کو بھائی قرار ویلائٹ النو مینوں اُفوقا اور حضور نے یہال مسلموں کو۔ (ازمرقات) خیال رہے کہ یہاں بھائی ہوتار حمت وشفقت کے لحاظ سے بہ کہ احکام کے اعتبار سے۔

مزيد قرمات بين:

سجان الله! کیبا بیارا وعدہ ہے مسلمان بھائی کی تم مدر کرواللہ تمہاری مدد کرے گا، مسلمان کی عاجت روائی تم کرواللہ تمہاری حاجت روائی کرسکتا ہے بیٹرکن نیس بندہ بندہ کا حاجت روامشکل کشا ہے اورا گرکوئی حیادار آدی ناشا کست کرے نفیہ کریٹھے بھر پچھتائے توقم اسے نفیہ مجھادو کہ اس کی اصلاح ہوجائے اسے برنام نہ کرواگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالٰی قیامت میں تمہارے گناہوں کا حساب نفیہ بی لے لے گاتم ہیں رسوانہ کرے گا، ہاں جو کی کی ایڈ ای خفیہ تفریخ کی ایشان کی اعدی ہو چکا ہوائی کا ظہار ضرور کردوتا کہ وہ فض ایڈ اسے نگا ، ہاں جو کی کی ایڈ ای خفیہ تفریخ کی ایڈ ای خفیہ تفریخ کی مسلمان کی ایک جو مسلمان کی ایک ورسم کی ایک ایک ایک ایک اسلاح کرنا بھی اچھا ہے برق خیال میں رہیں ۔ غرضکہ صرف بدتا کی ہے کی کو بچانا بیائی کی اصلاح کرنا بھی اچھا ہے بیٹر قرن خیال میں رہے ۔ یہاں مرقات نے فرما یا کہ جو مسلمان کی ایک عب پوشی کر سے رہ نقائی کی عطا تھی بھارے خوالات سے دراء ہیں ۔ (مزاۃ الدائج، جام ۱۸۵۷)

اسيخ مسلمان بهائيون كي حاجتين يوري كرف كاثواب

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ بی ممکز م، تُورِجُنم، رسول اکرم، شہنشاہ بی آدم منی اللہ تعالیٰ علیہ فلہ وسلم نے فرہ یا کہ جو کسی مسلمان کی ایک د نیوی پریشانی دور کر بگا اللہ عزوجل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فر مائے گا اور جو تنگدست کے لئے آسانی مہیا کر بگا اللہ عزوجل و نیا وآخرت میں اسکے لئے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور جو د نیا میں کسی مسلمان کی پردہ بیشی کر بگا اللہ عزوجل د نیا وآخرت میں اس کی پردہ بیشی فرمائے گا اور بندہ جب تک السینے (مسلمان) بھائی کی مدد کر تاریخا ہے اللہ عزوجل بھی اس کی مدد فرما تاریخا ہے۔

(جامع التريزي، كتاب البروالصلة ، باب ماجاء في الستر ة على السلم، رقم ٢ ١٩٣٠، ج سام ٣ ٢٣)

حضرت سیدنا ابن عمرض الله تعالی عنهما سے دوایت ہے کہ شہنشا و مدینہ قرار قلب وسید، صافحہ معطر پدید، باعث فرول سکید، فیض تخیید سنگی الله تعالی علیہ والم سنگم فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے شائل پرظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے قد کرتا ہے اور جوکسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ عزوجل اس کی حاجت پوری فرماتا ہے اور جوکسی مسلمان کی قید کرتا ہے اور جوکسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا اللہ عزوجل تیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا اور جوکسی مسلمان کی

یروہ پوشی کرے گااللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔

(مسلم برتاب البروالعدلة مباب تحريم أغلم مرقم • ٢٥٨ م ١٣٩٠)

حضرت سیدنا ابن عماس رضی اللہ تعالی عنبها ہے دوایت ہے کہ ٹور کے پیکر، تمام نبیوں کے مُرُ قرر، دو جہاں کے تابخور،
سلطانِ بُحر و بُرصلَّی اللہ تعالیٰ علیہ فالمہ وسلّم نے فرما یا کہ جو محف اپنے بھائی کی حاجت دوائی کے لئے چلے اس کا پیمل اس کے
لیے دس سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے اور جو محف اللہ عزوجل کی رضا کے لئے ایک دن اعتکاف کرے اللہ عزوجل اس
کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حاکل فرماویتا ہے اور ان میں سے دوخندتوں کا درمیانی فاصلہ مشرق ومغرب کے فاصلے
ہے دیا دہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہتم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے گئے چلے تو بیٹل میری اس مید (لینی مسجد نبوی شریف علی معاصما الصلوۃ والسلام) میں دومہینے اعتکاف کرنے سے انفنل ہے۔

(الترغيب والترحيب ، كتاب البروالصلة ، باب الترخيب في قضاء حوائج المسلمين . ، الخ رقم ٨ ، ج ٣ م ٣ ٢٧)

حضرت سیرنازید بن ثابت رضی الله تعانی عنه سے روایت ہے کہ حضور پاک ، صاحب کو لاک ، سیّاحِ افلاک صلّی الله
تعالیٰ علیہ اللہ وسلّم نے فرما یا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے اللہ عزوجل اسکی حاجت پوری
فرما تار ہتا ہے۔ (مجمع الزوائد، کتاب البروالصلة میاب فضل تعنا والوائج ، رقم ۲۲۲، ج۸م ۲۵۰۰)

فرما تاربتانے۔ (جُن الزوائد، کاب البروانسلة مباب فضل تضاء الحوائج، قم ۱۳۵۳، ۹۸، ۱۳۵۳)

حضرت سيدنا عبدالله بن عمرورض الله تعالى عنهما سے دوايت ب كرسيّد المبلغين ، رَحْمَة اللّه على الله تعالى عليه الله وست بك الله تعالى عليه الله وقت تك الن كے پاس دكھتا به وستم في فرمايا كه جينك الله تعالى عليه وواس وقت تك الن كے پاس دكھتا به جب تك صلى الله تعالى عليه الله والله والله والله عليه الله والله وال

حفرت ابن عمرادرابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خِصال، پیکر بحسن و جمال، ، دافع رنج و ملال، صاحب بجودونوال، رسول ہے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلّی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلّم نے فرما یا کہ جوا پٹے بھائی کی حاجت پوری ہونے تک حاجت روائی کرتار ہے اللہ عزوجل کچھر ہزار (75000) ملائکہ کے ذریعے اس پر سایہ فرما تا ہے وہ اسکے لئے استغفار اور دعا کرتے ہیں ،اگرمنج کو حاجت روائی کی توشام تک اور اگرشام کو حاجت روائی کی توشاع تک اور وہ جبحی قدم اٹھ تا ہے۔

(الترغيب دالترهيب، كتاب البروالصلة ، رقم ٩ ، ج ٣٥ س ٢٦٣)

(236) وَعَنَّ آنِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنَهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱلْهُسَلِمُ آخُو الْهُسُلِمُ، لاَ يَخُونُهُ وَلاَ يَكُلِهُهُ وَلاَ يَخُلُلُهُ كُلُّ الْهُسُلِمِ عَلَى الْهُسُلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَاللهُ وَدَمُهُ، النَّقُوى هَاهُنَا، بَحَسُبِ امْرِيْ قِنَ الشَّرِ آنَ يَجَقِرَ التَّقُوى هَاهُنَا، بَحَسُبِ امْرِيْ قِنَ الشَّرِ آنَ يَجَقِرَ التَّقُوى هَاهُنَا، بَحَسُبِ امْرِيْ قِنَ الشَّرِ آنَ يَجَقِرَ التَّقُوى هَاهُنَا، بَحَسُبِ امْرِيْ قِنَ الشَّرِ آنَ يَجَقِرَ انْهَاهُ الْهُسُلِمِ تَوَاهُ الرِّرْمِذِيْ ثِنَ الشَّرِ أَنَ تَحَيِيكُ حَسَنُ.

حضرت الوہر برہ میں ہے دوایت ہے فرماتے

ہیں کہ رسول اللہ کے نے فرمایا: مسلمان دوسرے
مسلمان کا بھائی ہے اس سے خیانت کرتا ہے نہ جھوٹ

یواتا ہے اور نہ بی اے دسوا کرتا ہے۔ ہرمسلمان کی
مسلمان پرحمام ہے اس کی عزت مال اور خون تقویل
مسلمان پرحمام ہے اس کی عزت مال اور خون تقویل
اس جگہ ہے (ول کی طرف اشارہ فرمایا) آدی کیا ہے اتنا
شرکا فی ہے کہ دوا ہے مسلمان بھائی کو تقیر جانے۔امام
شرکا فی ہے کہ دوا ہے مسلمان بھائی کو تقیر جانے۔امام
شرکا فی سے کہ دوا ہے مسلمان بھائی کو تقیر جانے۔امام
شرکا فی سے کہ دوا ہے مسلمان بھائی کو تقیر جانے۔امام

مسلدانی هریرقرضی الله عده و موسیده رقم دهده می است است است از قرید الله المسلم و ال

سرب المعرب المعرب المت حضرت مولا نامفتی احمد یارخان نعی علیه رحمة الله المنی اس حدیث کفت کفت ہیں:

یعنی مسلمان کونہ تو ول میں حقیر جا تو نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارہ یا برے لقب سے یاد کروشہ اس کا مُداق بنا کا آج ہم میں بیرعیب بہت ہے۔ پیشوں نہبوں، یا خربت وافلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کوحقیر جانتے ہیں حق کہ صوبح باتی تعصب ہم میں بہت ہوگیا کہ وہ بنجا بی ہے، وہ بنگائی، وہ سندھی، وہ سرحدی، اسلام نے بیرسارے فرق منادیے۔ شہد کا کھی وہ اسلام نے بیرسارے فرق منادیے۔ شہد کا تعصب ہم میں بہت ہوگیا کہ وہ بنجا بی ہے، وہ بنگائی، وہ سندھی، وہ سرحدی، اسلام نے بیرسادے فرق منادیے۔ شہد کا تعصب ہم میں بہت ہوگیا کہ وہ بنجا بی ہے، وہ بنگائی کا مراکہ ہوجا تا ہے، مختلف کار یوں کو آگ جلادے تو اس کا نام راکھ ہوجا تا میں جب حضور کا وائمن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہو گئے جسٹی ہو یا ہے، آئم، جائمن، بول کا فرق مٹ جا تا ہے یوں ہی جب حضور کا وائمن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہو گئے جسٹی ہو یا روی ۔ مولا ناجا می فرماتے ہیں شعر۔

ردی۔ ہوں ، ہوں روٹ بین روٹ اسب کن جائی کے دریں راہ فلاں این فلاں چیز سے نمیست بند ہ عشق شدی ترک نسب کن جائی ایجنی اسلام بیس عزت تفویٰ و پر ہیزگاری ہے ہے اور تفویٰ کا اصلی ٹھکانہ دل ہے۔ تہ ہیں کیا خبر کہ جس سکیین مسلمان کو تم حقیر سمجھتے ہواس کا دل تفویٰ کی شمع ہے روشن ہوا وروہ اللہ کا پیارا ہوتم سے اچھا ہوشعر۔

فا کساران جہاں را بحقارت منگر توچہ دانی کہ دریں راہ سوارے باشد صوفیاء کرام اس جملہ کے معنی میرتے ہیں کہ حضور نے اپنے سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرما یا کہ تقوی و پر ہیزگاری صوفیاء کرام اس جملہ کے معنی میر کے میں کہ حضور نے اپنے سینہ سے تمام اولیاء دعلماء کے دلوں کی طرف تقویٰ کے میراں ہے بعنی تقویٰ کی کان پر ہیزگاری کا مرکز میر اسینہ ہے ،میر سے سینہ سے تمام اولیاء دعلماء کے دلوں کی طرف تقویٰ کے میراں ہے بعنی تقویٰ کی کان پر ہیزگاری کا مرکز میر اسینہ ہے ،میر سے سینہ سے تمام اولیاء دعلماء کے دلوں کی طرف تقویٰ کے میراں ہے۔

دریا بہتے ہیں ان سینوں ہے موام کے سینوں کی طرف تقوی کی نہرین تکلیں۔(مرقات)حضور کا سینہ کشف غیوب کا آئینہ ہے کونین میں حضور کی عطا کمیں بہتی ہیں۔(مرقات)(مِڑاﷺ المناجِح،ج۴ جس۸۸۷)

مکبر کے کہتے ہیں

ا ہے سے کسی کو حقیر جانتا تکثیر کہلاتا ہے ، تکثیر ایک توخود حرام ہے حزید اس کی وجہ سے غیبت کا ممناہ بھی سرز رہوتا ہے۔ مغرور آ دمی جس کو حقیر جانتا ہے اُس کی ہنسی اُڑا تا ہے اللّٰہ عَرَّ وَجَلَّ فرما تا ہے :

يَّا يَهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الاَيسُخَ تَوْثَرُمِّنْ قَوْمِ عَلَى اَنْ يَكُوْنُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ لِسَاءِ عَلَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ (ب26النُهُ واس 11)

تر بُحمہ کنزالا بیان: اے ایمان والو! ندمرومروول سے بنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان بننے والول سے بہتر ہوں اور ندعور تیں عورتوں سے، دورنبیں کہ وہ ان بننے والیول سے بہتر ہوں۔

كسى كوحقارت سيدمت ديجھو

حضرت سيّد ثالا ما الهر بن تجرميّي عَافِق عليه رحمة الله القوى ال آيت كتحت فرمات بين بُحْرِيَه سے مراديہ ہے كہ مي وفقير نه كه جس كي بنى اڑائى جائے، اُس كي طرف خقارت ہے ديكھنا۔ ال حكم خداو ندى عَرَّ وَجَالَ كامقصديہ ہے كہ كى كوفقير نه سمجھو، بوسكنا ہے وہ الله عَرِّ وَجَالَ ہے نزد يكتم ہے بہتر، افضل اور زياده مقرّ ب بو۔ چنامچ سركا يا بدقر ار مثافع رو ذي ان باذن پر وردگار دوعالم كے ما يك وعنار عَرِّ وَجَالَ وصلَّى الله تعالىٰ عليه فالم وسلّم كا فرمانِ خوشبودار ہے: كتنے ہى پريشان عالى، پُرا كنده بالول اور بھٹے پرانے كُرُ ول والے ایسے بین كہ جن كى كوئى پرواہ نيس كرتا ليكن اگر وہ الله عَرَّ وَجَالَ پركمى بات كی منعم كھاليس تو وہ فر وراہ پورا فرمادے۔ (ئنون تربدى تا م م م م م م م م عدے ہ ١٨٥٠ مدے شارب (يعنى نقصان) ميں بات كی حشم كي الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله

لَا عُمِين الْفَقِيرِ عَلَّكَ أَنْ تَرَسُّا يِدِتُوكَى دن فَقير ( يَعِنْ عُرِيب ) موجائ وَالدَّافُو قَلُ رَفَعَهُ لِعِنْ : فَقير ( يَعِنْ غُرِيب ) موجائ اور زمان كا ما لك عُوّ وَجُلَّ السّامِير كُروب - ( الأواجِ عَنِ الْجُرافِ اللّهائرَج ٢ ص ١١)

اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

(237) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَعَاسَلُوا، وَلاَ تَنَاجَفُوا، وَلاَ تَنَاجَفُوا، وَلاَ تَنَاجَفُوا، وَلاَ يَبِعُ بَعُضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ الْمُسْلِمُ الْحُوالَا، البُسْلِمُ الْحُوالَا، البُسْلِمُ الْحُوالَا، البُسْلِمُ الْحُوالَا، البُسْلِمُ الْحُوالَا، البُسْلِمُ النَّعُورُ اللهُ الْحُوالَا، البُسْلِمُ النَّعْوَى البُسْلِمُ اللَّهُ التَّعْوَى البُسْلِمُ اللهُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ عَلَى النَّسُلِمُ حَرَامُ المَا وَعَلَى الْمُسْلِمُ حَرَامُ اللهُ وَعَلَى الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمُ حَرَامُ اللهُ وَعَلَى الْمُسْلِمُ حَرَامُ اللهُ وَعَلَى الْمُسْلِمُ حَرَامُ اللهُ وَعَلَى الْمُسْلِمُ حَرَامُ اللهُ وَعَلَى الْمُسْلِمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

النَّجْشُ : أَنُ يَّإِيْدَ فِي ثَمْنِ سلَّعَةٍ يُّنَادُى عَلَيْهَا فِي الشُّوْقِ وَنَّعُوِمْ وَلاَ رَغْبَةً لَهُ فِي شَرَاعْهَا بَلَ يَقْصِدُ أَنْ يَّغُرَّ غَيْرَكُ وَهٰلَا حَرَاهُ .

وَ الْتَكَاابُوُ : أَنْ يُتُوضَ عَنِ الْإِنْسَانِ وَيَهُجُوَةُ وَيُجْعَلَهُ كَالشِّيمُ الَّذِي وَرَاءِ الظَّهُرِ وَالدُّبُو.

فرمایا: ایک دومرے سے حسد کرونہ ایک دومرے پر دومرے سے بخض نہ کرؤ دومرے سے بخض نہ کرؤ تم میں سے کوئی کی نہ ایک دومرے کے بخض نہ کرؤ تم میں سے کوئی کی نہ ایک دومرے کی بختے پر بختے نہ کرے۔اوراے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بھائی بن جاؤمسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو حقیر جانتا ہے نہ اس دموا کرتا ہے۔تقوی اس جگہہے۔آپ نے سینہ مبارک کی طرف ہے۔تقوی اس جگہہے۔آپ نے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیر تین بار کہا: آ دمی کیلئے اتنا شرکائی ہے کہ دہ اپنے بھائی کو حقیر جانے مسلمان کا خون مال اور عزت حرام ہے۔(مسلم)

النعض: بإزار میں بڑھا کر بولی لگانا جب که مقصدخریدنا نه ہو بلکه دھوکہ دینا اور تنگ کرنا ہوتو بیحرام

تلاایو: مسلمان کا مسلمان سے بے رخی کرنا اور اسے الی حالت میں چھوڑنا جس طرح کوئی چیز پیٹے پیچھے ہوتی ہے۔

تخريج حليث : (معيج مسلم بأب تمريم ظلم المسلم وخلله واقتصارة ودمه وعرضه بع مصور وقع: المعاجرة صدور المرالا المناس المناس الطن السود والتجسس صدور قم: ١٠١٠ سوطاً امام مالك بأب ما جاء في المهاجرة صدور قم: ١٠١٠ سنعاً بوداؤد بأب فيمن عهجر اخاذ المسلم بعص ٢٠١٠ رقم: ١١١١ سنعاً بوداؤد بأب الدعاء بالعقو والعاقية بع

شرح مدیث: نیج بحش مروه ہے

مدرالشرید، بدرالطریقہ مفتی محمد المجھی علیہ رحمۃ اللہ القوی فریاتے ہیں: بجش مکروہ ہے، حضورا قدی مسلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے اس سے منع فرمایا۔ بجش ہیے کہ بیجی (لیتی نیجی جانے والی چیز) کی قیمت بڑھائے اور خود خرید نے کا ارادہ ندر کھتا ہو۔ اس سے متصود ہیہ ہوتا ہے کہ دومرے کا بک کور غبت ہیدا ہواور قیمت سے زیادہ دے کرخرید لے اور سے کا ارادہ ندر کھتا ہو۔ اس سے متصود ہیہ ہوتا ہے کہ دومرے کا بہاں اس قسم کے آدی گئے رہتے ہیں، گا بک کود کھے کر چیز کے حقیقۃ خرید ارکود موکاد بنا ہے۔ جبیبا کہ بعض دکا تداور لے یہاں اس قسم کے آدی گئے رہتے ہیں، گا بک کود کھے کر چیز کے

خریدار بن کردام بر حادیا کرتے ہیں اوران کی اس حرکت سے گا بک دھوکا کھاجاتے ہیں۔ گا بک کے ہاستے ہی گا تعریف کرنا اوراک کے ایسے اوصاف بیان کرنا جونہ ہوں تا کہ خریدار دھوکا کھاجائے، یہی بخش ہے۔

(بهایشریعت من ۴۰ دهید ۱۱ م ۳۷ ـ ۲۳)

## حسد کی بیاری

ایسا کیونکر نہ ہوجبکہ تم نے اپنے ال عمل سے انبیاء کرام میہم الصلوٰۃ والسلام، اولیاء کرام اور باعمل علاء کرام رحم ماللہ
تعالیٰ کے اس گروہ سے جدائی اختیار کر لی جواللہ عزوجل کے بندوں کو غیر بہنچانا پسند کرتے ہیں اور ابلیس وشیاطین کے اس
گروہ میں شرکت کر لی ہے جو مؤمنین کے لئے مصیبتوں اور نعمتوں کے ذوال کو پسند کرتے ہیں؟ ول کی مید گندگی تمہاری
نیکیوں کو اس طرح کھا جائے گی جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حسد تمہار سے دنیوی ضرر یعنی رنج
فیم میں بھی اضافہ کرتا ہے وہ ایسے کہ جب تم محسود کو دیکھتے ہوکہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جارہا ہے اور تمہاری نعمتوں میں
کی ہور ہی ہے تو تم ممگین ہوجاتے ہو، پس میتم ہارے حسد ہی کی آفت ہے کہتم ہمیشہ اِنتہائی ممگین، رنجیدہ خاطر، ننگ دل
اور شکت رہے ہو، پس اگر بیفرض بھی کر لیا جائے کہتم آخرت میں دوبارہ ہی اٹھنے اور حساب و کتاب کوئیس مانے تب بھی

حد کو چھوڑ دینا ہی مناسب ہے تا کہتم اُخروی عذاب سے پہلے الن دُنیوی سرزاؤں سے نگا سکو۔اس ساری گفتگوسے ظاہر ہوتا ہے کہتم خود ہی اپنے وقس اور اپنے وقس کے دوست ہو کیونکہ تم ایک الی چیز کے عادی ہوجود نیا وآخرت میں تمہارے لئے تو نقصان دو ہے جبکہ تمہارے وقس کے لئے نفع مند ہے اور پول تم دنیا وآخرت میں خالق عز وجل اور مخلوق دونوں کے نز دیک قابل مذمت اور بد بخت ہوجا وگے۔

## حبد کے مراتب

حسد کی حقیقت اوراس کے احکام جان لینے کے بعداب اس کے مراتب بیان کئے جاتے ہیں۔ حسد کے چارمراتب ہیں:

حضرت النس هنا سے روایت ہے کہ نبی اکرم کے فیر مایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان دارئیں بے فر مایا: تم میں ہے کوئی اس وقت تک ایمان دارئیں بیاں تک کہ وہ اپنے بھائی کیلئے اس چیز کو پسند نہ کر ہے جس کوا ہے لیے بہند کرتا ہے۔ (متنق علیہ)

(238) وَعَنُ أَنْسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يُؤْمِنُ أَحَلُكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يُؤْمِنُ أَحَلُكُمُ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يُؤْمِنُ أَحَلُكُمُ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مُتَّفَقًى عَلَيْهِ.

تخريج حليف (صيح بخارى باب من الإيمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه جاص ١٠ رقم: ١٠ صيح مسلم باب النليل على ان من خصال الإيمان ان يحب لاخيه البسلم بعاص ١٠ رقم: ١١ سان النارمي باب لا يؤمن احد كم حتى يحب لاخيه ما يحب لدفسه بع اص ١٠٠ رقم: ١٣ مستد امام احمد مستد انس لاخيه ما يحب لدفسه بع اص ١٠٠ رقم: ١٠ مستد امام احمد مستد انس بن مالك بعب لدفسه بع اص ١٠٠ رقم: ١٠ مستد امام احمد مستد انس

شرح مدیث: جوده اینے لیے پند کرتا؟

مرا مدید این اسلامی بھائی کو ہمیشہ اپنے مہمان اور پڑوی کی گزت کرنے کا ی تھم دے گا اور اس کی ایک علامت بہتی مؤمن اپنے اسلامی بھائی کو ہمیشہ اپنے مہمان اور پڑوی کی گزت کرنے کا ی تھم دے گا اور اس کی ایک علامت بہتی کے دوہ بات کر بگا توصر ف بھلائی کی ، ور نہ فاموش دے گا۔
ج کہ وہ بات کر بگا توصر ف جیم سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب سی مؤمن کو پر وقار انداز میں فاموش کا پیکر بنی کر بھی ، رءوف رجیم سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب سی مؤمن کو پر وقار انداز میں فاموش کا پیکر

يا وتواس كى قربت حاصل كيا كروكيونكه وه (جب بمى بولے گاتو) صرف حكمت آموز باتيں الى كيے گا۔

(احيا وعلوم الدين من سي سياسة النفس وتهذيب الاخلاق ميان علامات حسن الخلق ويعم ١٨٥ ميلتي بميلتن

حسنِ اخلاق کے پیکر بنیوں کے تاجور بمحدوب رَتِ اکبر عزوجل وسٹی اللہ نتعالیٰ علیہ وآلہ وسٹم نے ارشاد فر مایا :کسی مسلمان کے لئے بیرجا تزنیس کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف ایسی نگاہ سے اشارہ کرے جواسے آذیت دینے والی ہو۔

(إحياء علوم الدين مكماب آواب الأكفة ...... الخ جقوق المسلم ،ج ٢ جس ٢٢٣)

نبئ كريم، رءوف رحيم سنّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كافر مانِ عاليثان ہے: كسى مسلمان كے ليتے ميه جائز نہيں كه وہ اپنے

مسلمان بيماني كوورائية واسنن الى دا دُور كتاب الاوب، باب من ما خذاتي من مزاح والديث: ١٥٨٩)

نبی مُکرًّ م، تو یہ جُسم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالینتان ہے: شرکا وجلس اللہ عزوجل کے امین ہوتے ہیں تو ان میں سے سمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کی وہ بات ظاہر کر ہے جس کا ظاہر کرنا اسے ناپہند ہو۔

(الزيدلاين السبارك مباب ماجاء في الشح والحديث ٢٩١ بمن ٢٣٠ والحيه بدلبه صدير)

انبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا:
ایٹ بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم ایک آ دی نے
عرض کیا: یارسول اللہ! مظلوم ہوتو مدد کرو (بیتوسجھ میں
آتا ہے) اگر ظالم ہوتو کیسے مدد کروں (بیہ بات قرین
قیاس نہیں) فرمایا اس کوظلم سے روک ہی اس کی مدد

(239) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِبًا أَوْ مَظُلُومًا فَعَالَ رَجُلُ: يَارَسُولُ اللهِ الْصُرُةُ إِذَا كَانَ مَظُلُومًا، فَعَالَ رَجُلُ: يَارَسُولُ اللهِ الْصُرُةُ إِذَا كَانَ مَظُلُومًا، ارَائِتَ إِنْ كَانَ ظَالِبًا كَيْفَ انْصُرُةُ وَ قَالَ: تَخَجُزُهُ أَرَائِتَ إِنْ كَانَ ظَالِبًا كَيْفَ انْصُرُةُ وَ قَالَ: تَخَجُزُهُ أَوْ اللهُ مَنْ عُلُكَ نَصُرُةً وَوَاللهُ النَّهُ اللهِ النَّالِي فَإِنَّ خُلِكَ نَصُرُةً وَوَاللهُ النِّكَ إِنْ كُلِكَ نَصُرُةً وَوَاللهُ النَّهُ النَّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهِ النَّالِي اللهُ الله

الخريج حليث (صيح بخارى بأب اعن اخاك ظالها أو مظلوماً ج بص١١٦ و قم: ١٢٠٠ صعيح ابن حبان كتاب الغوريج حليث التعاون على البروس، ج١١٠٠ وقم: ١٢١٥ الإداب للبرهقي بأب في التعاون على البروس، وقم: ١١٠ تعاف الخيرة المهرة للبوصيرى كتاب الفتن جدص، وقم: ١٢١٥ من الدارمي بأب انصر اخاك ظالها أو مظلوماً)

ہے۔(بخاري)

شرح مدیث: ظالم كوظلم سے رو كنے كى فضيلت

 حضرت سیدناعبدالله بن عمر ورضی الله عندے مروی ہے کدرسول اکرم مثلی الله تنکائی علیه وّ الهو مثلم نے ارشا دفر مایا، جب تم دیکھوکہ میری امت ظالم کی تائید کر رہی ہے تو تیرا ظالم کوظالم کہنا تجھے اُن سے جدا کردے گا۔

(مندامام احربن منبل، ج٢، رقم ٢٤٩٨ بم ١٢٢)

مظلوم کی مدد کرنے کی فضیلت

حفرت سیدنا براء بن عازب رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور مرور کونین صَلَّی الله قَعَالَی علیه وَ الله وَسَلَّم مظلوم کی عدوکر بنے کا تھم دیا۔ (تریزی کتاب الاوب، باب ماجاء فی کراھر پیس المعصفر للر جال دائفیں ، جسم، رقم ۲۸۱۸ ص ۳۱۹) وریائے میل کے نام ایک خط

حفرت سیرنا قیس بن انجائ علیمارصة الله الوحاب سے مروی ہے: جب معرفتی ہواتو وہاں کے پیجولوگ حضرت سیرنا عمر وہن عمر دہن العاص رضی الله تعالی عند کے پاس بیمی مہینوں میں سے کسی مہینے کی تاریخ کو آئے (اس وقت حضرت سیرنا عمر وہن العاص رضی الله تعالی عند مے گورز سے ) ، ان لوگوں نے عرض کی: اے ہمارے محترم امیر اہمارے اس دریا ہے شل کی ایک پُرانی رسم ہے جب تک وہ رسم ادانہ کی جائے اس وقت تک بیجاری نہیں ہوتا ۔ آپ رضی الله تعالی عند نے فر ما یا: وہ کون کی رسم ہے جس کے اوا کئے بغیر بید دریا جاری نہیں ہوتا ؟ لوگوں نے عرض کی: اس ماہ کی بارہ تاریخ ہم کسی نو جوان خوبصورت لوگی کے والدین کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر راضی کرتے ہیں کہ وہ اپنی نوبصورت ووشیزہ کو دریا نے نیل میں ڈالنے کے لئے ہمارے دوائے کر دیں تا کہ بیدریا جاری ہواور ہم سب سیر اب ہوسکیں پھر ہم اس نو جوان دریا نے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح خوبصورت لڑکی کو عمرہ کپڑے ہیں کر زبورات ہے آ راستہ کرتے ہیں پھراسے دریا نے نیل جس ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح ہوسال ہم اپنی ایک وعمرہ کپڑے بینا کر زبورات ہے آ راستہ کرتے ہیں پھراسے دریائے نیل جس ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح ہوسال ہم اپنی ایک ہوان لڑکی کی قربانی دیتے ہیں تیب دریائے نیل جاری ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی ہوجیب و فریب بات س

منادی ہیں ہم اس مرتبداس رسم پر ہر گزیمل نہ کرنا۔ لوگ آپ کی بات من کر دالیس چلے گئے اور انہوں نے اس مرتبہ کی بھی لڑکی کو دریا میں نہ پھینکا ، دریا ہے نیل خشک رہااور اس مرتبداس میں بالکل بھی پائی نہ آیا۔لوگ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اِرادہ کرلیا کہ ہم یہ ملک چھوڑ کرکسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔

جب حضرت سيدنا عمر وبن المعاص رضى الله تعالى عنه في لوگول كى بيرهالت ديكھى توانہوں نے امير المؤمنين حضرت سيدنا عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه كى جانب خطالكھا اور انہيں سمارى صورتحال سے آگاہ كيا ، جب حضرت سيدنا عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه كى جانب خطالكھا اور انہيں سمارى صورتحال سے آگاہ كيا ، جب حضرت سيدنا عمر و بن العاص رضى الله تعالى عنه كا خط ما تو آپ رضى الله تعالى عنه نے جواباً لكھواكر خطاب رضى الله تعالى عنه كومفرت سيدنا عمر و بن العاص رضى الله تعالى عنه كا خط ما تو آپ رضى الله تعالى عنه و جواباً لكھواكر بھيجا : تم نے بالكل سي كہاكہ إسلام بے جودہ پُر انى رسموں كومٹاديتا ہے۔ يَئن تم بارى طرف مكتوب بين ايك رقعہ بيج رہا ہوں بھيجا : تم نے بالكل سي كہاكہ إسلام بے جودہ پُر انى رسموں كومٹاديتا ہے۔ يَئن تم بارى طرف مكتوب بين ايك رقعہ بيج رہا ہوں

جب تمہارے پاس میرابیکتوب اور رقعہ پنچے توتم اس رقعے کو دریائے نیل میں ڈال ویٹا۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کا مبارک مکتوب آپ رضی اللہ تعالیٰ عند کو ملا تو اس میں ایک جھوٹا سار قعہ بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عند نے وہ رقعہ لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس مبارک رقعے میں درج الفاظ کامغہوم ہے:

اللہ عزوجل کے بندے امیر المؤمنین (حصرت سیرنا)عمر (رضی اللہ تعالیٰ عند) کی جانب ہے مصر کے دریا نیل کی لمرف!

امابعد!اے دریائے ٹیل!اگرتُوا پین مرضی سے جاری ہوتا ہے تو جاری مت ہو( ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں) اوراگر تجمے اللہ عزوجل واحد وقبہار جاری فرما تا ہے تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرماد ہے۔

حضرت سیدنا عمر و بن العاص رضی الله تعالی عند نے دورقعہ پڑھااور دریائے نیل میں ڈال دیا جس وقت ہیں تعد دریائے دریائے اس ملک کوچیوڑ نے کاارادہ کرلیا تھالیکن جب لوگ صبح دریائے نیل پر پہنچ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بھی رات میں اللہ عزوجل نے (امیرالمؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعلی پر پہنچ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی رات میں اللہ عزوجل نے (امیرالمؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعدی کے رقعہ کی برکت ہے ) دریا میں سولہ گزیائی جاری فرمادیا اور اللہ عزوجل نے وہ رسم باطل مٹادی اور آج تک ہے رسم ختم ہے۔ (دریا ہے نیل اس کے بعد آج تک خشک نہیں ہوا)

مدیے کے گداد کیھے ہیں دنیا کے امام اکثر برل کے گداد کیھے ہیں دنیا کے امام اکثر برل کھیے ہیں تقدیر میں مجد اللہ ماکثر برکے گداد کیھے ہیں دنیا کے امام الحکایات مؤلف:امام ابوالفرز ج عبدالرحمن بن علی جوزی ملیدرحمة القدالقوی صفحہ ۲۲۸)

حضرت ابوہریرہ کی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے فرمایا: مسلمان کے دوسرے مسمان پر پہنچ حق ہیں۔سلام کا جواب دینا مریض کی بیار پری کرنا' جنازوں کے بیچھے جلنا' دعوت قبول کرنا' جھنکنے والے کو جواب دینا ( لیمنی ہو جمک الله کہن)۔(متنق عید) (240) وَعَنُ آئِ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَقَّ الْهُسُلِم عَلَى الْهُسُلِم خَمْسُ وَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادَةً الْهُسُلِم عَلَى الْهُسُلِم خَمْسُ وَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادَةً الْهُرِيْضِ، وَاجِّآبَةُ النَّاعُوة الْهَرِيْضِ، وَاجِّآبَةُ النَّاعُوة النَّعُوة وَلَيْهِ مِنْ الْجَنَائِنِ ، وَإِجَآبَةُ النَّاعُوة وَلَنَّهُ النَّاعُوة وَلَيْهُ النَّاعُوة وَلَيْهِ مِنْ الْعَاطِسِ مُتَّفَقًى عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سَتَّ: إِذَا لَقيتَهُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجَبُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحُ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَأَجَبُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحُ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَعَنْدُ، وَإِذَا مَاتَ فَيْرِضَ فَعُلْدُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعُهُ. وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعُهُ.

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھوٹی ہیں جب تم ال کو ملوتوسلام کرو جب تم کو دوسرے مسلمان پر چھوٹی ہیں جب تم ال کو ملوتوسلام کرو جب تم کو دوس دیسر تم کو دوس دیسر تو دائل کے خیر خواہی کر داور جب چھینک کر اللہ کی حمد بحالائے تو اس کو جواب د ب (بیر حمل اللہ کہ کر) جب بجار ہوتو اس کی عمیا دت کر اور فوت ہو جائے تو اس کی عمیا دت کر اور فوت ہو جائے تو اس کی عمیا دت کر اور فوت ہو جائے تو اس کی عمیا دت کر اور فوت ہو جائے تو اس کی عمیا دت کر اور فوت ہو جائے تو اس کی جنازے بے پیچھے چاو۔ (مسلم)

تخوریج حلایت (صیح بخاری باب الامر باتباع الجنائز ج اصاد رقم: ۱۲۲۰ صیح مسلم باب من حق البسلم للبسلم ردالسلام اج عص، رقم: ۲۸۱ صیح البسلم ردالسلام اج عص، رقم: ۲۸۱ مسلن الکوری للبیه فی باب وجوب العمل فی الجنائز من الفسل ج احب ۲۸۹ رقم: ۱۸۵۹ سان الکوری للبیه فی باب وجوب العمل فی الجنائز من الفسل، ج احب ۲۸۹ رقم: ۱۸۵۹ سان الکوری للنسائی باب ما يقول اذا عطس ج احب ۱۲۰ رقم: ۱۲۰۹ مسلن امام احمد بن حنیل مسلن ابی هربوق ج احب ۱۹۰۰ من احق مسلم الم مندوج دولی مقام پرموجود به او میده مسلم باب من احق البسده للبسلم ردالسلام اج معرار قم: ۱۸۵۸ البسلم ردالسلام الم معرار قم: ۱۸۵۸ البسلم ردالسلام اج معرار قم: ۱۸۵۸ البسلم ردالسلام الم معرار قم: ۱۸۵۸ البسلم ردالسلام الم معرار قم: ۱۸۵۸ البسلم ردالسلام الم معرار قم: ۱۸۵۸ البسلم رکونی البسلم ردالسلام الم المرار قم: ۱۸۵۸ البسلم المرار المرار المرار قم: ۱۸۵۸ البسلم ردالسلام المرار المرار قم: ۱۸۵۸ البسلم المرار ا

شرح حدیث: حکیم الامت حضرت مولانامفتی احمد یارخان نیمی علید حمد الله النی اس حدیث کے حق کھتے ہیں:

یہ پانچ کی تعداد حصر کے لیے نہیں بلکہ اہتمام کے بلیے ہے بینی پانچ حق بہت شاندار ادر ضروری ہیں کونکہ یہ قریبا
سارے فرض کفاریہ اور بھی فرض عین ہیں لہذا ہے حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں جن میں زیادہ حقوق ہیان
ہوئے ۔ خیال رہے کہ بیداسلامی حقوق ہیں۔ مسلمان فاسق ہویا تقی سب کے ساتھ یہ برتاوے کیے جا کیں، کا فرول کا ان
ہیں سے کوئی کوئی حق نہیں۔

مزید فرماتے ہیں:

بیار کی عیادت اور خدمت یون بی جنازے کے ساتھ جانا عام حالات میں سنت ہے لین جب کوئی ہیکا م نہ کر سے تو فرض ہے ، بھی فرض عین ، یون بی دعوت میں شرکت کھائے کے لیے یاد ہاں انتظام و کام و کان کے لیے سنت ہے ، بھی فرض کھا یہ بھی فرض عین ، یون بی دعوت میں شرکت کھائے کے لیے یاد ہاں انتظام و کام و کان کے لیے سنت ہے ، بھی فرض کیکن اگر خاص دستر خوان پر نا جائز کام بول جیسے شراب کا دور یا ناچ گانا تو شرکت نا جائز ہے ، چھیکنے والا الحمد لللہ کچر چھیکنے والا کہے تیائی گھ اللہ و یُصلے میالکہ جواب میں کہیں گئے تھیک اللہ پھر چھیکنے والا کہے تیائی گھ اللہ و یُصلے میالکہ اللہ کو وہ جواب ضرور کی نیس سالم کرنا سنت ہے اور جواب و بنا فرض اگر وہ جہد نہ کرے یا اس کرنا سنت ہے اور جواب و بنا فرض گر تو اب سلام کازید دہ ہے ، بیان سنتوں میں سے ہے جس کا تواب فرض سے زیادہ ہے ۔ (شامی وہر قا قرونیوں)

いいいいいできた

# سلام کا جواب دینے کی سنتیں اور آ داب

پیارے اسلامی بھائیو!

سلام كرنا جمار ك پيارے آقا، تا جدار مدينه كى الله تعالى عليه الدوسلم كى بہت ہى بيارى سنت ہے۔

(بهایشریعت،حصه ۱۲،ص ۸۸)

بدستى سے آج كل بيسنت بھى ختم موتى نظراً ربى ہے۔اسلامى بھائى جب آپس ميں ملتے ہيں توالسكا أر علينكم سے ابتدا کرنے کے بجائے آ واب عرض کیا حال ہے؟ مزاج شریف صبح بخیر، شام بخیر وغیرہ وغیرہ بجیب وغریب کلمات ہے ابتداء كرتے ہيں، ميخلاف سنت بے۔ رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ گذبائی ٹاٹا وغيرہ كہنے كے بجائے سلام كرنا جاہے۔ہال رخصت ہوتے ہوئے السَّلامُ عَلَيْكُمْ كے بعد اگر خدا حافظ كہددين توحرج نہيں۔

(۱) سلام کے بہترین الفاظ بیہ ہیں اکسکلا مُرعَکیّنکُمْ وَ رَحْبَلَةُ اللّهِ وَبَوْكَاتُهٔ لِیحَیٰتَم پرسلامتی ہوا وراللّہ عزوجل کی طرف ہے رمتیں اور برکتیں تا زل ہوں۔( ماخوذ از فآویٰ رضوبیہ، ج۹،۲۲ مس

(۲) سلام کرنے والے کواس سے بہتر جواب دینا چاہے۔اللّٰدعز وجل ارشاد فرما تاہے: وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيَّوًا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوْهَا \*

ترجمهٔ کنزالایمان: اور جب تنهیس کوئی کسی لفظ ہے سلام کرے توتم اس ہے بہتر لفظ جواب میں کہویا وہی کہہ دور(پ۵،النسا:۸۲)

ملام کے جواب کے بہترین الفاظ بہ ہیں:

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَدَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ لِينِ اورتم بِرَجِي سلامتي بهواور الله عزوجل كي طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل الول\_(ماخوذاز فآوي رضوبيجديد، ج۴۰۹،۲۳)`

جب كوئى كسى كاسلام لائة تو اس طرح جواب دين عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَام يعني تجه يربهي اوراس يربهي سلام ہو۔۔حضرت غالب رضی اللہ نتعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ ہم حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے درواز ہ پر بیٹے ہوئے ہتھے،ایک آ دمی نے بتایا کہ میرے والیہ ماجد نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ فالہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا، آپ صلی الله تعالیٰ علیہ ہ الہ وسلم کومیر اسلام عرض کر۔ اس نے کہا، میں آپ (حضور صلی اللہ علیہ ہ الہ وسلم) کی خدمت بابر کت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کی ہمر کار!صلی اللہ تعالیٰ علیہ ۂالہ وسلم میرے والدصاحب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ۂالہ وسلم کوسوام عرض کرتے ہیں۔ حضورسيد دوعالم صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فر ما يا: عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِينْكَ السَّلَام يعنى تجھ پراور تير، باپ پرسلام ہو۔ (سنن افي دا وُوه كمّاب الادب مباب في الرجل يقول فلان يقر نك السلام والحديث ٥٢٣ .ج م م ٥٨٨ )

اعلى حضرت، إمامٍ أبلسنّت، مولكينا شاه امام أحمد رضا خان عليه رحمةُ الرَّحمَّن فنآؤى رضوبيجلد 22 صَنْحَه 409 برفر مات

میں: کم اذکم السلامُ علیکم اوراس سے بہتر وَ دَحمَةُ الله ملانا اورسب سے بہتر وَبُوكاتُه، شامل كرنا اوراس پر زِياؤت نہیں۔ پھرسوں مرنے والے نے جینے الفاظ میں سلام کیا ہے جواب میں اتنے کا اِعادہ تو غر ورہے اور افضل سے ہے کہ جواب مين زياده كهے۔اس نے السُّلامُ عليم كها توبيده تلبُّع السُّلام وَ رَحِمَةُ الله كهے۔اورا گراس نے السِّلامُ عليم وَ رَحِمَةُ اللّٰه كها توبيد وَعَلَيْهُم السَّلَامُ وَرَحَمَةُ اللَّهِ وَيُرَكَانَةُ كِيهِ اورا كراس في ويرَكانة ، تك كها توريجي اتنابي كي كراس سي إيا ذت نهيل والله

سلام کا فوراً جواب دینا واجب ہے۔ اگر بلا عذرتا خیر کی تو سمناہ گار ہوگا اور صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں موگا، توبه بی کرناموگی \_ (ردالحتاری در مختار، ج ۹، م ۱۸۳)

جواب اتنی آ واز ہے دیناواجب ہے کہ سلام کرنے والاین لے۔(بہارٹریعت،سلام کابیان،حصہ ۴۶ ہم ۹۳) غيرسلم كوسلام ندكرين وه اگرسلام كرية واس كاجواب واجب بين، جواب بين فقط دَعَلَيْكُمْ كهدوي \_

(بهارشریعت مهام کابیان معسه ۱۲ می ۹۰)

بُوه ما كاجواب أواز سے دي اور جوان عورت كے سلام كاجواب اتنا آستدي كده ندسنے ـ البتدائن آواز لازمى ہے کہ جواب ویبے والاخودین لے۔ (بہارٹریعت، سلام کابیان، معہ ۱۶، ص ۹۰)

اگر کسی نے آپ سے کہا کہ فلال نے آپ کوملام کہا ہے۔

اگرسلام لائے والا اور بیجنے والا دونوں مرد بول تو بول کہیں :عَلَیْکَ وَعَلَیْ اِلسَّلَا مِ اگر دونوں عور تیں ہول تو کہیں عکی لیے وعَلَيْهَا السَّلَامِ

اكريبنجان والامردا درجيج والعورت موعكيك وعكيها السكام

اگر پہنچ نے والی عورت ہوا ور نیجنے والامر دہو عکیٹیكِ وَ عَلَیْمِ السَّلَامِ \_

(ان سب کاتر جمه یمی ہے: تجھ پر بھی سلام ہواوراس پر بھی)

حضرت سيدنا ابو بكرصد لق رضى الله كفضائل

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے بیکر، تمام نبیوں کے سُرُ وَر، دوجہاں کے تا بُوُر، سلطانِ بُحر د بَرْصَى اللّٰدَتْعَالَىٰ عليه فالهوسلّم نے فرما یا، آج تم ہیں ہے کس نے روز ہ رکھا؟ حضرت سید نا ابو بکر صدیق رضی اللّہ تع لی عنہ نے عرض کیا میں نے ۔ پھر فر ما یا ہتم میں سے آج مسکین کو کس نے کھانا کھلا یا ؟ حضرت سید نا ابو بکر صدیق نے عرض کیا میں نے ۔پھر فر مایا ہم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی القد تعالی عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ پھرفر مایا، آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ حضرت سیر نا 1 پو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں۔ پھررسول انڈسلی انڈ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ،جس ٹخص میں سے چارتصلتیں جمع ہوجا نمیں وہ جنت میں

واخل بوكا\_ ( مجمع الزوائد يركب العيام وقم ١٩٩٧، ج٣٠ م ٣٨٣)

(241) وَعَنُ آنِ عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: آمَرَنَا بِعِيّادَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: آمَرَنَا بِعِيّادَةِ الْبَرِيْشِ، وَاتِبَاعِ الْعِنَازَةِ، وَنَشْبِيْتِ الْعَاطِسِ، وَالْمِياءَ الْعَاطِسِ، وَالْمُ الْعَلَيْمِ، وَلَحْدِ الْمَظُلُوم، وَاجَابَةِ النَّاعِيْ، وَإِثْرَادِ الْمُقْسِم، ونَصْرِ الْمَظُلُوم، وَاجَابَةِ النَّاعِيْ، وَإِثْرَادِ الْمُقْسِم، ونَصْرِ الْمَظُلُوم، وَاجَابَةِ النَّاعِيْ، وَالْمُنْ الْمَنْ خَوَاتِيْمِ أَوْ تَغَنَّمُ إِللهِ صَلَّةٍ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْمُنْ فَوَاتِيْمِ أَوْ تَغَنَّمُ بِإِلْفِضَةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْمُنْدِ الْمُنْ فَوَاتِيْمِ وَالْمُسَادِهِ الْمُنْ فَوَاتِيْمِ وَالْمِسْدِهِ وَالْمِسْدِهِ وَعَنِ الْمُيَاثِرِ الْمُنْدِي وَالْمِسْدِهِ وَعَنِ الْمُيَاثِرِ الْمُنْدِي وَالْمُسْدِةِ وَعَنِ الْمُيَاثِرِ الْمُنْدِي وَالْمُسْدِيْقِ وَالْمُنْ الْمُنْهُ وَالْمُنْ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِيْدِ وَالْمُسْدِيْقِ وَالْمُسْدِيْقِ وَالْمُنْ الْمُنْهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُنْهُ وَمَا الْمُسْدِيْقِ وَالْمُنْ الْمُسْدِيْقِ وَالْمُنْ اللّهِ الْمُنْهِ وَالْمُنْ الْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْ الْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْعُولِ الْمُنْهِ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهِ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَلَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهِ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهِ وَالْمُنْهُ وَالْمُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَالْمُوالْمُنْهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُوالِ

وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْشَادِ الطَّالَّةِ فِي السَّبْعِ الْأُوَل.

اور ایک روایت میں ہے پہلی سات چیزوں میں (جن کی اجازت ہے) مم شدہ چیز کا اعلان بھی شامل

میائو: الف سے پہلے یا ومثنا قاور تا ومثلثدال کے بعد میں توق کی جمع ہے اس کا مطلب الی چیز ہے کہ دیشم سے بنا کراس میں روئی وغیرہ بھر دیتے اس کو گھوڑ ہے کا رین اور اونٹ کے کیاوہ میں رکھتے اس پر سوار جیٹھا 'القسی: یہ کیڑ ہے سوت وریشم کو ملا کر بناتے سوار جیٹھا 'القسی: یہ کیڑ ہے سوت وریشم کو ملا کر بناتے سختے 'انشا دالضالة: ممشدہ چیز کا اعلان کرنا۔

الْبَيَائِرُ بِيَاء مُشَكَّدَة قَبْلَ الْآلِفِ، وَتَاءِ مُشَكَّة قَبْلَ الْآلِفِ، وَتَاءِ مُثَلِّلَة بَعْدَهَا: وَهِي جَمْعُ مِينَرَةٍ، وَهِي شَيْعٌ يُتَخَلَّهُ مِنْ حَرِيْدٍ وَيُعْفَى قُطْنًا أَوْ غَيْرَة، وَيُعْعَلُ فِي السُّرُ حِي مِنْ حَرِيْدٍ وَيُعْفَى فَطْنًا أَوْ غَيْرَة، وَيُعْعَلُ فِي السُّرُ حِي وَكُورِ الْبَعِيْدِ يَعْفِلِسُ عَلَيْهِ الوَّاكِثِ. وَالْقَشِيقُ وَكُورِ الْبَعِيْدِ يَعْفِلِسُ عَلَيْهِ الوَّاكِثِ. وَالْقَشِيقُ وَكُورِ الْبَعِيْدِ وَكُورِ الْبَعْمَلَةِ الْمُشَلَّدَةِ: وَعُن حَرِيْدٍ وَ كَتَانٍ عُفْتَ وَصَطَوْنٍ. وَهِي ثِينَانٍ مُعْفَتَ وَصَطَوْنٍ. وَهِي ثِينَانٍ مُعْفَتَ وَصَطَوْنٍ. وَالشَّادُ الطَّالَة : تَعْرِيْهُهَا.

تخویج حلیدی در صیح بخاری باب انیة الفضة جهص۱۱۰ وقم: ۱۱۲ صیح مسلم باب تحریم استعبال انا الذهب و الفضة على الرجال ج دسوم ۱۰ وقم: ۱۱۵ و الفضة على الرجال ج دسوم ۱۰ وقم: ۱۱۵ و الله المراح باب الامر باتیاع الجدائز و استعبال المراح ۱۳۰۰ وقم: ۱۳۰۱ مسلم المراح مسلم البرام بن عازب رضى الله عنه جسم ۱۰۱ وقم: ۱۲۰۱ و ۱۸۱۱ و المراح ۱۸۱۱ و المراح باتیاع الجدائز و است ۱۳۰۰ وقم: ۱۳۰۱ مسلم المراح بابدام بن عازب رضى الله عنه جسم ۱۰۱ وقم: ۱۸۱۱ وقم: ۱۸۱۱ و المراح بابدام بن عازب رضى الله المراح بابدام بن عازب رضى الله عنه بابدام بن ما ۱۸۱۱ وقم: ۱۸۱ وقم: ۱۸۱ وقم: ۱۸۱ وقم: ۱۸۱۱ وقم: ۱۸۱۱ وقم: ۱۸۱ وقم: ۱۸ وقم: ۱۸۱ وقم: ۱۸ وقم: ۱۸

شرح حدیث: اس حدیث میں بالاختصار سات مثبت اور سات منفی کل چودہ باتنیں ہیں جومسلمانوں کی اجتماعی زندگی

میں بہت دوررس اثرات کی حال ہیں۔ ہرایک کی الگ تفصیل وتشریج کے لیے صفحات درکار ہوں سے جن کی یہاں منجائش نہیں۔ تاہم اختصار کے ساتھ ان کی اجماعی اہمیت پر قدر ہے روشنی ڈالی جارہی ہے۔ امید ہے کہ قاری حضرات غور ہے پڑھیں ہے۔ بنی نوع انسان میں حیات وموت کا ایک تسلسل جاری ہے۔ آج کسی کی باری ہے توکل کسی اور کی۔ جب کسی مسلمان کوموت کا سامنا ہوتا ہے تومختلف افکارا ہے گھیرے رہتے ہیں۔اور بھی وومنٹ منٹ پر دوسروں کا محتاج ہوجا تا ہے، لیکن اس حیثیت کی روسے جب ایک مسلمان اسپے اس بیار مسلمان بھائی کی بیار پری کرتا ہے تواس کی مجرد آ مدی اسے اس بیار بھ کی کے دل میں ایک معنوی تازگی ابھر آتی ہے جسے وہ اس موت دحیات کی مشکش کے دنت محسوں کرتا ہے کہ سوس کی میں اس کے پچھ پرسان حال موجود ہیں اورخوشی ہے وہ اپنی بیاری میں تخفیف محسوں کرنے لگتا ہے، پھرعیا دے كرنے والے كے دعائيد كلمات سے وہ ايك نوع سكون محسوس كرتا ہے اوراسے تھوڑى اميد بندھ جاتى ہے كہ شايداب الله اسے شفانصیب فرما دے۔ بیار تخص کے ان احساسات کے ساتھ ساتھ بیار پری کرنے دالے بھی رحمت خداوندی سے مالا مال ہوجا تا ہے۔وہ اللہ کی رحمت ونعمت سے نوازا جاتا ہے۔اور ریصرف مسلم سوسائٹ ہی کی خصوصیت ہے، یہ خصوصیت و نیا کے کسی دیگرسوسائٹی میں نہیں یائی جاتی۔ ( فالحمد لله علی ذلک) اس حدیث کی روہے جب کوئی مسلم کسی و نیوی غرض ہے ہیں بلكه الله ك واسطى اسينمسلم بهائى ك عمياوت ك ليه جاتا بتوستر بزار فرشته ال كرساته نكلته بين اور عميادت كوجان والے اس مخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے لیے جنت میں ایک باغ مجمی مخصوص ہوجا تا ہے۔ (صحح ابوداود، کتاب البغائز، باب فی نفل العیادۃ) اگر کسی مسلم بھائی کی وفات ہوجاتی ہے تو دیگرمسلمانوں پرفرض کر دیا حمیا ہے (جسے فرض کفامیہ کہا جاتا ہے) کہ وہ اس حدیث کی روسے اس کی تجبیز و تکفین اور دفن میں شریک ہوں ، اس کے جناز ہ کے ساتھ جا کراسے اپنے آخری منزل تک پہنچا کراس کی ثابت قدمی وجنت نصیبی کے لیے وعا کرکے لوٹیس۔ ایک مسلم اپنی خوشی ہے اپنے کسی مسلم بھائی کو دعوت دیتا ہے تو اسے بلا عذر ٹھکرا دینے سے اس مسلم بھائی کی دل شکنی ہوگی ۔لہذا اسلامی شریعت نے بلا دجہاسے ند محکرانے اور اسے تبول کرنے کی ترغیب دی ہے تا کہا ہے مسلم بھائی کی دل شکنی ندہو۔ اسلام کو ا پنی مسلم سوسائٹی میں کسی فرد پرظلم ہونا ہر داشت نہیں۔ رسول الله صلی الله عابیہ وسلم نے تھم قرما یا کہ اپنے مظلوم بھائی کی مدو کے ذریعہ اس کے اوپر ہونے والاظلم روک دیا جائے تا کہ بیل وخول ریزی کی نوبت تک نہ پہنچے۔ ایک ناحق قبل کواسلام پوری انسانیت کے تل سے تعبیر کرتا ہے۔ اور رسول الله علی الله علیه وسلم کا میکم بلاشک وشبرانسانیت کے تل کی روک تھام کی ایک پیشگی تدبیر ہے۔ای طرح نذکورہ دیگرا دکام کی بہت ساری خوبیاں ہیں جوفر دو مجتمع سے جڑی ہوئی ہیں۔ ووسری طرف ہ ہے سی ، ملاعلیہ وسلم نے اپنی است کے افر ادکوان تمام باتول سے منع فر مایا ہے جن سے سی کے اندر تکبر وغرور پریدا ہو، اور دوسرے دیکھنے والے بھائیوں کے اندرمحرومی اور کمتری کا احسان پیدا ہو۔ چٹانچہ جاندی کے برتن ،سونے کا بیجا استعمال نیز مختلف قتم کے فاخرانہ ریشی کپڑے ہے مسلمان مردکوروک دیا تھیا تا کہافرادامت میں کہاس وریگر استعال کی چیزوں میں ہم آ ہیگی و وازن برقراررہے۔اللہ تعالی ہم مسلمانوں کورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادامرونوا ہی کے اتباع کی زیادہ سے زیادہ تو فیق عطافر مائے ،آ مین حضر سے لقمان کی اپنے بیٹے کو ایمان آ فروز تصحیق ادر جب کے لقمان (علیہ السلام) نے وعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمانیا کہ جیرے بیارے نیچے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا ، ب شک شرک بڑا ہجاری ظلم ہے۔
ہم نے اون کو اس کے ماں باپ کے متعلق تھیجو سے کی ہے ، اس کی ماں نے دکھ پر دکھا ٹھا کر اے حمل میں رکھا اور اس کی ماں بے کہ تو میر کی اور اس کے ماں باپ کے شکر گزاری کر ، (تم سب کو ) میری ہی طرف کو شکر آتا ہے۔
وور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دیا و وقو ایس کی آور ہے سے شکر گزاری کر ، (تم سب کو ) میری ہی طرف کو شکر آتا ہے۔
اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دیا و وقو الیس کے تو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہا را سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے ہم میں ان کے ساتھ میں خبر کر نا اور اس کی راہ و چلی ہو ہو کہ کا مواج وہ تمہا را سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے ہم میں ان کے ساتھ تھی طرح بر کر نا اور اس کی راہ وجلیا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہا را سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے ہم خواہی کی چہور وہ انسان کی میں ہوا ہے انسان کی دانے کے برابر ہو چھر وہ (بھی)
میں چہر کے بیارے بیٹے اتو نماز قائم رکھ نا ما ہے تھی کا موں کی تھیوت کرتے رہنا ، برے کا موں سے منع کیا کرنا اور چومصیب تے ہوگی کرتے ہواں کے میر کرنا ور ایس سب سے برتر آواز گھوں کی اموں میں سے ہے ۔ لوگوں کے ساسے نا ہوگال شرکی کا موں میں سے ہے ۔ لوگوں کے ساسے نامی دور کیا فتیار کر، اور ایش میں سب سے برتر آواز گھوں کی آواز ہے۔ (سرد انسان آیات نات ایاں دور انسان آیات نات اور کی مور کی افتیار کر، اور انسان آیات نات اور کی میں اور انسان آیات نات اور کی مور کی آواز ہے۔ (سرد انسان آیات نات اور کی افتیار کر، اور ایش کی آواز کی در ارکر دول کی آواز ہے۔ (سرد انسان آیات نات اور کر)

28-بَابُ سَنْدٍ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالنَّهُي عَنْ إِشَاعَتِهَا لِغَيْدٍ ضَرُوْرَةٍ وَالنَّهُي عَنْ إِشَاعَتِهَا لِغَيْدٍ ضَرُورَةٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينُ يُحِبُّوْنَ أَنُ تَشِيئَعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ أَمَنُوا لَهُمْ عَنَابُ الِيُمْ فِي النَّانِيَا وَالْاحِرَة) (النور: 19).

(242) وَعَنْ أَنِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّهِ عَنْهُ عَنْهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَسْتُرُ عَبْلُ عَبْلُ عَبْدًا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلَةَ وَوَاللَّهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَكُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلَة وَوَاللهُ مُسُلَّمُ .

مسلمانوں کے عیوب کی پردہ بوشی کا حکم اور ضرورت کے بغیراس کی اشاعت کی ممانعت اللہ معانعت کی ممانعت اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی نے فرمایا: بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان میں سے بے حیائی کا کام پھیلنا پسند کرتے ہیں ان کیلئے دنیاو آخرت میں وروناک عذاب ہے۔

حضرت ابوہریرہ میں سے روایت ہے کہ نبی اکرم کی نے ارشادفر مایا جو بندہ دوسرے بندے کی دنیا میں پردہ بوشی کرتا ہے اللہ تعی کی قیامت کے روز اس کی پردہ بوشی فرمائے گا۔ (سلم)

تخريج حليف (صبح مسلم بأب بشارة من ستر الله عيبه في الدنيا، ج من ١٠ رقم: ١٠١٠ اليستندك للعاكم كتاب الحدود ج من ٢٠٠٠ رقم: ١١٠٠ مستد امام احد مستد اني هريرة رضى الله عنه ، ج عص ٢٠٨٠ رقم: ١٠٠٠ مسند الشهاب بأب لا يستر عيد عيدا في الدنيا الاسترة الله يوم القيامة ص١٠٠ رقم: ٥٠٠)

# شرح حدیث: اللّٰدُعُرُّ وَحُلُّ كَيْ صِفّات ہے متصف

سيدناامام غزالي عليه رحمة الشدالوالي ارشاد فرمات بين:

جانتا چے اوہ مخص اللہ عَرِّ وَجُلَّ کے ہال پہندیدہ ہے، جواللہ عُرِّ وَجُلِّ کی صفات سے متصف ہو کیونکہ وہ عیبول ير پرده و النه والا اور كنابول كو بخشنه والا ہے۔ يا در كھو! آ دمى كا ايمان اس وقت تك كمل نہيں ہوتا جب تك وه اپنے مجائى مری پندنہ کرے جوایئے لئے پند کرتا ہے۔ اس میں کوئی تنگ نہیں کہ دو اس سے تو تع رکھتا ہے کہ دو اس کی يرده يوشي كرے ١٠٠ كى لغزشول كومعاف كرے اوراك كراز ول كوچھپائے۔

کہاجاتا ہے کہ آزادلوگوں کے سینے رازوں کی قبریں ہیں اور پیمی کہاجاتا ہے کہ بیوتوف کادل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ ابنِ مُغَنز کا شعرہے:

وَمُسْتَوُدَعِيْ سِي التَّهُواتُ كَتْبَه فَا وَدَعْتُه، صَدْدِي فَصَارَ لَهُ قَبْرًا ترجمہ: میرے پاس اپناراز رکھوانے والے! میں نے تیرے راز کوائے سینے میں رکھ دیا اور دواس کے قبر بن مليا-(لباب الدحياء منحد ١٥٨)

# اینے بھائی کی پردہ پوشی کرنے کا تواب

حضرت سيدنا ابن عباس رض الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ سیّدُ المبلغین ، رَحْمَة لِلْعَلَمِیْنِ صلّی الله تعالی علیه والہ وسلم نے فرمایا کہ جوابیۓ بھائی کی پردہ پوٹی کریگاانلد عز دجل قیامت کے دن اس کی پردہ پوٹی فرمائے گااور جوابیۓ بھائی کے راز كھوكاللدعز وجل اس كاراز ظاہر كروے گايبان تك كرده الينے كھر بى ميں رُسوا ہوجائے گا۔

(سنن ابن ماجه، كمّاب الحدود، بإب السترعلى المومن، رقم ٢٩٨٨، ج٣٩م ٢١٩) حضرستوسیدنا دُخین ابواهیثم رضی الله عنه فر ماتے بیل که بیس نے حصرستوسیدنا عُفَیّه بن عامر رضی الله عنه سے کہا کہ میرے کچھ پڑوی شراب پیتے ہیں لہذا! میں سپاہیوں کو بلانے جارہا ہوں تا کہ وہ انہیں پکڑ کر لے جائیں ۔تو انہوں نے فرما یا ایسانه کر د بلکهانبین نصیحت کر دا در الله عز وجل کےعذاب سے ڈرا ؤ۔ میں نے جواب دیا، میں انہیں شراب پینے سے نع كرچكا بول مگروه بازنبيل آتے ،اى لئے اب ميں سيابيوں كو بلانے جار ہا بول تا كدوه انہيں پكڑ كر لے جا كيں ـ توحصرت سیدنا عُقُبُدرضی امتدعندنے فر ما یا کہ ایسانہ کرومیں نے رسول اکرم صلّی اللّٰد نتعالیٰ علیہ 8 لہوسکم کوفر ماتے ہوئے سنا جس نے مسی کی بردہ پوشی کی گویااس نے زندہ دنن کی گئی بھی کوزندہ کردیا۔

(الاحسان بترتيب مح اين حبان، كمّاب البروالصلة ، باب الجار، رقم ۱۵،۵۱۸ مل ۲۷ سو)

حضرت سيدنا مكحول رضى الله تغالى عند فرمات بإلى كه حضرت سيدنا عُقْبَه بن عامر رضى الله عنه حضرت سيدنا مُسلّمه بن ۔ مُخَلِّد رضی اللّٰہ عنہ کے پاک تشریف لے گئے توان کے دربان کے ساتھ اِن کی تکرار ہوگئی۔حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللّٰہ عنہ نے انکی آ دازس کی اور انہیں اندر بلوالیا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرما یا کہ بیس تمہاری ملاقات کے لئے نہیں آیا

بلکہ ضرورت کے تحت آیا ہوں کیا تمہیں وہ دن یاو ہے جس دن رسول اللہ صلّی اللہ تعالی علیہ گالہ وسلّم نے فرما یا تعا کہ جوا ہے

بعائی کے کی عیب پر مطلع ہو کراسکی پر دہ ہو تی کرے گا اللہ عزوج ل قیامت کے دن اس کی پر دہ ہوتی فرمائے گا۔ سیدنا مسلمہ
رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے یاو ہے۔ تو حضرت سیدنا عُقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرما یا کہ بیں اس کے لئے آیا تھا۔

له عجم الكبير، مند محد بن سيرين ، رقم ٩٦٢ ، ج ١٤ م ٩ ١٢ ما ١٠ هجر ما )

انبی ہے روایت ہے کہ یں نے رسول اللہ اللہ فرمائے ہوئے سنا: میرے ہر امتی کو معافی مل جائے سوائے گزاہ کا اعلان کرنے والے کے (وہ محروم ہول کے )۔اعلان گناہ یس سے ہے کہ کہ ایک آ دمی رات کو گزاہ کرنے گرے حالانکہ اللہ نے اس کی پروہ گناہ کرنے گرے حالانکہ اللہ نے اس کی پروہ پیشی فرمائی اب کے: اے فلال گزشتہ رات میں نے بید کیا حالانکہ اس کے رات گزاری کہ اس پراس کے رب کیا حالانکہ اس نے رات گزاری کہ اس براس کے رب نے بید کیا حالانکہ اس نے رات گزاری کہ اس براس کے رب نے بردہ ڈالا اور اس نے رات گزاری کہ اس نے اللہ کے اس بردہ کو جاک کرویا۔ (شنق طیہ)

(243) وَعَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافِي إِلاَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافِي إِلاَّ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

تخریج حلیف (صبح بخاری باب ستر البؤمن علی نفسه ج مص-۱۰ رقم: ۱۰۱۰ صبح مسلم باب النهی عن هتك الإنسان ستر نفسه ج مص ۱۰۱۰ رقم: ۲۲۳ مسلم باب النهی عن هتك الإنسان ستر نفسه ج مص ۲۲۳ رقم: ۲۰۲۰ البعهم الإنسان ستر نفسه ج مص ۱۰۰ رقم: ۲۰۲۰ البعهم الدنسان ستر نفسه عبدالله ج اص ۲۰۲۰ رقم: ۲۳۲ مسلم البزار مسلم البرورة رضى الله عده ج اص ۱۰۰ رقم: ۲۰۲۱ مشرح حد يرف البيا آنكو و الزار و گ

 ایک دن میں نے گزرگاہ پرکسی کی قیام گاہ میں ایک آ تھے ہے جھا نکا تو کوئی کھڑا تھا۔ کسی کے کھر میں اس طرح جھا نکنے کا بجھے بہت قُکن ( یعنی صدمہ) ہوا میں خوف خداع وجل سے لرزا ٹھا، مجھ پر تدامت غالب آئی ادرجس آ تھے نے جھا نکا تھا اُس کو نکستہ اندھی کہتے تا کہ اس کے ایک کر میں نکستہ تا موں کہ میں اندھی کہتے تا تھا کہ اُس کے ایک کر میں نکستہ اندھی کہتے تا موں کہ میں اندھی کہتے تا تھا کہ اس کے اس کو ساتھ لے لیا۔ پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ علی تو پینا وَ عَلَیْ اِللّٰمُ اُس نَا اُس نَا مِن کُلُ مِن مِن اِسْ اللّٰم اللّٰم نے اس کو ساتھ لے لیا۔ پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ علی تو پینا وَ عَلَیْ اِللّٰم اللّٰم نے اس کو ساتھ لے لیا۔ پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ علی تو پینا وَ عَلَیْ اِللّٰم اللّٰم ا

معلوم ہوا کہ گناہ پرندامت بَیُت اَهمِیِّیت رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے: اَلنَّدُمُ تَوَبَۃٌ لِینَ شُرمندگی توبہے۔ (ابن ماجہ جسم سر ۹۲ سمدیث ۲۵۲) آہ! ہم دن میں بیسیوں سینکڑوں ، ہڑاردں گناہ کرتے ہیں مگرندامت تو کمیا ہمیں اِس کا احساس تک نہیں ہوتا۔

# معرفت کی با تیں

حضرت سیدنا محمد بن محمود سمرقندی علیه دحمة الله القوی فرباتے ہیں: ہیں نے حضرت سیدنا یکنی بن معاذ رازی علیه دحمة
الله الباری کو بیفر ماتے ہوئے سنا بخر بت اور شکدتی زاہدین کے دیار ہیں۔ بندہ مؤمن جب کوئی عمل کرتا ہے یا تواس کا وہ
عمل نیک ہوتا ہے یا بد۔ اس کا نیک عمل تو نیک ہی ہے لیکن اس کے بڑے عمل کے ساتھ بھی بسااوقات نیکیاں شامل ہوجاتی
ہیں وہ اس طرح کہ جب کسی نیک انسان ہے کوئی گناہ سرز دہوتا ہے تو اس پرخوف خداد ندی عز وجل طاری ہوجاتا ہے
اور اللہ عز وجل سے ڈرٹا نیکی ہے ، اس کے بعد دہ اپنے رب عز وجل سے اُمیدر کھتا ہے کہ دو پاک پروردگار عز وجل اس کا گناہ ایسا ہے جیسے دوشیروں کے درمیان لومڑی۔
ہنش دے گا تو اس کی بیا میر بھی نیکی ہی ہے۔ بس مؤمن کا گناہ ایسا ہے جیسے دوشیروں کے درمیان لومڑی۔

مجرآپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فر مایا: اولیاء کرام رخم اللہ تعالیٰ حکمت کے سرفیشے ہیں، ان کی مجانس بابر کمت ہوتی ہیں محو یا بیلوگ عمد ہ باغات اور اپنی پسند بیدہ جگہوں ہیں ہیں، ان کی مجانس میں خیر بی خیر سے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فر ما یا کرتے: اللہ ربُ العرَّ ت نے قر آن کریم ہیں ارشاد فر مایا:

ا پر حمد الدلامان عدير ما رحد الدرب مرا

ترجمه کنزالایمان: اورائے محبوب! اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے عمنا ہوں کی معافی مانگو۔ (پ26 بحمہ: 19)

ہ اور رپ ایس آبت کریمہ میں خود خدائے بزرگ وبرتر تکم فر مارہا ہے: اے محبوب مسلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم! آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عور توں کے لئے دعائے مغفرت سیجنے۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ اللّٰہ عزوجل اپنے بتدوں کوخود کسی کام کا تھم فرمائے اور پھراس کی بچا آور کی پرانہیں اگر شدد ہے، یا جواس نے وعدہ کیا ہے اسے پورانہ کرے؟ ایسا ہر گرنہیں ہوسکا۔وہ
پاک پروردگار عزوجل تو وعدوں کو پورا کرنے وافا ہے جواس سے اُمیدر کھتا ہے وہ بھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ جب کی بند ہے
سے کوئی گناہ سرز د ہوجائے اور اسے اسپنے گناہ پر شرمندگی بھی ہو پھر نی مگر م، نور بچشم ، شاہِ بنی آدم صلّی اللہ تعالی علیہ وا آلہ مسلّم اس کی شفاعت فرمائی کریم کہ بڑے بڑے و سلّم اس کی شفاعت فرمائی کی رور دی زات کی تافر مائی اس گناہ گار شخص سے ہوئی وہ ذات بھی ایسی کریم کہ بڑے بڑے کہ اس کی شفاعت فرمائی کی سے خش دے اور جواس کے سامنے صدقی دل سے تائب ہوجائے اور دوقطرے آنسو دک کیا نہوں کو محاف کے بہالے تو زبین وا سمان کے برابر گناہوں کو بھی معاف فرماد ہے۔ کیا وہ پاک پروردگار عزوج کی ہمارے گناہوں کو محاف نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا جمیں اس کی پاک ذات پرکاملی یقین ہے۔

( يون الحكايات مؤلف: المام الوالغرزج عبد الرحمن بن على جوزي عديد حمة الله القوى)

انبی سے دوایت ہے نی اکرم کے نے رہایا: جب
باندی زنا کرنے مجراس کا زنا ظاہر ہوجائے تو ہالک کو
چاہیے کہ دوائل پر صدجاری کرے (کروائے) اوراسے
طامت نہ کرے۔ اگروہ مجرد وبارہ زنا کرے تو پھراس کو
حدلگائے اوراسے طامت نہ کرئے بھرا گر تیسری باروہ
زنا کرے تو اس کو نیج دے اگر چہ بالوں کے رہی کے
خوض۔ (منن علیہ) المت نویب: اس کا مطلب ہے
ڈائٹ شد پر طامت۔

الخريج حليف (صيح بخارى بأب بيع المدبر ج ٢٠٠٠ وقم: ٢٢١٧ عيد مسلم بأب رجم اليهود اهل الذمه في الزنا جه ١١١١ وقم: ٢٩٠١ مسلك امأمر احداين سنهل مسئل الي هويرة وضى الله عنه وج ٢٠٠١ وقم: ١١٠١ مصنف عبدالولاق بأب زنا الامة وج عص٢٠١٠ وقم: ١٠٥١ (المكتب الاسلامي بيروت)

شرن حديث: حضور صلى الله عليه وسلم كاعمل مبارك لا تَتْوِيْت عَلَيْكُمُ الْيَوْمَر

تضور صلی اللہ علیہ و کلم جب فاتخانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے گئے تو آپ اپنی اذخی تعسواء پر سوار ہتے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باند ھے ہوئے ہتے۔ اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جا ب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہتے اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھر اہوا ہو بہر صدیق رضی اللہ عنہ ہتے اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھر اہوا ہتھیاروں میں و و باہوالشکر تھا جس کے در میان کو کہ نہوی تھا۔ اس شابانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت صلی اللہ عنہ و کہا گئی ہوئے اور کئی پر بیٹھے اللہ علیہ و کا بیرعالم تھا کہ آپ سورہ رفتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اور کئی پر بیٹھے

ہوئے تھے کہآپ کاسراؤٹن کے پالان سے لگ لگ جاتا تھا۔آپ کی ریغیت تواضع خداوندِ قدوس کا شکرادا کرنے اوراس کی بررگاہِ عظمت میں اپنی عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لئے تھی۔ (زرقانی ج م ۲۰۰۰–۳۲۱)

بیت الله میں داخلہ: پھرآپ اپنی اؤٹنی پرسوار ہوکر اور حصرمت اُسامہ بن زید کواڈٹنی کے پیچھے بٹھا کرمسجد حرام کی طرف روانه ہوئے اور حضرت بلال رضی الله عنہ اور حضرت عثمان بن طلح نجی رضی اللہ عنہ کھید بردار بھی آپ کے مہاتھ يقے۔آپ نےمسجر حرام میں ابنی اوٹنی کو بھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسد یا۔

( بخارى شريف، كمّاب المغازى، باب دخول النبي سلى الله عليه دسلم من اعلى مكة ، رقم ١٣٨٩، ج٥،٥ ١٣٨ ـ ١٣٩)

کعبہ کے اندرونِ حصارتین سوساٹھ بتوں کی قطارتھی۔آپ خود بدنس نیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اوران بتوں کو چیمٹری کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے ہتھے۔ادر جَمَاّءَ الْحَقّ وَلَه هَقَ الْبَمَاطِلُ کی آیت تلاوت فرماتے منے۔ یعن حق آسمیااور باطل مث سیااور باطل مٹنے ہی کی چیزتمی۔

( بخارى شريف، كتاب المغازى، باب اين ركز النبي صلى الشعليد وملم الراية يوم التي رقم الحديث ٢٨٧م، ج٥٥م، ١٣٨)

پھران بتوں کو جوئین کعبہ کے اندر ستھے آپ نے ان سب کونکا لئے کا تکم فر مایا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اینے ساتھ اُسامہ بن زید اور حصرت بلال رشی اللہ عنہ ادرعمان بن طلح جمی رضی اللہ عنہ کوساتھ لے کرخانہ کعبہ کے اندر تشریف کے سینے اور تمام کوشوں پر تبیر پڑھی اور دور کعت نماز بھی پڑھی۔ (بناری من ۱۹۸ و بناری من ۲۹۹ و)

کعبہ مقد سہ کے اندر سے جب آپ ہاہر نکلے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کعبہ کی کمجی ان کے ہاتھ میں عطا فر ما في اورارشادفر ما ياكه خُذُوها خَالِدَةً بَالِدَةً لِأَيْنُوعُهَا مِنْكُمْ الأَبْطَالِمُ (زرتاني، ٢٣٩)

شہنشاہ دوعالم سلی اللہ تعالی علیہ دملم کا دربار عام:۔اس کے بعد حرم البی میں آپ نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرما یا جس میں افواج اسلام کےعلاوہ ہزاروں کفار دمشرکین کے وام وخواص کا ایک زبر دست اژ دھام تھا۔اس دریا رہیں آپ نے ایک خطبہ دیا اور پھراہل کر کو ناطب کر کے آپ نے فرمایا کہ بولو،تم کومعلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے

اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے تمام مجر مین حواس باختہ ہوکر کا نب اٹھے، لیکن جبینِ رحمت کے پینمبرانہ تیور کو و كي كرسب يك زبان بوكر بولے أخ كريد والن أن كريد ين آپ كرم والے بھائى اور كرم والے باپ كے بينے بیں۔ بین کرفائے مکہ کی القدعلیہ وسلم نے اپنے کر بمانہ کہے میں ارشادفر ما یا کہ:

لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَرِ فَاذَّ هَبُوْا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

آج تم پرکوئی منامت نبیں۔ جاؤتم سبآزاد ہو۔ (شرح الزرقانی، بابغز دۃ الفتح الأعظم، جسابس ۴ سس بالكل غيرمتوقع طور پرايك دم اچانك پيفرمان رحمت من كرسب مجرمول كي آئليس فرط ندامت سے اشكبار ہوگئيں . اور کفار کی زبانوں پر لا اِللهٔ اِلا اللهٔ مُحَمَّدًا دَّسُولُ الله کفروں سے حرم کعبہ کے درود بوار پر بارش انوار ہونے گئی۔ مجرموں کی نظر میں تا کہاں ایک بجیب انقلاب بر یا ہو گیا کہ اس بی بدل گیا۔ فضا ہی پلٹ گئی۔ اورا یک دم ایسامحسوس ہونے ، لگا کہ

# جهال تاريك تفاظلمت كده تما يخت كالاتما

کوئی پر دے ہے کہا نکلا گھر گھرا جالا تھا (تَیْ بُبُ القرآن منحہ ۲۴۷) ادرانجی ہے دوایت ہے کہ نمی اگرم کی سریاس

اورانجی سے روایت ہے کہ نبی اکرم کے بیاس ایک آ دی کو لایا گیا جس نے شراب بی ہوئی تھی۔ حضرت ابوہر یرہ کہتے جی آ ب نے شراب بی ہوئی تھی۔ حضرت ابوہر یرہ کہتے جی آ ب نے فرمایا: اس کو ہار و بیٹو ۔ پس ہم جس سے کوئی اس کو ہاتھ سے مار نے والا تھا اور کوئی جوتے سے مار نے والا اور کوئی کیڑے سے جب اور کوئی جوتے سے مار نے والا اور کوئی کیڑے سے جب اور کوئی جوتے سے مار نے والا اور کوئی کیڑے سے جب اور گوئی جوتے سے مار نے والا اور کوئی کیڑے سے جب اور گوئی جوتے ہے مار نے کہا اللہ حجمے رسوا کر ہے۔ تو آ ب نے ارشاد فرمایا: ایسا نہ کہواس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ (بناری)

(245) وَعَنْهُ، قَالَ: أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجِلَ قَلْ شَرِبَ خَمْرًا، قَالَ: اطْبِرِبُوهُ قَالَ الْجَوْمُ وَالضَّارِبُ بِيَدِبِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، فَلَنَّا النَّمَرَفَ، قَالَ بَعْضُ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ. فَلَنَّا النَّمَرَفَ، قَالَ بَعْضُ النَّعُومُ: أَخْرَاكَ اللهِ، قَالَ: لَا تَعُولُوا هٰكَذَا. لاَ الْعَوْمِ: أَخْرَاكَ اللهِ، قَالَ: لَا تَعُولُوا هٰكَذَا. لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَنَ رَوَاهُ الْبُعَارِئُ.

الخور مج حليم المداؤد باب الحرب الجريد والنعال جمصمه وقم: عداستن ابوداؤد باب العدق الخبر ج مصمه وقم: عداستن ابوداؤد باب العدق الخبر ج مصمه وقم: ۱۲۲۰ مستد امام احدين حديل مستد اي هريرة رضى الله عنه ، ج عصه ۲۰۱۰ وقم: ۱۲۰۲ مامع الاصول الغصل العالى في الرفق بشارت الخبر ، ج عصه و وقم: ۱۲۲۲)

شرح حدیث: حکیم الامت حضرت مولانامفتی احمہ یارخان تیمی علیہ دحمۃ اللہ النئی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

یعنی اسے زبان سے برا بھلا کہو بیتھم استخبائی ہے اور پہلاتھم اضر بوہ وجو بی تھا کیونکہ شرائی کو مار کی سزادینا واجب ہے

زبان سے ملامت کرنامت جب سبحان اللہ! خود برانہیں کہتے لوگوں کو اس کا تھم دیتے ہیں، خود تو معافی کی وہ کی دیتے ہیں

ہم جیسے جرم بھی ان کے کرم ہیں ہیں۔

#### مزيد فرماتے ہيں:

کیونکہ تمہاری اس بددعا کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ بار بارشراب پیا کرے اور سز اپایا کرے شیطان تو یم چاہتا ہے کہ تم تو شیطان کی آرز و پوری ہونے کی دعا کررہے ہو بلکہ یوں کھو کہ الی اس کی گزشتہ شراب نوشی وغیرہ کومعاف فرما اور آئندہ گنا ہوں سے بیخے نیک اعمال کرنے کے توفیق دے اس پررحم فرما۔ یا ارحم الراجمین اس صحافی کا صدقہ کہ مجھ سیاہ کار بدکر دار احمدیار پربھی رحمت فرما میری گزشتہ بدکار یوں کو بخش آئندہ نیکیوں کی توفیق دے۔ آئین! (یزاؤ النائج، جو مم ۵۲۴)

## مواري کے جانور پر مجی لعنت مت کرو

ایک خفس نے اپنی سواری کے جانور پرلعنت کی ، رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما یا: است اتر جاؤہ ہارے ساتھ بیں ملعون چیز کو لے کرنہ چلو، اپنے او پر اور اپنی اولا دوا موال پر بددعا نہ کر دکہیں ایسانہ ہو کہ بیہ بددعا اُس ساعت میں ہوجس میں جودعا خدا (عَرَّ وَجُلُ ) سے کی جائے قیول ہوتی ہے۔ (مُجَعِمُ ملم میں ۱۹۴ مدیث ۴۰۰ مدیث ۴۰۰)

مسلمانول کی ضرور یات پوری کرنا الله تعالی نے ارشاد فرمایا: اچھا کام کروتا کہتم کامیاب ہوجاؤ۔

 29-بَابُ فِي قَضَاءُ حَوَا أَنَّهُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ)(الحج: 77)

(246) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُسْلِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُسْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُسْلِمُ اللهُ عَنْهُ وَلا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي عَنْ حَاجَتِهِ وَمَنَ فَرَجَ عَنْ عَاجَة أَجِيهُ وَمَنَ فَرَجَ عَنْ عَاجَة أَجِهُ اللهُ يَعْمَ مُسْلِمٍ كُرْبَة أَوْنَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَة قِنْ كَرَبِ مُسْلِمٍ كُرْبَة أَوْنَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَة قِنْ كَرَبِ مُسْلِمٍ كُرْبَة أَوْنَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَة قِنْ كَرَبِ مُسْلِمٍ الْقِيلِية وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِبًا سَتَرَة اللهُ يَوْمَ اللهُ يَهُمُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَهُمُ اللهُ يَعْمَ اللهُ ا

تخويج حليف ، (صيح بخارى بأب لا يظلم البسلم البسلم ولا يسلم و عص ١٠٠٠ رقم: ١٢١٠ صيح مسلم بأب تحريم ظلم البسلم وطله واقتصارة ودمه وعرضه ج ١٥٠٠ رقم: ١٠٠٠ الإداب للبيهة في بأب الإعراض عن الوقوع في اعراض البسلمين ص١٠٠ رقم: ١١٠ [تجاف الخيرة البهرة للبوصيري كتاب الدكاح ج عص ١٠٠٠ رقم: ١١٠ المسلن ابوداؤد بأب البؤاغاة ج عص ١٠٠٠ رقم: ١١٠ المسلن ابوداؤد بأب البؤاغاة ج عص ١٠٠٠ رقم: ١١٠ سان ابوداؤد بأب

نظری حدیث : محکیم الامت معزت مولا نامفتی احمہ یارخان نعیی علیہ دسمۃ اللہ النی اس عدیث کے تحت لکھتے ہیں :
مسلمان مسلمان کا دین واسلامی بھائی ہے یامسلمان کے لیے سکے بھائی کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی اہم کہ
نسبی بھائی کو ماں باپ نے بھائی بنایا ہے اور مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا ، حضور سے دشتہ غلامی توی ہے ماں
باپ سے دشتہ نبی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور مسلمانوں کے بھائی نہیں حضور تو مشل والد کے ہیں اس لیے حضور کی
بیویاں مسلمانوں کی ما تھیں ہیں بھاوی نہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ مؤمن و مسلم ہم معنی ہیں کے قرآن کریم نے مؤمنوں کو بھائی

2) Marie de la seconda

قرار دیا اِنکماً الْمُؤْمِنُونَ اِنْحُوقَا اور حنور نے یہال مسلمون کو۔ (ازمرقات) نیال رہے کہ یہاں بھائی ہونا رحت و شفقت کے کا ظامت ہے شدکہ احکام کے اعتبار ہے۔

ا ہے بھائی کی حاجت روائی کرنے ہے متعلق کیمتے ہیں:

سبحان الله! کیسا پیارا وعده ہے مسلمان بھائی کی تم مدد کرواللہ تنہاری مدد کرے گا بمسلمان کی حاجت روائی تم کرواللہ تنہاری حاجت روائی کی حاجت روائی تم کرواللہ تنہاری حاجت روائی کرسکتا ہے بیٹر کے نہیں بندہ بندہ کا حاجت روامشکل کشاہے۔
کشاہے۔

مزيد فرمات بين:

اگرکوئی حیادارآدی ناشائے تہ ترکت خفیہ کر پیٹے بھر پھتائے توقم اسے خفیہ سمجھادد کہاں کی اصلاح ہوجائے اسے بدنام
فہر دواگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالٰی قیامت میں تمہارے گناہوں کا حساب خفیہ ہی لے گاتنہیں رسوانہ کرے گا، ہاں جو
کسی کی ایڈ اکی خفیہ تدبیر میں کر دہا ہو یا خفیہ ترکتوں کا عادی ہو چکا ہواس کا اظہاد ضرور کردد تا کہ وہ محف ایڈ اسے فئی جاوے
یا بی تو بہر کے بید تیں ضرور خیال ہیں دہیں۔ غرضکہ صرف بدنا می سے کسی کو بچیانا چھا ہے گراس کے خفیہ نظم سے دوسرے کو
بچانا یا اس کی اصلاح کرنا بھی اچھا ہے بیڈرق خیال میں دہے۔ یہاں مرقات نے فرما یا کہ جو مسلمان کی ایک عیب پٹی
کرے دب تعالٰی اس کی سامت سوعیب پوشیاں کرے گالبذا کر بہ کی تو یا تعظیمی ہے اور ستر ہ اللہ ہیں سرمطلق بمعنی کا مل
ہے دب تعالٰی کی عطا تیں ہمارے خیالات سے وراہ ہیں۔ (براؤ الدنائی من میں مدے)

جعفرت سبّدُ نا أنس بن ما لك رضى الله تعالى عند مروى ب كرائم المؤمنين حفرت سبّد من عائشه مديقه رضى الله تعالى عليه وآله تعالى عنها في الله تعالى عليه وآله تعالى عنها في الله تعالى عليه وآله والله عنها في الله تعالى عليه وآله وسلّم إجنت كى واديون من الله عز وَجَالَ ك جوار رحمت (يعنى قرب) من كون موكا؟ مركار والا حَبار، بم ب كون كو وسلّم إجنت كى واديون من الله عز وَجَالَ ك جوار رحمت (يعنى قرب) من كون موكا؟ مركار والا حَبار، بم ب كون كو مدوكار مُوبِ وَجَالَ وَعَالَ، صبيب برورد كارعُرُ وَجَالَ وسلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في ارشاد مدوكار مُوبِ والله والدول من الله والم والله و

حضرت ابوہریرہ میں سے روایت ہے نی اکرم کے سے دوایت ہے نی اکرم کے سے فرمایا: جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن کی تکلیف میں سے بڑی تکلیف دور فرمائے گا۔ اور جس نے تنگ دی والے برا سانی کی اللہ اس پر دنیا و

(247) وَعَنْ أَنِي هُرَيْرَةٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَن تَقْسَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَن تَقْسَ الله عَنْهُ مُوْمِنٍ كُرْبَةٌ مِن كُرَبِ النَّانْيَا، نَقَسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرْبِ يَوْمِ الْقِيلِيَةِ، وَمَن يَّشَرَ عَلَى مُعْسِمٍ كُرْبَةً مِن كُربِ يَوْمِ الْقِيلِيَةِ، وَمَن يَّشَرَ عَلَى مُعْسِمٍ كُرْبَةً مِن كُربِ يَوْمِ الْقِيلِيَةِ، وَمَن يَّشَرَ عَلَى مُعْسِمٍ يَشَرَ الله عَلَيْهِ فِي النَّانْيَا وَالْأَخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ الله عَلَيْهِ فِي النَّانْيَا وَالْأَخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ

مُسْلِبًا سَتَرَةُ الله فِي الدُّنْهَا وَالْأَخِرَةِ، وَالله فِي عَوْنِ آخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ الْعَبْلِ مَا كَانَ الْعَبْلُ فِي عَوْنِ آخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلُهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى طَرِيقًا يَلُهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنّةِ وَمَا اجْتَهَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ قِنْ بُيُوتِ اللهِ الْجَنّةِ وَمَا اجْتَهَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ قِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمُ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمُ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمُ الأَوْمَهُ اللهُ وَيُعَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمُ اللهُ وَيُعَدَّارَسُونَهُ بَيْنَهُمُ اللهُ وَيُعَمَّلُونَ عِنْلَهُ وَيَعَدَارَسُونَهُ بَيْنَ عِنْلَهُ وَيَعَدَارَسُونَهُ بَيْنَ عِنْلَهُ وَيَعَنَا وَسُونَهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَيْبَنُ عِنْلَهُ وَمَنْ بَعْلًا بِهِ عَلَهُ لَمْ يُسْرِع بِهِ نَسَهُ وَيَعَلَقُ رَوْالُا لَمْ يُسْرِع بِهِ نَسَهُ وَيْبَنُ عَنْلَهُ وَمُنْ بُطًا بِهِ عَلَهُ لَمْ يُسْرِع بِهِ نَسَهُ وَيَعَنَى عَنْلَهُ وَمُنْ لِللهُ وَيْبَنُ عِنْلَهُ لَمْ يُسْرِع بِهِ نَسَهُ وَيَعَلَقُ وَقَالُا لَمُ اللهُ لَمْ يُسْرِع بِهِ نَسَهُ وَاللهُ وَيُعَلِي مُمَلُولًا فِي عَمْلُهُ لَمْ يُسْرِع بِهِ نَسَهُ وَيَعَنَى عِنْلَهُ وَيَعَلَى مُمْ اللهُ وَيْبَانُ عَلَاللهُ وَيْبَانُ عِنْلَكُ وَاللهُ وَيْبَالُولُولُكُونَا فِي اللهُ لَهُ اللهُ وَيَعَنَى عَلَمُ وَلَا لَهُ وَيْبَانُ عِنْلُهُ لَعُمْ اللهُ وَيُعَمِّى اللهُ وَيْبَانُ عَلَاهُ لَمْ يُسْرِع بِهِ لَسَهُ وَلَوْلُ كُولُولُولُولُولَا اللهُ لَلْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْنَا الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

آخرت ہیں آسانی کرے گا اورجس نے کی مسلمان کی پردہ ہوتی دنیاو آخرت ہیں فرمائے گا اور اللہ اپنے بندے کی مدد ہیں ہے جب بک فرمائے گا اور اللہ اپنے بندے کی مدد ہیں ہے جب بک بندہ اپنے بھائی کی مدد ہیں ہے اور جو کی راستہ آسان طلب کیلئے ہے تو اللہ اللہ برجنت کی طرف راستہ آسان کرد ہے گا اور جو اللہ کے گھروں ہیں کسی گھر میں ہوگ جمع کو کہ میں اس کی موکر کہا ب انڈ کی تلادت کریں اور آپی ہیں اس کی دور کی وقت نے جان کو دور کی راستہ بیں اس کی دور کی وقت فرمان برسکون نازل ہوتا ہے ۔ ان کو دور کی اور کی بین اس کی دور کی اور کی بین اور کی بین اس کی دور کی اور کی بین اس کی دور کی اور کی بین اور جو اس کی دور کی اور کی بین اور جس کے من کے اس کو سست کیا اس کی اسب اس کو آ گے نہ بڑو مائے گا۔ (سلم)

الفريج حليف وصلم الله عليه وسلم بأب تعريد الظلم به مصدا رقم الاداب المبيهة باب من احب الله عزوجل واحب رسول الله عبل الله عليه وسلم به اص ١٠٠ رقم مداليستنوك للعاكم كتاب الحدود ج اص ١٠٠ رقم ١١٥٠ من المدان واحب رسول الله عبل الله عليه وسلم به ١٥٠ رقم ١٥٠٠ من ١٥٠ من المدان تومذي بأب ما جاء في السنرة على البسلم به ١٥٠٠ رقم ١٥٠٠ وقم ١٥٠٠ من المدان تومذي بأب ما جاء في السنرة على البسلم به منعلق 3 قر امين مصطفى الله عليه وسلم

عیب پیٹی کے حوائے سے 3فرامین مصطفع ملی اللہ تعالیٰ علیہ کالدوسلم مُلاحظہ ہوں: (1) جواہے مسلمان ہمائی ک
عیب بیٹی کرے اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی عیب بیٹی فرمائے گا اور جواہے مسلمان ہمائی کا عیب ظاہر کرے اللہ
عزوجل اُس کا عیب ظاہر فرمائے گا بہاں تک کہ اُسے اُس کے گھر میں رُسوا کر دے گا (ابن ماجہ ۲۲۹ م ۲۲۹ م
حدیدہ ۲۵۳)(2) جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ عزوجل قیامت کی تکلیفوں میں ہے اُس کی تکلیف وُ ورفر مائے گا
اور جو کسی مسلمان کی عیب بیٹی کرے تو طُد اے ستار عزوجل قیامت کے دور اس کی عیب بیٹی فرمائے (مسلم مدیت ۱۵۸۰)
م ۲۵ موری جو تھی اُس کی عیب دیکھ کراس کی پردہ بیٹی کردے تو وہ دینت میں داخِل کردیا جائے گا۔
میں ۱۳۹۲)(3) جو تھی اُس کا عیب دیکھ کراس کی پردہ بیٹی کردے تو وہ دینت میں داخِل کردیا جائے گا۔
میں ۲۵ میں بات کا بیا کہ کا عیب دیکھ کراس کی پردہ بیٹی کردے تو وہ دینت میں داخِل کردیا جائے گا۔
میں ۲۵ میں بات کا بیا کہ کا عیب دیکھ کراس کی پردہ بیٹی کردے تو وہ دینت میں داخِل کردیا جائے گا۔

"نکلیف دورکرنے کا تواب منطق در اکرم، نورِ مجتم ، شاہِ بنی آ دم، رسول محسنتھ ، شافع ائم صلّی اللہ تعالی علیہ کالہوسلم نے ارشاد فر مایا: میں نے ایک محقور اکرم، نورِ مجتم ، شاہِ بنی آ دم، رسول فخف کوجنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ چدھر چاہتا تھانیکل جاتا تھا۔جانتے ہو کیوں؟مِرف!س لئے کہاُ س نے اِس دنیا میں ایک وَ رَخت رائے ہے اِس لئے کاٹ دیا تھا کہ مسلمانوں کوراہ چلنے میں تکلیف نہ ہو۔ (سیج مسلم میں ۱۹۱۱ صدیث ۱۹۱۲) تنگدست کومہلت دینے یا اِس کے قرض میں بیچھ کی کرنے کا نواب

التدعز وجل ارشاد فرما تاہے:

وَ إِنْ كَانَ دُوُعُنْهَ وَ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَهَ وَ الله مَا تَصَدَّقُوا خَيْرُلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ O ترجمه كنزالا يمان : اورا كرقر ضدارتًكَى والا بتواست مهلت دوآسانی تك ادر قرض اس پر بالکل جهوژ دینا

تمہارے لیے اور محملا ہے آگر جاتو۔ (پ، البقرة: 280)

حفرت سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ تور کے پیکر، تمام نبیوں کے مَرُ قرر، روجہاں کے تاہور، سلطان بُحر و بُرصنی اللہ تعالی علیہ فائہ وسلم نے قرمایا، جس نے موسی کی و نیادی پریشانیوں میں ہے ایک پریشانی دور کی، اللہ عزوجل قیامت کے دن کی پریشانیوں میں ہے اسکی ایک پریشانی دور فرمائے گا، ۔۔۔۔۔۔جود نیا میں تنگ دست کوآسانی فراہم کریگا، اللہ عزوجل و نیا واقت میں اس کے لئے آسانیاں بیدا فرمائے گا، ۔۔۔۔۔ جود نیا میں کسمسلمان کی پردہ پوٹی کریگا، اللہ عزوجل دنیا واقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔۔۔۔۔۔اور اللہ عزوجل انوفت تک بندے کی مدد کرتا

(مسلم، كمّاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القران ، رقم ٢٧٩٩ م ٢٠٨٠)

حضرت سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تغالی عندے روایت ہے کہ حضور پاک، صاحب کو لاک، سیّا ہے افلاک سلّی اللہ تغالی علیہ اللہ تغالی علیہ اللہ تغالی اللہ تغالی علیہ اللہ وسلّم نے فر ما یا ، جس نے تنگدست کو مہلت دی بااس کے قرض میں کی کی ، اللہ عزوجل اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سامے میں جگہ دے گا جس دن اس سامے کے علاوہ کوئی سامید نہ وگا۔

(ترغدی، كمّاب البيوع، بلب ماجاه في انظار المعسر ، قم ١١٣١،ج ٣٩٥)

حضرت سیدنا ابویئر رضی الله تعالی عند نے اپنی آنھوں پر ہاتھ رکھ کرفر مایا کہ میری ان آنکھوں نے ویکھا پھراپنے کا نول پر ہاتھ رکھ کرفر مایا کہ میرے دل نے اسے یاد کانول پر ہاتھ دکھ کرفر مایا کہ میرے دل نے ستا پھراپنے دل کی طرف اشارہ کرئے فر مایا کہ میرے دل نے اسے یاد کرلیا کہ دحمت عالم ، نور مجسم ، شاویتی آدم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ، جس نے تنگدست کومہلت دی یاس کے قرض میں بھے کی کی تواللہ عز دجل اسے اپنے (عرش کے) سائے میں جگہ عطافر مائے گا۔

(المتدرك، كتاب البيوع، باب من انظر معر االخي رقم ١٢٢١، ٢٢٥، ٢٢٥) حضرت سيد تا ابويئر رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه مين في سيّدُ المبلغيين ، وَحُمَة للعَمْمِينَ صَلَّى الله تعالى عديه فاله وستم كوفر مات بوئ سنا كه به شك قيامت كه دن الله عزوجل كعرش كيمائ مين سب سه بها جدً بإن والاوه فحفر موگاجس نے کسی تنگدست کومہلت دی تا کہ دوقرض کی اوا تیکی کے لئے بچھ پالے یا اپنا قرض معاف کردیا اور کہا کہ میرا ال تم پرالله عز دجل کی رضائے کئے صدقہ ہے اور اُس قرض کی رسید کو بھاڑ دے۔

( بمح الزوائد، كأب البيوع، بأب في من قرح من معر، رقم ٢٢٧٠، ج ١، ١٩١٠):

ایک روایت میں ہے کہ جس نے قرض کی اوا لیکل کے وقت دسے پہلے تنگدست کومہلت دی اسے روز اندا تنامال معدقہ ۔ کرنے کا نواب سلے گا اور جس نے وقت اوا لیگی کے بعد مہلت دی است روز انداس سے ڈمکنا مال صدقہ کرنے کا نواب ملے گا۔ ( بچمع الزوائد، كتاب البيوع، باب في من قرح عن معر، رقم ٢٦٦٧، چهرم ٢٣٢)

حضرستوسیدنا ابن عمررضی الله نتوالی عنهما سته روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمز ڈر، دو جہاں کے تا نبور، سلطان بحر وبرصنى الله تعالى عليه والهوسلم في فرمايا، جواس بات كوپندكرتا ب كه الكي دعا مي قبول بون اور پريش نيان دور ہول تواست جاہیے کہ تنگدست کومہلت ویا کرے۔ (مجمع الزوائد، کتاب البیوع، باب فی من فرج عن معر، رقم ۱۲۲۲، جمام می ۲۳۹) حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يدروايت به كه شهنشا وخوش خصيال، وبيكر حسن وجمال، وافيع رخج و ملال، مها حب مجود ونوال، رسول بے مثال، بی بی آ منه کے لا**ل ص**لّی اللّٰد تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم محد میں تشریف لائے تو زبین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مارہے ہے،جس نے تنگدست کومہلت دی بااس کے قرض میں کی کی اللہ عز وجل اسے جہنم کی گرمی سے بچائے گا۔ ( مجمع الزوائد، كماب البيوع، باب في من فرج عن معسر ، رقم ٢٩٦٧، مبلد ٢،٩٠٠)

حضرت سيدنا عُدُ يفدرضى الله تعالى عنه فرمات بين كه باركاو الني عزوجل مين ايك ايسے بندے كو بيش كيا جائے كا جے (دنیامیں) کثیر مال سے توازا گیا تھا۔اللہ عز دجل اس سے دریافت فرمائے گا،تو نے دنیامیں کیا کیا؟ پھرآپ رضی اللہ عنہ نيريآيت مبازكة تلاوت فرماني:

وَلَا يَكُتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثُا ٥

ترجمه كنزالا يمان: اوركوني بات الله من جهيا تكيل محر (ب٥،النها، 42)

( پھرفر مایا ) ، تووہ عرض کر ریگاء اے میر ہے رہ بڑ وجل! تونے دنیا ہیں جھے مال عطافر مایا تھااور میں لوگوں کے ساتھ خرید وفمر وخت کیا کرتا تھا ،لوگول سے نرمی برتنامیری عادت تھی لہذا ہی مالدار کے لئے آسانی کرتا اور تنگدست کومہدت و یا کرتا تھا۔تواللہ تعالی فرمائے گا، میں اس بات (لیعنی زمی) کا تجھے نے دوحقدار ہوں۔پھرفرشتوں سے فرمائے گا،میرے اس بندے سے چیٹم پوشی کرو۔حضرت سیدنا عُقبُہ بن عامراور ابومسعودرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الته صلی الله عليه وسلم كيدين اقدس سے اى طرح سنا ہے۔ (مسلم، كتاب الساقاة، باب نظل انظار المعسر ، رقم ٥٦٠؛ بس ١٨٨٨)

` سفارش کا بیان

30- يَابُ الشَّفَاعَةِ

الله تعالی نے ارشاد فرمایا: جواجھی سفارش کرے گا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: (مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَلَةً

يَّكُنَ لَّهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا) (النساء: 85)

(248) وَعَنُ أَنِي مُؤْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسّائِهِ، فَقَالَ: اشْفَعُوا تُؤْجَرُوْا، وَيَقْضِى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ كَبِيِّهِ مَمَا آحبً مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَا شَاءً.

اس كيلية اس ميس سے حصر ہوگا۔

حضرت الوموى اشعرى الله عند روايت ہے كه تی اکرم 🍇 کے پاک جب کوئی حاجت مند آتا۔ آپ 🍓 حاضرین مجلس سے فرمائے سفارش کروحمہیں تواب ملے گا اور اللہ اپنے نبی کی زبان پرجو پہند فرما ہے گا فیصله فرما دے گا۔ (متنق علیہ) اور ایک روایت میں

ہے: خوجاہے۔

الخريج حلايث (صيح بخارى باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها بع بص١١١٠ وقم: ١٢٣ صيب مسلم بأب استحباب الشفاعة فيما ليس يحرام ، ج مص ٢٠٠ رقم: معمه سأن ابو داؤد بآب في الشفاعة، ج وص ١٩٠ رقم: ١١١٠ (دار الكتاب العربي بيرونه) سأن نسأتُي بأب الشفاعة في الصدقة، ج «صد، ﴿ فَإِنْ مُدُوَّا (مكتب البطبوعات الإسلامية، حلب) مسلله امام احد حديث الى موسى الاشعرى جسمه ١٠٠٠ رقم: ١٩٩٨١)

شرح حديث: حكيم الامت حضرت مولا نامفتي احمد يارخان يمي عليد رحمة الله الني ال حديث كيخت لكهية بين: یعنیٰ اس سائل یا حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے ہم ہے سفارش کرؤتم کوسفارش کرنے کا تواب ملے گا۔معلوم ہوا<sup>ہ</sup> کہ حاکم سے حق اور اہل حق کی سفارش کرٹا تو اب ہے کہ نیکی کرنا ، نیکی کرانا ، نیکی کا مشورہ دینا سب ہی تو اب ہے باطل کی سفارش کناہ ہے۔ فقہاءفر ماہتے ہیں کہ شرعی حددومیں سفارش حرام ہے اور تعزیرات میں سفارش جائز۔ (اشعه)

اگر ہم تمہاری سفارش کے مطابق فیصلہ کریں تو تمہاری سفارش کی وجہ سے نہ کریں گے بلکہ بہ تھم الہی اور اگر سفارش قبول ندکریں اس کے خلاف فیصلہ کریں تو بھی تمہاری سفارش کی مخالفت سے نہیں بلکہ بیدوونوں عمل بہتھم الہی ہوں سے کیونکہ ہماری زبان پررب تعالی کلام فرماتا ہے ہمارسے کام رب کے کام ہیں ، ہال تم کو بہرحال تو اب مل جاوے گا فواہ سفارش قبول ہو یا نہ ہولہذ اتم سفارش قبول نہ ہونے پر ملول نہ ہوا در آئندہ سفارش جھوڑ نہ دو۔ (بڑاءٔ الناجِ ،ج٠ ٢ م ٨٥٠)

مسلمان بھائی کی سفارش کرنے کی فضیلت

حضرت سيدنا سمرة بن جندب رضى الله عنه روايت كرتے بيل كه رسول الله صلّى الله تعالى عليه و اله وسلم يه ارش فرمایا، سب سے افضل صدقه زمان كا صدقه ہے۔ صحابه كرام عليهم الرضوان نے عرض كى، يارسول الله شكى الله تَعَالى عليه وَ البه وَسَلَم ! زبان كاصدقه كيا ہے؟ فرما يا بتمهاري وه سفارش جس سے كى قيدى كور ہائى دلا دو، كى كاخون گرنے سے بچالواوركونى بھوائی اینے بھائی کی طرف بڑھادواوراس سے کوئی مصیبت دور کردو۔

(شعب الايمان مباب في تعِادن كلي البروالتوى، ج٢، رقم ١٢٨٣\_١٨٣ ٢، م ١٢١٠)

حضرت سيدتنا عائشه مند يقدر من الله عنها فرماتي بي كرحضور انور على الله تعالى عليه وَالهِ وَسلم في ارشاد فرمايا، جوكونى ا پے مسلمان بھ کی اور کسی صاحب حیثیت کے درمیان بھلائی سینینے یا تنگی کے آسان ہونے میں مددگار بنا تو اللہ تبارک وتعالی بل مراط پراسکی مدوفر مائے گاجس دن قدم ڈمرگار ہے ہوئے۔

( يجيع الزوائد، كماب البرولصلة ، باب فضل تضاه الحوامج ، ج ٨ ، رقم ٥ • ١٣١٥ م ٥ ١٨٠٠)

حعنرت سيدنا ابوسعيد رضى الله عنه من مروى ب كه حضور سركاريدين مناكى الله تعالى عليه ق الهوتبلم في ارشا دفر مايا، ظالم عاهم كرمامية حق بات كهنابهت برواجها وب- (ترفدي كراب افتن وباب ماجاه انشل الجمان جهم رقم ٢١٨١ م ٢٠٥٠)

(249) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنَّهُمَّا فِي حضرت أبن عماس الله السي حضرت بريره اللها قِصَّةِ بِرِيْرَةً وَزَوْجِهَا، قَالَ: قَالَ لَهَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ رَاجَعُرِهِ ۚ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي ۚ قَالَ: إِنَّمَا الشَّفَعِ قَالَتْ: لاَ حَاجَةً لِي فِيْهِ. رَوَاكُ الْبُخَارِئُ.

ان كے شوہر كے تصديل ردايت ہے (جب وہ آزاد ہوگیا تو اختیار دی گئی چاہے تو پہلے شوہر (مغیث) کے سأتحدر بادر جائب تونليحده بوجائ وهاس سے شديد محبت ركمتا نتماا دربياس ينفرت وه بهت روتا كهوه اس ے علیمرہ شہو۔ نبی اکرم 🌲 نے ان (بریرو) کوفر مایا اگر توای کی طرف رجوع کرلے (علیحد کی اختیار نہ كري تو ببتر ہے) ال نے عرض كيا: يارسول الله! كما بيآب كانحكم بي فرما يانبين بين توصرف سفارش كرر با مول میم میکیس: مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ (بناری)

متخريج حلايث: (صيح بداري بأب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على زوج بريرة ج وص٢٠١٠ وقم: ١٥١٩ سان ابن ماجه باب غيار الامة اذا اعتقب ٣٠١ ص١٠٠ و في ١٠٠ سان الدار في يأب في تخيير الامة تكون تحت العبد فتعتق ج

شرح حديث: عليم الامت حضرت مولانامفتي احمد يارخان تعيى عليد حمة النداخي اس مديث كيحت لكهته بين: معلوم ہوتا ہے کہ ہریرہ کا بیروا تعسی<del> ہو</del>یا دی میں ہوا کیونکہ حضرت ابن عمباس اینے والدعمیاس کے ساتھ مکہ معظمہ ہے آگر مدینہ منورہ میں ہے ادر جناب عمباس غزوہ طائف کے بعد مدینہ منورہ میں بیے ہیں اور حصرت ابن عمباس میدوا قعہ ا پئی آتھوں سے دیکھتے ہیں۔خیال رہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کوتہت کا داقعہ اس سے نہیں پہلے ہے ادراس موقعہ پر حضور نے بریرہ سے دریافت حال کیا ہے اس کی وجہ میٹی کہ بریرہ حضرت عائشہ کی خدمت پہلے بھی کیا کرتی تھیں اور آپ

کے پاس رہی تھی خریداری بعدیس مولی ہے۔ (مرقات)

مزید فرماتے ہیں کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی کہتمہارے لیے تواب اور دین و دنیا کی بہتری اس میں ہے کہتم نکاح نسخ نہ کر واور اپناحق نسخ استعمال نہ کرو۔

مزيد فرمات بين:

اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے: ایک بید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ائتی کی شفاعت ائتی سے کرسکتے ہیں، دوسر سے یہ کہ حضور کے حکم اور سفارش میں فرق ہے، تغییر سے یہ کہ محکم رسول ما ننالوزم ہے سفارش رسول ما نناواجب نبیل بلکہ ائتی کو اختیار ہے جیسے نبی کی رائے کہ اس کا بھی یہ بی تکم ہے۔

اطاعب رسول

سیجی ہرائتی پررسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاحق ہے کہ ہرائتی ہرحال ہیں آپ کے ہرتھم کی اطاعت کرے اور آپ جس ہات کا تھم دے دیں بال کے کروڑ ویں حصہ کے برابر بھی اس کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہ کرے کیونکہ آپ کی اطاعت اور آپ کے احکام کے آگے سرتسلیم تم کر دینا ہرائتی پرفرض عین ہے۔ قرآن مجید ہیں ارشاد خداوندی ہے کہ دینا ہرائتی پرفرض عین ہے۔ قرآن مجید ہیں ارشاد خداوندی ہے کہ دینا ہرائتی ہونے اللہ تعدا اللہ منول

تحكم ما نو الله كا اورتهم ما نورسول كا\_(پ٥٠،النسام:٩٩)

(2) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ الله

جس نے رسول کا تھم ماتا بے شک اس نے اللہ کا تھم مانا۔ (ب ۱،السام: ۸۰)

رى وَمَنْ يُطِع الله وَالرَّسُولَ فَأُولَيِكَ مَعَ الَّذِيْنَ انْعُمَ اللهُ مَلَيْهِمْ مِّنَ النَّيِبِّنَ وَالسِّيْنِيَّةِيُّنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالطَّلِحِيْنَ \* وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفِيْقًا ۞

اور جوالنداوراس کے رسول کا تھم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ سنے انعام فر ہایا لیتنی انبیاءاور صدیق اورشہیداور نیک ٹوگ میرکیا ہی ایجھے ساتھی ہیں۔(نساء)

قرآن مجید کی بیمقدس آیات اعلان کررہی ہیں کہ اطاعتِ رسول کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا اور اطاعت رسول کرنے والوں ہی کے لئے ایسے اپنے بلندور جات ہیں کہ وہ حضرات انبیاء وصدیقین اور شہداء وصالحین کے ساتھ رہیں گےلیکن تو جدر ہے کہ تھم اور مشور ہے میں ثبہت قرق ہے۔

لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا بیان اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ان کے بہت سے

31-بَأَبُ الْإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرِ ثِنْ ثَجُوَاهُمُ إلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) (النسام: 114)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَالصَّلْحُ خَيْرٌ) (النِساء:

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ) (الْأَنفال: 1)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (ائَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً فَأَصْلِعُوا لِكِنَ أَخَوَيْكُمُ) (الحجرات: 10)

(250) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلاً فِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَلَعَّةً، كُلُّ يَوْمِر تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمُسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ صَلَقَةً. وَّتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابِّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً، وَّالْكَلِمَةُ الطّيِّبَةُ صَدَقةً، وَّبِكُلِّ خَطُوَّةٍ مُّنشِيْهَا إِلَى الصَّلْوةِ صَدَقَةً. وَّتُميطُ الْإِذِي عَنِ الطِّرِيْقِ صَلَقَةً مُتَّفَقًى عَلَيْهِ. وَمَعْلَى تَعْدِلُ بَيْنَهُمَا: تُصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ.

مشورول میں بھلائی کا تھم بالکل نہیں سوائے اس کے جو مدقه كاعكم دے يا بھائى كا يالوكوں كدرميان اصلاح کا حکم دے۔

اوراللدتعالی نے ارشادفر مایا: اور سلح بہتر ہے۔

اور الله تعالى في ارشاد فرمايا: الله تعالى سے ورواورة يس مين اصلاح كراو

اور الله تعالی نے ارشاد فرمایا: ایمان والے آپس میں بھائی بیل تواہیے بھائیوں کے درمیان در سکی کرو۔ حعرت ابوہریرہ کھی سے روایت ہے رسول اللہ 🗳 نے قرمایا: انسان کے ہر جوڑ پرصدقہ کرنا (لازم) ہے ہردن کہ سورج طلوع ہودوآ دمیوں کے درمیان تیرا عدل کرنا مدقہ ہے اور کی آ دی کی سواری پرسوار ہومیس اس کی مدوکر نا کہ اس کو اس پرسوار کرنا یا سامان ال پرانھادیناصد قدہے اور پا کیڑہ بات صدقہ ہے اور ہرقدم جوچل کرتم نماز کے لیے چلوصد قدہے تیرا تکلیف وہ چیز کو راستہ سے دور کرنا مدقہ ہے۔ (متنق علیہ) تعدل بينهما كامطلب ائان كورميان انصاف کے ساتھ کے کردو۔

تخريج حليث: (صيح بماري باب فضل الاصلاح بين الناس والعدل بينهم بين مدرقم: ١٠٠٠ صعيح مسلم، بأب بيأن أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف جهن من مرقم: ٢٢٨٦ سأن الكيزى للمديني، يأب وجوة الصدقة وما على كل سلامي من الناس منها كل يوهر جم صيمه وقم: ١٥٠٨ صعيح اين حيان باب صدقة التطوع بج مصسد وقم: ١٣٨١(مؤسسة الرسالة بيروت) مسلدامام اجد مسلدالي هريرةرض الله عنه ج ١ص١١٠-رقم: ١٦٨٨)

شرح حديث: عدل کی تعريف

العدل عبارة عن الأمر المتوسط بن طرفي الإفراط والتفريط، وقيل: العدل مصدر عمعني

العندالة، وهو الاعتدال والاستقامة، وهو المهيل إلى المحق. يعنى: افراط وتفريط يه بحية بوئ درميانى راسته افتيار كرتا، عدل كهلاتا ب، اوريبي كها كيا بها به كه: عدل مصدر بهس كمعنى عدالت كه بين چنانچه عدل ورحقيقت اعتدال واستقامت به يعنى حق كي طرف ماكل بوئ كوعدل كهته بيل (التعريفات بليم جاني بم ١٠١) انصاف كروو

حضرت سيدنا أنس رضى الله تغالى عند سے روايت ہے كہ تا جدا يور سالت ، شہنشا و نبوت ، مخز بن جود و خاوت ، پيكر عظمت و شرانت ، نحب برب رب العزت ، محسن انسانيت صلَّى الله تعالى عليه فالبه و سلّم نے حضرت سيدنا البوابيب رضى الله تعالى عند سے فرما يا كہ كيا بيس شهبيں ايك تجارت كے بارے بيس نه بتاؤں؟ انبول نے عرض كيا ، ضرور بتا ہے ۔ ارشاد فرما يا ، جب لوگ جشكرا كريں توانيس تريب كرويا كرو ، جب و وايك دومرے سے دورى اختيار كريں توانيس قريب كرويا كرو ، جب و وايك دومرے سے دورى اختيار كريں توانيس قريب كرويا كرو ۔ ايك روايت بيس ہے حضرت سيدنا ابو ابوب رضى الله عند فرماتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ئے مجھ سينے فرما يا كہ كيا بيس شهبيں ايسے صدقہ كے بارے بيس نه بتاؤں جے الله عز وجل ادراس كا رسول صلى الله عليه وسلم بيند كرتے ہيں ، جب لوگ ايك دومر نے سے ناراض ہوكر دوٹھ جا كين توان ميں صلح كراديا كرو۔

(الترخيب والترهيب ، كماب الاوب ، بإب اصلاح بين الناس ، رقم ١٠٨٠ من ١٩٠٨)

حضرت سيدنا أنس بن ما لك رضى الله تعالى عنه ب دوايت ب كونور كے پيكر، تمام نبيوں كم ورد و جہاں كے تافؤر، سلطان بحر و برصنى الله تعالى عليہ الله وسلم في فرمايا، جوفض لوگوں كورميان سلح كرائے گاالله عز وجل اس كا معالمه درست فرمادے گا دراست بركلمه بولئے پرايك غلام آزاد كرنے كا تواب عطافر مائے گا در وہ جب لوٹے گا تواپ بحصلے كنابول سے مغفرت يا فنة موكرلوٹ گا - (الترفيب دالتر ميب ب تلب الادب، باب اصلاح بين الناس، تم او،ج سرم مائے گا - (الترفيب دالتر ميب ب تلب الادب، باب اصلاح بين الناس، تم او،ج سرم و جمال ، وافح حضرت سيدنا عبدالله بن عمر و رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كہ شہنشا و توش خصال ، پيكر خسن و جمال ، وافح درخ و تلال ، صاحب بجود دنوال ، رسول به مثال ، بى بى آ منه كال المسلى الله تعالى عليه كاله وسلم نے فرمايا كرمن سے افسال مدة درد شھے ہوئے لوگوں بين صلح كرا دينا ہے۔

(الترغيب والترهيب ، كمّاب الأوب ، باب اصلاح بين الناس ، رقم ٢ ، ج ٣ ، ص ١٣٠١ ·

حفرت ام كلثوم الله بنت عقبه بن معيط كى بينى سے روايت ہے فرماتی ہيں كہ ميں نے رسول اللہ اللہ اللہ فرماتي ہيں كہ ميں نے رسول اللہ فلا كو فرماتي ہوئے سنا: وہ فخص جھوٹا نہيں جولوگول كے در نميان اصلاح كرنے كے لئے اچھى بات بڑھائے يو اچھى بات بڑھائے يو اچھى بات بڑھائے يو اچھى بات بڑھائے يو اچھى بات کہدلے۔(منت عليہ)

(251) وَعَنْ آمِرِ كُلُّتُوْمِ بِلَّتُ عُقْبَة بِنِ آئِيَ مُعَيْطٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَعْيُطٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيْسَ الْكُنَّابُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيْسَ الْكُنَّابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيْسَ الْكُنَّابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيْسَ الْكَنَّابُ النَّاسِ فَيَنْمِى خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ النَّاسِ فَيَنْمِى خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا مُثَافِقُ عَلَيْهِ.

وَفَى رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ زِيَادَةً، قَالَتْ: وَلَمْ أَسُمَعُهُ يُوَخِصُ فِي شَيْمٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ الآفِي ثَلَاثٍ، يَوْخِصُ فِي شَيْمٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ الآفِي ثَلَاثٍ، تَعْنَى: الْحَرْبَ، وَالْإِصْلاَحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيْتَ الرَّجُلِ امْرَاتَهُ، وَحَدِيْتَ الْبَرُ أَيْرَوْجَهَا.

مسلم شریف کی روایت میں بیا منافہ ہے فر ہاتی بیں کہ میں نے آپ کو لوگوں کوکسی جموت کی اجازت دیتے نہیں و یکھا تمن قسم کے سوا جنگ میں اجازت دیتے نہیں و یکھا تمن قسم کے سوا جنگ میں لوگوں کے درمیان ملح میں مردکی بیوی سے اور بیوی سے مردکی گفتگو ہیں۔

تخريج حدايث، (صيح بخارى بأب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس جهص ١٦١٢ و ١٦٢٦ هيج مسلوبال تخريج حدايث ما يباح منه جهص ١٦٠٩ وقرة ٢٠١٠ الإحاد والبثاني من اسهه أمر كلثوم ينس عقبة رض لأنه عنها جه ص١٠١٠ وقرة ١١٠٢ منه الكذب وسيان ما يباح منه به مص ١٠٠ وقرة ٢٠١٠ الإحاد والبثاني من اسهه أمر كلثوم ينس عقبة رض لأنه عنها بع هص ١٠٠ وقم ١١٠٢ من الكنوم بناه مناه المراح وص ١٠٠١ وقم ١٩٢١ مسلام احدامسلام كلثوم بنت عقبه بع اص ١٠٠٠ وقم ١٢٢١ مناه احدامسلام أمر كلثوم بنت عقبه بع اص ١٠٠٠ وقم ١٢٢١ مناه احدامسلام أمر

شرح حدیث: علیم الأمنت حضرت مفتی احدیار فان علید حمة الحنان ای مدیث کے تت الصح ہیں:

ام کلثوم بنت رسول الله صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم نہیں بلکه ام کلثوم بنت عقبه ائن الامعیط ہیں، مکه معظمہ میں اسلام
لا نحی اور وہاں سے پیدل مدینہ منورہ پنچیں، حضرت زید ابن حارشہ کے فکاح میں آئی، جب غزوہ موتہ میں جناب زید شہید ہو گئے تو ان سے زبیر ابن غوام نے فکاح کرلیا انہوں نے طلاق دے دکی تو ان سے عبد الرحمن ابن عوف نے فکاح کرلیا انہوں نے طلاق دے دکی تو ان سے عبد الرحمن ابن عوف نے فکاح کرلیا ، ان سے دو بیٹے ہوئے ابر اجیم اور حمید پھر عبد الرحمن کی وفات کے بعد عمر وابن عاص کے فکاح میں آئی اور اس نکاح سے ایک ماہ بعد وفات پاگئی، حضرت عثمان غنی کی اخیافی بہن ہیں، آپ سے آپ کے صاحبزادہ حمید نے احادیث روایت کیس ۔ (مرقات)

صلح كرادي سے متعلق مزيد قرماتے ہيں:

یعیٰ جن مسلمانوں میں آبس میں اڑائی ہوان میں جموت بول کرملے کرادے کہ ہرائیک تک دوسرے کی ول خوش کن ہات گھڑ کرسنادے کہ وہ تمہاری بڑی تعریف کرتا تھا تم سے ال جانے کا خواہش مند ہے وغیرہ وغیرہ پہلی بات سے مراد دل خوش کن اور دل پند بات ہے۔ بھلی فر ماکرا شارۃ بتایا کہ جموث ہے گر برانہیں بلکہ اچھاہے اس پرتواب ہے۔ خیال رہے کہ بعض سے کفر ہوجاتے ہیں اور بعض جموث ایمان وعرفان کا رکن بن جاتے ہیں ہے گناہ کا اپنے آپ کو گنہگا رکہتا ہے تو جموث گر رہ کومقبول ہے بہت اور بعض جموث ایمان وعرفان کا رکن بن جاتے ہیں ہے گناہ کو گئی گئی ہوئی تار و کھکھ تیف میں طبین گر اس کے پر بی مردود ہوا۔ بہر صال میرحدیث بہت ہی جامع ہے ، جموث سے مراد ہے خلاف واقعہ (بات ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی بیوتھ پر خلاف واقعہ برخلاف واقعہ بات کہددینے کی اجازت دی کہ ان کا انجام بہت اچھا ہے۔

مردود جہاد میں اگر مسلمان کمزود ہوں کفارقوی پھر مسلمان کہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں تم کوفنا کردیں گے جہارے اس طرح جہاد میں اگر مسلمان کمزود ہوں کفارقوی پھر مسلمان کہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں تم کوفنا کردیں گے جہارے

پاس مامان جنگ بہت ہے جس سے کفار کا حوصلہ بہت ہو بالکل جائز ہے کہ بیا گرچہ ہے توجھوٹ کر ہے جنگی تدبیراورا تل طرح کہ زوجین میں سے کوئی دوسرے سے اپنی بہت محبت ظاہر کرے حالانکہ اسے آئی محبت نہ ہویا اپنی ہیوی سے زیور کا وعدہ کرے مگر بنوا نہ سکے بیسب آگر چہہے جھوٹ گرہے جائز کہ اس میں معاشرے کی اصلاح ہے۔ لیمنی مصابح میں وہ حدیث یہاں تھی ہم نے مناسبت کا خیال کرتے ہوئے اس جگہ بیان کردی ہے۔ (بڑا ڈالمنانچ، ج۲ ہم ۲۲۰) لوگوں کے درمیان سکے کرائے کا تو اب

ال بارے میں آیات کریر:

(1) لا خَيْرَ فِي كَثِيدٌ مِن نَجُوْلَهُمُ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ إِذْ مَعْرُدْ فِ أَدْ إَصْلَاجٍ بِيَنْ النَّاسِ \* وَمَنْ يَعْدُونَ فَي أَمْرُ لِمَا مَنْ أَمْرُ بِصَدَقَةٍ إِذْ مَعْرُدْ فِ أَدْ إَصْلَاجٍ بِيَنْ النَّاسِ \* وَمَنْ يَعْدُونَ فَي أَمْرُ فَي أَمْرُ فَي أَلَا مَنْ أَمْرُ فَي أَمْرُ فَي أَمْرُ فَي أَوْتِيهِ إِجْرًا حَفِلْنَا 0
 يَعْمَلُ ذَٰلِكَ ابْتَعَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ تُوتِيهِ إِجْرًا حَفِلْنَا 0

رِجِهُ كُنْرَالا يَمَان: ان كَاكْمُ مُتُورُوں مِن يَحْدَيْمِلا فَيْ بِين مَرْجَوَهُم دے نيرات يا اچھى بات يا لوگوں ميں صلح كرنے كا ورجواللہ فى رضاچا ہے كوايہا كرے تواسے عقريب ہم بڑا تواب ديں گے۔ (ب5،النهاء:114) (2) فَالْتُعُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوا ذَاكَ بَيْنِيكُمْ مَنْ وَمِنْ يَعْنَى مَنْ وَاللّٰهِ وَ اَصْلِحُوا ذَاكَ بَيْنِيكُمْ مَنْ وَ اَعْلَى عَلَى اللّٰهِ وَ رَسُولُهُ إِنْ كُنْتُمْ مَنْ وَمِنْ يَعْنَى وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰلِهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَالِمُولِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُولُولُ وَاللّٰمُ وَالْمُولِ وَاللّٰمُ وَاللّ

(3) إِنْهَا الْمُوْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَمْسِلِحُوا بَيْنَ ٱخَوَيْكُمُ \* وَاتَّعُوا اللهُ لَعَلَّكُمُ مُنُوحَمُونَ 0 ترجمه كنزالا يمان :مسلمان مسلمان بهائي جي تواسيخ دو بهائيوں جي صلح كرواور الله سے وروكهم پر رحمت مو۔ (بـ26، الجرات: 10)

حضرت سیرنا انس رضی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ تا جدا پر سمالت، شہنشا و کو وہ کو وہ کا وہ بہی کہ عظمت و شرافت ، فحر ب تب العزت ، فحسن انسانیت صلّی اللہ تعالی علیہ کا لہوسکم نے حضرت سیرنا ابوا یوب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما یا کہ کیا بیس تہمیں ایک تخارت کے بارے بیل نہ بتا کا ؟ انہوں نے عرض کیا ، ضرور بتا ہے ۔ ارشاوفر ما یا ، جب لوگ جھڑا کریں تو انہیں ترب کر دیا کرو۔ جھگڑا کریں تو انہیں قریب کر دیا کرو۔ جھگڑا کریں تو ان کے درمیان سلم کرواد یا کرو ، جب وہ ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں تو انہیں قریب کر دیا کرو۔ ایک دوایت بیس ہے حضرت سید نا ابوا یوب رضی اللہ عند فرماتے ہیں کے درسول اللہ صلّی اللہ تعالی عدید وآلہ وسلّم صلی اللہ علیہ ملکم نے مجھ سے فرما یا کہ کیا بیس تہمیں ایسے صدقہ کے بارے بیس نہ بتا کا جے اللہ عز وجل اور اس کا رسول صلی اللہ عدیہ وسلم کیند کرتے ہیں ، جب لوگ ایک دوسرے سے نا راض ، ہو کرد وقتہ جا بحی تو ان بیس شرح کرا دیا کرو۔

(الترغيب والترهيب، كماب الادب، باب اصلاح بين الناس، تم ٩٠٨، ٢ ٣٠ ٣٠٠)

حضرت سيدنا أنس بن ما لك رضى الله تعالى عندسے روايت ہے كہ نور كے پيكر، تمام نبيوں كيئر ور، دوجهال كے

تا جُوْر، سلطان بَحر و بُرصلَى الله تعالى عليه الهوسلم نے فرمايا، جو منس اوكوں كه درميان مع كرائے كا الله مز وجل اس فام عامد درست فرمادے گااورائے ہرکلمہ بولئے پرایک غلام آ زاد کرنے کا تواب عطافرمائے گااور وہ جب لونے گاتوا ہے چیلے م كنابهول مستدم خفرت يا فته به وكرنو في **كا - (**الترخيب والترحيب وكتاب الادب وباب اصلاح بين الناس وقم 4 من ۴ بس ۲ س حصوب ہے متعلق مسائل

مسئلہ: توریہ بینی لفظ کے جوظا ہر معنی ہیں وہ غلط ہیں گراس نے دوسرے معنی مراد نیے جوتیج ہیں، ایسا کرنا بلاحاجت جائز نبیں اور حاجت ہوتو جائز ہے۔ تورید کی مثال میہ ہے کہ تم نے کسی کو کھانے کے لیے بلایا وہ کہتا ہے جس نے کھانا کھالیا۔ اس کے ظاہر معنی میں اس وقت کا کھانا کھالیا ہے مگروہ میں مراد لیتا ہے کہال کھایا ہے میری جھوٹ میں داخل ہے۔

(الفتادى العندية ، كمّاب الكراهية ،الباب السالع عشر في المغناء، ج٥٠ م ٣٥٠)

مسئلہ: احیائے حق کے لیے تو ربیہ جائز ہے مثلاً شفیع کورات میں جائدادِ مشفوعہ کی بچ کاعلم ہواا وراس وقت لوگول کو کواہ نه بناسکتا ہوتومنے کو کواہوں کے سامنے میہ کہا ہے کہ جھے بھے کا اس دنت علم ہوا۔ دوسری مثال میہ ہے کہ لڑکی کورات کو بیض آیااوراس نے خیار بلوغ سے طور پراپنے نفس کواختیار کیا تکر گواہ کوئی نہیں ہے توسے کولوگوں کے سامنے یہ کہ ہمکتی ہے کہ میں نے اس وقت خون دیکھا۔ (الدرائق رورد الحتار ، کما بالعظر وال اِباحۃ ، نعل فی البیع ، ج ۹ م ۲۰۱۰)

مسئلہ: جس الجھے مقصد کوئے بول کربھی حاصل کیا جاسکتا ہوا ورجموٹ بول کربھی حاصل کرسکتا ہو، اس کے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولن حرام ہے اور اگر جھوٹ سے حاصل کرسکتا ہو، سیج بولنے میں حاصل نہ ہوسکتا ہوتو بعض صورتوں میں كذب بهى مباح بهكه بعض صورتول مين واجب بيك عبيك كاب كناه كوظالم مخص لكرنا چاہتا ہے يا ايذا دينا چاہتا ہے وہ ورسے چھپا ہوا ہے، ظالم نے کسی سے در یافت کیا کہ دہ کہاں ہے؟ یہ کہ سکتا ہے جھے معلوم بیس اگر چہ جانتا ہو یا کسی کی امانت اس کے پاس ہے کوئی اسے چھینا چاہتا ہے بوچھتا ہے کدامانت کہاں ہے؟ بیدا نکار کرسکتا ہے کہ سکتا ہے کہ میرے بإساس كى امانت نبيس ـ (ردانحتار، كتاب أحظر وال إباحة بصل في البيع ،ج٩ بس٥٠٥)

مئلہ: کسی نے چھپ کر بے حیائی کا کام کیا ہے، اس سے دریافت کیا گیا کہ تونے بیکام کیا؟ وہ اٹکار کرسکتا ہے کیونکہ ایسے کام کونوگوں کے سامنے ظاہر کردیٹا میددوسرا گناہ ہوگا۔ای طرح اگراہے مسلم بھائی کے بھیدپر مطلع ہوتواس سکے بیان كرنے سے بھى انكاركرسكتا ہے۔ (دوالحتار،كتاب الحظر وال إباحة بصل في البيع ،ج ٩ من ٥٠٥)

مسئلہ: اگر سے بولنے میں فساد پیدا ہوتا ہوتو اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے اورا گرجھوٹ بولنے میں فساد ہوتا ہوتو حرام ہے اور اگر نتک ہومعلوم ہیں کہ سے بولنے میں فساد ہو گا یا جھوٹ بولنے میں ، جب بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔

(ردالحتار، كمَّاب الحظر دال إباحة بصل في البيع ، ج ٩ م ٧٠٥)

مسکد: جس قتم کے مبالغہ کا عادۃ رواج ہے لوگ اسے مبالغہ ہی پر محمول کرتے ہیں اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیتے وہ

جھوٹ میں داخل نہیں، مثلاً یہ کہا کہ میں تمھارے پاس ہزار مرتبہ آیا یا ہزاد مرتبہ میں نے تم سے بیہ ہا۔ یہاں ہزار کاعد دمراد نہیں بلکہ کی مرتبہ آتا اور کہنا مراد ہے، یہ لفظ ایسے موقع پرتبیں بولا جائے گا کہا بک ہی مرتبہ آیا ہو یا ایک ہی مرتبہ کہا ہوا وراگر ایک مرتبہ آیا اور میہ کہدویا کہ ہزار مرتبہ آیا توجھوٹا ہے۔ (ددالحتار، کتاب انظر وال ایاحة بھل فی البیع ، ج 4 می ۵۰۷)

مسئلہ: تعریض کی بعض صورتیں جن بیں لوگوں کا دل خوش کرنا اور مزاح مقصود ہوجا تزہے۔ جبیرا کہ حدیث بیں فرمایا کہ جنت میں بڑھیے نہیں جائے گئے۔ یا بیس تجھے اوٹنی کے بیچے پرسوار کروں گا۔ (انظر بسنن التر ذی برتناب البرد الصلة ، ہب اجاء فی المزاح ، الحدیث: ۱۹۹۱، جسیم ۱۹۹۳) (وردالحتار، کتاب الحظر وال إباحة ، فصل فی الہج ، ج۹ ہم ۲۰۷

(252) وَعَنْ عَائِشَةٌ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ:

سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُوتَ

خُصُومٍ بِالْبَابِ عَاليةٌ اصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا اَحَدُهُمَا
يَسْتَوْضِعُ الْأَخْرِ وَيَسْتَرُفِقُهُ فِي شَيْمٍ، وَهُو يَعُولُ:
وَاللهِ لَا افْعَلُ، فَخَرِجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: آيْنَ الْمُتَالِّيُ عَلَى اللهِ وَسَلَّى اللهُ
الْمَعُرُوفَ، ، فَقَالَ: آيْنَ الْمُتَالِيُ عَلَى اللهِ فَلَهُ آئُى ذَلِك
الْمَعُرُوفَ، ، فَقَالَ: آنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَهُ آئُى ذَلِك
الْمَعُرُوفَ، ، فَقَالَ: آنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَهُ آئُى ذَلِك
الْمَعُرُوفَ، ، فَقَالَ: آنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَهُ آئُى ذَلِك

حضرت عائشہ صدیقہ کے سے روایت ہے فرماتی
ہیں کہ رسول اللہ کے نے دوجھڑا کرنے والوں کی بلند
اوازیس نیس ان بیس ہے ایک دوسرے سے قرضہ بیس
کی اور نری کا تقاضا کر رہا تھا اور دوسرا کہتا تھا اللہ کی شم
بیس نہ کروں گاتو رسول اللہ کے ان پر باہر نکلے اور فرما یا
کون اللہ کی شم کا ذکر کر رہا ہے کہ نیکی نہ کرے گاعرض
کی: یارسول اللہ ایس صاضر ہوں اور اس کے لیے وہ ہے
جو یہ چاہتا ہے قرض میں کی یا نری جو چاہے اس کو اختیار
جو یہ چاہتا ہے قرض میں کی یا نری جو چاہے اس کو اختیار
ہے۔ (متنق علیہ)

بغض یستوضعه کامعیٰ ہے کہ قرضہ جزوی طور پر آآئی : معاف کرنے کا تقاضا کرنا۔ یستو فقه زمی طلب کررہا تقا۔متالی : متالی :

مَعُنَى يَسْتُوضِعُهُ: يَسْأَلهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ كَيْنِهِ. وَيَسْتَرُفِقُهُ: يَسْأَلُهُ الرِّفْقَ. وَالْمُتَأَلِّى : الْتَالِفُ.

تخریج حن بید : رصیح بخاری باب علی بشیر الامام بالصلح به مصده در قم: و ۱۹۰۰ صیح مسلم باب استحباب الوضع من الذین ج وصده در قم: ۱۹۰۰ سنن الکیزی للیبهتی باب من قال لا تواصع انجائحة ج وصود در قم: ۱۹۰۰ مسند ابوعوانة بیان الاباحة لندنلون ان یستوضع صاحب البال به مصده در قم: ۱۹۲۴ مسند

شرح مديث: مديث سيِّدُ مُناعا مُشرَث الله تعالى عنها

اُم المؤمنین حضرت سیّد منیا عائشہ صدیقہ دضی اللہ نتعالی عنہا ہے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رءُ دف رحیم صلّی اللہ نتعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیت ن ہے: جس نے کسی تنگدست قرضد ارکومہلت وی اللہ نتعالی اسے قیامت کے دن عرش کے ساب کی میں رکھے گا۔ (مجمع الزوائد، کتاب البیوع، باب فی من فرج عن معرا...الخ، الحدیث ۱۲۲۵، جسم ۱۳۲۹)

## حديث سيبرُ ناابوقاً ده رضى الله تعالى عنه

حضرت سیّدُ ناابوننا دہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تاجدارِ رسالت، شہنشا و نبوت، نخز ن جودوسخاوت، پیکرعظمت وشرافت، نحیوب رَبُّ العزت عُرُّ وَجَلَّ وَسَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بسلّم کوفر ماتے ہوئے سنا: جس نے کسی قر مندار کومہلت دی یا اس کا قرض معانی کردیا تو قیامت کے دن دہ عرش کے مائے میں ہوگا۔ (مندا تدمنبل مدید الی نڈ دۃ الانصاری، الحدیث ۲۲۲۲۲، ش۸ جس ۳۷۵)

### قرض بہت ہی بڑابو جھ ہے

حسرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم کی خدمت ہیں تماز پڑھانے کے لئے جنازہ لایا گیا۔ توحضور سید دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے بوچھا، اس مرنے دالے پرکوئی قرمن تو جس سے جوش کیا گیا، ہاں اس پرقرض ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے بوچھا، اس نے کچی مال بھی چوڑا ہے کہ جس سے بیقرض ادا کیا جا سکے، عرض کیا گیا، نبیس، توحضور سید دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ اس کی نماز جس سے بیقرض ادا کیا جا سکے، عرض کیا تربیس میں پڑھوں گا)۔ حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عند نے یدد کھی کرعرض کیا۔۔۔۔،اے اللہ عزوج بھا خوالہ وہلم میں اس کے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری لین ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے دسول! صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم میں اس کے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری لین ہوں کے خیر دے۔ اور تیری جا سبخ بی ہو جیسے کہ تو نے اپنے اس مسلمان بھائی کے قرض کی ذمہ داری لے کراس کی جان چیڑائی کوئی بھی مسلمان ایسانہیں ہے جو ہو جیسے کہ تو نے اپنے اس مسلمان بھائی کے قرض کی ذمہ داری لے کراس کی جان چیڑائی کوئی بھی مسلمان ایسانہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے اس کا قرضہ اداکرے گریہ کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کور ہائی بھی گیا۔

(السنن الكبري للبيم في مكتاب العممان مباب وجوب الحق بالعممان ، الحديد ١٥ ١١٣ ، ٢٢ م ١١١٠)

حضرت ابوعها س بهل بن سعد ساعدی دی سے
دوایت ہے کدرسول اللہ کی کواطلاع بینی کہ بنوعمرو بن
عوف میں باہم جھکڑا ہے تو رسول اللہ کی ان کے
درمیان سلح کے لیے یہ آ دمیوں کے ساتھ نگلے رسول
اللہ کی وہاں روک لئے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا تو
حضرت بلال حضرت ابو بحرصدیق دی کی طرف آئے
اور عرض کی: اے ابو بحر ارسول اللہ کی روک لیے گئے
اور عرض کی: اے ابو بحر ارسول اللہ کی روک لیے گئے
اور عرض کی: اے ابو بحر ارسول اللہ کی روک لیے گئے

(253) وَعَنْ أَيِ الْعَبَّاسِ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَبْرِهِ بَنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرَّ، فَعَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَنَاسٍ مَّعَهُ، فَعْبِسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَادَتِ الصَّلُوقِةِ فَيَا آبِا بَكُدٍ، إِنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَادَتِ الصَّلُوقِةِ فَيَا آبِا بَكُدٍ، إِنَّ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَادَتِ الصَّلُوقِةِ فَيَا آبِا بَكُدٍ، إِنَّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: يَا آبَا بَكُدٍ، إِنَّ رَشِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ وُحِيسَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ وَحَادَتِ الصَّلُوقَةِ قَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ وَحَادَتِ الصَّلُوقِةِ قَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ وَحَادَتِ الصَّلُوقِةِ قَدْ وَحَادَتِ الصَّلُوقِةِ فَيَا آبَا بَكُرٍ، إِنَّ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ وَحَادَتِ الصَّلُوقَةِ قَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ وَحَادَتُ وَسَلَّمَ قَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُا هُوسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُا هُوسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُا هُوسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُا هُوسَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُا هُوسَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

がとうなっていっていまり

وَ حَانَتِ الصَّلُوةُ فَهَلُ لَّكَ أَنَّ تَوُمَّ النَّاسِ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلالُ الصَّلْوَةَ. وَتَقَدَّمَ آبُخ بَكْرِ فَكَاثَرُو كَنَّرُ النَّاسُ وَجَآءً رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُنْشِينَ. فِي الصُّفُوْفِ حَتَّى قَامَر فِي الصَّفْدِ، فَأَخَلَ النَّاسُ فِي النَّصْفِيْقِ، وَكَانَ أَيُوْ بِكُرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ لِا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلُوةِ. فَلَبَّا آكُثَرَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيْقِ الْتَفَتَ فَإِذًا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ آبُوْ يَكُرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَكَةَ فَتِيلَا الله، وَرَجَعَ الْقَهُقَرَى وَرَآتَهُ حَتَّى قَامَر فِي الصَّفِ. فَتَقَدُّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَصَلَّى للتَّاسِ، فَلَبًّا فَرَغَ آقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: آيُّهَا النَّاسُ. مَا لَكُمُ حِنْنَ نَاتِكُمُ شَيْئٌ فِي الصَّلُوةِ أَخَذُنُهُمْ فِي التَّصْفِيْقِ؛ إِنَّمَا التَّصفيق لِلنِّسَاءِ. مَنْ كَابَهُ شَيِّئٌ فِي صِلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْعَانَ اللهِ. فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ آحَدُ حِيْنَ يَقُولُ: سُبْعَانَ اللَّهِ. إِلاَّ الْتَفَتَ. يَا آبًا لَكُرِ: مَا مَنَعَكَ آنُ تُصَلِّي بِالنَّاسِ حِيْنَ آشَرُتُ إِلَيْكَ؛ ، فَقَالَ آبُو بَكُرِ؛ مَا كَانَ يَنْبَغَى لائِنِ آبِي قَعَافَةُ آنُ يُصَلِّعُ بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ ـ

امامت فرمالي محصديق اكبرنے فرمايا: بال اگر تو چاہے۔حضرت بلال ﷺ نے نماز کی تعبیر کہی۔حضرت ابو بكرآ مے يڑھے ادر تكبير كهي اور لوگوں نے بھي تكبير كہد دى اور رسول الله 🍇 صفول ميس جلت موت تشريف لائے حتی کہ صف میں کھڑی ہو گئے لوگوں نے تصفیق (ایک باتھ کودوسرے ہاتھ کی پشت پر مارنا) کی حضرت ابوبكر نماز مس كسي طرف متوجه ندبوت شصحب تالياس شديد ہو کئيں تو حضرت ابو بكر متوجہ ہوئے تو رسول الله کمڑے ہیں۔رسول اللہ اللہ اللہ عضرت ابوبكر كى طرف (این جگه کھڑے رہنے کا) اشارہ کیا۔حضرت ابد بكر هيء في التحد الله الله الله تعالى كى حمد بيان كى اور الشے تدم ملتے یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے پس رسول الله 🍇 آ کے بڑھے چھر کو گوں کو تماز پڑھائی۔ يس جب آپ فارغ ہوئے ' تولوگوں پرمتو جہ ہوئے اور فرمایا: اے نوگوالمهمیں کیا ہوا کہ اگر شہیں کوئی نماز میں واقعه وين آجاتا بي توصفين شروع كردية موتصفين توخواتین کے لیے ہے مرد کونماز میں پچھ پیش آئے اتو اس كوكهنا چاہيے سبحان الله كيونكه جنب كوئي سبحان الله كهنا سنے گا تو تو جہ کرے گا۔ اے ابو بکر! تجھے لوگوں کی نماز پڑھانے سے کس نے روکا ہے جبکہ میں نے تہیں اشاره بھی کیا تھا' توحضرت ابو بکرنے عرض کیا: (یارسول الله 🚇 )! ابوقحانہ کے بیٹے کے لائق نہ تھا کہ رسول الله 🚇 کے آ گے نمازیر حاتا۔ (متنق علیہ)

حبس: اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کوروک لیا

تا كەدە آپ يرتنگى كرے۔

مَعْلَى حُبِسَ: اَمُسَكُّوْتُالِيُضِيَّفُوْتُا

تخریج حلیت : (معیح بفاری باب رفع الایدی فی العبلاة لامرینزل به جاس ۲۰۱۰ رقم: ۱۲۱۸ معیح مسلم باب تقدیم الجباعة من یصلی بهم اذا تأخر الامام ج عص ۲۰ رقم: ۱۵۱ سای لساقی باب اذا تقدم الرجل من الرعبة ثمر جاء الوالی هل یتاخر ج اص ۲۰۱۷ رقم: ۱۸۵۲ مسلد الرویائی من اسهه یعقوب بن عبدالرجن الزهری ص مده رقم: ۱۰۱۵ سان ابوداؤد باب التصفیق فی الصلاة ج اص بود رقم: ۱۸۲۱

شرح مديث: مصطفي الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے علام

حضرت سند ناابونکر دبن علاء اور حضرت سند ناشکیان بن علاء دحم بااللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سند نا انتخف بن قیس برحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بو تیما گیا: آپ نے جلم وبرد باری کہاں سے سیمی ؟ فرہایا: حضرت سند ناقیس بن عاصم برئقری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے۔ وہ حلم وبر دباری میں یکا نئہ روزگار سے۔ ہم حلم وبرد باری محصول کی خاطران ک بارگاہ میں اس طرح حاضر رہتے جیسا کہ ایک نقہ کا طالب کی نقیہ کے پاس حاضر رہتا ہے آیک مرتبہ ہم حضرت سند ناقیس بارگاہ میں اس طرح حاضر رہتا ہے آیک مرتبہ ہم حضرت سند ناقیس بن عاصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ، وہ اپنی چادد سے اختباء کے (یعنی گھنے کھڑے کر کے چادر سے باندھ کر سرین پر) بیٹھے ہوئے تھے۔ اچا تک پچولوگ آئے ، انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا: حضور ا آپ کے باندھ کر سرین پر) بیٹھے ہوئے تھے۔ اچا تک پچولوگ آئے ، انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا: حضور ا آپ کے بیٹ کی لاش اور یہ آپ کا بیٹی اور دیمائی ہے ، ہم اسے بیٹے کوآپ کے پچازاد بھائی نے تیل کردیا ہے ، یہ دیکھیں آپ کے بیٹے کی لاش اور یہ آپ کا بیٹی زاد بھائی ہے ، ہم اسے رسیوں سے باندھ کر آپ کے یاں لے آئے ہیں۔

رادی شم کھا کر کہتے ہیں کہآپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میٹم ناک خبرس کر بالکل چنے و پکارنہ کی بلکہ لوگوں کی پوری بات
توجہ سے سی پھر گھٹنوں پر بندھی ہوئی چادر کھوئی ادر سمجد کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر اپنے برٹ بینے سے کہا:
جاد، میر سے چچازاد بھائی کوآزاد کردواوراپنے بھائی کی تجہیز و تکفین کرو۔ اور میر سے چچازاد بھائی کی والدہ کے لئے سواون ف
ہدیۃ لے جاوی وہ نیچاری انتہائی خریب و تنگ دست ہے۔ پھرآپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ورج ذیل اشعار پڑھے:
ترجمہ: (۱)۔۔۔۔۔ میں ایسامر دیموں کہ جس کی خاندانی شرافت کو کسی بھی گندگی وعیب نے داغ وارٹیس کیا۔
ترجمہ: (۱)۔۔۔۔ میں ایسامر دیموں کہ جس کی خاندانی شرافت کو کسی بھی گندگی وعیب نے داغ وارٹیس کیا۔
(۲)۔۔۔۔ میں منقر قبیلے کے انتہائی معرق زگھرانے کا معز زفر دیموں اور ٹینیوں کے گرد ٹہنیاں ہی نگاتی ہیں۔
(۲)۔۔۔۔۔ اور میں ان فصحاء میں سے ہوں کہ جب ان ہیں سے کوئی کلام کرتا ہے تو بہترین چرسے والا اور فسیح

رمم)۔۔۔۔۔وہ پڑوسیوں کے میبوں کو نظر انداز کردیتے ہیں اور ان کے ساتھ شسنِ سلوک کرنا جانتے ہیں۔ جب آپ رحمۃ القد تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو کسی شاعرنے آپ کی شان میں بیا شعار کیے:

(۲)\_\_\_\_\_مبارك ہواً ہے جس نے غضب وناراضی اور شدید غصہ دِلانے والا کام کیالیکن پھر بھی تجھ سے نعتیں

پائمی اورامن وسکون میں رہا۔

لله (۳)۔۔۔۔۔ قیس کی وفات صرف اس اسکیے کی وفات نہیں بلکہ وہ تو پوری قوم کی عمارت تھا جواس کی وفات سے تنہدم ہوگئ۔۔

(اَلغرض سرکا یہ مدید، قرار قلب سینہ، باعث نوول سکینے صلّی اللّہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم سرایا حلم ہتے ای لئے ان کے فلامول نے بھی جلم اپنا کرایسی مثالیں قائم کیں جن کی تغیر بہت کم ملتی ہے۔اللّہ عَرَّ وَجَالَ ان بزرگ ہستیوں کے صدیے ہمیں بھی اُس بیارے آ قاصلی اللّہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی بیاری بیاری سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی تو فیق عطا فر مائے، جن کے طلق کو خود خالق کا نتات نے عظیم کہاا ورجن کی خِلْق کو خالقِ حَقیقی نے جیل کیاا ورجمیں بھی اخلاقی صالحہ اور صم و بُر د ہاری کی تو فیق عطا فر مائے۔ (آبین بجاہ النبی اللہ بین سلّی اللہ عن سلم علی اللہ عن اللہ علی اللہ عن اللہ عن اللہ

فقراء کمزوراور هم نام مسلمانون کی فضیلت

الله تعالی نے ارشاد فرمایا: (اے حبیب)! اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھیے جو اخلاص کے ساتھ مانوس رکھیے جو اخلاص کے ساتھ مانوس رکھیے جو اخلاص کے ساتھ میں درا پئی نظروں ساتھ میں وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنی نظروں کو ان سے نہ چھیریں۔

32-بَابُ فَضْلِ ضَعَفَةِ الْمُسُلِمِيْنَ وَالْفُقَرَاءُ وَالْخَامِلِيْنَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَاصْدِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِئْنَ يُنْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَنَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْنُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَغْنُعُيْنَاكَ عُنْهُمْ) (الكهف: 28)

حضرت صدرالاً في ضِل سبِّيدٌ نا مولفينا محدثعيم الدين مُراداً بادى عليه رحمة الله الهادى فرزائن العرف ن مين اس كتحت

لکھتے ہیں:

شانِ نُزول: سردارانِ گفاری ایک جماعت نے سید عالم ملی الله علیه داآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کر با واور فنکرته حالوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے اگر آپ جمیں انھیں محبت سے جدا کردیں تو ہم اسلام لے آئی اور ہمارے اسلام لے آ نے سے خَلقِ کثیر اسلام لے آئے گی ۔ اس پر بیآ بہت کر بھہ نازل ہوئی۔ (خزائن العرفان)

(254) وَعَنْ حَارِقَة بْنِ وَهْبِرُضِى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ الْمَا اللهُ الله اللهُ الله

الْعُتُلُ: الْعَلِيُظُ الْجَافِيُ ((وَالْجَوَّاظُ: بِفَتْحِ الْمُعُتَّلِةِ: وَهُوَ الْجَيْمِ وَلَشَاءِ الْبُعْجَمَةِ: وَهُوَ الْجَيْمِ وَلَشَاءِ الْبُعْجَمَةِ: وَهُوَ الْجَيْمِ وَلَيْسُوا فِي النَّامُ وَالنَّاءُ الْبُعْجَمَةُ الْبُعْجَمَةُ الْبُعْجَمَةُ الْبُعْجَمَالُ فِي الْجَيْمُ الْبُعْدَالُ فِي الْمُعْدَالُ الْبُعِلَيْنُ الْبُعِلَيْنُ وَالْبُعِلَيْنُ وَالْبَعْدَالُ الْبُعْدَالُ فِي الْمُعْدَالُ الْبُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ الْبُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ الْبُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ فَي الْعُلِيدُ الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ فَي الْمُعْدَالُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُولُولُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْدَالُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُعُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُع

حضرت حارثہ بن وہب میں سے روایت ہے کہ میں سے روایت ہے کہ میں سے رسول انڈ کی کوفر ماتے ہوئے سنا: کمیا میں تم کو الل جنت کی اطلاع نہ دون ہر کمز در جس کا کمز در ہونا معلوم ہوا گروہ اللہ پر شم ڈال دے تو اللہ اس کی قشم کو ضرور پورا کرے کیا میں تم کو دوز خی لوگوں کی اطلاع نہ صرور پورا کرے کیا میں تم کو دوز خی لوگوں کی اطلاع نہ دول ہر برخلق سخت دل متنکبر۔ (متنق نایہ)

عتل: سخت مزاج بنظل بجواط: جيم پرزبر واد مشدداورظامجمه كے ساتھ خوب جع كرنے والا بہت بخيل كہا كيا ہے كه موٹا تكبرست چلنے والا بيجى كہا ميا ہے كه بست قد بڑے بيك والا۔

تخریج حلیت (صیح بخاری باب قول الله تعالی عثل بعد ذلك زنید و بعد درقم: ۱۹۱۸ میر مسلم باب العار پرخطها البیارون وانجنه پدخلها الضعفاء و مصر ۱۹۱۸ رقم: ۲۲۱ سان الكون للبیدتی بأب بیان مكارم الاعلاق ومعالیها و برخم به ۱۳۰۰ سان ترملی بأب مآجاء ان اكثر اهل النار النساء و مصداد رقم: ۱۲۰۵ سان الكون للنسان و ۱۲۰۵ سان الكون للنسان و ۱۲۰۵ سان الكون للنسان و ۱۲۰۵ سان الكون اللسائی من سور قالقلم و ۲۳۰ سان و ۱۲۰۵ سان الكون

شرح حديث: الافقراء كروه!

حضور بنی پاک، صاحب کُولاک، سیّاحِ اَفلاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے تمہارا ذکر کرتے ہوئے ارشا وفر مایا: اے فقراء کے گروہ! صبر کر دیہاں تک کہتم حوشِ (کوش) پرمجھ سے طواور بے شک تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ مے۔ (فغائل الصحابة لا بن عنبل الحدیث ۴ ۱۳۳۹ الجزوم برم ۵۰۸، بدونیا محر الفقروم)

پس پاک ہے وہ ذات جس نے تہ ہیں خوشی و مسرت اور کمال عطافر مایا! تم سے بحبت کی اور تہ ہیں فقر اختیار کرنے کی ترغیب دی اور نور کے پیکر ، تمام نبیوں کے تمر قرر، دو جہال کے تافیق ر، سلطان بحر و برصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانِ عالیتنان کے ساتھ تہ ہیں اس کے ماکھنے کا تکم فرمایا کہ میری امت کے فقراء، امیروں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوجا تیں سے اور وہ (نصف دن) پانچے سوسال کا ہوگا، وہ کھا تھیں گے، پئیں گے امیری لوٹیس کے، اور لوگ حسب کے غم میں ہوں سے ارائی اور لوگ حسب کے غم میں ہوں سے ۔ (السند للا ماس جد بن مقبل مندانی ہریزہ الحدیث ۵ سام ۱۰ تا میں میں اور میں ابواب الزحد، برماہ، علیہ میں ہوں سے ۔ (السند للا ماس جد بن مقبل مندانی ہریزہ الحدیث ۵ سام ۱۰ تا میں ۲۰۵ (جائے المزندی، ابواب الزحد، برماہ، ع

ان فقراه ـ ـ ـ ـ ـ ـ الخي الحديث ٢٣٥٣م ١٨٨٨)

یاک ہے وہ ذات جس نے نقراء کے مقام کو بلند کمیا!ان کے ذکر کو عام کیا، مبرعطا کمیا،ان کے لئے اجروثواب ذمکنا کر دیا۔اور کیا بی اچھا کلام ہے جوان کے غلام حریفیش (رَجمَہ،اللّٰد نعالی) نے ان کی شان میں کہا ہے:

> وَقَلَ حَازُوا بِضِيْقِ الْفَقْرِ فَغُوّا فَعَوَضَهُمْ بِذَاكَ الصَّنْرِ آجُرًا وَمِنْهُمْ تَكْنَسِي الْأَكُوانُ عِظرًا وَمَلَّكُ عَنْهُمُ تَكْنَسِي الْأَكُوانُ عِظرًا وَمَلَكَ عَنْهُمُ وَسِرًا وَجَهْرًا وَمَلَكَ عَنْهُمُ بِذَاكَ الْكُسْرِ جَبْرًا فَعَوْضَهُمْ بِذَاكَ الْكُسْرِ جَبْرًا وَقَلُ سَجَنُوا لَهُ خَنْدًا وَشُكْرًا

هُمُ الْفُقَرَآءُ آهُلُ اللهِ حَقَّا هُمُ الْفُقَرَآءُ قَالُ صَبَرُوًا وَاُوْدُوًا هُمُ الْفُقَرَآءُ وَالسَّادَاتِ حَقَّا هُمُ الْفُقَرَآءُ وَالسَّادَاتِ حَقَّا هُمُ الْفُقَرَآءُ وَالسَّادَاتِ حَقَّا هُمُ الْفُقَرَآءُ وَالسَّادَاتِ حَقَّا هُمُ الْفُقَرَآءُ عَنْهُمُ فَارُ وَذِ كُرًا هُمُ الْفُقَرَآءُ عَنْهُمُ فَارُ وَذِ كُرًا فَمُ الْفُقَرَآءُ وَالْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالُونِ وَقَلَارَوْ الْمَالَةِ الْمَالَقِينَ وَشَاهَلُونِهُ وَقَلَارًا الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمُلْوَالَّةُ الْمَالَةُ وَالْمَالِقَةُ وَالْمُلْوَالَّةُ الْمَالَةُ وَالْمَالِقَةُ وَالْمَالِقَةُ وَالْمُلْوَالَّةُ وَالْمَالُونِهُ وَقَلَالُونِهُ وَقَلَالُونِهُ وَقَلَالُونِهُ الْمُلْوَلِقَالَةُ وَلَالِقَالَةُ وَالْمُلْوَالَّةُ وَالْمَالِقَالَةُ وَلَالْمُ اللّهُ وَالْمُلْوَالِقَالَةُ وَالْمُلْوَالِقَالَةُ وَلَالْمُ اللّهُ وَالْمُلْوَالَةُ وَلَالِقَالَةُ وَلَالِقَالَةُ وَلَالِهُ وَلَالِقَالُولُولِهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: (۱)۔۔۔۔۔یقیناً نقراء بی الله والے ہیں جمقیق نقر کی تنگی کے بدلے انہون نے نخر ( لینی بلندمقام) کو پا

(۲)\_\_\_\_\_انہوں نے صبر کیااوراذیتیں تھیلیں تواللہ تعالیٰ نے انہیں اس صبر پراجرعطافر مایا۔

(٣)\_\_\_\_\_ بىلاگ حقیقی فقراوادرسردار بین ادرانهی كى بدولت كائنات خوشبومین لیش مونی ہے۔

(۳)۔۔۔۔۔ہبی نقراء ہیں کہ جن ہے خوشبو پھیلی اور بیلوگ سرا وجبرا (بینی آ ہستہ اور بلند آ واز ہے) و کر الہی عَرَّ وَجَلَّ مِیں مشغول رہتے ہیں۔

(۵)۔۔۔۔۔کتنی ہی ہارانہوں نے زمانے کی تختیوں پرمبر کیا لہٰڈااللّٰدعرَّ وَحَلَّ نے اس صبر کے عوض ان کو در سی عطو فرمادی۔

(۱) \_\_\_\_\_انہوں نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اور دیدار کیا اور اس کی حمد اور شکر بجالاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کئے۔ (الزونش الفائِق فی المتواعظ والز قائِق مُعقِف اَلْثَیْ شَعَیْب تَرِیْفیش رَحْمَدُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ منو ہے )

حفرت ابوعباس بهل بن سعد ساعدی است کردا دوایت ہے کہ ایک آوی نی اکرم کی کے پاس سے گزدا آپ نے پاس بیٹے کسی آوی فور ما بااس کے بارے میں اس نے پاس بیٹے کسی آوی کوفر ما بااس کے بارے میں تیری کیا دائے ہے۔ اس نے عرض کی: (یارسول اللہ کی ایس آوی کوگوں کے سرداروں میں سے ہاللہ کی ایس اللہ کی ایس کا کہ اگر نکاح کا پیغام دے تواس کا کی قشم اس لاکن ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تواس کا

(255) وَعَنْ آبِي الْعَبَّاسِ سَهِلِ بَنِ سَعَدٍ السَّاعِدِي رَخِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلُ عَلَى النَّبِي السَّاعِدِي رَخِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلُ عَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسُ: مَا رَأَيُكَ فِي هٰذَا وَ الله حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ آنَ يُنْكَحَ وَإِنْ النَّاسِ هٰذَا وَالله حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ آنَ يُنْكَحَ وَإِنْ النَّاسِ هٰذَا وَالله حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ آنَ يُنْكَحَ وَإِنْ النَّاسِ هٰذَا وَالله حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ آنَ يُنْكَحَ وَإِنْ النَّاسِ هٰذَا وَالله حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ آنَ يُنْكَحَ وَإِنْ النَّاسِ هٰذَا وَالله حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ آنَ يُنْكَحَ وَإِنْ النَّاسِ هٰذَا وَالله حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ آنَ يُنْكَحَ وَإِنْ

وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَوَّ رَجُلُ اخْرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولِ اللهِ مَنَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَايُك فِي هٰذَا وَ فَقَالَ: يَا مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَايُك فِي هٰذَا وَجُلُ مِنْ فُقُواءِ الْمُسَلِيمِينَ هٰذَا رَجُلُ مِنْ فُقُواءِ الْمُسَلِيمِينَ هٰذَا وَسُولُ وَسُولُ اللهِ هٰذَا رَجُلُ مِنْ فُقُواءِ الْمُسَلِيمِينَ هٰذَا وَسُولُ حَرِيْ إِنْ خَطَبَ آنَ لاَّ يُنْكَحَ وَإِنْ شَغَعَ آنَ لاَ يُسَمِعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ يُسَمَعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ يُشَعَقَعَ أَنْ لاَ يُسَمِعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا خَوْرُ مِنْ مِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا خَوْرُ مِنْ مِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا خَوْرُ مِنْ مِلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا خَوْرُ مِنْ مِلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

قُولُهُ: حَرِثًى هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَبْمِ الوَّاءِ وَلَشْدِيْدِالْيَاء: أَتَى حَقِيْقٌ. وَلَشْدِيْدِالْيَاء: أَتَى حَقِيْقٌ. وَقَوْلُهُ: شَفَعَ بِفَتْحِ الْفَاءِ.

نکاح کرد یا جائے اور اگرسفارش کر سے تواس کی سفارش ،
مان کی جائے پھر ایک اور آدمی گزرااس کے بارے میں رسول اللہ کے نے فرما یا: اس کے بارے میں تیری کر درائے ہیں۔ عرض کی: یارسول اللہ! بدختاج مسلمانوں درائے ہیں۔ عرض کی: یارسول اللہ! بدختاج مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں کے ہیں۔ عرض کی: یارسول اللہ! بدختاج دریتواس کی مسلمانوں کے اور اگر سفارش کرے تو اس کی مسفارش تجول نہ کی جائے اور اگر بات کرے تواس کی بات مسفارش تجول نہ کی جائے اور اگر بات کرے تواس کی بات مسفارش تجول نہ کی جائے اور اگر بات کرے تواس کی بات مسفارش تجول نہ کی جائے اور اگر بات کرے تواس کی بات مسفارش تجول نہ کی جائے اور اگر بات کرے تواس کی بات کے دسول اللہ کے درسول اللہ کی جائے در مایا: یہ نفیر کی بات کے درسول اللہ کی جائے در مایا: یہ نفیر کی بات کے درسول اللہ کی جائے در مایا: یہ نفیر کی بات کے درسول اللہ کی جائے در مایا: یہ نفیر کی بات کے درسول اللہ کی در مایا: یہ نفیر کی بات کے درسول اللہ کی در مایا: یہ نفیر کی بات کے درسول اللہ کی در مایا: یہ نفیر کی بات کے درسول اللہ کی در مایا: یہ نفیر کی بات کے درسول اللہ کی در مایا: یہ نفیر کی بات کے درسول اللہ کی در مایا: یہ نفیر کی بات کے درسول اللہ کی در مایا: یہ نفیر کی بات کے درسول اللہ کی در مایا: یہ نفیر کی بات کے درسول اللہ کی در مایا: یہ نفیر کی بات کے درسول اللہ کی در کی درسول اللہ کی

سیماری بسرے اور بیول سے بہتر ہے۔ (منن ملیہ) عیری: حام پرز براور راء پرزیراور باء پرشد کے ساتھال کامعانیٰ ہے کائق۔

شفع : خا پر زیر کے ساتھ اس کا مطلب ہے ' سفارش کرنے والا۔

المغريج حليف (صيح بخاري بأب الاكفاء في الدون ج عصه وقم: ١٠٠٤ مشكوة البصابيح كتاب الوقاق ع معسبه وقم: ١٢٢ مستد الروياني من أسمه ابوحازم عن سهل بنوسعد صرمه وقم: ١٨٠٠ البعيم الكيور من اسمه سهل بن سعد الساعدي ج مص١١٠ وقم: ١٨٨٠ سأن ابن ماجه بأب قضل الفقراء ج مص١١٠ وقم: ١٢٠٠ ع

<u>شرح حدیث: فقراءاوران کی مجالس کوحقیر نه جانو</u>

پیارے اسلامی بھائی! جو چیز تجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے گی وہ اللہ عز وجل کے بندوں کا احرّام
ہے،۔۔۔۔۔اوران
ہے، دوتی ایک ہوجی تی افغیاء اور مالداروں سے کرتے ہو،۔۔۔۔اگر دہ تیرے پاس کوئی حاجت نے آئی تواپنے
سے دوتی ایک ہوجی تم اغنیاءاور مالداروں سے کرتے ہو،۔۔۔۔اگر دہ تیرے پاس کوئی حاجت نے آئی تواپنے
منصب وہال کے ذریعے ان کی غم گساری کر،۔۔۔۔انہیں حقیر مت جان ہوسکتا ہے کہ وہ تجھ سے بڑھ کر اللہ تعالی کے
قریر سروی

شاید کهای کریم کوتوہے که وه پسند

زاہدنگاہ ننگ سے *کی دِند کون*ہ دیکھ سرم میں

فقراء كے فضائل پراحادیث مبارکہ

حضرت سیدنا ابوذ ررضی الثدنغالی عندے مروی ہے کہ شن اُخلاق کے پیکر ہنیوں کے تاجور بُحیو ب زب اَ کبرعز وجل

پھر حضور نبی اکرم صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے مجھ سے قریش کے ایک مخص کے بارے استفسار فرمایا: اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کی: جب وہ پجھ طلب کرتا ہے عطا کیا جہ تا ہے اور جب حاضر ہوتا ہے توعزت کے ساتھ بٹھا یا جاتا ہے۔

حضرت سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب، حبیب لبیب عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہ وسلم کا فرمانِ محبت نشان ہے: فقراء سے محبت کرواوران کے پاس جیٹھا کرواور (خوش عقیدہ) اہل عرب کو دل سے محبوب رکھواورلوگول کے جن عیوب سے تم واقف ہوان ہے چیٹم بوشی کیا کرو۔

(المستدرك للحاكم، كمّاب الرقاق، باب في برهمنم .....الخ ، اكديث: ١٠١٧، ن٥،٩٥١٥)

### اغنیاء سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ، باعثِ نُزولِ سکینہ، فیض مخینہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمان جنت نشان ہے: بروزِ قیامت مسلمان فقراء مالداروں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور وہ نصف دن یا پچے سوسال کے برابرہوگا۔

(جامع التريذي، كمّاب الزهد، بإب ما جاءان تقرا . . . . . الحديث: ٥٠٠ ـ ٢٣٥٣، ص ١٨٨٨)

### جنت میں فقراءزیادہ ہوں کے

حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت ہے کہ مردار مکہ کرمہ ،سلطانِ مدینہ منورہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلّم کا فرمانِ عالیث نے بیس نے جنت کے اندر حجما نکا تواہل جنت میں فقراہ (لیعنی غریبوں) کوزیادہ دیکھا اور دوزخ میں اغذیاء (لیعنی عالمہ الداروں) اور عورتوں کوزیادہ دیکھا۔

(المستداحدين عنبل ممتدعبدالله بن عمرو بن العاص ، الحديث ، ٦٦٢٢، ج٠ م ٥٨٢)

### ایک ہزار پیاسے اونٹ

حضرت البوسعيد خدري هي التي المرابي المرابي المرابي المرابي المربي المرب

تخریج حدیث (صیح مسلم یأب النار یدنها الجهارون والجنه یدخلها الضعفاء ج ۱۵۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۵۰۰ سان تخریج حدیث در احد

اعدامسندامام احملان حليل مسندالي سعيدالخدري جهم المدرق اعدا)

شرح حديث: ظالم اورمتنكبرلوگ

سرکار والا عَهار، بے کسوں کے مدوگار صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: بمتنکبرین کو قیامت کے ون چیونٹیاں بنا کرانسانی شکلوں میں اٹھایا جائے گا کہ ہر چیوٹی ہیزان پرغالب آ جائے گی پھر آئیس جہنم کے ایک قید خانے کی طرف با نکا جائے گا جے ہوگئس کہا جاتا ہے، وہاں آگوں کی آگ آئیس اپنی لیسیٹ میں لے لے گی، آئیس طیری خانے کی طرف با نکا جائے گا جے ہوگئس کہا جاتا ہے، وہاں آگوں کی آگ آئیس اپنی لیسیٹ میں لے لے گی، آئیس طیری الوگئی اللہ یہ جہنے ہوں کی جہنے ہوں کی جائے گی ۔ (السندلا ام احدین خبل مند عبداللہ یہ مند عبداللہ یہ دور کی جائے گی ۔ (السندلا ام احدین خبل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: صفح روز شار، دو عالم کے مالک وعمی رہاؤن پروردگار عزوج ل وسلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: طالم اور مشکم راوگ آئیس اللہ عزوج ل کے معالم کو ہاکا طالم اور مشکم راوگ آئیس اللہ عزوج ل کے معالم کو ہاکا جائے گی وجہ سے اپنے قدموں شلے روئد شروں شلے روئد شروں گے۔ (تخریخ اجادیث الاحیاء، باب ۳۲۳ء، ج۲ ہیں ۳)

حسن اخلاق کے پیکر بنیوں کے تاجور بحیوب رَبِ اکبرسلّی الله تعالیٰ علیہ واللہ وسلّم کا فرمان عالیتان ہے کہ الله عزوجل ارشاد فرما تا ہے: کبریائی میری رداء ہے، للبذاجومیری رداء کے معالمے میں مجھے سے جھڑ ہے کا میں اسے پاش پاش کردوں گا۔ (المعددک، کتاب الایمان، باب اصل البنة المعلوبون۔۔۔۔۔الخ، الحدیث:۲۱۰،جا،م ۲۳۵)

نبی کریم ، رو وف رحیم سنگی الله تعالی علیه وآله وسنم کا فرمانِ عالیشان ہے کہ الله عزوجل ارشاد فرما تاہے: کبریا کی میری - رسول اکرم، شہنشا و بنی آدم سنگی الله تعالی علیه وآله تلم کا فرمانِ عالیشان ہے کہ الله عزوجل ارشاد فرما تاہے عزت میرا ازاد ادر کبریا کی میری دواوں کے معاملہ میں مجھے سے جھٹڑ ے کا بیس اسے عذاب میں جہتا کروں گا۔ ازاد ادر کبریا کی میری دداوہ ہے، لبندا جوان دونوں کے معاملہ میں مجھے سے جھٹڑ ے کا بیس اسے عذاب میں جہتا کروں گا۔ ازاد ادر کبریا کی میری دداوہ ہے، لبندا جوان دونوں کے معاملہ میں مجھے سے جھٹڑ کے بیس اسے عذاب میں جہتا کہ وں گا۔ ازاد ادر کبریا کی میری دداوہ ہے، لبندا جوان دونوں کے معاملہ میں مجھے سے جھٹڑ ہے کا بیس الدور اللہ میں دونوں کے معاملہ میں مجھے سے جھٹڑ ہے کا بیس دارہ میں دونوں کے معاملہ میں میں دونوں کے میں دونوں کے میں دونوں کے معاملہ میں میں دونوں کے معاملہ میں دونوں کے معاملہ میں دونوں کے دونو

حضور قبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کافر مانِ عالیشان ہے کہ الله عز وجل ارشاد فرما تاہے: مسکر یائی میری رواء اور عظمت میر ااز ارہے، البذاجوان ووٹوں میں سے سی ایک کے معاملہ میں مجھ سے لڑے گا میں اسے جہنم میں چھینک دول گا۔ (سنن ابن ماجہ الواب الزحد، باب البرؤة من الکبروالتو امنع ، الحدیث: ہم یاسم ۲۷۳)

الله كے محبوب، دانائے عليے ب، مُنزَّ وَعُنِ الْحَيوب عزوجل وصلَّى الله تعالیٰ عليه وآله وسلَّم نے ارشاد فرمايا: جوآ دمی الله کے مجبوب، دانائے عليہ والله عليہ وآله وسلَّم نے ارشاد فرمايا: جوآ دمی اپنے آپ کو بڑا سجھتا ہے اور چلنے میں اِترا تا ہے، وہ الله عزوجل سے اس حال میں ملے گا کہ الله عزوجل اس پر خضب فرمائے آپ کو بڑا سجھتا ہے اور بھلے اس پر خضب فرمائے گا۔ (المتدرک، کتاب المامی ان مباب من معتام فی نفسہ۔۔۔۔۔۔الی الحدیث:۲۰۸،ج ایس ۲۳۵)

حضرت ابوہریرہ میں سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے فرمایا: روز حشر کوئی بڑا اور موٹا آ دمی آئے گا کیکن اللہ نغالی کی بارگا و میں اس کی قدر مجھر کے برابر بھی

(257) وَعَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ. عَنْ رُسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّهُ لَيَاتِي الرَّجُلُ السَّمِهُ أَنُ الْعَظِيْمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ لِا يَزِنُ عِنْكَ

#### نه ہوگی۔ (مثلق علیہ)

اللوجتاع بمغوضة مُثَلَقَى عَلَيْهِ

التحريج حليت (صبح بداري سورة الكهف بأب أولئك الذين كفروا بأيات ربهم ولقائه ج مسورة ولي المراح ولقائه ج مسورة ولي المراح والمراح والمراح

شرح مديث: حليم الأمنة حضرت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الحنّان ال مديث كحت لكيمة إلى:

عظیم سے مراد ہے دنیا ہیں درجہ کا بڑا، تمین سے مراد ہے جسم کا موٹا تازہ فربہ بینی وہ دنیا ہیں مردار ہالدار بھی تھا اور تندرست وتوانا بھی مگر تھا منافق یا کا فریعنی وہ کا فرومنافق اوراس کے اعمال مچھر کے پر برابر بھی وزن ندویں مجے کیونکہ ان ہیں ایمان نہیں ، وزن ایمان واخلاص کا ہوتا ہے۔ (بڑا ڈالنا جج ، ج۲ ہم ۱۲۰)

مفسر شہیر، خلیفہ اعلیٰ حضرت، صدرالا فاضل سید محد تعیم الدین مراد آبادی علیہ دحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انے فرما یا کہ ہرمؤمن دکا فرکورو نہ قیامت اس کے نیک و بدا تمال دکھائے جا تھی کے کواس کی نیکییاں اور بدیاں دکھا کراللہ تعالی بدیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر تواب عط فرمائے گا اور کا فرکی نیکیاں ردکر دی جا تھی گی کیونکہ گفر کے سبب اُ کارت ہو چکیں اور بدیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا تھے ہن کھب قرظی نے فرما یا کہ کا فرنے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دُنیا ہی میں و کھے لے گا یہاں تک کہ جب دُنیا سے نیکے گا تو اس کے پاس کوئی نہ ہوگی اور مؤمن ابنی بدیوں کی سزادُنیا ہی میں و کھے لے گا یہاں تک کہ جب دُنیا سے نیکے گا تو اس کے پاس کوئی نہ ہوگی۔ کیا فرکی نہ ہوگی۔ کا فرکی نہ ہوگی۔ کا فرکی نہ ہوگی۔

سر کار والا عبار، بے کسول کے مددگار صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وا لہ وسلّم کا فربانِ عالیثان ہے: اللہ عزوجل مؤمن کو ونیا میں ،
فیک کی تو فیق دینے اور آخرت میں اس کا ثواب دینے میں ظلم نہیں کر رہا جبکہ کا فرکی نیکیوں کا برانہ اُسے ونیا ہی میں دے دیا
جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں آئے گاتواس کے پاس کوئی ایس نیکی نہ ہوگی جس کی وجہ ہے اسے کوئی مجملائی دی
جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں آئے گاتواس کے پاس کوئی ایس کی نہ ہوگی جس کی وجہ سے اسے کوئی مجملائی دی

حسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، تحیوب زب اکبر عزوجل وسلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فربانِ عالیہ ان بی اللہ علیہ العلو قوالسلام میرے مربانے اور میکا ئیل علیہ العسو قوالسلام میرے مربانے اور میکا ئیل علیہ العسو قوالسلام میرے قدموں نبیل کھڑے ہیں ، ان بیس سے ایک اپنے ساتھی ہے کہتا ہے : ان کے لئے کوئی مثال پیش کروتو وہ عرض کرتا ہے : یارسول اللہ عزوجل وسلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم اور جب نیاں اور غور فرما میں کہ آپ سُلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم اور بیس ایک اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم اور بیس مناوی کوئوگوں نے اللہ مناوی کی بات مان کی اور بیس مناوی کوئوگوں نے اس مناوی کی بات مان کی اور بیس مناوی کوئوگوں نے اس مناوی کی بات مان کی اور بیس مناوی کی مناور کی کا مناور کی بات مان کی اور بیس مناوی کی بات مان کی اور بیس مناوی کی بات مان کی اور بیس مناوی کوئوگوں کے ایک مناور کوئوگوں کے ایک مناور کوئوگوں کے ایک کی بات مان کی اور بیس مناوی کی بات مان کی اور بیس مناور کوئوگوں کے ایک کی بات مان کی اور بیس مناوی کی بات مان کی اور بیس مناور کی کوئوگوں کے کوئوگوں کے کا کوئوگوں کے کوئوگوں کوئوگوں کے کا کوئوگوں کو

(المستدللامام احمد مستدعم والله بن عمرو بن العاص والحديث: ۶۲ + ۲، ج ۲، ص ۱۸۲) بدو نالذين \_ \_ إلى \_ \_ به)

(258) وَعَنُهُ: أَنَّ امْرَاةً سَوْدَا كَانَتُ تَعُمُّ الْمِهِ الْمَسْجِدَ اوَ شَاتًا فَقَقَدَهَا. اوَ فَقَدَهُ رَسُولُ الله مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهَا، اوَ عَنْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهَا، اوَ عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَ قَالَ: افلاَ كُنْتُمُ اذَنْتُهُولِ فَقَالُوا: مَاتَ قَالَ: افلاَ كُنْتُمُ اذَنْتُهُولِ فَقَالُ: كُلُونِ عَلَى فَقَالُ: كُلُونِ عَلَى قَالُوا امْرَهَا، اوَ آمُرهُ، فَقَالَ: وَلَى اللهُ تعالى قَدُونٍ مَنْ فَوْدَ مَنْلُوا قَطْلُمَةً عَلَى آمُلِهَا، وَإِنَّ اللهُ تعالى الْقُبُورَ مَنْلُوا قَطْلُمَةً عَلى آمُلِهَا، وَإِنَّ اللهُ تعالى يُنَوِّرُهَا لَهُمُ بِصِلَاقٍ عَلَيْهِمُ مُثَقَقًى عَلَيْهِ.

انجی سے دوایت ہے کہ ایک کا لے رنگ گی ورت
مجد میں جماڑ ددیا کرتی تھی یا ایک نوجوان اس کورسول
اللہ ان نے نہ پایا تواس کے بارے دریافت کیا صحابہ
نے اس کوموت کی خبر دی۔ آپ فرمایا: تم نے جھے اس
کے بارے کیول نہیں بتایا محسوس ایسے ہوتا تھا کہ صحابہ
نے اس کومعمولی اور حقیر خیال کیا فرمایا جھے اس کی قبر بتا
وصحابہ نے آپ کوقیر کے تعلق بتایا تو آپ کے نے اس
دوصحابہ نے آپ کوقیر کے تعلق بتایا تو آپ کے اسیوں کے
پرجنازہ کی نماز پرمی پھر فرمایا بہتریں اپنے باسیوں کے
لیے تاریکیوں سے پڑ ہوتی ہیں میرے نماز پڑھے (یا
دعامائنے) کی برکت سے اللہ تعالی نے ان قبروں کوان
کے باسیوں کے لیے پرتورکر دیا ہے۔ (متنق ملیہ)
کے باسیوں کے لیے پرتورکر دیا ہے۔ (متنق ملیہ)
کے باسیوں کے لیے پرتورکر دیا ہے۔ (متنق ملیہ)
کے باسیوں کے لیے پرتورکر دیا ہے۔ (متنق ملیہ)
کے باسیوں کے لیے پرتورکر دیا ہے۔ (متنق ملیہ)
کے باسیوں کے لیے پرتورکر دیا ہے۔ (متنق ملیہ)

عد بالمحیل مصید پرور فرد یا ہے۔ (مسی ملیہ) تنگفتہ: تا پر ذہر اور قاف پر چیش لیتن جماڑ و پھیرتی مقلی فیمنا مُدَّةً: جماڑ و پھیر نے والی عورت۔

اَفَنْتُهُوْنِي: جمزه پريد كے ساتھ ال كامعنی ہے تم تعلیم خبر دے دیتے۔ قُولُهُ: تَظُمُّ هُوَ بِفَتْحِ التَّاءُ وَطَمِّ الْقَافِ: آتَى تَكُنُسُ. وَالْقُهَامَةُ: الْكُنَاسَةُ.

وَاذَنْتُمُونِي مِمُكِّ الْهَمْزَةِ: أَيْ: أَعَلَمْتُمُونِي مِمُكِّ الْهَمْزَةِ: أَيْ: أَعَلَمْتُمُونِي.

تخريج حليث (صيح بخاري بأب كنس المسنول والتقاط الخرق والقانى والعيدان ج اصال رقم: موسميح مسلم بأب الصلاة على القير ، ج مصده ، رقم: ١٠٢٥ سان الكنوى قليبية في بأب الصلاة على القير بعدماً يدفن البيت جسم ٢٠ . وقم: ٢٠١٤ سنان ايوداؤد بأب الصلاة على القير، سج بيص ١٠٠ وقم: ١٠٠ مسلك امام اجمله مسلك ابي هريوة وعلى الله عده ، ج الصاعة وقم: ١٦١٨)

> شرح حديث: حكيم الأمَّت حضرت مفتى احمد يا رخان عليه دحمة الحنَّان ال حديث كِتحت لكهة بين: سبى ن الله! ال شہنشاه كى نظر كرم اپنے ہر گدا پر ہے ۔ شعر

برم سب پر ہے کوئی ہو گئیں ہو ہو ۔ متر اللعالمین ہو

مرقات نے فرمایا کہ جواب عرض کرنے والے ابو بمرصدیق تنصادران مخض کا نام اسود تھارضی اللہ تنہم اجمعین ۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس سے چندمسکے معلوم ہوئے:ایک بیاکہ محد کی خدمت بریار نہیں جاتی میں ونیاء کہتے ہیں کہ جو خانهٔ دل کی صفائی چاہتا ہے وہ خانهٔ خدا کی صفائی کیا کرے۔دوسرے میرکداسلام میں کوئی حقیز ہیں،لوگوں نے غریب جان کراس کی موت کی خبرحضور صلی الله علیه وسلم کونه دی محرشخوار امت نے اسکی قبر پر بینج کراس کی خبر لی،امیر خسروفر ماتے

کشتے کہ شق دار دنگذاروت بزیں سال بخاز وگرنہ آئی بمز ارخوا ہی آید

تیسرے بیرکہ بذات خودساری قبریں اندھیری ہیں،حضور ملی اللہ علیہ وسلم خودنور ہیں،آپ کی نماز اورآپ کی وعامجی نور ہے۔جس کی قبرروشن ہوگی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی دعاہے ہوگی۔جواحمال روشنی قبر کا سبب ہیں جیسے مسجد میں روشنی کرنا وغیرہ وہ بھی حضور صلی الندعلیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے ہیں۔ چوشتے بیر کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی بید دعا نمیں اپنی امت کے لیے تا قیامت باقی بیں ورند حضور صلی انتدعلیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ساری قبریں اند عیری رہتی ہیں۔اشعۃ اللمعات نے پہال فرمایا کہ یہاں صلوق بمعنی ذعاہے ای لیے یہاں نہجبیروں کا ذکرہے نہ منیں بنانے کا بعض لوگ ان احادیث کی بنا پر کہتے ہیں کہ نماز جناز ہ کئی بار ہوسکتی ہے گریہ غلط ہے ، ورنہ تا قیامت ہمیشہ زائرین حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر پہنچ کرآپ کی نماز جناز ہ پڑھا کرتے۔ولی کےنماز پڑھ لینے کے بعد اور کسی کو جناز ہ پڑھنے کاحق نہیں دیکھو،حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر دوروز تک مسلسل نمازی ہوتی رہیں گر جب صدیق اکبرنے جوخلیفۃ المسلمین اور ولی رسول الله صلی الله علیہ وسلم ستھے آب پرنماز پڑھ لی پھر کس نے نہ پڑھی۔(برا ڈالمنائے،ج ۲، ۸۸۲)

حضرت سيدنا انس رضي الله عنه فرمات بيل كها يك عبثى صحابي رضى الله عنه في بارگاو آتا عدمظلوم ، سرورِ معصوم ، حسن اخلاق کے پیکر،نبیوں کے تاجور بُحیو ب ِرت اکبر صلّی اللہ نتعالیٰ علیہ کالبوسلم میں حاضر ہوکر عرض کیا، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! میں ایک بد بودار اور بدصورت حبثی ہول اور میرے پاس مال بالکل نہیں، اگر میں قتل ہونے تک ان مشرکین کے خلاف جنگ کروں تو میرا ٹھکانا کہاں ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جنت میں۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ شہید ہونے تک مشرکین کے ساتھ قبال کرتے رہے۔ پھرنی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی میت پرتشر بیف لائے اور فر ما یا ، اللہ عزوجل نے تیراچہروروشن کرویا اور تیری بوکو پا کیزوفر ما کرتیرے مال میں اضافہ فرمادیا۔ پھرانہی یا کسی اور کے بارے میں ارشاد فر ما یا کہ میں نے حورمین میں سے اس کی بیوی کواس کے اون کے جبہرکھینچ کراسکے اور جبہ کے درمیان واخل ہوتے و یکھا۔ (السعہ رک، کاب انجہاد، باب من رضی باللہ با الاسلام دینائی تھرامی ۲۵۰۸ مین ۲۵ میں ۲۵ مینائی اللہ کا میں باللہ بالاسلام دینائی تھرامی ۲۵۰۸ مین ۲۵ میں ۲۵ مین ۲۵ میں ۲۰ میا ۲۰ میں ۲۰ میں

ایک روایت بین ہے کہ ایک فض نے ٹی مُکُرِّ م، تُو یَحُیم ، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلّی الند تعالی علیہ اللہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کیا ، یارسول الند صلی الند علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے میاسنے مرنے تک چہاد کرتار ہوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ تعالی علیہ والد وسلم کے خیال بیس کیا میراد ب عزوجل جھے جنت بیس داخل فرمادے گا؟ اور کیا وہ جھے کمتر نہ جانے گا؟ فرمایا ، ہال اس اس نے عرض کیا ، پھر میں جہاد کیوں نہ کروں جبکہ جھے جیسا بد بودار ، سیاہ رنگ اور خاندان کا محمد میں داخل ہوگا۔ پھروہ چلاگیا اور قبال کرتے کرتے شہید ہوگیا۔ جب رسول اللہ صلّی اللہ تعالی علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ

(259) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُبُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُبُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُبُّ اللهُ لاَبَرَ مَ اللهِ لاَبَرَ مَ اللهِ لاَبَرَ مَ اللهِ لاَبَرَ اللهُ لاَبَرَ اللهِ لاَبَرَ اللهِ لاَبَرَ اللهِ لاَبَرَ اللهُ لاَبَرَ اللهُ لاَبَرَ اللهُ لاَبَرَ اللهُ لاَبَرَ اللهُ لاَبَرَ اللهُ للهُ اللهِ لاَبَرَ اللهُ لاَبِرَ اللهُ لاَبَرَ اللهُ لاَبِرَ اللهُ لاَبِرَا لاَبِرَاللهُ لاَبِرَ اللهُ لاَبِرَ اللهُ لاَبِرَ اللهُ لاَبِرَ اللهُ لاَبِرَ اللهُ لاَبِرَا لاَبِهُ لاَبِرَا لاَبِرَاللهُ لاَبِرَا لاَبِهُ لاَبِهُ لاَبِرَا لاَبِهُ لاَبِهُ لاَبِهُ لاَبِهُ لاَبِرَا لاَبِهُ لاَبِهُ لاَبِهُ لاَبِهُ لاَبِهُ لاَبِهُ لاَبِهُ لاللهُ لاَبِهُ لَا لِللهُ لاَبِهُ لاَبِهُ لَا لِللهُ لاَبِهُ لاَبِهُ لَا لهُ اللهُ لاَبِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللهُ لاَبِهُ لَا لَهُ لَاللهُ لاَبِهُ لَا لَهُ لَاللهُ لاَبِهُ لَاللهُ لاَبِهُ لَاللهُ لاَبِهُ لَاللهُ لاَبِهُ لَا لَهُ لَاللهُ لاَبِهُ لَاللهُ لاَبِهُ لَاللهُ لاَبِهُ لَا لَهُ لَاللهُ لاَبِهُ لَاللهُ لاَبِهُ لَاللهُ لاَبْهُ لاَبِهُ لَاللهُ لاَبِهُ لَاللهُ لاَبِهُ لَاللهُ لاَبِهُ لللهُ لاَبِهُ لاَبِهُ لَا لَهُ لَاللهُ لاَبِهُ لَا لَهُ لَاللهُ لللهُ لاَبِهُ لَا لَهُ لَاللهُ لاَنْ لَاللهُ لاَبِهُ لَا لَهُ لَال

تخريج حليث (صيح مسلم بأب فضل الضعفاء والخاملين ج مصه وقم: ١٨٨٠ مستندك للعاكم كتاب الرقاق ج ١٥٠٠ من ١٥٠٠ وقم: ١٨٠٠ مستندك للعاكم كتاب الرقاق ج ١٥٠٠ وقم: ١٨٠٠ وقم: ١٨٠٠ وقم: ١٨٠٠ وقم: ١٨٠٠ وقم: ١٨٠٠ وقم: ١٨٠٠ مستندا المتاب العالى في الزهد والققر الفصل الاول في منسهما ج ١٥٠٠ وقم: ١٨٠٠ مستندا المؤاد مسلد الى حوة عن انش بن مالك ج ١٥٠٠ وقم: ١٢٠١ وقم: ١٢٠١)

مثر آحدیث: حکیم الگامّت حضرت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ الحمّان کو دیث کے تحت لکھتے ہیں:
اس فرمان عالی کا مطلب بینہیں کہ وہ و نیا داروں کے درواز ول پر جاتے ہیں وہاں سے نکالے جاتے ہیں وہ تو رب
کے درواز سے کے سواکس کے درواز سے پر نہیں جاتے ، بلکہ مطلب سے ہے کہ ان کی حقیقت سے دنیا غافل ہے، اگر وہ کس
کے باس جاتے تو دہ ان سے ملنا گوارہ نہ کرتا ، دب نے انہیں دنیا والوں سے ایسا چھپایا ہوا ہے جیے لعل پہاڑ میں یا موتی سمندر میں تا کہ لوگ ان کا وقت ضائع نہ کریں۔

قتم سے متعلق فرمائے ہیں کہ اس فرمان عالی کے دومطلب ہوسکتے ہیں: کدایک بید کہ وہ بندہ اگر اللہ تعالٰی کونتم دے

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ بی رخمت شفیع اُ مّت، قاسم نعت صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وا علیہ وآلہ وسیّدہ کا فرمانِ عالیت ان ہے: وو بوسیرہ کیڑوں میں ملبوس کی لوگ ایسے ہیں جن کی طرف تو جنہیں دی جاتی ،اگروہ الله عَرَّ وَجَالٌ بِر حَتْم کُھالیس تو وہ اسے بورا فرما تا ہے، اگروہ بول کہہ دے: اے الله عَرَّ وَجَالٌ ! مِن جَھے ہے جنت کا سوال کرتا ہوں تو الله عَرَّ وَجَالٌ الله عَرَّ وَجَالٌ الله عَرَّ وَجَالٌ الله عَرِي الله عَرَا الله عَر مَا تا ہے لیکن اسے و نیا ہیں سے پی خبیس دیتا۔ (فردوس الا خبار لله میں ، باب الراہ، مول تو الله عَرَّ وَجَالٌ اسے جنت عطا فرما تا ہے لیکن اسے و نیا ہیں سے پی خبیس دیتا۔ (فردوس الا خبار لله میں ، باب الراہ، الله عَلَ الله عَرَّ وَجَالٌ الله عَر الله عَلَى الله عَر الله عَر الله عَلَى الله عَر الله عَل الله عَر الله عَر الله عَل الله عَر الله عَل الله عَر الله عَر الله عَلْ الله عَر الله عَر الله عَر الله عَل الله عَر الله عَر الله عَلْ الله عَر الله عَر الله عَر الله عَلْ الله عَر الله عَر الله عَلَا الله عَر الله عَر الله عَر الله عَلَى الله عَلَى الله عَر الله عَر الله عَر الله عَر الله عَلْ الله عَر الله عَر الله عَر الله عَر الله عَر الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَر الله عَر الله عَر الله عَلَى الله عَر الله عَر الله عَر الله عَر الله عَر الله عَر الله عَمْ الله عَر الل

(سنن ابن ماجہ ابواب الفتن ، باب من ترقی لدالسلامہ من الفتن ، الدیث ۱۹ ۳۹۸ میں ۱۲۵۱۹ بیٹیون : بدلہ : پخرجن ) حضرت سپّدُ تا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما یا: (اے لوگو!) علم کے جشمے اور ہدایت کے چراغ بنو، محمروں کو (چٹائی کی طرح) لازم پکڑو، رات کے چراغ بنواور تا زہ دِل رہو، تمہارے کپڑے پرانے ہوں تو اہل آسان تمہیں بہچا نیں گے اگر چیتم اہلِ زمین کے نزویک کمتر سمجھے جاؤ۔ (لُباب الله فیکا مِسفی ۲۵۳)

(260) وَعَنُ أَسَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، عَنِ النَّيْقِ صَلَى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّيْقِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُمْتُ عَلَى بَابِ النَّيْقِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنِّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْبَسَاكِئِنُ، وَاضْعَابُ الْجَنِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ آنَ آصَعَابَ النَّارِ قَلْا عَامَّةُ مَنْ الْجَنِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ آنَ آصَعَابَ النَّارِ قَلْدًا عَامَّةُ مَنْ إِلَى النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ إِلَى النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ وَلَى النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَحَلَهَا اللِّسَاءُ مُتَّفَقًى عَلَيْهِ.

حضرت اسامہ دی اگرم کے روایت کرتے ہیں کہ بیل کہ بیل جنت کے در دازہ پر کھڑا ہواتو اس بیل داخل ہونے کی جنت کے در دازہ پر کھڑا ہواتو اس بیل داخل ہونے کی اکثریت مساکبین کی ہے اور مالول والے روکے ہوئے ہیں ہال دوزخ دالول کو دوزخ میں لے روکھڑا جانے کا تھم ہو چکا ہے اور میں دوزخ کے دروازہ پر کھڑا ہوا تو اس میں جانے والول کی اکثریت خواتین کی ہوا تو اس میں جانے والول کی اکثریت خواتین کی بیل۔ (متنق علیہ)

وَالْحِثُ : بِفَتْحِ الْحِيْمِ: الْحَظُّ وَالْخِلْي. وَقُولُهُ: حَيْبُوسُونَ آتَى: لَمَ يُؤْذَنَ لَّهُمْ بَعْلُ فِي دُخُولِ الْحَيْنَةِ.

آنجنگ: جیم کے زبر کے ساتھ اس کامعنیٰ ہے مال مقتنی ہے میں مقتنی ہوئے۔ یعنی ان کواہمی تک جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہلی۔

تخريج حليف (صيح مسلم بأب لا تأذن البرأة في بيت زوجها لاحد الاباذنه ج عص ٢٠٠٠ رقم: ١١٦ وصيح مسلم بأب اكثر اهل الجنة الفقراء واكثر اهل النار النساء ج ٥٠٠٠ رقم: ١١١ البعيم الكبير للطبران من اسمه اسامة بن زيد بأب اكثر اهل الجنة الفقراء واكثر اهل النار النساء ج ٥٠٠٠ رقم: ١١٠٠ رقم: ١١٠٠ رقم: ١٢٠٠ مديد اسامة بن زيد ج ١٠٠٠ رقم: ١٢٠٠ رقم: ١٢٠٠ رقم: ١٢٠٠ مديد اسامة بن زيد ج ١٠٠٠ رقم: ١٢٠٠ رقم: ١٢٠٠ رقم: ١٢٠٠ مديد اسامة بن زيد ج ١٠٠٠ رقم: ١٢٠٠ رقم: ١٢٠٠ مديد اسامة بن زيد دو صه ١٠٠ رقم: ١٢٠٠ مديد اسامة بن زيد دو صه ١٠٠ رقم: ١٢٠٠ مديد اسامة بن زيد دو صه ١٠٠ رقم: ١٢٠٠ مديد اسامة بن زيد دو صه ١٠٠ رقم: ١٢٠٠ مديد الفقر والزهد ج ١٠٠٠ مديد المدر المدر

شرح مديث: موتيول كى كرسيال

محابه کرام رضوانِ الله تعالی میسیم الجمعین نے مرض کی: اس وان مؤمنین کہان ہوں میے؟ حضور نی نکریم ، رووف رتیم ملی الله تعالى عديد والدوسكم في ارشاد فرمايا: ان كے لئے نور كے منبرر كے جائي سے اور أن پر بادلوں سے سابد كيا جائے كا۔

( منج النام بان وباب وصف الجند وأحلما ، الحديث ٢٥٣ عـ ٢٥٣ ، ن ٩٠٠ ، ٢٥٣ )

## اغنياء سته جاليس سال يملح

حضرت سیرنا عبدالله بن عمرورض الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے تا جدار رسمالت، شہنشاؤ أبوت، فخزن جودو سخاوت، متیکرِعظمت وشرافت، بمحبوب رَبُ العزمت، جسنِ انسانیت صلّی اللّٰدتغالی علیه الله دسلّم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جینک مهاجرین نقراء قیامت کے دن اغنیاءے چالیس سال آمے ہوں مے۔ (مسلم کاب از مدوار قائق رقم ۱۵۹۱ جم ۱۵۹۱)

۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے نقراء اغنیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں مے ۔عرض کیا مین: یارسول الله معلیه وسلم اجمیس ان کا حلیه بیان فرماییئے۔فرمایا که ان کے کپڑے بوسیدہ اورسر پراگندہ ہوں مے اورانہیں درواز ول سے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی اور نہ ہی دہ خوبصورت مورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں ،ان ہی کے صدیے مشرق ومغرب والوں کورزق دیا جاتا ہے، ان پراگر کسی کاحق ہوتو وہ پورا ادا کرتے ہیں جبکہ ان کے حقوق يورے اوائيں كئے جاتے۔(الترغيب والتر جيب،كتاب التوبة والزحد،الترغيب في النقر،رقم ١١،ج ١٢ من ١٢٠)

حضرت سیدتا اُنس رضی الله عندے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمز وَر، دوجہاں کے تا نبور، سلطان بحر و برصلى الله تعالى عليه فاله وسلم نه وعاما على: اللهم أخيرى مِسْكِيْنَا وَامِسَّنِيْ مِسْكِيْنَا وَاحْشُرُنِ فِي وُمْوَةِ الْهَسَاكِيْنَ يَوْمَر الْقِيّامَةِ ترجمه: اسے اللّه! مجھے سکینی کی زندگی ادر سکینی کی موت عطافر مااور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھ ۔ تو ام المومنين حضرت سيد تناعا تشهصد يقدرض الله تعالى عنهان عرض كميا، ايسا كيون يارسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرمايا، كيونكه بيه لوگ اغنیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے،اے عائشہ!مسکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹا وَاگر چہ ایک مجور ہی دے دیا کرو، اے عائشہ! مساکین سے محبت کرواور ان کی قربت اختیار کروتا کہ اللہ عزوجل قیامت کے دن تہمیں اپنی قربت عطافر مائے۔(ترندی، کاب الزمد، رقم ۲۳۵۹، جمیم ۱۵۷)

حضرت سیدنا شعید بن عائذ رضی الله عندے دوایت ہے کہ مرکار والا نبار ، ہم بے کسوں کے مددگار ، شفیع روز شکار ، وو عالم کے مالک ومختار،حبیب پروردگارصلی انٹدنغالی علیہ کالہوسلم نے فرمایا کہ بیٹنک مسلمان فقراءاس طرح دوڑتے ہوئے آئيل کے جيسے كبوتر أثر تاہے۔ جب ان سے كہا جائے گا كہ حساب كے لئے رك جاؤ تو وہ كبيں سے، خدا كي قتم! جميس كوئى الی چیز نبیں دی گئی جس کا ہم ہے حساب لیا جائے۔ توالڈعز وجل فرمائے گا،میرے بندے بچے کہتے ہیں۔ پھروہ دیگر نوگوں سے ستر سال پہلے جنت میں داخل ہوجا تیں گے۔(طبرانی کبیر،رقم ۸۰۵۰،ج۲،ص۵۸)

حضرت سيدنا ابوصدين ناجي رضي الله عنه بعض صحابه كرام عليهم الرضوان يهددوايت كرتي بين كه آقائ مظلوم ،سرورِ

معصوم مسن اخلاق کے پیکر بنبروں کے تا جور محبوب رَبّ اکبر سلّی الله لغالی علیه فالہ دسلم نے فر ما یا که مسلمان نظراء اغنیاء سے جارسوسال پہلے دست میں واقل ہول کے بہال تک کہ مالدارموس کے گا وکاش! میں دنیا میں فقیر ہوتا رکسی نے عرض كياء يارسول المذمل التدعايدوسكم! جمين ان كاوصاف بيان فرمايية -توارشا دفرما ياكربيروه لوك بي كه جب كونى تا پہندیدہ کام ہوتو انہیں بھیجا جائے اور جب کوئی پہندیدہ کام ہوتو دوسروں کو بھیجا جائے اور بیدوہ لوگ ہیں جو دروازے میں والحل ہونے سے روک دیے جاتے ہیں۔ (منداحدین ملبل مندسحانی رقم ۱۷۴ ۲۳، ج ۹ بس ۴۲)

معنرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء مسلمان اغنیاء ہے آ دھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں مے اور و و پانچ سوسال کا ہوگا۔ (تر مذی ، کتاب الزهد ، باب ان فترا دالمما جرین الخ ، رقم ۲۱ ۳۳ ، ج ۴ م ، ۱۵۸ )

وضاحت : حضرت سعید رضی الله عنه کی حدیث میں ستر سال کا تذکرہ ہے جبکہ اس حدیث میں پانچ سوسال کا تذكره ہے،ان احاد یہ میں کوئی اختلاف مہیں لیکن ظاہر یہ ہے كے نقر درضا كے درجات میں فرق اور بزرگ كے مراتب میں تفاوت ( فرق ) کی وجہ سے ان کے جنت میں جلدی جانے کی مدت میں تفادت ہے۔ اور اس میں کئی وجوہ کا اختمال ہے۔واللہ تعالی اعلم!

حضرت الوہر يره عظم سے روايت ہے كہ في ا کرم 🦀 نے فر وایا: صرف تین بچوں نے پنگھوڑ ہے میں کلام (بات) کی ہے حضرت عیسٹی ابن مریم عیبہا السدام ٔ جرت کا ساتھی۔جرت ایک عبادت گزار شخص تھا اس نے عمادت خانه بنایا وه اس میں (مصروف عبوت) تھا۔ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی مان آئی اور اس کو آواز دی ا ہے جرتے ! بولا: اے میرے رت ! میری ،اں اور میری نمازتو ده نماز پرمتو جدر ہا۔ وہ چکی گئی اگلے دن وہ پھراس كى تماز كے دوران آئى اور اس كو آواز دى اے جريج! ال نے کہا: اے میرے ربّ! میری ماں اور میری نماز تو وه نماز پرمتوجه رہا۔ وہ پھرگٹی اگلے دن وہ پھراس کی عُماز کے دوران آئی اور اس کو آواز دی اے جریج! اس نے کیا: اے میرے رت! میری ماں اور میری نماز تو نماز پرمتوجه رہا۔ تو اس کی آگلی صبح اب وہ پھر اس کی نماز

(261)وَعَنُ آبِيْ هُرِيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَمْ يَتَكَلَّمُ فِي الْمُهْدِ إِلاَّ لَلَاثَةً: عِيْسَى ابْنُ مَرِّيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَئِجٍ. وَكَانَ جُرَثِجٌ رَجُلًا عَايِدًا. فَاتَّخَلَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيْهَا. فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَاجُرَيْجُ فَقَالَ: يَا رَبِّ أَيِّي وَصِلًا نِيْ فَأَقْبَلَ عَلَى صِلَا يِهِ فَانْصَرُفَتُ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَيِ أَتَتُهُ وَهُوَ يُصَلِّيْ، نَقَالَتْ: يَا جُرَبُحُ، فَقَالَ: آتَى رَبِّ آجْيُ وَصَلَاتِيْ فَأَقْبَلَ عَلَى صِلَاتِهِ، فَلَتَنَا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَتُهُ وَهُوَ يُصَلِّينُ فَقَالَتُ: يَا جُرَيُّجُ، فَقَالَ: آئَى رَبِّ آمِّينُ وَصِلَالِيْ، فَأَقْبَلَ عَلَى صِلَاتِهِ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لِأَ تُمِنْتُهُ حَلَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوْلِا الْمُؤْمِسَاتِ. فَتَكَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيل جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ يَغِيُّ يُّتَمَقُّلُ مُحُسُنِهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ شِنَّتُمُ لِآفُتِنَنَّهُ، کے دوران آئی اور آواز دی اے جری کہا: اے ميرك رت ميري مال اور ميري نماز ' پرنماز پرمتوجه رما' مال نے کہا: اے اللہ! اس کو نہ ماریبال تک فاحثہ عورتوں کے چیرے دیکھ لے۔ بنواسرائیل میں جریج کی عبادت كاچرچه واتوايك زنا كارمشبور حسينه نے كها: اگرتم جاموتومي ال كورة زمائش من ذال دول وه عورت ايخ آپ کوجر تن پر پیش کرنے لگی لیکن بیاس کی طرف متوجه نہ ہوا وہ کی چروا ہے کے پاس آئی وہ اس کی عبادت گاہ میں آتا رہمّا تھا اس نے اس چرواہے کو اپنے آپ پر قدرت دی اس نے زنا کیا اور وہ حاملہ ہوگئ۔ جب اس نے بچہم دیا تو بولی بیرت کا ہے لوگ آ سے اور جرت کا کو با ہرنکال کراس کا عبادت خانہ کراد یا اور اس کو مارنے کے۔ یو چھا کہتم کو کیا ہوا تو کہنے لگے تو نے اس فاحشہ عورت سے زنا کیا اور اس نے نے تجھے سے بحیہ جنم دیا ہے۔ جرت نے کہا: بحر کہاں ہے؟ کوگ بیج کو لائے کہا: مجھے کچھنماز پڑھنے کا موقعہ دوپس جب نماز پڑھ کر پھراتو بچہ کے پاس آیااس کے پیٹ میں انگلی چھوکر کہا: اے بچے تیراباب کون ہے؟ بچہ بولا: فلاں چرواہا۔اب سب لوگ جریج کی طرف متوجہ ہو سکتے اس کے ہاتھ چومنے لگے اور برکت کیلئے ہاتھ لگانے لگے اور کہنے لگے ہم تیرے عبادت خانہ کوسوئے سے تعمیر کر دیتے ہیں کہا نہیں جیسا گارے سے تھا ویسا ہی تغییر کر دوتو انہوں نے ایسا کردیا۔ (تنیسرا بچے جس نے پیٹھوڑے میں کلام کیا) اس دوران كدايك بحيه مال كا دووه ين ربا تفا كدايك آ دی نہایت عمدہ اور خوبصورت گھوڑے برسوار گزرا'

فَتَعَرَّضَتُ لَهُ. فَلَمْ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَأَتَتُ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَّى صَوْمَعَتِهِ. فَأَمُكَنَتُهُ مِنْ تَفْسِهَا فَوقَعَ عَلَيْهَا. فَحَمَلَتُ، فَلَمَّا وَلَلَتُ، قَالَتُ: هُوَ مِنْ جُرَجُج. فَأَتَوْلًا فَاسْتَنْزَلُولًا وَهَلَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَصْرِبُوْنَهُ، فَقَالَ: مَا شَأَنُكُمْ؛ قَالُوُا: زَنَيْتَ جَهْلِيْ الْبَيْقِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ. قَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؛ فَهَاوُوْا بِهِ فَقَالَ: دَعُولِيْ حَتَّى أُصَلِّيْ، فَصَلَّى فَلَتَا الْحَرَفَ أَلَّى الصِّيئ فَطَعْنَ فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: يَاعْلُامُ مِنْ أَيُوْكَ، قَالَ: فَلَانُ الرَّاعِيْ، فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُولَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَك صَوْمَعَتَك مِنْ ذَهَبَ. قَالَ: لاَ، ٱعِيْدُوْهَا مِنْ طِيْنِ كَمَا كَالَتُ، فَفَعلُوا. وَبَيْنَا صَبِيًّ يَرْضَعُ مَنْ أُمِّهِ فَرَ رَجُلُّ رَاكِبُ عَلَى دَاتِكِ فَأْرِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ، فَقَالَتُ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَ خُلَا، فَكَرَكَ الثَّلَايَ وَٱقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لِا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَى ثَنْبِهِ فَجَعَلَ يَرتَضِعُ ، فَكَأَنِّ آتُظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْكِي ارْتضَاعَهُ بِأَصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فَيْهِ لَجْعَلَ يَمُضُّهَا، قَالَ: وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَّهُمُ يَضِّرِبُونَهَا. ويَقُولُونَ: زَنَيْتِ سَرَقْتِ، وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللَّهُ ويعْمَ الْوَكِيْلُ. فَقَالَتْ آمُّهْ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَل ايْنَيْ مِثْلَهَا، فَتَركَ الرَّضَاعَ ونظرَ اِلَّيْهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلَنِي مِثْلَهَا، فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الْكَدِيثَ، فَقَالَتُ: مَّرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلُ الْيَيُ مِثْلَةٍ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَةٍ، وَمَرُّوا مِهٰذِةٍ

الامتة وَهُمُ يَصْرِبُونَهَا وَيَعُولُونَ: زَنَيْتِ مَرَقْتِ، فَعُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا تَعُعَلِ الْبَيْ مِفْلَهَا. فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ الْبُيْ مِفْلَهَا. فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ الْبُيْ مِفْلَهَا. فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ الْبُعْفِينِ مِفْلَهَا الْقَالَ: إِنَّ ذَلْكَ الرَّجُل كَانَ جَبَّارًا، وَعَلَىٰ مِفْلَهُ، وَإِنَّ هَٰذِهِ يَقُولُونَ: وَعَمْ قُتِهُ، وَإِنَّ هَٰذِهِ يَقُولُونَ: وَعَمْ قُتِهُ، وَإِنَّ هَٰذِهِ يَقُولُونَ: وَعَمْ قُتِهُ، وَإِنَّ هَٰذِهِ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْيُ مِفْلَهُ، وَإِنَّ هَٰذِهِ يَقُولُونَ: وَعَمْ قُتِهُ، وَإِنَّ هَٰذِهِ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْيُ مِفْلَهُا مُتَّفَقَى عَلَيْهِ، وَلَمْ تَسْمِقُ، فَقُلْتُ اللَّهُمَّ الْجُعَلِي مِفْلَهَا مُتَّفَقًى عَلَيْهِ.

مال بولی یااللہ! میرے بیٹے کواس کی مثل بنا ' بچہ نے پیتان چیوژ کراس کی طرف دیکھا اور کہا: یااللہ مجھے اس حبيها نه بنا اور پھر دودھ مينے لگا۔ رادي کہتے ہيں: مجھے اب بھی وہ منظر یا د ہے کہ رسول اللہ کے شہادت کی انگلی منہ میں ڈال کراس بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بیان كررب تصادر انكلى چوس رب سے پھر فرمايا: اے الوكو! كيجه لوگ ايك باندى كو لے كر كزر سے لوگ اس كو کچوکے مارتے اور کہتے تو نے زنا کیا' تو نے چوری کی ہے كہتی تھی كداللہ جھے كافی ہے اوروہ اچھا كارساز ہے بيج ك مال بولى: ياالله! ميرے بينے كواس جيمان بنا سنج نے پھر پیتان جھوڑا اس کی طرف دیکھا اور کہا: اے الله! مجھے اس جیسا بنا 'اس وفت ماں بیٹا آپس میں تکرار كرنے لگے۔ مال نے كہا الحجى حالت والا آ دى گزرا۔ میں نے کہا: اے اللہ! ان کواس جیسا بناتم نے کہا: اے الله! مجھ کواس جیسانہ بنا اور لوگ یا ندی کو لے کر گزرے اس کو مارتے تھے۔اس کو کہتے تو نے زنا کیا۔ تو نے چوری کی میں نے کہا یا اللہ! میرے بیٹے کواس جیسانہ بنا تم نے کہا: یااللہ! مجھ کواس جیسا بٹااس (یجے )نے کہاوہ آ دمی جابر متنكبر تقامیں نے كہا: اے اللہ! مجھے اس جيسانہ بنا اور بدلوگ جواس باندی کو کہتے سطے تو نے زیا کیا تو نے چوری کی حالاتکہ اس نے زنائبیں کیا تھانہ اس نے چوری کی تھی تو میں نے کہدویا یا اللہ جھے اس جیسا بنا وہے۔(متنق علیہ)

مُوَمِسَات: پہلی میم پر پیش داؤساکن اور دوسری میم پر زیر ہے اور سین مہلہ ہے اس سے مراد زنا کار

وَالْمُوْمِسَاتُ بِضَيِّرِ الْبِيْمِ وِ الْأُوْلَى، وَإِسْكَانِ الْوَادِ وَكُثْرِ الْبِيْمِ الثَّادِيْةِ وَبِالشِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ ، عورتيل مومسة: زائيكوكيتين: دانة فأرهة: فاك ساتھ مونا تازہ عمدہ۔ متناز گا بشین مہلداور دامخففہ کے ساتھ آل كامطلب ہے: خوبصورتی مجولباس اورسواري سے ظاہر موتراجعاً الحديث الكامطلب ع: مال سين في دوباره آپس مس كفتكوكى ادرالله بى زياده جائے والا بـ

وَهُنَّ الزَّوَانِيْ وَالْمُوْمِسَةُ: ٱلزَّانِيَةُ. وَقَوْلُهُ: كَاتَّةٌ فَارِهَةُ بِالْفَاءُ: أَيْ حَاذِقَةٌ نَفِيْسَةً. وَالشَّارَةُ بِالشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِينُفِ الرَّاءُ: وَهِيَ الْجَمَالُ الظَّاهِرُ فِي الْهَيْئَةِ وَالْمَلْبَسِ. وَمَعْنَى تُرَاجَعًا الْحَدِيْث أَيْ: حَدَّتُتِ الصَّبِيُّ وَحَدَّمُهُا، وَاللهُ أَعْلَمُ

تخريج حلايث: (صيح بخارى باب قول الله واكر في الكتاب مريم- جهي ١٦٥٥ وقم: ١٣٥٦ صيح مسلم باب تقديم برالوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، ج مص، رقم: عندا صعيح ابن حبان باب المعجزات ج ١٠ص١١٠ : رقم: ١٠١٠ الإداب للبيهةي بأب في فضل الصبر ، ج اص ١٠٠٠ رقم: ١٠٤٠ مستدرامام احدا مستدرا في هريرة رضى الله عنه ج ١ص١٠٠ رقم: ١٠٥٠ م

## شرح حدیث: مظلوم کی بددعا سے بچتے رہو

حضرت سیرناابو درداء رضی الله تعالی عنه فرمات بیں:اگرتم لوگوں پر تنقید کرد سے تو وہ بھی تمہیں تنقید کا نشانہ بنائیں کے اور اگرتم انہیں چھوڑ بھی دو گے تو وہ تہمیں نہیں چھوڑیں گے اور اگرتم ان سے بھاگ جاؤ گے تو وہ تہمیں پکڑلیں مے ۔ لہٰڈ ا عقلندوہی ہے جو تنگدی کے دن کے لئے اپنی زندگی اور عزت کووقف کردے اور مؤمن کے غصر پی لینے سے بڑھ کر کوئی تھونٹ اللہ عزوجل کے نزدیک زیادہ پیندیدہ نہیں، اس لئے عفو ودرگزر سے کام لیا کرو اللہ عزوجل تمہیں عزت عطا فر مادے گا اور پنتیم کی آ ہ اورمظلوم کی بدد عاہے بیچتے رہو کیونکہ بیر( دونوں) را توں رات عرش تک پینچ جاتی ہیں جبکہ لوگ سو ر ہے ہو تے بیل ۔ ( اُخُرُ الدُّمُوع ) (مؤلف امام ابوالغرج عبدار حن بن علی الجوزی علید دمنة الله القوی صفحه ۲۵۲)

## محافظت حقوق كى فضيلت

معنرت سیدناانس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور سید العالمین صلّی الله تَعَالیٰ علیه وَ الهِ وَسلّم نے ارشا دفر مایا ،جس نے اپنی زبان سے حق کی حفاظت کی تو اس کا اجر بڑھتا رہتا ہے بیہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ اُسے اُسکا تو اب عطا كريكا . (منداحمر بن طبل مندانس بن ما لك رضى الله عند، ج ١٠٥٥م ١٣٨٠٥)

# مظلوم کی مدد کرنے کی فضیلت

حضرت سیدنا براء بن عازب رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور سرور کو نین صلّی اللّه تَعَالَیٰ علیه وَ الهِ وَسلّم نے ہمیں مظلوم كى مددكرنے كا حكم ديا۔ (ترمذى، كمّاب الأوب، باب ماجاء في كراھية ليس المعصفر للرجال والقيسي برج سى، قم ٢٨١٨ ص٣٦٩) حضرت سيدناانس رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول اكرم صلّى الله تَعَالَى عليه وَ الهِ وَسلّم في الله عنه الله عليه وَ الهِ وَسلّم في الله عنه الله عنه الله عنها في کی مدد کروخواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ میں نے عرض کیا ، میں مظلوم کی مدد تو کروں لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟ سرور کا نئات صَلَّی اللَّدْتَعَالَىٰ عليه وَالهِ وَسَلَّم في ارشاد فرما يا بتم أسيطلم يه روك دو - (سنن التريذي ، كتاب النتن ، باب ٢٨ ، جهم، رقم ٢٢ ٢٣ ، ص ١١٢)

علاء المسنت كى كتب Pdf فاكل عين حاصل رية يك لك چين کو جواکل کري http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسف حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چینل نیکگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ثاباب كتب كوكل سے اس لك المن المناس المناس المناس https://archive.org/details/ azohaibhasanattari (azohaibhasanattari) طالب وقا۔ گھ حرقان مطابعی الاسب حسى مطالي